



ترجم : حقق من الله عارباله مقرضاه علقاربناه الدواي ولل الرئما المرائم المرائم



<u>૱ૡૢૡૼ૱ૢૡૡ૱ૡ૱ૡ૱૱ૢૡ૽ૡૼ</u>૱૱ઌ૽ૢૡૼ૱૱ૡ૽ૡૼ૱૱ૡૡ૱૱ૡ૱ૡૺ૱



تقيير حضرت ولان علام شبيرا حمين في الملك ١٣٠٥ه = ١٣٠٩ه (سَوَةُ الْسَابِهَةَ مَا سُوَةُ السَّالِينَ)

شیخ الهندمولانا مخمود نصب دیوبندی دمالنه ۱۲۲۸هه-۱۳۳۹ه (مُؤَمَّالْفَاعْمَةِ مَا سُوَمَّالْفِسَاءَ)

مكنبه حبيبه وشياديه

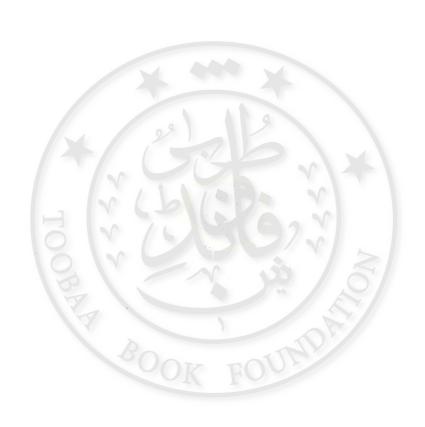

تَارِكَ الَّذِي كُنَّ لَا الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِ اللَّهُ كُونَ لِلْعُلَمِ يُنَ تَذِيرًا عشك القادر بن شاه ولى الله د الوى قد الفعل اليما يتخالتف فيرالحد يبث حضرت مولانا محم مالك كاندهلوي ومراكك موضح فرقان معروف به فيتح الهند حضرت ولانامحمودت ديوبندي رخمالك (سُوَيُّ الْعَالَة عَدْة اسْنَ الْلِسَاء)

(سَوَغُ الْمَالِكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ ال

سُورَةً الْمُتَعَادَلَةِ تَا سُؤرَةً السَّاسِ

#### بسمالله والصلؤة والسلام على رسول الله

اس تذہر کی تدوین و تسویداور کتابت کسی محل بقتہ سے کا پی کرنا کا پی رائٹ ایک ۱۹۹۲ء کے تحت قابل تعزیر جرم ہاوراس کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف بطور جسٹر کا بی رائٹ مالک قانونی کارروائی کی جائے گی۔

| مَعْ الْفِلْ الْمُرْانَ وَهُنَيْدِينَ مُثَالِقًا              | نام كتاب |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>***</b>                                                    | جلد      |
| عرم الحرام و ١١٠ اه العالى اكتوبر 2017ء                       | كناشاعت  |
| (4) 2)                                                        | کپیوزنگ  |
| مَكْتَابُ حَبِيْبِيهُ رَشِيْدِيهُ الْمُعَالِيةُ الْمُعَالِيةُ | نافر     |
| انيس احمد مظاهري                                              | باهتمام  |
| مكتبة المطاهر، جامعها حمال القرآك لا جور<br>0332-4377501      | اطاكث    |

الترما الله تعالیٰ یفضل وکرم ہے ہم نے اپنی طاقت اور بساط کے مطابق کتاب کی تھیجے میں حتی الامکان محت وکوشش کی ہے اس کے باوجود اگر طالبانِ حدیث رسول وقرآن کو ک مقام پرکوئی قابل تھیجے عبارت نظرآئے تو وہ ہمیں ضروراطلاع فرما نمیں، ہم ان کے شکر گزار ہول گے انداس غلطی کی دریکی کریں گے۔ آپ کے اس علمی تعاون کی برولت ہی ہم اشاعت وین کے ساتھ ساتھ یکا ظب وین کا فریعند سرانجام دینے کے قابل ہول گے۔ برولت ہی ہم اشاعت وین کے ساتھ ساتھ یکا ظب وین کا فریعند سرانجام دینے کے قابل ہول گے۔ میں میں میں میں میں کے ساتھ ساتھ کے ساتھ ساتھ کے ساتھ ساتھ کی اور ہوں کے اس کا فریعند سرانجام دینے کے قابل ہول گے۔ میں کا فریعند کی میں کہ کا فریعند کی میں کہ کے سکت کی دور ہوں کے کا برولت کی کھی کے سکت کہ دور آپ کی دوروں کے اس کی میں کی دوروں کے کا برول کی میں کا فریعند کی دوروں کے کا برول کے کہ کے سکت کہ دوروں کے دوروں کی دوروں کے کہ کے سکت کے کہ کے سکت کو دوروں کے کہ کو دین کے کہ کر کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کے کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ میں کے کہ کو کو کھا کے کہ کی کا کھی کو کہ کے کہ کے کہ کو کے کہ کو کہ کو کے کہ کی کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کو کہ ک

## فهرست مضامين

|      | 1                                                                                                             |                |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 2    | استحقاق کی اقسام                                                                                              | 10             | اشھائيسوال ياره                                         |
|      | احوال منافقين وكاذبين بعد بيان اوصاف مخلصين                                                                   | 1•             | سُوَرَةُ الْمُتَعَادَلَةِ                               |
| 47   | وصادقين                                                                                                       |                | فكوه والتجاخاتون بريشان حال دربارگاه رب العزت           |
|      | رعوت تقوى وفكر آخرت برائے الل ايمان مع ذكر                                                                    | 11             | ذى الجلال ونز ول تحكم ظهار                              |
| ۵۱   | عظمت رب ذ والحلال والاكرام                                                                                    | ۱۳             | ظهار كامغبوم اوراس كاحكم شرعي                           |
| ۵۵   | اساء حسني وصفات خداوندي                                                                                       | 10             | تنبيه وعيد بربغاوت ونافر مانى ادرتكم خداورسول مالينا    |
| ra   | الله رب العزت كے نتا نو ہے اسام حسنی                                                                          |                | بیان عظمت خداوندی وآ داب حاضری دربار گاه                |
| 44   | اختيام سورة الحشر                                                                                             | 19             | رسالت مُلَافِينِ                                        |
| 44   | سُوَرَةُ الْمُنتَجِدَةِ                                                                                       |                | تنبيه دوعيد برموالات ودوتي ازقوم مغضوب عليهم وذلت       |
| ar   | حاطب لللفؤ كخط كالمضمون                                                                                       | ro             |                                                         |
|      | تحكم خداوندي برائے ترک محبت ودوئ از دشمنان اسلام                                                              | 14             | اختِياً م سوره المجادله                                 |
| AF   | وتحيل اقضاءا يمان الخ                                                                                         | 14             |                                                         |
|      | ترغیب الل اسلام برائے اتباع اسوہ حسنه حضرت                                                                    |                | جلاوطنی یبود از ارض حجاز و غلبهٔ رسول خدا تلافظم        |
| 41   | ا براجيم مايي                                                                                                 | ٣٢             | برباغات وقلعبائ بى نفير                                 |
|      | اتنلی امل ایمان بذکر بشارت و کامیابی مسلمین                                                                   | 77             | جزيرة عرب سے يهودكى جلاوطنى                             |
| ٧٣   | براعدائے اسلام واجازت حسن سلوک از کافران امن                                                                  | ۳۵             | غنیمت اور فئی کے درمیان فرق                             |
| <br> | يسندومصالحين .                                                                                                | ٣٧             | ما لك حقیقی کی عطا كرده ولايت پیكررسالت میں             |
| ۷۸   | تحكم امتحان مهاجرات مومنات واحكام بيعت واطاعت                                                                 |                | استحقاق مهاجرين وانصار ومحبين ومخلصين صحابه كرام تفأثثة |
| ۸۰   | تحكم بيعت مهاجرات مومنات                                                                                      | <b>1 1 1 1</b> | در مال فئ                                               |
| ۸۱   | قصه بیعت نسآءمومنات                                                                                           |                | ذوى القربي يتاميٰ اورابن السبيل مين مستحقين فئ كي قسم   |
| ٨٢   | اختيام تفسير سورة الممتحنه                                                                                    | ۱۳             | اول فقراء ومهاجرين                                      |
| ۸۲   | سُورَةُ القّبِ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينِ السَّالِينِ السَّالِينِ السَّالِينِ السَّالِين | ۲۳             | مستحقين كي قسم دوئم انصاراوران كي خصوصيات               |
|      | ت بج وتميد خداوندي مع ترغيب الل ايمان برائے جہاد                                                              | 44             | فتم سوم عام ابل اسلام                                   |
| ۸۳   | في سيل الله                                                                                                   | ۳۳             | مستحقین ومصارف مال فئی                                  |
| ۸۳   | جهاد في سبيل بارگا و خداوندي مين محبوب ترين عمل                                                               | 2              | مال نئي اور مال غنيمت ميس فر ټ                          |
|      | https://toobaafo                                                                                              | und            | ation.com/                                              |

|       | <u> </u>                                                    |      | 00,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | تنبيه وتحذيرالل ايمان ازغفلت ذكرالله وتاكيدا نفاق في        |      | هنکوهٔ موی کلیم الله داید از اید ارسانی قوم والتجاء به بارگاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 114   | سبيل الله                                                   | AY   | خداوندذ والجلال والاكرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | فتنهٔ مال اورفتنهٔ جاه انسان کے لیے سعادت سے محروی          | ۸۸   | بثارت حضرت مسيح بن مريم الياب بعثت نبي كريم الليام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ITA   | کاباعث ہے                                                   |      | نبی آخر الزمان محمد رسول الله منافق کی نبوت پر ایمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 119   | اختتام تفسيرسورة المنافقون                                  | 19   | لانے کے لیے عیسائیوں کوالخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 179   | سُورُةُ السَّعَابُنِ                                        | 90   | بثارت الجيل يوحنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | تقسیم اولاد آ دم درفتهم مومن و کافر و انکار وحدت تومیه      | 95   | لفظ" فارقليط" ڪ محقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1111  | بلحاظ وطن                                                   | سرو  | جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | تنبيه برفكر آخرت وترغيب ايمان ومل صالح ونصيحت               | 100  | نصاریٰ کی طرف سے فارقلیط کی عجیب وغریب تغییر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| lm4   | برائے صبر واستنقامت اطاعت خداوندی                           |      | انجیل برنابا میں آ محضرت مُلْقِیْم کے اسم مبارک کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IMA   | دنیاوی زندگی میں مصائب کاراز اوران پرصبر کی تلقین           | 101  | تقرر کے ساتھ بشارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٣١   | اختيام تفسيرسورة التغابن                                    |      | وعوت الل ايمان برائے تجارت را بحدور غيب برحصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اما   | معالم المُعالِق الطَّلَاقِ                                  | 101  | فلاح وسعادت دنیاوآخرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | احکام طلاق وعدت، نفقه وسکنی و تا کید تفوی و تنبیه بر تجاوز  |      | حواریین مسیح ماید کے بالمقابل حواریین محمر رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الدلد | از حدود خداوندی                                             | 1.0  | الله مُلَا يُؤَمِّ اورانصارالله كي عظمت ومنقبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ز مانهٔ جا بلیت میں عورت کی بے بسی اور اسلام وقر آن کا      |      | تاریخ عالم گواہ ہے کہ گفر کی تمام طاغو تی طاقتیں اللہ کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 184   | اس كے حقوق كانحافظ مونا                                     | 1+4  | ا نورنه مجما سيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | ذكرا حكام بعض مطلقات مع بيان حق سكني ونفقه ومسئلهً          | 1+4  | اختياً م سورة القيف من المناه |
| 10+   | رضاعت                                                       | 1+2  | شُورَةً الْجُمْعَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 101   | مطلقة عورتوں کی عدت کے بعض احکام                            |      | محمل بشارت عیسی بن مریم مایش به بعثت نبی اکرم مالیم<br>ایست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 101   | معتدہ عورت کے لئے نفقہ اور سکنی                             | 11•  | وتنبيه برشقاوت ابل كتاب الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 100   | طلاق ثلث باجماع امت تين طلاق بي                             | 1110 | حفرت آدم مليا كجنت سے نكالنے جانے كى حكمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1001  | مسئله طلاق ثلث میں حدیث عبدالله بن عباس قالها کی            |      | ترغیب الل ایمان برائے اقامة جعدوتا كيدسعى الى ذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.00 | المسلد هلان ملت عن حديث خبراللد .ن علم ال عام ال<br>التحقيق | 110  | الله وترك تع وشراء براذان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 100   |                                                             |      | مخلیق کا ئنات میں یوم جعد کی عظمت وخصوصیت اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | تنبیه وتحذیر برنافرمانی رب العالمین دورس عبرت به            | 114  | امت محربه ظلل كانسيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 101   | بیان ہلاکت قریبائے مجرمین                                   | 119  | اختيام سورة الجمعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | سات آسانوں اور سات زمینوں کے متعلق عبداللہ بن ا             | 17+  | سُورَةِ الْمُنْفِقُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 109   | عباس تلكها كاروايت اوراس كالمحقيق                           | 175  | ندمت نفاق ومنافقين وتحقيق بيهوده مسال منافقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| _              |                                                          |          | معارف القرآن وتغنيب يرناكمناكن 🕥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | فلم اورتحرير قلم تاريخ عالم من حضور اكرم علي كل          | 14.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1+1            | عظمت وحقانيت كاثبوت اعظم                                 | 141      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7+0            | ا عده                                                    | 11       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | عبرتناك انجام غرور وتكبر بردولت دنيا ومحرومي از          | IYP      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rey            |                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2            | الرورومبر عر برومواب و مام                               | 1        | تعليم صبر واستنقامت وعدل وانصاف درحقوق وامور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | بشارت اہل ایمان وتقوی بنعمائے جنت وتذکیل                 | 144      | معاشرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 711            | وتو بین کفار ومشر کین درروز آخرت                         | ÍAV      | خطاب خاص برائے از واج مطہرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 110            | کشف ساق ادر بخلی خداوندی کے ظہور کامفہوم                 |          | تحكم توبه وانابت الى الله بإخلاص قلب ودعده معافى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 714            | اختتآم سورة القلم                                        | 14.      | خطایا وبشارت حصول نعمتهائے جنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 717            | سُوَرَةُ الْحَاقَةِ                                      | 121      | توبة نصوحا كتفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11.            | ذكراحوال قيامت وبيان انجام مكذبين ومنكرين                | 124      | ميدان حشر ميں اہل ايمان كانور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777            | فرشتو ں کاعرش الہی اٹھانا                                | صميد ال- | نمونة ايمان وكفرو بدايت وشقاوت برائخوا تين عالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 772            | بيان عظمت كلام الهي وحقانيت وصدافت قرآن كريم             | 124      | آ سیہ مائیلاامراً ہ فرعون کے ایمان کا واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11.            | اختيام تفيير سورة الحاقيه                                | 144      | اختيام تفسير سورة التحريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14.            | سُوَرَةً الْمُعَارِين                                    | 141      | انتيسوال ياره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | مجازات عناد وسرکشی کفار وشدت کرب و اضطراب در             | 121      | سُورَةُ الْمُلْتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777            | روز قیامت                                                | 70       | شان عظمت وقدرت خداوندی مع بیان جزائے اہل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777            | فائده                                                    | 14.      | سعادت وتنبيه وتهديد برابل شقاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | حيرت واستعباب برحال ابل عناد وتنبيه وتهديد برخود         | 111      | توحیدذات وصفات خداوندی ایمان کی اساس ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>1 7 7 1</b> | فريبي ايشان                                              |          | آ سانوں کے وجود پرقرآن کریم ادر الہامی کتابوں کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 449            | اختيام تفسيرسورة المعارج                                 | 111      | فیصله اور حکماء بونان وفلاسفه کے خیالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 449            | شُوَرَةً لَـوْج                                          | IAA      | عقوبت وتنبيه برا نكارتوحيدرب العالمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | بعثت رسول مادی حق وداعی تو حید نوح ماید او تمر دوسر کشی  | .197     | بيان أُنعام برابل تقوى واحاطهُ علم خداوندى باحوال<br>: نقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 767            | قوم ونفرت وانتكبار ازصدائے ايمان الخ                     | 171      | فریقین<br>دلاکل قدرت رب العلمین و تنبیه وتهدید بر مجرمین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۳۲            | شکوهٔ نوح مانیلا ببارگاه خداوندی برنا فر مانی وسرکشی توم | 194      | ولال فدرت رب الملين وسمبيه وتهديد بر برين ومشكرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۳۸            | د نیامیں شرک کا آغاز کیونکر ہوا                          | 194      | المُعَمَّدُ الْحَالَةِ الْحَلْمَةِ الْحَلْمَةُ الْحَلْمَ الْحَلْمَةُ الْحَلْمَةُ الْحَلْمَةُ الْحَلْمُ الْحَلْمَةُ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمَةُ الْحَلْمُ الْحَلْمَةُ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمَةُ الْحَلْمَةُ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمَ الْحَلْمُ |
| <b>ra</b> •    | اختيام تفسير سوره نوح                                    | r••      | بيان عظمت رسول اكرم منافع وللقين صبرواستقامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                |                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 797         | سُوَرَةُ الْقِلْمَةِ                                                                                           | 10.                                    | سُورَةُ الْجِينَ                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|             | احوال روز قیامت مع ذکر مناظر محشر وشدت کرب                                                                     | 202                                    | تا هيرهانيت قرآن برقوم جن كاقبول ايمان                |
| 192         | بوقت مرگ انسانی وجسرت و ملال برمحروی از ہدایت                                                                  | ran                                    | وجودجن کے بارے میں فلاسفہ کا خیال                     |
| ٣+١         | نفس کی حقیقت اوراس کی قشمیں                                                                                    |                                        | طائف سے واپسی پر مقام مخلہ میں جنات کا قرآن           |
| ۳۰۳         | فاكده                                                                                                          | 44.                                    | كريم سننا اوراس پرايمان لانا                          |
| ٣+٣         | اختتام تغيير سورة القيامة                                                                                      |                                        | تحكم اعلان توحيد واعلان براءت ازشرك فيصله عذاب        |
| ٣٠۴         | سُوَرَةً الدَّفر                                                                                               | 747                                    | برائے مجر مین                                         |
|             | ابتداء مستی انسان در عالم وعطاء صلاحیت برائے فرق                                                               |                                        | تمام امت كا جماعى فيمله كه عالم الغيب صرف الله رب     |
| ۳•۸         | ورمیان حق و باطل مع ذکر انعامات الح                                                                            | 444                                    | العزت                                                 |
| <b>11</b>   | سل انسانی کاعدم سے وجود میں آنا                                                                                | 240                                    | اختأ م تفسير سورة الجن                                |
| m.Im        | ڈارون کا عجیب وغریب نظری <sub>د</sub>                                                                          | 777                                    | سُورَةُ الْمُسْزَعِيلِ                                |
|             | عظمت کلام رب العالمین وتاکید بر پابندی احکام و                                                                 | 7                                      | تحكم قيام الليل وتاكيد ترتيل ومحسين درتلاءت كلام الله |
| 714         | دوام ذ کروبندگی                                                                                                | MA                                     | تعالى                                                 |
| 712         | فاكده المادة |                                        | اتمام جحت خداوندي برمنكرين وكفاربه بعثت سيدالا برار   |
| 714         | اختتاً م تغییر سورة الدهر                                                                                      | 727                                    | خاتم الانبياء والمرسلين مُلاثِينًا                    |
| ۳۱۷         | سُوَرَةُ الْمُرْسَلْتِ                                                                                         |                                        | تغير ﴿يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا﴾ عمتعلق   |
| -           | اعلان پراگندگی نظام عالم برائے پیخیل وعد و قیامت و                                                             | 424                                    | فاكده                                                 |
| 777         | بربادی مجرمین دانعام والطاف برمومنین                                                                           | 720                                    | تعلم تخفیف در قیام کیل ورخصت برائے ضعفاء دمجاہدین     |
|             | سورة والمرسلات مين اختيار كرده الفاظ قسم كى تشريح                                                              | 724                                    | فرضيت تبجداورا يكسال بعد تخفيف كاحكم                  |
| 777         | (عاشیہ)                                                                                                        | 741                                    | فاكده                                                 |
| 779         | آیت ﴿وَیْلَ یَوْمَهِ نِهِ﴾ الح کے کرار کی حکمت<br>منت تفریق میں ا                                              | FLA                                    | نمازوں میں مطلق قر اُ ۃ قر آ ن کی فرمنیت              |
| <b>mm</b> • | اختيام تغيير سورة المرسلات<br>مرشيجي الأسيا                                                                    | 129                                    | سُوَيَّةُ الْمُسَكِّدُ                                |
| 771         | سُوَرَةُ النَّبَا                                                                                              |                                        | تهم اعلان توحيد و رسالت سيد الرسلين من فالله وتهديد   |
| 771         | عيسوال باره                                                                                                    | 222                                    | وبراعراض بجريين                                       |
|             | محستاحی مجرمین بصورت سوال ومطالبهٔ روز قیامت<br>وذکرقانون جزاءوسرامع دلائل قدرت                                |                                        | فاكده                                                 |
| <b>""</b>   |                                                                                                                | 71/2                                   | رب سموات وارض کے تشکر بس وہی جانتا ہے                 |
| 772         | فاكده                                                                                                          |                                        | تنبيه برانگار مجر من دبيان قانون جزاء دسزا دردوز      |
| rra         | انعامات و راحت واکرام وعزت برائے اہل ایمان و تقوی واصحاب بدایت                                                 | 190                                    | تيامت                                                 |
| ' ' '       |                                                                                                                | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                                       |

| شاجن              | فهرست م                                                  | ,           | Charles Then i                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| MAI               |                                                          | Pm /m /     | مارف القرآن وفَيَسِيبَ عُمَنَا لِنَىٰ ﴿                           |
| ۳۸۲               | 4.2.4                                                    | - 11        | سورها کرفت                                                        |
| MAY               |                                                          |             | بيكرا حراب درررد رده فرد و في                                     |
| 244               |                                                          |             | راجه اورزادهی غیر                                                 |
| ٣9٠               | فائده نمبرا                                              | ┪┝──        | 0 12.6                                                            |
| 790               | فائده نمبر ۲                                             | <b>-</b>    | اعلان خدادندی بقذرت کامله وعاجزی و پستی کا ئنات<br>پیش عظمت الٰہی |
| <b>19</b>         | سُوَرَةُ الْإِنْشِقَاقِ                                  | r0.         | 0.00                                                              |
| mam               | قا نون مجازات ومراتب جمو د عليه در حيات انساني           | 11          |                                                                   |
| 790               | شفیق کی تغییر (حاشیه)                                    |             |                                                                   |
| 799               | احكام البيه كاسميل                                       | 4           | الراز الرواد الرازان                                              |
| 792               | آ يت سجده                                                | -           |                                                                   |
| ۳۹۸               | سُوَقًا لِـ بِرُومِ                                      |             | ترغیب ملاطفت باضعفاءمومنین واستغناء و بے نیازی                    |
|                   | تعبيه وتهديد برسرتاني انسان از طاعت خداوندي وتاكيد       | mym         |                                                                   |
| ٠٠٠               | استقامت برايمان                                          |             |                                                                   |
| 4.1               | بوم موعودا ورشابد ومشهودكي تفسير                         |             | فقر ودرویش دراصل عنایت و توجه خداوندی کےمظہر                      |
|                   | اصحاب الاخدود يعني آگ كى خندقين كھودنے والوں كا          | 742         | الريخ بين                                                         |
| 4.4               | قصہ ا                                                    | 742         | كت كت                                                             |
|                   | تنبيه خداوندي بدوام عذاب جبنم برتعذيب موتنين و           | 244         | اثبات قيامت كے ليے دلائل آفاق وانفس                               |
| r+0               | مومنات                                                   | MAY         | اموات کے لیے قبراور دنن قانون فطرت ہے                             |
| r+4               | سُوَةُ الطّارِقِ                                         | 749         | سُوَرَةُ الثَّكْوِير                                              |
|                   | وعوت فكر در تخليق انسانى وشهادت ارض وساء ونجوم           |             | مولناك مناظر روز قرامت وبيثى اعمال وفيصله جزاء                    |
| ۳٠۸               | برمستله بعث بسدالموت<br>و مجروسون                        | 727         | פיצו                                                              |
| ۱۰ ۱۳             | سُوَةُ الْأَعْلَى                                        | 724         | تشن وقمر کی قسمول سے مضمون کی مناسبت                              |
|                   | فلاح وسعادت از ذکر خداو بری وانبهاک در صلوة و            | 22          | ابطال جروقدر                                                      |
| ار الم<br>الماريم |                                                          | 7.22        | سُوَرَةُ الإنْفِطَارِ                                             |
| m10               | سُوَةً الْعَالِيَةِ                                      | <b>7</b> 29 | حوادث ارض وساء وحمس وقمر برقيام قيامت                             |
| ے اس              | عبیدانسان غافل از وقوع قیامت و دعوت فکر برائے<br>حری این |             | مغرور ونافر مان انسان کوخلاق رب العالمین کی ایک                   |
| 1 16              | رجوع الى الله                                            | PAI         | وشمل                                                              |

|              |                                                      | -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200          | انعامات خداوندي اورمكارم نبوي                        |        | ولائل قدرت میں غور وفکر تقاضائے فطرت اور باعث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 600          | سُوَرَقُ ٱلْغِنَشَيْحُ                               | • ץ אן | سعادت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | بشارت بانشراح صدر ورفع كراني قلب دازالة شدائد        | וזיא   | سُورَةً الْعَاجُرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| וצא          | ہمت شکن                                              |        | تاريخ اتوام مكذبين وتقيم فطرت انساني بصورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 44           | فائده                                                | rra    | شقاوت وسعادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LY           | شان رسول الله مَنْ لِيْنِمُ كَي عظمت وبلندي          |        | قديم اقوام مين 'ارم ذات العماد' كى تاريخى عظمت اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 447          | سُوَرَةُ الشِين                                      | ۲۲۸    | قهر خداوندی سے ہلاکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | شهادت اشجار واماكن برخالقيت رب العالمين ومبداء       | 749    | عذاب خداوندي كي عظمت وشدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44           | ومعادانسان                                           | ٠ سويم | فاكده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 47.          | مبين اورزيتون كي تفسير                               | اسم    | اختيام تفسير سورة الفجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 74           | سُوَرُّ الْعَلَقِ                                    | اسم    | سُوَرَةُ الْبَلَدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | آغاز وي بامرقراءة باسم رب العالمين ومذمت وتهديد      |        | انقسام عمل درخير وشرمع بيان عظمت مهبط وحي وسرچشمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 727          | برخالفت رسول خدا مَالْيُلِمْ                         | WHM    | بدایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| r41          | سُوُرَةُ الْقَابِي                                   | 447    | فاكده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M29          | عظمت شب قدرو ماه رمضان بنز ول قرآن                   | 447    | تواصی بالصر انفرادی اوراجماعی فلاح کاباعث ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳ <b>۸</b> + | شب قدراور نزول قرآن                                  | ۴۳۸    | سُورَةُ الشُّهُسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۸۳          | شب قدرامت محمر بد کی خصوصیت                          | 4      | استعداد خيروشر درطبيعت بشريه دمعيار سعادت وشقاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۸۳          | ٠٠٠٠ سُورَةُ الْبَيِّنَةِ                            | ممم    | توم ثمود کی اجمالی تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ·            | ذات رسول كريم مُالِيًا وآيات قرآن شرچشمهُ علوم       | 777    | سُوْرَةُ الْكِيلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ray          | و بر ہان ہدایت                                       |        | تقسيم جهو دعليه درحيات انساني وترتب ثمرات سعادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۴۸۸          | سَوَرَةُ الرِّلْوَالِ                                | 444    | وشقاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 449          | حوادث وزلازل بوقت وقوع قيامت                         |        | ايمان وتقوى اور جودو بخاء كاليكر اعظم سيدنا صديق اكبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M91          | سُورة العديت                                         | 40.    | 蜡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,            | سرگری بهائم در اطاعت مالک ونافرمانی وناشکری          |        | حضرت على خاتفة كي شهادت كهصديق اكبر خاتفة بي رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سوه مرا      | انسان بآ قاورب العالمين                              | 201    | الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ |
| 44           | سُوَرَةُ الْعَارِعَةِ                                | 202    | سُوُرَةُ الفَّدلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | حوادث زمان وقوارع دہر بروز محشر و تنبیه برائے بیداری |        | انعامات خاصه برذات اقدل نبي كريم عليه الصلوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| m94          | ازخوابغفلت                                           | ran    | والسلام وامر بإدا وشكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|       |                                                          |         | الوارك الراب والمراجية                                |
|-------|----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| oro   | سُورَةُ الْكُفِرُ فِنَ                                   | 44      | مادى اجسام كاثقل اورروحانيات كى لطانت                 |
|       | اعلان استقامت براسلام وشعائر اسلام وبيزاري از            | 497     | سُوَيَّ التَّكَاثِي                                   |
| 274   | مراعات الل باطل                                          | <u></u> | تنبيه وتهديد برغفلت از آخرت ووعيد برحرص مال و         |
| STA   | ا فا کده                                                 | 149     | دولت                                                  |
| arg   | سُوَّمَ النَّصِير                                        | 0.1     | سُورَةُ الْعَصِ                                       |
|       | ز کر بشارت فتح ونِصرت وغلبهٔ دین وظهور اسلام مع حکم<br>آ |         | كلام الله مين زمانه كي قسم كهانا انساني حيات كوضياع و |
| ۵۳۰   | لسبيح واستغفار<br>ق فت فت                                | 8+1     | خسران سے محفوظ رکھنے کے لئے ہے                        |
| ٥٣١   | سورة النصر كانز دل قبل از فتح مكه بالعداز فتح            | 0+0     | ا فا کده                                              |
| 077   | سُوَرَةُ اللَّهَبِ                                       | 0+0     | سُورَةُ الْهُمَارَةِ                                  |
| مسم   | خسران وبربادی در دنیاوعقبی از دهمنی رسول خدامٔ الثانیم   | W - W   |                                                       |
| ٥٣٧   | سُوَرَةَ الْإِخْلَاصِ                                    | A.W     | طعن وشنيع وعيب جو كى وحب مال موجب ہلاكت و             |
|       | اعلان توحید خداوندی و تقذیس وتنزیه از مماثلت             | 0.4     | باعث نارجہنم ہے<br>یہ میں لیس کا تف                   |
| 029   | ومشابهت                                                  | ۵۰۸     | همزهادرگمزه کی تفسیر<br>مرتب میجاد م                  |
| ٥٣٠   | فائده فائده المستحالية                                   | ۵٠٩     | سُورَةُ الْفِيلِ                                      |
| ۵۳۱   | سُورَةً الْعَالِقِ وَسُورَةً النَّاسِ                    |         | نزول غضب خداوندی بر متک حرمات الهیه و تحقیر مرکز      |
| A # U | معوذ تین کے بارے میں عبداللہ بن مسعود ڈالٹھ کا<br>. ت    | ۵۱۰     | برایت                                                 |
| 224   | مورف<br>تعلیم تعوذ وحصول بناه ازمها لک حسیه              | 011     | قصهُ اصحاب فيل                                        |
| 224   |                                                          | ۲۱۵     | فاكده                                                 |
| 00+   | فائده °<br>تعليم وتلقين ازمها لك بإطنيه وآفات نفسانيه    | 012     | سُوَرَةً قَرَدُشِ                                     |
| 00;   | معوذ تین کی تفسیر میں حکماءوعارفین کی تحقیق وتشریح       |         | انعامات خداوندی برقریش بصورت عطارزق وامن              |
| 201   | امام رازی موطند کی محقیق مدیف                            | 012     | وسهيل وسائل سفر                                       |
| WW1   | قاسم العلوم والخيرات مولانا محمد قاسم نانوتوى معطية كا   | ۵19     | فائده                                                 |
| ۵۵۵   | كلام معرفت التيام                                        | ۵19     | سُورَةُ الْسَاعَوْنِ                                  |
| ۵۵۹   | اختيام تفسير                                             | ٥٢١     | سُوَرَةُ الْكُوثَرِ                                   |
| ۵۵۹   | کلمات دعاء                                               |         | انعام رب ذ والجلال بعطاء كوثر وہلاكت و بربادي دشمن    |
| ٠٢٥   | دعاء ختم القرآن ،                                        | ٥٢٣     | رسول مقبول مُنْ فَقِيمُ                               |
| arr   | جامع اشاربيه مفنايين قرآنيه                              | ۵۲۳     | الكوثر كامفهوم                                        |
|       |                                                          | L       |                                                       |

#### سورة المجادليه

سورة المجادله مدنی سورت ہےجس کی بائیس آیتیں اور تین رکوع ہیں۔

میسورت بہت سے فقہی اور شرعی احکام پر مشتمل ہے ابتداء سورت اس مجادلہ اور جھڑے کے قصہ سے فر مائی ممی جو خولہ بنت تعلبہ ظافئا کا پنے خاوند سے بیش آیا تھا کہ ان کے خاوند ، اوس بن صامت رہا تھ نے ظہار کر کے ان کواپنے او پرحرام كرليا تفاتوخوله بنت ثعلبه فكافئا شكايت كرتى موئى آنحضرت طافيم كي خدمت ميں حاضر موئى اس وقت تك كوئى حكم شرعى اس بارے میں نازل نہیں ہواتھاز مانہ جاہلیت میں بدرواج تھا کہ جب کوئی شخص اپنی عورت کواپنے پرحرام کرنے کاارادہ کرتا تو ا پن بیوی کو کہہ دیتا، " انت علی کظهر امی"کہ تو مجھ پر میری مال کی پیٹے کی طرح ہے، تو بہ آ و وزاری کرتی آ تحضرت مَا الله كل خدمت مين حاضر موسي توآب مَا الله الله في ما يابس توايخ خاوند پرحرام موسى بيخوله والله الركهتي ر ہیں یا رسول الله مُلِاقِعُ اس نے مجھے طلاق نہیں دی اور سلسل آنحضرت مُلاَثِعُ سے التجا کرتی رہیں اور اس دوران میجی کہایا رسول الله مُظَافِينَا ميرے خاوندنے ميرامال بھي کھا يا ميري جواني بھي گزر گئ عمر بڑي ہو چکي ميري اولا د بجھ سے جدا ہو چکي اب میں کیا کروں پھر پروردگار کی طرف رخ کر کے دعا ما تگی اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنے رنج وغم کاشکوہ پیش کرتی ہوں تو بى اس كودور فرمانے والا ہے اس پرية يات نازل موسي، ﴿قَلْسَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ﴾ الح كما سے مارے پنیمبر طافی اللہ نے اس عورت کی بات س لی ہے جوآپ مالی کے جھٹر رہی سے اپنے خاوند کے معاملہ میں اور اللہ کی طرف وہ اپنی شکایت پیش کررہی ہے تو ابتداء سورت میں ظہار کر لینے پر کفارہ اور کفارہ ظہار کا حکم بیان فر مایا گیا پھراس کے بعد آنحضرت مُلافِظُم کی مجلس میں حاضری کے آ داب واحکام بیان کئے اور یہود یوں کی اس بے ہودگی کوبھی ذکر کیا گیا جووہ آپ ناٹیل کمجلس میں آ کرکیا کرتے تھے جس سے ان کی غرض رسول اللہ طاٹیل کو ایذاء پہنچانا ہوتی تھی اس کے ساتھ منافقین کے بھی احوال ذکر کئے اور اخیر سورت میں ایمان کی اصل بنیا دوا ساس کا ذکر کیا گیا کہ وہ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ ہے اور جب تک کوئی شخص ایمان کے ان تقاضوں کی تکمیل نہیں کرسکتا وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کاعملی ثبوت پیش کرنے سے قاصر ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ ڈٹافٹا سے روایت ہے، فرمایا کیسی بابرکت اورعظمت والی وہ ذات ہے جوتمام عالم كي آوازوں كونے۔

یے عورت جھڑا لے کرآئی اور میرے جرہ کے گوشے میں بیٹی وہ جھڑرہی تھی اور میں جرہ کے گوشہ میں ہونے کے باوجوداس کی بچھ با تیں نہیں سن سکی تھی مرسجان اللہ، کہ رب العزت سات آسانوں کی بلندی سے اس کی باتیں سن رہاتھا جب وہ یہ کہ دری تھی ،اللہ مانی اشکو الیك چنانچ تھوڑی ویرگزری کہ جریل امین مائیلا ہے آیات لیکرنازل ہوئے۔

<sup>•</sup> تغيير دوح المعانى ، ابن كثير جلد را لع -

م میم بخاری، این ماجه

(٨٥ سُورَةُ الْجَادَلَةِ مَدَيَةُ ١٠٥) ﴿ إِنْ مِنْ اللَّهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْمِ إِنَّهُ الْكِارِكُوعَامَا ؟

قَلْسَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي ثُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى اللهِ ﴿ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُمَا ﴿

س لی اللہ نے بات اس عورت کی جو جھکڑتی تھی تجھ سے اپنے خاوند کے حق میں اور جھینکتی تھی اللہ کے آگے فیلے اور اللہ سنتا تھا سوال و جوابتم دونوں کا۔ س کی اللہ نے بات اس عورت کی جو جھکڑتی ہے تجھ سے اپنے خاوند پر اور جھینکتی ہے اللہ کے آگے، اور اللہ سنتا ہے سوال جوابتم دونوں کا۔

اِنَّ اللّهُ سَمِيْعُ بَصِيْرُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ال

اُمَّهُ مُهُمُ إِلَّا الْحُيُّ وَكُنْ مَهُمُ طَ وَإِنَّهُمُ لَيَقُوْلُونَ مُنْكُرًّا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا طوانَّ اللهَ تَو وَيَى يِن جَبُولَ فَي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَيَلَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَبُولَ فَي اللهُ اللهُ وَي جَنَا اور وه بولت بين ايك ناپند بات اور جموف والله وي جين ايك ناپند بات اور جموف وري الله

لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۞ وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنُ زِّسَأَيِهِمْ ثُمَّ يَعُوُدُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

معان کرنے والا بخشے والا ہے قام اور جولوگ مال کہ بیٹیس اپنی عورتوں کو پھر کرنا چاہیں وہی کام جس کو کہا ہے تو آزاد کرنا چاہیے ایک بردہ معاف کرتا ہے بخشنے والا۔ اور جو مال کہ بیٹیس اپنی عورتوں کو، پھر وہی کام چاہیں جس کو کہا ہے، تو آزاد کرنا ایک بردہ فل اسلام سے پہلے مردا گراپنی عورت کو کہتا کہ تو میری مال ہے توسمجھتے تھے کہ ماری عمر کے لیے اس پرحمام ہوگئ پھرکوئی صورت ان کے ملنے کی بھی۔ آنمینرت ملی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک مسلمان (اوس بن العمامت) اپنی عورت (خولہ بنت ثعلبہ) کو یہ بی کہ پیٹھا عورت حضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی

ضدمت میں پہنچی اورسب ماجرا کہدسنایا۔ آپ طی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کوئی خاص بحکم نہیں دیا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ تو اس پرحرام ہوگئی۔اب تم دونوں کیو بکومل سکتے ہو۔وہ شکو ،وزاری کرنے لگی کوگھرویران ہوتا ہے اولاد پریشان ہوتی ہے کہ می حضور سلم سے جھکوتی کہ یا رمول اللہ!اس نے ان الفاظ سے ملاق کااراد ،نہیں کیا تھا۔ بھی اللہ کے آ گےرو نے جھیسے لگئی کہ اللہ! میں اپنی تنہائی اورمصیب کی فریاد تجھے ہے کرتی ہوں ،ان

روں الندا ان سے ان الفاظ سے علاق قارادہ ، یں لیا تھا۔ ی النہ ہے اے رو سے شیعے ی کہ الندا کی انہاں اور تعلیبت ی فریاد جھ سے کری ہوں ، ان بچوں کو اگر اسپنے پاس رکھوں تو بھو کے مریں گے ،اس کے پاس جھوڑ وں تو یوں ی (تحمیری میں ) ضائع ہو جائیں گے ۔اے اللہ! تواہینے نبی کی زبان سے میری مشکل کومل کر ۔اس پریہ آیات نازل ہوئیں ۔اور "ظہار" کا حکم اترا ۔

( تتنبیه ) حنفیہ کے نز دیک ظہاریہ ہے کہ اپنی ہوی کو محرمات ابدیہ ( مال بہن دغیرہ ) کے کسی ایسے عضو سے تثبیہ دیے جس کی طرف دیکھنا اس کومنع

ہو مثلاً **یوں کے "انت علیّ کظہر اُقیی" ( تو مجمہ پرا**لیں ہے جیسے میری مال کی ہیٹھ )" ٹلہارؒ کے احکام کی تفسیل محتب فقہ میں ملاحظہ کی جائے۔ **کی پہنچا۔اندتو**سب بی کچھ سنتا دیکھتا ہے۔جوکفٹگو آپ ملی الڈعلیہ وسلم کے اوراس مورت کے درمیان ہوئی وہ کیوں ندستا۔ بیٹک وہ صیبت ز دہمورت کی فریاد کو پہنچا۔اور جمیشہ کے لیے اس قسم کے حوادث سے عہدہ برآ ہونے کاراسۃ بتلادیا۔ جوآ گے آتا ہے۔

فع یغنی یوی (جس نے اس کو جنانہیں) و واس کی داقعی مال کیوبکر بن سکتی ہے جو محض استے لفظ پرہمیشہ کے لیے حقیقی مال کی طرح حرام ہوجائے؟ ہال آدی جب اپنی برتمیزی سے ایک جبوئی نامعقول اور بیہو د و بات کہد د سے اس کا بدلہ یہ ہے کہ کفار و د سے، تب اس کے پاس جائے ورید نہ جائے ۔ پرعورت اس کی رمی محض تبیار سے ملا ق نبیس پر محمی ۔

فی یعنی جالمیت میں جوالی حرکت کر میکے وہ معان ہے۔ اب ہدایت آ چکنے کے بعد ایمامت کرو۔ اگر فللی سے کر گزرے تو توبر کر کے اللہ سے معان کرائے۔ اور مورت کے پاس جانے سے پہلے کفارہ ادا کرو۔

مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَهَا الله الله الله عَمَا الله الله عَمَا الله الله عَمَا الله الله عَمَا الله الله عَمَا الله الله عَمَا الله الله عَمَا الله عَمَا الله الله عَمَا الله الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا ا

#### عَنَابٌ ٱلِيُمُ

عذاب ہے دردناک

دکھی مارہے۔

شكوه والتجاخا تون پريشان حال در بارگاه ربِّ العزت ذى الجلال ونز ولِ علم ظهار قَالِظَةِ اللهُ: ﴿ قَدُسَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّينِي تُجَادِلُكَ ... الى ... عَلَى الْبُالِينُمُ ﴾

ربط: .....گزشته سورت کامضمون انبیاء علیه الله کی بعثت اوران کے ذریعہ عالم دنیا کے لیے سامان ہدایت ورحمت کا ذکرتھا اب اس سورت کی ابتداء اس مضمون سے کی جارہی ہے کہ الله رب العزت، رسول الله طالی کے ذریعہ ایسے ہدایات واحکام نازل فرما تا ہے جن سے لوگ اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ اپنی زندگی کے کسی شعبہ میں بھی کسی وقت پریشان ومضطرب ہوں تو خدا تعالی کس طرح ان کی التجاء سنتا ہے اوراحکام شریعت کے ذریعہ کس طرح ان کی پریشانیاں دور فرما تا ہے، چنانچہ ارشاوفر مایا:

ب شک اللہ نے من لی ہے اس عورت کی بات جواے ہارے پیغمبر طالع آپ مالع کا سے جھاڑر ہی تھی اپنے خاوند

فل یعنی پر نوع (آئتِ عَلَقَ کَظَهر آمی) کہا صحبت موقو ف کرنے کو ۔ پھر صحبت کرنا چاہیں تو پہلے ایک غلام آزاد کرلیں اس کے بعد ایک دوسرے کوہا تھ لگا میں۔ (تنزیمہ) حنفیہ کے ہال تفارہ دینے سے پہلے جماع اور دواعی جماع دونوں ممنوع ہیں بعض احادیث میں ہے "اَمَرَہ، اَنْ لَا يَقْدُ بَهَا حَتّٰی يُكَفِّرُ۔"

فی یعنی مفاره کی مشروعیت تمهاری تنبیه و نصیحت کے لیے ہے کہ پھر ایسی فلطی مذکرو۔اورد وسرے بھی باز آئیں۔

س یعنی تمهارے احوال کے مناسب احکام بھیجا ہے ادر خبر رکھتا ہے کہ تم کس مدتک ان پرعمل کرتے ہو۔

وس یعن چیس دمدے۔

ے من من من است کے است کے است اور نہ ہو، تب روزے رکھ سکتا ہے۔اور روزے رکھنے سے مجبور ہوتب کھانادے سکتا ہے تفصیل سنب فقہ میں ملاحظہ کی جائے۔ فلے یعنی ماہیت کی باتیں مجموز کراند ورمول کے احکام پر میلو، جومومن کامل کی ثال ہے۔

على محيح المله

کوی میں اور شکایت کردی تھی اور اللہ میں ہمسیبت و پریشانی کی اللہ کے سامنے اورائی کی بارگاہ میں التجا کردی تھی اور اللہ میں کی دونوں کے سوال و جواب کو اور آپس کی ردوندر آکو کہ خولہ ٹھا تھا کہدری تھی ، یارسول اللہ ٹا تھا اس نے جھے طلاق نہیں وی اور اب میں کس طرح زندگی گزاروں کہ اس کے ہیے کہنے ہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹے کی طرح ہے میں حرام ہوگئی۔ اور آپ ٹا تھا کہ کہتے تھے کہ مجھ پر تو کوئی اور تھم اللہ کی طرف ہے نازل نہیں ہوا۔ بے شک اللہ خوب ستما دیکھا ہے تو اس نے ایک ورت کی آ واز والتجاء کوسنا اور اس کی مصیبت و پریشانی ہے نجات پانے کا راستہ پیدا کردیا اور آئندہ کے لیے اس تھم کی بات کرنے والوں کے واسطے بی تھم نازل کردیا کہ جولوگ ظہار کر بیٹھیں تم میں سے اپنی عورتوں سے اور ان کو اپنی ماں کہ بیٹھیں اور ماں کے بدن سے انکونشبید دیدیں تو وہ نہیں ہوجا تیں آئی مائیں ، ان کی مائیں تو صرف وہ بی ہیں جنہوں نے ان کو جنانہیں وہ کیے ان پر مال کی جناور یقینا وہ بول رہے ہیں ایک بہت ہی ناپند یدہ اور چھوٹی بات کہ جس عورت نے ان کو جنانہیں وہ کیے ان پر مال کی طرح حرام ہوئی ہے ہور عبات الی تو ایک خوا ہے تو اللہ ہے جوا بی بیٹوں سے ظہار کر کیل کو بخشنے والا ہے تو اب ایک صورت حال میں قانون خداوندی اور تھم شری ہے۔ اور وہ لوگ جوا پی عورتوں سے ظہار کر کیل کو بخشنے والا ہے تو اب ایک صورت حال میں قانون خداوندی اور تھم شری ہے۔ اور وہ لوگ جوا پی عورتوں سے ظہار کر کیل کو بخشنے والا ہے تو اب ایک صورت حال میں قانون خداوندی اور تھم شری ہے۔ اور وہ لوگ جوا پی عورتوں سے ظہار کر کیل کو بخشنے والا ہے تو اب ایک صورت حال میں قانون خداوندی اور تھو تھی تو میت تعلق اور وہ پھر اس علاقہ زوجیت کی طرف لوٹ علی علام آز اور کرنا ہے اس سے تبل کہ وہ ایک دور کردی تھوں تھی۔

اے مسلمانو! یہ بات جس کی تھیجت تم کو کی جارہی ہے۔ اور اس تھم کا تم کو پابند کیا جارہا ہے۔ اور اللہ تو خوب جر رکھنے والا ہے ان تمام کا موں کی جوتم کرتے ہو پھراگر کو گی تحض نہ پائے غلام اور اس کی قدرت نہ ہو کہ غلام آزاد کرے تو پھر دوم ہینہ ہے دو بین پھراگر کوئی اس کی بھی کوئی استطاعت نہیں رکھتا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یہ تھم مذکورہ بالا کفارہ کی تین صور توں میں ہے اس لیے گہتم ایمان لاؤاللہ پر اور تا بع دار ہواللہ کے ہر حکم کے اور اس کے دور بین جواللہ نے اپنے بندوں پر مقرر کردی ہیں ان پر ایمان لا نا اور ہواللہ کے ہر حکم کے اور اس کے دور کا فروں کے واسطے بڑا ہی درد ناک عذاب ہے۔ اللہ کے حکم سے روگروائی در حقیقت انسان کا خودا پناو پر طلم ہے جس کی سز اسے دہ ہر گرنہیں نے سکتا ای وجہ سے اللہ نے حدود مقرر کردیں تا کہ ان سے کوئی تجاوز نہ کرے۔

ظهار کے تعملی احکام کیلیے کتب فقد کی مراجعت فرمائی جاوے۔ ۱۲

امادیث یم اس کاتفری بی جم کے کفارہ اداکرنے ہے بیل مردو ورت آئی میں نہیں ال سکتے جماع اوردواجی جماع سب ممنوع ہیں چانچہ متعدو امادیث میں اس کی تفری ہے۔ زہری محلطہ نے تفریح کی ہے کہ اس وقعبیل وفیرہ بھی جائز وطال نہیں ہے جب تک کم کفارہ ندادا کر ہے کسر مد خاتی ابن ماان میں اس کی تفریح ہے۔ زہری محلطہ نے تفریح کی ہے کہ اس وقعبیل وفیرہ بھی آ کر موض کیا یارسول اللہ خاتی میں نے اپنی مورت سے قربت کر لی بل اس کے کہ میں کفارہ اداکروں ، آپ خاتی نے اس پر کیے فر ما یا اس بات پر آخر تھے کس بات نے آمادہ کیا اس نے اپنا عذر بیان کیا تو آپ خاتی نے فر ما یا ، لا تقربها حتی تفعل ماامر لے اللہ عزوجل ، کر تواس کے قرب بھی نہ جا جب تک کرتواس بات کی تحیل نہ کر لے جس کا اللہ عزوجل نے تھے فر ما یا ہے باورا مام ابوداؤدونسائی نے اس کو کرمہ خاتی ہے مرسل روایت کیا ہے ، اورا مام ابوداؤدونسائی نے اس کو کرمہ خاتی ہے مرسل روایت کیا ہے ، اقدا باس کشیر ہیں)

## ظهار كامفهوم اوراس كاحكم شرعى

جیسا کہ تغییری کلمات سے معلوم ہو چکا، ظہار کا مفہوم ہے ہے کہ کوئی مرد اپن عورت کو یہ ہے، انت علی کظھر امی، کہ تو مجھ پرمیری مال کی پشت کی طرح حرام ہے، اصطلاح شریعت میں ظہارا پنی ہیوی کو یا اس کے سی ایسے جزء شائع کوجس سے سارے جسم کواور ذات کو تعبیر کیا جاسکتا ہو، اپنی مال سے یا اس کے سی ایسے حصہ سے تشبید دینا جس کا دینا جا نزمبیں ہے ای طرح دیگر محر مات ابدیہ سے تشبید دینا ظہار ہے لفظ ظہار ظہر بمعنی پشت سے مشتق ہے یہ لفظ اگر چہ تلفظ اور ذکر کہا جاتا ہے گر مراد مجاز أبیثے یا مقام محصوص ہوتا ہے، حیاء لفظ ظہار بولنا اختیار کیا گیا معرب میں اس طرح کا مجاز أستعمال شائع اور معروف ہے، ان آیات کے نزول سے پیشتر ظہار کو قطبی طلاق شار کیا جاتا تھا اور اس وقت اسلام میں اس صورت خاص کا کوئی تھم بھی نازل نہ ہوا تھا اس وجہ سے آنحضرت طابح کی اور اب کوئی صورت تیرے واسطے نہیں یہاں تک کہ یہ کفارہ کا تھم قر آن کریم میں نازل ہوگیا اب ظہار کرنے پر شریعت کے نزد یک کفارہ کی بیشکل نکل آئی اور اس طرح کفارہ ادا کر کے مردا پنی بیوی کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔

فقہاء کے نزدیک بیہ بات تو بالا جماع ہے کہ ان الفاظ کے کہنے سے ظہار ہوجائے گا۔لیکن ان الفاظ یعنی "انت علی کظھر امی " کے علاوہ اور کوئی لفظ کے اس کی متعدد صور تیں ہو گئی ہیں۔ مثلا" ظھر " تو کے لیکن "ام " کالفظ نہ کے تو اگر ام کے علاوہ کسی غیر محرم کا ذکر کیا یعنی محرم سے تشبیہ نہیں دی تو اس صورت میں بالا تفاق ظہار نہ ہوگا ، اس لیے کہ اپنی عورت سے قربت کواگر ایسی عورت کی قربت سے تشبیہ دی جس سے نکاح ہوسکتا ہے تو کوئی مضا نقہ نہیں ، البتہ اگر ماں کے سوا ان عورتوں کے ساتھ تشبیہ دی جواس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں خواہ نبا ہوں مثلاً بہن۔ پھوچی ، بیٹی ، نوای یا رضاعت کے رشتہ سے مثلا جسے کہ رضا گی بہن اور رضا گی بیٹی وغیرہ تو ان سورتوں میں امام ابو حفیہ بھوچی کی بیٹی ، نوای بیٹر و تشبیہ بیٹر کے نزد یک اس میں دو تول ہیں پہلا تول بیتھا کہ ظہار نہ ہوگا ، دوسرا بیکہ ظہار ہے ، دوسری شکل بیکہ ماں کی پشت سے تو تشبیہ بیس دی بیک مان کا دیکھنا حرام ہومثلا ران ، نہیں مثلا ہا تھے۔ پاؤں ، چروہ آ تکھ ، تواس میں ظہار نہیں اور اگر ایسے اعضاء سے تشبیہ دی ہے کہ ان کا دیکھنا حرام ہومثلا ران ، نہیں مثلا ہاتھ ۔ پاؤں ، چروہ آ تکھ ، تواس میں ظہار نہیں اور اگر ایسے اعضاء سے تشبیہ دی ہے کہ ان کا دیکھنا حرام ہومثلا ران ، نہیں ، اور بیٹ تو امام ابو حفیہ میں میں خہار ہیں۔

تیسری شکل بد که نه مان کا ذکر ہواور نه پشت کا بلکه بد کیے که تو مجھ پرمیری بہن یا بیٹی کی طرح ہے تو اس شکل میں فقہاء حنابلہ وشا فعیہ ظہار نہیں کہتے لیکن امام ابو حنفیہ موٹائیے کے نز دیک اس شکل میں بھی ظہار ہے، لفظ "منکم" سے ظاہر ہوتا ہے کہ ظہار مسلمان کرسکتا ہے کا فر ذمی کوظہار کاحت نہیں تفصیل کیلئے کتب فقہ کی مراجعت فرمائیں۔

اِنَّ الَّذِي نَيْ يُعَا ثُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِي لِيَنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَلُ الْزَلْنَا بَعِي اللّهِ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ اللّهِ مِن قَبْلِهِمْ وَقَلُ الْزَلْنَا عَلَى اللّهِ وَرَسُولَهُ كُبِيتُوا كَمَا كُبِتَ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولَ فَي وَهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ



الیت بہت مان اور مرکوں کے واسطے عذاب ہے ذات کا فل جم دن کہ اٹھائے گا الله بجویٹ فیکنی کھر بھائے گا ان کو آیس بہت مان اور مرکوں کے واسطے عذاب ہے ذات کا فل جم دن کہ اٹھائے گا الله ان سب کو پھر جنائے گا ان کو آیس مان۔ اور مرکوں کو ذات کی بار ہے۔ جس دن اٹھائے گا الله ان سب کو، پھر جنائے گا ان کو گیر مانے۔ اور مرکوں کو ذات کی بار ہے۔ جس دن اٹھائے گا الله ان سب کو، پھر جنائے گا ان کو گھر گھر گھر گھر کا الله قرن میں اور وہ بھول گئے، اور اللہ کے بامنے ہے ہم چیز فیل ان کے کئے۔ اللہ نے وہ سب کن رکھے ہیں اور وہ بھول گئے، اور اللہ کے بامنے ہے ہم چیز فیل ان کے کئے۔ اللہ نے وہ سن رکھے ہیں اور وہ بھول گئے۔ اور اللہ کے بامنے ہے ہم چیز فیل ان کے کئے۔ اللہ نے مائے ہم جر چیز وی ان کے کئے۔ اللہ نے وہ سن رکھے ہیں اور وہ بھول گئے۔ اور اللہ کے بامنے ہم ہم چیز۔ اللہ کے سامنے ہم ہم چیز۔ اللہ کے سامنے ہم ہم خداورسول مالیٹیم

عَالَيْكَاكَ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُعَاَّدُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ .. الى .. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْلٌ ﴾

ربط: .....گزشته آیات میں کفارهٔ ظهار کا حکم بیان فرما کراخیر میں فرمادیا گیا تھا بیا حکام الله کی حدود ہیں۔اور حدود خداوندی مے تجاوز کرنا الله کو ہرگز گوارانہیں ہوسکتا تو اب ان آیات میں احکام خداوندی سے بغاوت کرنے والوں اور الله کی حدود سے تجاوز کرنا الله کو میدو تنبیہ ہے فرمایا

بینک جولوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اوراس کے رسول کی وہ ذیل و خوارہ وئے جیسا کہ ذیل ہوئے وہ لوگ جوان سے پہلے تھے اور ہم نے اتار دی ہیں تھلی تھی نشانیاں اور واضی احتام جن کے بعد نہ کوئی تر در ہوسکتا ہے اور نہ ہی کوئی اہم باتی رہ سکتا ہے اور کا فروں کے واسطے بڑا ہی ذیل کردینے والاعذاب ہے، جس دن کہ اٹھائے گا اللہ ان سب کو پھر کھول کر رکھ دے گا انکہ سامنے انکے وہ کام جوانہوں نے گئے ، اللہ نے تواس کا اصاطہ کر رکھا ہے اور انہوں نے اس کو بھلادیا ہے ہم انسان اور اس کی ہر حالت خدا کے اصاطہ میں ہے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں گو، انسان اپنے اعمال اور احوال کو محملا دیتا ہے اور نہ ہی اس کو قیامت یا در ہتی ہے۔ اور اللہ کے سامنے ہر چیز حاضر ہے کوئی ذرہ آسانوں اور زمین میں اس سے پوشیدہ نہیں ، ہر ایک کے سامنے اس کے اعمال کا دفتر کھول کر رکھ دیا جائے گا زبان پر مہر لگا دی جائے گی اور انسان کے ہاتھ یا وک گوائی دیتے ہوں گے ، الغرض اس حقیقت کوسامنے رکھتے ہوئے کی بھی نافر ہان اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے کوئی درہ ہنا چاہئے کہ دواللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے کودھوکہ میں ندر ہنا چاہئے کہ دواللہ کی گرفت اور عذا ہو سے تی جائے گا۔

و الله التحاليني عمر بحر كے بہت سے كام ياد بھى نہيں رہے، ياان كى مرف توجہ نہيں رہى ليكن اللہ كے ہاں و وسب ايك ايك كر كے محفوظ ميں ۔ و و سارا دفتر اس دن كھول كرساھنے ركھ ديا مائے گا۔

فل یعنی مونین کاکام نیس کداندگی باندهی ہوئی مدود سے حجاوز کریں۔ باتی رہے کافر جومدوداللہ کی پروائیس کرتے اورخودا پنی رائے وخواہش ہے مدیں مقرر کرتے ہیں۔ اندگی روثن کرتے ہیں۔ انہیں چھوڑ یے کدال سے دردناک عذاب تیارہ ۔ ایسے لوگ پہلے زماند میں بھی ذکیل وخوا، ہوئے اوراب بھی ہورہ ہیں۔ اندگی روثن اور صاف ماف آیتیں کن لینے کے بعدا نکار پر جے رہنا اور خدا کی عزت واحترام نہ کرنا اسپنے کوذکت کے مذاب میں پھنمانے کے متراد ن ہے۔ واس معنی جوکام کیے تھے الزاسب کا نتیجہ مامنے آ جائے گاکوئی ایک عمل بھی غالب نہوگا۔

اَکُمْ تَرُ اَنَّ اللّٰهُ یَعُلَمُ مَا فِی السَّلُوتِ وَمَا فِی الْرُضِ اللّٰ مَا یَکُونُ مِنْ الْجُوٰی قَلْقَةً إِلَّا تُونِ مِن اللّٰهُ مِعْلَمُ مَا فِی السَّلُوتِ وَمَا فِی الْرُوضِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَمعُوم ہے جو کچھ ہے آسانوں میں اور زمین میں کہیں نہیں ہوتا مشورہ تین کا جہاں تو نے نہ دیکھا! کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ ہے، آسانوں میں اور زمین میں۔ کہیں نہیں ہوتا مشورہ تین کا جہاں مُورَ آنِ مُحَمَّمُ وَلَا آخُرُهُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا آخُرُمُ إِلَّا هُومَعَهُمُ وَلَا آخُرُهُ وَلَا آخُرُمُ اللّٰهُ هُومَعَهُمُ وَلَا آخُرُهُ وَلَا آخُرُمُ اللّٰهُ هُومَعَهُمُ وَلَا آخُرُهُ وَلَا آخُرُمُ اللّٰهُ هُومَعَهُمُ وَلَا آخُرُهُ وَلَا آخُرُمُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا آخُرُمُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا آخُرُمُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَلِمُ وَلَا اللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَلِمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ واللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰ

وہ نہیں ہوتا ان میں چوتھا اور نہ پانچ کا جہال وہ نہیں ہوتا ان میں چھٹا اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ جہال وہ نہیں ہوتا ان کے ماتھ وہ نہیں ان میں چوتھا، اور نہ پانچ جہال وہ نہیں ان میں چھٹا، اور نہ اس سے کم نہ زیادہ جہاں وہ نہیں ان کے ساتھ،

اَیْنَ مَا کَانُوا ، ثُمَّ یُنَیِّ مُهُمُ مِمَا عَمِلُوا یَوْمَ الْقِیْمَةِ وَاِنَّ اللّهَ بِکُلِّ شَیْءِ عَلِیْمُ ﴿ اللّهِ عَلَیْمُ ﴾ اللّه علی مَا کُلُهُ عَلَیْمُ ﴾ الله علی معلوم ہے ہر چیز تو نے جہال کہیں ہول۔ پھر جنائے گا ان کو، جو انہول نے کیا قیامت کے دن۔ بے شک اللہ کو معلوم ہے ہر چیز۔ تو نے جہال کہیں ہول۔ پھر جنائے گا ان کو، جو انہول نے کیا قیامت کے دن۔ بے شک اللہ کو معلوم ہے ہر چیز۔ تو نے میں سیا

تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ مُهُوا عَنِ النَّجُوى ثُمَّ يَعُوْدُونَ لِمَا مُهُوا عَنْهُ وَيَتَنْجُونَ بِالْإِثْمِ مَ ديكما ان لؤكل كو جن كومنع ہوئى كانا پھوى پھر بھى دى كرتے ہيں جومنع ہوچكا ہے اور كان ميں باتيں كرتے ہيں گناه كى مند ديكھے؟ جن كومنع ہوئى كانا پھوى، پھر وى كرتے ہيں جومنع ہوچكا ہے، اور كان ميں باتيں كرتے ہيں گناه كى

والْعُلُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ لَوَ اللهُ لا اور جب آئين تيرے پاس تجھ کو وہ دعا دين جو دعا نہيں دی تجھ کو الله نے اور زيادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی فق اور جب آئين تيرے پاس، تجھ کو دعا دين جو دعا نہيں دی تجھ کو الله نے اور زيادتی کی، اور رسول کی ہے مسلمی کی۔ اور جب آئين تيرے پاس، تجھ کو دعا دين جو دعا نہيں دی تجھ کو الله نے، فل سخن مردن ان کے اعمال ہی پرکیام خصر ہے، الله کے علم میں تو آسمان وزین کی ہر چوٹی بڑی چیز ہے کوئی مجلس کوئی سرکوشی اور کوئی خنیه سے خنیه مورون نين ہوتا جہال الله اپنے علم محمود در ہو جہال تين آ دی جب کرمٹورہ کرتے ہوں در جھیں کہ وہال کوئی چوتھا نہيں من رہا۔ اور پانچ کی کھئی خیال در کے کوئی چھا نہیں جو رہا ہے علم محمود سے ان کے خیال در کے کوئی چھا سے ان کے اللہ کے کوئی چھا سے ان کے ماتھ موجود در ہو جہال تين ہول يا پانچ يا اس سے کم زيادہ کہيں ہول کی حالت میں ہول، الله تعالیٰ ہر جگدا ہے علم محمول سے ماتھ ہے کی وقت ان سے جدانہیں۔

قتل سحيح الملة

وَيَقُولُونَ فِي ٓ اَنْفُسِهِمْ لَوُلَا يُعَرِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسُبُهُمْ جَهَدُّمُ ۗ يَصْلُونَهَا ۗ اور کہتے میں اپنے ول میں کیول نہیں عذاب کرتا ہم کو اللہ اس پر جو ہم کہتے میں کافی ہے ان کو دوزخ داخل ہول کے اس میں اور کہتے ہیں اپنے دل میں، کیول نہیں عذاب کرتا ہم کو اللہ؟ اس پر جو ہم کہتے ہیں۔ بس ہے ان کو دوزخ پیٹھیں گے اس میں، فَيِئُسَ الْمَصِيُرُ۞ يَاكَيُهَا الَّذِينَ امْنُوٓا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوُا بِٱلْإِثْمِ مو بری جگہ کینچے فلے اے ایمان والول جب تم کان میں بات کرو تو مت کرو بات محناہ کی اور زیادتی کی سو بری جگہ پہنچے۔ اے ایمان والو! جب کان میں بات کرو، تو مت کرو بات گناہ کی اور زیادتی کی وَالْعُلُوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوُا بِٱلْبِرِّ وَالتَّقُوٰى ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي ٓ إِلَيْهِ اور رمول کی نافرمانی کی اور بات کرو احمال کی اور پرمیزگاری کی فی اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے پاس اور رسول کی بے مکی کی، اور بات کرو اصان کی اور ادب کی۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے پاس تُحْشَرُونَ۞ اِنَّمَا النَّجُوى مِنَ الشَّيْطِنَ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ امَّنُوْا وَلَيْسَ بِضَأَرِّهِمُ تم کو جمع ہونا ہے قسل یہ جو ہے کانا کچوی موشیطان کا کام ہے تاکہ دل گیر کرے ایمان والوں کو اور وہ ان کا کچھ نہ جمع ہو گے۔ یہ جو ہے کانا پھوی، سو شیطان کا کام ہے، کہ دلگیر کرے ایمان والوں کو، اور وہ ان کا کچھ نہ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ الله و عَلَى الله فَلْيَتِوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوَا إِذَا قِيلَ بگاڑے کا بدون اللہ کے حکم کے اور اللہ پر جائے کہ بھروسہ کریں ایمان والے فی اے ایمان والوجب کوئی تم کو کھے

"حسبهم جهنم" لیعنی ملدی پذکرو ۔ایسا کافی عذاب آئے گاجس کے سامنے دوسرے عذاب کی ضرورت پزہو گئی۔ "حسبهم جهنم" کیعنی ملدی پذکرو ۔ایسا کافی عذاب آئے گاجس کے سامنے دوسرے عذاب کی ضرورت پزہو گئی۔

(تنبید) امادیث میں یہود کے متعلق آیا ہے کہ "السلام" کی بکہ "السام" ہے تھے میکن ہے بعض منافقین بھی ایرا کہتے ہوں گے ۔ کیونکہ منافق عموماً یہودی تھے ۔ حضور ملی الدعلیہ وہ کی ہودی یہ ہا آپ ملی الدعلیہ وہ ملی جواب میں صرف وعلیك "فرمادیتے ۔ ایک مرتبہ عائشہ مدیقہ رضی الدعنہ اسم علیك " کے جواب میں یہودی کو "علیك السام واللعنہ اسم الدور مول کی الذعلیہ وہ کہ کا اور تقوی اور فی سے مسلم نوں کو منافقین کی خوسے بچنا چاہیں ، بلکہ نکی اور تقوی اور معتول باتوں کی اشاعت کے لیے ہونے چاہئیں میں کر دور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ من اکمر بھت کے لیے ہونے چاہئیں میں کر دور اللہ کا کہ اللہ کی گوئی ہوئی آگا ہوئی گوئی ہوئی آگا ہوئی اکر ہونے ہوئی اکر ہوئی گوئی ہوئی آگا ہوئی اکر ہوئی گوئی ہوئی گوئی ہوئی آگا ہوئی اکر ہوئی آگا ہوئی اکر ہوئی گوئی ہوئی آگا ہوئی اکر ہوئی گوئی ہوئی آگا ہوئی اکر ہوئی آگا ہوئی اکر ہوئی آگا ہوئی ہوئی آگا ہوئی آگا ہوئی آگا ہوئی آگا ہوئی آگا ہوئی آگا ہوئی کے انسان کے ایک سے میں اسم کو سے اسم کی انسان کی اسم کی اسم کی اسم کی کر سے کر سے

اصلاح بَهْنَ النَّاسِ ﴾.

وسل بعنی سب کوان کے سامنے جمع ہو کر ذرہ ذرہ کا حماب دینا ہے۔اس سے کسی کا ظاہر و باطن پوشیدہ نیس لہذااس سے ڈر کر نیکی اور پر بیز گاری کی بات کرو۔ وسی یعنی منافتین کی فانا ہموی (سرموش) اس عرض سے تھی کہ ذرامسلمان رنجیدہ اور دلگیر ہوں اور گھرا ما تیں کہ یہ معلوم یاؤگ ہماری نبست کیا منصوب سوچ =

لَكُمُ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِيسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ ، وَإِذَا قِيْلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا اللهُ كُمُ ، وَإِذَا قِيْلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا اللهُ كُمُ اللهُ كُمُ مَ اللهُ كُمُ مَ اللهُ كُمُ مَ اللهُ كَاللهُ وَلَا اللهُ كَاللهُ وَلَا اللهُ كَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الل

بند کرے گا ان کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہیں تم میں سے اور علم ان کے درج میں فک اور اللہ کو جر ہے جو کھے تم اور غلم ، بڑے درج ۔ اللہ خبر رکھتا ہے جو ایمان رکھتے ہیں تم میں اور علم ، بڑے درج ۔ اللہ خبر رکھتا ہے جو خبر کی آگئی اسٹونی اس

(تتنبیه)امادیث میں ممانعت آئی ہے کہ کس میں ایک آ دی کو چھوڑ کر دوشخص کانا بھوی کرنے گیں یونکد و ہیسراغم نگین ہوگا۔ یہ منابھی ایک طرح آیہ بذاکے تحت میں داخل ہوسکتا ہے ۔حضرت شاہ صاحب رحمہ الند کھتے ہیں یہ مجلس میں دوشخص کان میں بات کریں تو دیکھنے والے کوغم ہو کہ جھے سے کیا حرکت ہوئی جو یہ چھپ کر کہتے ہیں یہ

ف يعنى اس طرح بينهوكه جكهل جائے اور ووسروں كو بھى موقع بيشے كاملے۔

فل یعنی الله تعالی تمهاری تنگیو ل کو دور کرے گاادرا پنی رحمت کے دروازے کشادہ کردے گا۔

فی حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تھتے ہیں۔ " یہ آ داب ہی مجلس کے یکوئی آئے اور مگرینہ پائے تو چاہیے سب تھوڑا تھوڑا ہٹیں تا کہ مکان صلقہ کا کشادہ ہو جائے۔ یا (اپنی مگرسے اٹھ کھڑے ہوں اور) برے ہٹ کرصلقہ کرلیں۔ (بابالکل چلے جانے کو کہا جائے تو چلے جائیں) اتنی حرکت میں غرور (یا بخل) نہ کریں خوے تے نیک بداللہ مہر بان ہے اور خوتے بدسے بیزار۔"

(تنبید) حضور کی الله علیه وسلم پر نور کی مجلس میں ہر شخص آپ میں الله علیه وسلم کا قرب چاہنا تھا جس سے بھی مجلس میں نگی پیش آتی تھی جتی کہ بعض مرتبدا کا برصحابر بنی الله عنبهم کو حضور ملی الله علیه وسلم کے قریب جگہ ملتی ۔ اس لیے یہ احکام دیے گئے ۔ تاکہ ہرایک کو درجہ بدرجہ استفادہ کاموقع ملے، اور نظم وضائتاً کی موسوقا تم مرتب ۔ اب بھی اس قسم کی انتظامی چیزوں میں صدر کی سے احکام کی الحاست کرنا چاہیے ۔ اسلام ابتری اور بنظمی نہیں کھلا تا بلکہ انتہائی نظم وشائتاً کی کھلاتا ہے ۔ اور جب مام جانس میں یہ جتم ہے تو میدان جہاد اور صفوف جنگ میں تو اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔

فی یعنی کی ایمان اور می ملم انسان کوادب و تهذیب کھلاتا اور متواضع بناتا ہے۔ اہلی علم وایمان جی قدر کمالات و مراتب میں ترقی کرتے ہیں، ای قدر جھکتے اور اسپنے کو تا چیز بھتے جانے ہیں۔ ای لیے اللہ تعالیٰ ان کے درجے اور زیاد و بلند کرتا ہے۔ " مَن تُدَوَاضَعَ وَلِلْوَ وَعَدُاللَهُ " یہ می بربددین یا جائی گوار کا کام ہے کہ اتنی کی بات پراؤے کہ جھے یہاں سے کیوں اٹھادیا اور وہاں کیوں بھادیا۔ یا مجلس سے اٹھ جانے کو کیوں کہا۔ افوس کرتی جہتے ہیں۔ " اِناوللِتِ وَانا اِللَّهِ وَالْحَالِيْدُ وَاجِعُونَ۔ " والے ای خیالی اعراز کے سلم میں فیم محمد من اور وہ بندی شروع کردیتے ہیں۔ " اِناوللِتِ وَانا اِللَّهِ وَانا اِللَّهِ وَانا اِللَّهِ وَانا کے کام اور لیا تت کے موافی درجے مطاکرتا ہے اور وہ بی جانا ہے کہ کون واقعی ایماندار اور اہلی علم ہیں۔ فیم یعنی ہرایک کواس کے کام اور لیا تت کے موافی درجے مطاکرتا ہے اور وہ بی جانا ہے کہ کون واقعی ایماندار اور اہلی علم ہیں۔

صَلَقَةً ﴿ خُلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاطَهُرُ ﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِلُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمُ ﴿ اللّهِ نَجِلُوا فَإِنَّ اللّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمُ ﴿ اللّهِ نِهِ اللّهِ نَعْ والا مهربان عَ فَي اور بهت سَمَا فِي الّر نه بادَ تو الله بخش والا مهربان عَ فَي اللّهُ فَقُدُمُ اللّهُ عَلَوُا وَتَأْبَ اللّهُ عَالَمُ فَقُدُمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَوُا وَتَأْبَ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَوُا وَتَأْبَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَا فَقَيْمُوا اللّهُ فَو كُلُو كُمْ صَلَقْتِ وَ فَإِ لَهُ اللّهُ فَعَلُوا وَتَأْبَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَا قَلْمُ اللّهُ فَا لَهُ عَلَى اللّهُ فَا اللّهُ فَو اللّهُ فَرَاكُ لِللّهُ عَلَيْكُمْ فَاقِيْهُوا السّلُوةَ وَالنّوا الزَّكُوةَ وَاطِيْعُوا اللّهَ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ خَبِيدٌ فَي مِنْ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ خَبِيدٌ فَي مَا لا كَا وَلا اللّهُ فَرَاكُ مِنَا اور الله فَي مِنْ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ خَبِيدٌ فَي مَا وَلا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ خَبِيدٌ فَي مَا اللّهُ وَاللّهُ خَبِيدٌ فَي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ خَبِيدٌ فَي مَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ خَبِيدٌ فَي مَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ خَبِيدُوا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ خَبِيدٌ فَي اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ

تَعْمَلُونَ ﴿

تم کرتے ہو**زی** ت

### بيان عظمت خداوندي وآداب حاضري دربارگاه رسالت مَنْ عَيْمِيم

عَالِيَكِانِ : ﴿ اللَّهُ تَرَ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ .. الى .. وَاللَّهُ خَبِينٌ عِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

ر بط: .....اس سے قبل ان غافلوں اور نافر مانوں پر دعید تھی جواللہ کے رسول کے احکام سے بغاوت کریں روز قیامت اور اپنے اعمال کے نتیجہ کوفر اموش کر دیں۔ان کوآ گاہ فر مایا گیا کہ اللہ رب العزت ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے اس کے علم اور قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں اب ان آیات میں حق تعالیٰ شانہ کی عظمت وجلال کا ذکر ہے اور یہ کہ اس کے رسول کی خدمت

فی منافق بے فائدہ باتیں صفرت کی اللہ علیہ وسلم سے کان میں کرتے کو گول میں اپنی بڑائی جتا تیں اور بعض ملمان غیر جہم باتوں میں سرگوشی کرکے اپناوقت لے لیتے تھے کہ دوسر را کو حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے متفیہ ہونے کا موقع نہ ملتا تھا، یا کسی وقت آپ کی اللہ علیہ وسلم طوت چاہتے تو اس میں تکی ہوتی تھی لیکن مروت وا طاق کے معبد کسی کو منع نہ فر ماتے ۔ اس وقت یہ حکم ہوا کہ جو مقدرت والا آ دمی حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہے وہ اس سے پہلے کچھ غیرات کر کے آیا کرے ۔ اس میں کئی فائدے بیں یے رہوں کی خدمت، صدقہ کرنے والے کے فس کا تزمیہ کا تزمیہ کسی ومنافی کی تیز، سرگوشی کرنے والوں کی تقلیل، وغیر ذلک ۔ ہاں جس کے پاس غیرات کرنے کو کچھ نہ ہو، اس سے یہ قید معاف ہے ۔ جب یہ حکم اتر امنافقین نے مارے بخل کے وہ عادت چھوڑ دی اور سلمان بھی سے معرفی کے ذیاد وسرگوشیاں کرنا اللہ کو پرنہیں ۔ اس لیے یہ قید لگائی گئی ہے ۔ آخر یہ حکم اگلی آیت سے منسوخ فرمادیا۔

فل یعنی مدقد کاحکم دینے سے جومقعدتھا، مامل ہوگیا۔اب ہم نے یہ دقی حکم اٹھالیا ہے چاہیے کہ ان احکام کی اطاعت میں ہمرتن لگے رہو جو بھی منوخ ہونے والے نہیں مٹلانماز وزکو ہو خیر وای سے کانی تز کینٹس ہو جائے گا۔

(تنبیه)" فَاذْلَمْ تَفْعَلُوا" ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم پر مام طور ہے ممل کرنے کی نوبت نہیں آتی بعض روایات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے میں کہ اس حکم پرامت میں سے صرف میں نے ممل کھا۔ میں حاضری کے آ داب کیا ہیں اور جومنافقین و یہود، آب طافیظ کے پاس محض آپ طافیظ کا وقت ضائع کرنے یا آپ طافیظ کو ایذاء پہنچانے کی غرض سے آتے ہیں اس کے پیش نظر مسلمانوں پر پچھا حکام آ داب وعظمت کے بیان فرمائے گئے تا کہ خلص کا فرق ظاہر ہوسکے، ارشادفر مایا:

اے مخاطب کیا تونے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے ہروہ چیز جوآ سانوں اور زمین میں ہے انسانوں کے اعمال تو کیا ہر ذرۂ کا ئنات اس کی نظروں کے سامنے ہے کوئی بھی سر گوشی اور مشورہ تین آ دمیوں کانہیں ہوتا ایسا کہ وہ ان کا چوتھا نہ ہواور نہ یا پچ کا جہاں وہ نہ ہوتا ہوان کا چھٹا اور نہاس سے کم اور نہاس سے زائد کا کوئی مشورہ وسر گوشی مگریہ کہوہ پروردگاران کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی کہیں وہ ہوں غرض کوئی مکان وز مان اور کوئی حالت اورمجلس وسرِ گوثی اور کوئی مخفی ہے مخفی عمل ایسانہیں ہوسکتا کہ اس کاعلم اس کومحیط نہ ہو جھیپ کرمشورہ کرنے والوں کواس دھو کہ میں ندر ہنا جاہئے کہ ہم خدا کی نظروں سے چھپے ہوئے ہیں اس کوسب کچھ معلوم ہے اوروہ ہر چیز محفوظ رکھتا ہے، اس لیے پھران کوآگاہ کردے گا اور جتلا دے گا قیامت کے روز ان اعمال کوجوانہوں نے کیے بے شک اللہ ہر چیز کوخوب جاننے والا ہے ۔اس بناء پرنہ تو کسی کوحق تعالی کی عظمت و کبریائی سے غفلت برتنی چاہئے جبیہا کہ پچھ منافقین ویہود کرتے تھے تو کیا اے مخاطب تونے نہیں دیکھاان لوگوں کو جوآپس میں سرگوشیوں سے منع کئے گئے لیکن پھروہ لوگ وہی کام کرتے ہیں جس کی ان کوممانعت کی گئی اور آپس میں سرگوشی کرتے ہیں ا گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول مُلافِظِم کی نافر مانی کی اور جب آئیں اے پیغیبر بیلوگ آپ کے پاس تو تحیہ وسلام کرتے ہیں اس طرح سے کہ اللہ نے آپ مُلاقع کو تحیہ نہیں کیا اور ان الفاظ ہے آپ مُلاقع کم کو دعاء سلامتی نہیں دی، اللہ نے تواپنے رسولول كو ﴿سَلَمْ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴾فرما يا اور ﴿سَلَمْ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَعَى ﴾كما اوراس طرح" السلام عليك ایھا النبی" التحیات میں فرمایا گریمنافق اور یہودی جب آپ مالیم المحید کرتے تو السلام علیك كے بجائے السام عليك، كمت اورسام كمعنى موت بين تواسى طرح نازيباالفاظ كهدكرة ب مَا الله كالمرت بير والومونين کوایذا وجھی پہنچاتے ہیں اور خودا پنی باطنی گندگی وخبث کی وجہ سے اپنے دلوں میں کہتے ہیں کیوں نہیں ہم کواللہ عذاب دیتا ہارے اس کہنے پر اگر ہم اس کے پیغیر کی تو بین ودل آزاری کررہے ہیں ظاہرہے کہ عالم دنیا میں اس طرح کا نظام اللہ ک حكت كے پیش نظرمكن نه تھا كہ جو گستاخ اور يہودى يا كافركوئى بھى بے ہودہ لفظ زبان سے نكالے توفورا ہى اس پرآسان سے عذاب نازل ہوجائے الیی صورت میں تو پھرایمان بالغیب کا کوئی درجہٰ ہیں رہتا اس وجہ سے فر مایا بس کافی ہے ان کو دوزخ جس میں بیداخل ہوں کے قیامت کے روز سووہ بہت ہی براٹھکانہ ہے جس کی طرف ان کولوٹا ہے۔

یبود بوں اور منافقوں کی یہ س قدر خباشت تھی کہ باوجود اس طرح سر گوشیوں کی ممانعت کے پھر بھی سر گوشیاں

ایک روایت می ہے کہ ایک دفعہ ایک یمودی نے ای لفظ ہے آپ تا پھی کو کا طب کیا۔ السام علیك حضرت عائشہ ٹا پھی من ری تھیں انکو خصر آیا اور فران نے میں ہوں تعلیمی ایک روایت میں ہے کہ ایک دوست میں کہ میں ایک السام والعند کے بلکہ تجھ ہی پر موت اور لعنت ہو، آم محضرت تا تھی نے فرایا یا رسول اللہ تا تھی آپ تا تھی ہے اس کو فرایا یا رسول اللہ تا تھی ہے کیا جواب دیا میں نے اس کو کہ دورات کی میں تبول ہوگی اور اس کی بات میرے تی میں تبول نہوگی۔ کہدویا "و علیك"، یعن اس کی بات ای پرلوٹادی اور میری بات تو اس کے تی میں تبول ہوگی ، اور اس کی بات میرے تی میں تبول نہوگی۔

اے ایمان والوجب تم کو کہا جائے گھل کر پیٹھوجلس میں تو کھل جا کو اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے کشادگی فرمائے گا۔ اس لیے ایسانہ کرنا چاہئے کہ منتشر بیٹھیں اور دوسرے آنے والوں کے لئے جگہ کشادہ نہ رہے بلکہ قریب قلہ بنا کر بیٹھے رہیں اورا گرکہا جائے اٹھ جا وَ تو اٹھ جا یا کرو حلقہ بنانے اور جگہ کشادہ کرنے لیے جلس میں بعد میں آنے والوں کو جگہ دینے کے لئے اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے تم میں سے ایمان لانے والوں اور علم والوں کے درجات حقیقت یہی ہے ایمان، اخلاص اور تہذیب وشائشگی جہاں انسان کو تو اضع سکھانے کا ذریعہ ہے اس کے ساتھ مراتب و درجات کی بلندی کا بھی باعث ہے اور اللہ خوب جانیا ہے ان تمام کا موں کو جو اے لوگو تم کرتے ہو۔ اس وجہ سے ہرایک کو اس کے اخلاص اور صلاحیت کے اعتبار سے اجرو قو اب ملے گا۔ ایمان اور علم یہی دو نعتیں ہیں جن سے انسانوں کی صلاحیتوں اور استعداد میں جلا اور خو بی حاصل ہوتی ہے تو ان ہی پر درجات و مراتب کی بلندی مرتب فرمائی گئی۔

منافق چونکہ ہرطرح اس کی کوشش کرتے ہے کہ مسلمانوں کو ایذاء پنچے اور اس طرح وہ آنحضرت مالی کے فیوض وبرکات سے مستفیض نہ ہوں تو آنحضرت مالی کی خدمت میں غیرضروری با تیں کرنے آور وقت ضائع کرتے اور آپ مالی کی مروت واخلاص کے باعث کسی کومنع نہ فرماتے تو اس وجہ سے بیتھم نازل فرما یا گیا کہ آنحضرت مالی کی ہے جو آپ مالی کی مروت واخلاص کے باعث کسی کومنع نہ فرماتے تو اس وجہ سے بیتھم نازل فرما یا گیا کہ آنحضرت مالی کی جو بہت کے میں اور کھنے والے کومن ہو کہ جھ سے کیا حرکت ہوئی جو یہ چہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔

عن یث میں اس بات کی ممانعت آئی ہے کی جلس میں ایک آ دی کوچھوڑ کر دوخض آپس میں سرگوشی کرنے لکیس کیونکہ اس صورت میں لامحالہ تیسرا نئیسی ہوتا۔ ۱۲ بھی کوئی خصوصی مجلس کی طرح مشورہ کرنا چاہے تو اس کو چاہئے کہ پہلے وہ ان غرباء کے واسطے صدقہ دے جو اصحاب صفہ اور دیگر غرباء سجد نبوی میں شب وروز رہتے ہوں تا کہ ان غرباء کی اعانت بھی ہوا ور اس کے باعث جو در حقیقت ضرورت منداہ رخلص ہوگا وہی خصوصی مشورہ اور سرگوشی کے لئے حاضری چاہے گا تو فر ما یا اے ایمان والو جب تم کوئی سرگوشی اور مشورہ کرو سول مثالی اسے ایمان والو جب تم کوئی سرگوشی اور مشورہ کرو سول مثالی اس سے تو اپنی سرگوشی سے پہلے کوئی صدقہ بھیج و یا کرویہی بہتر ہے تمہارے واسطے اور زیادہ پا کیزگی کا باعث ہے کیونکہ صدقات سے انسان کی باطنی کدور تو اور کثافتوں کا از الہ ہوتا ہے اور تقوی کی وطہارت کے آثار و نما ہوتے ہیں پھرا گر کے تو بس اللہ بڑا ہی بخش دینے والا مہربان ہے ۔ اس طرح غیر مستطیع لوگوں کے حق میں پہلے ہی سہولت فرمادی گئی۔

یہ جو پچھ مقرر ہوا تھا محض نفس کے تزکیہ اور منافق ومخلص کے امتیاز کے لیے، منافقین نے تو بخل کی وجہ سے پہلے ہی ممجلس میں خصوصی سرگوثی کا سلسلہ بند کردیا اور جومسلمان بلاوجہ ہی خصوصی ملاقات کا ارادہ کرتے تھے، انہوں نے بھی یہ سوج کر کہ یہ سرگوشیاں اللہ کو پسند نہیں بالآخر اس طرح اس علم کو تبدیل فرمادیا گیا۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ اپنی سرگوثی کی سرگوشیاں اللہ کو پسند نہیں بالآخر اس طرح اس علم کو تبدیل فرمادیا گیا۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ اپنی سرگوثی کی اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو اب تم قائم رکھونما زاور زکو قد دیتے رہواور اللہ اور اس کے رسول کے عظم کی اطاعت کرتے رہواسی میں تمہارے واسطے نجات و کامیا بی اور فلاح وسعادت ہے اور اللہ خوب جانتا ہے ان کامول کو جوتم کرتے ہو۔ نہ کسی کا گمل خدا سے تحفی ہے اور نہ کسی کے اخلاص اور سعادت سے اور اللہ تخوب جانتا ہے ان کامول کو جوتم کرتے ہو۔ نہ کسی کا گمل خدا سے تحفی ہے اور نہ کسی کے اخلاص اور سعادت سے اللہ تعالیٰ بیخبر ہے ہرایک کواس کے اخلاص وگمل کا ضرور پورا پورا پورا پورا ور اور اللہ تعالیٰ دے گا۔

مناجات وسرگوشی پرجوصد قد کا حکم تھاوہ عارضی تھااوراس کی غرض پوری ہوگئ تواس کوتوا ٹھالیا گیاہاں جواحکام ابدی اور دائی ہیں وہ ہمیشہ قائم رہیں گے سوان کو قائم رکھونماز پڑھتے رہو، زکو ۃ ادا کرتے رہواور ہر حکم کی اطاعت وفر مانبر داری میں مستعدو تیار رہو۔

استاذی محترم شیخ الاسلام میسینفر ماتے ہیں کہ ﴿فَاذَلَهُ تَفْعَلُوا﴾ معلوم ہوتا ہے کہ اس تھم پر عام طور سے ممل کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی ڈاٹٹو فر ما یا کرتے ہے "امت میں صرف میں ہی ایک شخص ہوں جس نے اس تھم پرممل کیا (باقی) اورکسی کونوبت ہی نہیں آئی )۔

اکھ تر الی الّن یک تولوا قومًا غضب الله علیم ما هُر مِن کُم وَلا مِنهُ مَد الله علیم ما هُر مِن کُم وَلا مِنهُ مُد الله علیم و الله علی ا

وَيَعْلِفُونَ عَلَى الْكَنِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اَعَلَّاللَّهُ لَهُمْ عَنَاابًا شَدِيْدًا ﴿ إِنَّهُمْ سَأَءَمَا اور قسمیں کھاتے ہیں جوٹ بات پر اور ان کو خبر ہے فیل تیار رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب فی بیشک وہ برے کام میں جو اور قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ بات پر، اور خر رکھتے ہیں رکھی ہے اللہ نے ان کوسخت مار بے شک وہ برے کام ہیں جو كَانُوُا يَعْمَلُونَ۞ إِثَّخَنُوًّا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَلُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَلَىابٌ و، کرتے ہیں قط بنا رکھا ہے اپنی قیموں کو ڈھال پھر روکتے ہیں اللہ کی راہ سے تو ان کو ذلت کا كرتے رہے ہیں۔ بنایا ہے اپنی قسموں كو ڈھال، پھر روكے ہیں اللہ كی راہ ہے، تو ان كو ذلت كی مُّهِينٌ ﴿ لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ آمُوَالُهُمْ وَلَا آوُلَادُهُمْ مِّنَ اللهِ شَيْعًا ﴿ أُولَيِّكَ آصُعٰبُ عذاب ہے کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے ہاتھ سے کچھ بھی وہ لوگ ہیں مار ہے۔ کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، اللہ کے ہاتھ سے کچھ۔ وہ لوگ ہیں النَّارِ ﴿ هُمْ فِيْهَا خُلِلُونَ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ بَمِيْعًا فَيَخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ دوزخ کے وہ ای میں پڑے رہیں گے وس جن دن جمع کرے گااللہ ان سب کو پھر قشمیں کھائیں گے اس کے آگے جیسے کھاتے ہیں دوزخ کے۔ ای میں رہ پڑے۔جس دن جمع کرے گا اللہ ان کو سارے، پھرفشمیں کھائیں گے اس کے آگے جیسے کھاتے ہیں لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ ﴿ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَذِبُونَ۞ إِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ تمہارے آگے اور خیال رکھتے میں کہ وہ کچھ بھل راہ پر میں فک سنتا ہے وہی میں اصل جھوٹے فل قابو کرلیا ہے ان پر تمہارے آگے، اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ کچھ بھلی راہ پر رہیں۔ سنتا ہے وہی ہیں اصل جھوٹے۔ قابو میں کرلیا ہے ان کو الشَّيْظِنُ فَأَنْسُهُمْ ذِكْرَ اللهِ ﴿ أُولَيِكَ حِزْبُ الشَّيْظِنِ ﴿ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْظِنِ شیطان نے پھر مجلا دی ان کو اللہ کی یاد ف**ک** وہ لوگ ٹیں گروہ شیطان کا سنتا ہے جو گروہ ہے شیطان کا شیطان نے، پھر بھلائی ان کو اللہ کی یاد، وہ لوگ ہیں جھا شیطان کا۔ سنتا ہے جو جھا ہے شیطان کا فل یعنی بے خری اور مفلت سے نہیں، جان ہو جھ کر جھوئی بات پر میں کھاتے ہیں مسلمان سے کہتے ہیں۔" انھم لمنکنم "کروہ تم میں سے ہیں اور تمہاری لمرح ہے ایماندار ہیں ۔ مالانکہ ایمان سے کوئی دور کی نبیت بھی نہیں <sub>۔</sub>

فَكُ جَس ودوسرى مِكْ فرمايا - ﴿إِنِّ الْمُنفِقِينَ فِي الدَّوْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾

فعلی یعنی خواہ ابھی ان کونظریز آئے لیکن نفاق کے کام کر کے وہ اپنے حقّ میں بہت براہیج بورے ہیں۔

فی یعنی جوئی تمیں کھا کرملمانوں کے ہاتھوں سے اپنی جان و مال کو بچاتے ہیں اور اپنے کوملمان ظاہر کرکے دوئتی کے پیرایہ میں دوسروں کو اللہ کی راہ پر آنے سے روکتے ہیں سویادر ہے کہ یوگ اس طرح کچھ عوت نہیں پاسکتے سخت ذلت کے عذاب میں گرفتار ہو کر ہیں گے اور جب سزا کاوقت آئے گا، اللہ کے ہاتھ سے کوئی مذبح اسکے گا۔ زمال کام آئے گااور زاولاد ، جن کی حفاظت کے لیے جبوئی قیس کھاتے بھرتے ہیں۔

فے یعنی بہال کی مادت پڑی ہوئی و ہال بھی نہ مائے گی۔ جس طرح تہارے سامنے جوٹ بول کرنے مائے این اور جھتے این کہم بڑے ہوشار میں اور بڑی اور بڑی اور بڑی مال کی مارے ایس کے کہ بدوردگار! ہم توالیے نہ تھے، ویسے تھے ۔ ثایدو ہال بھی خیال ہوکدا تنا کہہ =

هُمُ الْحُيهُ وَنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَاَدُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُولِيكَ فِي الْاَحْلِيْنَ ﴿ كُتَبَ اللّهُ وَى رَبُولَ كَا اللّهُ وَلَا يَن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

فل بیشک امل اور ڈبل جموٹاوہ بی ہے جو مندا کے سامنے بھی جموٹ کہنے سے مذشر مائے۔

فے شطان جس پر پوری طرح قابو کرلے اس کادل و دماغ ای طرح منح ہوجا تا ہے اسے کچھ یاد نہیں رہتا کہ خدا بھی کوئی چیز ہے ۔ بھلا اللہ کی عظمت اور بزرگی و مرتبہ کو و کمیا سجھے ۔ ثایدمحشر میں بھی جھوٹ پر قدرت دے کراس کی بے حیائی اور تماقت کا اعلان کرنا ہوکہ اس ممسوخ کو آتنی مجھونیس کہ اللہ کے آ گے میر اجھوٹ کیا علے گا۔

فل شعلانی فکر کاانجام یقینا فراب ہے۔ ددنیا میں ال کے منصوبے آخری کامیابی کامند دیکھ سکتے ہیں، ندآ فرت میں مذاب شدید سے عجات پانے کی کوئی مبل ہے۔

فی یعنی الله در سول کامقابله کرنے والے جوحی وصداقت کے خلاف جنگ کرتے ہیں سخت ناکام اور ذکیل ہیں۔اللہ کھے چکا ہے کہ آخر کارجی ہی غالب ہو کر دہا گا۔ اور اس کے پیغمبری مظفر ومنصور ہوں کے ساس کی تقریر پہلے کئی جگہ گزر چکی ہے۔

فسل یعنی ایمان ان کے دلوں میں جماد یا اور پھر کی الحیر کی طرح شبت کردیا۔

فی یعنی فیبی نورمطافر مایا جس سے قلب کو ایک خاص قسم کی معنوی حیات ملتی ہے یاروح القدس (جبرائیل) سے الن کی مد دفر مائی۔ ف یعنی پیاوگ اللہ کے داسطے سب سے ناراض ہوئے تو اللہ ان سے راضی ہوا۔ پھر جس سے اللہ راضی ہوا سے اور کیا ما ہیے۔

تنبيه ووعيد برموالات ودوستى ازقوم مغضوب عليهم وذلت وناكامي

حزب الشيطان وفلاح وكامياني حزب الله

وَالْتَهُاكُ : ﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى إِلَّا إِنَّ نَوَلُّوا ... الى ... إنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

ربط: ..... گزشته آیات میں ان منافقین و یہود کا ذکر تھا جو آنحضرت مُلاقیم کم مجلس میں حاضر ہوکر آپ مُلاقیم کو اور مسلمانوں کوایذاء پہنچانا چاہتے تھے اور مختلف طریقوں سے یہی چاہتے تھے کہ رسول خدا مُلافِئِم کی تو ہین و بےحرمتی کی جائے تواب ان آیات میں مسلمانوں کواس بات پر تنبید کی جارہی ہے کہ ایسے گنتا خوں اور مغضوب علیہم لوگوں کے ساتھ کسی طرح موالات ودوسی ندر کھی جائے مقصود میر کہ جواسلام اور اللہ کے پیغیر مظافئ کے دوست ہیں ان کے واسطے میہ بات زیب نہیں دیتی کہا ہے گتاخوں اور اسلام دشمن عناصر سے تعلقات ودوسی قائم کریں ای کے شمن میں ان کی سازشوں اور اسلام کے خلاف ان حربوں کو بیان کیا جار ہاہے جووہ اختیار کیا کرتے تھے تو ارشاد مبارک ہے اے مخاطب کیانہیں ویکھا تونے ان لوگوں کوجو دوست رکھتے ہیں۔اس قوم کوجس پرغصہ موااللہ کا،اوران کوخدانے مغضوب علیهم قرار دیا اور بیگروہ منافقین ہے جنہوں نے یہود سے دوسی اورموالات قائم کی جونہ توتم میں سے ہیں کیونکہ ان کے دل ایمان سے خالی ہیں محض زبانی اسلام کا دعوی ہے اور ندان کا فروں سے ہیں جو تھلم کھلا کفروا نکار کرتے ہیں بلکہ بیلوگ زبان سے کہنے والے ہیں ﴿ اُمِّتًا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْأَخِرِ ﴾ اورحقيقت يه عنوما هُمْ عِنومينين ﴾ اورسم كهاتے بي جموك بات پراور حالانكه وه جانتے بي كهوه جمولة بين تياركرركها بالله في النامن فقول كواسط ايك شخت عذاب جو "درك الاسفل من النار" ب بے شک بہت ہی برے ہیں وہ کام جو بیلوگ کرتے ہیں۔ نفاق، دھوکہ، ایذاءرسانی اورلوگوں کوراہ ہدایت سے رو کئے کی پوری پوری کوشش، یقینایه کام عقل اورفطرت کی روسے بدترین کام ہیں جس کے باعث یقیناً ایکے واسطے دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی شدیدعذاب ہے۔ ان اوگوں نے اپنی قسموں کوڈھال بنار کھا ہے اپنے بچاؤاور اعتراض وگرفت سے بچنے کے لیے پھر اس ڈھال اور رکاوٹ کے ساتھ روک رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے تو یقیناً ان کے لیے ذکیل کرنے والا

ق صرت شاه ماحب کھتے ہیں۔ یعنی جو دوتی نہیں رکھتے اللہ کے خالف سے اگر چہ باپ ہیٹے ہوں وہ ہی ہے ایمان والے ہیں۔ ان کو یہ درجے ملتے ہیں۔ سے معابر منی اللہ عنہ می کی شان یہ ہی کی شان یہ ہی کی کہ اللہ درمول کے معاملہ میں چیزادر کی شخص کی پروانہیں کی، ای سلمہ میں ابوجیدہ نے اپنے باپ کوتل کر دیا۔ جنگ "امر" میں ابوجیدہ منی اللہ عنہ مناز میں نظاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ابوبکر صد لتی رضی اللہ عنہ مناز کی سے مقابلہ میں نظنے کو تیار ہو تھے، مصعب بن عمیر نے اپنے ہوائی عبید بن عمیر کو، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مناز بی ماموں مامی بن ہشام کو، کی بن ابی طالب جمزہ بعید ہ بن الحارث رضی اللہ عنہ من مناز ماموں مامی بن ہشام کو، کی بن ابی طالب جمزہ بعید ہ بن الحارث رضی اللہ عنہ من مناز میں مانس مناز مناز عبید مناز

عذاب ہے ان کوان گمان میں ندر ہنا چاہئے کہ کوئی تذبیر اور ذریعہ ان کوعذاب خداوندی ہے بچا دے گا، ان کوآگاہ ہونا چاہئے کہ جرگز کام نہیں آئیں گا۔ اور ان اللہ کے تعلیم اس کے نصلہ کے مطابق ذرہ برابر بھی اور بیلوگ جہنم والے ہوں گے بمیشہ عذاب جہنم میں بی رہیں گے جس روز اللہ ان سب کو قیامت کے روز جمع کرے گاتو دنیا کی عادت کی طرح وہاں بھی یہی کریں گے کہ پھر اس کے سامنے بھی قسمیں کھا تمیں گے جس طرح دنیا میں اے مسلمانو! تمہمارے سامنے ہمیں کھا تاہم کی طرح وہاں بھی یہی کریں گے کہ پھر اس کے سامنے بھی قسمیں کھا تاہم کی اس خصمیں کھایا کرتے تھے اور گمیں گارے پروردگار ہم تو ایسے نہیں تھے ہم تو ایمان ویقین رکھتے تھے اور گمان کریں گے کہ وہ کی راہ پر ہوں جم روز اور گھیان ان پر مسلط ہو چکا پھر ان کو خدا کی یا دے قطعاً غافل اور نہیں ہے کہ یہ کس کی بارٹی ہیں، آگاہ ہوجا تا چاہئے کہ شیطان ان پر مسلط ہو چکا پھر ان کو خدا کی یا دے قطعاً غافل بنادیا ایسے بی لوگ شیطان کی پارٹی ہیں، آگاہ ہوجا تا چاہئے کہ شیطان اور شیطان کے گروہ والے بی وہ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں اور تاکام وذکیل ہوں گے دنیا ہیں بھی اور آخرت میں بھی شیطان اور شیطان کے گروہ کے منصوبے نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ بی آخرت میں ان کو نجات نصیب ہوگی اور نہ عذاب شدید و مہین سے چھکارے کی کوئی سیل ہوگی ۔ ب

فیصله لکھ دیا ہے اللہ نے اس بات کا کہ یقینا میں غالب ہوں گا اور میرے رسول کامیاب وغالب ہوں گے۔ بے شک الله برا قوت وعزت والا ہے۔خداکی طاقت کونہ کوئی زیر کرسکتا ہے اور نہ کوئی باطل کی طاقت خدا کے ارادوں کومغلوب كرىكتى ہے، حق تعالیٰ كے اس فيصله اور قانون كے پیش نظرا ہے ہمار ہے پیغبر منافیظ ہم آپ منافیظ پر بیہ بات واضح كررہے ہیں۔ آپ مَلْ ﷺ ہرگز کسی بھی ایسی قوم کوجواللہ پراورروز قیامت پرایمان لانے والی ہے نہیں پائیں گے کہوہ دوسی کریں ایسی قوم سے جواللداوراس کےرسول سے مقابلہ کرتے ہول اوران کے احکام سے بغاوت کررہے ہول اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہول یا ان کے بیٹے یا بھائی ہوں یاان کے قبیلے وخاندان ہوں ایسے ہی لوگ ہیں وہ جن کے دل میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور ان کے دلول کی گہرائیوں میں ایمان راسخ ہے اور تائید کی ہان لوگوں کی اپن طرف سے ایک غیبی فیض سے اور روحاتی برکات سے ان کواپیامضبوط کردیا ہے کندہ ایسے احوال کامقابلہ کرتے رہیں اور ہرمخالفت اور انع کی دورکرنے کی ہمت اینے میں اپنے نے ہیں اس تا سر میں یا جریل امین عابد (جن کا لقب روح الامین ہے) کی مدد سے انکوایک خاص معنوی حیات وقوت نصیب ہوتی ہے کفراور کا فروں کے مقابلہ میں اس تا سُد غیبی سے مومن کا میاب وغالب ہوتا ہے جبیبا کہ آنحصرت مُالْفِیْم حسان بن ثابت رہا ہیں کومنبر پرفر ما یا کرتے ہتھے کہ کفر وشرک کار د کرواور کفار مکہ کی ججو میں وہ اشعار پڑھتے اور آنحضرت مُلاہیم فرمایا کرتے اللہم ایدہ بروح القدس کہاہے اللہ توان کی مددفر ماروح القدس کے ذریعے۔ اور داخل کرے گااللہ ان کو جنت کے ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہول گی جن میں ہمیشہ رہنے والے ہول گے کیونکہ جنت کی تمام نعتیں دائمی ہیں ان انعامات وكرامتول پرمزيدانعام بيهوگا كه راضي بوگااللهان سےاوروہ الله سے راضي بول كے اس كے انعامات پرخوش بول كے بيالله کی رضاوخوشنودی اور اہل ایمان کا اللہ کی نعمتوں پرخوش ہونا اس بات کا ثمرہ ہوگا کہ خدا ایسے ایمان والوں سے دنیا میں بھی راضی https://toobaafoundation.com/

ہوااوروہ مونین بھی اس کی اطاعت وفر مال برداری پرداضی رہتواس کا نتیجہ آخرت میں رضائے الہی کی صورت میں رونما ہوا اورائل ایمان اس کے انعامات پرخوش ہوئے جب کہ ان کواپنے اعمال کی نسبت سے بہت زیادہ گراں قدر نعتیں ملیں جن کا بیت تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ یہی لوگ ہیں حزب اللہ (خدا کا گروہ) بے شک خدا کا گروہ ہی کا میاب ہونے والا ہے اور خدا ک گروہ والے ہی دنیا میں بھی غالب آتے ہیں اپنی مراد پاتے ہیں اور آخرت میں بھی ان ہی کو کا مرانی وخوشی نصیب ہوئی ہواور ظاہر ہے کہ جن اللہ کے برگزیدہ بندول نے خدا کی رضا وخوشنودی کے لیے اپنے خویش واقارب کو ناراض کیاان کی دشمنی مول لی بلاشہ اس کا بدلہ یہی ہونا چاہئے کہ وہ خداوند عالم کی خوشنودی ورضا سے سرفر از فرمائے جا عیں اور ایسی نعتیں اور راحتیں ملیں کہ وہ خود بھی خوش ہوجا سی ۔ اللہ م اجعلنی منہ م آمین یارب العلمین۔

حافظ ابن کثیر رکافیہ نے ﴿ لا تَجِی قَوْمًا کُوْمِ مُونَ بِالله ﴾ کی تغییر میں سعید بن عبدالعزیز رکھنے کی سند سے روایت
کیا کہ یہ سے مشرت ابوعبیدہ بن جراح رکافیئے کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنے مشرک باپ کوغز وہ بدر میں قل کیا تھا
اور حضرت عمر فاروق رکافیئ نے جب مجلس شور کی قائم فر مائی تو ان چھے حضرات کی عاص خصوصیت میں یہ فر ما یا اولئك المستة
الذین رضی الله عنهم کہ بیوہ چھے حضرات ہیں جن سے اللّٰدراضی ہوا تو ابوعبیدہ رکافیئ ﴿ وَلَهُ کَانُوۤ ا اَبَاءَهُمُ ﴾ کا مصداق
ہوئے اور ﴿ اَبُدَاءَ هُمُ ﴾ کا مصداق حضرت ابو بکر صدیق رکافیئ ہوئے جب کہ وہ یہ چاہتے سے کہ ان کے بیٹے عبدالرص جو اس وقت مشرکین مکہ کی فوج میں سے کہ اگر سامنے آجائے قبل کر دوں گا اور ﴿ اَخْدَ اَنَهُمُ ﴾ کا مصداق حضرت مصعب بن عمیر رکافیئ بین انہوں نے اپنے خاندان کے بعض افراد کوئل کیا اور ﴿ عَشِی ہُو تَا ہُمُ ﴾ کا مصداق عرفاروق رکافیئ سے جب کہ انہوں نے اپنے خاندان کے بعض افراد کوئل کیا۔

اس آیت مبارکہ میں بیان کردہ اہل ایمان کی شان اس وقت بھی ظاہر ہوئی جب کہ بدر کے قید یوں کے بارہ میں ان محضرت مُلَا فین نے صحابہ مُن فین اسے مشورہ لیا توصد بق اکبر مُلُا فین کے بین تو اس طرح کے انعام واحسان سے ممکن اور تقویت کا سامان ہوجائے گامزید بید یوگ جب کہ خود اپنے عشیرہ وقبیلہ ہی کے بین تو اس طرح کے انعام واحسان سے ممکن ہواسلام کی طرف مائل ہوجا عیں ، مگر عمر فاروق بی لین فین نے فر مایا یا رسول اللہ مُلِا فین ہوجا عیں ، مگر عمر فاروق بین فین فین نے فر مایا یا رسول اللہ مُلِا فین ہوگئی ہے ہوا ہو بھر کی ہورائے ہیں ان کونل کردیا جائے تا کہ نفر کی طافت وشوکت پا مال ہو مجھے آپ مین فین کہ اسپنے فلاں رشتہ وار (بھائی) کونل کروں اور علی فیل فین کوفر وائے کہ وہ عقبل اسپنے بھائی کونل کرے اور فلاں کوفر مائے کہ فلائی ہو کہ کہ ہمارے دلوں میں مشرکین اور خدا کی فیل کوفر مائے کہ فلائی کوفر کی میں مشرکین اور خدا کی خوات کی مواجعت فر مائی جاوے۔ (انسیر این کثیر ، روح المہ ان کی سے کشوں کی سور آن المحشر

حضرت عبدالله بن عباس المائيناس سورت كوسورة بن النفير مجمى كها كرتے تھے، ان دجہ سے كه اس سورة ميں بنونفير كا واقعہ ذكر فرما يا گيا ہے۔

30 25 IM

حشر کے معنی لغت میں جلاوطنی کے ہیں تو اس سورت میں یہودیوں کی جلاوطنی اور ذلت وخواری کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح مدینہ اور مضافات مدینہ سے جلاوطن کئے گئے جوقدرت خداوندی کاعظیم کرشمہ تھا کہ اس نے اپنے رسول مُلاہیم کو ان پرتسلط اور غلبہ عطافر مایا ، اس مناسبت سے اس سورت کا آغاز حق تعالیٰ نے اپنی تشبیح و تقدیس سے فر مایا اور اختام بھی تسبیح و تنزیب پرفر مایا اور سورت کے اختام پر اپنی صفات کمال وجلال کو بھی ذکر فرما دیا تا کہ اللہ رب العزت کی کمال قدرت اور کمال حکمت ظاہر ہو۔

حفرت عبدالله بن عباس نظافها مجاہد موالته اور زہری موالته سے منقول ہے کہ آنحضرت مظافی جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ اور مضافات مدینہ میں بسنے والے یہود سے ملح ومعاہدہ فرمالیا تھا معاہدہ کی اصل بنیاد بہتی کہ نہ رسول الله مظافی ان کے خلاف کوئی اقدام فرما میں گے نہ خود قال کریں گے اور نہ کسی قال کرنے والی قوم کی مدد کریں گے، اس طرح یہودیوں نے فوراً نقض عہد کیا قریش مکہ سے مطرح یہودیوں نے فوراً نقض عہد کیا قریش مکہ سے ساز بازشروع کی اور ان کو جنگ پر آمادہ کیا، ان کا ایک بڑاسردار کعب بن الاشرف چالیس سواروں کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچا اور بیت اللہ کے سامنے قریش مکہ سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا معاہدہ کیا۔

غزوہ احد کے بعد ان یہودیوں کی خباشت ورعونت میں اور اضافہ ہوگیا جب بید دیکھا کہ احد میں مسلمانوں کو پریشانی اٹھانی پڑی اور بظاہر شکست کی صورت پیش آئی تو اپنی سازشیں اور زائد کر دیں تی کہ ایک مرتبہ جب آنحضرت مُلاہی کسی خون بہا کے ادا کرنے کے سلسلہ میں بنونضیر کے یہود کے یہاں تشریف لے گئے تو ان خبیثوں نے بیہ منصوبہ بنایا کہ آپ مُلاہی جس جگہ تشریف فرمائیں وہاں او پرسے بڑے بڑے بڑے بھر گراکر آپ مُلاہی کا اور آپ مُلاہی چندرفقاء کا خاتمہ کردیا جائے ہیں کہ اللہ کے جندرفقاء کا خاتمہ کردیا جب پرانے جس پرانٹد نے بذریعہ وی آپ مُللع کردیا اور آپ وہاں سے اٹھ کروا پس آگئے۔

ان وا قعات کود کیوکر آنحضرت خالی نے اعلان فرمادیا کہ اب ہمارااور تمہارا کوئی عہد باتی ندر ہااور تم یہاں سے نکل جا کوورنہ پھر جہادوقال ہے ان مغروروں نے قریش سے خفیہ معاہدہ اور در پردہ منافقوں کے تعاون کے دھوکہ میں اپنے اصاطوں اور قلعوں کے درواز سے بند کر لیے اور سمجھے کہ ان محفوظ قلعوں سے ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا، آنمحضرت مالی کی استیا معابہ شائی کو لے کرا نکا محاصرہ کرلیا جب یہودی اپنے مکانوں اور قلعوں میں محصور ہوگئے تو مرعوب و خوفز دہ ہو کرصلے کی التجا کی آئی نے محکم فرمایا کہ اپنے بیعلاقے خالی کردیں بیز مین اللہ اور راس کے رسول منافی کی جان سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا اور جو کچھ مال واسباب کوئی ساتھ لے جاسکتا ہے لے جائے گراب یہاں کی طرح نہیں رہ سکتا۔ کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا اور جو کچھ مال واسباب کوئی ساتھ لے جاسکتا ہے لے جائے گراب یہاں کی طرح نہیں مرتبہ جلاوطن کیا گیا اور میا گیا تھی گیا اس طرح اس قوم بنونفیر کو پہلی مرتبہ جلاوطن کیا گیا ۔ اور اس کی حاصرہ کے دوران ان کے باغات و کھیتوں کو کا ٹا اور جلا یا بھی گیا اس طرح اس قوم بنونفیر کو پہلی مرتبہ جلا وطن کیا گیا ۔ اور بیا میا ہے گئے ، تو اس سورۃ مبار کہ میں بنونفیر کی جلاوطنی آئی ذلت وشکست کا ذکر ہے اور بیا کہ اللہ رسیاں کا درجہ کے ہوں کی ذمینوں قلعوں اور باغات سے نکالا اور مسلمانوں کوان کی ذمینوں کا وارث بنایا جب کہ یہودی ہے تیے ہے تھے کے آنہ میں منافہ کے میں ناجوں کی درمینوں کا معلم کی بیاد کی درمین کی مسلمانوں کوان کی ذمینوں کا معلم کی بیودی ہے تھے تھے کے آنہ میں منافہ کی میں ناجوں کی درمینوں کا معلم کی کھور میں کے خدا تعالی نے انہی کا حشر اور جلا وطنی کا منظر وارٹ میں میں ناجوں کی میں ناجوں کی درمینوں کا معلم کی میں ناجوں کی درمینوں کا میں میں ناجوں کی میں ناجوں کی میں ناجوں کی میں ناجوں کی کو میں ناجوں کی میں ناجوں کی میں ناجوں کی کی میں ناجوں کی کو میں ناجوں کی کو میں ناجوں کی کور کیا کور کیا کور کی کور کیا کور کیا کیا کور کیا کی کور کیا کور کیا کور کور کور کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کور کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کیا کور کیا کور کور کور کور کیا کور کیا کور کور کور کیا کور کیا کور کیا کور کور کور کیا کور کیا کی کی کور کیا کی کور کیا کی کور کور کیا ک

ان کودکھلا دیااس وجہ سے اس سورت کا نام سورة حشر مقرر ہوا۔ (صحیح بخاری تفسیر ابن کثیر ، روح المعانی ، قرطبی)

# (٥٥ سُوَةُ الْمُسْرِمَدَيَيَّةُ ١١) ﴿ إِنْ مِنْ اللهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْمِ اللهِ المُعامَاعِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ المُعامَاعِ اللهِ المُعامِمُ اللهِ المُعامِمُ المُعامِمُ اللهِ المُعامِمُ اللهِ اللهِ المُعامِمُ اللهِ اللهِ المُعامِمُ اللهِ المُعامِمُ اللهِ المُعامِمُ اللهِ المُعامِمُ اللهِ اللهِ المُعامِمُ اللهِ اللهِ المُعامِمُ المُعامِمُ اللهِ المُعامِمُ المُعامِمُ اللهُ المُعامِمُ اللهِ اللهِ المُعامِمُ اللهِ اللهِ المُعامِمُ اللهِ المُعامِمُ اللهِ المُعامِمُ اللهِ المُعامِمُ اللهِ اللهِ المُعامِمُ اللهِ المُعامِمُ اللهِ المُعامِمُ اللهِ المُعامِمُ اللهِ المُعامِمُ المُعامِمُ اللهِ المُعامِمُ اللهِ المُعامِمُ المُعامِمُ المُعامِمُ المُعامِمُ المُعامِمُ المُعامِمُ المُعامِمُ اللهِ اللهِ المُعامِمُ اللهِ المُعامِمُ اللهِ المُعامِمُ اللهِ المُعامِمُ المُعامِمُ المُعامِمُ المُعامِمُ المُعامِمُ المُعامِمُ المُعامِمُ المُعامِمُ اللهِ المُعامِمُ المُعامِمُ المُعامِمُ المُعامِمُ اللهِ المُعامِمُ اللهِ المُعامِمُ المُعامِم

سَبَّحَ بِلهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَالْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ۞ هُوَالَّذِي ٓ أَخْرَجَ

الله كى ياكى بيان كرتا ہے جو كچھ ہے آسمانول ميں اور زمين ميں اور وہى ہے زبردست حكمت والا فل وہى ہے جس نے نكال ديا ان كو الله كى ياكى بولتا ہے جو كچھ ہے آسانوں ميں اور زمين ميں، اور وہى ہے زبردست حكمت والا، وہى ہے جس سنے نكال ديء،

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ آهُلِ الْكِتْبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِآوَّلِ الْحَشْرِ \* مَا ظَنَنْتُمْ آنَ يَخُرُجُوا

جو منکر میں کتاب والوں میں ان کے گھروں سے فیل پہلے ہی اجتماع پر لنگر کے فیل تم نہ انگل کرتے تھے کہ لکیں گے جو منکر ہیں کتاب والوں سے، ان کے گھروں سے پہلے ہی بھیڑ ہوتے۔ تم نہ اٹھیج سے کہ وہ ٹکلیں گے،

وَظَنُّوا النَّهُمُ مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِّنَ اللهِ فَأَتْمُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا "

اور وہ خیال رکھتے تھے کہ ان کو بچا لیں گے ان کے قلعے اللہ کے ہاتھ سے، پھر پہنچا ان پر اللہ جہال سے ان کو خیال نہ تھا اور وہ خیال رکھتے تھے کہ ان کا بچاؤ ہے ان کے قلعے اللہ کے ہاتھ سے، پھر پہنچا ان پر اللہ جہال سے ان کو خیال نہ تھا،

فل چنانچاس کےزبردست غلبہ اور حکمت کے آثار میں سے ایک واقعہ آ کے بیان کیا جاتا ہے۔

وی مدینہ سے مشرقی جانب چندمیل کے فاصلہ پدایک قوم ہود بستی تھی جن تھے۔ یہ لوگ بڑے جتھے والے اور سرمایہ دارتھے، اپنے معنبوط قلعوں پران کو نازتھا حضور کی الدھیہ وسلم ہے مقابدہ کرلیا کہ جم آپ مقابدہ کو لائے تو شروع میں انہوں نے آپ کی الدھیہ وسلم سے ملح کا معابدہ کرلیا کہ جم آپ کی الدھیہ وسلم کے مقابلہ پر بحق کی مدد ندگریں گے۔ پھر مکر کے کا فرول سے نامرہ پیام کرنے لگے جتی کدان کے ایک بڑے ہر دار کعب بن اخرف نے پاکس سواروں کے ساتھ مکہ بھتے کر بیت اللہ شریف کے سامنے مسلم انول کے خلاف تریش سے جہدہ بیمان باندھا۔ آخر چندروز بعداللہ ورمول کے حکم سے محمد بن مسلمہ سواروں کے ساتھ مکہ بھتے کر بیت اللہ شریف کے سامنے مسلمانوں کے خلاف تریش سے جہدہ بیمان باندھا۔ آخر چندروز بعداللہ ورمول کے حکم سے محمد بن مسلمہ قبل کرنا چاہا۔ ایک مرتبہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے تھے او پر سے بھاری چکی کا پاٹ ڈال دیا۔ اگر لگے تو آدی مرجائے و مگر سب مواقع پر اللہ کے فضل نے حقاظت فرمائی ۔ آخریہ تراز چایا کہ وہ مدینہ خائی کرنا چاہا۔ ایک مرجوب وخوفردہ ہو گئے عام لڑائی کی فوجت نے آئی۔ انہوں نے قبر اکر ملے کی التجائی ۔ آخریہ تراز پایا کہ وہ مدینہ خائی کردیں۔ اان کی جانوں سے مقامرہ کرلیا۔ وہ مرعوب وخوفردہ ہو گئے ۔ عام لڑائی کی فوجت نے آئی۔ انہوں نے قبر اکر ملے کی التجائی ۔ آخریہ تراز پایا کہ وہ مدینہ خائی کردیں۔ اس طرح انساں خائی ہوں کو خاتہ ہوئی ۔ بنی سے باتی مکان انہ علیہ وسلم نے اکٹو ادارہ وسادر کا مالا نیز ہو بھی ای سے لیتے تھے اور جو گئے میاان خاتہ ہوئی گئی وہ بین نے نیز صفرت میں اللہ علیہ وسلم نے اکٹو ادارہ وسادر کا مالا نیز ہو بھی ای سے لیتے تھے اور جو بھی دارات میں خرج کرتے تھے۔ اس مورت میں تھی مذکور ہو ۔

ف يعنى ايك بى بله ميس كمبرا محته اور بهلى بى مدّ بهيز پرمكان اور قلع چھوڑ كرنكل بھا محتے كوتيار ہو بيٹھے \_ كچھ بھی ثابت قدى بدد كھلائى \_

ر تنبید)" اقل الحشر" ب بعض مفرین کے زدیک بیراد ہے کہ اس قوم کے لیے اس طرح ترک وطن کرنے کایہ پہلاموقع تھا۔ قبل انسادا قدیش ن آیا تھا۔ یا" اول الحسر " میں اس طرف اثارہ ہوا کہ ان یہود کا پہلاحشریہ ہے کہ مدینہ چھوڑ کر بہت سے فیبروغیرہ چلے گئے اور دوسرا حشر وہ ہوگا جو صفرت ممر منی اللہ حشد سے ملک ثام کی طرف نکالے مجے حشروہ ہوگا جو صفرت میں یہوگئے ہی فیبر سے ملک ثام کی طرف نکالے مجے جہاں آخری حشر بھی ہونا ہے اس کیے اور اس الحشر " بھی کہتے ہیں۔

وَقَنَفَ فِي قُلُومِهُمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُومَهُمْ بِأَيْنِيهِمْ وَايُنِي الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اور مُلاؤل كَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اور مُلاؤل كَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَءَ لَعَنَّ بَهُمْ فِي اللهُ نَيا اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَءَ لَعَنَّ بَهُمْ فِي اللهُ نَيَا اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَءَ لَعَنَّ بَهُمْ فِي اللهُ نَيَا اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَءَ لَعَنَّ بَهُمْ فِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَءَ لَعَنَّ بَهُمْ فِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَءَ لَعَنَّ بَهُمْ فِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَءَ لَعَنَا بَهُ مَ فِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَنَّ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَنَا بَهُ مَا لِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَنَا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَلَيْهُمُ الْجَلَاءَ لَعَلَيْهُمُ الْجَلَاءَ لَعَلَيْهُمُ الْعَلَيْهِمُ الْعَلَيْهِمُ الْعَلَيْهِمُ الْعَلَا لِهُ اللهُ اللهُ الْعَلَيْهِمُ الْعَلَيْهِمُ الْعَلَيْهِمُ الْعَلَيْهِمُ الْعُلَالِهُ الْعُلْمُ الْعَلَيْهِمُ الْعَلَيْهِمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْهِمُ الْعُلْمُ الْعَلَيْهِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلِمُ الللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الللّهُ اللْعُلِمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْع

عربروا یووی الر بطار ال منتب الله علیه و الجلاء لعل به الله علیه و الجلاء لعل بهم فی اللای الله علیه و الرا تو ال او مذاب دینادنیا میں موجرت پردو اے آئکھ والو فی اور اگر نہ ہوتا کہ لکھا تھا اللہ نے ان پر اجرانا تو ان کو مار دینا دنیا میں۔

وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَنَابُ النَّارِ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَأَقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقِ اللّه

اور آخرت میں ہے ان کے لیے آگ کاعذاب فیم یہ اس لیے کہ وہ مخالف ہوئے اللہ سے اور اس کے رمول سے اور جو کوئی مخالف ہو اللہ سے اور آخرت میں ہے ان کو آگ کی مار۔ اس پر کہ وہ مخالف ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور جو کوئی مخالف ہو اللہ سے،

فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞ مَا قَطَعْتُمْ مِّنُ لِّيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَابِمَةً عَلَى أَصُوْلِهَا

تو الله کی مار سخت ہے۔ جو کاٹ ڈالا تم نے تھجور کا پیٹر، رہنے دیا کھڑا اپنی جو پر بر فل الله کی مار سخت ہے۔ جو کاٹ ڈالا تم نے تھجور کا پیٹر، رہنے دیا کھڑا اپنی جو پر، فل ایس مخبور کا پیٹر، رہنے دیا کھڑا اپنی جو پر، فل ایس مخبور کا پیٹر، رہنے دیا کھڑا اپنی جو پر، فیل ایس مغبور کا پیٹر، رہنے دیا کھڑا اپنی جو پر، فیل ایس مغبور قالع اور جا کھور الله مخبور قالد ان کو خیال ہے کہ اور اس مغبور قالع اور جنگری یا خالوار دیکھ کو اندازہ تھا کہ مغبور کے سروں پراللہ کا ہے ہمارے قلعوں تک مخبور ہور امان لوگ اس طرح قافیہ تنگ کردیں گے۔ وہ ای خواب ترکوش میں تھے کہ ملمان (جن کے سروں پراللہ کا ہاتھ ہے) ہمارے قلعوں تک ہی ہور کہ میں ہے۔ اور اس طرح کو یااللہ کے ہاتھ ہے نے نگلیں گے مگر انہوں نے دیکھ لیا کہ کوئی طاقت اللہ کے حکم کو خدو ک سکی ان کے اور پراللہ کا براحی میں دعب ڈال دیا۔ اور بے سرومامان محمل نول کے اندر سے خدا تعالی نے ان کے دلوں میں دعب ڈال دیا۔ اور بے سرومامان محمل نول کی دھاک بھورے ہے۔ اب ممل نول کے ایک مملا نول کے ایک محمل کی دھائی کے دول میں دھورے تھے۔ اب مملمانوں کے ایک مملا نول کے ایک مملون سے جوائی مجی کھود ہے۔

فی یعنی حق اور عنظ وغضب کے جوش میں مکانوں کے کڑے، تختے ہواڑا تھاڑنے لگے تاکہ کوئی چیز جوساتھ لے جاسکتے ہیں رہ نہ جاسے اور سلمانوں کے ہاتھ نہ لگے ۔اس ہون میں ملمانوں نے بھی ان کا ہاتھ بٹایا۔ایک طرف سے وہ خودگراتے تھے دوسری طرف سے مسلمان ۔اورغور سے دیکھا جاسے تو مسلمانوں کے ہاتھ راں جو تباہی دویرانی عمل میں آئی وہ بھی ان ہی ہد بختوں کی ہدعہدیوں اورشرارتوں کا نتیج تھی۔

، فعل یعنی المی بصیرت کے لیے اس واقعہ میں بڑی عبرت ہے۔الڈرتعالیٰ نے دکھلا دیا کہ گفر اقلم، شرارت اور بدعہدی کاانجام کیما ہوتا ہے۔اوریہ کمحض ظاہری اساب پر تکیئہ کرکے الڈرتعالیٰ کی قدرت سے غافل ہو جاناعقلمند کا کام نہیں۔

فی یعنی ان کی قسمت میں بلا ولئی کی سرا تھی تھی۔ یہ بات مزہوتی تو کوئی دوسری سزاد نیا میں دی جاتی مثلاً بنی قریظہ کی طرح مارے جانے مؤس سزاسے نج آمیں سکتے ۔ یہ مذاکی مکست ہے قبل کے بجائے مخض جلا ولئی پر اکتفا کیا گئیا لیکن یہ تخفیف صرف د نیاوی سزامیں ہے آخرت کی ابدی سزائسی طرح ان کافروں سے ٹی نہیں سکتی حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تھتے میں کہ' جب یہ قوم ملک شام سے بھا گ کر بہاں آئی تھی تو ان کے بڑوں نے بہا تھا کہ ایک دن تم کو یہاں سے ویران ہوکر پھر شام میں جانا پڑے گا۔ چنا نچہ اس وقت اجو کر (بعض شام میں چلے گئے اور بعض) فیبر میں رہے ۔ پھر حضرت عمر دخی اللہ عنہ میں وہاں سے اجود کر شام میں گئے۔

ف يعنى الي خالفول كواليي سخت سراملتى ب\_

فَبِاذُنِ اللّهِ وَلِيُغُوزِى الْفُسِقِيْنَ ﴿ وَمَا اَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفُتُمُ

عوالله كَ مَ سے فل اور تاكر رواكر عافر مانوں و فل اور جو مال و لونا دیاللہ نے اپنے رول بران سے روتہ نے نہيں دوڑائے

عليه مِن خَيْلِ وَكَلّ رِكَابِ وَلَكِنَّ اللّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٔ عَلَى مَن يَّشَاءُ وَاللّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى مُن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى مُن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِن آهُلِ الْقُرْى فَيلُهِ وَلِلرّسُولِ وَإِن كَا وَرَابَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلرّسُولُ وَلِينِى اللّهُ وَلِللّهُ مِن اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِن آهُلِ الْقُرْى فَيلُهِ وَلِلرّسُولِ وَلِينِى اللّهُ وَلِلرّسُولِ وَلِينِى اللّهُ وَلِلرّسُولِ وَلَي مِن اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِن آهُلِ الْقُرْى فَيلُهِ وَلِلرّسُولِ كَوْ مِن يَا وَرَابَ وَالْكَى الْقُرْفِي وَلَيْ وَلِلرّسُولُ وَالْكَ وَالْتَ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى مَن اللّهُ عَلَى مَاللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَلِلْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلِلْكُولُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُ وَلِلّهُ وَلِلْكُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ

کھ کرسکتا ہے۔ جو ہاتھ لگائے اللہ نے اپنے رسول پر بہتیوں والوں سے سو اللہ کے واسطے اور رسول کے قام اور قرابت والے کو ق کے کرسکتا ہے۔ جو ہاتھ لگائے اللہ اپنے رسول کو بہتیوں والوں سے سو اللہ کے واسطے اور رسول کے اور ناتے والے کے فل جب وہ لوگ قعہ بند ہو گئے تو حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہان کے درخت کائے جائیں اور باغ اجاڑے جائیں تاکہ اس کے درد سے باہر کل کرلانے پر مجبور ہوں اور کھی جوڑ دیے گئے کہ فتح کے بعد مہل کولانے پر مجبور ہوں اور کھی جوڑ دیے گئے کہ فتح کے بعد ممل نول کے کام آئیں گئے ہوئی جنگ کے وقت درخوں کی رکاوٹ باقی ندرہے۔ اس پر کچھ درخت کائے گئے اور کچھ جھوڑ دیے گئے کہ فتح کے بعد ممل نول کے کام آئیں گئے ہوئی جنگ کے وقت درخوں کی کروٹ بی بحیات کی کھوڑ کو گئے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے اور معلی کو نوٹ کی کھوٹ کو نیوں کھی کے بعض مصالح کے بیان ہو چکیں۔ اور پیان ہو چکیں۔ اور پیان ہو چکیں۔

فی یعنی تاکر سلمانوں کوعرت دے اور کافرول کو ذکیل کرے۔ چنانچ جود رخت چھوڑ دیے گئے اس میں سلمانوں کی ایک کامیا بی اور کھار کو عینظ میں ڈالنا ہے کہ یہ سلمان ان کو برتیں گے اور نفع اٹھائیں گے اور جو کاٹے یا جلائے گئے اس میں سلمانوں کی دوسری کامیا بی یعتی ظہور آثار غلبہ اور کھار کو عینظ وغضب میں ڈالنا ہے کہ سلمان ہماری چیز دل میں کیسے تصرفات کررہے ہیں لہذا دونوں امر جائز اور حکمت پر شخل ہیں۔

فعل حضرت ثاه صاحب رحمہ اللہ گھتے ہیں "کہ یہ ہی فرق رکھاہے" غنیمت میں اور "فئی" میں ۔جومال لاائی سے ہانھ لگا وہ غنیمت ہے اس میں پانچواں صداللہ کی نیاز (جس کی تفصیل دسویں پارہ کے شروع میں گزر چکی ہے ) اور چار حصائل کو تقیم کیے جاتے ہیں ۔اور جو بغیر جنگ کے ہاتھ آیا وہ سب کا سب مسلما نوں کے خزانہ میں رہے (ان کی مصالح عامہ میں ) اور جو کام ضروری ہواس پرخرج ہو۔

وَالْيَهٰى وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيُلِ ﴿ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةٌ بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمُ ﴿ وَمَأ اور یتیموں کے اور محاجوں کے اور مافر کے تاکہ نہ آئے لینے دینے میں دولت مندول کے تم میں سے فل اور جو رود بن باپ کے لڑکوں کے اور محتاجوں کے اور مسافر کے، تا نہ آئے لینے دینے میں دولت مندول کے تم میں سے۔ اور جو النكمُ الرَّسُولُ فَخُنُوهُ وَمَا نَلِكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ، وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ دے تم کو رمول مو لے لو اور جس سے منع کرے مو چھوڑ دو فی اور ڈرتے رہو اللہ سے بیٹک اللہ کا عذاب

العِقَابِ۞

وے تم کو رسول سو لے لو اور جس سے منع کرے سو چھوڑ دو۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ کی مار

سخت ہے فسل

جلاوطنی یہوداز ارض حجاز وغلبہرسول خدا مُلائین برباغات وقلعہائے بی تضیر

عَالَجَالَا: ﴿سَبَّحَ يِلْهِمَا فِي السَّهُوتِ وَمَا فِي الْرَرْضِ .. الى .. إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

ر بط: ..... گزشته سورت کے اختا می مضمون میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور مقابلہ کرنے والوں پر وعیر تھی اور ان کی ذلت ورسوائی کابیان تھااور خداوند عالم کی عزت وقدرت اور کبریائی کا ذکرتھا تواب اس سورۃ حشر میں اللہ اوراس کے رسول کا مقابلہ اور دھمنی کرنے والوں کا انجام بیان کیا جارہا ہے، اور یہودیوں کی ذلت ورسوائی ذکر کی جارہی ہے کہ ان کی طاقت و شوكت اوران كم محفوظ قلع ان كوعذاب خداوندى سے ند بچاسكے ـ ارشادفر مايا:

یا کی بیان کرتی ہے اللہ کے لیے ہروہ چیز جوآ سانوں اورزمین میں ہے وہی زبردست قوت وعزت و حکمت والا ہے

الغة "عليمت كولفة" في ستعبير كركت إلى والله تعالى اعلم بالصواب

وس بلی آیت میں مرف اموال "بنی نفیر" کاذ کرتھا۔اب اموال "فئے" کے متعلق عام ضابطہ بتلاتے ہیں یعنی "فئے" پر قبضہ رسول کااور ربول کے بعدامام کاای پر پیخرچ پڑتے ہیں۔ باقی اللہ کاذ کرتبر کا ہوا۔ وہ توسب ہی کا مالک ہے۔ وہال کعبہ کاخرچ اور مسجدوں کا بھی جواللہ کے نامز دبیں ممکن ہے اس میں

ف یعنی حضرت ملی الندعلیه وسلم کے قرابت والوں کے ۔ چنانچ چنوں لی الندعلیہ وسلم اپنے زمانہ میں اس مال میں سے ان کو بھی دیتے تھے ۔اوران میں فقیر کی مجی قید ہمیں تھی۔اسپنے چیا حضرت عباس منی الله عنہ کوجو دولت مند تھے آپ ملی الله علیہ دسلم نے حصہ عطافر مایا۔اب آپ ملی الله علیہ دسلم کے بعد حنفیہ کہتے ہیں کہ حنورمل النه عليه وسلم كحقر ابتدار جوما حب ماجت بول امام كوما ي كدائيس دوسر عام جول مع مقدم ركھے \_

ف یعنی پیمعارف اس لیے بتلائے کہ ہمیشہ میتیموں ،محتاجوں ،بیکوں اور عام معلمانوں کی خبر محیری ہوتی رہے اور عام اسلامی ضروریات سرانجام پاسکیں۔ یہ اموال محض دولت مندول کے الٹ پھیریں پڑ کران کی مخصوص ما محیر بن کرندرہ مائیں جن سے سرمایہ دارمز سے لوٹیں اورغریب فاقول پرمریں ۔

فل يعنى مال ومائداد وخيره جس طرح بيغمبرالله كے حكم سے تعتيم كرے اسے بخوشى درخبت قبول كرد، جو ملے ليا و جس سے روكا جائے رك جاؤاوراى طرح ال کے تمام احکام اور او امرونوای کی بابندی رکھو۔

وسط يعنى رمول ملى الله مليد وسلم كى نافر مانى الله كى نافر مانى ب \_ درت روك ملى الله عليه وسلم كى نافر مانى كى صورت يس الله تعالى كو ئى سخت مذاب مسلام

ای کی عزت و حکمت کا یہ نتیجہ ہے کہ اس نے نکال دیا کافروں کواہل کتاب میں سے اینے گھروں سے پہلی مرتبہ جلاوطن کرنے

کے لیے کہ ان سب کو اجتماعی طور پر اپنے گھروں اور آبادی سے نکلنے کا حکم دے دیا گیا اور وہ سر مایہ دار اور بڑے بڑے جھوں والے یہودی جو بنونضیر متھے اپنے گھروں سے جلاوطن کر کے اربحاء اور تیاء کے علاقوں میں آباد کیے گئے یہ پہلاحشر
اور جلاوطنی تھی جو آنحضرت مَالِیْنِمْ کے زمانہ میں ہوئی دوسری جلاوطنی جس کا اشارہ لفظ ﴿ وَالْ الْحَدَیْمِ ﴾ میں کردیا گیا تھا فاروق اعظم مُن الله کے زمانہ میں چیش آئی جب کہ یہود کے ساتھ نصاری جی خیبر سے نکال کرشام کی طرف جلاوطن کئے گئے، اور اس طرح آنحضرت مُن الله کے مران اخر جو البھود والنصاری من جزیرة العرب کی تکیل فرمائی گئی۔

ا بالوگاہ میں اور ان اور ان اور ان کی تفاظت کرلیں کے اور طاہری اسباب میں اس کی تو قع نہ تھی اور ان اوگوں نے بید خیال کیا ہوا تھا کہ ان کے قلع ان کو بچالیں گے اور ان کی تفاظت کرلیں گے خدا کے فیصلہ سے کہاں خدا کا فیصلہ ان پر آپہنچا ایکی صورت سے کہ وہ گمان بھی نہ کرتے تھے اور سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ اس طرح محصور ہوکر بابس و مجبور ہوجا کیں گے اور ذری ایل و مغلوب ہوکر نکلنا پڑے گا ان کے قلعی ، ہتھیار اور سازوسا مان کچھ بھی کام نہ آئے گا اور اللہ نے انکے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ وہ خود ہی اپنے گھروں کوا جاڑنے گا اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں اپنے سروار کعب بن الاشرف کے تی ڈال دیا کہ وہ خوذ دہ ہو چکے تھے گر پھر نا گہائی مسلمانوں کے حملے سے بچے کھچ ہوش وحواس بھی جاتے رہے ، خود ہی اپنے ہاتھوں اپنے مکانوں کے دروازے کڑی تختے اکھاڑنے گئے جب کہ مسلمانوں کا اشکر بھی ان کے قلعوں کو مسمار کر رہا تھا تو یہ ہاتھوں اپنے مکانوں کے دروازے کڑی تختے اکھاڑنے گئے جب کہ مسلمانوں کا اشکر بھی ان کے قلعوں کو مسمار کر رہا تھا تو یہ ایسے تھائی ووا قعات ہیں کہ عبرت حاصل کروا ہا آگھوالو کہ خداکی نافر مانی کا انجام کی طرح دنیا میں ذلت ورسوائی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

کی صورت کوذکرکرتے ہوئے فرما یا اور جو پچھ مال لوٹا یا اللہ نے اپ رسول کی طرف ان لوگوں سے سووہ ایسا مال ہے کہ نہیں دوڑائے ہیں تم نے اس پر گھوڑے اور نہ تی اونٹ ولیکن اللہ اپ رسول کو غلبہ دے دیتا ہے جس پر چاہے اور اللہ جرچز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے تو سے حقیقت مال فئے کی اور اس کے مصارف وا حکام سے ہیں جو مال بھی لوٹا یا اللہ نے اپ رسول کی طرف ان بستیوں والوں سے وہ اللہ کے واسطے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے اور یتیوں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ان سب کے جھے مال فئے ہیں مقرر کر دیے ہیں تاکہ نہ رہ ہے یہ چر گردش کرنے والی ایک دولت تمہارے میں سے مالداروں کے درمیان بلکہ ان سب مصارف میں تقسیم ہوکر ان سب اقسام وا نوائ کرنے والی ایک دولت تمہارے میں سے مالداروں کے درمیان بلکہ ان سب مصارف میں تقسیم ہوکر ان سب اقسام وا نوائ کے افراد کے لیے اعانت وامداد کا ذریعہ ہے اور اللہ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی رجوع کرنا چاہئے اور جو پچھتم کو سے چاہوں لوں بلکہ تہمیں قتاعت اختیار کرنی چاہئے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی رجوع کرنا چاہئے اور جو پچھتم کو رسول خدادی وہ کے لواور جس چیز سے تمہمیں منع کردیں اس سے رک جاؤاور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کی بھی مرحلہ پر اللہ اور سے کے سے کے اس کے دسول کو کھوں کے خاکی کو کھی مرحلہ پر اللہ اور کے کھی کی نافر مائی نہ ہو سکے بے شک اللہ کاعذاب بڑا ہی شخت ہے۔

اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی عطا ہویا احکام ہوں اور اوامر ونوا ہی جو بھی کچھ دیا جائے اس کو لینا چاہئے اس پڑمل کرنا چاہئے اور جس سے روکا جائے اور منع کیا جائے سعادت یہی ہے کہ اس سے باز رہا جائے اس کی خلاف ورزی نصیبی اور شقاوت ہے۔

### جزيرة عرب سے يبودكي جلاوطني

اں سورت کی ابتداء ﴿ هُوَ الَّیٰ ہِیْ آخُرَ ہِی الَّیٰ اِیْنَیْ کَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْکِتْبِ مِنْ دِیَارِ هِمْ ﴾ ان کے گھروں سے جلاوطنی کامضمون ادا کررہی ہے اور لفظ ﴿ اَوَّلِ الْحِیْمِ ہِی کوئی اور وقت آئے گا کہ وہ این گھروں سے نکالے جائیں گے۔

امام بخاری مُوَظِیَّا ورامام مسلم مُوَظِیَّ نے موئی بن عقبہ ڈالٹو کی سند سے نیز امام بخاری مُوظِیُّ نے دوسرے موقع پر باسنادعبدالرزاق،عبدالله بن عمر نگائی سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت مُالٹو کی نے بنونسیر پرحملہ کیا اور قریظہ پر بھی تو بنونسیر کو جلاوطن کیا اور قریظہ پر بھی حملہ کیا گیا ان جلاوطن کیا اور قریظہ پر احسان وکرم کرتے ہوئے ان کور ہے دیا لیکن جب قریظہ نے بھی بغاوت کی توان پر بھی حملہ کیا گیا ان کے مردوں کو آل کیا گیا ہورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا گیا البتہ جن بعض اہل کتاب نے آنحضرت مُالٹو کی پناہ لی تو آپ مُالٹو کی نے ان کو پناہ لی تو آپ مُلٹو کی بناہ لی تو آپ می بناہ کی بناہ لی تو آپ می بناہ کی بناہ کی بناہ لی تو آپ می بناہ کی بناہ

پہلی مرتبہ کی جلاوطنی کا ذکر اس سورت میں وضاحت و تفصیل کے ساتھ کیا گیا اور دوسری مرتبہ کی جلاوطنی جو فاروق اعظم مناتھ کیا گیا مرتبہ کی جلاوطنی جو فاروق اعظم مناتھ کے خانہ میں ہوئی صرف ﴿ لَا قَالِ الْمُتَقَمِ ﴾ کہہ کر اشارہ کردیا گیا۔ عمر فاروق ٹاٹاٹھ نے ان کواس طرح نکالا کہ ان کا مونشان بھی باتی نہ چھوڑا کو یا جس کام کی ابتداء آئے مضرت ٹاٹاٹھ نے فرمائی تھی اس کی تکمیل فاروق اعظم ٹاٹاٹھ کے ہاتھوں ہوئی جوان کی فضیلت کی عظیم ترین دلیل ہے۔

📭 تغییراین کثیر مجم بخاری و مجم مسلم ، روح المعانی - ۱۲

ابن عباس ٹھ بھنا بیان فرماتے ہیں کہ آنحضرت مُلا پھڑانے بنونضیر کا محاصرہ کیا، یہاں تک کہ یہود بنونضیر مجبورہ بہ ہوگئے تو ان لوگوں نے اپنی عاجزی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ مُلا بھڑا کا ہر فیصلہ ممیں منظور ہے بشرطیکہ آپ مُلا بھڑا ہماری جان بخشی کردیں تو آپ مُلا بھڑا نے ان کے حق میں یہی فیصلہ فرما یا کہ وہ اپنی زمینوں ، مکانوں اور وطن سے نکل جا تھیں اور شام کے علاقہ میں جاکر بس جا تیں آپ مُلا بھڑا نے ہرتین کو ایک مشکیزہ اور ایک اونٹ کی اجازت دی تا کہ وہ اس پرسفر کرسکیں اور چینے کے لیے پانی رکھ تھیں تو یہ پہلی مرتبہ کی جلاوطنی تھی۔

### غنیمت اور فئے کے درمیان فرق

بنونفیر کے اموال شریعت کے زدیک مال فئے ہوئے اورای حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہاں قرآن کریم نے کامفہوم متعین کردیا جیسا کہ ارشاد فرمایا ﴿وَمَا اَفَاءَ اللهُ عَلٰی رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَیْلٍ وَلاَ فَئِهُمُ مِنْعَیْنَ کَردیا جیسا کہ ارشاد فرمایا ﴿وَمَا اَفَاءَ اللهُ عَلٰی رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَلاَ اِللهُ عَلٰی رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا اَوْر نے وہ اور نہ اور فرا سے جملہ کیا ہو بلکہ کافر مرعوب ومغلوب ہوکر کافروں نے ہتھیار ڈال دیے ہوں تو اس قوم سے حاصل شدہ اموال خواہ وہ منقولہ ہوں یا غیر منقولہ مال فئے کہلاتے ہیں بنیمت تو اس مال کو کہا جائے گا جوقوت استعال کرنے کے بعد بصورت فتح حاصل مور مال فنیمت کا حکم ۔ ﴿وَاعْلَمُو اَلَّتُمَا غَیْنَهُ مُنْ مِنْ مَنْ مُنْ مِی بیان کردیا گیا تھا کہ میں کالا جائے گا اور یہ بھی لازم نہیں کہ ہم جاہد کو برابر دیا جائے کے درمیان برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے کی فی میں نے دی گا ور یہ بھی لازم نہیں کہ ہم جاہد کو برابر دیا جائے استعداد وصلاحیت کے پیش نظر حصوں میں کی زیادتی کی جاسکتی ہے۔

حضرت شاہ صاحب میں بین میں یہی فرق رکھا ہے نیمت اور نئے میں جو مال لڑائی سے ہاتھ لگاوہ ننیمت ہے اوراس میں پانچواں حصہ اللّٰہ کی نیاز اور چار حصے شکر کوتشیم کیے جاتے ہیں اور جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ سلگے وہ سب کاسب مسلمانوں کے خزانے میں دہے جوان ہی پرصرف کیا جائے۔

حضرات فقہاء نے بیان فرمایا ہے اگر ابتداء میں کچھ صورت جنگ کی ہوئی لیکن پھر کا فرول نے مرعوب ہو کر قبل اس کے کہ جنگ کا کوئی فیصلہ ہوسلے کی طرف مسارعت کی اور مسلمانوں نے اس کو قبول کرلیا تو اس صورت میں بھی جواموال حاصل ہوں گے وہ بھی " فئے" کے تھم میں شار کیے جائیں گے اور بنونسیر کے واقعہ میں صورت ایسی ہی پیش آئی۔ .

ال فئے کے متعلق آن محضرت مالیجا کے زمانہ میں یہ مجم تھا کہ وہ خالفتا آپ مالیجا کے اختیار وتصرف میں آجاتے ہیں اوران اموال پر آپ مالیجا کا تصرف بعض فقہاء کی رائے کے مطابق مالکانہ تھا جیسا کہ الفاظ آیت سے ایسا ہی ظاہر ہوتا ہے، جو مرف آپ مالیجا کے تصرف میں مخصوص تھا اور بعض فقہاء کی رائے کے مطابق آپ مالیجا کا تصرف متولیانہ تھا، یہ احتمال و بحث مرف آن محضرت مالیجا کے زمانہ تک مخصوص ومحدود تھی اس کے بعداس امر پر اجماع ہے کہ آنحضرت مالیجا کے بعد کی فلیجا اور ایماع ہے کہ آنحضرت مالیجا کے بعد کی فلیفہ اور امام کا تصرف مالکانہ نہیں ہوتا بلکہ متولیانہ ہے، جو اپنی صوابد بداور مشورہ سے مناسب مواقع پر مسلمانوں کے مصالح میں خرج کر سکتا ہے اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ صرف ان ہی مجاہدین پر تقسیم کیا جائے جو اس مہم میں شریک سے جس میں خرج کر سکتا ہے اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ صرف ان ہی مجاہدین پر تقسیم کیا جائے جو اس مہم میں شریک سے جس میں خرج کر سکتا ہے اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ صرف ان ہی مجاہدین پر تقسیم کیا جائے جو اس مہم میں شریک سے جس میں اللہ کے اللہ کیا دور اللہ کا تصرف اللہ کیا تھا کہ کا نہیں کہ وہ صرف ان ہی مجاہدین پر تقسیم کیا جائے جو اس مہم میں شریک سے جس

کے نتیجہ میں ریے نئے حاصل ہوا برخلاف غنیمت کے کہوہ خس نکالنے کے بعد صرف انہی مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے جواس شکراور جہاد میں شامل تھے ہاں بیدوسری بات ہے کہ کوئی مجاہد خود ہی اپناحق حیور دے یاکسی اور کو ہبہ کردے۔

قاضی ابوبکر جصاص میشد احکام القرآن میں بیان فرماتے ہیں" بیت کم اموال منقولہ کا ہے غیر منقولہ میں امام کو بیہ اختیارے کہ صلحت سمجھ تولشکر پرتقبیم کردے اور مصلحت نہ سمجھ تو بجائے تقبیم کرنے کے مصالح عامہ کے لیے رہنے دے جیسا کہ سوادعراق میں حضرت عمر فاروق ولاٹنڈنے بعض جلیل القدرصحابہ کے مشورہ سے یہی عملدر آمدرکھااسی مسلک اور رائے کے بيش نظرقاضى ابوبكر جصاص مُسليد في اعْلَمُوا أنَّهَا عَنِيمة من الله الله المنقولة براورسورة حشركي آيات كواموال غيرمنقولة يرحل كيا، الطرح كه يهال يهل آيت ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ كاحكم فئ معنق ب اور دوسرى ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ على رَسُولِه مِنَ آهُل الْقُرْي ﴾ كاحكم غنيمت برمحول ب اور لغة غنيمت كوفئ سے تعبير كرسكتے ہيں، والله اعلم بالصواب (ازفوائرعمَّاني)

علامه ابن الا ثیر، جزری مُشلانے مال غنیمت اور نئے میں فرق کا یہی معیار تجویز فرمایا ہے کہ جو بغیر قال و جہاد کا فرول سے حاصل ہووہ مال نئے ہے جبیبا کہ سورۃ حشر کی ان آیات میں ہے لیکن قاضی ابو بکر جصاص میشانی اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو مال کا فروں ہے کفر کی بناء پرمسلمانوں کوحاصل ہوخواہ وہ جہا دوقال سے ہویا بغیر جہاد وقال کے دہ ہمارے نزدیک مال فئے ہے، (احکام القرآن: ۱۳۸۸) اس لحاظ سے مال فئے عام ہوااور مال غنیمت خاص، حنین میں جو مال غنیمت مال تھا وہ بلاشبہ مقابلہ اور شدید مقاتلہ کے بعد حاصل ہوا تھالیکن آپ مُلاَثِیْم نے اس میں سے مؤلفة قلوبهم پرتقتيم فرمايا جبيها كه مال فئ تقتيم كيا جاتا ہے اور پہلے معنی كے لحاظ سے حنين كى غثيمت تھى اس پر فئے كا اطلاق نہیں ہوسکتا۔

غزوهٔ خیبر میں جوقلعہ اور زمین آپ مُلافِئِم نے اپنے واسطے محفوظ رکھی اور اس کوغانمین پرتقسیم نہیں کیا میجے روایات میں اس پر بھی فئے کا اطلاق آیا ہے اور فدک اور وادی القریٰ کی جو زمینیں آپ مُٹائِنِمُ کوسلح سے ملی تھیں ان پر بھی فئے کا اطلاق آیا ہے توان نقول وروایات سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو مال یا زمین کسی بھی صورت سے مسلمانوں کو کا فروں سے ملے اس کو فئے کہیں گے نصوص کتاب اللہ اور سنت سے یہی عموم معلوم ہوتا ہے اور بعض فقیماء مثلاً صاحب ہدایہ کے کلام ہے بھی ایباہی مفہوم ہوتا ہے۔

## ما لك حقيقي كي عطا كرده ولايت پيكيررسالت ميں

آیت مذکورہ ﴿وَيَلْهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾ میں ل، للد پرتملیک کے لیے ہے جیبا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ اللدرب العزت ان اموال كاحقيق ما لك إور للرسول برلام توليت كاب كه ما لك حقيق في ابنى عطا اور ملك يا امانت بطور نيابت وتوليت آنحضرت عَلَيْظُ كِحواله فرماني اور قانون مقرر موكياكه ﴿ وَمَا التَّكُمُ الرَّسُولُ فَعُلُولُهُ وَمَا عَلِم كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ تو ولایت و نیابت کا بیرمقام اور تولیت ایک برزرخی مقام ہوا جو ملک حقیقی اور ملک مستعار کے درمیان ہے اور بیصرف رسول

all for the

الله طَلَيْنَا كَ لِيَخْصَ إِلَى سِي مِنتِيجِهُ وَاضْحَ طُور پِراخَدُ ہُوتا ہے کہ جیسے مالک حقیقی خداوند مالک الملک کو بیاختیار ہے کہ وہ جے چاہے دے اور جسے چاہے نہ دے ای طرح بوجہ خلافت خداوندی بیر تبہ متوسط یعنی مرتبہ تولیت رسول الله طَلَيْنَا کو حاصل ہے جس کے واسطے آیت مبارکہ ﴿مَا اللّٰهُ مُكُولُ فَعَنُولُ فَعَنْ وَمَا مَلِي مُعَنَّمُ فَانْتَعَمُوا اللهُ اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّ

جوتولیت آنحضرت مُلَافِیم کوخلافت الهیه کے من میں من جانب الله حاصل تھی اس کا ماحصل خلافت کی تقسیم ہے کہ آپ مَالْتُمْ کے بعد خلفائے راشدین وہ خدمت انجام دیتے رہیں جوائے سپردکی جائے ،حضور اکرم مَالْتُمْ کوخلافت خداوندی حاصل تھی تو خلفائے راشدین کوخلافت نبوت حاصل تھی اوراس کا اصل سبب تولیت ہے نہ کہ ملکیت، اس لیے قل خلافت میں وراثت وقرابت كامسله بيداى نبيس موسكتا، پهريفر ماكر ﴿وَالْكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّمُ لا رُسُلَهُ عَلَى مَن يَّشَاء ﴾ ينظام فرماديا كه مرعطا خواہ مال نئے وغنیمت ہو یا خلافت و نیابت رسالت ہواس میں کسی کااستحقاق وخل نہیں بلکہ رسول خدا کا فیصلہ اور ان کی عطااور تعیین ہی بنیاد ہے جس کو چاہیں اپنی صوابدید سے عطافر مادیں تواسی معیار ہے آپ مَنْالْتُنْمُ نے جس ہستی کو حضرات صحابہ کرام تُخَالُّتُمُ میں خلافت نبوت کا سب سے پہلامستحق سمجھا اس کوخود اپنی حیات مبار کہ میں جانشین بنادیا اور تھم وے دیا مروا ابابکر ليصل بالناس - كه ابوبكر رفاتفيُّ كوكهوكه وه لوگول كونماز پرهائيس، مكراز واج مطهرات ميں سے حضرت عائشه وفاقيًّا، حفصه وفاقيًّا نے بہت کوشش کی کہ ابو بکر رہالٹیؤ کے بجائے کسی اور کواس خدمت پر مامور کردیا جائے لیکن آپ مالٹیؤ کے بوری قوت اور حتی ہے ان کی بات ردکرتے ہوئے یہی فیصلہ برقر اررکھا کہ، مروابابکر لیصل بالناس، تاکہ دنیا کے سامنے بے حقیقت واضح ہوجائے کہ آپ مُنافِظ کا اپنے مصلے پر ابو بکر رہالٹو کو کھڑے ہونے کے لیے فرمانا کوئی اتفاقی بات نہ تھی بلکہ یہ ایک طے شدہ خداوندی فیصلہ تھا کہ اب پیغمبر خدا مُلافیظ کی نیابت وجانشینی صدیق اکبر ولافیزے واسطے بارگاہ خداوندی سے طے ہوچکی ہے، چنانچہ خود حضرت علی طالعی اس حقیقت کو اپنے خطبات میں ارشاد فرمایا کرتے اور فرماتے کہ جس وقت رسول الله مالائیم نے ابوبكر دلافته كوامات كے ليے فرمايايہ بات نہيں كہ ہم غائب تھے بلكہ موجود تھے ہمارى موجود كى ميں يہ تھم صادر ہور ہاتھا اور ہم تندرست تھے بیار نہ تھے کہ کوئی یہ گمان کرنے لگے شایدعلی را النظ بیار ہوں گے اس وجہ سے یہ بات ہوگئ ورنه علی را النظ ہی امام بنائے جاتے ( نیج البلاغه)

وَالْإِيْمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مِن هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِلُونَ فِي صُلُورِ هِمْ حَاجَةً مِّكَا ادرایمان یمان سے پہلے سے فیل وہ مجت کرتے ہیں اس سے جو وطن چوڑ کر آئے ان کے پاس فیل اور نہیں پاتے اپ دل میں غرض اس چیز سے جو اور ایمان میں ، اور نہیں پاتے اپ دل میں غرض اس چیز سے جو اور ایمان میں ، اور نہیں پاتے اپ دل میں غرض اس چیز سے جو اُو تُوُا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ عِهِمْ خَصَاصَةٌ \* وَمَن يُنُوقَ شُحَعٌ نَفْسِهِ فَا وَلِيكَ

اولوا ویورون علی انفسهم وَلُوْ کَانَ عِهِمْ خَصَاصَة ﴿ وَمَنْ يَرُقُ قَالَ عَلَى انفسِهِ فَا وَلَيْكَ مَهُمْ اللهُ اللهِ اللهُ الله

هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا

مراد پانے والے فی اور واسطے ان لوگوں کے جو آئے ان کے بعد فی کہتے ہوئے اے رب بخش ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو مراد پانے والے۔ اور واسطے ان کے جو آئے ان سے پیچے کہتے ہوئے، اے رب بخش ہم کو، اور ہمارے بھائیوں کو

الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوْبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ امَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفً

جو ہم سے پہلے داخل ہوئے ایمان میں اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں بیر ایمان والوں کا اے رب تو ہی ہے زمی والا جو ہم سے آگے پہنچے ایمان میں، اور نہ رکھ ہمارے ول میں بیز ایمان والوں کا، اے رب! تو ہی ہے زمی والا

ڗۜڿؽۄٞڽ

مهربان فك

مبربان\_

= جنہوں نے محض اللہ کی خوشنو دی اور رسول کی مجت وا لماعت میں اسپے گھریار اور مال و دولت سب کو خیر باد کہااور بالکل خالی ہاتھ ہو کرولن سے نکل آئے تا کہ اللہ ورسول کے کاموں میں آزاد اندمد د کرسکیں ۔

ف اس گھرسے مراد ہے مدین طیبداور یالوگ انصار مدینہ ہیں جومہا جرین کی آ مدسے پہلے مدینہ میں سکونت پذیر تھے۔اور ایمان وعرفان کی را ہوں پر بہت معنبولمی کے ماتھ منقیم ہو چکے تھے۔

فل یعنی مجت کے ساتھ مہاجر ہی کی خدمت کرتے ہی حتی کہ اسپنے اموال وغیرہ میں ان کو برابر کا شریک بنانے کے لیے تیار ہیں۔

فعل یعنی مہاجرین کوانڈ تعالیٰ جونشل وشرف عطافر مائے یاا موال فئے وغیرہ میں سے حضور کمی انڈ علیہ دسلم جو کچھ عنایت کریں،اسے دیکھ کرانسار دل تنگ آہیں جوتے مذحمد کرتے میں۔ بلکہ خوش ہوتے میں اور ہرا چھی چیز میں ان کواپنی جانول سے مقدم رکھتے میں خود مختیاں اور فاقے اٹھا کربھی اگر ان کو بھلائی بہنچا سکیں تو در بغ نہیں کرتے ۔ ایسا ہے مثال ایٹار آج تک دنیا کی کس قرم نے کس کے لیے دکھلایا۔

سے یعنی بڑے کامیاب اور بامراد میں و ولوگ جن کو اللہ کی توفیق و دسٹیری نے ان کے دل کے لائج اور دص و بخل سے محفوظ رکھا۔ لائجی اور بخل آ دی اپنے بھائیوں کے دل کے لائج اور درص و بخل اللہ کی اور بخل آ دی اپنے بھائیوں کے لیے کہاں ایٹار کرسکتا ہے اور دوسروں کو بھلتا بھولتاد یکھ کرکب خوش ہوتا ہے؟

ف یعنی ان مهاجرین وانسار کے بعد مالم وجود میں آئے، یاان کے بعد ملتہ اسلام میں آئے، یا مهاجرین سابقین کے بعد ہجرت کر کے مدیند آئے۔ والظاهر هوالاول۔

ولا یعنی مابقین کے لیے دماع مغفرت کرتے ہیں اور کی ملمان مجائی کی طرف سے دل میں بیراور بغض نہیں رکھتے حضرت شاہ صاحب رحمداللہ لکھتے ہیں کہ یہ =

# استحقاق مهاجرين وانصار ومجبين وخلصين صحابه كرام تفافئة ورمال فيخ

عَالَيْنَاكَ: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهْجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أَخْرِجُوْا ... الى ... إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيْمُ

ربط: .....گرشتہ آیات میں بنونفیر کی جا وطنی کا ذکر تھا اور یہ کہ ان کے اموال جو بطور فئے حاصل ہوئے ہیں ان کا متولی و مقرف کلیۂ اللہ نے اپنے بغیر کو بنایا پنغیر ہی کو ان پر تسلط و غلب عطا کیا گیا اب ان ہی کے اختیار میں ہے کہ جس کو چاہیں اور جنا چاہیں عطا کریں کی کو اس میں ذرہ برابر نکتہ چینی کاحق نہیں ، اور اللہ نے ان اموال کے متحق ، ذوی القربی ، یتا می و مساکین اور این اسبیل بنائے ہیں ان مصارف کے ذکر کے بعد خاص طور پر اب ان آیات میں مہاجرین وانصار اور حضرات مہاجرین وانصار سے مجت رکھنے والوں کا استحقاق بیان کیا جارہا ہے ساتھ ہی مہاجرین وانصار کے ایسے عظیم نصائل اور وہ بلند پایے تو بانیاں ذکر فرما نمیں جن کے سامنے ہر محض گرویدہ ہوجائے جس کے دل میں اونی درجہ کا بھی ایمان ہوا کا حمن میں یہ پایہ تو بانیان کہا تو ہوگئی کہ جو بھی شخص یا گروہ مہاجرین وانصار سے العیاذ باللہ شم العیاذ باللہ بغض رکھتا ہے در حقیقت وہ ایمانی جزبات اور تقاضوں سے قطعا محروم ہا اور ہے بہرہ ہے ورنہ یہ کسے ممکن ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہوا دراس کو اسلام کی خاطر جرت کرنے والوں اور اس کی وجہ سے اپنے وطن جائیدادوں اور خاندانوں کو چھوڑ دینے والے محبوب نہ ہوں اس کی طرح وہ خص محبی ہو کہ بھی ہرگز مومن نہیں ہوسکتا جو ایمان اور پنج برخدا کو ٹھکانا دینے اور مدوکر نیوالوں کو مجبور دینے والے محبوب نہ رکھتا ہوتو ارشا وفر مایا۔

یہ مال فئے ان فقراء وہ ہاج بن کے لیے ہے جوابی گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکالے گئے انہوں نے اپنی زندگی کی جرمجوب چیز قربان کی صرف اللہ کا فضل اور رضامندی چاہتے ہوئے اور اس لیے کہ مدو کریں اللہ کی اور اس کے رسول منافی کی برمجوب چیز قربان کی صرف اللہ کا فضل اور رضامندی چاہتے ہوئی اور اس لیے کہ مدو کریں اللہ کی اور اس کے اللہ اللہ کی اور اس کے اور اس کے رسول کی امدادواعانت کے سوری سے زیادہ روثن دلائل و شواہد ہیں اور اس طرح وہ لوگ جنہوں نے شکا نابنایا اس مجاجرین کی مدینہ منورہ کہ جس میں وہ بستے تھے اور اس سرز مین میں ایمان کو بھی بسایا ان مہاجرین کی مدینہ منورہ آمد سے آئی جن کی مالہ کی مدینہ منورہ کہ جس میں وہ بستے تھے اور اس سرز مین میں ایمان کو بھی بسایا ان مہاجرین کی مدینہ منورہ آمد سے اطلاق اور بلندی حوصلہ کی نوبت یہاں تک ہے کہ اور اپندی وصلہ کی نوبت یہاں تک ہے کہ اور اپندی وصلہ کی نوبت یہاں تک ہے کہ اور اپندی وصلہ کی نوبت یہاں تک ہے کہ اور اپندی کو تم کا حداور تنگی بھی محمول نہیں کرتے اس شرف نوب اور نوب اس میں کہ کو تم کا حداور تنگی بھی محمول نہیں کو قاتہ میں ہواور سب یا گیزہ فصلت سے بہتر اور کے ان کی طوب جرص اور حب مال سے پاک ہیں اور بے شک جو بھی اپندی میں میں کو کی معرب نوبر کر ایک میں اور میں کہ بی اور بے شک جو بھی اپندی کہ ہو سے کہا ایمان کے ساتھ گزر ہے کہتے ہوئے کہا میارے براور میں کو کی ہو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر ہے ہی اس میں کو کی کھوٹ اور کینہ ایمان والوں کے لیے اے پروردگار اے ہمارے درب بے شک تو بہت ہوئے کہا دور کی کرنے الام ہربان ہے۔

بیں اور ندر کھ ہمارے دوں میں کو کی کھوٹ اور کینہ ایمان والوں کے لیے اے پروردگار اے ہمارے درب بے شک تو بہت ہوئے کہا درب ہے شک تو بہت ہوئے کہا ہماری درب ہوئی کو بہت کی اور کو کرنے الام ہربان ہے۔

<sup>=</sup> آیت سبملمانوں کے داسلے ہے جواگلوں کاحق مانیں ادرانہی کے پیچے چلیں ادران سے بیرندرکھیں ۔" امام مالک رحمہ اللہ نے بیس سے فرمایا کہ جو شخص محابر زمی الڈعنہم سے بغض رکھے ادران کی برگوئی کرےاس کے لیے مال فتے میں کچھ حصہ نہیں ۔

درگزرکرے۔(سیحے بخاری)

تویہ ہیں مصارف اور ستحقین اموال فئے جن کے اوصاف ایمان واخلاص کے یہ ہونے چاہئیں، سب سے مقدم اور اعلیٰ مستحق مہاجرین وانصار ہیں کیونکہ وہ اصل اسلام کی عمارت ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دیں اور اللہ اور اس کے رسول ناٹیٹی کی مدد کی اور ایمان کو اپنی بستی " مدینہ پاک" میں بسایا، پھر ان کے بعد جولوگ ان کے ساتھ اخلاص و محبت رکھنے والے ہوں ان کو دعا میں دیتے ہوں انکے قلوب ان نفول قدسیہ سے بغض و حسد سے پاک ہوں و مستحق ہوں گے۔

اک آیت مبارکہ کے مضمون کو مدنظر رکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق ڈاٹٹوئے نے اپنے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا اوصی المخلیفة بعدی بالمھا جرین الاولین ان یعرف لھم حقھم ویحفظ لھم کر امتھم وا و صیته بالانصار خیر االذین تبوؤ الدار والایمان من قبل ان یقبل من محسنهم وان یعفوا عن مسیئھم۔ کہ بالانصار خیر االذین تبوؤ الدار والایمان من قبل ان یقبل من محسنهم وان یعفوا عن مسیئھم۔ کمیں وصیت کرتا ہوں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو انصار کے بارے میں بھی وصیت کرتا ہوں خیر اور ایک طرح و ہیں جو مدینہ کو پہلے سے مرکز ایمان بنا چکے ہیں اور اس بستی میں پہلے ہی انہوں کرتا ہوں خیر اور بھلائی کے لیے، بیلوگ وہ ہیں جو مدینہ کو پہلے سے مرکز ایمان بنا چکے ہیں اور اس بستی میں پہلے ہی انہوں کرتا ہوں خیر اور ور جملائی کے لیے، بیلوگ وہ ہیں جو مدینہ کو پہلے سے مرکز ایمان بنا چکے ہیں اور اس بستی میں پہلے ہی انہوں

نے ایمان کوبسالیا تھااس امر کی وصیت کرتا ہوں کہ ان کی بھلائیاں قبول کرے، (اوران کوسراہے) اوران کی کوتا ہیوں سے

﴿ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً قِيماً أُوتُوا ﴾ مكارم اخلاق كى بلندترين تعليم بـاورانسان كااصل شرف اسی میں مضمر ہے کہ وہ کسی دوسر ہے کی فضیلت و برتری پر حسد نہ کرے ، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر میں نے انس بن مالک والٹو کی روایت نقل فرمائی کہانس والٹونے نیان کیا کہ ایک روز ہم رسول الله مالٹوئم کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ آپ مُلافیظ نے فرمایا اے لوگو! ابھی ایک شخص اہل جنت میں سے تمہارے سامنے رونما ہوگا، تو نا گہاں ایک انصاری صاحب نظرا ئے ،سامنے سے آرہے ہیں اور ان کی داڑھی سے وضو کے یانی کے قطرات فیک رہے ہیں اور بائیں ہاتھ میں انہوں نے اپنا جوتا لئکا یا ہوا ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ جب آئندہ روز ہوا تو بھی آنحضرت مُلاَيْم نے ايسا ہی فرمایا،اور پھروہی شخص ای شان کے ساتھ رونما ہوئے ، پھر تیسرادن ہوا تو بھی آپ مُلافظ نے ایسا ہی فرمایا اور پھروہی شخص اس طرح سامنے سے آئے ، آنحضرت مُلَاثِيمًا جب مجلس سے اٹھ کرتشریف لے گئے توعیداللہ بن عمرو بن العاص والنظان صاحب کے پیچھے بیچھے چلے اور ان سے الحاح واصرار سے درخواست کی کہ مجھے اپنے ساتھ تین روز رہنے کی اجازت دے دیں انہوں نے اس کومنظور کرلیا، توعبداللہ بن عمرو دلالفؤنے ان کے ساتھ تین را تیں گزاریں تو کوئی خاص قابل حیرت عمل نه دیکھا بجزاس کے کہ رات کو آ رام کر کے بچھ حصہ عبادت میں گزارتے اور پھر مبح کے لیے اٹھ جاتے ، تین را تیں گزارنے پر میں نے ان سے دریا فت کیا کہ اے بندہ خدامیں نے تین روز تک رسول اللہ مُلاکھ سے اس طرح سناجس کے باعث تجس میں ر ہا کہ دیکھوں تمہارا خاص عمل کیا ہے لیکن میں نے تمہارا کوئی جیرت ناک عمل نہیں دیکھا،اس پران صاحب نے جواب دیا بس میرے یاس یہی کچھ ہے جوتم نے دیکھا، بیان کرتے ہیں کہ جب واپس ہونے لگا تو مجھ کو یکار ااور فر مایا، اے بندہ خدا میرے پاس بے شک کوئی خاص عمل تونہیں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں کی شخص سے کوئی حسد اور دل میں قطعا کوئی بغض

نہیں رکھتا،عبداللہ بن عمر و دلائٹڑاس کوس کر فر مانے لگے بس یہی تو وہ خو بی ہے جس کی ہرشخص طاقت نہیں رکھتا۔ • حسن بھری رمیند سے بھی یہی منقول ہے۔

र्का है हैं कि तह

﴿ يُحِبُونَ مَنْ هَاجِرٌ ﴾ كاتوبيه مقام تھا كەمهاجرين جب مدينه منوره آئے تو انصار نے كہا اے ہمارے مهاجر بھائيو! آجاؤ ہم ابنامال زمينيں نصف نصف برابراپنے اور تمهارے درميان تقيم كرلين حتى كه كسى كے پاس دوبيو يال تھيں وه كہنے لگا ميں ايك بيوى كوطلاق دے ديتا ہوں تاكه تم اس سے شادى كرلوجوتم كومناسب معلوم ہو بتاؤاس ايثار واخوت كى دنيا ميں ظاہر ہے كيا مثال ملكتى ہے بكين اس كے ساتھ مهاجرين نے بھى عزت نفس اور استغناء كاوہ ثبوت پیش كيا كه تاريخ اس كى مثال پیش كرنے سے عاجز ہے ، فرما يا خدا تعالى تمهارے مال تمہيں مبارك فرمائے بس آپلوگ ہميں بازار بتادويعنى تعارف كرادو ہم محنت ومشقت سے كماليں گے۔

ذوى القربي يتامى اورابن السبيل مين مستحقين في كاقسم اول فقراء ومهاجرين

﴿مَا اَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ میں عموی طور پران اصناف واقسام کا مال فئے میں استحقاق بیان فر مانے کے بعدان مستحقین میں سب سے اعلی اور مقدم جوگروہ ہے اس کوذکر فر ما یا جار ہا ہے کہ وہ فقراء مہاجرین کا گروہ ہے ان کے اوصاف میں سب سے پہلے تو انکی مظلومیت کو ﴿ اُنحیہ جُوا مِن دِیَارِ هِمْ ﴾ سے ظاہر فر ما یا گیا کہ ان کوان کے مکانوں سے نکالا گیا اور ان

<sup>🗨</sup> تغییرابن کثیرج ۴۔

<sup>🗗</sup> میح بخاری مسلم بنسائی ۱۲۔

کاموال ضائع کے گئے، پھر یہ مظلومیت ان کی مضاللہ کی رضائے لیے واقع ہوئی توجس طرح ہر مظلوم کے لیے نواہ وہ کی طرح بھی مظلوم ہو ہمدردی اور اعانت کا جذبہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے چہ جائیکہ وہ مظلوم اللہ کی راہ اور اس کی رضا تلاش کرتے ہوئے مظلوم ہوا ہوتو اس فرد پرجس کو خدا سے ذرہ پر ابر بھی تعلق ہے، ضروری ہے کہ وہ ان مظلومین کے ساتھ ہمدردی اور مدد کے لیے پوری طرح مستعد ہوجائے ، مزید برآس یہ مظلوم باوجود مظلوم و بیسہارا ہونے کو وہ ہیں جنہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مدد کی اور اس جرم میں ان کو ان کے مالوں اور گھروں سے نکالا گیا مظلومیت اخلاص اور اللہ ورسول کی نفرت کے علاوہ ان کے کروار اور جموع عملی زندگی نے بیٹا بت کیا کہ وہ راست باز اور سپے ہیں اور جب وہ لوگ ﴿ أُولِیكَ هُمُ الطّٰیدِ قُونَ ﴾ کا مصدات ہیں تو ہر ایمان وتقوی والے پر بیکم خداوندی عائد ہوتا ہے، ﴿ آیا ﷺ الّٰذِیثِیَ امّنوا اتّلَقُوا اللّٰہ وَ کُونُوْا مَعَ الصّٰیدِ قِیْنَ ﴾ اس کی تعمیل میں ہرصاحب ایمان کو ان صادقین کے ساتھ ہوجانا ضروری ہے جن کے صادق ہونے کا علان خداوند عالم نے فرمادیا۔

مستحقین کی قسم دوئم: انصاراوران کی خصوصیات

فتتم سوم: عام ابل اسلام

﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوْ مِنْ ہَعْنِ هِمْ ﴾ مِن گروہ مہاجرین وانصار کے بعد عامۃ المسلمین کو بیان فرما یا کہ وہ مال فئے کے مستحق ہیں اور اس تیسری جماعت کو مال فئے میں حصہ ملنے کے اوصاف ووجوہ کا ذکر کرتے ہوئے فرما یا کہ بیلوگ سابقین اولین اور المحسین کی تو قیر تعظیم کریں ان کے دعائے مغفرت کریں اور ان کے دل میں ان حضرات صحابہ ڈوکٹی کی طرف سے کی قشم کی کدورت یا بغض نہ ہو، ان اوصاف سے یہ بات واضح ہوگئی کہ جس کسی کے دل میں مہاجرین وانصار کی عظمت و محبت و خیرخوائی کا جذبہ نہ ہو بلکہ بعض ونفرت یا تکدریا طعن و شنیج اور تحقیر و تو ہین ہو، وہ بھی ان حقوق میں شامل نہیں ہوسکتا جو حقوق اللہ دے اہل اسلام کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمر تلافیان آیات کو تلاوت کر کے فرمایا کرتے خدا کی قسم جو مخص مہاجرین کی طرف سے کدورت رکھتا ہووہ ہرگز ان لوگوں میں ہے نہیں ہوسکتا ● جن کواس آیت میں بیان کیا گیااور حق تعالی شانہ نے مدح فرمائی۔

<sup>🗗</sup> از المة الخفاء - بدية الشيعه - ١٢

چنانچ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمید موالد "منهاج السنة "جلداول میں ان آیات کا ذکر کر کے لکھتے ہیں:

وهذه الايات تتضمن الثناء على المهاجرين والانصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسئلون الله عزوجل ان لا يجعل في قلوبهم غلالهم، وتتضمن ان هؤلاء الاصناف هم المستحقون للفئي ولاريب ان هؤلاء الرافضة خارجون عن الاصناف الثلثة فانهم لم يستغفروا للسابقين وفي قولبهم غل عليهم ففي الآيات الثناء على الصحابة وعلى اهل السنة الذين يتولونهم واخراج الرافضة من ذلك، وهذا ايفتض مذهب الرافضة من ذلك، وهذا ايفتض مذهب الرافضة

اور بیآ یتیں مہاجرین وانسار کی مدح پرمشمل ہیں اور ان لوگوں کی بھی تحریف پرمشمل ہیں جوانسار ومہاجرین کے بعد آئی گے اور یہ بعد میں آنیوا نے، سابقین اولین کے لیے دعاء مغفرت کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کومہاجرین وانسار کے کینہ سے بالکل پاک وصاف رکھ، نیز ان آیات میں یہ ضمون بھی ہے کہ مال فئی کی مستحق بیتین ہیں ہیں (ان کے سوااور کی کااس میں استحقاق نہیں) اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رافضی ان تینوں قسمول سے فارج ہیں اس لیے کہ وہ مہاجرین وانسار کے لیے دعاء مغفرت نہیں بلکہ ان کے دلوں میں تو مہاجرین وانسار کے لیے دعاء مغفرت نہیں بلکہ ان کے دلوں میں تو مہاجرین وانسار کے لیے دعاء مغفرت نہیں بلکہ ان کے دلوں میں تو مہاجرین وانسار کا کینہ بھر ا ہوا ہے، تو ان آیات میں صحابہ کرام مختلفہ کی فضیلت و مدح ہے اور ای طرح اہل النہ کی مدح ہے جوصحابہ کرام مختلفہ سے مجت رکھتے ہیں اور بی آخری قیدرافضیوں کو خارج کرنے کے النہ کی مدح ہے جوصحابہ کرام مختلفہ کی مدح ہے۔ وصحابہ کرام مختلفہ کی مدت ہے۔ اور بی آخری قیدرافضیوں کو خارج کرنے کے الیے ہے اور بی آ یت رافضیوں کے مذہب کو بالکل چاک کردیتی ہے۔

اوران کے اس عیب وخبث کی پردہ دری کر رہی ہے جوان کے سینوں میں بھر اہوا ہے۔ اللهم جنبنا عن کل رفض وسق و واملاً قلوبنا عن حب اصحب نبیك صلى الله علیه وسلم و على اله و اصحابه ...... اجمعین۔

## مستحقين ومصارف مال فئي

حق تعالی شاند نے مال فئی کے مصارف اور ان کا استحقاق بیان فرما نے کے لیے ارشا دفر مایا۔ ﴿مَا آفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ آهُلِ اللّٰهِ عِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ آهُلِ اللّٰهُ عَلَى مَصارف ذکر کے ہوئے فرمایا گیا۔ ﴿وَاعْلَمُولِ ﴾ اللح میں اللّٰہ ہوئے فرمایا گیا۔ ﴿وَاعْلَمُولِ ﴾ اللّٰ عَدِهُ مُعْنَ مَنْ مَنْ اللّٰهِ مُؤْسَلُهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ اللّٰ وہاں ہی تین لام ہیں ، لام ، کلام عرب میں استحقاق کے مفہوم پر دلالت کرتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ متعلق کے فرق سے استحقاق کی صورتوں میں ہی فرق ہوگا ، اللّٰہ کے لیے مال علیمت اور مال فئی ہونا ملکیت کے معنی ظاہر کررہا ہے ، کیونکہ اللّٰہ ہی ما لک الملک اور حقیق مالک ہو اللّٰہ ہوں اللّٰہ مالہ منولی رسول میں تولیت کا مفہوم ادا کررہا ہے ، جس سے یہ بتانا مقصود ہے ان اموال کے اصل متولی رسول

الله مَالَيْظُ بِينِ ما لك حقیقى كى امانت كوبطورامانت و نیابت صرف كرنے كاحق آپ مَالَيْظُ كو حاصل ہے كه آپ مَالَيْظُ ما لك حقیقی كے عمل ابق خرج فرمائيں گے اور لذى القربي"، كالام صرف كل ہونا ظاہر كرر ہاہے كه مال فئى كے يہ ستحق اور مصرف بیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ ازالۃ الحفاء میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما یا ہے کہ مال فئی اللہ اور اس کے رسول کے اور قرابت داروں بیٹیموں اور مسافروں کے لیے ہوئے ہیں، ان کو اتنی فرصت نہیں کہ موااور لملر سول کا مطلب یہ ہوا کہ آپ شائی ارسول خدا ہیں۔خدا کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اتنی فرصت نہیں کہ کما عمیں اور اطمینان سے بیٹھ کر کھا سمیں تو جب وہ خدا کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو بمتقتضائے قدر شاسی، رسول کا نان ونفقہ بھی خدا ہی کے ذمہ ہونا چاہئے اس سے بہتر اور کیا صورت ہو گئی ہے کہ جو مال خاص خدا کا دیا ہوا ہے اور بغیر منت غیر مال خاص خدا کا دیا ہوا ہے اور بغیر منت غیر مالہ ہوا اس میں سے چھاس پروردگار کے رسول کے لیے تجویز کیا جائے اور بنتی م وسکین اور ابن السبیل اس وجہ سے کہ مال ہوا اس میں سے چھاس پروردگار کے رسول کے لیے تجویز کیا جائے اور بنتی موسکین اور ابن السبیل اس وجہ سے کہ اس بوااس میں سے بھار ہوئے ہیں موردر تم ہیں تو ان کی ضرورت کو مکوظ رکھتے ہوئے ان کو دینے کا حکم دیا گیا خواہ وہ ذوی القرنی ہوں یا ان کے علاوہ۔

اس کے بعداللّٰدرب العزت نے فرمایا ، فقراءمہا جرین وانصاراوران کے تبعین اوران مہاجرین سے محبت رکھنے والوں کے لیے جوان حضرات کے واسطے دعاء مغفرت کو لیے جن کی کوئی تحدید نہیں بلکہ اٹکے بعد آنے والے ان مؤنین کے لیے جوان حضرات کے واسطے دعاء مغفرت کرتے ہوں اوران کے دلوں میں مہاجرین وانصار کے لیے بے پناہ جذبات محبت وعظمت ہوں۔

مالک ● بن اول بن حدثان رائی سے دوایت ہے کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم رائی نے آیت مبارکہ ﴿ اِنْتُمَا الصَّلَةُ فَتُ لِلْفُقَوّاءِ وَالْبَسٰكِيْنِ وَالْفِيلِيْنَ عَلَيْهَا ... عَلِيْهُ حَكِيْهُ ﴾ تک تلاوت کی اور فرمایا یہ آیت مصارف صدقات کو بیان کررہی ہے اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جوصدقات کے متحق ہیں، پھر یہ آیت تلاوت فرمائی ﴿ وَاعْلَمُوْ الْتُمَا غَینهُ تُحْدِ مِنْ فَتَى يِلْهِ مُحْسَهُ وَلِلوّسُولِ وَلِيْنِي الْقُرْلِي وَالْيَهٰ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْبِي السّبِيْلِ ﴾ اور فرمایا اس انور فرمایا سے نان لوگوں کو بیان کیا ہے جو مال غنیمت کے ستی ہیں اس کے بعد سورۃ حشرکی یہ آیت تلاوت کی۔ ﴿ مَمَا آفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِ الْفُولِ وَلَيْنِي الْمُفْقِورِيْنَ ﴾ اور فرمایا کہ بیہ آیت مال فئی ہیں مہاجرین کاحق بیان کررہی علی رسُولِ اللهُ وَالَّدِیْنَ وَبَوْوَ اللّهُ اللهُ وَالَّدِیْنَ وَبَوْدِیْنَ ﴾ اور فرمایا کہ بیہ آیت مال فئی ہیں مہاجرین کاحق بیان کررہی ہے، پھر آیت ﴿ وَالّٰذِیْنَ تَبَوّوُ اللّهُ اللّهُ وَالّٰذِیْنَ تَبَوّوُ اللّهُ اللّهُ وَالّٰذِیْنَ تَبَوّوُ اللّهُ اللّهُ وَلَى بِيْمَ مُولِ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَالّٰذِیْنَ مَعْدِیْهِ وَلَا لَاللّٰوں کا اطاط ہے، چس سے نابت ہوگیا کہ بیت المال اور مال فئی میں ہر مسلمان کاحق ہے اگر میں ذندہ رہا تو تم و کھ لین کہ ایک کہ کہ اس کی بیشانی پر پید بھی آ ہے ہر مسلمان کاحق اس تک بینے کر دے کو ایک کی دور در در ازمقام پر ہو۔

معج بخاري تنسير روح المعانى تغييرا بن كثير-

## مال فئي اور مال غنيمت ميں فرق

مال فئی شریعت کی اصطلاح میں اس مال کوکہا جاتا ہے جو کافروں کے قبضہ سے مسلمانوں کو بغیر جہادادر قال کے حاصل ہوجائے کفارمحض رعب سے یاصلح کر کے ان اموال اور علاقوں سے دست بردار ہوجا نمیں تو ان اموال کوفئی کہا جائے گا۔ مال غنیمت وہ ہے جو جہادو قال کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوا ور مسلمانوں کی جانفثانیوں سے ملے۔ پہلا مال فئی یعنی مجاہدین کوان کی سعی اور کوشش کے بغیر محض اللہ کے فضل سے حاصل ہوتا ہے اس وجہ سے اللہ نے اس میں تصرف کاحق کلیة اپنی میں اس کوخرج کریں برخلاف مال غنیمت کے کہ وہ مجاہدین این پنیمبر کوعطافر مادیا کہ جس طرح چاہیں وہ بیان کر دہ مصارف میں اس کوخرج کریں برخلاف مال غنیمت کے کہ وہ مجاہدین کا حصد رکھا گیا اور خس کے علاوہ وہی اس کے مستحق قر اردیۓ گئے، کی عبت اور مشقت سے حاصل ہوتا ہے تو اس میں مجاہدین کا حصد رکھا گیا اور خس کے علاوہ وہی اس کے مستحق قر اردیۓ گئے، کی وجہ ہے کہ مال فئی کا کوئی مصرف متعین نہیں ، جمیع مصالے مصلحین ، سلمین امیر وفقیر سب پرخرج کیا جاسکتا ہے بخلاف زکو قرض اور مال غنیمت کے کہ مصارف متعین اور محد ودکر دیۓ گئے۔

جیبا کہ قرآن کریم نے ان کی وضاحت اور تعیین کر دی۔ استحقاق کی اقسام

اصول شریعت کی روسے استحقاق دوسم کا ہے، ایک استحقاق توی جس کو استحقاق فعلی اور استحقاق شخص بھی کہا جاتا ہے اور یہ استحقاق انفعالی اور استحقاق نوع بھی کہا جاسکتا ہے اور یہ استحقاق مور یہی استحقاق فعلی اور استحقاق نوع بھی کہا جاسکتا ہے اور یہ استحقاق کا منشاء ان کا جہاد مجازی ہے، استحقاق توی وہ ہے جس کا منشاء امر وجودی ہوجیہ مال غنیمت میں مجاہدین اور غائمین کے استحقاق کا منشاء ان کا جہاد ہے جو کہ امر وجودی ہے اس بناء پر ﴿وَاعْلَمُو اللَّهُ مَا عَنِيمَتُ مُو مِنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

استحقاق ضعیف وہ ہے کہ جس کا منشاء امر عدمی ہو جیسے صدقات میں فقراء ومساکین کا استحقاق ان کی ناداری اور مفلسی کی وجہ سے ہو کہ اس وجہ سے نقراء کو دعوی کا حق نہیں اور نہ ہی بیضر وری ہے کہ کسی خاص شخص معین کو فقراء و مساکین میں سے دیا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب (هذا من افاضات حضرة الوالد مولینا محمد ادریس کاندهلوی رحمه الله)

لَنْنَصُرُ تَكُمُ ﴿ وَاللّٰهُ يَشُهُ لَ إِنَّهُ مُ لَكُنِهُوْنَ ﴿ لَهِ اللّٰهِ مُحُولًا يَخُرُجُونَ مَعَهُمُ وَلَيْنَ الْخَرِجُوا لَا يَخُرُجُونَ مَعَهُمُ وَلَيْنَ اللَّهِ الدراكر وَ مَهَارى مدد كرين كے فل اور الله كواى ويتا ہے كہ وہ جموئے ہیں فل اگر وہ نكالی بدنگلیں كے ان كے ساتھ، اور اگر تو ہم تمہارى مددكریں كے۔ اور اللہ كواى ويتا ہے وہ جموئے ہیں۔ اگر وہ نكالیں جائیں كے، بدنگلیں كے ان كے ساتھ، اور اگر

**ڰُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمُ \* وَلَبِنَ نَّصَرُوهُمُ لَيُوَلَّنَّ الْاَدْبَارَ " ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ® لَانْتُمُ** 

ان سے لاائی ہوئی یہ ندمدد کریں گے ان کی قط اور اگر مدد کریں گے تو بھا گیں گے پیٹھ پھیر کر پھر کہیں مدد نہ پائیں گے قام البتہ تمبارا ڈر ان سے لڑا ﷺ ہوگی میہ ندمد کریں گے ان کی۔ اور اگر مدد کریں گے تو بھا گیس کے پیٹے دے کر، پھر کہیں مدد نہ یا کیں گے۔ البتہ تمبارا ڈر

آهَنُّ رَهْبَةً فِي صُنُورِهِمْ مِّنَ اللهِ ﴿ ذُلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوُمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ

زیادہ مے ان کے دلوں میں اللہ کے ڈر سے یہ اس لیے کہ وہ لوگ سمجہ نہیں رکھتے فی لڑ نہ کیں گے تم سے زیادہ ہے ان کے والے نہیں رکھتے۔ لا نہ عمیں سے تم ہے نہادہ ہے ان کے والے بار میں سے تم ہے

جَمِيْعًا إِلَّا فِي قُرًى فَحُصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُلُو ﴿ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِينًا ﴿ تَحْسَبُهُمْ

سب مل کر مگر بیتیوں کے کوٹ میں یا دیواروں کی اوٹ میں فی ان کی لڑائی آپس میں سخت ہے فی تو سمجھ وہ سب مل کر، مگر بیتیوں کے کوٹ میں، یا دیواروں کی اوٹ میں۔ ان کی لڑائی آپس میں سخت ہے۔ تو جانے وہ فیل میداللہ بن انی وغیرہ منافقین نے یہود" بنی النعیر"کوخید پیغام جیجا تھا کہ گھرانا نہیں اوراپنے کو اکیلا مت جھنا۔ اگر ملمانون نے یہود" بنی النعیر "کوخید پیغام جیجا تھا کہ گھرانا نہیں اوراپنے کو اکیلا مت جھنا۔ اگر ملمانون نے یہود" بنی النعیر "کوخید پیغام جیجا تھا کہ گھرانا نہیں اوراپنے کو اکیلا مت جھنا۔ اگر ملمانون نے یہود" بنی النعیر "کوخید پیغام جیجا تھا کہ گھرانا نہیں اوراپنے کو اکیلا مت بھی ا

ف عبدالند بن اب وغیرہ منا بین سے پہود ، می الصیر کو حقید پیغام بیجا تھا کہ هرانا ایک اورائینے تو اکیلامت بھنا۔ ا سالتگلیں گےاورلوائی کی نوبت آئی تو تمہاری مدد کریں گے۔ یہ ہمارابالکل الل اور طعی فیصلہ ہے۔ اس کے خلاف تمہارے معاملہ میں ہم کسی کی بات مانے والے اور پروا کرنے والے نہیں۔

تل یعنی دل سے نہیں کہدہے محض ملمانوں کے خلاف اکرانے کے لیے باتیں بنارہے ہیں۔اورجو کچھ زبان سے کہدرہے ہیں ہر گزاس پڑمل نہیں کریں گے۔ وقع چنا مچہ لڑائی کا سامان ہوااور" بنی نغیر"محصور ہو گئے۔ایسی نازک صورت مال میں کوئی منافق ان کی مدد کونہ پہنچا۔اور آخر کارجب و ونکالے گئے یہ اس وقت آرام سے اسپے گھروں میں جھیے بیٹھے رہے۔

وس یعنی اگر بغرض محال منافق ان کی مدد کو نظی بھی تو نتیجہ کیا ہوگا۔ بجز اس کے کہ سلمانوں کے مقابلہ سے پیٹھ بھیر کر بھا میں گے ۔ پھر ان کی مدد تو کیا کر سکتے ، خود ان کی مدد کو بھی کوئی نہ کہنچے گا۔

دی یعنی الله کی عظمت کو سجمتے اور دل میں اس کاؤر ہوتا ،تو کفرونفاق کیوں اختیار کرتے۔ ہال مسلمانوں کی شجاعت و برالت سے ڈرتے ہیں۔ای لیے ان کے مقابلہ کی تاب نہیں لاسکتے یدمیدان جنگ میں ثابت قدم روسکتے ہیں۔

قل یعنی چونکدان لوگوں کے دل سلمانوں سے مرعوب اورخوفزدہ ہیں، اس لیے کھلے میدان میں جنگ نہیں کرسکتے۔ بال گنجان بیتوں میں قلعہ فین ہوکر یا دیواروں اور درختوں کی آڑیں چھپ کراؤ سکتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، کہ یورپ نے مسلمانوں کی تلوار سے عاجز ہو کو قسم سے آتھ بار اسلحہ اور فر لی جنگ ایجاد کی قرب آ مال ہو چین کی فرب آ مالی ہو چین کا مراب ہی اگر کی وقت دست بدست جنگ کی فرب آ مالی ہو چند ہی منٹ میں دنیا والا یک ایک وقت دست بدست جنگ کی فرب آ مالی ہو چند ہی منٹ میں دنیا والا یک ایک وقت وقت دست بدست جنگ کی فرب آ مالی ہو چند ہی منٹ میں دنیا والا یک ایک وقت وقت دست بدست جنگ کی فرب آ مالی ہو چند ہی منٹ میں دنیا والی ہو کر اینٹ ہتر چینکنا اور تیزاب کی گئی ہوں جا دی میں منٹ میں میں میں میں میں میں ہو کہ ایک ہو گئی ہو گئی ہو کہ ایک ہو کہ کر بال جا نامی سب سے بڑی ملاست بہا دری کی ہے۔

ان کی ساری اور جی می اور انی میں بڑے تیزاور سخت ہیں بیراکراسلام سے پہلے اوس و مورج کی جنگ میں تجربہ ہوچکا موسلمانوں کے مقابلہ میں ان کی ساری بہادری اور شخی کرکری ہو جاتی ہے۔

جمیعًا وَقُلُوبِهُمْ شَتْی اللهِ خُلِكَ بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ الْكُوبُولِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَالْغِيَاكِ: ﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ ثَافَقُوا .. الى ... وَذِلِكَ جَزْوُا الظّلِيدُينَ ﴾

ربط: .....گزشتہ آیات میں مال فئی اور اس کے مستحقین کا ذکر کرتے ہوئے ان اہل ایمان واخلاص کا بیان فر ما یا جواپنے
ایمانی اوصاف میں وہ عظمت وبلندی حاصل کرنے والے ہیں کہ ان کوقر آن کریم نے المصاد قون اور المفلحون کے
لقب سے یادکیا، ان کے برعکس اب ایک گروہ من فقین وکا ذبین کا بیان ہے جن کے قبائح اور بدترین خصلتوں کو ذکر کے ان ک
فل یعنی مملانوں کے مقابلہ میں ان کے ظاہری اتفاق واتحاد سے دھوکہ مت تھاؤ۔ ان کے دل اندر سے پھٹے ہوئے ہیں، ہرایک اپنی عرض وخواہش کا بندہ،
وادخیالات میں ایک دوسرے سے مبدا ہے پھر حقیقی کی جہتی کہ ال میسر آسکتی ہے۔ اگر عقل ہوتو تجھیں کہ یہ نمائش اتحاد کر کے جی جو موئین
قاشین میں پایا جا تا ہے کہ تمام اعزاض وخواہشات سے بکو ہو کر سب نے ایک الله گی دی کو تھام دکھا ہے، اور ان سب کام نامین ای کنتے والد کے بعد نکال قائم تعرب نمانہ میں بہود " بنی تعدالوا کی عدادی کامز ، چکھ کے ہیں۔ جب انہوں نے برعہدی کی تو مسلم انوں نے باتھوں میں سرامل چکی
ادر آس سے پیشتر ماخی تربیب میں مکہ والے " بدر" کے دن سرا پا چکے ہیں، و بی انجام" بنی نفیر" کاد یکھ لوکہ دنیا میں مملم اول کے ہاتھوں میں سرامل چکی
ادر آخرت کا در دناک مذاب جوں کا تول رہا۔

احوال منافقين وكاذبين بعدبيان اوصاف مخلصين وصادقين

فی یعنی شیطان اول انسان کو کفر و معصیت پر ابھارتا ہے۔ جب انسان دام اغواء میں پھنس جا تا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے الگ اور تیرے کام سے ریزار ہول جمعے توانند سے ڈردنتا ہے (یہ کہنا بھی ریا ما در مکاری سے ہوگا) نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود بھی دوزخ کا کندہ بنااورا سے بھی بنایا حضرت شاہ ما حب رحمہ اللہ لکھتے میں کہ شیطان آخرت میں یہ بات ہے گااور "بدر" کے دن بھی ایک کافر کی صورت میں لوگوں کو لڑوا تا تھا۔ جب فرشتے نظر آئے تو بھا گا۔ جس کاذ کرمورہ "انفال" کہ شیطان آخرت میں مثال منافقوں کی ہے ۔ وہ "بنی نغیر" کو اپنی حمایت ورفاقت کا یقین دلاد لا کر بھر سے یہ چود حاتے رہے ۔ آخر جب وہ مصیبت میں پھنس گر رچکا ہے۔ یہی مثال منافقوں کی ہے ۔ وہ "بنی نغیر" کو اپنی حمایت ورفاقت کا یقین دلاد لا کر بھر سے یہ چود ماتے رہے ۔ آخر جب وہ مصیبت میں پھنس گے ، آپ الگ ہو جیٹھے لیکن کیا وہ اس طرح اللہ کے مذاب سے بچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ۔ دونوں کا ٹھکا نہ دوزخ ہے ۔

ذلت ونا کا می کوبیان فرما یا جار ہاہے، ارشا دفر ما یا۔

اے ہمارے پیغیبر کیا آپ مُلَاثِمًا نے نہیں دیکھاان لوگوں کوجنہوں نے نفاق کا پیشہاختیار کررکھا ہے۔ بیمنافق کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جواہل کتاب میں سے کافر ہیں کہ اگرتم کو اپنے گھروں سے نکالا گیا تو ہم بھی ضرور بالضرور تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور ہم تمہارے معاملہ میں کسی کی بھی بات نہ مانیں گے بھی بھی ۔ اور اس طرح ہم تمہارے معاون ومددگار ہیں گے اور اگرتم سے قال کیا گیا تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے ۔رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہود بنی نضير کو ميخفيه پيغام بھيجا تھااور تا کيد سے کہلوا يا که ہرگز نہ گھبرانااورا پنے آپ کوا کيلانه مجھنا، اگرمسلمانوں نے تم کو نکالنا چاہا تو ہم بھی احتجاجاً تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے اور اگر جہاد وقال کی نوبت آئی تو ہم تمہاری پوری پوری مدد کریں گے میہ ہماراایں قطعی اور یقینی فیصلہ ہے کہ اس کے خلاف ہم کسی کی بات ماننے کے واسطے ہرگز تیار نہ ہوں گے، ان کے اس طرح کے باطل دعوؤں پر قرآن کریم نے رد کرتے ہوئے فر مایا اور خدا گواہی دے رہاہے کہ بے شک بیرمنا فق جھوٹے ہیں۔ محض مسلمانوں کے خلاف اکسانے اور ورغلانے کے لیے رہے باتیں بنارہے ہیں، آگاہ ہوجانا چاہئے اگروہ اہل کتاب نکالے کئے توبہ ہرگزان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور اگران سے قال کیا گیاتو یہ بھی بھی ان کی مدونہ کریں گے اور اگر کچھ تھوڑی بہت دکھاوے کے طور پر مدد بھی کی تو پیٹے پھیر کر بھا گیں گے پھر کہیں سے بھی ان کی مد ذہیں کی جائے گی کسی اور کی کیامد دکرتے اس طرح پیٹے پھیر کر بھاگنے کے بعد تو یہ خود بھی ایسے بے یارومد دگار ہوجا ئیں گے کہ ان کی بھی کوئی مدد نہ کر سکے گا، چہ جائیکہ یہ دومروں کی مدد کریں، ان کی اس منافقانہ روش سے معلوم ہوتا ہے کہ البتہ تمہارا ڈرزیادہ ہےان کے دلوں میں بہنسبت اللہ کے بیاں وجہ سے کہ بیا یک ایسی قوم ہے کہ بھونہیں رکھتے ۔ کیونکہ اللہ کی عظمت و ہیبت اور قدرت و کبریائی کی کوئی حدنہیں اس سے تومعلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈرنہیں ورنہ تو نفاق کیوں اختیار کرتے اس کے بالمقابل مسلمانوں کی قوت و شجاعت سے ڈرر ہے ہیں اوران سے مرعوب وخوفز دہ ہوکر نفاق اختیار کیا اور تھلم کھلا کفر کے اعلان کی جراًت نہیں ، تو ان کے اس طرزعمل نے ثابت کیا کے مسلمانوں کا ڈران کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے ڈرسے زیادہ ہے،ان کے مرعوب اورخوفز دہ ہونے کی توبیہ حالت ہے کہ بیہ اوگ نہیں اوسکیں گئم سے ایک جگہ جمع ہو کر اس طرح جیسے میدان جنگ میں کوئی فوج کسی فوج کا مقابلہ کرتی ہو مگر ایسی بستیوں میں جواحاطہ بندی کے ساتھ محفوظ ہوں اور قلعے کی شکل میں کہ اندر حجیب جانے والوں کو پناہ دیے سکیں یا دیواروں کے پیچھے سے تو جوقوم اس قدر بز دل ہووہ بھی کامیاب نہ ہوگی اور نہ ہی مسلمانوں کوالی بز دل قوم سے خا کف ہونا چاہئے ، بیہ لوگ اگرچیمسلمانوں کےمقابلہ میں بظاہر متحد نظر آتے ہیں اور اے مخاطب! مگمان کرتا ہے تو ان کو اکٹھااور باہم متحد ، کیکن ان کے دل جدا جدا ہیں بیاس لیے کہ بیلوگ عقل نہیں رکھتے۔ ہرایک کی اپنی اپنی غرض اور خواہش جدا ہے اگر چیہ سلمانوں کی مخالفت میں سب متفق اور متحد ہیں مگر ہرایک اپنی اغراض وخواہشات کے باعث مختلف اور متفرق ہے تو ایسے عناضر کے ظاہری اتحاد ہے مسلمانوں کوفکر مندوپریثان نہ ہونا چاہئے اس صورت حال میں بید شمنان اسلام بلاشبہ کمزور ہیں اور اسلام کا مقابلہ ہرگزنہ کرسکیں گے،اگر انسان میں عقل ہوتو سمجھ سکتا ہے۔اگر اندر سے دل چھٹے ہوئے ہوں تو ظاہری اجتماعیت کچھ کا منہیں آتی،اس امرکوملحوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو چاہیے کہوہ اپنی ذاتی اغراض وخواہشات سے کنارہ کش ہوکرسب ل کراللہ کی ری

ان منافقین کی بیرحالت تو بالکل ایسی ہی ہوگی جیسے کہ مثال ہے ان لوگوں کی جوان سے پہلے قریب ہی وقت میں گزرے کہ مزہ چھ لیا اپنے کام کا دنیا میں ہی ذلیل ونا کام ہوکر اور مختلف شم کے عذاب میں ہلاک و تباہ ہوکر اور آخرت میں ہی ان کے واسطے ایک در دناک عذاب ہے۔ چنانچہ یہود بن قینقاع نے اپنی غداری کا مزہ چھ لیا جب انہوں نے بدعہدی کی تومسلمانوں نے ایک مختصری لڑائی کے بعدان کوان کے گھروں سے نکال باہر کیا اور اس سے پیشتر ماضی قریب میں مکہ والے "بدر" میں سزا با چکے ہیں ایسا ہی انجام بنون شیر کا در کی کھرو دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں سزامل چکی اور آخرت کا در دناک عذاب اپنی جگہ باقی ہے۔

یہ والت بالکل شیطان کے قصہ کی طرح ہے جب وہ انسان سے کہتا ہے گفر کر پھر جب انسان گفر کرتا ہے اور عذا ب خداوندی اس کے سمامنے ہوتا ہے اور شیطان پر وہ کا فر ذمہ داری ڈالتا ہے کہ مجھ سے گفر تو اس نے کرایا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں ۔ میرا تجھ سے کوئی واسطنہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جورب ہے سارے جہانوں کا، پھر آخر کا را نجام ان دونوں کا، کا فرہویا کا فرکو گر اہ کر نیوالا شیطان کہ وہ دونوں جہنم میں ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کسی وقت بین ہموگا کہ وہ اس عذا ب سے چھٹکا را حاصل کریں ۔ اور یہی سزا ہوتی ہے ظالموں کی اس لیے ان منافقوں کو اپنی ان حرکتوں سے باز آجانا چاہئے اور مسلمانوں کو ایسی باتوں سے زنجیدہ اور پریشان نہ ہونا چاہئے کیونکہ ایسے گرا ہوں کا انجام ذلت و ناکا می طے ہو چکا ہے جس سے دہ ہرگر نہیں نے سکتے ۔

شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثانی میلید فرماتے ہیں" یعنی شیطان اول انسان کومعصیت پر ابھار تا ہے جب انسان دام اغواء میں بھنس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں اور تیرے کام سے بیز ارہوں، مجھے تواللہ سے ڈرلگ رہا ہے (یہ کہنا بھی ریاءاور مکاری ہوگا) جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود دوز خ کا کندہ بنااور اسے بھی بنایا"۔

حضرت شاہ صاحب و اللہ فرماتے ہیں " شیطان آخرت میں یہ بات کہے گا اور بدر کے دن بھی ایک کا فرکی صورت میں لڑوا تا تھا جب فرشتے نظر آجاتے تو بھاگ جاتا (تفصیل سورۃ انفال میں گزر پھی) تو یہی مثال منافقوں کی ہے کہ وہ بنوضیر کوا پنی حمایت ورفاقت کا یقین دلا دلا کر بھر سے پر چڑھاتے رہے، آخر جب وہ مصیبت میں پھنس گئے تو آپ الگ ہونیٹے، کیاوہ اس مکروعیاری کے بعد عذاب سے نج گئے؟ ہرگزنہیں دونوں کا ٹھکانہ جہتم ہے "۔ (فوا کدعثانی)

خَبِيُرٌ مِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسُهُمْ أَنْفُسَهُمْ الْوَلْبِكَ 🕏 خبر ہے جوتم کرتے ہو ف اور مت ہو ان جیسے جنہول نے بھلا دیا اللہ کو پھر اللہ نے بھلا دیئے ان کو ان کے جی وہ لوگ خبر ہے جو کرتے ہو۔ اور مت ہو ویسے جنہوں نے مجلا دیا اللہ کو، پھر اس نے مجلا دیئے ان کو ان کے جی۔ وہ لوگ الفَسِقُونَ ﴿ لَيُسْتَوِينَ أَصْلُبُ النَّارِ وَآصُكُ الْجَنَّةِ \* أَصْلُبُ الْجَنَّةِ هُمُ وی بی نافرمان فی برابر نہیں دوزخ والے اور بہشت والے، بہشت والے جو بیل وی بیل وہی ہیں بے تھم۔ برابر نہیں لوگ دوزخ کے اور بہشت کے۔ بہشت کے لوگ وہی ہیں الْفَأْبِرُونَ۞لَوْ اَنْزَلْنَا هٰنَا الْقُرُانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَايَتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنَ خَشْيَةِ مراد پانے والے فعل اگر ہم اتارتے یہ قرآن ایک پیاڑ پر تو تو دیکھ لیتا کہ وہ دب جاتا بھٹ جاتا اللہ کے مراد کو پہنچے۔ اگر ہم اتارتے یہ قرآن ایک پہاڑ پر، تو تو دیکھا دب جاتا پھٹ جاتا اللہ کے الله ﴿ وَتِلْكَ الْاَمْعَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۞ هُوَاللهُ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا ور سے فی اور یہ مثالیں ہم ساتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ غور کریں فی وہ اللہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں ڈر ہے۔ اور یہ کہاوتیں ہم ساتے ہیں لوگوں کو، شاید وہ دھیان کریں۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَاكَةِ ۚ هُوَالرَّحٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو ، کسی کی جانا ہے جو پوشدہ ہے اور جو ظاہر ہے وہ ہے بڑا مہربان رحم والا وہ اللہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی کی کی، جانتا ہے جھیا اور کھلا، وہ ہے بڑا مہربان رحم والا۔ وہ اللہ ہے! جس کے سوا بندگی نبیں کسی کی، ف یعنی تمہارا کوئی کام اللہ سے پوشیرہ نہیں لہذااس سے ڈر کرتقویٰ کاراسة اختیار کرواورمعاص سے پر ہیز رکھویہ فع یعنی جنہوں نے اللہ کے حقوق مجلا دیے، اس کی یاد سے غفلت اور بے پروائی برتی ۔اللہ نےخود اُن کی جانوں سے ان کو غافل اور بے خبر کر دیا کہ آنے والی آ فات سےاسینے بچاؤ کی کچیرفکرنہ کی ۔اورنافرمانیوں میں عرق ہوکر دائمی خیارے اورابدی ہلاکت میں پڑ گئے ۔ وس يعنى عاييكرة دى جباية كوبهشت كالمتحق ثابت كرے جس كاراسة قرآن كريم كى بدايات كے مامنے بھكنے كے سوالج يہنيس \_ فی یعنی مقام حسرت وافسوں ہے کہ آ دمی کے دل پر قرآن کااثر کچھ نہ ہو، مالا نکہ قرآن کی تاثیراس قدرز بردست اور قوی ہے کہ اگروہ بیار میسی سخت چیز پر ا تارا جا تاادراک میں مجھ کا ماد ہموجو د ہوتا تو و ہجی متکلم کی عظمت کے سامنے دب جا تااور مارے خوف کے پھٹ کرپارہ پارہ ہوجا تا میرے والد مرحوم نے

کان بہرے ہوگئے دل بدمزہ ہونے کو ہے پارہ جس کے لحن سے طوربدی ہونے کو ہے کوہ جس سے خلاصتلاغا کو ہے سنتے سنتے نغمہ بائے محفل بدعات کو آؤ سنوائیں تہیں وہ نغمہ مشروع بھی حیث کر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو

ایک لویل نظم کے شمن میں یہ تین شعر لکھے تھے

ف**ے** حضرت شاہ صاحب رتمہ اللہ لکھتے ہیں۔" یعنی کافروں کے دل بڑے سخت ہیں کہ یہ کلام من کربھی ایمان نہیں لاتے۔اگر پیاڑ سمجھے تو و وبھی دب جائے۔" (تنبیہ) یتو کلام کی عظمت کاذ کرتھا۔آ کے متکم کی عظمت ورفعت کابیان ہے۔

السَّلُوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿

آسمانول میں اورزمین میں فے اوروبی ہےزبردست حکمتول والاف

آ سانوں میں اور زمین میں ، اور وہی ہے زبر دست حکمت والا۔

# وعوت تقوى وفكرا خرت برائے اهل ايمان مع ذكر عظمت رب ذوالجلال والاكرام

عَالِيَكَاكُ: ﴿ يَا يُنِهَا الَّذِينُ امَّنُوا اتَّقُوا الله ... الى ... وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ

ربط: .....گزشتہ آیات میں منافقین کی سازشوں اور اسلام کے خلاف ان کی معاندانہ سرگرمیوں کا ذکرتھا، تو اب ان آیات میں اہل ایمان کوتقوی اور فکر آخرت کی دعوت دی جارہی ہے اس لیے کہ ایمان وتقوی اور فکر آخرت ہی مسلمان قوم کے لیے ہرعزت وغلبہ اور ترقی کا باعث ہے وہ عظیم وصف ہے جس کے باعث مسلمان آپنے دشمن کی ہرسازش سے محفوظ رہتا ہے تو ارشا و فرمایا۔

اے ایمان والو! ڈرتے رہوخدا سے اور ہر متنفس کودیکھنا چاہئے کہ اس نے کیا بھیجا ہے کل آنے والے دن کے

ف یعنی سب نقائص اور کمز وریوں سے پاک،اورسب عیوب وآ فات سے سالم، یکوئی برائی اس کی بارگاہ ټک پېنچی مذہبیجے۔

ق من جون این اورائین سی بین میلی می اور بعض مفسرین کے زدیک" مصدی "کے معنی میں یعنی اپنی اورائی بین بینمبرول کی قولا و فعلا تصدیل است کے اور است بینمبرول کی قولا و فعلا تصدیل کرنے والا۔ کرنے والا۔ یامونین کے ایمان پرمہر تصدیل شبت کرنے والا۔

فس يعني اس كى ذات وصفات اورافعال ميس كوئى شريك نهيس موسكتا ـ

في "خالق" و"بارى "كفرل كى طرف بم ني سورة" بنى اسرائيل كى آيت ﴿وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الرُّوْجَ قُلِ الرُّوُحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ الح كفوائد يى كجدار شادىيا ہے۔

ف جيما كەنلىفە پرانسان كى تسوير ھىنچ دى \_

فل یعنی و و نام جواعل در جد کی خویول اور کمالات پر دلالت کرتے یا ۔

فے یعنی زبان مال سے یا قال سے بھی جس کو ہم نہیں سمجھتے۔

فی تمام کمالات وصفات الہیکا مرجع ان دوصفوں "عزیز" اور "حکیم" کی طرف ہے۔ کیونکہ "عزیز "کمال قدرت پر،اور "حکیم" کمال علم پر دلالت کرتا ہے۔ مِتنے کمالات میں علم اور قدرت ہے کئی بجی طرح وابت میں روایات میں سورة "حشر" کی ان تین آیتوں (هوالله الذی لا اله الاهو سے آخرتک) کی بہت فسیلت آئی ہے یمون کو چاہیے کہ می وشام ان آیات کی تلاوت پرمواظبت رکھے۔

تمسورة الحشرولله الحمد المتة

واسطے۔ایمان اورا عمال صالحہ کا ذخیرہ ہی روز آخرت کام آنے والا ہے اورروز آخرت بس کل آنیوالا ہی دن ہے تواس کے واسطے تیاری کرنی چاہئے ،ویھنا اور سوچنا چاہئے کہ اس کے واسطے اعمال صالحہ کا کیا ذخیرہ مہیا کیا ہے اور تقوی اختیار کرواللہ کا۔ تقوی ہی اساس ہے ایمان وعمل کی۔ بے شک اللہ ان تمام کاموں سے باخبر ہے جوتم کرتے ہو۔اگر کسی متنفس کے قلب میں بیا عقاد راسخ ہے کہ خداوند عالم کے سامنے بندہ کا ہر کام اور اس کا ہر حال عیاں ہے تو بلا شبہ خوف و تقوی پیدا ہوجائے گا بیا اعتقاد ہی تقوی کی بنیاد ہے جس کا لازی اثر انسانی زندگی میں احتیاط اور فکری صورت میں رونما ہوگا اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر اعتقاد ہی تقوی کی بنیاد ہے جس کا لازی اثر انسانی زندگی میں احتیاط اور فکری صورت میں رونما ہوگا اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر اعتقاد ہی تقوی کی بنیاد ہے جس کا لازی اثر انسانی زندگی میں احتیاط اور فکری صورت میں رونما ہوگا اور نمان کی گندگی سے یاک رہنے کا باعث ہے۔

اور نہ ہوجا وَتم ان لوگوں سے جنہوں نے خدا کو بھلادیا اور شب وروز اپنی نفسانی شہوتوں اور دنیوی لذتوں میں منہمک رہےجس کا تنیجہ یہ ہوا کہ پھراللہ نے بھی انگو بھلا دیا اوراس طرح الله کی توفیق اور خیر کے کاموں کی صلاحیت اوراس کا احساس بھی ان سے مفقو دہوگیا۔اور آخرت کے فکر وتصور ہے بھی غافل ہو گئے۔ بیلوگ اللہ کی فرماں برداری سے خارج ہیں کیونکہان کی اس غفلت ولا پرواہی اورانہاک فی الدنیا کی وجہ سے وہ صلاحیت اور جو ہر ہی ختم ہو گیا جس کے ذریعے انسان سعادت اورانابت الی الله حاصل کرسکتا ہے۔ بلاشبہ پیر حقیقت ہے کہ برابرنہیں ہیں جہنم والے اور جنت والے جہنمی عذاب جہنم میں مبتلا ہوتے ہیں وہ عذاب جس کا انسان تصور بھی نہیں کرسکتا ، اور اہل جنت اللہ تعالیٰ کے انعامات اور جنت کی راحتوں اور نعمتوں سے نوازے جاتے ہیں تو یقیناً جنت والے ہی کامیاب ہیں اور اپنی مرادیانے والے ہیں، فلاح وسعادت کے اصول اورقوت نظریہ دعلیہ کی اصلاح کے ضابطے اللہ رب العزت نے قر آن کریم کی صورت میں دنیا کے انسانوں کے واسطے نازل کیے، اس سے انسانی زندگی فلاح وسعادت سے ہم کنار ہوسکتی ہے، اس کلام الہی کی عظمت کا بیمقام ہے کہ اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کوکسی پہاڑ پرتواے مخاطب یقیناً تو دیکھتا اس پہاڑ کو ہیبت الہٰی سے یارہ ہوجانے والا اگر اس پہاڑ میں انسان کی طرح عقل ہوتی شعورعطا کر کے اس پرقر آن نازل کیا جاتا تو وہ سمجھتا اورعظمت وہیبت خداوندی سے ایسا متاثر ہوتا كەرىزەرىزە ہوجا تالىكن افسوس كەپدانسان جس پرىيكلام اللى اتارا گىياايساسخت دل داقع ہواہے كەنداس كا دل كانپتا ہے اور نه خثیت و تقوی کے آثاراس میں نظر آتے ہیں انسان کو چاہئے کہ اس امانت الہید کی عظمت کو پہچانے اس کاحق ادا کرنے کی کوشش کرے آخراس انسان کو یا دکرنا چاہئے کہ روز میثاق اس امانت کو جب اللہ نے آسان وزمین اور بہاڑوں پر پیش فر ما یا تھا اور آسان وزمین نے اس کی عظمت وہیت سے گھبرا کرا نکار کر دیا تھا تو اس حضرت انسان کے اس بوجھ کواٹھایا تھا اور اس امانت كى حفاظت اوراس كاحق اداكرنے كا قراركياتھا۔ كما قال الله تعالىٰ ﴿ إِنَّا عَرَضْمَا الْكُمَّانَةَ عَلَى السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ آنَ يَحْمِلْنَهَا وَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾.

اور میمثالیس ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کیلئے شاید وہ نصیحت حاصل کرلیں اور جس سعادت ابدیہ کا حصول انسان کی فطرت میں ودیعت رکھا گیا ہے اس کو حاصل کر سکیں اور فلاح و کا میا بی کی منزل تک پہنچنے کی جوصلاحیتیں اس کو عطا کی گئی ہیں ان کو بروئے کارلا سکے اور قوت نظریہ درست کرنے کے بعد قوائے علیہ کواس کے تابع کردے، جوصرف حق تعالی شانہ کی ذات وصفات کی معرفت اور دل و د ماغ میں اس عقیدہ کورائے کر لینے پرموقوف ہے تو جان لینا چاہئے کہ و ہی اللہ ہے جس کے سوا

کوئی معبود نہیں وہ ہی پوشیدہ • اور ظاہر کا جاننے والا ہے جو چیز انسانی ادراک وشعور سے ماوراء ہواس چیز کوندانسانی حواس ادراک کرسکتے ہیں اور نہ ہی وہاں تک عقل کی پرواز ہے، وہ صرف خدا ہی جانتا ہے اور ہر ظاہر چیز کوبھی خدا ہی جانتا ہے جب کہ انسان بہت سی چیزوں کود میکھنے اورمحسوس کرنے کے باوجوداس کے جاننے سے عاجز رہتے ہیں۔ وہی بڑامہر بان اور نہایت رحم والا ہے جس کی عنایات ورحمتیں انسان کوآ مادہ کرتی ہیں کہ وہ صرف اس رحمٰن ورجیم کی عبادت و بندگی کرے،اس کے خزائن رحمت بے یا یاں ہیں۔ دنیا میں وہ اپنی رحمتوں سے مومن و کا فر ، انسان وحیوان ،شجر وحجرسب ہی کونواز تا ہے اس طرح کہ اس کی رحمت وعنایت رحمت ومہر بانی کے لباس میں ظاہر ہوتی ہے اور بھی پیکر نکلیف وشدت میں اس کی بیرحمت اس کے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ان ظاہری وباطنی رحمتوں کو اس پروردگار نے اپنے مومن بندوں کے لیے آخرت میں مخصوص کردیا۔ غرض وہ پروردگارہی ایسامعبود ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں وہی بادشاہ ہے تمام کا ننات کا اس کی سلطنت و حكمراني كائنات پر جاري ہے برو بحرز مين وآسان پر بسنے والى ہرمخلوق اس كے فرمان كے تابع ہے كسى كومجال نہيں كداس كے تھم سے عدول کر سکے یا بغاوت کر سکے، وہی بادشاہ ہےجس کے قبضہ میں تمام خزانے ہیں جن کی کوئی حدوانتہا نہیں اوراس کی بادشاہت دنیاوآ خرت میں ایس کامل اور مضبوط بادشاہت ہے کہ اس کے تھم سے کسی کوسر تابی کی مجال نہیں، جس کونہ کسی کی بغاوت کا خطرہ ہے اور نہ کسی کی خیانت کی فکر اور نہ کسی کی معاونت وامداد کا مختاج۔ وہ پاک ہے ہرعیب سے اور الیم ہر بری بات سے جواس کے شایان شان نہ ہو، جو ہر نقصان وزوال سے محفوظ وسالم ہے اور اپنی مخلوق و بندوں کوسلامتی عطا کرنے والا ہے۔ وہی امن و پناہ دینے والا ہے خواہ دنیا کی کوئی مصیبت و پریشانی ہویا آخرت کی وہی محافظ ونگہبان ہے اپن مخلوق پر کہ ہرآ نت ومصیبت سے بھی وہ ہی محفوظ رکھتا ہے اور وہی بندوں کے ہرعمل کانگران اور ان کے احوال کا رقیب ہے۔ كماقال الله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾.

وہ بڑی ہی عزت والا ، غالب وقاہر اور زبر دست دباؤوالا صاحب عظمت صے ہے۔ یا کی ہے اللہ رب العالمین کی

ا "الغیب" بڑا ہی وسیع المعنی لفظ ہے، انسان کی حس بھر سے لیکر حواس خسہ تک ہر حس سے جو چیز غائب ہے اس کوغیب کہا جائے گا، اضافہ کر وہ الفاظ میں بھی الثارہ کردیا گیا کہ غیب کا اطلاق حواس ظاہرہ سے غائب ہی چیز پرنہیں بلکہ جوانسان ادراک ادر عقل وفکر کی پرواز سے بالا و برتر ہے وہ بھی غیب ہے چنا نچہ آخرت ادراحوال آخرت جیسی جملہ چیز بی غیب کا مصداق ہیں، انسان ہی کیا بلکہ ملا تکہ ادر جنوں کے ادراک وشعور سے بھی پوشیدہ چیز بی اس میں شامل ہیں۔ چنا نچہ ملاءاعلی اور ملکوت السلوٹ کی بہت می چیز بی فرشتوں سے بھی پوشیدہ ہیں الغرض ہروہ چیز جو مخلوق کے ادراک وشعور سے بالا ہویا بعد مکانی سے حواس بھرید وغیرہ سے مستور و پوشیدہ ہواس کا غیب کہا جائے گا، جوا یک وسیع عالم ہے، اور اس کے بیشار مراتب و درجات ہیں جیسا کہ حضرات عارفین وصوفیا و بیان کرتے ہیں اس طرح عالم شہادت کے بھی بیشار مراتب و درجات ہیں۔ ۱۲

النظ التكبر كا ترجمه صاحب عظمت سے كيا، لفظ ' كبر' بڑائى اور عظمت كے معنى كے ليے وضع كيا كيا ہے تو باب تفعل ميں استعال ہونے سے منہوم ہوگا علو وبلندى اور عظمت كو اختيار كرنے والا يعنى اس سے متصف، امام رازى موسلة اپئ تغيير ميں فرماتے ہيں كة تكبر انسانوں كى صفات ميں فدموم ہے، اور تكبر كو مفت ذم شاركيا كيا ہے اس كى وجہ ہے كہ متئبر كے معنى جب ہوئے كہ وہ اپنى ذات سے كبرو بڑائى ظاہر كرنے والا ہوتو مخلوق تو سراسر عاجز ہے، ہزارال ہزار عيب ہرانسان ميں ہوتے ہوئے انسان كا كبراور بڑائى كرنا يقينا فدموم ہوگا اور وہ اس ميں جمونا ہوگا، اس كو تذلل و تو اضع اور اظہار ہے گاتو ہوگا، اس كو تذلل و تو اضع اور عظہار ہي تي نہونے ہوئے انسان كا كبراور بڑائى كرنا يقينا فدموم ہوگا اور وہ اس ميں جمونا ہوگا، اس كو تذلل و تو اضع اور اظہار ہي تا ہے ليكن اس كے برعس اللدر ب العزت كى ذات تو ہر كمال و بلندى سے متصف ہاں ليے جب وہ اپنى بڑائى اور علوكو ظاہر كر ہے گاتو حقیقت كے عین مطابق ہوگا۔ اور بندوں كو بيات رہنمائى كرنے والى ہوگى كەت تعالى جل شاندو كم نوالدى جلالت شان اور اس كى عظمت و برترى كو پہيانيں۔

ان تمام چیزوں سے جووہ شرک کی کرتے ہیں اس لیے کہ جو پروردگاران صفات کا ہالک اور صاحب عظمت ہوگائی کا کون شریک ہوگا، لہذاوہ ہر شرک اور شریک سے پاک ہے وہی اللہ ہے بیدا کرنے والا ، ایجاد کرنے والا ، صورت بنانے والا جیسا کہ ایک قطرہ آب پر انسان کی شکل وصورت اور اس کے جسم کی ساخت اور اس کے اعمال واخلاق اور کردار کی ہیئت وقصویر وہی تھینچتا ہے اس کے واسطے ہیں سب پاکیزہ نام جس کی پاکی بیان کرتی ہیں، وہ تمام چیزیں جوآ سانوں اور زمین میں ہیں کہ ہر چیز شجر وجر بہائم وطور اور وحوث ہر ایک اس کے تبلیل میں مشغول ہے، جسے کہ ارشاد ہے ﴿وَانْ قِنْ شَیْ ہِوِالَّا یُسَیّعُہُ مِر جَیْ تُحْدِید ہو وَات ان جملہ اوصاف کی عامل ہوگی، ہر چینہ والی بی ہوگی، اس لیے کہ اس میں سے ہرصفت اس کی کمال وہ بلا شبہ بڑی ہی قدرت وقوت والی بھی ہوگی اور بڑی ہی حکمت والی بھی ہوگی، اس لیے کہ اس میں سے ہرصفت اس کی کمال حکمت کی دلیل ہے اور ہرصفت کا ظہور اس کی تخلوقات میں بالگل اس طرح ہے جس طرح آ فنا ب کی روشنی کا ثبوت وظہور عالم حکمت کی دلیل ہے اور ہرصفت کا ظہور اس کی تخلوقات میں بالگل اس طرح ہے جس طرح آ فنا ب کی روشنی کا ثبوت وظہور عالم کی ایک ذرہ سے ہور ہا ہے۔

امام احمد بن منبل موسید اور ترفری میسید ناه میسید العلیه من السیطن الروایت بیان کی ہے کہ آنحضرت مناهیم نے ارشاد فرما یا کہ جوشخص صبح کے وقت تین مرتبہ اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطن الرجیم پڑھ کریے تین آخری آیات سورة حشر کی تلاوت کر بے تو اللہ تعالی اس پرستر ہزار فرشتے مقرر کردے گاجواس پر دعاء رحمت کرتے رہیں گے یہاں تک کہ شام ہوجائے اور اسی طرح اگر شام کے وقت پڑھ لے تو میں جو تک بہتعداد فرشتوں کی اس پر دحمت کی دعا کرتی رہے گی اور اگروہ اس دن مرے گاتواس حالت میں انتقال کرے گا کہ وہ شہید ہوگا۔

حافظ عمادالدین ابن کثیر مُشار بی تفسیر میں آیت ﴿ لَوْ آنَوْلُنَا هٰلَا الْقُوْانِ ﴾ کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کہ کام اللی کی عظمت وہیب کا جب بیہ مقام ہے کہ پہاڑا پن شخق وغلظت اور قوت کے باوجود اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ اگر ان میں وہ فہم وشعور ودیعت رکھ دیا جائے جوانسانوں کوعطا ہوا ہے تو وہ اپنی اس عظمت و شخق کے باوجود خداوند عالم کی خشیت وہیب سے پارہ پارہ ہوجا تا تو انسان کی حالت قابل افسوس ہے کہ وہ انسانی شعور واحساس رکھتے ہوئے خدا کی خشیت سے متاثر نہ ہو حالانکہ وہ کتاب اللی کو جھتا ہے اس میں تد براورغور وفکر کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔

میرے شیخ محتر م حضرت علامہ شبیراحمد عثمانی رکھناتہ فوائد قر آن کریم <sup>©</sup> میں فرماتے ہیں کہ میرے والد مرحوم میں میں نے ایک طویل نظم کے ضمن میں یہ تین شعر کہے۔

کان بہرے ہوگئے دل بدمزہ ہونے کو ہے پارہ جس کے لحن سے طور بدی ہونے کو ہے کوہ جس کے لین سے طور بدی ہونے کو ہے کوہ جس مُعَمَّلِينَّا الْعَالَاتِ اللّٰعَالَاتِ کو ہے

سنتے سنتے نغمہائے محفل بدعات کو آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی حیف گر تا ثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو ان کی ساتھ ہو انہاں کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو انہاں کی تیرے دل بر تیرے ہو انہاں کی تیرے دل بر تیرے ہو انہاں کی تیرے دل بر تیرے د

حضرات عارفین اورعلاءر بانیین کی تحقیق یہ ہے،جبیبا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ جمادات ونبا تات میں بھی اللّٰہ رب

<sup>●</sup> تغیرابن کثیرج ۲۰۔

<sup>🗗</sup> نوائد قر آن کریم۔ ۱۲

العزت نے احساس وشعور کی صلاحیت رکھی ہے چنانچہ سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل کی شقاوت اور قساوت قلبیہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشا دفر مایا:

﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُمُ مِّنَ بَعُلِ ذٰلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَلُّ قَسُوةً • وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَهَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهُ وَإِنَّ مِنْهُ الْمَاءُ • وَإِنَّ مِنْهَا لَهَا يَهُبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ﴾ الْاَنْهُرُ • وَإِنَّ مِنْهَا لَهَا يَهُبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ﴾

حسن بصری میشنداس حدیث کونقل کرئے فرماتے ہیں اے مسلمانو! دیکھو جب ایک لکڑی کا تنااورستون رسول اللہ مُلاَثِیَّا کے شوق ومحبت میں بے قرار ہوکر آ ہ وزاری کرنے لگا توتم انسان ذی عقل ہوتمہیں چاہئے کہتم بھی اپنے قلب میں رسول اللہ مُلاَثِیْ کا شوق اور محبت اس لکڑی کے ستون سے زائد بیدا کرویہی وہ چیز ہے جس کو حضرت رومی میشند نے فرمایا۔

ازحواس انبراء برگا نہ است

### اساء حسنى وصفات خداوندى

قالالله تعالى ﴿ وَيلهِ الْأَسْمَاءُ الْكُسْلِي فَادْعُونُهُ مِهَا ﴾

ارشادمبارک ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اساء حسنی اور صفات عُلی ہیں انہی کے ذریعے خدا تعالیٰ سے دعا ما نگا کرومثلا یا اللہ اور یارحمن اور یا غفار کہہ کر دعا مانگو اور یا ذائ یا موجو دُیاشنگ کہہ کر دعامت مانگو اللہ تعالیٰ کے اساء حسنیٰ کوسوال اور دعا کا ذریعہ بناؤخو درتر اشیدہ ناموں سے اللہ کومت بیکارو۔

اساء حنیٰ سے اللہ کے نام اور اوصاف مراد ہیں جواس کی ذات پر یااس کی کسی صفت پر دلالت کریں لفظ" اللہ" ذات خداوندی کا اسم علم ہے اور اسم ذات ہے جواس کی ذات پر دلالت کرتا ہے اور باقی اوصاف سب اس کے تابع ہیں اور بعث نبوی سے پہلے عرف عرب میں اللہ ذات خداوندی کے لیے بولا جاتا تھا، شریعت نے اس نام کو بحال رکھا، اللہ تعالیٰ کے اساء اور صفات اور اس کے کمالات کی کوئی حذبیں مگر اللہ پرصرف ان اساء کا اطلاق درست ہے جوشرع شریف سے ثابت ہیں ابنی رائے سے ان میں کوئی تبدیلی کرنی چاہئے۔

<sup>●</sup> محیح بخاری جلدا ۔ ابواب الخطبہ ۔ ۱۲

علاء متکلمین کی رائے ہے کہ اللہ تعالی کے اساء تو قیفی ہیں یعنی صاحب شرع کے واقف کرانے اور بتلانے پر موقوف ہیں شرع میں جس اسم کا اطلاق حق تعالیٰ کی ذات پر آیا ہے اس اسم کا اطلاق کرنا تو جائز ہے۔

اورجس اسم کااطلاق نہیں آیا اس کا اطلاق نہیں کرنا چاہے اگر چاس میں معنی کمال کے پائے جاتے ہوں ، مثلا اللہ تعالی پر جواداور کریم کا اطلاق جائز ہے اس لئے کہ اس اسم کا اطلاق شرع میں آیا ہے اور اللہ تعالی کو دستی '' کہنا جائز نہیں اس لئے کہ اس اسم کا اطلاق شرع میں نہیں آیا لہذا ہم کو چاہئے کہ خدا تعالی کو ان ناموں سے پکاریں جوقر آن اور صدیث سے ثابت ہیں اپنی رائے اور قیاس سے خدا کے نام تجویز نہ کریں ، حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ظافی نے فر مایا ان للہ تسعة و تسعین اسماء من احصاها دخل المجنة یعنی اللہ کے ننانوے نام ہیں جس نے ان کو محفوظ اور یاد کرلیا وہ جنت میں داخل ہوا، سوجا ننا چاہئے کہ اللہ تعالی کے اساء وصفات میثار ہیں لیکن یہ ننانوے نام ، تمام اساء حنی اور صفات عکی کی مصل ہیں کہ دنیا میں اہل عقل کے نزد یک جس قدر صفات کمال متصور ہو سکتی ہیں وہ سب انہی ننانوے اساء حنی کے تحت درج ہیں اور یہ نانوے اساء حنی بیٹار صفات کمالیہ کے لئے بمنز لہ اصل کے ہیں اور تمام صفات کمال کا خلاصہ اور اجمال ہیں اور حدیث میں اساء حنی اور صفات کمالیہ کے ساتھ موصوف جاناوہ جنت میں داخل ہوگا ۔

### اللدرب العزت كے ننانو بے اساء حسنی

۱۔الله معبود برحق اورموجود مطلق، بیام خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے،غیر خدا پراس کا اطلاق نہیں ہوسکتا نہ حقیقةٔ نہ مجاز آ۔

٢- الرحمن نهايت رحم والا

٣-الرحيم برامهربان-

٤ - الملك بادشاه حققى ، اپنى تدبير اورتصرف ميس مخار مطلق \_

٥ - القدوس تمام عيبول اور برائيول سے باك اور منزه، فضائل اور محاسن كا جامع اور معائب اور مخلوقات كى صفات سے معرااور مبرا۔

٦- السلام آفتوں اور عیبوں سے سالم اور سلامتی کا عطا کرنے والا بے عیب۔

٧- المومن مخلوق كوآ فتول سے امن دینے والا اور امن كے سامان بيداكرنے والا۔

٨- المهيمن برچيز كائكهان اور ياسان-

٩- العزيز عزت والا اورغلبه والا ، كوئى اس كامقابلة بيس كرسكتا اورنه كوئى اس برغلبه ياسكتا هـ،

٠٠-الجبار جراورقهروالا ثوثے ہوئے كا جوڑنے والا اور بكڑے ہوئے كا درست كرنے والا كوئى اسے مجبور نہيں

كرسكتا\_

خلما تخضر يتة

۱۱۔المتکبر انتہائی بلنداور برتر، یعنی بزرگ اور بے نیاز جس کے سامنے سب حقیر ہیں۔ مرادر سد کبریاءوئی کملکش قدیم است وذاتش غنی

۱۲۔الخالق مشیت اور حکمت کے مطابق ٹھیک انداز ہ کرنے والا اور اس کے مطابق پیدا کرنے والا اس نے ہر چیز کی ایک خاص مقدار مقرر کر دی کسی کوچھوٹا اور کسی کو بڑا ،اور کسی کو انسان اور کسی کو جہاڑ اور کسی کو پھر اور کسی کو کھی اور کسی کومچھر ، ہرایک کی ایک خاص مقدار مقرر کر دی۔

١٣- البارى بلاكس اصل كاور بلاكسى خلل كے بيداكرنے والا۔

۱٤- المصور طرح طرح كي صورتين بنانے والاكه برصورت كودوسرى سے جدااورمتاز بنا تا ہے۔

٥١- الغفار برا بخشے والا اور عيبوں كا چھيانے والا اور پرده پوشى كرنے والا۔

١٦-القهار براقهراورغلبهوالاكجس كسامغسب عاجز مول مرموجوداس كقدرت كسامغ مقهوروعاجز بـ

١٧- الوهاب بغيرغرض اور بغيرعوض كے بخشنے والا ، بندہ بھی بچھ بخش دیتا ہے مگراس کی بخشش ناقص اور ناتمام ہوتی

ہے بندہ کسی کو پچھرو بید بیبہ دے سکتا ہے مرصحت اور عافیت نہیں دے سکتا۔

۱۸۔الرزاق روزی دینے والا اور روزی کا پیدا کرنے والا رزق اور مرزوق سب اس کی مخلوق ہے۔

١٩ ـ الفتاح رزق اورصحت كا دروازه كھولنے والا اور مشكلات كياگره كھولنے والا \_

٠٠- العليم بهت جانے والاجس سے كوئى چرمخفى نه ہو۔ اس كاعلم تمام كائنات كے ظاہر وباطن كومحيط ہے۔

٢١- القابض تنكى كرنے والا۔

۲۲۔الباسط فراخی کرنے والا ، یعنی رزق حسی اور معنوی کی تنگی اور فراخی سب اس کے ہاتھ میں ہے کسی پررزق کو فراخ کیااور کسی پر تنگ کیا۔

٢٣ ـ الخافض ببت كرنے والا ـ

۲۶۔الرافع بلند کرنے والا،جس کو چاہے بہت کرے اورجس کو چاہے بلند کرے۔

٢٥ ـ المعزعزت دين والا

۲۶۔المذل ذلت دینے والاجس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کردے۔

٢٧ - السميع بهت سننے والا۔

٢٨ - البصير بهت ويكف والا

٢٩- الحكم علم كرنے والا اور فيصله كرنے والاكوئى اس كے فيصله كور دنبيں كرسكتا اور نه كوئى اس كے فيصله پرتبمره

كرسكتاب-

٠٣- العدل انصاف كرنے والا ، اس كى بارگاه مين ظلم اور جوروتتم عقلاً محال ہے۔

۳۱۔ اللطیف باریک بین اور نیکی اور نرمی کرنے والا ایسی خفی اور باریک چیزوں کا ادر اک کرنے والا جہاں نگا ہیں نہیں پہنچ سکتیں۔

۳۲-الخبیر بڑائی آگاہ اور بالآخرہ، ہر چیز کی حقیقت کوجانتاہے ہر چیز کی اس کوخبرہے بیناممکن ہے کہ کوئی چیز موجود ہواور ضداکواس کی خبر نہ ہو۔

۳۳-المحلیم بڑاہی برد بار،علانیہ نافر مانی بھی اس کومجر مین کی فوری سزا پر آ مادہ نہیں کرتی ، گناہوں کی وجہ سےوہ رزق نہیں روکتا۔

٣٤-العظيم برائي عظمت والاجس كسامنے سب بيج بين اوركسي كى اس تك رسائى نہيں۔

٣٥-الغفور بهت بخشخ والا

٣٦-الشكور براقدردان ،تفور على يربر الواب دين والا

٣٧-العلى بلندمر تبه كهاس ساويركى كامر تنهيس

٣٨-الكبير بهت براكراس سے براكوئى متصور نہيں۔

٣٩ - الحفيظ نكهبان مخلوق كوآ فتول اوربلاؤل مص محفوظ ركھنے والا۔

٤٠ ـ المقيت مخلوق كوقوت يعنى روزى اورغذ ادينے والا، روح اورجسم دونوں كوروزى دينے والا اوربعض نسخوں

مي "المغيث" بي يعنى فرياد كوينني والا

٤١- الحسيب برحال مين كفايت كرنے والا يا قيامت كے دن بندوں سے حماب لينے والا،

٤٢ - الجليل بزرگ تر، يعني كمال استغناء اور كمال تقترس اور كمال تنزيهه كے ساتھ موصوف ہے۔

٤٣ - الكريم كرم اور بخشش والأبغير سوال كے اور بغير وسيله كے عطا كرنے والا۔

٤٤ - المرقیب نگہبان اور نگران کسی شے سے وہ غافل نہیں اور کوئی شے اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔

٥٥ - المجيب دعاؤل كا قبول كرنے والا اور بندوں كى پيكار كاجواب دينے والا۔

٤٦ - المواسع فراخ علم والا،جس كاعلم اورجس كي نعمت تمام اشياء كومحيط ہے۔

٤٧ - الحكيم حقائق اوراسرار كا جانے والاجس كاكوئى كام حكمت سے خالى نہيں اور حكمت كے معنى كمال علم كے

ساتھ فعل اور عمل کاعمہ ہونا اور پختہ ہونا لینی اس کی کاراور گفتار سب درست اور استوار ہے۔

٤٨ - المو دودنيك بندول كودوست ركھنے والا خيراوراحيان كو پيندكرنے والا۔

٤٩ ـ المجيد ذات اور صفات اور افعال مين برزگ اورشريف -

· ٥ - الباعث: مردول كوزنده كرنے والا اور قبرول سے اٹھانے والا اور سوتے ہوؤل كوبستر ول سے جگانے والا۔

٥١ - الشهيد حاضروناظر اورظامروباطن پرمطلع اوربعض كتبح بين كمامورظامره كے جانے والے وشهيد كتب

بين اورامور باطنه كے جانے والے كو خبير كہتے ہيں اور مطلق جانے والے كو عليم كہتے ہيں۔

۲٥ ـ الحق ثابت اور برحق یعنی جس کی خدائی اور شہنشاہی حق ہے اور اس کے سواسب باطل اور ہیج۔

٥٣ - الوكيل كارسازجس كى طرف كسى في اپنا كام سير دكر ديا موده اس كا كام بنانے والا ہے۔

٤٥ - القوى غيرمتنا بى قوت والا يعنى توانا اورز وروالا جس كوبھى ضعف لاحق نہيں ہوتا۔

٥٥ - الممتین استوار اور شدید القوت جس میں ضعف اور اضحلال کا امکان نہیں اور اس کی قوت میں کوئی اس کا مقابل اور شریک نہیں ۔

٥٦ - الولى مدد كاراوردوست ركھنے والا يعنی اہل ايمان كامحب اور ناصر

٥٧ - الحميد مز اوارحمد وثناء ذات وصفات اورا فعال كاعتبار سيستوده

۸۵۔المحصی کا ئنات عالم کی مقدار اور شار کو جاننے والا زمین کے ذریے اور بارش کے قطر سے اور درختوں کے پتے اور انسانوں اور حیوانوں کے سانس سب اس کومعلوم ہیں۔

٥٩ - المبدىء پہلى بار بيداكرنے والا اور عدم سے وجود ميں لانے والا۔

، ۲۔ المعید دوبارہ پیدا کرنے والا، پہلی بارتھی اس نے پیدا کیا اور قیامت کے دن بھی وہی دوبارہ پیدا کرے گا اورمعدومات کودوبارہ مستی کالباس پہنائے گا۔

٦١- المحية زنده كرنے والا۔

۶۲۔الممیت مارنے والا،جسمانی اور روحانی ظاہری اور باطنی موت اور حیات کا ما لک جس نے ہرایک کی موت اور حیات کا وقت اور اس کی مدت مقرر اور مقدر کر دی۔

٦٣ - الحيه بذات خودزنده اورقائم بالذات جس كي حيات كوبھي زوال نہيں۔

۶۶۔ال<mark>قیوم</mark> کا ئنات عالم کی ذات وصفات کا قائم رکھنے والا اورتھامنے والا یعنی تمام کا ئنات کا وجود اور ہستی اس کے سہارے سے قائم ہے۔

٦٥-الواجد غنی اور بے پرواہ کہ کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں، یا بیم عنی کہ اپنی مرادکو پانیوالا جو چاہتا ہے کرتا ہے نہ کوئی اس سے چھوٹ سکتا ہے اور نہ کوئی اس تک پہنچ سکتا ہے۔

٦٦ ـ الماجد برئ بزرگ والامطلق بزرگ ـ

٦٧ - الواحدايك، كوئى اس كاشريك نهيس ـ

٦٨ - الاحد ذات وصفات میں یکتااور یگانه یعنی بے مثال اور بے نظیر۔

79۔ الصمد سر دار کامل ،سب سے بے نیاز اور سب اس کے مختاج ، یعنی ذات وصفات کے اعتبار سے ایسا کامل مطلق کروہ کسی کامختاج ہوں۔

■احد كالفظر مذى كى روايت اور يبقى كى دعوات كبير مين نبيس آيا، البته ابن ماجه كى روايت مين بيلفظ آيا ہے۔ ديكھوشرح كتاب الاذكار: ٣ر ٢١٥\_

۷۰۔القادر قدرت والااسے اپنے کام میں کی آلہ کی ضرورت نہیں عجز اور بے چارگ سے پاک اور منزہ۔
۷۱۔المقتدر بذات خود کامل القدرت کی چیز کے کرنے میں اسے دشواری نہیں اور کی میں بیقدرت نہیں کہ اس کی قدرت میں مزاحت کر سکے۔

٧٢- المقدم دوستول كوآ كرنے والا۔

٧٣- المؤخر دشمنول كو يتحفيكرنے والا۔

٧٤-الاولسب سے پہلا۔

٧٠- الاخرسب بجهلاً یعن اس سے پہلے کوئی موجود نہ تھا اور اس کے سواجوموجود ہوااس کواس کی بارگاہ سے وجود ملا۔ ٧٦ - الظاهر آشکارا۔

۷۷۔الباطن پوشیدہ! یعنی بلحاظ دلاکل قدرت کے آشکاراہے کہ ہر ذرہ اس کے کمال قدرت پر دلالت کرتا ہے اور باعتبار کنداور حقیقت کے پوشیدہ ہے۔

٧٨ - الموالي كارسازاور ما لك اورتمام كامول كامتولي اورنتظم\_

٧٩ ـ المتعالى عاليثان اوربهت بلنداور برتر ، كه جهال تك كو كَي نه بينج سك\_

٨٠ البيرنيكي اوراحسان كرنے والانيكوكار

۸۱۔التواب توبہ تبول کرنے والا،اور توجہ کرنے والا۔

٨٢- المنتقم سركشول سے بدلد لينے والا۔

٨٣-العفو گنامول اورنقفیروں سے بڑا درگز رکرنے والا ادر گناموں کومٹادینے والا۔

۸۸-الرءوف بزاہی مہربان جس کی رحت کی غایت اور نہایت نہیں۔

۵ ۸ ـ مالك الملك خداوند جہان وملک كا،جس طرح چاہے تصرف كرے كوئى اس كے حكم اور تصرف كونه ب سكے۔

۲۸۔ ذوالجلال والا کر ام صاحب عظمت وجلال جس کا حکم جاری اور نافذ ہے اور اس کی اطاعت لازم ہے اور اپنے فرمانبردار بندوں کی تعظیم و تکریم کرنے والا اور ان کوعزت دینے والا اور ان پر کرم کرنے والا جس کے پاس جوعزت اور کرامت ہے وہ اس کا عطیہ ہے۔

٨٧- المقسط عادل اورمنصف مظلوم كاظالم سے بدلہ لیتا ہے۔

۸۸۔ الجامع تمام متفرق چیزوں کو جمع کرنے والاجس نے اپنی قدرت و حکمت سے جسم انسانی اور حیوانی میں عناصر متضادہ کو جمع کیا۔

٨٩-الغنى ب پروااكى كا حتنبين اوركوئى اس كمستغن لبين-

٠٩- المغنى مخلوق كوب پرواكرنے والا \_ يعنى وه خود بے نياز ہے اور جس كو چاہتا ہے اينے بندول ميں سے حسب

جکت ومصلحت اس کو بے پر واکر دیتا ہے اور بفتر رضر ورت اس کو دے دیتا ہے۔

٩١ - الممانع روكنے والا اور بازر كھنے والاجس چيز كوده روك لےكوئى اس كود بے نہيں سكتا ـ

٩٢ - الضآر ضرريني انے والا۔

98-النافع نفع پہنچانے والا۔ یعنی نفع اور ضررسباس کے ہاتھ میں ہے خیروشر نفع وضررسباسی کی طرف سے ہے۔
98-النور وہ بذات خود ظاہر اور روشن ہے اور دوسروں کو ظاہر اور روشن کرنے والا ہے، نوراس چیز کو کہتے ہیں جو ظاہر بنفسہ ہواور دوسرے کے لیے مظہر ہو۔ آسان وزمین سب ظلمت عدم میں مستور تصاللہ نے ان کوعدم کی ظلمت سے نکال کرنور وجود عطاکیا جس سے سب ظاہر ہوگئے اس لئے وہ ﴿ نَوْدُ السَّلَوٰتِ وَ الْکَرُفِنِ ﴾ ہے۔
درظلمت عدم ہمہ بودیم ہے خبر نور وجود سرشہوداز تویافتیم

۹۰ - المهادی راه دکھانے والا اور بتلانے والا اور چلانے والا کہ بیراہ سعادت ہے اور بیراہ شقاوت ہے۔ ۹۶ - البدیع بے مثال اور بے نمونہ عالم کا پیدا کرنے والا۔

9۷-الباقی-ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا یعنی دائم الوجودجس کو بھی فنا عہیں اور اس کے وجود کی کوئی انتہا عہیں اللہ تعالی واجب الوجود ہے ماضی کے اعتبار سے وہ قدیم ہے اور ستقبل کے لحاظ سے وہ باتی ہے ورنداس کی ذات کے لحاظ سے وہاں نہ ماضی ہے اور وہ بذات خود باتی ہے اور جنت وجہنم کو جودوام اور بقاء ہے وہ اس کے باتی رکھنے سے ہے اور بقاء میں فرق ہے۔ اور ابقاء میں فرق ہے۔

۹۸-الوارث تمام موجودات کے فناء ہوجانے کے بعد سب کا دارث اور مالک جب ساراعالم فناء کے گھاٹ اتار دیاجائے گاتو وہ خود بی فرمائے گا ﴿ لِبَن الْمُلْكُ الْيَوْمَ ﴾ اورخود بی جواب دے گا۔ ﴿ لِلْهِ الْوَاحِي الْقَقَارِ ﴾

۹۹۔ الرشید رہنمائے عام مینی دینی اور دنیوی مصلحتوں میں عالم کا رہنما اور اس کا ہرتصرف عین رشد اور عین صواب اور اس کی ہرتد بیرنہایت درست ہے۔

۱۰۰۔الصبور بڑاصبر کرنے والا ، کہ نافر مانوں کے پکڑنے اور سزا دینے میں اور دشمنوں سے انقام لینے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ ان کومہلت دیتا ہے۔

سے اللہ تعالیٰ کے ننا نوے نام ہیں جن کے ساتھ اسم اللہ مل کرسوکا عدد پورا ہوجا تا ہے۔ ● اور جنت کے سودر ہے
ہیں، سوجوان اساء حنیٰ کو یادکرے اور ان کے معنیٰ کو سمجھ کردل میں سے یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات کمالیہ کے ساتھ
موصوف ہے اور ان نامول کے ذریعہ سے اللہ کو یادکرے اور ان کے ذریعہ این حاجت اور
ضرورت کے مناسب ہواس نام کے ذریعہ اللہ سے دعا کرے مثلاً جوروزی کا حاجت ندہووہ میا رزاق کو کہہ کردعا مانے اور
طالب علم دین ، میا علیم ، کہہ کردعا مانے ، اور گم گشتہ راہ ، میا ہادی ، کہہ کردعا مانے وغیرہ وغیرہ جو ایسا کرے گاوہ بہشت میں
داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے بین نانوے نام تر مذی وغیرہ کی روایت میں آئے ہیں جن میں اکثر قرآن کریم میں مذکور ہیں ، اللہ
والاسماء الحسنی مِنَةُ علی عدد در جة المجنة والذی یکمل مِنَةُ "الله " دیکھوشرے کتاب الاذکار: ۲۰۲۰۔

کے اساء وصفات بیٹار ہیں مگرمشہور حدیثوں میں ان ننانوے ناموں کا ذکر آیا ہے، کیونکہ بینام تمام صفات کمالیہ کی اصل اور جر ہیں باقی ان کے علاوہ اور بھی اللہ کے کھیام ہیں جواحادیث میں وارد ہوئے ہیں، مثلاً قاھر اور شاکر اور دائم اور قدیم اور و تر اور فاطر اور علام اور ملیك اور اکرم اور مدبر اور رفیع اور ذی الطول اور ذی المعارج اور ذی الفضل اور خلاق اور سید اور حنان اور منان اور دیان وغیرہ وغیرہ۔

اس لیے ہم نے ان ننا نوے ناموں کی شرح پراکتفا کیا جوسلف صالحین میں بطور ور دمعروف ومشہور ہیں، ہرمسلمان کو چاہئے کہ ان اساء الحسنی کو یا دکرے اور انکوور داور وظیفہ بنائے اور ان تمام اساء حسنی میں اسم الله، الله تعالیٰ کا اسم اعظم ہے جس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے اور اسم الله، ذات واجب الوجود اور معبود برحق کا نام ہے، اور بینام سوائے حق تعالیٰ کے کسی اور پراطلاق نہیں کیا جاتا نہ حقیقة اور نہ مجازاً۔

حضرات اہل علم اگراساء حسنیٰ کی مزید تفصیل معلوم کرنا چاہیں توامام بیہ ہی میشند کی کتاب الاساء والصفات از ۲۲۷ - ۵ ص ۹۴ دیکھیں اور امام غزالی میشند کی کتاب المقصد الاسنی شرح اساء الله الحسنیٰ اور شرح کتاب الا ذکار: ۱۹۹۳–۲۲۲ میکھیں۔ دیکھیں۔

غرض ان آیات مبار کہ میں ابتداء میں حکم تقوی فرمایا گیااور آخرت کی فکراور تیاری کے لیے متوجہ کیا گیااس مقصد کا حصول چونکہ عظمت وحی اور خداوند عالم کی ذات وصفات کی معرفت پر موقوف تھا تو قر آن کریم کی شان عظمت بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ نے اپنی صفات عظیمہ کے بیان پراس مضمون کوختم فرمایا۔

> تم تفسير سورة الحشر ولله الحمد والمنة . سورة الممتحنة

اس سورت کاشان نزول حاطب بن ابی بلتعه را گاؤی کا وہ واقعہ ہے کہ انہوں نے ، آنحضرت مُلاَثِیْم جب فتح مکہ کے لیے فوج لیے فوج لیے کو کر دی تھی اور ایک عورت کے لیے فوج لیے کر مکہ کی طرف روانہ ہور ہے تھے تو ، آپ مُلاِثِیْم کے اس ارادہ کی اطلاع قریش مکہ کو کر دی تھی اور ایک عورت کے ذریعے ایک خطروانہ کیا تھاجس پر بذریعہ وہی اللہ تعالی نے حضور مُلاثِیْم کو مطلع فر مایا۔

حافظ ابن کثیر مین ان کے جان اور ماتے ہیں کہ حاطب بن ابی بلتعہ رہا تھے اور غروہ بدر میں شریک ہوئے تھے مکہ مکر مہ میں ان کے خاندان کے بچھا فراداور بچے تھے قریش سے کوئی نسی قرابت نہ تھی، حضرت عثان غنی دہا تھے ملے مکہ مکر مہ میں ان کے خاندان کے بچھا فراداور بچے تھے قریش سے کوئی نسی قرابت نہ تھی، حضرت مثالثی کے مدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا قریش مکہ نے جب اس کوتو ڑ ڈالاتو آنحضرت مثالتی کی ملے میں اگر میرے اہل وعیال کی وہاں کوئی حفاظت کے کرروانہ ہوئے تو حاطب بن ابی بلتعہ ڈالٹوئونے یہ سوچ کر کہ ایسے ہنگا ہے میں اگر میرے اہل وعیال کی وہاں کوئی حفاظت کی صورت ہوجائے تو اچھا ہے قریش مکہ کوقافلہ کی روائلی کی اطلاع کردی، حضرت علی بن ابی طالب بڑالٹوئوبیان کرتے ہیں کہ آنے خضرت مثالثی نے مجھکواورز ہیر بن العوام ڈالٹوئواور مقداد بن الاسود ڈالٹوئو کو تھم فرمایا تم لوگ روانہ ہوجا وَاور چلتے رہوتا آت نکہ تم

<sup>●</sup> المقعدالائ شرح اساء الحسنى للإمام الغزالي ميطيخية اسم اعظم كي تفعيل كے ليے شرح حصن حصين اور شرح كتاب الا ذكار كي مراجعت فريائيں۔

50-42 m

روضة خاخ نامی مقام تک بہنج جاؤتوں جَدتم كوايك سوارعورت ملے گی اس كے ياس خط موگا اس سے وہ خط لے ليما، بيان كرتے ہيں ہم گھوڑوں پرسوارتيزى سے روانہ ہو گئے يہاں تك كدروضة خاخ پرجب پنچ توايك عورت ملى ہم نے اس سے كہا خط نکال کرہمیں دے دے،اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں،ہم نے اس پر شخی کی اور کہا یا تو خط دیدے ورنہ تجھ کو كيڑے اتاركر برہنه كرديں كے اوروہ خطكى نہ كى طرح ہم تجھ سے لے ہى ليں كے جس كى خبررسول الله مَالْتُمْ نے دى ہے اوراس کو لینے کے ہم مامور ہیں! تو اس نے ایک خط اپنے بالوں کے جوڑے سے نکال کرہمیں دے دیا۔ ہم خط لے کر آنحضرت مَلْ يَوْمُ كِي بِاس حاضر ہوئے وہ خط، حاطب بن الی بلتعہ ڈٹاٹنؤ کی طرف ہے بعض مشرکین مکہ کے نام تھاجس میں آ تحضرت مَالْيُظِيم، كي مكه كي طرف روانگي كي اطلاع تقي آپ مَالْظِيمُ نے دريافت فرمايا اے حاطب رُكالْمُؤيد كيا ہے، حاطب رُكالْمُؤ نے عرض کیا یا رسول الله مظافیم مجھے اظہار حقیقت کی مہلت عنایت فرمائے ، اصل حقیقت یہ ہے کہ میں قریش کے خاندانوں کے ساتھ وابستہ تھااور میری ان کے ساتھ کوئی نسبی قرابت نہ تھی جیسا کہ دوسرے مہاجرین کی ان کے ساتھ قرابتیں ہیں میں نے خیال کیا بیا ایک نعا ہری سلوک انکے ساتھ کر دوں تا کہ وہ میرے بچوں کی (ایسے زمانہ میں) کچھ دیکھ بھال کرلیس (خدا گواہ ہے) میں نے یہ بات کفراوراپنے دین سے ارتداد کی وجہ سے نہیں کی ہے اور نہ میں اسلام کے بعد کفر سے کوئی وابستگی رکھ سکتا ہوں، رسول الله مَا الله عَلَيْمُ نے فرما یا حاطب والنَّهُ نے سے کہا، اس پر عمر فاروق والنَّهُ اس ظاہری عمل پر برافروختہ ہونے کے باعث كنے لگے يا رسول الله مُنظِيم مجھے اجازت ديجئے كہ ميں اس منافق كى گردن اڑا دوں آپ مُنظِیم نے فر مايا، په غزوہ بدر ميں شریک ہوئے ہیں (اور بدریین کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے ان کونفاق سے پاک فرمایا ہے توحضور مُلاثیم کی مراد میھی کہ اے عمر والتورية بات نفاق كى وجه سے نہيں ہے البتہ رائے اور فہم كى غلطى ہے كه بيصورت كى ) اور فر مايا اے عمر والتورا تمہيں خبر بھى ے؟ اللہ نے تو اہل بدر کو اپن خاص شان عنایت سے جھا نک کریفر مایا ہے، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ (اے بدر یو!ابتم جو کچھ چاہے کرومیں نے تمہاری مغفرت کردی ہے ) یہ تن کرعمر فاروق ڈلاٹنز کی آئٹھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ • اور ایک روایت میں ہے کہ آ نکھوں سے آنو بہنے لگے، اور عرض کیا الله ورسوله اعلم الله اور اس کے رسول مَا النِّيمُ زيادہ جانبے والے ہيں اور انہی کے فرمال پرمیراایمان ہے آنحضرت مُنَافِیمُ کی مرادیتھی کہ جو بدر میں شریک ہوا وہ بھی منافق نہیں ہوسکتا ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں وہ جانبازی اورسرفروشی دکھلائی کہ حاملین عرش اور ملائکہ عش عش کرنے سنگے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ پرآیا،خواہ وہ باپ بویا بیٹا بھائی ہویا دوست بوریغ اس سے مقابلہ اور مقاتله کیااوراللہ اوراس کے رسول مُلافِیْظ کی محبت کے نشہ میں ایسے مخبوراور چور ہوئے کہا ہے بھی بریگانے بن گئے اوراللہ کا بول بالا کیااور کفروشرک کے سریروہ کاری ضرب لگائی کہ پھروہ زخم مندل نہ ہو ہیکا۔

اس عظیم الشان کارنامہ کے صلہ میں بارگاہ خدادندی سے ﴿ رَضِی اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ﴾ اور ﴿ أُولِيك كُتَبُ فَي قُلُونِهِمُ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ اور ﴿ أُولِيك كُتَب فِي قُلُونِهِمُ الْإِيْمَانَ ﴾ كازری تمغدان کوعطا بوا اور آئندہ جن گنا بول کے سدور کا امکان ہان کہ عافی کوصیفہ ماضی سے بیان فرما یا تعنی فقد غفرت لکم بصیغہ ماضی فرما یا اور فاغفر لکم بصیغہ ستقبل نہیں فرما یا تاکہ اہل بدر کا مغفور الذنوب بیان فرما یا تعنی فقد غفر تندی۔

ہونا قطعی طور پر محقق ہوجائے کہ انکی مغفرت مثل امر ماضی کے محقق اور یقین ہے اور اعملوا ما شنتم کا خطاب، خطاب تشریف اورخطاب اکرام ہے، اشارہ اس طرف ہے کہ بیلوگ خواہ کچھ ہی کریں مگر کسی حال میں بھی دائر ہ عفوا در دائر ہ مغفرت ے باہر نہ جائیں گے۔اعملوا ماشئتم کا خطاب گناہوں کی اباحت اور اجازت کے لیے نہ تھا، ایسا خطاب الہی محبین اور عب ہر مرب یں سے دا معصلوا میں مستدم کا حطاب کی ہول کی ابا حت مخلصین کو ہوسکتا ہے کہ جن سے اپنے محبوب کی معصیت ناممکن ہوجائے۔

بدر کی شرکت بظاہرایک حسنہ ہے لیکن حقیقت میں ہزاروں اور لا کھوں حسنات کا اجمال اورعنوان ہے اور ایمان و احسان صدق اور اخلاص کی ایک سند ہے لہذا اگر بدر میں شرکت کرنے والے صحابی سے بمقتضائے بشریت کوئی علطی یا فروگذاشت موجائ تووه ﴿ رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ اور ﴿ أُولِيكَ كَتَبَ فِي قُلُومِهُمُ الْإِيمَانَ ﴾ عابرنيس ہوسکتاس کیے کہ بیاس علیم وجیر کی خبر ہے کہ جس میں کذب کا امکان نہیں اس لئے کہ جن تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ ان سے بیفروگذاشت ہوگی مگر باوجوداس ازلی اور ابدی علم کے پھران کو ﴿ دَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَدَضُوْا عَنْهُ ﴾ کے تمغہ سے سرفراز فرما یامعلوم ہوا کہ اس عظیم الشان حسنہ کے بعد ان سے کوئی ایس غلطی نہ ہوگی کہ جوائلی اس نیکی کومح کر سکے بلکہ بیظیم الشان حسنہ بى آئنده كى غلطى كاكفاره بن جائے گى، كما قال الله تعالىٰ ﴿إِنَّ الْحَسَنْتِ يُنْهِبْنَ السَّيّاتِ ﴾ يعن تحقيق نيكيال برائيوں كومٹاديتى ہيں۔

اور کسی شاعرنے کیا خوب کہاہے:

واذاالحبيباتي بذنب واحد جاءت محاسنه بالف شفيع اگر دوست ہے کسی وقت کوئی غلطی اور چوک ہوجائے تو اس کے محاس اور گزشتہ کارنا ہے ہزار سفارش لا کر سامنے کھڑے کردیتے ہیں۔

قلب میں اگر کوئی فاسداورز ہریلا مادہ نہ ہوتو پھرمعصیت چنداں نقصان ہیں پہنچاتی ، بلکہ قلب کی قوت ایمانی اس کو توبداوراستغفار برآ ماده كرتى بحس سے فقط گناه معاف بى نہيں ہوتا بله مبدل به نيكى ہوجا تا ہے كماقال تعالى:

﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَامْنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولِيكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّا تِهِمْ حَسَنْتٍ . وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (القران الحكيم)

مرجن لوگوں نے کفروشرک سے توب کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے اللہ ایسے لوگوں کی

برائیوں کونیکیوں سے بدل دیتا ہے اور ہے اللہ بخشنے والا اور مہر بان۔

بندہ نے جب تو بداوراستغفار کر کے اپنے گناہ کوندامت اور پشیمانی سے بدلاتو خداوند ذوالجلال نے اس کی سیمات

کوحسنات سے اور اس کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیا۔

مرکب تو بہ عجائب مرکبست برفلک تازد بیک لحظہ زیست چوں برآ رنداز پشیمانی انین عرش لرز دازانین المذنبین یہ آیت عامد مونین کے حق میں ہے اہل بدرسب سے زیادہ اس کے مستحق ہیں اورجس کے قلب میں کوئی زہریلا

اور فاسد مادہ موجود ہوتو ہزارا طاعت وعبادت بھی اس کے لیے مفید نہیں جیسے ابلیس لعین اور بلعم باعوراء،خوارج وروافض ہزار نماز اور روزہ اور لا کھ عبادت کریں، گر جب تک قلب کا سمقیہ نہ ہوجائے اور فاسد مادہ نہ نکل جائے اس وقت تک کوئی طاعت اور کوئی عبادت مفید اور کار آمذہیں۔

صفرادی مزاج والے کوئتنی ہی لطیف غذا کیوں نہ دی جائے کوئی فائدہ نہیں۔ سوء مزاج کی وجہ سے وہ لطیف غذا بھی مستحیل الی الصفر اء ہوجائے گی، کما قال الله تعالیٰ:

﴿ فَيْ قُلُونَ اللَّهُ مَرْضَ فَوْ اللَّهُ مَرْضًا ﴾ ان كرلون من يمارى ہاللَّه فان كى يمارى كواور بڑھاديا۔ صحيح المز اح اور صحيح القوى اگر غلطى سے كوئى بد پر ميزى كر بيٹھے تواس كے ليے سى خاص علاج كى حاجت نہيں اس كى طبيعت بى خوداس عارضى مرض كود فع كرد ہے گى۔

حضرت عمر ولالتؤنف فی حضرت حاطب ولائو کی اس غلطی کوفساد مزاج پرمحمول کر کے نفاق کا تھم لگایا اور آل کی اجازت چاہی ،سرخیل اطباء روحانی فداہ روحی وجثمانی ، مُلاَئِو کے جواب دیا کہ اے عمر ولائو ، حاطب ولائو کا قلب نفاق کے مرض سے بالکل پاک ہے بینفاق نہیں بلکہ غفلت سے غلطی ہوگئ ہے روحانی مزاج اس کا صحیح ہے بدر کی شرکت نے اس کو کندن بنادیا ہے انفاق سے بد پر ہیزی ہوگئ ہے تھے المزاج کو بھی بھی نزلہ اور زکام کی شکایت پیش آ جاتی ہے جس کے لیے ایک معمولی ساجو شاندہ یا خیساندہ کافی ہے۔

آنحضرت مُلَّافِیْ کا حاطب رُلِیْ کو بلا کرفقط به دریانت فرمایا (ماهذایا حاطب رضی الله عنه) اے حاطب بیکیا معاملہ ہے، ان کی عارض شکایت کے لیے بہی جوشاندہ کافی تھا پیتے ہی بدپر ہیزی کا اثر ایسا کا فور ہوا کہ مرتے دم تک بھر بھی کوئی شکایت ہی نہیش آئی۔ رضی الله عنه وارضاه۔ چنانچی آنحضرت مُلِیْنِ نے شاہ اسکندریہ کے نام وعوت اسلام کا خطاکھوایا تو انہی حاطب رہا ہے کو جوشاندہ پلایا جارہا ہوا کہ خطاکھوایا تو انہی حاطب رہا ہے کو جوشاندہ پلایا جارہا ہے اور دوسری جانب عامل بریا ہے تا کہ جب وقت آئے تو عمر دیا ہے اور دوسری جانب عمر بین الخطاب رہا ہے کو امراض روحانی کی شخیص اور معالجہ کا طریقۃ لقین ہورہا ہے تا کہ جب وقت آئے تو عمر دیا ہے تا کہ جب وقت آئے تو عمر دیا ہے تا کہ جب وقت آئے تو عمر دیا ہے تا کہ جب وقت آئے تو اسلام کا خطائی نہریں۔

#### حاطب واللذكخ خط كالمضمون

ماطب بن الى بلتعه التأثير كنط كامضمون بهى أى پردالات كرتا به كداس كا منشاء عياذ أبالله نفاق نه تقاوه خطيه قا: اما بعديا معشر قريش فان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء كم بجيش كالليل يسير كالسيل فوالله لوجاء كم وحده لنصره الله وانجزله وعده، فانظر والانفسكم... والسلام.

اے گروہ قریش! رسول الله ظافا رات کی ما نندتم پرایک ہولناک لشکر لے کرآنے والے

•منافادات حضرت الوالدمحترم مولانا محمدادريس كاندهلوى قدس الله سره العزيز

ہیں جوسیلاب کی طرح بہتا ہوگا، خدا کی قشم اگر رسول الله طافیم بلاشکر کے خودتن تنہا ہی تشریف لے جا سیس تواللہ ضرور آپ ملاقیم کی مددفر مائے گا اور فتح ونصرت کا جو دعدہ ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ مالی از ارشاد فر مایا لا تقولوا له الا خیرا۔ کہ ان کے قل میں خیر کے سوااور کھ مت کہو، علامہ زرقانی میں ہے کہ آپ مالی کے بیان کیا ہے کہ اس خط کا خود ضمون ایسا تھا جس کود کھ کر حاطب کا ایمان وتقوی ثابت ہوتا ہے اس میں یکمات تھے یا معشر قریش ان محمد آیجیئی الیکم بجیش کالیل ویسیر الیکم کالسیل والله لوجاء وحده لانجزالله وعده ونصر نبیه وانظر والانفسکم۔ والسلام۔

یعنی محمد علی ایک ایسالشکر لے کرآ رہے ہیں جورات کی تاریکی کی طرح پھیل جانے والا ہے اور اس طرح تمہاری طرف میں جیسے کوئی طوفانی سیلاب ہو (میں توبیہ کہتا ہوں) خدا کی قسم اگر وہ تن تنہا بھی تمہاری طرف اس طرح تمہاری طرف مرورا پناوعدہ پورا کرے گا اورا پنے پیغیر علی کے فاتے وکا میاب فرمائے گا۔الغرض معاف تو فرمادیا گیا کیکن غلطی بہر کیف تھی اس وجہ سے اس واقعہ پر سورت نازل ہوئی۔

اور واقدى مُنظم كى روايت سے اس خط كے بيالفاظ معلوم ہوئے ہيں۔ان محمدا قد نضر فاما اليكم اوالى غير كم فعليكم الحدر۔ كم مُنظم روانہ ہور ہے ہيں يا توتمهارى طرف يا تمہارے علاوہ كى اور طرف ببرحال تم احتياط كرواور اپنى فكر كروتو اس كا مطلب كو يا ان كواسلام كى دعوت دينا اور اس كے ليے آبادہ كرنا تھا۔

ے اسلام کونقصان بینی سکتااوران چیزوں کی مزمت کی جارہی ہے، جونفاق کی خصلتوں میں شارہوتی ہیں۔ (۲ سُوَرَةَ الْمُنتَجِعَةِ مَدَنِيَّةً ٩) ﴿ فِي بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ فِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الل

یَا یُکھا الَّنِ بَنِی اَمَنُو اللَّ تَتَخِنُو ا عَلُو ی وَعَلُو کُمْ اَوْلِیا اَ تُلُقُون اِلَیْهِمْ بِالْهَو دَقِ وَقُلُ اللّٰهِ اللهُ اللهُو

كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِن الْحَقِّ ، يُخْرِجُون الرَّسُول وَإِيَّاكُمْ اَنْ تُوْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ ا منكر بوئ بي اس سے بوتمهارے پاس آيا سچادين فل نك يي رسول كو اور تم كو اس بركة ماضة بوالله كو جورب م تمهاراف مكر بوئ بين اس سے جو تم كو آيا سچا دين۔ فكالتے بين رسول كو اور تم كو اس پر، كه تم مانو الله اپنے رب كو۔

اِن كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي لَوْ تُسِرُّ وُنَ اِلَيْهِمْ بِالْبَوَدُّقِ اللهِ اللهُ اللهُ

ف**ک** یعنی تفارمکہالٹہ کے دشمن میں اور تہار سے بھی ۔ان سے دو تنایہ برتاؤ کرنااور دو متانہ پیغام ان کی طرف بھیجتاایمان والوں کو زیم گیا نہیں ۔ فعل اس لیے اللہ کے دشمن ہوئے ۔

میں یعنی پیغمبر کوادر تم کوکیسی کیسی ایذائیں دے کرترک وطن پرمجبور کیا محض اس قصور پر کہتم ایک اللہ کو جو تمہارا سب کارب ہے، کیوں مانے ہو۔ اس سے بڑی ا در منام کیا ہوگا تعجب ہے، کہ ایسوں کی طرف تم دوستی کا ہتھ بڑھاتے ہو۔

فی یعنی تبارا گھر سے نگلناا گرمیری خوشنو دی اورمیری راه میں جہاد کرنے کے لیے ہے اور خالص میری رضا کے واسطے تم نے سب کو جشمن بنایا ہے تو پھر انہی =

وَانَا اعْلَمُ عِمَا انْحَفَيْتُمْ وَمَا اعْلَنْتُمْ ﴿ وَمَنْ يَّفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَلْ ضَلَّ سَوَاء اور مجھ کو خوب معلوم ہے جو چھپایا تم نے اور جو ظاہر کیا تم نے فل اور جو کوئی تم میں یہ کام کرے تو وہ بھول محیا اور مجھ کو خوب معلوم ہے جو چھیایا تم نے اور جو کھولا تم نے۔ اور جو کوئی تم میں یہ کام کرے، وہ مجولا سیدھی السَّبِيُلِ ۚ إِنْ يَّثُقَفُو كُمْ يَكُونُوا لَكُمْ اَعُنَاءً وَّيَبُسُطُوۤا إِلَيْكُمْ اَيُدِيَهُمُ میدی راہ فی اگر تم ان کے ہاتھ آجاؤ ہوجائیں تہارے دشمن اور چلائیں تم پر اپنے ہاتھ اگر تم کو وہ یائی وخمن ہول تمہارے، اور چلائیں تم پر اپنے ہاتھ، وَٱلۡسِنَتَهُمۡ بِٱلسُّوۡءِ وَوَدُّوا لَوۡ تَكُفُرُونَ۞ۚ لَنۡ تَنۡفَعَكُمۡ اَرۡحَامُكُمۡ وَلَا اَوۡلَادُكُمۡ ۖ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ اور جایں کر کسی طرح تم بھی منکر ہوجاؤ فسل ہر گز کام نہ آئیں گے تہارے کنبے والے اور نہ تمہاری اولاد اور اپنی زبانیں برائی کو اور چاہیں کس طرح تم منکر ہوجاؤ۔ ہرگز کام نہ آئیں گے تم کو تمہارے ناتے اور نہ تمہاری اولاد، يَوْمَ الْقِيْمَةِ ۚ يَفُصِلُ بَيْنَكُمُ ۗ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَضِيْرٌ ۞ قیامت کے دن وہ فیملہ کرے گا تم میں اور اللہ جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے فی قیامت کے دن۔ وہ فیملہ کرے گا تم میں۔ اور اللہ جو کرتے ظم خداوندی برائے ترک محبت ودوستی از دشمنان اسلام ويحميل اقتضاءا يمان بصورت بغض ونفرت از كفار

قال النه عمّا الله عمّا الله الله عمّا الله الله عمّا الله عمر الله عم

ف**ل** یعنی مسلمان ہو کر کوئی ایسا کام کرے اور سمجھے کہ میں اس کے پوشیہ ور کھنے میں کامیاب ہو جاؤں گاسخت منظی اور بہت بڑی بھول ہے۔

فی یعنی ان کافروں سے بحالت موجود ہمی بھلائی کی امیدمت رکھو خواہ تم کتنی ہی رواداری اور دوئی کا اظہار کرد کے ۔و مجمی ملمان کے خیرخواہ نہیں ہوسکتے ۔ باوجود انتہائی رواداری کے اگرتم بران کا قابو چودھ جائے تو کمی قیم کی برائی اور دشمنی سے درگز ریز کریں ۔ زبان سے، ہاتھ سے ہر طرح ایذاء پہنچا تیں اور یہ چاییں کہ جیسے خود صداقت سے منکر ہیں بھی طرح تم کو بھی منکر بنا ڈالیس کیاا سے شریرو بد باطن انسی لائن ہیں کہ ان کو دو شانہ پیغام بھیجا جائے ۔

بی ماطب رضی الله مند نے وہ خدا ہے اللی و میال کی فاطر لکھا تھا۔ اس پر تنبیه فرمانی که اولاد اور رشة دارقیامت کے دن کچھ کام نہ آئینگے، الله تعالیٰ ب کارتی رقی مل دیمتا ہے۔ ای کے موافق فیسل فرمائے گااس کے فیسلے کوکوئی بیٹا، پوتا، اور عزیز وا قارب بٹا نہیں سکے گا۔ پھر یہ کہاں کی عظمندی ہے کہ ایک مسلمان اللی و میال کی فاطر اللہ کو تاراض کر لے ۔ یادرکھو! ہر چیز سے مقدم اللہ کی رضامندی ہے ۔ وہ راضی ہوتو اس کے فنس سے سب کام ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن وہ نافش بوتو کوئی کچھ کام نہ آتے گا۔

فالمتعرض المنافق

نظر میں وہ مقد سہتیاں ہے جن کے لیے بارگاہ خداوندی سے پروانہ مغفرت جاری ہو چکا تھا گربہر کیف غلطی خواہ کی سے بھی ہواچھی بات نہیں ہے اس سے بچنا ہرایک کے لیے لازم ہے تو تھم خداوندی نازل ہوا کہ مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ خدا کے دشمنوں اور خودا پنے دشمنوں کوا پنادوست بنائیں اوران کی طرف دوئی کا ہاتھ بڑھا کیں ، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کے قلب میں کفراور کا فروں کی نفرت اور بخض ہواور یہ بات توانسانی حمیت بھی چاہتی ہے کہ جب کا فرمسلمان سے وشمنی پرتلے ہوئے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان ایسے دشمن سے محبت کرے ، ای تھم اور ہدایت کو اس طرح ارشاد فرمایا جا تھا ہوئے۔

اے ایمان والو! ہرگزنہ بناؤمیرے دشمن اور اپنے دشمن کواپنادوست کہ بھیجتے ہوتم ان کو پیغام دوسی کے ساتھ اور الی باتیں ان کی طرف بھیجتے ہوجن سے یہی سمجھا جاسکتا ہے کہتم ان سے محبت ودوسی کرتے ہو۔اور دوسی کا ہاتھ انکی طرف بر ھارہے ہو۔ حالانکہ وہ انکار کر چکے ہیں اس حق کا جوتمہارے پاس آیاہے ندانہوں نے اس حق کو مانا اور ندایمان لائے بلکہ دهمنى ہى ير كمر بستەر ہے اليى صورت ميں توعقلا وطبعاً ية وقع نہيں ہوسكتى كدان كى طرف دوسى كا ہاتھ بڑھا يا جائے ،ان كى دهمنى کی بیانتهاء ہے وہ نکال رہے ہیں،رسول کواورتم کوتمہارے گھروں ہے ۔اور ہجرت پرمجبور کیااوراب تک بھی وہ اس روش پر قائم ہیں محض اس وجہ سے کہتم ایمان رکھتے ہواللہ پرجوتمہارارب ہے ،حالانکہ یہ کوئی قصور نہیں بلکہ ق وہدایت کو قبول کرنا تو عقلامتنحن بات ہے پھر بھی وہ تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں، اے مسلمانو! اگرتم نکلے ہومیری راہ میں جہاد کرنے کیلئے اور میری رضامندی حاصل کرنے کے لیے تو پھر دشمنوں کو دشمن سمجھو۔ اور جن کے ساتھ مقابلہ اور جہاد کے لیے نکلے ہوان کے ساتھ دشمنوں کا سامعاملہ کرو، یہ بات قابل تعجب ہے کہ پوشیدہ طور پرتم ان کو بھیجتے ہودوسی کا پیغام کوئی تصور کرنے والا بین سوچے کہ سی خفیہ بات کا مجھے علم نہ ہوگا۔ حالانکہ میں توخوب جاننے والا ہوں ان باتوں کا جوتم چھیاتے ہواوران باتوں کا بھی جوتم ظاہر کرتے ہو چنانچہ حاطب ڈاٹٹ کی بات کا پنہ چل ہی گیا حالانکہ اس کونخفی رکھنے کی کوشش کی گئی تھی ،الغرض یہ بات انتہائی خطرناک اور ناپندیدہ ہے اور جو مخص بھی تم میں سے ایسا کرے گاوہ سید ھے راستہ سے بھٹک جائے گا۔انسان کی یہ فطرت ہے اور حمیت کا تقاضا ہے کہ اپنے دشمن سے نفرت کرے، پھر جب کہ بید شمن تو ایسے ہیں اگر بیتم پر قابو پالیس اور ان کا کسی طرحتم پربس چل جائے تو یہ تمہارے تھلم کھلا ڈشمن بن جائیں اور دراز کریں تمہاری طرف اپنے ہاتھ ظلم وتعدی کے اور زبانیں بھی برائی کے ساتھ اور یہی چاہیں کہ سی طرح تم کافر ہوجاؤ۔اس لیے یہ سی طرح بھی ممکن نہیں کہ ایسے دشمنوں سے مھلائی کی امیدرکھی جائے تو آخر پھریہمسلمان ایسے دشمنوں سے کیوں رواداری برت رہے ہیں یہ توسخت غلطی اور بہت بڑی بھول ہے، بلاشبرایسے خبیث اور بد باطن شمن اس لائق نہیں ہیں کہان کو پیغام دوتی بھیجا جائے اور کا فرتو غایت شمنی میں یہی چاہتا ہے اوراس کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ وہتم کو کا فربنادے جو کا فرتمہاری عزت وعظمت اور دین وایمان کا دشمن ہے ان سے مدردی یا دوتی کا معاملہ کیے عقل وفطرت کے لحاظ سے درست ہوسکتا ہے۔

اہل وعیال کی محبت میں ایسی غلطی کر بیٹھنا جس طرح کہ حاطب دلاٹو سے ہوئی ، اے مسلمانو! ہرگزتم سے ایسی غلطی کا ارتکاب نہ ہونا چاہئے ، مجھ لینا چاہئے کہ جس اولا دوخاندان کی محبت میں تم اس قسم کی غلطی کروگے ہرگز کام نہ آئیں گی تمہاری

قرابتیں اور نہتمہاری اولا وقیامت کے دن اللہ رب العزت تو ہرایک کاعمل دیکھتا ہے۔ وہ فیصلہ کریگا تمہارے درمیان ای
کے مطابق۔ اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے ہروہ کام جوتم کرتے ہو پھر سوچواور فیصلہ کرویہ کہاں کی عقلمندی ہے کہ ایک مسلمان اہل وعیال یا خاندان کی محبت میں ایسا کام کر بیٹھے جو اللہ اور اس کے رسول مُلافیظم کو ناراض کردینے والا ہو حالانکہ مومن کی زندگی میں تو ہر چیز سے مقدم اللہ اور اس کے رسول مُلافیظم کی خوشنودی ہے اس کی رضا سے وہ سب پریشانیاں بھی دور، وجاتی ہیں، جن کے باعث بسااوقات انسان ایسا کرگزرتا ہے۔

قَلُ كَانَتُ لَكُمْ السُوَّةُ حَسَنَةٌ فِي إِبْرِهِيْمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ \* إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمُ إِنَّا بُرَءْوُا تم کو چال چلنی چاہیے اچھی اراہیم کی اور جو اس کے ساتھ تھے جب انہوں نے کہا اپنی قرم کو ہم الگ ہیں تم کو چال چکنی ہے اچھی، ابراہیم کی اور جو اس کے ساتھ تھے، جب کہا اپنی قوم کو ہم الگ ہیں مِنْكُمُ وَمِنَّا تَعْبُلُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَكَفَرْنَا بِكُمْ وَبَلَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَلَاوَةُ تم سے اور ان سے کہ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا فل ہم منکر ہوئے تم سے فی اور کھل پڑی ہم میں اور تم میں دشمنی تم سے اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، ان سے۔ ہم منکر ہوئے تم سے اور کھل پڑی ہم میں اور تم میں وشمنی وَالْبَغْضَاءُ أَبَكًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحُكَةً إِلَّا قَوْلَ إِبْرِهِيْمَ لِأَبِيْهِ لَأَسْتَغُفِرَتَ لَكَ ادر بیر ہمیشہ کو بہال تک کہتم یقین لاؤ الله اکیلے پر فعل مگر ایک کہنا ابراہیم کا اینے باپ کو کہ میں مانگوں کا معافی تیرے لیے اور بیر ہمیشہ کو، جب تک محتم یقین نہ لاؤ اللہ اکیلے پر، مگر ایک کہنا ابراہیم کا اپنے باپ کو، میں مانگوں گا معافی تیری، وَمَا آمُلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ ﴿ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ آنَبْنَا وَإِلَيْكَ اور مالک نہیں میں تیرے نفع کا اللہ کے ہاتھ سے تھی چیز کا فی اے رب ہمارے ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف اور مالک نہیں میں تیرے بھلے کواللہ کے ہاتھ ہے کسی چیز کا۔اے رب ہمارے! ہم نے تجھ پر بھروسہ کیااور تیری طرف رجوع ہوئے اور تیری طرف الْمَصِيُرُ۞ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوْا وَاغْفِرُ لَنَا رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ ٱنْتَ الْعَزِيْرُ رجوع ہوتے اور تیری طرف ہے سب کو پھر آنافی اے دب ہمارے مت جائے ہم پر کافرول کو فل اور ہم کومعاف کراے دب ہمارے فے توری ہے زبردت مچر آنا، اے رب ہارے! نہ جانچ ہم پر کافرول کو، اور ہم کو معاف کر، اے رب ہارے! تو ہی ہے زبردست ف یعنی جولوگ ملمان ہو کرابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوتے گئے اسپنے اسپنے وقت پرسب نے قولاً یافعلاً اس علیحد کی اور بیزاری کا اعلان کیا۔ فی یعنی تم الله سے منکر ہو۔ اور اس کے احکام کی پروانہیں کرتے ہم تمہارے طریقہ سے منگریں اور ذرہ برابر تمہاری پروانہیں کرتے۔ وسل یعنی پر فشمن اور بیرای وقت ختم ہوسکتا ہے جب تم شرک چھوڑ کرائی ایک آتا کے غلام بن جاؤ جس کے ہم میں ۔ في يعني مرف دعاى كرسكما مول يحي نفع ونقصان كاما لك نهيس منداجو كجه بهنجانا چاہے اسے ميں نهيں روك سكما حضرت ثاه صاحب رحمه الله كھتے أيس "يعني ابراہیم طیدالسلام نے ہجرت کی پھراپنی قوم کی طرف منہ نہیں کیا تم بھی وہی کرو۔ایک ابراہیم علیدالسلام نے دعا چاہی تھی، باپ کے واسطے ۔جب تک معلوم نہ تحايم كومعلوم ہو چكا لِهذاتم كافر كى بحثن بدمانكو ير" (تنبير) باب كحن من ابراميم عليه السلام كاستغفار كاقسهورة "برأة" من كروجكاراً يت ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ ابْرِهِيْمَ لِأَبِيْهِ إِلَّا عَنْ =

الْحَكِیْمُ ۞ لَقَلُ كَانَ لَكُمْ فِیهُمْ اللّهَ قَالَتِهُمْ اللّهَ وَالْیَوْمَ الْاَخِرَ وَ اللّهَ وَالْیَوْمَ الْاَخِرَ وَ اللّهَ وَالْیَوْمَ الْاَخِرَ وَ اللّهِ وَاللّهَ وَالْیَوْمَ الْاخِرَ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَى اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا وَاللّهُ وَلّهُ وَلّ

ترغیب اہل اسلام برائے اسوہ حسنہ حضرت ابراہیم علیہ ا

وَالْجَالِيُّ: ﴿ قُلُ كَانَتُ لَكُمْ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ .. الى .. هُوَالْغَنِيُّ الْحَيِيْلُ ﴾

ربط: .....سورة متحنه کی گزشته آیات میں کافروں کے ساتھ دوئتی پر دعید و ندمت تھی اوراس طرح کا ایک واقعہ حاطب رفائظ کے ساتھ پیش آگیا تھا اس پر تنبیه کر کے فرمادیا گیا تھا کہ مسلمان کو اپنے اور خدا کے دشمن کے ساتھ دوستانہ روابط ومراسم قائم کرنے کی قطعی اجازت نہیں۔

تواب ان آیات میں دشمنان اسلام اور دشمنان خدا کے ساتھ جوبنض ونفرت کے جذبات مسلمان کے قلب میں ہونے چاہئیں ان کی ہدایت وتا کید فرمائی جارہی ہے، فرمایا آگے مسلمانو! بے شک تمہارے واسطے ایک بہترین نمونہ ہے ابراہیم (مایش) کی زندگی میں اور ان کے ساتھوں کی زندگی میں جب کہ انہوں نے کہد دیا اپنی قوم سے کہ اے لوگو ہم تم سے بیزار اور الگ ہیں اور ان سے بھی کہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کرعبادت کرتے ہو۔ ہم نے بلاشبہ تمہار اا نکار کیا اور ہم ہر چیز میں تمہارے سے نفرت وقطح تعلق کر چھے ہیں۔ اور کھل گئ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بخض ونفرت ہمیشہ کے لیے مہاں تک کہتم ایک اللہ پر ایمان نے لے آؤں وقت تک ہمارے اور تمہارے ورمیان یہ بخض ونفرت اور عداوت قائم رہے گی ، اسوہ ابرا ہیمی یہی ہے اور مسلمانوں کو اس کا تباع کرنا ہمارے اور تمہارے ورمیان ہے ہور سلمانوں کو اس کا تباع کرنا

=مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّالُهُ ﴾ كِفُوا مُديس ديكه ليا جائے۔

فے یعنی سب کو چھوڑ کرتھے پر بھروسہ کیااور قوم سے ٹوٹ کرتیری طرف رجوع ہوئے اور خوب جانتے ہیں کہ سب کو پھر کرتیری ہی طرف آنا ہے۔ فلے یعنی ہم کو کافروں کے واسطے محل آزمائش اور تختہ مثق نہ بنا۔اورا لیے حال میں مت رکھ جس کو دیکھ کر کافرخوش ہوں،اسلام اور مسلمانوں پر آوازے کمیں اور ہمارے مقابلہ میں اپنی حقانیت پر استدلال کرنے لگیں۔

فے یعنی ہماری کو تاہیوں کو معان فرما۔ اور تقصیرات سے درگر درکر۔

فل تیری زبردست قوت اور حکمت سے بھی توقع ہے کہ اسپنے وفاد ارول کو دشمنوں کے مقابلہ میں مغلوب ومقہور نہ ہونے دیگا۔

فی یعنی تم مسلمانوں کو یابالفاظ دیگر ان لوگوں کو جواللہ تعالی سے ملنے اور آخرت کے قائم ہونے کے امیدوار ہیں، ابراہیم علیہ السلام اوراس کے رفقاء کی چال افتتار کرنی چاہیے۔ دنیا خواہ تم کو کتنا ہی متعصب اور شکدل ہے ہتم اس داستہ سے منہ ندموڑ وجود نیا کے موحد اعظم نے اپنے طرزعمل سے قائم کردیا۔ متقبل کی ابدی کامیا بی اس درست پر چلنے سے ماصل ہو سکتی ہے۔ اگر اس کے خلاف چلو گے اور مندا کے دشمنوں سے دوستانہ کا نظمو کے تو خود نقسان اٹھاؤ کے ۔ اللہ تعالی کو کئی کی دوستی ہوئے سکتا۔ دوستی بالدہ اس کو کچھ بھی منر رہیں پہنچ سکتا۔

ड्राज्य्ये क

چاہئے۔ کیکن ابراہیم کا یہ کہنا اپنے باپ کے لئے کہ اے باپ میں تیرے واسطے ضرور بالضرور استغفار کروں گا اور میں تیرے واسطے کسی نفع کا مالک نہیں ہوں،خدا کے سواوہی جو چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عطا فر ماتا ہے میں توصرف دعا ہی كرسكتا ہوں اصل عطاكرنے والا تو وى رب ہے تو ابراہيم مايي كى بيد عااس اسو ة ابراہيمى كے خلاف نہ تھى جس كا ہے مسلما نوتم كوهم ديا جار ہاہے كەكافرول سے اعلان دشمنى اورنفرت كرديا جائے ،اس ليے كه اول تو ابراہيم مايي كى بيد عااستغفاراس وقت تھی کہ جب ان کواس بات کاعلم نہ تھا کہ کافر کے لیے بخشش کی دعا کرنا درست نہیں لیکن جب معلوم ہو گیا تو ہرقتم کے جذبہ محبت اورال کے تصور یا طلب سے براءت و بیزاری ظاہر کی جیسا کہ ارشاد فرمایا دیا گیا۔ ﴿ وَمَا کَانَ السّینْغَفَارُ اِبْرَ هِیْمَ لابِيُهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَبَّا تَبَيَّنَ لَهُ آنَّهُ عَدُوٌّ لِلهِ تَبَرَّا مِنْهُ إِنَّ إِبْرِهِيْمَ لَاوَّاهُ عَلِيْمُ ﴾ ثانيا يرجى امكان ہے كه بيدعاء استغفار جمعنى طلب ايمان اور دعاء ہدايت ہو، اور كئى كافر كے واسطے ہدايت كى دعا ماتكنا كفراور كافر سے عداوت ونفرت کے منافی نہیں ہے اس کیے حضرت ابراہیم مائیلانے یہ جودعا مانگی پیاعلان بغض و براءت کے خلاف نہمی اس وجہ سے کسی کوابراہیم ملیف کے تواسوہ حسنہ میں بیرجذبات اور دعا ئیں بھی ہیں کہ اے ہمارے رب ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا کہ ہر چیز میں تو ہی کارساز ہے اگر ہم کافروں سے دشمنی وبراءت اختیار کریں گے توان کی د شمنی کا اور ان سے علیحدگی کا جمیں کوئی خوف واندیشنہیں اس لیے کہ جم نے تجھ ہی پر بھروسہ کرلیا اور ہر پریشانی اور ضرورت کے لیے ہم نے دنیا سے اپنارخ موڑ کر تیری ہی طرف اپنارخ کرلیا اور کیوں نہ کریں جبکہ تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔اے الله ہم کمزور ہیں مصائب وشدائد برداشت کرنے کی طاقت نہیں تو اے پروردگارتو ہم کوکافروں کی آ زمائش کامحل اور تختمشق نہ بنانااورہم کومعاف کردینا اگر کسی وقت صبر واستقامت کو ہاتھ سے چھوڑ دیں۔ اے ہمارے رب بے شک تو بڑی ہی عزت و حكت والا ہے كة تيرى بى عزت وقوت سے ہم كافرول كے مقابله ميں زورة ور ہوسكتے ہيں اور ہمارے ايمان ہے كه اگر كسى وقت کافروں کے ہم تختمش بنیں اوروہ اپنی ظاہری اور عارضی کامیابی پر ہمارا مذات اڑا کیں تو یہ بھی تیری حکمت سے ہماری اصلاح وتنبيدكے ليے ہوگا۔

یقینا اس بیان کردہ ضابطہ میں اے مسلمانو! ایک بہترین نمونہ ہے ہراس شخص کے لیے اس میں ایک عظیم سامان ہدایت واستقامت ہے جوامیدر کھتا ہے اللّٰدی اور قیامت کے روز کی تو بے شک ایسے لوگ ابراہیم علینا کی روش اختیار کریں گے اوران کواس بات کی ذرہ برابر پروا نہ ہوگی کہ دنیا ایسے لوگوں کو متعصب اور تنگ نظر کے وہ دنیا کے موحد اعظم ہی کے نقش قدم پرچلیں گے اوران کواس بات پریقین واعتماد رکھیں گے کہ متعقبل کی کامیا بی اورعزت وعظمت کفراور کافروں سے اعلان براءت و بیزاری ہی میں ہے وقتی مفا داور عارضی منفعت کی خاطر کا فروں سے دوتی گانٹھنا کوئی اچھی بات نہیں بلکہ مسلمان قوم کے لیے مہلک اور خطرناک ہے، یہ ہو وہ ضابطہ جس پر مسلمان کی فلاح و کامیا بی اور عظمت و ترتی موقوف ہے جواس نعت کو اختیار کرے گاوہ اس نعت سے سرفر از ہوگا اور جوخص اس سے منہ موڑے گاوہ خود ہی کو ذکیل و ناکام بنائے گا جس اللہ تو ہر حال میں بے نیاز قابل تعریف ہے۔ اس کونہ کی کواطاعت کی ضرورت ہے اور نہ کسی کی روگر دانی سے اس کو پچھنقصان ہے۔

کرائے۔وہ بخشے والامہربان ہے۔

عَسَى اللهُ آنَ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ﴿ وَاللَّهُ قَدِيرُ ﴿ وَاللَّهُ امید ہے کہ کر دے اللہ تم میں اور جو دشمن بیل تمہارے ان میں دوستی اور اللہ سب کچھ کرسکتا ہے اللہ ۔ امیر ہے کہ کر دے اللہ تم میں اور جو دشمن ہیں تمہارے ان میں دوی۔ اور اللہ سب کرسکتا ہے۔ اور اللہ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ لَا يَنْهُ كُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْ كُمْ فِي الرِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْ كُمْ بخشے والامہربان ہے فل اللہ تم کو منع نہیں کرتا ان لوگوں سے جو لڑتے نہیں تم سے دین پر اور نکالا نہیں تم کو بخشے والا ہے مہربان۔ اللہ تم کو منع نہیں کرتا ان سے جو لڑے نہیں تم سے دین پر اور نکالا نہیں تم کو مِّنُ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ۞ إِنَّمَا تمہارے محرول سے کہ ان سے کرو بھلائی اور انساف کا ملوک بیٹک اللہ چاہتا ہے انساف والوں کو تی اللہ تو تمہارے تھروں سے، کہ ان سے کرو بھلائی اور انساف کا سلوک۔ اللہ چاہتا ہے انساف والوں کو۔ اللہ تو يَنْهُ كُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ فَتَلُوْ كُمْ فِي الدِّينِ وَآخَرَجُوْ كُمْ مِّنْ دِيَارِ كُمْ وَظْهَرُوْا عَلَى منع كرتا ہے تم كو ان سے جو لؤے تم سے دين پر اور نكالا تم كو تمہارے گھرول سے اور شريك ہوئے تمہارے منع کرتا ہے تم کو ان سے جو لڑے تم سے دین پر، اور نکالا تم کو تمہارے گھروں سے، اور میل باندھا تمہارے إِخْرَاجِكُمُ أَنُ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَأُولَمِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۞ نکالنے میں کہ ان سے کرو دوسی اور جو کوئی ان سے دوسی کرے، مو وہ لوگ وہی ہیں گناہ گار فیس نکالنے پر، کہ ان سے کرو دوئتی اور جو کوئی ان سے دوئی کرے سو وہ لوگ وہی ہیں گنہگار۔ **فل یعنی الله کی قدرت و رحمت سے کچھ بعیدنہیں کہ جوآج جرترین دھمن ٹیل کل انہیں مسلمان کر دے اوراس طرح تمہارے اوران کے درمیان دوستا نہ اور** برادران تعلقات قائم ہومائیں۔ چنا عجہ فتح مکہ میں ایما ہی ہوا تقریباً سب مکہ والے مملمان ہو گئے اور جولوگ ایک دوسرے پر تلوارا ٹھار ہے تھے اب ایک دوسرے پر جان قربان کرنے لگے۔اس آیت میں سلمانوں کی تسلی کر دی کہ مکہ والوں کے مقابلہ میں یہ ترک موالات کا جہاد صرف چندروز کے لیے ہے۔ پھر اس كى ضرورت نيس رہے كى مالت موجود وتم مضبوطى سے ترك موالات برقائم رہو۔اورجس سے كوئى بےاعتدالى ہوگئى ہواللہ سے اپنى خطامعان

فل مکدیں کچولوگ ایسے بھی تھے جوآپ مسلمان رہوئے اور سلمان ہونے والوں سے ضداور پر فاش بھی نہیں رکھی، ندرین کے معاملہ میں ان سے لاے نہ ان کو تنا نے اور نکا لئے میں ظالموں کے مدد کار بنے اس قسم کے کافروں کے ساتھ بھلائی اور خوش فلقی سے پیش آنے کو اسلام نہیں روکتا ۔ جب وہ تہا رہ ساتھ ان کی اور دواداری سے پیش آتے ہیں ۔ انسان کا تقاضایہ ہے کہتم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرواور دنیا کو دکھلا دوکہ اسلامی افلاق کا معیار کی قدر بلند ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ نہیں کہ اگر کو اور دنیا کو دکھلا دوکہ اسلامی افلاق کا معیار کی قدر بلند ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ نہیں کہ اگر کو اور کی ایک قوم سلم نول سے برسر پیار ہے تو تمام کافروں کو بلاتیز ایک ہی لاٹھی سے ہا نکنا شروع کردیں ۔ ایسا کرنا حکمت و انسان کے خلاف ہوگا ۔ شروری ہے کہ عودت، مرد، نیچ، بوڑھ، جوان اور معاند و مسلم میں ان کے حالات کے اعتبار سے فرق کیا جائے ۔ جس کی قدر سے تفسیل ہورہ '' مائدہ'' اور'' آل عمران '' کے فوائد میں گر د چی ۔

فی یعنی ایسے ٹالموں سے دو تنانہ برتاؤ کرنابیک سخت قلم اور محناہ کا کام ہے۔ (ربط) یبال تک تفار کے دوفرین (معانداور مرالم) کے ساتھ معاملہ کرنے کا ذکر تھا۔ آ کے بتلاتے میں کدان مورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ونا چاہیے جو" دارالحرب" سے" دارالاسلام" میں آئیں یا" دارالحرب" میں مقیم رہیں قصدیہ ہے کہ=

### تسلّی اہل ایمان بذکر بشارت وکا میا بی سلمین براعدائے اسلام واجازت حسن سلوک از کا فران امن پیندومصالحین

وَالْخِيَاكَ: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنِ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ إِلَى الْحِياكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾

ربط: .....گزشته آیات میں کفار مشرکین کے ساتھ بغض ونفرت اور براءت و بیزاری کا ذکر تھا کہ یہی اسوہ ابراہی ہے مسلمانوں کوائی کواختیاری کریں، اب ان آیات میں مستقبل قریب میں پیش آنے والے غلبہ اور کامیا بی کا ذکر ہے اور ضمنا اشارہ ہے کہ بچھ قومیں کا فروں میں سے ایمان لے آئیں گی اور بیہ اجازت دی جارہی ہے کہ جس کسی کافر نے اب تک مسلم نوں کے ساتھ کوئی قال نہیں کیا اور نہ دشمنی کا کوئی معاملہ کیا اور نہ ہی انہوں نے مسلمانوں کو بجرت پر مجبور کیا ان کے ساتھ مسلمانوں کو دواداری اور حسن سلوک کی اجازت دی جاتی ہے، فرمایا:

امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دوئی قائم کردے تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن کے ساتھ تمہاری دھنی ہے اور اللہ جرچز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے دوستا نہ اور ہرادرانہ تعلقات قائم ہوجا کیں چنا نچہ فتح کہ کے وقت ایباہی ہوا کہ ساری عمر حشیٰ کرنے والے اور ایک دوسرے کے بھائی بن گئے اور وہ ابوسفیان دائلہ ہو شی کرنے والے اور اور کی کہ ان کررہے تھے۔ اب وہ مجاہدین اسلام کے سپہ سالار ہوگئے اور کل گزشتہ ایک دوسرے کے خون کے دشمن کا فروں کی فوجوں کی کمان کررہے تھے۔ اب وہ مجاہدین اسلام کے سپہ سالار ہوگئے اور کل گزشتہ ایک دوسرے کے دوسرے کے خون کے دوسرے کے بھائی بن گئی کہ قوم کے خون کے دشمن اب ایک دوسرے پر جان قربان کرنے کو تیار ہوگئے تو ان الفاظ میں ذہنی وطبعی طور سے تعلی دی گئی کہ قوم سے علیحدگی اور بے زاری کا ہمیشہ کے لیے تصور کر کے نہ گھبرانا چاہئے ، بیز اری اور با ہمی بغض کی یہ فضا بہت جلد ختم ہو کر با ہمی مودت اور اخوت کی فضا قائم ہوجائے گی اور اللہ تعالی برای ہی مغفرت و مہر بانی فرمانے والا ہے۔ اور ایک عرصہ کفر کے بعد جو لوگ اسلام لے آئی بنی مندا کی رحمت و مغفرت سے ان کو بھی نواز دیا جاتا ہے بارگاہ خداوندی میں بینہیں دیکھا جاتا کہ ماضی میں اس نے کیا کیا بلکہ اس کی بارہ گاہ سے تو یہی اعلان ہے۔ ﴿ ایک بِیتَ اللّٰ فِی اللّٰ ال

دوتی اور ہمدردی کے رشتے اللہ تعالی ان لوگوں سے قائم کرنے سے منع فرما تا ہے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ وشمنی کی ،اس کے برعکس اللہ (تعالی) تم کو منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ اچھاسلوک کرنے سے جنہوں نے تمہارے سے نہ تو قال کیا دین کے معاطے میں اور نہ ہی تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور اس پر مجبور کیا تو اللہ تعالی تم کو منع نہیں کرتا ہے اس چیز سے کہ تم ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرواور ان سے انصاف کا سلوک کرو ہے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پہند کرتا ہے جنہوں نے تم سے قال کیا دین کے ہواللہ تعالی تو صرف ایسے لوگوں کے ساتھ دوتی اور اچھاسلوک کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے قال کیا دین کے معاملہ میں اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور دوسروں کی جبی مدد کی تمہارے نکا لئے پر اور گھروں سے تم کو اجاڑنے پر کہ سے سے منع کرتا ہے جنہوں نے یہ اور گھروں سے تم کو اجاڑنے پر کہ چیستی مدیدی میں مدولوں نے یہ تراد یا کہ ہمارا بو آ دئی تمہارے پاس جائے اس کو واپس بھیجنا ہوگا ۔ خبرے محملی النہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فر مالیا تھا۔
چاخی کی مرد آئے۔ آپ می مالہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کردیا ۔ پر کی مسلمان عورتیں آئیں۔ ان کو واپس کردیا ہے بھر کو تو سے فر میں کا ورید کے گور ملمان عورتیں ترام میں چاخی کی مرد آئے۔ آپ می النہ علیہ وسلم ہوتا ہے کہ اس کے بعد عورتوں کی واپس پر یکن ارزیار کے امراز میں کی اور مرد کے گور ملمان عورتیں ترام میں چاخی کی مرد آئے۔ آپ می از میں میں اور تم کو انہ کی درت کے تا کہ درتی ۔

ایے لوگوں سے تم دوئی کروظا ہر ہے کہ ایسے ظالموں اور دشمنوں سے دوستانہ برتا ؤبہت ہی بدترین چیز اور خود اپ او پر سخت ظلم سے ہوستانہ برتا ؤبہت ہی بدترین چیز اور خود اپ اس لیے سے اس بناء پر یہ اصول فراموش نہ کرنا چاہئے کہ اور جو بھی ایسے ظالموں سے دوئی کریں وہ ظالم ہیں۔ اور گنا ہگار ہیں اس لیے کہ اس سے بڑھ کراور کے ظالموں کے ساتھ دوئی کا انجام خود ہی اپنے او پرظلم اور اپنی ہلاکت کا سامان مہیا کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کراور کیا ظلم ہوسکتا ہے، ہر برائی کا انجام صاحب عمل ہی کی طرف لوٹا کرتا ہے،

ابن ابی حاتم موطنی بروایت ابن شهاب زهری میطنی بیان کرتے ہیں که ابوسفیان بن صخر دلالا کو تحضرت ملاقظ نے مین کے کسی علاقعہ پر عامل بنا کرروانہ فر مایا تھا جب آنحضرت ملاقظ کی رحلت ہوئی توبیو واپس لوٹے راستہ میں ذوالخمار سے مقابلہ ہوا جومر تدہو چکا تھا اور اس سے قال کی نوبت آئی توبیہ مثال ہوئی ان لوگوں کی جن سے قال ہوا۔

صحیح مسلم میں ابن عباس نظافیا سے روایت ہے کہ ابوسفیان نظافیا (جب فتح مکہ کی رات ایمان لے آئے) تو آخرہ منظم میں ابن عباس نظافیا سے روایت ہے کہ ابوسفیان نظافیا سے چاہتا ہوں مجھے عطا کرد یجئے آپ مُلاثیا ہے نے مرایا (اچھامانگووہ کیا ہیں) ان میں ایک یہ بھی درخواست تھی کہ آپ مُلاثیا مجھے اب اجازت دیجئے کہ میں کا فروں سے اس طرح قال کروں جیسا کہ میں (پہلے) مسلمانوں سے قال کرتا تھا تو یہ ہے وہ بات جس کوئی تعالی نے اس آیت میں فرمایا امید ہے کہ تمہارے اوران لوگوں کے درمیان جنہوں نے تم سے قال کیا اللہ تعالی محبت پیدا فرمادے۔

يَاكُمُهَا الَّذِينَ امْنُوَّا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنْتُ مُهْجِرْتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اللهُ اَعْلَمُ اللهُ اللهُ اَعْلَمُ اللهُ ا

بِرِا يُمَانِهِنَ وَ فَوَانَ عَلِمُ تُمُوهُ هُنَ مُوهُ مِنْتِ فَكَلْ تَوْجِعُوهُ هُنَ إِلَى الْكُفَّارِ وَ لَا هُنَ حِلَّ لَهُمُ الله عَلَى ال

# وَلَا هُمُ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَتُوهُمُ مَّا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ إِذَا الردو وكان بيس تم كو نكاح كو ان عورتول سے جب ان كو اور دو وان كارون و جو ان كا خرج ہوا ہو اور گناه بيس تم كو نكاح كراو ان عورتول سے جب ان كو اور دے دو ان مردول كو جو ان كا خرج ہوا۔ اور گناه بيس تم كو كه نكاح كراو ان عورتول سے جب ان كو اور دے دو ان مردول كو جو ان كا خرج ہوا۔ اور گناه بيس تم كو كه نكاح كراو ان عورتول سے جب ان كو

اَنَیْتُمُوهُنَ اُجُوْرَهُنَ وَلَا تُمْسِکُوا بِعِصِمِ الْکُوافِرِ وَاسْتَکُوا مَا اَنْفَقْتُمْ وَلْیَسْتُکُوا دو ان کے مہر فل اور ندرکھو اپنے تبنہ میں ناموں کافر عورتوں کے اور تم مانگ لوجو تم نے فرج کیا اور وہ کافر مانگ لیں دو ان کے مہر اور ندرکھو تبنہ میں ناموں کافر عورتوں کے، اور مانگ لوجو تم نے فرج کیا، اور وہ کافر مانگ لیں

مَا ٱنْفَقُوا ﴿ ذٰلِكُمْ حُكُمُ اللهِ ﴿ يَحُكُمُ بَيْنَكُمْ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ وَإِنْ فَاتَكُمْ

جو انہوں نے خرج کیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے تم میں فیصلہ کرتا ہے اور اللہ سب کھ جانے والا حکمت والا ہے فی اور اگر جاتی رہیں جو انہوں نے خرج کیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تم میں فیصلہ کرتا ہے۔ اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا۔ اور اگر جاتی رہیں

مَّنُ عُرِينَ أَزُواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبُتُمْ فَأْتُوا الَّنِينَ ذَهَبَتْ أَزُواجُهُمْ مِّثْلُ مَا

تہارے ہاتھ سے کچھ عورتیں کافروں کیطرف بھرتم ہاتھ مارو تو دے دو ان کو جن کی عورتیں جاتی رہی ہیں جتنا انہوں نے

تمہارے ہاتھ سے تمہاری عورتیں کافروں کی طرف، پھرتم گہا مارو تو دو ان کو جن کی عورتیں جاتی رہیں جتنا انہوں نے

أَنْفَقُوا ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي كَ أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنْتُ

فرج کیا تھا اور ڈرتے رہو اللہ سے جل یدتم کو یقین ہے ۔ فی اے بنی جب آئیں تیرے پاس ملمان عورتیں خرج کیا تھا۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے، جس پرتم کو یقین ہے۔ اے نبی جب آئیں تیرے پاس مسلمان عورتیں

= طرف سان سبعت ليت تق اور جمى حضور ملى الدعيه وسلم خود بنف نفس بعت ليا كرتے تقے جو آ كے ﴿ يَا يَّهَا النَّهِى إِذَا جَاءَكَ الْهُوْمِنْتُ وَلَا يَقْتُلُنَ اَوْلاَ كَفُنَ وَلَا يَاْتِهُ وَلَا يَقْتُلُنَ اَوْلاَ يَقْتُلُنَ اَوْلاَ كَفُنَّ وَلَا يَاْتِهُ وَلَا يَقْتُلُنَ اَوْلاَ كَفُنَّ وَلَا يَاْتِهُ وَالْمَا يَعْدَى وَلَا يَقْتُلُنَ اَوْلاَ كَفُنَّ وَلَا يَاتُونُونِ وَلَا يَعْدُونُ وَلَا يَقْتُونُ وَلَا يَقْتُونُ وَلَا يَعْدُونُ لَهُ وَاللّهُ إِنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَقُورٌ وَحِيْمٌ ﴾ يس مذكور ب

ف یہ حکم ہوا کہ ذوبین میں اگرایک مسلمان اور دوسرامشرک ہوتواختلاف دارین کے بعد تعلق نکاح قائم نہیں رہتا یہ ساگری کافر کی عورت مسلمان ہوکر " دارالاسلام میں آ مبائے قوجومسلمان اس سے نکاح کرے اس کے ذمہ ہے کہ اس کافر نے جتنا مہرعورت پرفرج کیا تھاوہ اسے واپس کردے ۔ اور اب عورت

كاجوم رقرار پائے وہ مدااپ ذركھ تب نكاح من لاسكاب\_

قل پہلے حکم کے مقابل دوسری طرف یہ حکم ہوا کہ جس ملمان کی عورت کافرر مجی ہے وہ اس کو چھوڑ دے۔ پھر جو کافراس سے نکاح کرے اس ملمان کافرج کیا جوام ہروالیس کرے۔ اس طرح دونوں فریل ایک دوسرے سے اپنا حق طلب کرلیس۔ جب یہ حکم اترا تو مسلمان تیار ہوئے دسینے کو بھی اور لینے کو بھی لیکن کافروں نے دینا قبول زیمیا تب آگئ آیت نازل ہوئی۔

أَصْلِ الْقُبُورِ شَ

قروالول سے فل

قبر دالول سے۔

= (تنبیه)" فَعَاقَبَتُمْ" کے دور جے متر جمحقق نے کیے " پھرتم ہاتھ مارو " اور" پھرتہاری باری آئے " ہم نے دوسرے ترجے کے لواظ سے مطلب کی تقریر کی ہے۔ پہلے ترجمہ کے معافی بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد مال ننیمت کا ماصل ہونا ہے ۔ یعنی مال ننیمت میں سے اس معمان کا فرج کیا ہوالوٹا یا جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

فل بیباکہ ماہیت میں رواج تھا کہ رسی ننگ و عارتی و جہ سے لڑکیوں کو زندہ درگور کردیتے تھے اور بعض اوقات فقر و فاقہ کے خوف سے لڑکوں کو بھی قبل کر ڈالتے تھے۔ فکل طوفان باندھنا ہاتھ پاؤں میں ،یرکئی پر جھوٹا دعویٰ کریں یا جھوٹی گوای دیں یا کئی معاملہ میں اپنی طرف سے بنا کر جموٹی قیم کھائیں ،او را یک معنی یہ کہ بیٹا جنا ہو کئی اور سے اور منسوب کر دیں فاوند کی طرف ، یا کئی دوسری عورت کی اولاد لے کرم کروفریب سے اپنی طرف نبت کرلیں ۔مدیث میں ہے کہ جو کو تی ایک کا بیٹاد وسرے کی طرف لگتے جنت اس پر حرام ہے۔

فسل پہلے فرمایا تھا کہ سلمان عورتوں کی (جو ہجرت کر کے آئیں) جانچ کی جائے۔ یبال بتلا دیا کدان کا جانچنا ہی ہے کہ جواحکام اس آیت میں میں وہ قبول کرلیں توان کا ایمان ثابت رکھو ۔ یہ آئیت بیعت مہلاتی ہے رضرت محملی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں بیعت کرتی تھیں تو ہی اقرار لیتے تھے لیکن بیعت کے وقت بھی می مورت کے باتھ نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے باتھ کوس نہیں کیا۔

فی یعنی ان امور میں جو کو تامیاں پہلے ہو پکیس یا امتثال احکام میں آئدہ کچھ تعمیر رہ مائے اس کے لیے آپ ملی الدعلیہ وسلم ان کے حق میں دعائے مغفرت فرمائیں اللہ آپ ملی الدعلیہ وسلم کی برکت سے ان کی تعمیر معان فرمائے گا۔

ف شروع سورت میں جومنمون تھا، فاتمہ پر پھریاد دلادیا یعنی موئن کی ثان نہیں کہ جس پر خداناراض ہواس سے دوسی اور وفاقت کامعاملہ کرے ہیں یہ

### هم امتحان مهاجرات مؤمنات واحكام بيعت واطاعت

عَالَيْنَاكُ: ﴿ لِمَا يُنَهُ الَّذِينَ امْنُوا .. الى .. مِنْ أَصْلِ الْقُبُولِ ﴾

ربط: ..... گزشته آیات میں کافروں کے ساتھ دوسی اور موالات کے کچھا حکام بیان کیے گئے تھے اور یہ لقین کی گئی تھی کہ مسلمانوں کواس معاملہ میں اسوہ ابراہیمی اختیار کرنا چاہئے اور نہایت واضح طور پرمنع کردیا گیا کہ اسلام اورمسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ کسی طرح موالات و دوستی جائز نہیں اس کے ساتھ ان کا فروں سے بہتر سلوک کرنے کی اجازت دے دی گئی جونة توجهی مسلمانول سے لڑے اور نہ کسی قشم کی دشمنی کی۔اب ان آیات میں بعض خاص احکام ایسی عورتوں کے متعلق بیان کیے جارہے ہیں جو ہجرت کر کے دارالاسلام آجائیں صلح حدیبیہ میں جومعاہدہ ہواور جوشرا کط معاہدہ طے ہوئی تھیں ان میں سے تهاعلى ان لاياتيك منارجل وان كان على دينك الارددته الينا۔ (جم قريش مكه اس پرمعاہدہ كرتے ہیں كہ جو تھی مرد ہمارے پاس سے تمہارے پاس پہنچ جائے تومسلمان اس کوواپس کرنے کے پابند ہوں گے،اگر چہوہ تمہارے دین پرہو) تو آنحضرت مُلاثِیُم نے اس معاہدہ کی روہے جومر دمسلمان مکہ سے مدینہ نکل کر آئے ان کوواپس فر مایا جیسے ابوجندل بن سہیل کو قریش مکہ کے حوالے فرمادیا جب کہ وہ کفار کی قید سے نکل کر آنحضرت مُلافیّا کے پاس بہنچ گئے تھے لیکن معاہدہ میں لفظ مردتھا اس وجہ سے عورتوں کا واپس کرنا اس میں شامل نہ تھا چنا نچہ آپ مُلاَثِیم نے الیہ مہا جرخوا تین کی واپسی کا انکار فرمادیا جو کفار کی قید سے چھوٹ کر آپ مالائل کے پاس پہنچیں ، جیسے قبیلہ اسلم کی سبیعہ بنت حارث رالٹیوان کا خاوند مسافرمخزومی دوڑا ہوامقام حدیبیہ پہنچاچنا نچےروایات میں ہے کہ اس معاہدہ کے بعد جب ام کلثوم رااٹیئ بجرت کرے آپ منافظ کے پاس پہنچیں تو ان کے دو بھائی عمارہ اور ولید مکہ سے فورا آپ مالھی کے پاس پہنچ اور واپسی کے لیے گفتگو کی تو آپ مالھی کے اور ا انکار کردیا اور الله تعالی نے آیت نازل فرما دی ﴿فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ﴾ اوراس آیت نے واضح کردیا کہ بیتیم عورتوں کے متعلق نہیں اور یہ تھم بھی اتارا گیا کہ ان کا امتحان لےلیا کروتا کہ معلوم ہوجائے کہ وہ مومنات ہیں اورا حکام بیعت بھی نازل فرمائے توارشا دفر مایا۔

اے ایمان والو! جب تمہارے پاس آ جائیں ایمان والی عورتیں ہجرت کرتی ہوئی تو ان کا امتحان کرلو خوب جائے لو کہ وہ ایمان اور اخلاص کیساتھ ہجرت کر کے آئی ہیں اللہ توخوب جانتا ہے ان کے ایمان کولیکن مسلمانوں کو اپنے درمیان احکام اسلام کی پر جاری کرنے کے لیے بیقانون نازل کیا جارہا ہے بہر حال اگر امتحان و تحقیق کے بعد جان لو کہ بیا ایمان والی ہیں تو نہ بیعورتیں ان ہیں تو نہ بیعورتیں ان کافروں کی طرف مت واپس کرو اب جب کہ بیا ایمان لا کراور ہجرت کر کے دار الاسلام آگئیں تو نہ بیعورتیں ان کافروں تینی اپنے کافر خاوندوں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ مروان مہا جرعورتوں کے لیے حلال ہیں اور دیدوان مردوں کو جو

<sup>=</sup> خدا کا غیر ہو، خدا کے دومتوں کا بھی غیر ہونا جا ہے۔

ق یعنی منگروں کو توقع نہیں کے قبرے کوئی اٹھے گااور پھر دوسری زندگی میں ایک دوسرے سے ملیں گے۔ یہ کافر بھی ویسے ہی ناامید ہیں۔ (تنبید) بعض مفسرین کے نزدیک "من اصحب المقبور "مفار کا بیان ہے یعنی جس طرح کافر جو قبر میں پہنچے بچے وہاں کا مال دیکھ کرائدگی مہر بانی اور خوشنو دی سے بالکلید مایوں ہو مچکے ہیں ای طرح پر کافر بھی آخرے کی طرف سے مایوں ہیں۔ تم سورة المستحنة

کھانہوں نے ان عورتوں پرخرچ کیا اوراس وجہ سے کہ اب وہ عورتیں اسلام لاکر ہجرت کرتی ہوئی دارالاسلام آگئی ہیں ان کا نکاح پہلے کافرشو ہروں سے ختم ہوگیا تو عدت فنے گزرنے پرکوئی حرج نہیں ہے اگرتم ان عورتوں سے نکاح کرلوجب کہ تم ان کے مہر،ان کودے دوجو مجھی مہراس نکاح کے وقت مقرر کیا جائے وہ بہر حال مرد کے ذھے ہوتا ہے اور اس کا ادا کرنا ضروری

اور نہ رکھوتم اپنے قبضہ میں ناموں کا فرعوتوں کی اور طلب کروجو کچھ تم نے خرج کیا اور چاہئے کہ وہ بھی طلب کر اس جوانہوں نے خرج کیا بہی ہے تمہارے واسطے اے لوگو! اللہ کا تھم جس تھم سے وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرما تا ہے اور اللہ تعالی بڑا ہی علم والا صاحب حکمت ہے ۔ اس وجہ سے اس کا ہر تھم تھے اور حکمت و مصلحت پر ببنی ہے تو جب اللہ نے بیا تھم مقرر فرمادیا کہ کا فرعورتوں کی ناموس وعصمت نہ رو کے رکھواور اپنے قبضہ میں تھا مے نہ رکھوتو اس سے بیام واضح ہوگیا کہ کی مسلمان کو اپنی ان بیویوں کو جو اسلام نہیں لائیں اور کفر پر قائم رہیں ان کو اپنی منکوحہ کی طرح رو کے رکھنا درست نہیں بلکہ ان کو چھوڑ دیں کہ وہ پھرجس سے چاہیں نکاح کرلیں۔

زہری موسلہ بیان کرتے ہیں، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عمر بن الحطاب دلالٹوئنے نے اپنی دو بیویاں جو مکہ میں مشرک رہ گئی تھیں چھوڑ دیں ایک کا نام قریبہ تھا جو امدینہ بن المغیر ہ کی بیٹی تھی جس نے بعد میں مکہ مکر مہ میں معاویہ بن ابی سفیان دلالٹوئنے سے نکاح کرلیا تھا اور اس وقت وہ دونوں مشرک تھے دوسری کا نام ام کلثوم تھا جو عمر و بن جرول کی بیٹی اور عبداللہ بن عمر دلالٹوئوکی ماں تھی اس نے ابوجہم حذا فہ سے نکاح کرلیا اور وہ دونوں بھی اس وقت مشرک تھے۔

اوراگر جاتی رہیں تمہارے ہاتھ سے کچھ ورتیں تمہاری از واج میں سے کا فروں کی طرف پھر تمہاری نوبت آئے تو تمہاری اوراب وہ ورتیں ان کے پاس نہیں رہیں تمہاری اوراب وہ ورتیں ان کے پاس نہیں رہیں اس وجہ سے کہ وہ وہ ارالکفر سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس نہ آسکیں اور سابق نازل کر دہ تھم کی روسے بید درست تھا کہ مسلمان اپنی بیویوں پرخرچ کیے ہوئے خرچ کا مطالبہ کریں جیسا کہ مسلمانوں نے ان کا فر خاوندوں کوان کا کیا ہوا خرچ واپس کیا جن کی عورتیں مسلمان ہوکر مدینہ آگئے تھیں ورڈرتے رہواس اللہ سے جس پرتم ایمان رکھتے ہو۔

🛭 تغیرابن کثیرجلدرابع۔

## حكم بيعت مهاجرات مومنات

اے ہمارے نبی مُلَّیْمُ جِبِ آئیں آپ مُلِیْمُ جِبِ آئیں آپ مُلِیْمُ کے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کرتی ہوئیں تو وہ بیعت کریں آپ سے اس بات پر کہ نہ تو وہ اللہ کے ساتھ کی کوشر یک تھی ہوائیں اور نہ چوری کریں اور نہ ذنا کریں اور نہ اپنی اولا دکوئی کریں اور نہ کی پروہ ایسا بہتان لگائیں جس کا افتر اء والزام وہ اپنی ہمی بھلے کام میں آپ مُنافیق کی نافر مانی کریں تو آپ مُنافیق ان کو بیعت کر لیجے اور طلب مغفرت بھی ہوں اور نہ وہ کی اللہ سے ان کی ہرقتم کی اس کوتا ہی اور طلب مغفرت کے لیے اللہ سے ان کی ہرقتم کی اس کوتا ہی اور طلبی پرجوان سے سرز دہوچی یا بیعت کے بعد کوئی خطا فلطی نا دانستہ طور پر ہموجائے ۔ بے شک ان کی ہرقتم کی اس کوتا ہی اور فلطی پر جوان سے سرز دہوچی یا بیعت کے بعد کوئی خطا فلطی نا دانستہ طور پر ہموجائے ۔ بے شک اللہ بڑا ہی بختے والا مہر بان ہے اللہ رب العزت آپ مُنافیق کے استغفار ودعا کی ہرکت سے ان کی مغفرت فر مائے گا اور اپنی عنایات ورحمتوں سے سرفر از فر مائے گا ، یہ جملہ احکام جن میں مردوں اور عورتوں کے احکام تفصیل و تحقیق سے ذکر کیے گئے ان عنایات ورحمتوں سے سرفر از فر مائے گا ، یہ جملہ احکام جن میں مردوں اورعورتوں کے احکام تفصیل و تحقیق سے ذکر کیے گئے ان انجام کی تباہی و بربادی سے عافل نہ ہونا چاہیے۔

سات یعن ﴿ وَاسْتُلُوا مَا اَنْفَقُتُمْ وَلَیْسَتُلُوا مَا اَنْفَقُوا ﴾ منسوخ بے یا ہے تھم پر باتی ہے؟ جمہور مفسرین کی رائے ہے کہ یہ تھم چونکہ دو طرفہ ذمہ داریوں پر شمل تھا جوسلے صدیبیہ سے کر دہ معاہدہ کی روسے سلیم کیا گیا تھا، سلمانوں نے توبلاکی تر دواور تامل اس پر شمل کیا لیکن کفار مکہ میں سے کمی ایک فرد نے بھی اس پر شمل کیا لیکن کفار مکہ کے کمی ایک فرد نے بھی اس پر شمل نے اس محدود اور مؤقت تھا کفار مکہ کے لیے بموجب عبد نامہ صدیبیہ کفار عرب میں بھی مہر دیے کا دستور تھا اور وہ مورت کو پہلے ہی دے دیا جاتا تھا، اولا تو کفار کی طرف سے اس تھم کی پابندی نہیں ہوگی بھر فتے کہ بعد اس تھم کی ضرورت ہی نہ رہی ، قبائل عرب کی عور تیں مسلمان ہوکر آئیں ، اور دارالاسلام میں بسے دالے مسلمانوں سے ان کے نکاح موک ہوگ کہ کے بعد اس تھم کی ضرورت ہی نہ رہی ، قبائل عرب کی عور تیں مسلمان ہوکر آئیں ، اور دارالاسلام میں بسے دالے مسلمانوں سے ان کے نکاح مول کے اللہ اعلم باالصواب۔

ملحض من احكام القرآن للجصاص رحمه الله، وتفسير روح المعاني، تفسير حقاني ابن كثير وما افادني شيخي شيخ الاسلام علامه شبير احمد عثماني رحمه الله وحضرت الوالد المحترم محمد ادريس الكاند هلوي رحمه الله ١٢

والے اپنی قبروں سے پھراٹھیں گے بلکہ وہ آخرت کے بھی منکر ہیں اور بعث بعد الموت کا بھی ان کوکوئی تصور نہیں۔

### قصه بيعت نسآءمومنات

عروة بن الزبير والفيُّذبيان كرتے ہيں كه ام المؤمنين حضرت عائشہ ذالفا آنحضرت مَالفيُّل كا نساء ومؤمنات سے بيعت لين كاذكراس طرح فرما ياكرتي تفيس كرجب بيآيت مباركه ﴿ إِنَّاتِهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنْتُ ﴿ الْحِنازِلْ مُوكِّي تُو آ مخضرت مُنْ النِّيمُ السي عورتوں كا امتحان ليتے اور پھران باتوں پران سے عہد ليتے جن كا آيت مباركہ ميں ذكر ہے كہ بيشرك کریں گی نبہ چوری کریں گی نہ زناو بد کاری اور نہ افتر اء و بہتان اور کسی بھی حکم شرعی میں آپ ملاقظ کی نافر مانی نہیں کریں گی تو جوعورت اس بات كاعهد واقر اركرليتي آب مُلْقِيمُ اس كو يعت فرماليت اورصرف زبان مبارك سے فرما ديت " اچھا ميس نے تہمیں بیعث کرلیا" فرمایا کرتی تھیں آپ مالی المالی کے دست مبارک نے خدا کی سم کسی عورت کے ہاتھ کو بھی نہیں چھوا۔

ابن عباس بطح بیان فرماتے ہیں کہ میں عیدالفطر کی نماز میں آنحضرت مُلافیخ کے ساتھ تھا اور ابو بکر وعمر اورعثان مُخافِّخ کاز مانہ بھی دیکھاہے میں مضرات خطبہ سے قبل نمازعید پڑھا کرتے تھے تو آنحضرت مُلِا تُنْفِرُ پہلے نماز پڑھتے پھرخطبہ دیتے اوراس کے بعد منبر سے اتر تے ایک دفعہ کا ذکر ہے گویا پیمنظر آج میں اپنی آئکھوں سے دیکھ رہا ہوں،مجمع میں سے جولوگ اٹھ کرمنتشر ہورہے تھے آپ مُلافِئ ان کواپنے ہاتھ کے اشارہ سے بٹھارہ تھے پھر آپ مُلافِئ مردول کے مجمع کو چیرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنے لگے اور اس جگہ تک پہنچے جہاں عور توں نے نماز پڑھی تھی آپ مُل النظم کے ساتھ بلال ملاتو تھے آپ مَلْ يَظِمُ و ہاں تشریف لائے اور آپ مَلْ يُظْمُ نے بيآيت تلاوت فرمائي اور تلاوت کے بعدان سے دريافت فرمايا كياتم اس یرقائم ہواوراس کاعہد کرتی ہوجمع میں سے ایک عورت نے جواب دیا جی ہاں یارسول الله مُالنظم جو گویاسب کی طرف سے سے کہدر ہی تھیں اور بظاہراسی وجہ سے کسی اور نے جواب نہ دیاسب خاموش رہیں جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اس عورت کے سواکسی اور نے جواب نہ دیا۔

ایک روایت میں ابن عباس ٹالٹھا سے یہ منقول ہے کہ آنحضرت مَلاَثِیْم نے عمر بن الخطاب ڈلاٹھ کوفر مایا یہ اعلان كردي اے مسلمان عورتو! رسول الله مُنافِظ تم سے بیعت لینا چاہتے ہیں اس بات پر كمتم نه شرك كروگى نه چورى نه زناوبد کاری اور نہ بہتان طرازی اور نہ رسول خدا کی نافر مانی کروگی ،توان عورتوں میں ہندہ بنت عتبہ بن ربیعہ بھی تھی جس نے غزوة احديين حضرت حزه والنفؤ كي شهيد مونے كے بعدان كے شكم مبارك كو جاك كر كے جگر كا ثكر ا چبانا چا ہا تھا اگر چه اب اسلام لا چکی تھیں لیکن آنحضرت مُلاثیم سے ڈرتے ہوئے چھی ہوئی تھیں ،اور کسی کونہ میں بیٹھی تھیں ، جب فاروق اعظم رہا تھ نے یہ کہا کہ عہد کروچوری بھی نہ کروگی ،تو کہنے لگی میں ابوسفیان ڈاٹٹؤ کے مال سے پچھ لے لیتی ہوں کیونکہ وہ مال کے حریص اور بخیل انسان ہیں (تو گھر کے مصارف وغیرہ کے لیے ان سے چھپا کر کچھ لیٹا پڑتا ہے ) ابوسفیان راہن ان کے خاوند بھی وہاں موجود تصفوراً بولے اے ہندہ تونے آج تک جو بچھ لیا یا آئندہ لے گی وہ سب تیرے واسطے حلال ہے، جب عمر فاروق وٹاٹنڈنے یہ كة م ابني اولا دكوتل نه كروگي تو كهنه كلي بهم نے توان كو بالا تقامگرتم نے انہيں بدر میں قبل كرديا، اس جمل پر فاروق اعظم ولائن كو

بہتہنی آئی۔

ایک روایت میں ہے کہ کھے ورتوں نے کہا کہ ہم توا پنی اولا دکوتل نہیں کرتے ان کے باپ قل کرتے ہیں۔
عبداللہ بن عباس کا گھا فرماتے سے کہ ﴿وَلَا عَالَیْنَ بِمِهُ عَانِ ﴾ میں یہ چیز بھی داخل ہے ، کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف ایسے بچہ کی نسبت کرے جو در حقیقت اس شوہر سے نہیں جیسا کہ یقعل جاہئیت کے زمانہ میں ہوتا تھا ، منی کی گھائی میں قبل از بجرت آپ مال گھائی نے انصار مدینہ سے بیعت لی تو یہی وہ امور سے جن پر ان سے عہد لیا اور فرما یا یا یعونی علی ان لا تشرکو ا بالله ولا تسرقوا ولا تزلوا ولا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق - النے اس کے بعد آئے ضرت مال گھاڑنے نے ارشاد فرمایا تھا ، ان وفیتم فلکم الجنة اگرتم ان باتوں کو پورا کرو گے تو تمہارے واسطے جنت اسے - (باسنا دابن ابی حاتم)

(تمبحمدلله تفسير سورة الممتحنه)

#### سورة القنف

اس سورہ مبارکہ کے فضائل میں حافظ ابن کثیر میں اللہ کے دوایت باسنادعبداللہ بن سلام رہائیؤ نقل کی ہے بیان کیا میں صحابہ کرام وفی نقط کے مجمع میں موجود تھا کہ ہم باہم بی گفتگو کرنے لگے کاش اگر ہماری حاضری رسول اللہ مثانی کی خدمت میں ہوتو یہ دریافت کریں کہ کون ساعمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور ہمیں ہمت نہ ہوئی کہ خود حاضر ہو کر یہ پوچیس، آنحضرت مثانی کی ایک شخص کو بلایا اور جب سب جمع ہو گئے تو ہمارے سامنے یہ سورة صف تلاوت فرمائی اور گویا یہ فاہر فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت اللہ کے نزد یک محبوب ترین چیز ہے۔

سورت کا آغاز اللہ رب العزت نے اپن تنبی و پاکی وحمد و شاء سے کیا پھراس بات پروعید فر مائی گئی کہ انسان کے لیے بیہ بات نہایت ہی نازیبا ہے کہ وہ جس بات کا عہد کرے اس کو پورانہ کرے اوراس کے قول و فعل میں تضاوہ واس کے بعد مسلمانوں کو دشمنان اسلام سے جہاد و قال کی ترغیب دی گئی اوران کو اس کے لئے ہمٹ دلائی گئی کہ پوری طاقت اور بہادری کے ساتھ کا فروں کے مقابلہ کے لیے متحد و شفق ہوکر ڈٹ جا کیس اورا تحاد واخوت میں ان کو چاہئے کہ وہ سینہ پلائی دیوار کے ماندہ و جا کیں ساتھ ہی حفرت موئی ملیان کہ یوائی دیوار کے ماندہ و جا کیں ساتھ ہی حفرت موئی ملیا ہی اور انسان کو تا ہے اور دین کے مقابلہ کے لیے متحد و شفق ہوئی ہوئی اور انسان کو اس امر کے متعلق اظمینان دلایا گیا کہ خداکا قانون سے کہ وہ اسپنے دین کی مدد کس کی اور انسان کو اس امر کے متعلق اظمینان دلایا گیا کہ خداکا قانون سے کہ وہ اسپنے دین کی مدد کس اور انسان کو اور اس سلسلہ میں دشمنوں کی ہرسازش اور کوشش ناکام ہوتی ہے، کست اور اس سلسلہ میں دشمنوں کی ہرسازش اور کوشش ناکام ہوتی ہے، کست اور انسان کو ایک کا میاب اور نفع بخش تجارت کی دعوت دی گئی اور اس کسان دنیا میں بھی کا میاب ہوتا ہے اور آخرت کی سعادت و فلاح میں اس کو نصیب ہوتی ہے۔

https://toobaafoundation.com/- سيراين کثيرة هي الم

# الم سُوَةَ الصَّفِ مَدَيِّةَ ١٩ ﴾ إلى إنسر الله الرَّخمن الرَّحِيْم إلى الما عام ١٤ كوعاتها ٢ كالم

سبتہ بلہ ما فی السّلوت و ما فی الْرُض و هُو الْعَزِیْرُ الْحَکییُمُ ﴿ یَا اَلّٰ بِیْنَ اَمَنُوا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللللّٰ اللللللّٰ الللللللّٰ الللّٰهُ اللللللّٰ الللللّٰ الللّٰ الللللّٰ اللللّٰ ال

تشبيح وتخميد خداوندي مع ترغيب الل ايمان برائے جہاد في سبيل الله

قَالَجَاكَ: ﴿سَبَّحَ يِلْهِمَا فِي السَّلْوْتِ الى .. كَأَنَّهُمُ بُنْيَانٌ مَّرْضُوصُ

مسلمان باوجودا پنی قلت اورضعف کے ہمت وجوانمر دی سے کا فروں کا مقابلہ کررہے تھے تو اس سورت میں بالخصوص جہاد کی ترغیب دی جارہی ہے،ارشاد فرمایا:

پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی ہروہ چیز جوآ سانوں اور زمین <del>میں ہے</del>۔ کا ئنات آ سان وزمین کی ہر چیز کا اس کی پاک اور بیج میں مشغول ہونا اس کی عظمت و کبریائی کی واضح دلیل ہے بے شک وہی زبردست عزت و حکمت والا ہے ایسی ذات سرا پاعزت وعظمت کے حامی یقیناً نہ دنیا کی طاقت سے مغلوب ومرعوب ہوسکتے ہیں اور نہ نا کام الیکن انسانوں کی عزت اور کامیابی ایمانی اوصاف و کمالات پر ہی موقوف ہے جس کے لیے قول و فعل کی مطابقت و یکسانیت چاہئے قول و فعل میں تضاد نفاق کی علامت ہے اس کیے اے مسلمانو! اے ایمان والو کیوں کہتے ہوائے منہ سے وہ بات جوتم نہیں کرتے ہو بڑی ہی ناراضگی کی بات ہےاللہ کے نز دیک کہتم وہ چیز کہو جونہیں کرتے ہو اس طرح کے دعوے اور لا ف زنی حجھوٹوں اور منافقوں کا کام ہوتا ہے اور نفاق انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے تو ظاہر ہے کہ ایسی کمزوری کے بعد دشمن کا کیا خاک مقابلہ کرے گا اور فتح و کامرانی کی کیونکر تو قع ہوسکتی ہے ایمان والوں کوتو چاہئے کہ صدافت اور عزم وہمت کے حامل بن کراعلاء کلمة اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور بڑی قوت وہمت ہے ایک آ ہنی دیوار بن کر شمن کے مقابلہ کے لیے میدان جہاد میں نکل آئیں ان کو میں بھے لینا چاہئے کہ بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے اپنے بندوں کو جو قبال و جہاد کرتے ہیں اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح کہ گویا وہ ایک دیوار ہیں سیسہ پلائی ہوئی۔ یہی صفت اور حالت ان کے اخلاص وسعادت کی دلیل ہوگی محض دعوؤں کے بعدمیدان جہادہ بھا گنامنافقوں کا وہ شیوہ ہے جس کوقر آن کریم نے بیان فرمایا کہ پہلے توبیاوگ جہاد کا مطالبہ کرتے رب ليكن جب جهاد كاحكم نازل مواتو كهن كل ﴿ رَبَّهَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ . لَوْ لَا أَخَّرُ تَنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيْبٍ ﴾ يهن حال قوم مویٰ علیم کا تھا جب جہاد کا تھم ہوا نہایت ہی بز دلی کا ثبوت دیتے ہوئے کہددیا کہاہے مویٰ اس بستی میں بزی طاقت والی قوم ہےاورہم اس بستی میں اس وقت تک داخل نہیں ہول گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں ،البتہ اگروہ لوگ اس بستی کو خالی کر کے وہاں سے نکل جائیں تو ہم ضرور اس میں داخل ہوجائیں گے اور ٹکا ساجواب دے دیا ﴿ اَذْهَبُ آنْت وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هُهُنَا قُعِدُونَ ﴾ كما مولى "بستم اورتمهارارب چلے جاؤاورتم دونوں جاكر كافروں سے لزلوہم يہاں بيشے ہیں'' توحق تعالیٰ نے جہاد کے لیے اہل ایمان کوترغیب دی اور یہی وہ اخلاص باطن کا رنگ ہے جواس طرح حضرات صحابہ كرام فَكُلَيْنَ كَى زند كيون مين نمودار مواجب سب سے پہلے آنحضرت ظافی آنے جہاد كا اعلان كيا تو آپ مُظافی كے جانار صحابہ كرام فَنْكُلْنَا كابيه جواب تھا يارسول الله مَالَيْظُ آپ مَالَيْظُ جہاد كاحكم ديجئے ہم آپ مَالَيْظُ كے آگے بھی لڑيں گے اور پيچھے بھی دائیں اور بائیں بھی اور ہم اس قوم کی طرح نہ ہول گے جنہوں نے اپنے پیغمبر کو یہ جواب دے دیا تھا کہ ﴿اذْ هَبُ آنْت وَرَبُكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُهُنَا قُعِدُونَ ﴾.

جهاد فی سبیل بارگاه خداوندی میں محبوب ترین ممل

ہے اور ظاہر ہے کہ جب یم ل اللہ کومجبوب ہے تو مجاہدین بھی یقینا اس کی نظروں میں محبوب ترین بند ہے ہوں گے اس کو بیا نفاظ واضح کررہے ہیں، آنحضرت مُل اللہ کا مبارک ہے کہ اللہ تعالی تین قسم کے لوگوں کو بڑی ہی محبت اور پیار کی نظر ہے دیکھتا ہے ایک وہ جو رات کو بیدار ہو کرنماز میں مشغول ہوجائے، دوسری وہ قوم جو جماعت میں نماز کے لیے صف بستہ ہیں، تیسری وہ جماعت میں نماز کے لیے صف بستہ ہیں، تیسری وہ جماعت میں نماز کے لیے صف بستہ ہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَلُ تَعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ ا اور جب کہا مویٰ نے اپنی قرم کو اے قرم میری کیول تاتے ہو جھ کو اور تم کو معلوم ہے کہ میں اللہ کا بھیجا آیا ہول تہارے پاس فلے اور جب کہا مویٰ نے اپنی قوم کو، اے قوم میری! کیوں ساتے ہو مجھ کو؟ اور جانے ہو کہ میں اللہ کا بھیجا آیا ہوں۔

# فَلَتَّا زَاغُوا اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ ﴾

پھر جب وہ پھر گئے تو پھیر دیے اللہ نے ان کے دل اور اللہ راہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو فر<u>ک</u> اور جب وہ پھر گئے، پھیر دیۓ اللہ نے ان کے دل۔ اور اللہ راہ نہیں دیتا ہے کھم لوگوں کو۔

فرمایا۔ ﴿ رَبِّ إِنِّى لاَ اَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَاَمِيْ فَافْرُقُ بَيْهَ نَدَا وَبَهُنَ الْقَوْمِ الْفُسِقِيْنِ ﴾ وقل بدى كرتے كرتے تامده ہےكددل سخت اور مياه ہوتا چلا جا تا ہے حتى كہ نيكى كى كو فى گنجائش نہيں رہتى ۔ يہى مال ان كا ہوا۔ جب ہربات ميں رمول سے ضد بى كرتے رہے اور برابر ئيڑھى چال چلتے رہے و آخرمر دو دہوئے ۔ اور اللہ نے ان كے دلول كو ٹيڑھا كرديا كسيدى بات قبول كرنے كى صلاحيت ندرى ۔ ايسے

مندی نافر مانول کے ماتھ اللہ کی یہ بی عادت ہے۔

<sup>🗨</sup> تغييرابن كثير-

رواه البخارى ومسلم واصحاب سنن۔

شكوه موى كليم الله عليميازا يذاءرساني قوم والتجاءبه بارگاه خداوندذ والجلال والاكرام

وَالْغَاكُ: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُولِي لِقَوْمِهِ .. الى .. لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفُسِقِيْنَ ﴾

ربط: ......گرزشة آیات میں حق تعالی کی تیج و پا ک کے بیان کے ساتھ اس مجر ماندگر دارگی فدمت کی گئی تھی کہ انسان کے تول میں تضادہ واور یہ جہتی ہے۔ دشمنوں وکل میں تضادہ واور یہ جہتی ہے۔ دشمنوں کے مقابلہ میں صف آ راءر ہے ہیں، اب بنی اسرائیل کی اس موذیا ندروش کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے جو انہوں نے اپنے مقابلہ میں صف آ راءر ہے ہیں، اب بنی اسرائیل کی اس موذیا ندروش کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے جو انہوں سارہ ہو پنجم مرموی ملیلا کے ساتھ اختیار کی فرمایا اور جب کہ کہا موئ نے اپنی قوم سے اے میری قوم آخرتم لوگ مجھے کیوں سارہ ہو جا حالانکہ تم جانے ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ اور ظاہر ہے اللہ کے رسول کو ستانا نہایت ہی عظیم جرم ہوا نکہ تم جانے ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ اور ظاہر ہے اللہ کے رسول کو ستانا نہایت ہی عظیم جرم ہوار تجس کہ مینا ہوگئی ہوں ہو جب وہ اس درجہ پھر گئے اور راہ حق سے بھنگ تو اللہ نے ان اللہ نے اس کی ہوں کہ بیات آگے ہوں، حق کو بھیاں لیا ہو، اللہ کے بیغیر سے جادر کو بھیر کی یا عث ہمیشہ کے لیے راہ حق سے بھیلا میں رہ جوں پھر بھی اللہ کے پی بین میں اللہ کے پی بین میں بیاں تھا ہمیں ہواتو نہا ہوں ہی ہواتو نہا ہی ہوں ہوں کہ بینا کہ اللہ کے پنج بھیر کے لیا اللہ کے پنج بھی میں النہ کی ہور ہوں کی کہ ہوں ہوں کی کہ ہوں ہوں کی کہ خور خواہ کہ بین اللہ کی پنج کی مورتو نہا ہوں ہوں کی کہ ہوں ہوں کہ ہوں ہوں کہ ہوں ہوں کہ ہوں ہوں کی کہ ہوں ہوں کہ ہوں ہوں کی کہ ہوں تو نہا ہوں ہوں کو کہنے گئی کہ دھر خواہ کہ بین الم کہ کے تھوں کو کہنے گئی الفرق میں النجاء کرنے گئی الفرق میں النہ کی کہنے گئی کہ دھر میں النہوں کی ہور کی الم کہنے آئے گئی گئی گئی گئی کہ تو میں میں النہوں کی کہنے گئی الفرق میں النہوں کی ہور کو کہنے گئی الفرق میں النہوں کی ہور کو کہنے گئی الفرق میں النہوں کی کے کہ کی کے کہنے گئی کی کہنے گئی الفرق میں النہوں کی کر کی کے کہ کو کر ان کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کہ کو کر کو کو کر کو

اس واقعہ کوذکر کر کے حق تعالی شانہ نے جناب رسول اللہ مُنافِیم کو کسلی دی اور کفار مکہ کے گستا خانہ رویہ پرصبر کی

تلقين فرمائي۔

وَإِذْ قَالَ عِيْسَى الْبُنُ مَرْيَهَ لِيبَنِي إِسْرَائِلَ مِن اللهِ اللهِ الدُّكُمُ مُّصَدِّقًا لِهَا اللهِ الدُّكَا مَهِ اللهِ الدُّكُمُ مُّصَدِّقًا لِهَا اللهِ الدُّكَا مَهِ اللهِ الدُّكَا مَهِ اللهِ الدُّكَا مَهِ اللهُ اللهِ الدُّكَا مَهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

. (تنبید) ابن کثیر وخیر و نے "مُصَدِّق فالِّمَا بَیْنَ یَدیه "کامطلب یدلیا ہے کہ میرا وجود تورات کی باتوں کی تصد اُن کر تا ہے۔ کیونکہ میں ان چیزوں کاممداق بن کرآیا ہوں جن کی خبرتورات شریف میں دی تی تھی۔ واللہ اعلم۔ خسائحية الله

بِأَفُواهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِم وَلَوْ كُرِهَ الْكَفِرُونَ۞ هُوَالَّذِينَ آرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُلْي اپنے منہ سے اور اللہ کو پوری کرنی ہے اپنی روشنی اور پڑے برا مانیں منکر ذیم ہے، جس نے بھیجا اپنا رمول راہ کی موجھ دے کر اینے منہ سے۔ اور اللہ کو بوری کرنی اپنی روشنی، اور پڑے برا مانیں منکر۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول راہ کی سوجھ لے کر، = في يعني بچھلے كى تصديات كرتا ہوں اور اللے كى بشارت ساتا ہوں \_ يوں قو دوسر سے انبياء سابقين بھى خاتم الانبياء سلى الله عليه وسلم كى تشريف آورى كامروه برابرسنات آتے یں لیکن جس صراحت ووضاحت اورا ہتمام کے ساتھ حضرت میے علیہ السلام نے آپ کی الدعلیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی و محی اور سے منقول نہیں ۔ شاید قریب عہد کی بناء پر پخصوصیت ان کے حصد میں آئی ہوگی کیونکہ ان کے بعد نبی آخرالز مان کی اللہ علیہ وسلم کے سواکوئی دوسر انبی آنے والا مذتھا۔ یہ بچ ہے کہ بہود ونصاریٰ کی مجرمانغ فلت اورمعتمداند دستر دف آج دنیا کے ہاتھوں میں اصل تورات وانجیل دغیرہ کاکوئی صحیح نسخہ باتی نہیں جھوڑا جس سے ہم کوٹھیک پرتالگ سکتا کہ انتہائے سابقین خصوصاً سیم علی نبیناوعلیہ السلام نے خاتم الانبیاء کی اللہ علیہ وسلم کی نبیت کن الفاظ میں اور کس عنوان سے بشارت دی تھی۔اورای لیے کسی کوئی نہیں پہنچا کہ وہ قرآن کریم کے صاف وصریح بیان کواس تحریف شده بائبل میں موجود منهونے کی دیہ سے جھٹلانے لگے۔ تاہم پھی خاتم الانبیاعلی النظیم وسلم معجز مجھنا چاہیے کتل تعالیٰ نے محرفین کواس قدر قدرت نہیں دی کہ وہ اس کے آخری پینمبر کے متعلق تمام پیشین گوئیوں کو بالکلیہ محوکر دیں کہ ان کا کچھ نشان باقی ندرہے۔موجودہ بائبل میں بھی بیپیوں مواضع ہیں جہاں آنحضرت منی الله علیه وسلم کاذ کرقریب تصریح کے موجود ہے اور عقل وانصاف والوں کے لیے اس میں تاویل وا نکار کی قطعاً گنجائش نہیں ۔اورانجیل بوحنا میں تو فارقلیط (یاپیر کلولوں)والی بشارت اتنی صاف ہے کہ اس کا بے تکلف مطلب بجزاحمد (جمعنی محمود وستودہ) کے کچھ ہوری نہیں سکتا۔ چنانح بعض علمائے اہل کتاب کو بھی نا گزیراس کااسراف یا نیم اقر ار کرنا پڑا ہے کہ اس پیشین کوئی کا انطباق پوری طرح مدردح القدس پر اور مذبحز سرور دوعالم سلی الندعلیہ دسم کسی اور پر ہوسکتا ہے علمائے اسلام نے جمعہ اللہ بشارات پر ستقل تحامیں بھی میں اورتفیر حقانی کے مولف فاضل نے فارقلیط والی بشارت اورتھ ہا بالی پرسورہ ''صف'' کی تفییر میں نہایت مشبع بحث کی ہے۔اللہ جزائے خیر دے۔ فل یعنی حضرت میسی علیه السلام تھلی نشانیاں لے کرآئے یا جن کی بشارت دی تھی حضرت احمد تبتی محم مصطفے صلی الله علیه وسلم وہ کھلے نشان لے کرآئے تو لوگ اسے مادو بتلانے لگے۔

فی یعنی جب مسلمان ہونے کو کہا جاتا ہے تو حق کو چھپا کراور جھوٹی باتیں بنا کرحنور ملی الندعلیہ دسلم پرایمان لانے سے انکار کردیتے ہیں۔ وہ خدا کو بشریا بشر کو خدا بنانے کا جھوٹ توایک طرف رہا بحتب سماویہ میں تحریف کر کے جو چیزیں واقعی موجو دھیں ان کا انکار کرتے اور جو نہیں تھیں ان کو درج کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کرقلم اور کیا ہوگا۔

فعلی ایسی سے بے انصافوں کو ہدایت کہاں نصیب ہوتی ہے اور ممکن ہے " لابھدی " میں ادھر بھی اثارہ ہوکہ یہ ظالم کتنا ہی انکار اور تحریف و تاویل کریں، خدا ان کو کامیا بی کی راہ نہ دے گا گئر یا حضور صلی اللہ علیہ و سام سے متعلق جن خبر وں کو وہ چھپانا یا مثانا چاہتے ہیں، چھپ یا مٹ نہ سکیں گئے۔ چنا نچہ باوجو دہزاروں طرح کی قع و برید کے آج بھی نبی آخر الزمان سلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بشارات کا ایک کثیر ذخیرہ موجود ہے۔

فی یعنی منکر پڑے برا مانا کریں اللہ اپنے نورکو پورا کر کے رہے گا۔ مثبت الہی کے خلاف کوئی کو مشش کرنا ایسا ہے جیسے کوئی آخمی نور آفتاب کو منہ سے مجو تک مارکز بجونا ما جا ہے۔ یہ بی مال حضرت محمد کی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کا اور ان کی کو مششوں کا ہے۔

(تنبيه) ثايد"بافوًاهيهم" كلفق بيال الطرف بهي اثاره كرنام وكبارات كانكاروا خفاء كے ليے جوجو في باتيں بناتے بين وو

のが必要

عَالَجُنَاكَ: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ... الى ... وَلَوْ كُرِةَ الْمُشْرِكُونَ ﴾

ربط: .....گزشتهٔ یات میں حضرت موکی مائیلا کے شکوہ کا ذکر تھا جوانہوں نے بارگاہ خداوندی میں اپنی قوم کی ایذاءرسانیوں پر کیااس شمن میں قوم بنی اسرائیل کی بدیختی ومحرومی کا ذکر تھا تواس مناسبت سے اب میضمون بیان کیا جار ہاہے کہ بنی اسرائیل كى اس محرومى اور برهيبى كے بعد الله رب العزت نے اس قوم كے ليے ايے اسباب بيدا فرمائے كه پہلے حضرت عيسىٰ بن مریم ملیق کوان کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا اور وہ اس لیے مبعوث فر مائے گئے کہ نبی آخر الز مان محمد رسول الله مَالَّا يَمُ كَا بعثت کی بشارت سنائیں اور بنی اسرائیل کوتا کید کریں کہ ان آنے والی ہدایت اور حق کی پوری طرح اتباع و پیروی کریں کیونکہ اب اس کے بعد اللہ نے قیامت تک کے لیے حق وہدایت کا داعی خاتم الانبیاء والمرسلین طابی کے کو بنایا ہے اور وہ عنقریب مبعوث ہوں گے ان کی بشارت کے ساتھ عیسیٰ بن مریم مالیکا نے نبی خاتم الانبیاء مُلاَثِیْنِ کی علامات اور نشانیاں بھی بتا تیں اور ان پر ایمان لانے کا بھی حکم دیا ،فرمایا اور جب کہاعیسیٰ بن مریم علیہ نے اے بنی اسرائیل میں اللہ کارسول ہوں جوتمہاری طرف بھیجا گیا ہول تقیدین کرنے والا ہوں اللہ کی کتاب تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے اور خوشخری سنانے والا ہوں ایک ایسے رسول کی جومیرے بعد آئیں کے جن کا نام احمہ ہے۔اس طرح ان یہودیوں کو مجھ پر ایمان لانے میں کوئی تامل نہ ہونا جا ہے، جو تورات اور حضرت موی علید پرایمان رکھتے ہیں کیونکہ میں ان کی تصدیق کرنے والا ہوں جب میں انہی اصول وہدایات کی دعوت دے رہاہوں تو پھر یہودیوں کو مجھ پرایمان لانے سے کیوں انکارہے؟ ساتھ ہی میں ایک آنے والے پیغمبر کی بشارت سنار ہا ہوں جن کا نام احمد ہوگا ان پراے عیسائیو!تم ایمان لا نااگرتم ان پرایمان نہ لاؤگے توبس تمہارا حال ان یہودیوں جیسا ہوگا جو مجھ پرایمان نہیں لاتے ، اس ہدایت وتا کیداور علامات ونشانیوں سے نبی آخرالزمان مُلافظ کی نبوت ورسالت متعین كردين كا تقاضاتويبي تھا كەعيسائى قوم اپنے ہادى و پغيبرروح الله يسى بن مريم عليه كے تعمل كرتے ہوئے نبي آخرالزمان محم مصطفے احد مجتبی مُلافظ پرایمان لاتے ، لیکن جب وہ رسول مبشر ان کے پاس آ گئے کھی نشانیاں لے کراور واضح معجزات ودلائل کے ساتھ تو کہنے لگے بیتو کھلا جادو ہے ۔ کس قدر بے حیائی اور گتاخی کی کہاللہ کی ہدایت اور اس کے دلائل و مجزات و دلائل ومعجزات کوجاد وکہااوراس کے رسول کاا نکار کیا ہے بات اس حد تک نہیں کہ نافر مانی اور گتاخی ہو بلکہ خودایئے اوپر بڑا ہی ظلم ہے اوراس مخص سے زیادہ کون ظالم ہوسکتا ہے جواللہ پرجھوٹ باندھے اور حال مید کہ وہ اسلام کی طرف بلایا جارہا ہو۔مگروہ = کامیاب ،و نے والی نہیں ۔ ہزار کو کشٹش کریں کہ" فارقلیط" آپ ملی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں لیکن اللہ منوا کر چھوڑ ہے گا کہ اس کامصداق آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے

فل اس آیت برسورة " برأة" کے فوائد میں کلام ہوچکا ہے، دہال دیکھ لیا ماتے۔

بجائے اس کے کہن وہدایت قبول کرے خداہی پر بہتان باندھنے لگتا ہے اور اس کی تکذیب وتر دید کرنے لگتا ہے، جیسا کہ نصاریٰ نے کیا کہ آنحضرت مُلاہیم کے مجزات کوجاد و کہااور جب ان کواسلام کی دعوت دی گئ توحق اوران بشارتوں کا انکار کیا جو مسيح بن مريم مَايُلِا نے سنائيں ۔ اوراللّٰدراہ نہيں دکھا تا ہے ظالم لو گوں کو ۔کس قدرظلم کیا کہ خودحضرت مسيح مايلا کی نبوت ورسالت میں شرک کے عقیدہ کو جزوایمان بنالیا بشر کو خدا اور خدا کو بشر قرار دیا جیسا کہ ارشاد ہے ﴿ لَقَلُ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوْ ايَّ اللَّهَ **هُوَالْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَحَ﴾** پھرآنح ضرت مُلَيْظِم كى نبوت كا انكاركيا جس پرايمان لانے كاحضرت مي مَايِيْهِ نے حكم ديا تھا اى پر بس نه کی بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور بجھا دیں اپنے مونہوں سے اور اللہ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کواگر چہ کا فرول کو نا گوار ہو۔مشیت الہی سے بس یہی طے ہو چکا ہے اس کے خلاف کرنا کا ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی آفتاب کی شعاعوں کواپنی پھونکوں ہے بچھانے کی کوشش کرے اللہ کا بینورجس سے تمام عالم جہالت وگمراہی کی تاریکی سے نکل کرروشن ہوا وہ نور ہدایت ہے جو حضورا کرم خاتم الانبیاء والمسلین مُلَاثِیم کے ذریعے عطا کیا گیا تو اسی غرض ہے۔ وہی پروردگار ہے جس نے اپنارسول جمیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق وے کرتا کہ اس کوغالب کرے دنیا کے ہر ہردین پراگر چہ برامانیں شرک کرنے والے۔ لیکن الله کوکافروں کی ناگواری اورمشر کین کے برامانے کی کوئی پرواہ ہیں اس نے جوارادہ کرلیاوہ ضرور پوراہوکررہے گا۔جیسا کہ حضور اكرم طَالِيُم كارشاد بــ لايبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا دبر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل، کهروئے زمین پرکوئی گھربھی باقی نہرہے گاخواہ وہ آبادی میں ہویاً جنگل وبیابان میں کوئی خیمہ ہے مگریہ كەللەتغالى اس ميں اسلام كاكلمه پېنجا كررہے گا،عزت والے كى عزت كے ساتھ (بايں طور كه وه مشرف ہوجائے) يا ذكيل كى ذلت کے ساتھ (بایں صورت کہ وہ اگر اسلام نہ لائیں تو ذلت کے ساتھ سرنگوں ہوتے ہوئے جزیبا داکرنا قبول کریں )

نی آخرالز مان محمد رسول الله مَثَالِّيَّا کی نبوت پرایمان لانے کے لیے عیسائیوں کو حضرت مسیح بن مریم علیتِها اور انجیل مقدس کا صرت محکم علیتها اور انجیل مقدس کا صرت محکم خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول الله مُثَالِقُلُم کی تشریف آوری اور بعثت ونبوت کا مژوه تمام انبیاء سابقین میتان سات

رہادرآپ نالی کی آمدی خوشخری دی وہ کی بھی پیغیر سے منقول نہیں چونکہ حضرت سے ملی کے بعد اور کوئی پیغیبر سوائے بی
آخرالز مان نالی کے مبعوث ہونے والا نہ تھا اور زمانہ بھی آپ مالی کی نبوت کا مسیح علیہ سے قریب تھا تو اس خصوصیت اور
قرب زمانہ کے باعث زائد سے زائد وضاحت واہتمام انجیل مقدس نے فرما یا اور بڑی تاکید اور اصرار کے ساتھ حضرت مسیح
ملی کے بعد آنے والے فارقلیط (پیغیبر) پرایمان لانے اور ان کے احکام کی پیروی کرنے کے لیے فرما یا اور اس نبی مبشر بہ
کے دین کی جامعیت و کاملیت اور غلبہ وظہور کو بخو بی بیان کر دیا۔

اگرچہ یہودونصاریٰ کی غفلتوں کی بدولت تورات وانجیل میں تحریفات اور تغیر و تبدل کی کوئی حد باقی نہ رہی اوران بیثار تحریفات کے باعث بیدوکوئی ناممکن ہے کہ آج روئے زمین پر تورات وانجیل کا کوئی صحیح نسخہ باقی ہے اس وجہ سے اگر موجودہ نسخوں میں صریح نام کھا ہوانظر نہ آئے توکسی کو بیدی نہیں پہنچا کہ قرآن کے اس صریح اعلان میں جوسورۃ صف کی اس آیت میں فدکور ہے کسی قشم کا تر ددکر ہے۔

﴿ وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يُبَيِّى إِسْرَاءِيُلَ إِنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرُ سَهِ وَمُبَيَّرًا بِرَسُولِ يَأْتِيْمِنُ بَعْدِى اسْمُهُ أَحْمَلُ ﴾ .

اور جب کہاعیسی مریم علیا کے بیٹے نے اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بھیجا ہوا، درآ ں حالیکہ میں تقید این کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جومیر بے بعد آئے گاجن کانام ہے احمد (مُلَاثِیْم)

قرآن کریم کے اس صاف کریم کے اس صاف اور صریح اعلان کوتھ بیف شدہ بائبل میں جھٹلانا قیاس اور عقل کے خلاف ہے لیکن یہ بات خاتم الانبیاء کے مجزات میں سے ہے کہ اہل کتاب کے معاندانہ طریق اور اس جذبہ کے ماتحت ہر طرح کی تحریف وتبدیلی کے بعد بھی بہت می بیشارتیں ایسی باتی رہ گئی ہیں جن میں تقریباً صاف اور صریح طور پر آنحضرت مثاثیاً کی ذات اقدس کا ہی ذکر ہے، اور ان الفاظ کا انطباق آنحضرت مثاثیاً کی ذات کے سواکسی اور پرممکن نہیں جس میں کوئی صاحب فہم ذرہ برابر بھی تامل نہیں کرسکتا منجملہ ان بشارات کے انجیل بوحنا میں فارقلیط والی بشارت اس قدر صاف ہے کہ بلاتکلف اس کا مصداق بجز احمد عبی مثاثی ہے اور کوئی ہوئی نہیں سکتا۔

### بشارت انجيل بوحنا

حضرت مولا ناعبدالحق حقانی دہلوی نے انجیل یوحناباب ۱۴ کی پیمشہور بشارت انجیل یوحنا کے اس عربی نسخہ سے نقل کی ہے جولندن میں ۱۸۳۱ءاور ۱۸۳۳ء میں طبع ہوا۔

باب نمبر ۱۱۷ز آیت نمبر ۱۰۵زگر مجھ سے محبت رکھتے ہوتو میرے حکموں پڑمل کرو گے۔ (۱۲) اور میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں فارقلیط دے گا کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا (لیعنی روح حق جے دنیا حاصل نہیں کرسکتی) درخواست کروں گا اور وہ تمہیں فارقلیط جوروح حق ہے، جے باپ میرے نام بھیجے گا وہ تمہیں سب چیزیں سکھائے گا، اور سب با تیں جو میں

نے تم سے کہیں وہ یاد دلائے گا۔ (۲۹) اور اب میں نے تمہیں اس کے واقع ہونے سے پہلے کہا تا کہ جب وہ واقع ہوتو تم ایمان لاؤ۔ (۳۰) بعد اس کے میں تم سے بہت کلام نہ کروں گااس لیے کہاں جہان کا سر دار آتا ہے اور مجھ میں اس کی کوئی بات نہیں۔''

ادرباب نمبر ۱۵ آیت ۲۷ میں ہے، جب وہ مددگار آئے گاجس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے جھیجوں گا (یعنی سے اَن کی روجے) تووہ میری گواہی دے گا۔

اورباب نمبر ۱۹۱۸ یت نمبر کیس ہے، لیکن میں تم سے بچ کہتا ہوں تمہار ہے لیے میرا جانا ، بی فا کدہ مند ہوگا کیونکہ
اگر میں نہ جا کل تو وہ فارقلیط (مددگار) تمہار ہے پاس نیآ و ہے لیکن اگر میں جا کل تو اس کو تمہار ہے پاس بین دول گا۔
(۸) وہ آکر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت سے تصور وارتھ برائے گا۔ (۹) گناہ کے بار ہے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے۔ (۱۰) راست بازی کے بار ہیں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جا تا ہوں اور تم پھر جھے نہ دیکھوگے۔
(۱۱) اور عدالت پر اس لیے کہ اس جہان کے بر راس میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جا تا ہوں اور تم پھر جھے نہ دیکھوگے۔
(۱۱) اور عدالت پر اس لیے کہ اس جہان کے بر دار پر تھم کیا گیا ہے ہے۔ (۱۲) میری اور بہت ی با بیس بین جن کوئی تھے۔ (۱ب)

ایکن طرف سے نہ کہا گائیاں جو بچھ سے گاو ہی کے گا اور وہ تمہیں آئیدہ کنے کہتر ہیں اور میری برزگ اور جلال کو ظاہر کر ہے گا ۔

ایکن طرف سے نہ کہا گائیاں جو بچھ سے گاو ہی کے گا اور وہ تمہیں آئیدہ کئی کی بر اور میری برزگ اور جلال کو ظاہر کر ہے گا ۔

وواریوں کو تبلی و سے نے لیفر ما یا جب کہ یہو وانتہائی برسلو کی پر انر ہے ہو آ ہے بھی اس کی تدبیروں میں گے ہوئے تھے وار تول کو اور وہ کی تعبیروں میں سیار ہوئی ہوئے تھے اور قبل کی تدبیروں میں گاور ایک جو تا ہوئی کی رسائی نہ ہوئی تعنی آسان پر چلا جاؤں گا اور ایک آئید تی کہوں کوئی بیان کرے گا اور جن لوگوں نے مجھ کوئیس ماناان کو مزادے گا فارتہ کے اور وہ کوئی کی کہاں کر کرم مایا ہے ہو گوئیس ماناان کوئی بات نیس ، تو تی تعنی شائی ہوئی کی اس بیارت کا ذکر فرمایا ہے ہو گوئیس بی بیون کوئی بات نیس ، تو تی تعنی شائی ہوئی گا اپیز سُوٹی آئیل کی گائی گائی گائی کی کہن کہا تعنی گائی ہوئی گائی گائی گائی گائی گائی گائی گائی کے خور میں حضرت عیسی میگئی آئیل کی اس بیارت کا ذکر فرمایا ہے ہو گوئیس گائی کی گائی کی کہن کی کہن گی کہن گائی کوئی بات نیس ، توت تعنی گائی کوئی بات نیس ، توت تعنی گائی کی کوئی بات نیس ، توت تعنی گائی کی کہن کی کہن کی کہن گائی کوئی بات نیس ، توت تعنی گائی کوئی کیا گائی کی کہن گائی کوئی بات نہیں ، توت تعنی گائی کہن گائی کہن گائی کوئی بات نہیں ، توت تعنی گائی کی کہن گائی کوئی کوئی بات نہیں کی کوئی بات نہیں کی کی کہن گائی کیس کوئی بات نہیں کی کوئی بات نہیں کی کی کی کی کی کی کی کی کی کوئی ہائی کوئی بات نہیں کی کی

اس بشارت میں لفظ''احر'' موجود تھا جیسا کہ انجیل برناباس میں اب بھی موجود ہے لیکن جس وقت انجیل کا عبر انی زبان سے بونانی زبان میں ترجمہ ہواتو بونانیوں نے اپنی عادت کے مطابق (کہ ترجمہ کرتے وقت ناموں کا بھی ترجمہ کردیے سے ) آنحضرت مالی کے نام مبارک" احمہ" کا ترجمہ بھی'' پیر کلوطوس' سے کردیا جس کے معنی ہیں بہت سراہا گیا یا بہت حمہ کرنے والا جولفظ''احم'' کا عربیت کے اعتبار سے مفہوم ہے پھر جب یونانی نسخہ کا ترجمہ عربی زبان سے کیا گیا تو'' پیر کلوطوس' کا معرب'' فارقلیط'' کا کو طور نے والا جولفظ''کرلیا گیا ایک عرصہ تک عربی فاری اور اردوننوں میں بھی'' فارقلیط'' کا لفظ ککھا جا تا رہا، کین محض اس بناء پر کہ یہ بات یقینی طور سے واضح اور شعین ہوچکی تھی کہ'' فارقلیط''' احم'' کا ترجمہ ہے اور اس طرح یہ عبارت ﴿وَمُبَدِیْتُونَ لِمِنْ مُولِ یَا فِی مِنْ اَوْلِی اِللّٰ کِی اِللّٰ کِی اللّٰہ ہوں تا لفوسین بطور ترجمہ دوح القدس ہوگئی تارقلیط'' کے بعد بین القوسین بطور ترجمہ دوح القدس

لكها جانے لگا اور سيحي حضرات لفظ'' روح القدين' كوخطوط وحداني ميں لكھتے رہے رفتہ رفتہ ان حضرات نے انجیل کے سخوں میں سے لفظ''فارقلیط''کوحذف کر کے اس کی جگہ صرف''روح القدس' یاکسی نے''روح حق' یاکسی نے''مددگار''اور' دسکی دینے والا'' کا لفظ لکھنا شروع کردیا اور'' فارقلیط'' کے لفظ کواس طرح سے انجیل کے نسخوں سے بالکل نکال ڈالا تا کہ علائے اسلام كسى طرح اس بشارت كوآ نحضرت مُلافِيم يرمنطبق نه كرسكيس ليكن ابل كتاب اورسيحي حضرات كى كوشش كسى درجه ميس بهي سود مند ثابت نہ ہوئی خواہ کچھ بھی تغیر و تبدل کرلیالیکن انجیل کی اس بشارت اور اس تعبیر نے بشارت کا مدلول اور مصداق اس طرح متعین کررکھاہے کہ مجموعی کلام سوائے آنحضرت مُلاہیم کے کسی اور یمنطبق نہیں ہوسکتا۔

اس موقع پر مناسب ہے کہ ناظرین کی خدمت میں لفظ" فارقلیط" کی کچھتھتی پیش کردی جائے اس کے بعد باقی تمام آیات اورعبارت کے الفاظ ہے آنحضرت مَا تَعْیَمُ کی ذات اقدس کامصداق ہونا ظاہر کیا جائے گا۔

### لفظ" فارقليط" كي تحقيق •

لفظ "فارقليط" اصل ميں يوناني زبان سے معرب كيا گياہے اور بدلفظ يوناني زبان ميں كئ معنوں ميں مشترك ب اوروه سبمعنی احمیجتی محم مصطفے منافظ برصادق آتے ہیں علماء نصاری نے "فارقلیط" کے مختلف معنی بیان کئے ہیں۔ ا-كى نے كہا" فارقليط"كے معنى "تىلى دينے والے"كے بيں جس كاعر بي ترجمه معزى ہے-

۲-کسی نے کہااس کے معنی 'دمعین ومددگار'' کے ہیں۔

۳۔کسی نے کہااس کے معنی''شافع''لینی شفاعت کرنے والے کے ہیں۔

س-کسی نے کہااس کے معنی'' ویل'' کے ہیں۔

۵-کسی نے کہااس کے معنی ''بڑاسراہنے والا' جس کا فارس ترجمہ "ستا کندہ "اور عربی ترجمہ 'حماد' اور' احمہ' بصیغہ اسم تفضیل جمعتی'' فاعل''ہے۔

۲- کسی نے کہااس کے معنی بڑاسراہا گیا۔ یعنی بڑاستورہ کے ہیں جس کاعربی ترجمہ محمد مُلاَثِیْجُم ہے اور''احمہ''اسم تفضیل بمعنی مفعول ہے کیونکہ لفظ 'احم' صیغہ اسم تفضیل کا ہے جو بھی فاعل کے معنی میں آتا ہے بھی مفعول کے پس اگر ''احم' اسم تفضیل بمعنی فاعل ہوتواس کا ترجمہ بیہ ہوگا'' بڑی حمد وٹنا کرنے والا' یعنی'' خدا تعالی کا بڑاسراہنے والا' اور اگر'' احمر' اسم تفضیل بمعنی مفعول ہوتواس کا ترجمہ یہ ہوگا'' بڑاستورہ' کینی جوخدااور بندول میں بڑائی ستورہ ہے کہ ہر جگہاس کی تعریف کی جاتی ہے۔

2-اوربعضول في فارقليط" كاترجمه "اميدگاه عوام" سے كيا ہے۔

٨- اور بعضول تسخول مين "رسول" كالفظ ٢-

۹-اوربعضوں نے کہا کہاس کے عنی'' روح حق'' کے ہیں۔

📭 آمحضرت من المجلم كي ذات اقدس يراجيل بوحناكي اس بشارت كانظباق وتفصيل مين والدمحر محضرت مولا نامحمركا ندهلوي مينيي كايريكام ايك مثالي تحقيق ہے جس کوہم حضرت موصوف میشیزی کی کتاب بشائر النہیں سے بعین نقل کر کے قارئین کے سامنے معارف وحقائق کا ایک خزانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل كرر بين، (محمر مالك كاندهلوي مينية)

١٠- اوربعضول نے کہااس کے معنی '' ثقه اور معتبر'' کے ہیں۔

بہرکیف اگر فارقلیط کی اصل یونانی زبان میں'' پاراکلی طوس'' قرار دی جائے تو اس کے معنی'' معین و مددگار' اور '' وکیل'' کے ہیں اوراگریہ کہا جائے کہ اس کی اصل'' پیرکلوطوس' ہے تو اس کے معنی'' محمد'' یا'' احمد' یا'' حماد'' کے قریب ہیں اول تو یہ کو کی خاص تفاوت نہیں تلفظ اور رسم الخط کے فرق سے اس قدر فرق واقع ہوجانا ممکن ہے اوراگر اس کو نہ بھی تسلیم کیا جائے تو بھی مدعا ثابت ہے کیونکہ آنحضرت مثل پیٹا کے ناموں میں آپ کا لقب'' معین' اور'' وکیل'' بھی ہے تو اس معنی کی صورت میں بھی یہ لفظ آنحضرت مثل پیٹا ہی پرصادق آتا ہے۔

انجیل کے تمام قدیم نسخوں میں عربی اور فاری اور اردو تمام نسخوں میں فارقلیط کا لفظ موجود تھا گراب موجودہ نسخوں میں فارقلیط کی بجائے زیادہ ترمددگاراورروح تن کا لفظ پایا جاتا ہے گر باوجودان تحریفات وتغیرات اور تبدیلات کے چرمی میں لفظ فارقلیط کی بجائے زیادہ ترمدگاراورروح تن کا لفظ پایا جاتا ہے گر باوجودان تحریفات وتغیرات اور تبدیلات کے چرمی میں معاصل ہے اس لیے کہ اس بشارت میں فارقلیط کے جومی تنی بھی لیے جائیں وہ سب آپ پرصادق ہیں آپ تالیخ خدا علی وجہ الکمال والتمام صادق اور منطبق ہیں۔ فارقلیط کے جومی بھی لیے جائیں وہ سب آپ پرصادق ہیں آپ تالیخ خدا تعالیٰ کے وکیل اور سفیر بھی ہیں اور دوح حت اور روح صدق اور روح رائتی بھی ہیں اور امت کے شافع بھی ہیں اور بشیراور نذیر بھی ہیں اور خدا کے ستودہ اور پسند بیدہ بھی ہیں اور سب مسے زیادہ خدا کی حمد وثناء کرنے والے بھی ہیں بلکہ بیتمام آپ مالین اور محد مثالیخ اور محد واور جاداور آپ مالین کے اساء ہیں کوئی ان میں سے اسم صفت ہے جیسے وکیل اور شافع اور معین و مددگاراورروح الحق اور کوئی اسم علم ہے جیسے احمد مثالیخ اور محد واور حماداور آپ مالین کے متام دی میں ایک ناموں میں ایک نام آپ کا 'خصر حمد دیناء ہیں۔ 'حمد' اگر چہ صدر ہے جمعنی ستودن کی مرم بالغۃ آپ مثالیخ اور اطلاق کردیا گیا کہ کا مورت میں ایک نام تا تا کی مجسم حمد وثناء ہیں۔

فارقلیط کاسب سے زیادہ سی ترجمہ 'احمہ' ہے اوراس وجہ سے قرآن کریم میں اس بشارت کا ذکر بلفظ' احمہ' آیا میں اسٹھ نے کما قال الله تعالیٰ ﴿مُبَدِیْمُ اَبِوَسُولِ یَا اُنِیْ مِنْ بَغِینی اسٹھ نے اُنْجَدُی سے آیت قرآن مجید کی ہے، اور قرآن مجید جس میں نازل ہوااس وقت اس ملک میں بیشارعلاء یہود ونصار کی موجود سے، اگر یہ بشارت اور یہ خبر غلط ہوتی تو ہزار ہا علا یہود ونصار کی اس غلطی کو فاش کرتے اور برملااس خبر کی تر دید کرتے اور جوعلاء یہود ونصار کی اسلام میں داخل ہوگئے سے وہ اس غلط بیانی کو دیکھ کر فوراً اسلام سے برگشتہ ہوجاتے اور بغیر شور وغل مجائے خاموش نہ بیٹھتے، آنحضرت مُلاہی کی اس پیشین گوئی کو علی الاعلان ظاہر فرمانا اور بیان کرنا اور علاء نصار کی کا خاموش رہنا یہ ان کے اعتراف اور تسلیم کی روشن دلیل ہے اور اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ آگر یہ بات سی تھی تو اس وقت کے تمام علاء یہود ونصار کی کول مسلمان نہ ہوگئے۔

جواب

یہ ہے کہ علماء نصاریٰ کے نز دیک حضرت عیسیٰ مائیلا کے ظہور کی پیشین گوئیاں توریت میں موجود ہیں مگر باوجودان پیشین گوئیوں کے اور باوجود حضرت عیسیٰ مائیلا کے معجزات کے مشاہدہ کر لینے کے پھر بھی علماء یہود حضرت سے مائیلا پرایمان نہیں

● يعن تعريف كرنا\_

لائے بلکہ ان کے دشمن ہوگئے اور بوجہ سنگد لی اور بوجہ دنیا وی اغراض یا بوجہ صد کے حضرت میں مالینلا کی دعوت کو تبول نہیں کیا بلکہ صاف طور پرعلاء یہود ہے کہتے ہیں کہ تو رات ہیں حضرت سے علیا کی کوئی بشارت نہیں اور نہ ان کا کوئی ذکر ہے تو ای طرح بہت سے علاء نصار کی نے بوجہ سنگد کی اور بوجہ دنیا وی اغراض آپ مالینلا کا پیر دہونا قبول نہ کیا ، حالا نکہ ان کو بیشین تھا کہ یہی وہ نی ہیں جن کی ہیں جن کی ہی ہیں جن کی اخیا نے بشارت دی گی مگر اپنی سلطنت کی خاطر اسلام میں واغل نہیں ہوئے اور علاء نصار کی میں جو منصف اور حق ہیں جن کی اخیا میں بشارت دی گی مگر اپنی سلطنت کی خاطر اسلام میں واغل نہیں ہوئے اور علاء نصار کی میں جو منصف اور حق نصار کی نے دیدہ ودانستہ علاء یہود کی طرح صاف طور ہی ہور کی اللہ کا بیان لائے اور بہت سے علاء نصار کی نے دیدہ ودانستہ علاء یہود کی طرح صاف طور ہی کہ دیا کہ محمد دیا کہ محمد دیا کہ می میں ہوئے میں کوئی بشادت میں کوئی بشادت نہیں ، خوض علاء نصار کی نے دیدہ ودانستہ علاء یہود واور دیگر یہود حضرت میں علیاء نصار کی کے دید ہو جب حوار بین ایک مکان میں جمع سے تو وہ روح ان پر نازل ہوئی اور اس روح کے زول سے حار بین تھوڑی دیرے کے مختلف زبانیں ہولئے گئے۔

نصاریٰ کا بینجیال سراسرخیال خام ہے، یہ بشارت کی مقدی اور برگزیدہ انسان کے تق میں ہے جو خدا کی طرف سے الہام پائے گا اور خدا کی طرف سے اس کو جو القاء ہوگا وہی ہوگا اپنی طرف سے پھے نہ کہے گا اس بشارت کوروح القدس لینی جبرائیل مالیٹا سے کوئی واسط نہیں اور کسی فرضے سے اس بشارت کا کوئی تعلق نہیں بلاشبہ فارقلیط کی آمد سے ایک رسول عظیم کی بعث مراد ہے جو تق اور باطل کے درمیان فرق کرے گا اور اگر ہم اس تحقیق سے قطع نظر بھی کرلیں کہ فارقلیط کے کیا معنی ہیں تو تب بھی ہمارامد عا ثابت ہے کیونکہ اس بشارت میں آنے والے فارقلیط کے بہت سے اوصاف بیان کیے گئے جو بہتمام و کمال سیدناومولا نامحہ مصطفے واحد مجتبی مؤلی ہی سادق اور منطبق ہیں۔

· اول ـ بيكهجب تك مين نهجاؤن وه نه آئ كا ـ

دوم ۔ بیک میری گواہی دے گا۔

سوم۔ یہ کہ وہ گناہ اور راستی اور عدالت سے تقصیروار تھہرائے گا۔

چہارم ۔ بیکہ مجھ پرایمان نہ لانے والوں کوسز ادے گا۔

پنجم ۔ بید کہ وہ سیائی کی راہ دکھلائے گا۔

ششم ۔ بیر کہ وہ آئندہ کی خبریں دےگا۔

مفتم ۔ بیکہ وہ اپن طرف سے پچھنہ کہ گا بلکہ جواللہ سے سے گاوہی کہے گا۔

مشم - به که ده جهان کاسر دار هوگا -

منم ۔ یہ کہوہ میری تمام باتوں کو یا دولائے گا۔

دہم۔ یہ کہ جوامورتم اس وقت پر داشت نہیں کر سکتے وہ نی اس وقت تم کوآ کریتلا کے گااور جو با تیں غیر کمل ہیں ان https://toobaafoundation.com/ قال شوع الملك

ے بھیل کرے گا اور یہ تمام ہاتیں آنحضرت مُلائظ پرصادق آتی ہیں جس کے دلائل حسب ذیل ہیں۔

المستقل المستقل المستقل المستون المست

پہلے نبی کا جانا دوسرے کے آنے کے لیے جب ہی شرط ہوسکتا ہے کہ جب دوسرا نبی خاتم الانبیاء ہوگا۔ کما قال تعالیٰ:

﴿ مَا كَانَ هُحَتَّالٌ آَكَ إِبِي آَكِ مِنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّيِبِينَ ﴾ محمد مَا لِيَّا مِنهِ اللهِ وَخَاتَمَ النَّيبِينَ الله كرسول اور آخرالنبين

<u>- س</u>

اور حضرت میں علیہ خاتم النبیین نہ تھے ورنہ علماء نصاری ویہود حضرت میں علیہ بعدایک نبی کے س لیے منتظر تھے اور روح کا آنا حضرت عیسیٰ علیہ کے جانے پر موقوف نہ تھاروح کا نز ول تو حضرت عیسیٰ علیہ کی موجودگی میں ہوتا تھا۔ ۲-اور آنحضرت مُلا تُلِیم نے حضرت عیسیٰ علیہ کی گواہی بھی دی۔

﴿ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنَ شُبِّةً لَهُمْ ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيْهِ لَفِي شَكِّ مِّنُهُ ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِينًا ﴿ كَالَ اللَّهُ عَزِيْرًا حَكِيمًا ﴾ في الله عزيرًا حَكِيمًا ﴾

اورانہوں نے نہان کو (عیسی مَالِیا کو )قتل کیا اور نہ سولی دی لیکن اشتباہ میں ڈال دیۓ گئے اور جن لوگوں نے عیسیٰ مَالِیا کے بارے میں اختلاف کیا وہ یقیناً شک میں ہیں خودان کواس کا یقین نہیں محض گمان کی پیروی ہے یقیناً حضرت عیسیٰ مَالِیا کو گفتی نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کوا پنی طرف اٹھا لیا وہی غالب اور حکیم ہے۔

٣- اورراس اورعدالت سے ملزم بھی کیا۔

۳-اور حضرت سے ملیکا کے نہ مانے والوں کو پوری پوری سزابھی دی کسی سے قبال اور جہاد کیا اور کسی کوجل دطل کیا،
حبیبا کہ یہود خیبر اور یہود بنونضیر اور یہود بنوقینقاع کے واقعات سے ظاہر ہے اور روح نے نہ کسی کو ملزم تھہرایا اور نہ کسی کی مرزنش کی اور سرزنش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فارقلیط ظاہر ہونے کے بعد حکومت کے ساتھ لوگوں کوتو نیخ اور سرزنش کر سے گا، اور ظاہر ہے کہ دوح القدس کا ظاہر ہو کر عام لوگوں پر حکومت کرنا کہیں ثابت نہیں اور نہ حواریین کا منصب یہ تھا، حواریین کا منصب یہ تھا، حواریین نے حکومت کے طور پر کسی کی تو نیخ نہیں کی بلکہ واعظانہ طور پر لوگوں کو سمجھاتے رہے جس میں حکومت کا زور نہ تھا، غرض یہ کہ کسی طرح بھی روح القدس کو فارقلیط کا مصداق نہیں قبر اردیا جاسکتا۔

اور آیت دهم میں سرزنش کی میہ وجہ بیان فرمایا" اس لیے مجھ پر ایمان نہیں لاتے" اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس فارقلیط اور مددگاراور وکیل وشفیع کا ظہور منکرین عیسیٰ مالیٹیا کے سامنے ہوگا بخلاف روح کے کہ اس کا ظہور تو آپ کے نز دیک حواریین پر ہوا کہ جومنکرین عیسیٰ مالیٹیانہ تھے اور نہ حواریین نے کسی کوسزادی وہ خود ہی مسکین وعا جز تھے کسی منکر کو کیسے سزادے سکتے تھے۔

۵- اور آنحضرت مُلَّاثِیْم نے تصدیق اور راستی کی وہ راہیں دکھا ئیں کہ جونہ کسی نے دیکھیں اور نہ سیں آپ کی شریعت غراءاور ملت بیضاءاس کی شاہد ہیں۔

۲-اوروا قعات کے متعلق آپ مُلاِیِّا نے اتنی خبریں دیں کہ جن کا کوئی شارنہیں اور ایسی صحیح خبریں دی کہ جو ہو بہو ظاہر ہوئمیں اوران کا ایک حرف بھی خلاف واقعہ نہ نگلااور تا قیامت اسی طرح ظاہر ہوتی رہیں گی۔

٧-١٧ لي كرآب النظم ف البي المرف سي بحونهين فرمايا كما قال تعالى ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْي ﴿ إِنْ هُوَاللّ هُوَ إِلَّا وَمَى يُوْخِي ﴾ -

۸-اور بایں ہمہ جہال کے سرداراور بادشاہ بھی ہوئے اور جہاں اور دنیا کی سرداری سے اس طرف اشارہ ہے کہ آپ مُلْاَیْن کی نبوت تمام عالم کے لیے ہوگی کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہ ہوگی۔

9-اورنصاریٰ نے حضرت مسیح کی صحیح تعلیمات کومحوکر دیا تھاانکوبھی یا د دلایا جن میں تو حیدو تثلیث کا مسئلہ بھی ہے، اس کوخوب یا د دلایااور حضرت مسیح ملیشا کے قل وصلب کی نفی اور رفع الی انساء کا اثبات فرمایا۔

﴿ قُلُ يَا هُلُ الْكِتْبِ تَعَالُوا إلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّا نَعُبُكَ اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعُضُنَا بَعُضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ ﴾

آپ ایشافر مادیجئے کہاہال کتاب ایسے امری طرف آؤجوہم میں اورتم میں مسلم ہےوہ میں کہ خوات کی طرف آؤجوہم میں اور ا یہ کہ خدا کے سوائسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں اور ایک دوسرے کو اللہ کے سوارب نہ بنائمیں۔

﴿ وَقَالَ الْمَسِيْحُ لِبَنِي إِسُرَآءِيلَ اعْبُكُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَاتَّهُ مَنْ يُّشُرِكُ بِاللهِ فَقَلُ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوْلهُ النَّالِ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ ٱنْصَارٍ ﴾

اور فرمایا حضرت مسیح بن مریم علیظانے اے بنی اسرائیل بندگی کروصرف ایک اللہ کی جومیرا اور تمہارا پروردگار ہے تحقیق جواللہ کے ساتھ شرک کرے گاتواللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کوحرام کیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔

ا - آپ مُلْ اُلْمَا نے مبعوث ہونے کے بعدوہ با تیں بھی بتلا ئیں جو حضرت میں ملائیل کے زمانے میں بنی اسرائیل کے متحل سے با برتھیں یعنی ذات وصفات ، شریعت وطریقت ، حشر ونشر ، جنت وجہنم کے متعلق وہ علوم ومعارف کے دریا بہائے کہ جن سے تمام عالم مُلْمَا اُلْمَا اِلْمَا اِلْمَا الْمَالُونِ وَمَعَالَ اِللّٰمَا اِللّٰمِ اِللّٰمَا اِللّٰمِ اِللّٰمَا کی شریعت جن سے تمام عالم مُلْمَا اُلْمَا اُلْمَا اُلْمَا اُلْمَا اُلْمَا اِللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰم

كالمهنة انسب كي يحيل بهي كردى - كما قال الله تعالى عزوجل

﴿الْيَوْمَ آكْبَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَآثَمَنْتُ عَلَيْكُمْ يِعْبَيْنُ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دِيْنًا﴾

آج میں نے تمہارے لیے تمہارادین کمل کردیا اور تم پراپی نعمت کو پورا کردیا اور تمہارے لیے اسلام کو پہند کیا دین بنا کر۔

اور قیامت تک کے لیے دنیا کو ایک ایسا کامل اور کھمل دستور (یعنی شریعت) دے گئے جوان کے دین اور دنیا کی صلاح اور فلاح کا گفیل ہے اور اس کے حقائق اور دقائق اور اسرار وسلم کو دیکھ کر دنیا جیران ہے قیامت تک پیش آنے والے واقعات کا تھم شریعت محمد بیسے معلوم ہوسکتا ہے علاء یہود ونساری کے پاس کوئی شریعت ہی نہیں جس کوسا منے رکھ کر علاء امت اور فقہائے ملت کی طرح فتو ہے دیے تکیس اس وقت کے متعلق ان کے پاس کوئی آسانی قانون نہیں ہے کہ جس کی روسے وہ دنیا میں عدل وانصاف کے ساتھ حکومت کر سکیس مغربی اقوام کے پاس جود ستورہ وہ چند اہل فکر کے افکار اور خیالات کا نتیجہ دنیا میں مان سے نازل شدہ کوئی قانون ان کے پاس نہیں۔

علاء سیحیین اس بشارت کوروح القدس کے حق میں قرار دیتے ہیں جس کا نزول حضرت میں مائیا کے رفع انساء کے ۴ یوم بعد حواریین پر ہوالیکن بیقول چندوجوہ سے باطل ہے۔

ا - اس کیے کہروح کا نازل ہونا حضرت سے ملیٹھا کے جانے پر موقوف نہ تھا بلکہ وہ تو ہروت حضرت سے ملیٹھا کے ساتھ نمی۔

۲-اورندروح نے کسی کوراستی اورعدالت سے ملزم ظہرا یا اورنہ کسی یہودی کوحفرت میں علیدا پرایمان نہ لانے کی وجہ سے کبھی سزادی البتہ آنحضرت ملاقی انہ اور کفارسے جہاد بھی کیا اور یہود یوں کوکافی سز ابھی دی اوران کوملزم ظہرا یا اس لیے کہ اہل دنیا کوالزام دینا اوران کی سرزنش کرنا بغیر حکومت کے ممکن نہیں معلوم ہوا کہ آنے والا فارقلیط اور دوسر امددگار دنیا کا تھم اور بادشاہ ہوگا جو مجرموں کی سرزنش کرے گا اور چودھویں باب کے درس • سامیں جو دنیا کے سردار آنے کا ذکر ہے اس سے بھی دنیا کا حاکم مراد ہے کہ جس کی حکومت اور تو نیخ اور سرزنش کا ذکر ہوچکا ہے۔

۳- نیز حضرت میں ملیا کااس پرایمان لانے کی تاکیدفر مانا بالکل بے کی ہے کہ حواریین پیشتر ہی ہے روح القدس پرایمان لائے کے خواریین پیشتر ہی ہے روح القدس پرایمان لاکو حضرت میں ملیا کا کاس قدر القدس پرایمان لاکو حضرت میں ملیا کا جس کے التحام فرمانا اور اس پرایمان لائے کی وصیت کرنا خوداس کو بتلار ہاہے کہ وہ آنے والی شے پچھالیں ہوگی جس کا انکارتم سے بعید نہوگا۔

اگر فارقیط سے روح مراوہ وتی تواس کے لیے چندال اہتمام اور تاکید کی ضرورت نہتی اس لیے کہ جس کے قلب پرروح کا نزول ہوگا اس سے روح کا انکار ہونا بالکل ناممکن ہے۔

روح القدس کا نزول بالبداہت مفیدیقین ہے جس طرح کہ روح القدس کے نزول سے بالبداہت پیغیر کو اپنی https://toobaafoundation.com/ نبوت کا یقین آ جا تا ہے پیش آ نے والی چیز سے انسان کو ایسا یقین کامل آ جا تا ہے کہ قوت خیالیہ بھی اس کو دفع نہیں کرسکتی، انسان پر جب کوئی حالت طاری ہوتی ہے تو اس کا انکار ممکن نہیں ہوتا۔

ہ - نیز اس عبارت کا مصداق اس بات کو بتلار ہا ہے کہ آنے والا فارقلیط حضرت عیسیٰ علیا ہے مغایر ہے جیسا کہ سولہویں آیت کا پیلفظ'' دوسرا مددگار بخشے گا'' صاف مغایرت پر دلالت کرتا ہے کہ وہ علیحہ وصورت میں ظاہرا ورنمودار ہوگا۔

پس اگر فارقلیط سے روح القدس مراد کی جائے تو وہ حضرت عیسیٰ علیا سے سی طرح مغایر نہیں کیونکہ نصار کی کے نزویک این اور روح القدس میں حقیقی اتحاد ہے اور روح القدس جوحوار بین پر ظاہر ہوگی وہ کسی علیحہ وصورت میں ظاہر نہیں ہوئی جس طرح کسی فیصلی میں علیحہ وصورت میں اس جس طرح کسی فیصلی ہیں جات ہیں وہی ہوتی ہیں جو اس شخص کے منہ سے نکلتی ہیں علیحہ وصورت میں اس کا ظہور نہیں ہوتا۔

۵- نیز اس بشارت میں یہ بھی مذکور ہے کہ جو پچھ میں نے تہمیں کہا، یا دولائے گا" حالانکہ کسی کتاب سے بیثابت نہیں کہ حواری حضرت عیسی علیہ کے ارشادات فراموش کر چکے تھے اور روح القدس نے ان کوعلیحدہ صورت میں ظاہر ہو کر یاد دلائے ہوں۔

۲- نیزاس بشارت میں یہ بھی مذکور ہے" کہ وہ میرے لیے گواہی دے گا"، سویہ وصف صرف نبی اکرم مُٹالیّنی پرہی صادق آ سکتا ہے کہ آ پ مُٹالیّنی ہی نے آ کرمشر کین اور یہود کے سامنے حضرت سے مَلِیّل کی گواہی دی اوران لوگول کے سامنے کہ وحضرت میں مالیّل کی گواہی دی اوران لوگول کے سامنے کہ وحضرت میں مالیّل کی رسالت کا اعلان کیا۔

بخلاف روح القدس کے کہ وہ حضرت عیسی عالیہ کے حواریین پرنازل ہوئی اور حواریین پہلے ہی سے حضرت ملیح عالیہ کو رسول جانتے تھے ان کے سامنے ہوتی ہے نہ کہ مونین کے سامنے ہوتی ہے نہ کہ مونین کے سامنے ہوتی ہے نہ کہ مونین کے سامنے بخلاف آنحضرت ملائی کے آپ ملائی کے آپ ملائی کے ایک ملکر اور دشمن تھے علی الاعلان مصرت عیسی عالیہ کی نبوت درسالت کی گواہی دی اور ان کے دعوائے آل وصلب کی تریدد کی اور رفع الی الساء کو ثابت کیا۔

ے - نیز حضرت مسیح مایا اس فارقلیط کی نسبت بیدار شاد فرماتے ہیں کہ مجھ میں اس کی کوئی چیز نہیں،" سویہ جملہ آنحضرت مُلائظ پر ہی صادق آسکتا ہے کہ مجھ میں اس کی کوئی چیز نہیں روح القدس اور مسیح توایک ہی چیز ہیں۔

۸-نیزییجی قابل غورہے کہ اس روح نے کون سی آئندہ کی خبریں بتلائمیں کہ جس سے اس روح کواس بشارت کا مصداق کہا جائے۔

9- نیز اس بثارت کا تمام سیاق وسباق دلالت کرتا ہے کہ آنے والا دوسرا فارقلیط اور دوسر مددگارلباس بشری اور پیکر انسانی میں ظہور کرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ کی طرح بشری لباس میں دعوت حق اور لوگوں کی تسلی کے لیے آوے گا پس فارقلیط کا مصداق اس روح کو بجھنا کہ جو آدمیوں پرجن کی طرح نازل ہوااوران میں حلول کرے بالکل غلط ہے۔

• ا- نیز حضرت عیسیٰ ملیہ کے رفع الی انساء کے بعد سے عامة نصاریٰ فارقلیط کے منتظر رہے اور یہ بچھتے تھے کہ کوئی عظیم الثان نبی مبعوث ہوگا چنا نبی منتش عیسائی نے دوسری صدی عیسوی میں ہے دعویٰ کیا کہ میں وہی فارقلیط ہوں کہ جس کی عظیم الثان نبی مبعوث ہوگا چنا نبی منتش عیسائی نے دوسری صدی عیسوی میں ہے دعویٰ کیا کہ میں وہی فارقلیط ہوں کہ جس کی

حضرت میں مایوں نے خبر دی بہت سے لوگ اس پرایمان لے آئے جس کامفصل تذکرہ ولیم میورسیمی نے اپنی تاریخ کے تیسرے باب میں لکھا ہے اور یہ کتاب ۱۹۴۸ء میں طبع ہوئی معلوم ہوا کہ علاء یہود ونصاریٰ یہی سجھتے تھے کہ فارقلیط سے کوئی انسان مراد ہے نہ کہ روح القدیں۔

اوراب التورائ کامصنف جوکہ ایک میسی عالم ہے لکھتا ہے کہ م مظافیظ سے قبل یہود ونصاری ایک نبی کے منتظر سے اور اسی وجہ سے بیاتی میں جن کی الم ہے کہ میں میں جن کی اور اسی وجہ سے بیاتی میں میں جن کی اور اسی وجہ سے بیاتی میں میں جن کی اور اسی وجہ سے بیاتی میں میں جن کی اور اسی میں خبر دی حالا نکہ نجاشی انجیل کا عالم ہونے کے علاوہ بادشاہ بھی تھا کسی قتم کا اس کوخوف وخطر بھی نہ تھا۔ اور مقوض شاہ قبط نے آئے مضرت منا الحظیم کے والا نامہ کے جواب میں لکھا۔

سلام عليكم اما بعد فقد قرات كتابك وفهمت ماذكرت فيه وما تدعوا اليه وقد علمت ان نبى اقد يقى وقد كنت اظن انه يخرج بالشام وقد اكرمت رسولك

سلام ہوآ پ مُلَاثِیْم پراہابعد۔ میں نے آپ مُلَاثِیْم کے والا نامہ کو پڑھااور جو پچھآپ مُلَاثِیْم کے اللہ میں ذکر فرمایا اور جس کی طرف دعوت دی اس کو سمجھا، مجھ کوخوب اچھی طرح معلوم ہے کہ اب صرف ایک نبی باقی رہ گیا ہے میرا گمان میتھا کہ وہ نبی شام میں ظاہر ہوگا اور میں نے آپ مُلَاثِیْم کے قاصد کا اگرام کیا۔

مقوّس اگرچہ اسلام نہ لا یا مگرا تناضر وراقر ارکیا کہ ایک نبی کا آنا باتی رہ گیا ہے اور جارو دبن علاء ڈالٹیؤ جوابنی قوم میں بہت بڑے عالم تھے جب اپنی قوم کے ساتھ آنحضرت مُلٹیؤ کی خدمت میں حاضر ہوکرمشرف باسلام ہوئے تو بیے کہا:

والله لقد جئت بالحق ونطقت بالصدق لقد وجدت وصفك في

الانجيل وبشربك ابن اليتول فطول التحية لك والشكر لمن اكرمك لا اثر بعد عين ولاشك بعديقين مديدك اشهدان لا اله الاالله وانك محمد رسول الله

خدا کی قسم آپ مُل الیرآئے ہیں اور آپ مُل الی نے فرما یا البتہ تحقیق میں نے آپ مُل الی ہے اور سے ملائی ہے اور سے ملائی ہے اور سے ملائی کی بشارت دی ہے آپ ملائی کی صفت انجیل میں پائی ہے اور سے ملائی کرتا ہوں اور شکر ہے اس کے لیے جو آپ ملائی کا آپ ملائی کا اور شکر ہے اس کے لیے جو آپ ملائی کا اگرام کرے، ذات کے بعد نشان کی اور یقین کے بعد شک کی ضرورت نہیں اپنا وست مبارک برجا ہے میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبونہیں اور یقینا محمد رسول اللہ ملائی ۔

اور علی هذا برقل شاہ روم اور دوسرے ذی شوکت علاء تورات وانجیل نے آپ مُلاَیُمُ کی نبوت ورسالت کا اقرار کیا جس سے یہ ثابت ہوا کہ آنحضرت مُلاُیُمُ کی بشارت اور آپ مُلاَیُمُ کا نام انجیل میں لکھا ہوا تھا۔ جس کود کیھ کرلوگ آپ مُلاُیُمُ کی آبدہے پہلے وہ آپ مُلاُیُمُ کے منتظر سے جن کو خدائے تعالی نے تو فیق بخشی اور کسی https://toobaafoundation.com/

د نیوی طمع نے ان کونہ گھیراوہ اس دولت سے متمتع ہوئے۔

﴿ ذٰلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيُهِ مَنُ يَّشَاءُ \* وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴾ ﴿ الْحَمْلُ بِلهِ الَّذِي هَلَمَنَا لِهِ ثَلَا وَمَا كُنَّا لِتَهْتَدِي كَوْلَا أَنْ هَلْمِنَا اللهُ ﴾

اا - اورسولہویں آیت کا یہ جملہ کہ ابدتک تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فارقلیط بمعنی روح جس کے نصاریٰ قائل ہیں وہ بھی ہمیشہ ان کے ساتھ نہ رہا، بلکہ مرادیہ ہے کہ اس کی شریعت اور دین ابدتک رہے گا اور اس کے بعد کوئی وین نہ آئے گا جواس کیلئے ناسخ ہو۔

۱۲ - اور باب چہاردهم کی سترهویں آیت کا یہ جملہ یعن سچائی کی روح جسے دنیا حاصل نہیں کرسکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے۔

اس کا بیمطلب ہے کہ دنیااس کے مرتبہ کوئیں جانتی وہ تمام کا ئنات میں سب سے بہتر اور برتر ہوگا۔ غرض انجیل بوحنا کی بیآییات اپنے مجموعی مضمون اور تمام الفاظ وکلمات سے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ مُلاِئِمْ کی بعثت ونبوت کی بشارت سنار ہی ہیں اور حضرت سے علیشِا پنے حواریین کونہایت وضاحت کے ساتھ فرمارہے ہیں کہ میں نے تشہیں اس کے واقع ہونے سے پیشتر کہا تا کہ جب وہ واقع ہوتو ایمان لاؤ۔

اس بنا پراس شخص پر جوانجیل مقدس کو ما نتا ہواور حضرت سے ملیکی پرائیان رکھتا ہو، لازم ہے کہ وہ حضرت سے ملیکیا کے اس فر مان کی تعمیل کرے۔

کیاکسی کابید عوت قابل قبول ہوسکتا ہے کہ وہ حضرت میٹے ملیکیا پر ایمان رکھتا ہے اور حال یہ کہ وہ ان کے صرح تحکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہی مبشر محمد مُلافیکی پر ایمان لانے سے انکار کر دے ایسی صورت میں عقلاً یہ کہا جائے گا بیٹخص خود حضرت مسے ملیکی کامنکر اور کا فرہے۔

لہذا جو محض بھی نصاریٰ میں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ حضرت سے مایٹی پرایمان قائم رکھاس کے واسطے اس کے سواکوئی راستہ نہیں کہ وہ آخمین مایٹی پرایمان ندر کھتا ہوا یسے عیسائی سے کوئی امتیاز نہ ہوگا جو محدرسول الله مَالِیْن کی نبوت ورسالت پرایمان لانے سے انکار کر دے۔

انجیل برنابا ● میں تو یہ بشارت اس سے بھی زائد وضاحت اجتمام سے آپ طائف کے اسم مبارک محمد طائف اور احمد طائف کی تصریح کے ساتھ مذکور ہے۔

### نصاریٰ کی طرف سے فارقلیط کی عجیب وغریب تفسیر

عیمائی کہتے ہیں کہ سے ملیں نے جن آنے والے فارقلیط کی خبر دی ہاں سے روح القدس (جرائیل امین علیہ



السلام) کا نازل ہونا مراد ہے، جوحفرت عیسیٰ ملیّا کے بعدان کے چندحواریوں پر نازل ہوئے جبکہ وہ ایک مکان میں جمع تھے جس کی وجہ سے وہ حورای مختلف قسم کی زبانیں ہولئے لگے اور یہ کہتے ہیں کہ روح القدس کسی خاص شکل وصورت میں نہیں آئے بلکہ ان کا یہ باطنی طور پرتصرف تھا جس کی وجہ سے یہ تغیر ہوااوران مختلف اقسام زبانوں میں وہ لوگ ہولئے گئے۔

سابق تفصیل سے یہ بات بدیم طور پر ثابت ہو چک ہے کہ ان تمام الفاظ کا مصداق آ محضرت مالی کے ہیں ان کے پیش دنیا میں مکن نہیں ہے وہ تمام اوصاف اورا حوال جو بشارت انجیل میں پوری پوری وضاحت سے ذکر کیے گئے ہیں ان کے پیش نظر جرائیل عابی کواس کا مصداق تھ برانا ایک بالکل ہی ہے معنی بات ہے جو کسی طرح بھی سمجھ میں نہیں آسکتی کیا یہ بات کہ وہ حواری محض کی ذبانوں میں بولنے لگے جو سمجھی بھی نہ جاتی تھیں عقلا اس عظیم الشان بشارت کا مصداق بن سکتی ہے اور کیا عقل سلیم اس امرکو باور کرسکتی ہے جو سمجھی تھی نہ جاتی تھیں علیہ اس عقل سلیم اس امرکو باور کرسکتی ہے جمض اتنی ہی بات کے لیے حضرت عیسی علیہ اس سے حوار بول کے دو برویہ ہیں تہ ہو اور کی سوار ہو اور وہ بول آ ہوا اور پھر عجیب تر بات یہ کہ خود عیسا کیوں کہ یہ حالت ان حوار یوں کی صرف تھوڑی دیر تک ہوجائے اور وہ بول آ ہوا اور پھر عجیب تر بات یہ کہ خود عیسا کیوں کو یہ تسلیم ہے کہ بیرحالت ان حوار یوں کی صرف تھوڑی دیر تک بہ جو المبت خوالت ان حوار یوں کی صرف تھوڑی دیر تک رہی تو کیا جو حالت ان حوار یوں کی صرف تھوڑی دیر تک رہی تو کیا جو حالت ان حوار یوں کی صرف تھوڑی دیر تک رہی تا جو الی جو حالت ان حوار یوں کی صرف تھوڑی دیر تک رہی تو کیا جو حالت چند کھوں کے لیے دہی ہو جو ایک ان اور کیا جو حالت ہوں کی صرف تھوڑی دیر تک ساتھ دیے۔

الجيل برنابامين أتخضرت مظافيم كاسم مبارك كي تصريح كے ساتھ بشارت

پادری سیل نے اپنے ترجمہ قرآن عظیم کے مقدمہ میں انجیل برنابا سے نقل کیا ہے اور یہ انجیل ۱۸۵۴ء میں طبع ہوکر شائع ہوئی لیکن دوسری طباعت میں اس بشارت کو صدف کردیا گیا اور وہ بشارت جس کو پادری سیل نے نقل کیا ہے یہ ہے کہ اس برنابا گناہ اگرچہ ججونا ہی کیوں نہ ہواللہ تعالی اس کی جزاء دیتے ہیں اس لیے کہ حق تعالی گناہ سے راضی نہیں میری امت اور میں گردوں نے جب دنیا کے لیے گناہ کیا تو اللہ تعالی ناراض ہو گئے اور باقتفاء عدل وانصاف بیارادہ فرما یا کہ ان کو دنیا میں اس کے عرب شائر دول نے جب دنیا کے لئے گناہ کیا تو اللہ تعالی ناراض ہو گئے اور باقتفاء عدل وانصاف بیارادہ فرما یا کہ ان کو دنیا میں اس فرید ہوا ہوا ان کو کوئی تکلیف نہ ہوا ور بھی اور این اللہ کہا تو اللہ تعالی کو یہ کہ بانا گوار ہوا میں اگر چہاس عقیدہ فاسدہ سے بالکل بری ہول کیا نے تو کہ برنہ بنسیں اور نہ میرا فداق اڑا کمی کی اللہ نے اپنی مہر بانی اور اس کی مشتفی ہوئی کہ قیامت کے دن شیاطین مجھ پرنہ بنسیں اور نہ میرا فداق اڑا کمی کی اللہ نے اپنی مہر بانی اور حمت سے یہ پند کیا کہ یہودا کی وجہ سے یہنی دنیا ہی میں ہواور ہرخض میر گمان کرتار ہا ہے کہ ہیں سولی دے دیا سی کو ہرموس کو اس خلاجی اس جب آپ نا گھڑ ہو نیا ہیں تشریف لا میں گرو ہرموس کو اس مرتفع ہوجائے گا"۔ (ترجہ بلفظہا ختم ہوا)

اظہارالحق میں ہے کہ اگرلوگ بیاعتراض کریں کہ اس انجیل کوعلاء نصاری نے ردکیا ہے تو ہم بیکہیں گے کہ اس ردکا کوئی اعتبار نہیں اس کے کہ اس ردکا اور تیسری صدی عیسوی کی کتابوں میں ہے کوئی اعتبار نہیں اس لیے کہ یہ انجیل قدیم انجیلوں میں سے ہاس کا تذکرہ دوسری اور تیسری صدی عیسوی کی کتابوں میں ہے کہ دنیا کہ اس بناء پر کہ بیانجیل نبی اکرم نگا ہے طہور سے دوسوسال قبل لکھی گئی ہے اور جیسے عظیم الشان امر کی بدون الہام کے خبر دنیا اللہ ہم کے نزدیک نامکن ہے (دوسری بشارت) فاضل حیدرعلی قریش نے اپنی کتاب ملاصہ سیف المسلمین میں جواردوزبان

میں ہے لکھاہے کہ پادرمی اوسکان ارمنی نے صحیفہ یسعیاہ ملیکی کاارمنی زبان میں ۱۷۲۷ء میں ترجمہ کیا جو ۱۷۳۳ء میں طبع ہوااس میں صحیفہ یسعیاہ مائیلا کے بیالیسویں باب میں یفقرہ موجود ہے" اللہ کی شبیح پر طواس آنے والے پینمبر کی سلطنت کانشان اس کی پشت پر ہوگا (لیعنی مہر نبوت) اوراس کا نام احمد ہوگا"۔ انتھی۔ اور بیتر جمہ آرمینیوں کے پاس موجود ہے اس میس دیکھ لیاجائے۔ ان کےعلاوہ انجیل مقدس کی اور بھی بشارتیں ہیں جو نبی کریم مُلافیظ کی بعثت ونبوت کامز دہ وخوشخبری 🗗 ہیں۔

يَاكِيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا هَلَ آدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِينُكُمْ مِّنْ عَنَابِ الِيْمِ ﴿ تُوْمِنُونَ اے ایمان والو میں بتلاؤل تم کو ایسی سوداگری جو بچائے تم کو ایک عذاب دردناک سے ایمان لاؤ اے ایمان والو! میں بتاؤل تم کو ایک سوداگری، کہ بجائے تم کو ایک دکھ کی مار سے۔ ایمان لاؤ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِأَمُوَالِكُمْ وَٱنْفُسِكُمْ ﴿ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُ إِنْ الله ید اور اس کے رمول ید اور لؤو اللہ کی راہ میں اینے مال سے اور اپنی جان سے یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر الله پر اور اس کے رسول پر، اور لڑو اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور جان سے۔ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، اگر كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ يَغُفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُلْخِلْكُمْ جَنَّتٍ تَجُرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ تم مجھ رکھتے ہو بختے گا وہ تہارے گناہ اور داخل کرے گا تم کو باغول میں جن کے نیچے بہتی میں نہریں فل تم سمجھ رکھتے ہو۔ بخشے وہ تمہارے گناہ، اور داخل کرے تم کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَلَنِ ﴿ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿ وَانْخَرَى تُعِبُّونَهَا ﴿ نَصْرٌ مِّنَ اور ستھرے گھرول میں بنے کے باغول کے اندر فل یہ ہے بڑی مرادمتنی اور ایک اور چیز دے جس کو تم جاہتے ہو مدد اور ستھرے گھروں میں، بنے کے باغول میں۔ یہ ہے بڑی مراد ملنی۔ اور ایک اور چیز دے جس کو تم چاہتے ہو، مدد الله وَفَتْحُ قَرِيْبٌ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُونُوٓا أَنْصَارَ الله كَمَا الله كى طرف سے اور فتح جلدى وسل اور خوشى سنا دے ايمان والول كو وسى اے ايمان والوتم ہوجاؤ مدد كار الله كے فق جيسے الله کی طرف سے اور فتح شاب اور خوش سنا ایمان والول کو۔ اے ایمان والوا تم ہو مددگار اللہ کے، جیسے ف یعنیاس دین کوتمام ادیان پرغالب کرتا توالله کا کام ہے لیکن تہارا فرض یہ ہے کہ ایمان پر پوری طرح متقیم رہ کراس کے راسة میں جان و مال سے جہاد کوو ۔ بیمودا گری ہے جس میں جمی خمارہ نہیں ، دنیا میں لوگ سینکڑوں طرح کے بیویاراور تجارتیں کرتے ہیں اور اپنا کل سرمایہ اس میں لگا دیتے ہیں تحض اس امید پرکساس سے منافع ماصل ہوں مے اور اس طرح راس المال تھنے اور تلف ہونے سے نج جائے گا۔ پھروہ بذات خود اور اس کے الی وعیال تکدی و افلاس كى تنجيول سے محفوظ رہيں مے ليكن مونين اسپنے مان و مال كاسر مايداس اعلى حجارت ميں لكائيں كے تو صرف چندروز افلاس سے نہيں، بلكه آخرت كے دردتاک مذاب اورتباہ کن خمارہ سے مامون ہو جائیں گے۔اگرمملمان سمجھے تویہ خبارت دنیا کی سب حجارتوں سے بہتر ہے۔جس کا نفع کامل مغفرت اور دائی جنت کی صورت میں ملے کا جس سے بڑی کامیانی اور کیا ہو مکتی ہے۔ فل يعنى و متحر عمانات ان باغول كماندر مول مع جن من مونين كوآ باد موناب ـ يقوآ خرت كى كامياني ربى ـ آ محد دنياكي اعلى ادرانتهائى كامياني كاذكرب =

https://toobaafoundation.com/

💵 للاحظة فريا تحس بشائر التبهيين مصنفه حضرت علامه مولا نامحمه ادريس كاندهملوي تدس الله مرة العزيز ــ ١٢

स्मार्ट्य दि

قَالَ عِیْسی ابْنُ مَرْیکم لِلْحَوَارِیِّنَ مَنُ اَنْصَارِیِّ اِللَهِ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ مَحُنُ اَنْصَارِی اِللّه الله قَالَ الْحَوَارِیُّونَ مَحُنُ اَنْصَارُ الله فَی راه میں بولے یار ہم میں کہا عین مریم کے بیٹے نے اروں کو، کون ہے کہ مدد کرے میری الله کی راه میں؟ بولے یار، ہم بیں انتصارُ الله فَامَنَتُ طَابِفَةٌ مِنْ بَنِی اِسْرَاءِلُو کَفَرَتُ طَابِفَةٌ ، فَایَّلُونَا الَّنِیْنَ اَمَنُوا مَدوگار الله کے فیل بھر ایمان لایا ایک فرقہ بنی اسرائیل سے اور منکر ہوا ایک فرقہ پھرقت دی ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے مددگار اللہ کے، پھر ایمان لایا ایک فرقہ بن اسرائیل میں، اور منکر ہوا ایک فرقہ پھر ذور دیا ہم نے ان کو جو یقین لائے تھے مددگار اللہ کے، پھر ایمان لایا ایک فرقہ بن اسرائیل میں، اور منکر ہوا ایک فرقہ پھر ذور دیا ہم نے ان کو جو یقین لائے تھے

عَلَى عَدُوهِم فَأَصْبَحُوا ظَهِرِيْنَ شَ

ان کے دشمنول پر پھر ہورہے غالب فی

ان کے دشمنوں پر، پھر ہورہے غالب۔

وعوت اہل ایمان برائے تجارت را بحہ وترغیب برحصول فلاح وسعادت دنیاوآ خرت

وَالْفِيَاكُ: ﴿ لِمَا يُنِهَا الَّذِينَ امْنُوا ... الى .. فَأَصْبَحُوا ظهرِيْنَ ﴾

ربط: .....گزشتہ آیات کا حاصل مضمون پی کا کہ اللہ رب العزت نے آپ نجی آخرالز مان مُنافِیْ کی بعثت سے دنیا کی ہوئیت کا ارادہ فر مایا تا کہ انسان حق و ہدایت کے ذریعہ دنیا و آخرت کی فلاح و کامیا بی حاصل کر سکیس، اور اسی بشارت کے لیے اللہ تعالی نے حضرت سے بن مریم علینا کومبعوث فر مایالیکن ان کی بدنصیب قوم نے ان کی بات کو کھکرایا حق سے منہ موڑ ااور جو کچھ نی آخر الز مان مُنافِیْم کی نشانیاں تھیں ان میں تحریف کی اب ان آیات میں اہل ایمان کو خطاب کر کے فر مایا جارہا ہے کہ جس فی آخر الز مان مُنافِیْم کی نشانیاں تھیں ان میں تحریف کی اب ان آیات میں اہل ایمان کو خطاب کر کے فر مایا جارہا ہے کہ جس محبوب رکھتے ہو، دی جاتے گو و ہی ہے جو آخرت میں ملے گی جس کے سامنے ہفت اللیم کی سلان کو نشانیاں نمی دنیا میں بھی ایک چیز جے تم طبعاً محبوب رکھتے ہو، دی جاتے گو و ہو ان ان کو دی اندا کی طرب سے ہرایک دوسرے کے ساتھ دامن کا تعلق رکھتی ہو ان اور جادی کی سرائی اللہ برثابت قدم ہوجائے تو یہ کا میابی ان کی قدم ہوں کے لیے مانس ہوئے و اور آج بھی مسلم قوم اگر سے معنی میں ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ برثابت قدم ہوجائے تو یہ کامیابی ان کی قدم ہوں کے لیے مانس ہوئے و فرا ہوا کے میں منافی کے لیے مانس ہوئے و فرا کی کی میں اناایک منتقل انعام ہے۔

وی میں میں میں میں ہے۔ وہ یعنی اس کے دین اور اس کے پیغمبر کے مدد گارین جاؤ ۔اس حکم کی تعمیل خدا کے نسل وقو فیق سے ملمانوں نے ایسی کی کدان میں سے ایک جماعت کا تو

نام ی انسار پڑھیا۔

فی "حوارمین" (یاران میح) تھوڑے سے گئے چنے آ دمی تھے جواپیے نب وحب کے اعتبار سے کچھ معزز نہیں سمجھے جاتے تھے۔انہوں نے حضرت سمیح کو قبول کیااوران کی دعوت کو بڑی قربانیاں کر کے دیاروامصاریس پھیلایا۔حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔حضرت عینی علیدالسلام کے بعدان کے یاروں نے بڑی منتیں کی ہیں ان کادین نشر ہوا۔ہمارے حضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی طلفاء نے اس سے زیادہ کیا۔ والحمد ملہ علی ذلک۔

سے بری یں بی اسرائیل میں دوفرقے ہو گئے۔ایک ایمان پر قائم ہوا۔ دوسرے نے انکارکیا۔ پھر حضرت کے بعد آپس میں دست وگر یبان رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس بحث ومنا قر اور فائد جنگیوں میں مونین کومنکرین پر فالب کیا۔ حضرت سے علیہ السلام کے نام لیوا (نساری) یہود پر فالب رہ اور نساری میں سے ان کی مام گرای کے بعد جو بچے کھے افراد سے عقید ، پر قائم رہ گئے تھے ان کوحی تعالیٰ نے بنی آخر الزمان ملی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے دوسرول پر فلب منابت فرمایا۔ ججت و بر بان کے اعتبارے بھی اور قوت وسلطنت کی چیشت سے بھی ۔ فلکہ الحمد والمنة۔ تم سور قالصف و اللہ الحمد والمنة

تجارت را بحد کواہل کتاب نے چھوڑ ااور اس سے محروم ہوئے اے ایمان دالو! ابتم اس کامیاب تجارت کی طرف رخ کرلو جس سے دنیا کی عافیت اور آخرت کی نعتیں حاصل ہوں گی ، فر مایا:

اے ایمان والو! کیامیں راہنمائی کروںتم کوایک ایس تجارت کی طرف جوتم کوایک در دناک عذاب سے بچاوے وہ تجارت یہ ہے کہ تم ایمان لا وَالله پراوراس کے رسول پراور جہاد کروتم الله کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے بس يبى بهتر ہے تمہارے واسطے اگرتم جان لواس حقیقت کواور اس تجارت کی عظمت واہمیت اور نا فعیت کو، اس تجارت سے حاصل ہونے والے ظیم تر فوا کدیہ ہیں کہ بخش دے گا تمہارا پرور دگارتمہارے گناہ اور داخل کرے گاتم کوایسے باغوں میں جن کے ینچ نہریں بہتی ہوں گی اور نہایت ہی صاف تقرے پا کیزہ مکانات ہوں گے آباد ہونے کے باغوں میں جن میں اہل ایمان مخبریں اوران ہی میں بسیں عے یہی ہے سب سے بڑی کامیابی اور ایک دوسری چیز بھی وہ پروردگار تہمیں دے گا جس کوتم چاہتے ہووہ الله کی طرف سے مدداور جلد ہی حاصل ہونے والی فتح ۔ اگر جداصل کامیا بی اورعظیم انعام تو آخرت ہی کی کامیا بی ہےجس کے سامنے ہفت اقلیم کی بھی کوئی حقیقت نہیں لیکن ایک اور نعمت بھی اللہ تم کو جلد عطا کرنے والا ہے جس کواے اہل ايمان! تم طبعاً چاہتے ہواوروہ تہميں محبوب ہوں ہونفر مِن الله وَفَتْح قريب اوراے ہمارے پغير اس كي خوشخرى سنادوایمان والوں کو تا کہوہ موجودہ تکالیف خندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہیں اور الله کی راہ میں بورے ایمانی جذبات سے اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کریں یہی جہاد ان کی کامیاب اور نفع بخش تجارت ہے جود نیا وآخرت میں کام آئے گ اس کے داسطے مسلمانوں کو متحد ہوجانے کی ضرورت ہے لہذا اے ایمان والوہوجاؤتم اللہ کے مددگاراس کے دین اور پیغمبر کی نھرت وحمایت میں کوئی دقیقہ باقی نہ چھوڑ وتم سمجھو کہ بیا یک مطالبہ ہے اور تمہارے پی<u>غیمر کی</u> دعوت ہے جس کی طرف تم کو بلایا جارہا ہے اس پر تمہیں لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہئے جیبا کہ عینی بن مریم علیقیانے اپنے حوار یوں کو دوستوں اور مددگاروں کو پیارتے ہوئے کہا کون ہے میرامد دگاراللہ کی راہ میں تو ان کے خلص دوستوں نے کہا ہم ہیں مددگاراللہ کے اس کے دین کی حمایت ونفرت اور اس کے پنجبر کی اعانت کے لیے، اس وعد ہُ حمایت ونفرت پر چاہئے تو یہ تھا سب حواری قائم رہتے لیکن پھراییا ہواایک محروہ تو بنی اسرائیل کااس پرقائم رہا اورایمان واخلاص سے اس وعدہ کو پورا کرنے لگا اور دوسرے ایک گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے قوت دی ایمان لانے والوں کو اور عہد پر قائم رہنے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں چنانچدوہ ایمان لانے والے غالب آئے اپنے رشمنوں کے مقابلہ میں اور اللّٰد کا یہی قانون اور دستور ہے کہ وہ اپنے پیغمبراور اس کے اعوان وانصاراور دین کے مددگاروں کو دین کے دشمنوں میں غالب و کامیاب کرے۔

استاذمحر محفرت فيخ الاسلام مولا ناشبيراحم عثاني مولداني ميندا بي فوائد مين فرماتي بين:

" حواریین (یاران مسے علیہ السلام) تھوڑے سے تو گئے چئے آ دی ستے جو اپنے حسب ونسب کے لحاظ سے پھرمعزز نہیں سمجے جاتے ستے انہوں نے حصرت مسے دائیں کو تبول کیا اور ان کی دعوت پر بڑی قربانیاں دے کردیاروامصار میں پھیلادیا۔"

#### حفرت شاه صاحب موايد لكهت بين:

جب کہ حضرت عیسیٰ علیٰ اللہ حضرت میں سے صرف چندنام ہی ملتے ہیں اور ان کی قربانیوں یا اخلاص و ہمدردی کا کوئی خاص کارنامہ بھی دنیا نے نہیں و یکھا بلکہ حضرت سے علیا گے آسان پر اٹھا لیے جانے کے بعد ان کے تبعین دوفر قوں میں بٹ گئے ایک ایمان پر قائم رہا اور دوسرے نے انکار کر دیا اور جو ایمان پر قائم رہے وہ بھی آپی میں دست وگریبان ہوتے رہے ، حضرت سے علیا کے خلص نام لیوا انصاری ہود پر غالب رہے اور نصاری کی عام گراہی کے بعد بچے کھیے افر ادھی عقیدہ پر قائم رہ گئے سے ان کوئ تعالی نے نبی آخر الزمان مُلاَیُّم کے ذریعے دوسروں پر غلبہ عنایت فرمایا ، جمت و برہان کے اعتبار سے بھی اور قوت وسلطنت کی حیثیت سے بھی ۔ فللہ الحمد والمنة ۔ (تفییر فوائد عثانی)

حوار بین سیخ علیتا کے بالمقابل حوار بین محدرسول الله مَوَالَیْمُ اورانصارالله کی عظمت ومنقبت حضرت سیخ علیتا کے حواری کا ذکر آیت کما قال ﴿عِیْسَی ابْنُ مَوْیَدَهُ ﴾ میں فرمایا گیالیکن حق تعالی مشرت سیخ بن مریم علیه کے حواری کا ذکر آیت کما قال ﴿عِیْسَی ابْنُ مَوْیَدَهُ ﴾ میں فرمایا گیالیکن حق تعالی مثانہ نے جوعظمت و برتری حضورا کرم علی الله کے حواریوں کی کوئی حقیقت نہیں جس طرح کہ ذرہ کو آفاب سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی اور اس تفاوت کو تاری نے خود ثابت کردیا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرة ازالة الحفاء: الر ۲۲ میں فرماتے ہیں ، اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ الله تعالی دین اسلام کوتمام او بیان پر غالب فرمائے گاسویہ بات علی وجہ الا کمل والاتم آ مخضرت مُلِّا فِیْمُ کے زمانہ میں پائی گئی اس کی تحمیل آپ علی فی کے مسلمانوں نے بڑے جہاد کے اور فتو حات آپ خلائے کے کے بعد خلفائے راشدین کرام ڈلاٹھ کے دورمسعود میں ہوئی کہ مسلمانوں نے بڑے بڑے جہاد کے اور فتو حات آپ خلائے کے کہ بعد خلفائے کے راشدین کرام ڈلاٹھ کے دورمسعود میں ہوئی کہ مسلمانوں نے بڑے برے بڑے جہاد کے اور فتو حات

قادة موظیاں آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ بفضلہ تعالی ایسا ہی بیدوا قعہ بھی ہوا، مدینہ کے ۱۰ سر اشخاص آئے مخضرت مال محضرت مالی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف باسلام ہوئے اور جمرہ عقبہ کے نزدیک آپ مالی افران کے دست مبارک پیعت کی اور آپ مالی کی نفرت واعانت کا عہد کیا چنانچے انہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور اللہ کے پیغیبر کی جان و مال سے مدد کی جس کے بعد اللہ تعالی نے دین اسلام کو غلب عطا کیا اور بیگروہ انصار کے نام سے پکارا گیا، دنیا میں ان کے سواکس قبیلہ اور گروہ کا نام آسان سے انصار تجویز ہوکرنہیں اتر اسوائے ان حضرات انصار کے۔

حاصل کیں یمی صورت عیسیٰ مایوں کے حواریین کے ساتھ ہوئی کہ انہیں بھی غلبہ بعد میں ہی حاصل ہوا"۔

سیرت کی روایات میں ہے کہ اس بیعت عقبہ کے موقع پر ایک شخص نے عرض کیا یارسول اللہ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں اور آپ نگافی کی اطاعت ونصرت کریں تو ہمیں کیا ملے گا فر مایا دنیا میں فتح وظفر اور آخرت میں جنت، راوی بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے ایسا ہی کر دکھایا اور بے شک اللہ نے ان کواس کی یہی جزاء دی۔

الغرض خاتم الانبیاء والمرسکین محمد رسول الله مکالیمی کی دواری بیلوگ تصاور کل قریش تصے بالخصوص عشر ه مبشره و حضرت ابو بکر صدیق ملائی و حضرت عمل بن ابی طالب و کالیمی حضرت ابوعبیدة بن الجراح و کالیمی حضرت سعید بن زید و کالیمی حضرت طحله و کالیمی حضرت زیر و کالیمی و حضرت زیر و کالیمی و حضرت خیار محمد و کالیمی و حضرت زیر و کالیمی و حضرت عبد الرحمن بن عوف و کالیمی موادیون رسول انصار و مهاجرین سرخیل مقتدی و پیشوا تصے ، جن کی مساعی نے ایک تاریخ بن کر الله رب العزت کے اس وعدہ غلبہ اسلام کو پیش کر کے دنیا کو دکھا دیا۔ و ملله المحمد حمد اکثیر ا"۔

تاریخ عالم گواہ ہے کہ کفرکی تمام طاغوتی طاقتیں اللہ کا نور نہ بجھا سکیں



﴿ يُرِينُهُ وَنَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِيلَّا اللَّا اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

یمضمون سورة توبیس گرر چکاہے، جو یہاں بھی قدر سے تغیر کے ساتھ آنحضرت مالی گیا کی بعث ورسالت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا مسیحیت کا ابطال کرتے ہوئے یہاں بیظا ہر کیا گیا کہ نصار کی نے خصوصاً اور دیگر مذا ہب نے عمو ما تقالی شاند کی ذات وصفات میں جو لغواور خلاف عقل عقا کداختیار کئے ہیں اور دین جی کی عداوت پر کمر بستہ ہیں ان کی ایک بہودہ باتوں سے تہر وغضب خداوند کی جوش میں آگیا اور بارگاہ رب العزت سے بیہ طے ہو چکا کہ ان فرقوں کو سرطوں اور درہم برہم کر دیا جائے گا اور اس کی صورت بارگاہ خداوند کی اور ملاء غیب سے اس طرح تجویز ہوئی ہے کہ ایک رسول کو جو خاتم الا نبیاء ہو ہدایت اور دین جی دے کر بھیجا جائے تا کہ وہ دین جی تمام ادیان پر غالب آنے کا ذریعہ بنے اور غلبہ کے معنی سے ہیں کہ تمام ادیان کو جڑوں سے اکھاڑ بھینے ان کے عقا کد باطلہ اور اوہام کی جڑیں کھد جا کیں اور ان کے جمایتی درہم برہم ہوجا کیں اورکوئی شخص اس دین کی طرف (دلائل کی روشنی میں) دعوت دینے والا باتی نہ رہے اور ان ادیان کو جو دنیاوی اور مورث میں اورکوئی شخص اس دیاں کا خاتمہ ہوجائے۔

آپ مُلَا ﷺ کی بعثت کے وقت دنیا دوعظیم طاقتوں میں منقسم تھی ایک کسری اور دوسری قیصر اور یہ دونوں بادشاہ دوسرے مذاہب پرغالب متصاور یہا ہے ا۔ پنے مذہب کے حامی اورعظیم داعی متصان کی حکومت وبادشاہت اپنے مذاہب کی تروت کی واشاعت کا باعث بنی ہو کی تھی۔

روم، فارس، جرمن، افریقة، شام، مصراور بعض بلاد مغرب وجش قیصر کی موافقت میں نفرانیت پر سے فارس، خراسان، توران، اور ترکستان وغیرہ کسر کی کی تیعیت میں مجوسیت کو اختیار کیے ہوئے تھے ان کے علاوہ باقی مذاہب جیسے مذہب یہود، ہنود، مشرکین اور صائبین کی ان دو مذہول کے مقابلہ میں کوئی قوت وشوکت نہ تھی بلکہ ان کے معتقد درہم برہم مو چکے تھے۔

بارگاہ خدادندی سے جب مذاہب باطلہ کومغلوب کرنے اور دین حق کوغالب کرنے کا ارادہ ہوا تو سرز مین حجاز میں ایک نبی پیدا فر مایا ، کیونکہ سرز مین حجاز نہ تو کسر کی کے تصرف میں تھی اور نہ ہی قیصر کے تصرف میں ،اس لیے حق تعالی شانہ نے اس سرز مین کو دین حق کی ناوشاہت کے لیے منتخب فر مایا تا کہ اس علاقہ سے ظاہر ہونیوالا دین کسی سابق با دشاہت اور مادی

طاقت سے مغلوب و مرعوب نہ ہو۔ اور اس سرز مین سے حق کی بادشاہت ہوکر دنیا کی دعظیم طاقتوں قیصر و کسریٰ کونشانہ بنایا جائے اور جب بیددوسلطنتیں پا مال ہوجا سمیں گی دوسرے باطل مذاہب خود بخود پا مال ہوجا سمیں گے۔

بعث نبوی کا بہی مقصد تھا اللہ رب العزت نے اس مقصد کی تکمیل کے لیے دین حق کی بنیادیں مضبوط کیں اور جزیرہ کوب میں سوائے اسلام کے اور کوئی فد بہب نہ رہا قیصر ہدایت کی بنیادیں مضبوط اور مکمل ہوگئیں اور بچھ محارت بھی بن گئی کہ ای حالت میں حضور پر نور مُثالِی کے ملاء اعلی اور فیق اعلی سے لحوق وا تصال کی دعوت آئینی اور اللھم الرفیق الاعلی فرماتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے تو پھر اس دین حق کے غلبہ کی تحکیل آپ کے جانشینوں کے ہاتھوں پر ہوئی تا کہ جوارادہ الہہ اس محضرت مُل الله کی بعث کے خلفاء کے خلفاء کے خلفاء کے ہاتھوں پر پورا ہو۔ سوالحمد للہ خلفائے راشدین کرام ڈلائون کی ہوئی ہور ہوئی ، اور اس مرجم ہوئیں ، اور عیسائیت و مجوسیت مغلوب ہو کرمقہور ہوئی ، اور اس طرح دین حق ظاہر وغالب اور روش ہوا۔ وہلہ الحمد حمدا کثیر ا۔ تم بحمد ہللہ تفسیر سورۃ الصف۔

سورة الجمعة

# (٢٢ سُوَةُ الْمُعَدِمَدَيِيدُ ١١٠) ﴿ فِي بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُ فِي اللهِ الرَّمْ فِي اللهِ المُن الرَّمْ فِي اللهِ اللهِ الرَّمُ فِي اللهِ المُن الرَّمْ فِي اللهِ المُن الرَّمْ فِي اللهِ المُن الرَّمْ فِي اللهِ المُن المُن

یُسَیِّحُ بِلْهِ مَا فِی السَّلُوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُلُّوْسِ الْعَزِیْزِ الْحَکییمِدِ الله کی پاکی بوتا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں بادشاہ پاک ذات زبردست حکمتوں والا اللہ کی پاک بوتا ہے جو کچھ آسانوں میں اور زمین میں، بادشاہ پاک ذات، زبردست حکمت والا۔

هُوالَّنِي بَعَتَ فِي الْرُهِّنِ مَن رَسُولًا مِنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْيَهُ وَيُوَلِّ كِيْهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ وَيُعَلِمُهُمُ وَيُعَلِمُهُمُ وَيُعَلِمُهُمُ وَيُعَلِمُهُمُ وَيُعَلِمُهُمُ وَيُعَلِمُهُمُ وَيُعَلِمُهُمُ وَيُعَلِمُهُمُ وَيُعَلِمُهُمُ وَيَعْلَمُهُمُ وَيُعَلِمُهُمُ وَيُعْلِمُهُمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلِمُهُمُ وَيُعْلِمُهُمُ وَيُعْلَمُ وَيَعْلِمُهُمُ وَيُعَلِّمُهُمُ وَيُعَلِّمُهُمُ وَيُعَلِمُهُمُ وَيُعَلِّمُهُمُ وَيُعَلِّمُهُمُ وَيُعَلِّمُهُمُ وَيَعْلِمُهُمُ وَيَعْلِمُهُمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُهُمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُهُمُ وَيَعْلِمُهُمُ وَيَعْلِمُهُمُ وَيَعْلِمُهُمُ وَيَعْلِمُهُمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُهُمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَلَهُمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُوالِمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْ مِعْلَمُ وَلِمُ عَلَيْ مِعْلِمُ وَلَا عَلَيْ مِعْلَمُ وَلَا عَلَيْ مِعْلَمُ وَلِمُ وَلَا عَلَمُ وَلِمُ عَلَيْ مُعْلِمُ وَلِمُ عَلَيْ مِعْلَمُ وَلِمُ عَلَيْ مِعْلِمُ اللّهُ عَلَيْ مُعْلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ عَلَيْ مُعْلِمُ وَاللّهُ عَلَيْ مُعْلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ عَلَيْ مُعْلِمُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ مُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْ مُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَا عُلْمُ مُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ مِنْ مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ وَلِمُ عَلَمُ مُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُمُ مِنْ عَلَمُ اللّهُ مِنْ مُعْلِمُ اللّهُ مِنْ مُعْلِمُ اللّهُ مِنْ مُعْلِمُ اللّهُ عَلَمُ مِنْ عَلْمُ مُ

الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلْلِ مُّبِيْنِ ﴿ وَّاخْرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا

ان کوئتاب ادر عقل مندی اور اس سے پہلے وہ پڑے ہوئے تھے صریح بھول میں فل اور اٹھایا آس ربول کو ایک دوسرے لوگوں کے واسطے بھی انہی میں سے کتاب اور عقلمندی۔ اور اس سے پہلے تھے وہ صریح بھلاوے میں۔ اور ایک اوروں کے واسطے انہی میں سے

ف "امتیبین " (ان پڑھ) اہل عرب کو کہا۔ جن میں علم وہنر کچھ دخصا نہ کوئی آسمانی کتاب تھی معمولی گھنا پڑھنا بھی بہت کم آ دمی جاسنتے تھے۔ ان کی جہالت ووحث ضرب المثل تھی مندا کو بالکل بھولے ہوئے تھے، بت پرسی، او ہام پرسی، اور فتی و فجور کا نام "ملت ابرائیمی" رکھ چھوڑا تھا اور تقریباً ساری قوم مربح گمرا ہی میں پڑی بھٹک رہی تھی یا گہرا ہی اللہ تعالیٰ نے ای قوم میں سے ایک رمول کو اٹھایا جس کا امتیازی لقب " نبی امی " ہے لیکن باوجو دامی ہونے کے اپنی قوم کو اللہ کی سب سے زیاد عقیم الثان کتاب پڑھ کرمنا تا اور عجیب وغریب علوم و معارف اور حکمت و دانا کی کیا تیں کھلاکرا ریا تھیم و مثانتہ بنا تا ہے کہ دنیا کے بڑے گڑے کے مود دانا اور عالم و مارف اس کے سامنے زانوئے تمکن تو کرتے ہیں۔

(تنبیه)اس طرح کی آیت سورة" بقره" اور" آل عمران" میں گزرچکی ہے۔ وہال کے فوائد ملاحظہ کر لیے جائیں۔

آ يات ان کوجمٹلا تار

يَلْحَقُوْا مِهِمْ ۗ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ ذٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ ۗ وَاللهُ ذُو جو ابھی ہمیں ملی ان میں اور فل وہی ہے زبردست حکمت والا فل یہ بڑائی اللہ کی ہے دیتا ہے جس کو جاہے اور اللہ کا جو الجمی نہیں ملے ان میں۔ اور وہی ہے زبروست حکمت والا۔ یہ بڑائی اللہ کی ہے، دیتا ہے جس کو چاہے۔ اور اللہ کا الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۞ مَثَلُ الَّذِينَ مُرِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمُ يَحْبِلُوْهَا كَبَقَلِ الْحِبَارِ فنٹل بڑا ہے قاص مثال ان لوگوں کی جن پر لادی تورات پھر نہ اٹھائی انہوں نے جیے مثال گدھے کی فعل بڑا ہے۔ کہاوت ان کی جن پر لادی تورات، پھر نہ اٹھائی انہوں نے، جیسے کہادت گدھے کی، يَحْمِلُ اَسْفَارًا ﴿ بِئُسَ مَعَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَنَّبُوا بِأَيْتِ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ کہ بیٹھ پر لے چلتا ہے کتابیں وسی بری مثال ہے ان لوگوں کی وہے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی باتوں کو ف اور اللہ راہ نہیں دیتا بیٹے پر لے چلتا ہے کتابیں۔ بری کہاوت ہے ان لوگوں کی، جنہوں نے جھٹلائیں اللہ کی باتیں۔ اور اللہ راہ نہیں دیتا الظُّلِيدُينَ۞ قُلُ يَأْيُهَا الَّذِينَى هَادُوًا إِنْ زَعَمْتُمْ النَّكُمْ اوْلِيّاءُ بِلهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ بانسان لوگول کو فے تو کہد اے یہودی ہونے والو اگرتم کو دعویٰ ہے کہ تم دوست ہو اللہ کے سب لوگول کے موا بے انساف لوگول کو۔ تو کہد، اے یہود ہونے والو! اگرتم دعوے کرتے ہو کہتم دوست ہو اللہ کے سب لوگول کے سوا، فل یعنی یہ ی رمول دوسرے آنے والے لوگوں کے واسطے بھی ہے جن کو مبدأ ومعاد اور شرائع سماوید کا پورااور محیح علم مدر کھنے کی وجہ ہے ان پڑھ ہی کہنا ما ہے۔مثلا فاری، روم، پین اور ہندوستان وغیر و کی قریس جو بعد کو امیبین کے دین اور اسلامی برادری میں شامل ہو کران ہی میں سے ہو تیکس حضرت شاہ ماحب رحم الذيحة من يحق تعالى في الأرب بيدا يهاس دين كفائ واله بيهي عم من ايسكامل لوك المح "مديث من بكرجب آيمل السعيدوللم سے ﴿وَاخْدِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا عِلْمُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَيْمُ ﴾ كنبت وال كيا كيا توسلمان فارى رضى الله عند كے ثاند بر ہاتھ ركھ كرفر ماياك ا گرملم یادین ژبا پر ما تینچ کا تو (اس کی قوم فارس کا مرد و ہال سے بھی لے آئے گا) سیخ بلال الدین سیوطی رحمہ الله دغیر ، نے سیم کیا ہے کہ اس پیٹین کوئی کے برك معداق حضرت امام اعظم الوصيفته النعمان بن رحمه الدتعالي ت جى كى زيردست قت وحمت نے اس مليل القدر بيغمبر ملى الله عليه ملي الله عليه ملي الله عليه و الله فعلى يعنى رمول كويد برائى دى اوراس امت كواست بر عمرتبدوالارمول ديا علله الحمد والمنة على ما انعم واسي كممان اس انعام واكرام كى قدر پہانیں،اورحسورملی الدعلیہ وسلم کی شان تعلیم و تز کیہ سے متفید وستفع ہونے میں کو تابی ندکریں۔آ مح عبرت کے لیے یہود کی مثال بیان فرماتے ہیں جنہوں نے اپنی کتاب اور پیغمبر سے استفاد ہ کرنے میں مخت غفلت اور کو تای برتی۔ في يعنى يبودية تورات كابوجوركما محيا تحااوروواس ك ذرردار خبرائ كئے تھے ليكن انبول نے اس كى تعليمات وبدايات كى كچھ بدوان كى ،مذاس كومخفوظ ركھامند دل میں بکددی مناس پر ممل کر کے اللہ کے نعل وانعام سے بہرہ ورہوئے۔ بلاشہ تورات جس کے لوگ عامل بنائے مجئے تھے حکمت و ہدایت کا ایک ربانی خزینہ تھا مع جب اس منتفع نبوئے تو و ، یمثال جو کئے۔ یہ جمقق شدی ندوانشمند جاریائے بروکتا ہے چندایک کدھے پرعلم وحکمت کی پیچا مول کتابیں لاد دو، اس کو بوجريس دے كيسواكوئى فائد وليس دو وسرف برى محاس كى الله يس سے اس بات سے كھ سروكارليس ركھتاك بيٹھ يرلعل وجوابرلد مع بوت بن ياخن و تقریزے یا مرشخس آی پرفخر کرنے لگے کے دیکھو!میری پیٹھ پرکیسی کمیدہ اورقیمتی کتابیں لدی ہوئیں میں لبذامیں بڑاعالم اورمعز زہوں توبیداورزیادہ کدھا بان ہوگا۔ ف یعنی بری قرم ب دوجس فی مثال یہ ب رائد بم کو بنا بیس رکھے۔ ف يعنى الله تعالى في تورات وهيره يس جوبشارات نبي آخرالز مال على الله عليه وسلم كي دي تعني الدرزود . ش وبراين آپ كي رسالت بدقائم كين ، ال كوجمنلا نا فَتَمَثَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ طِيقِيْنَ ﴿ وَلَا يَتَمَثَّوْنَهُ أَبُنَّا مِمَا قَلَّمَتُ آيُدِيهِمْ ﴿ وَاللَّهُ

تو مناؤ اسے مرنے کو اگرتم سے ہواور وہ کھی ندمنائیں کے اپنا مرنا ان کامول کی وجہ سے جن کو آ کے بھی جی بیں ان کے ہاتھ اور اللہ کو تو مناؤ مرنے کو، اگر تم سے ہو۔ اور کھی نہ مناویں کے مرنا، جس واسطے آ کے بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ۔ اور اللہ کو

عَلِيْمُ بِالظّلِمِيْنَ ۞ قُلُ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّ وْنَ مِنْهُ فَإِلَّا هُمُلْقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَّى

خوب معلوم ہیں سب مخناہ گار فیل تو کہدموت وہ جس سے تم بھاگتے ہوں وہ تم سے ضرور ملنے والی ہے پھرتم پھیرے جاؤ کے اس خوب معلوم ہیں گنامگار۔ تو کہد، موت وہ ہے جس سے تم بھاگتے ہو، سو وہ تم سے ملنی ہے، پھر پھیرے جاؤ کے اس

= ف يعنى الي معاند، بد دهرم وب انصاف لوكو ل كوبدايت كى توفيق نيس ديتا\_

فل یعن اس کدھ ہن اور جہل وہما قت کے باوجود وعویٰ یہ ہے کہ بلاشرکت غیر ہے جم ہی اللہ کے دوست اور ولی ، اور تہا جنت کے تن دار ہیں ہی دنیا ہے بیاں تو شروری تھا کہ دنیا کے مکدر عیش سے دل بر داشتہ جہ مرجوب تھتی ہے اس تو اور جنت الفردوس کی تمنا مرنے گی آرز وکرتے ۔ جس کو بھینا معلوم ہوجائے کہ میرااللہ کے بال بڑا درجہ ہاور کو جن تا میں مرنے گی آرز وکرتے ۔ جس کو بھینا معلوم ہوجائے کہ میرااللہ کے بال بڑا درجہ ہاور کو تی تعربی اور دوست کو دوست کو دوست کے دوست سے ملا تا ہے اس کی زبان پر تو یہ انفاظ ہوں کے ۔ غذا ذلقی الآجیت ہی مکت تذا وجوز به اور یا تعربی اللہ جنت کو افتر ابھا طیبیت و بار دھر ابھا اور حبیب جاء علی فاقع اور یا بنی لا تیتالی ابولت سقط علی الموت ام سقط علیہ یا حجید ذلک دیدان اولیاء اللہ کے کمات میں جو دنیا کی کئی تی یا معیبت سے گھرا کر تیس، فاصی اتفاد الذار و بحث کے اشتیات میں موت کی تمنار کھتے تھے، اور ان کے افعال و ترکات پر نظر ڈالو کہ ان سے بڑھر کو موت ہے ڈر نے افعال و ترکات پر نظر ڈالو کہ ان سے بڑھر کو موت ہے ڈر نے افعال و ترکات پر نظر ڈالو کہ ان سے بڑھر کو موت ہے ڈر نے افعال و ترکات پر خرکوت ہے ڈر نے بڑھر کی تعربی کی سینے بڑھر کا اور کہ ان سے بڑھر کو کوت ہے ڈر نے ان کا میرٹ کو بھرات نے دور کو تو تھے بیں ، بیاں سے چھوٹے تی ان کی سرایس پیورٹ جائیں گئی ہو دی ہی ان کی سرایس پیورٹ جائیں گئی ہو دی کو تھر ان کو کر توت کے بی میں اس کے چھوٹے تی ان کی سرایس پیورٹ آن کے اس دوگا کو جھرال نے کے موت کی تعربی کر کوت ہو گئی کیو دی موت نہان سے موت کی تمنا کرنے لئے میگر اللہ تو باتے ہیں جو موت کی تمنا کرنے لئے میگر اللہ تو باتا۔

(تنبیہ) اس مغمون کی آیت سورہ" بقرہ" میں گردچی ہے اس کے فرائد دیکھ لیے بائیں بعض سلف کے زد یک "تنی موت" کا مطلب مبابلہ تھا۔ یعنی معاند یہود ہے کہا می کہ ارور و واقعی اپنے اولیا مہونے کا لیقین رکھتے ہیں اور سلما نوں کو باطل پر سجتے ہیں تو تمنا کریں کہ فریقین میں جو جمونا ہو، مرجائے لیکن وہ مجھی ایساند کریں کے کیونکہ ان کو اپنے کذب دہلم کا لیقین ماصل ہے۔ ابن کیٹر اور ابن تیم وغیرہ نے یہ بی تو جہانتیار کی ہے ۔ والملہ اعلم ۔ والم ایسی موت سے ڈر کرکہاں ہماگ سے ہو۔ ہزار کو مضبوط تعول میں دروازے بند کر کے بیٹھ رہو، و ہاں بھی موت چوڑ نے والی نہیں ۔ اور موت کے بعد پھرو بی اللہ کی مدالت ہے اور تم ہو (ربلہ) یہود کی بڑی ترائی ایسی ہوئے دین کی بہت ی موت کے بعد پھرو بی اللہ کی مدالت ہے اور تم ہو (ربلہ) یہود کی بڑی ترائی اور آخرت کے تصور کو فراموش کر دیتے ، ایسی روش سے ہم کوئے کیا بھی موت کیا جمعہ کی ایسانی ہے کہ جو کوئی خطبہ کے وقت میا ہم کوئی ایسانی ہے کہ جو کوئی خطبہ کے وقت میا ہم کوئی ایسانی ہے کہ جو کوئی خطبہ کے وقت بات کرے واس کی طرح ہے جن پر برتا ہیں لدی ہوں۔ " بعنی اس کی مطال یہود کی بی ہوئی الدیا ذیا لئد۔

# يحكيل بشارت عيسلى بن مريم عينها البه بعثت نبي اكرم مَلَا يُؤَمِّ

وتنبيه برشقاوت ابل كتاب بوجه انحراف ازايمان واتباع نبي آخرالزمان مَكَاثِينًا

قَالَ الْهُ اللهُ وَيُسَبِّحُ يِلْهِ مَا فِي السَّهُ وَتِ ... الى ... مِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

ر بط: .....گزشته سورت میں خاص طور پر حضرت میں بن مریم علیما کی بعثت کا اہم مقصدیہ بیان کیا گیا تھا آنے والے پیغبر آخرالز مان محمد رسول الله ملائیم کی بعثت و نبوت کی بشارت سنانا تھا اور بن اسرائیل کواس بات پر مامور کرنا تھا کہ جب وہ نبی آخر الز مان ملائیم مبعوث ہول تو ان پر وہ لوگ ایمان لائیس تو اب اس سورت میں اللہ کی پاکی اور حمد و ثناء بیان کرتے ہوئے آئے خضرت ملائیم کی بعثت کاذکر فر ما یا۔ارشاد ہے:

پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی ہروہ چیز جوآ سانوں اور زمین میں ہے کہ وہی ہے بادشاہ پاک ذات زبردست حکمتوں والا جس کی پاکی وعظمت اور بادشا ہت پر کا کنات کی ہر چیز گواہ ہے وہی پروردگارہے جس نے بھیجا ہے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں کا جوسنا تا ہے ان کوا پنے پروردگار کی آئیتیں اور ان کو پاک کرتا ہے ہرعیب وگندگی سے اور سکھا تا ہے ان کو کتاب و حکمت آگر چہ بیا ہل عرب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔

وہ قوم جس میں نہ کوئی علم وہ ہر تھا اور نہ ان میں کوئی آسانی کتاب تھی معمولی لکھنا پڑھا بھی بہت ہی کم اوگ جانتے سے جن کی وحشت و جہالت تاریخ میں ضرب المشل تھی ، بت پرتی عام تھی ، مخلوق کا اپنے خالت سے کوئی رشتہ اور رابطہ باتی نہ رہ تھا، الی حالت میں اللہ رب العزت کا الی قوم میں ابنا ایک رسول مبعوث فرما دینا جوان کو اللہ کی آیات سنائے ، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ایسی دانائی کی باتیں بتائے ، جن پر دنیا کے حکماء جیران ہوں وہ علوم ومعارف سکھا ہے کہ دنیا کے ارباب حکمت اور اصحاب معرفت کی اس کے سامنے کوئی حقیقت باتی نہ رہے بلاشبہ پر وردگار عالم کا بڑا ہی عظیم انعام ہے اور اس پر وردگار نے اس رسول کو بھیجا ہے۔ بچھاور دوسر بے لوگوں کے واسطے بھی انہیں میں سے جوابھی تک ان کے ساتھ ملے نہیں پر وردگار نے اس رسول کو بھیجا ہے۔ بچھاور دوسر بالوگوں کے واسطے بھی انہیں میں سے جوابھی تک ان کے ساتھ ملے نہیں شریعت کا کوئی علم ہے، یہ فارس وروم چین اور ہندوستان کی قومیں جو بعد میں امپین کے دین اور اسلامی بر ادری میں شامل ہوکر انہی میں ہے ہوگئے اور اس وقت جب کہ قرآن نازل ہوتا تھا اہل عرب کے ساتھ یہ میں شریعت موابقا۔ وراس وقت جب کہ قرآن نازل ہوتا تھا اہل عرب کے ساتھ یہ طاخبیں سے ، اور نہ فتو حات اسلام کا دائر ہوان تک وسیع ہوا تھا۔

حدیث میں ہے کہ جب آنحضرت طُلُقُمُّا سے ﴿وَالْحَدِیْنَ مِنْهُمُ ﴾ کُتفسر دریافت کی گئ تو آپ طُلُقُمُ نے حضرت سلمان فاری ڈاٹھُن کے شانہ پر ہاتھ مارکرفر مایا آگر علم دین ٹریا پربھی پہنچ تو اس کی قوم فارس کا ایک مرد وہاں ہے دین کے آئے آئے گا فیخ جلال الدین سیوطی مُسُلُمُ اور آئمہ حدیث وتفسیر نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اس پیشین گوئی کے اعلی اور اکمل مصلحات حضرت امام اعظم ابوطنیفہ نعمان بُن ثابت مُسُلِمُ ہیں۔

या देश हैं

بیٹے ہوئے تھے کہ آپ مُل الله پرسورة جمعہ نازل ہوئی، (آپ مَل الله ان جب بيسورت تلاوت كى اور اس ميں بيد پر ها ﴿وَاخْدِيْنَ مِنْهُمْ لَنَّا يَلْحَقُوا مِهِمْ ﴾ تولوگول نے پوچھا یارسول الله طَالْقُتُمْ یہ کون لوگ ہیں، آپ طَالْقُمْ نے کوئی جواب نہ د یاحتی کہ جب تین مرتبہ سوال کیا جاچکا اور اس وقت ہمارے درمیان سلمان فارس ڈالٹیؤموجود متصر و آپ مُلاٹیؤم نے اپنا ڈست مبارك سلمان فارى والفؤير ركها اور پهريفرمايا، لوكان الايمان عند الثريا لناله رجال اور جل من هؤلاء كهاكر ایمان ٹریا تک بھی پہنچ جائے تو انکی نسل کے لوگ یا بیفر مایا ان کی نسل کا کوئی شخص ایمان لا کروہاں سے بھی لے آئے گا۔ ب شک بیاللّٰد کافضل ہے جس کووہ چاہے عطا کردے اور الله بڑا ہی عظیم فضل والا ہے ۔اس نے اپنے رسول آخرالز مان مالیکی کو یہ بڑائی عطافر مائی کہ خاتم الانبیاء والمسلین بنایا اور ان کوایس حکمت سے نواز اکہ دنیا کے حکماءان اسرار وحکم کے سامنے حیران ہیں اورعلم وہدایت کا وہ نورروش ہوا کہ دنیا ہے شرک وگمراہی کی تاریکی دورکر دی اس کیے دنیا کو چاہئے کہ اس انعام واکرام کو بہجانے اور حضور اکرم مَا النظم کے علوم وہدایات سے مستفید ہوعلوم وہدایات سے مستفیض ہونا انسانی کمال ہے، اس کے برمکس اگر کسی قوم کے پاس سامان اور ذخیر و علم وہدایت توموجود ہولیکن وہ اس سے استفادہ نہ کرے جیسے یہود تو ان کوبس اس طرح سمجھ لینا جائے۔ مثال ان لوگوں کی جن پر تورات لا دی گئی لیکن پھر انہوں نے اس کونہ اٹھایا تو ایک گدھے کی طرح ہے جو پیٹے پر کتابوں کا بوجھ لا دے ہوئے چل رہا ہو۔جس کوظاہرہے کہ کوئی احساس نہیں کہ اس پر بوجھ کس چیز کا ہے بیعلوم وحکمت کے گرانقدر ذخائر ہیں اور اسفار ہیں یا اینٹ پھر ہیں بالکل یہود نے یہی صورت کی ان پر تورات کا بوجھ رکھا گیا، اس کے ذہے دار بنائے گئے مگرانہوں نے ان علوم وہدایات کی کوئی پرواہ نہ کی نہاس کوول میں کوئی جگہ دی نہاس کو پڑھا نہاس پرعمل کیا تو ظاہر ہے کہ ایس صورت میں ان علوم وہدایات کے ذخیروں اور آسانی ضحیفوں کاان پر بوجھ یقینا ایسا ہی ہے کہ یہ کتابوں کاانبار کی گدھے پرلداہواہ۔

> نه محقق بود نه دانش مند چار پائے بر و کتابے چند

شيخ الاسلام حضرت مولا ناشبيراحم عثاني ويطلق بي فوائد مين فرمات بين:

''ایک گدھے پر بچاس کتابیں علم وحکمت کی لا ددو، اس کو بوجھ میں وہنے گے سواکوئی فائدہ نہیں وہ توصرف ہری گھاس کی تلاش میں ہے اس بات سے کوئی سروکارنہیں رکھتا کہ پیٹے پرلعل وجواہر لدے ہوئے ہیں یاخز ف وسنگریزے، اگر محض اسی پرفخر کرنے لگے کہ دیکھومیری پیٹے پرکیسی کیسی عمدہ اور قیمتی کتابیں لدی ہوئی ہیں لہذا میں بہت بڑا عالم اور معزز ہوں تو اور زیادہ گدھا بن ہے'۔ اس مثال سے یہود کی اخلاقی اور عملی ہے ہودگی ظاہر فرمانے کے بعد فرمایا۔

بہت ہی بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی باتوں کو جھٹلا یا اور جو بشارتیں ونشانیاں نبی آخر الزمان مُلَّ ﷺ کی کتب او میں تھیں ان کا انکار کیا اور تحریفات سے ان تمام حقائق کوسنے کیا جواللہ نے ان کوعطا کئے متھے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا اور اللہ ہدایت نہیں ویتا ہے ایسے ناانصاف ظالم لوگوں کو اس لیے اب میتو قع نہیں کی جاسکتی کہ ایسے بد بخت راد

حق پرآ سکیں گے، شقاوت و بربختی کی بیانتہا ہے کہ یہودی ایک طرف اللہ اور اس کے احکام کے خلاف تھلم کھلا بغاوت کرر ہے ہیں، انکار آیات، تحریف کتاب، اپنے رسول کی نافر مانی انکاطرز زندگی بناہوا ہو، اس کے ساتھ دوسری طرف دعویٰ ہو خدا کی محبت کا اور اس کے حجوب بند ہے ہونے کا تو اس پرخت تعالیٰ اپنے پیغیبر کو خطاب فر مار ہے ہیں۔ کہد دیجئے اسے پیغیبر خانیکا اے لوگو! جو یہودی ہوگئے ہواگر تم کو دعوے ہے کہ تم اللہ کے حجوب اور اس کے دوست ہو دوسرے تمام لوگوں کو چھوٹ کر تو تمنا کروتم موت کی اگر تم اپنے دعوے میں سپتے ہو۔ اس لیے کہ اللہ کی ملاقات کا ذریعہ تو بس بہی ہے کہ انسان دنیا سے گزر جائے تو ایک صورت میں کہ کی کو خدا سے محبت ہو وہ یقیناً خدا سے ملاقات کا مشاق ہوگا اور جب اس شوق کی تحمیل حیات و نیوی کا رشتہ منقطع ہونے کی صورت میں ہے تو لامحالہ سے بھی محبوب ہوگی لیکن بیلوگ قطعاً جھوٹے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو اور وہ ظالم اپنے ظلم کی موت کی تمنانہیں کریں گے ان انکال کی وجہ سے جو پہلے کر بچے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو اور وہ ظالم اپنے ظلم کی مزاسے بھی نہیں نئی سکتے۔

بلاشبہ جن لوگوں کو اللہ سے محبت تھی انہوں نے موت کی تمنا کر کے دکھائی بلکہ موت کی طرف بڑھے اور جس طرح کسی مرغوب ومجبوب شے کی طرف انسان دوڑتا ہو وہ دوڑ ہے کسی کی زبان سے غیرا ختیاری طور پربیالفاظ جاری ہوئے واہا انبی لاجد ربح البحنة دون احد۔ سجان اللہ مجھے تواحد پہاڑ کے اس طرف جنت کی خوشبوآ رہی ہے۔

سے ہتایاں نی آخرالزمان محمد رسول اللہ ظافیہ کے اصحاب ورفقاء سے کی زبان پر یہ کلمات جاری سے، غدا نلقی الاحبة محمد اوحزبه یا حبذا الجنة واقترابها، طیبة وبار دشر ابھا۔ ان اولیاء اللہ کے یہ کلمات کی دنیوں خی اور تکلیف سے گھرا کرنہیں بلکہ خالص اللہ کی ملاقات اور جنت کے اشتیاق میں سے اور اس کے لیے موت کی تمنا میں، ان کی زندگی اور زندگی کے جملہ احوال اس بات کے گواہ سے کہ موت سے زیادہ ان کو دنیا کی کوئی چیز لذیذ اور مرغوب نہیں خود حضورا کرم خلافی کی خیر مان انبی لودوت انبی اقتل فی سبیل اللہ شم احبی شم اقتل اس جذبہ کا پیکر تھا اس کے بالقابل ان جھوٹے مدعول کے افعال وحرکات پرنظر ڈالنے سے ہرایک شخص سے بحصے پر مجبور ہوگا کہ ان سے زیادہ کوئی شخص دنیا کی زندگی کا حریص اور موت کے ڈرسے کیا انسان موت سے نی سکتا ہے؟ کی زندگی کا حریص اور موت کے ڈرسے کیا انسان موت سے نی سکتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں تو کہ دیجئے اے یہود یو! بے شک وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہووہ ضرور تم سے ملاقات کر سے گی اور پھر لوٹائے جاؤے گے ایسے رب کی طرف جو ہر چھے ہوئے اور ظاہر کا جانے والا ہے پھر وہ تم کو خوب جتلا دے گا وہ کا م جوتم کیا کوٹائے جاؤے گے ایسے رب کی طرف جو ہر چھے ہوئے اور ظاہر کا جانے والا ہے پھر وہ تم کو خوب جتلا دے گا وہ کا م جوتم کیا کہ تم اس سے انکار یاس میں جت بازی کر سکو۔

ائمہ مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ ﴿فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ اِنْ کُنْتُمْ صٰیاقِیْنَ ﴾ ان یہودیوں کے کاذب ہونے کی واضح دلیل ہے کیونکہ اس اعلان کے بعد اگر ان میں ذرہ برابر بھی صداقت ہوتی توضروروہ موت کی تمنا کر کے دکھاتے لیکن ایسانہ ہوا۔

ا مام احمد بن حنبل میسینی نے ابن عباس ٹالٹنا ہے ایک روایت بیان کی ہے کہ ابن عباس ٹالٹنا بیان کرتے ہے کہ ( مکی زندگی کے زمانہ میں ) ابوجبل نے (ایک دفعہ) کہا تھا اگر اب میں محمد منابیخ کو دیکھوں کہ وہ کعبہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو

ALLI FOR LES

(العیاذ باللہ) میں ان کی گردن روند ڈالوں گا، آنحضرت نالیج نے فرمایا اگریہ بدبخت ایسا کرتا تو (خداکی قسم) فرشتے اس کو اچک لیتے اور فکڑ ہے کر ڈالتے ،اوراگر یہود (اس اعلان خداوندی کوئن کر) موت کی تمنا کر بیٹھتے تو اس وقت سب کے سب لقمہ اجل بن جاتے اور جہنم میں ان کے جو کھکانے ہیں وہ دیکھ لیتے اور فرمایا اگروہ نصار کی جن کومباہلہ کی دعوت دی گئی تھی اگر مباہلہ کے لیے نکل آئے تو ان کے اہل وعیال اور مال ومتاع کانام ونثان بھی باقی نہ رہتا۔ (رواہ الب خاری والمترمذی والنسائی، بحوالہ تفسیرا بن کثیر جہم)

## حضرت آوم مَالِيًّا كے جنت سے نكالے جانے كى حكمت

حضرت تحکیم الامت مولا نامحمد اشرف علی تھا نوی قدس الله سره حضرت آدم علیّیا کے جنت سے نکالے جانے کی حکمت بیان کرتے ہوئے اپنے ایک وعظ میں فرماتے ہیں، جمعہ کی فضیلت کے بارہ میں صدیث شریف میں آیا ہے فیہ ولدادم وفیه اد خل الجنة وفیه هبط الارض ـ اور اگر کی کویی شبه وکه هبوط الی الارض میں کون ی نعمت ہے جواس کو ولائل فضیلت میں ذکر فرمایا بہتو بظاہر نہایت درجہ تکلیف ہے تو اس شبہ کا جواب عارفین سے پوچھے حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحب میشد فرماتے تھے کہ بھائی اگر آ دم ملیظ جنت سے نہ نکلتے توان کی اولا دمیں سے کوئی نکلتا کیونکہ جوممانعت ان کوہوئی تھی وہی ممانعت ان کی اولا دکو بھی ہوتی اور بیظاہر ہے کہ اس ممانعت کے خلاف بہت لوگ کرتے نتیجہ بیہ ہوتا کہ نکالے جاتے اور اخراج الیسی حالت میں ہوتا کہ جنت خود آباد ہوتی وہاں اس کے ماں باپ، بھائی بیٹے بیوٹی بھی ہوتے ان سب سے علیحدہ کرکے اس کودنیا میں بھیجا جاتا تو جنت میں ایک کہرام مج جاتا تو وہ جنت مثل دوزخ ہوجاتی ،اس لیےاللّٰدمیاں نے حضرت آ دم مَالِیٰٰۤۤٓٓٓٓا کو وہاں سے زمین پراتارا تا کہ بیاولا دزمین پر پیدا ہو۔ بیمصلحت توحضرت آ دم ملیٹیا کی اولا دے حق میں ہے کہ جنت میں تکلیف ہونے سے بیالیا، باقی حضرت آ دم ملیا کے حق میں جو تھمت تھی اس کو حاجی صاحب نور الله مرقدہ نے ارشا دفر مایا ہے کہ عارفوں کے لیے بہت بڑی نعمت معرفت ہے اورمعرفت کی دوشمیں ہیں ایک علمی اور ایک عینی ،معرفت علمی توبیہ ہے کہ صفات کمال اور اس کے آثار کاعلم ہوجائے اور معرفت عینی بیہ کہ اس صفت کے اثر کا مشاہدہ ہوجائے تواس وقت آدم علیمی کو معرفت علمی تو حاصل تھی لیکن معرفت عینی صرف بعض صفات کی حاصل تھی جیسے کہ منعم کہ اس صفت کا اس وقت مشاہدہ ہور ہا تھا لیکن بعض مفات كامشابده اس وقت نه تهامثلا" تواب "كهاس صفت كى معرفت علمى توحاصل تقى باقى معرفت عيني حاصل نه هى اورمعرفت عینی افضل ہے معرفت علمی سے تو جنت سے علیحدہ کر کے خدا تعالی کو حضرت آ دم مایش کی بیمیل عرفان مقصور تھی ، پس بہ اخراج حقیقت میں عقوبت نبھی بلکہ بھیل تھی اور بعض قرائن ہے آ دم ملائل کواس کا کچھ پیتے بھی چل گیا تھا چنانچہ ایک حدیث ہے کہ جب آ دم ماييه كي ناك ميس روح داخل موئي توآب كوچهينك آئي -ارشاد مواكبو" الحمد لله" اور فرشتو ل كوهم مواكبو" يرحمك الله" توبعض روایات میں ہے کہ حضرت آ دم ملیکاروئے اور کہا دعائے رحمت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی لغزش ضرور ہوگی اور توبہ کے بعدر حمت ہوگی۔اوراس کمال معرفت کی صحت سے حضور نلافیلم کو جیسا کہ آپ نلافیلم نے ارشاد فر مایا اتنا بخار چڑھا تھا جتنا دوآ دمیوں کو چڑھتاہے چونکہ جس اسم کا پیمظہرہے اس کی معرفت حضور مُلاہیم کوعلی وجہ الکمال عطافر مائی تھی۔ (النورص ۲۳)

آگیا الّن بین امنو الله و الل

## التِّجَارَةِ ﴿ وَاللَّهُ خَيْرُ الرِّزِقِيْنَ ١٠

مودا گری سے اور اللہ بہتر ہے روزی دینے والاق

سودے سے۔اوراللہ بہتر ہےروزی دینے والا۔

فل حضرت ثاه صاحب رتمه الذكھتے ہیں كہ ہراذان كا يہ حكم نہيں ، كيونكه جماعت ہر بھی ملے گی۔اور جمعه ایک ،ی جگہ ہوتا تھا۔ پھر كہاں ملے گا۔" اورالله كی یاد ب مراد خطبہ ہے اور نماز بھی اس كے عموم میں داخل ہے ۔ یعنی ایسے وقت جائے كہ خطبہ سے ۔اس وقت خرید وفر وخت حرام ہے ۔اور "دوڑ نے" سے مراد پورے اہتمام اور متعدى كے ساتھ جانا ہے ۔ بھا محنام ادنہيں ۔ ( تعنيه ) " نودى " سے مراد قرآن میں وہ اذان ہے جونز ول آیت کے وقت تھی یعنی جو امام كے سامنے جوتی ہے ۔ كيونكه اس سے پہلی اذان بعد كو حضرت عثمان رضی اللہ عند كے عہد میں سے اب اوران ان عاد ت میں ہو تک ہے اس اس اذان كا حكم بھی شل حكم اذان قدیم كے ہے كيونكه اشراك علت سے حكم میں اشراك ہوتا ہے ۔ البتہ اذان قدیم میں یہ حكم منصوص وقعی ہو گا اور اذان حادث میں یہ حكم منصوص وقعی ہو گا اور اذان حادث میں یہ حكم منصوص وقعی ہو گا اس تقریر سے تمام علی اشکالات مرتف ہو گئے ۔ نیز واضح رہے كہ یا ایما الذین امنوا" یہاں " عام مخصوص منه البعض " ہے ۔ كيونكہ بالا جماع بعض معلی افران (مثلاً ممافر ومریض وغیرہ ) پر جمعہ فرض نہیں ۔

فی ظاہر ہے کہ منافع آخرت کے سامنے دنیادی فوائد کیا حقیقت رکھتے ہیں۔

فیل حضرت ثاہ ماحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں ۔" یہو د کے ہال عبادت کادن ہفتہ تھا، سارا دن سود امنع تھا اس لیے فر مادیا کہتم نماز کے بعدروزی تلاش کرو،اور روزی کی تلاش میں بھی اللہ کی یاد نے بھولو "

فی ایک مرتبہ جمعہ میں حضرت محد ملی اللہ علیہ وسلم خطبہ فر مارہ ہے تھے،ای دقت تجارتی قافلہ باہر سے فلہ لے کرآ پہنچا۔اس کے ساتھ اعلان کی عزض سے نقارہ بجنا تھا۔ پہلے سے شہر میں اناج کی تمی تھی لوگ دوڑ ہے کہ اس تو تخمبرائیں (خیال تھیا ہوگا کہ خطبہ کا حکم عام وعظوں کی طرح ہے جس میں سے ضرورت کے لیے اٹھ سکتے میں نماز پھرآ کر پڑھ لیں گے ۔ یا نماز ہو چکی ہوگی مبیما کبعض کا قول ہے کہ اس دقت نماز جمعہ خطبہ سے پہلے ہوتی تھی ۔ بہر مال خطبہ کا حکم معلم منتھا) =

## ترغیب اہل ایمان برائے اقامۃ جمعہ وتا کیدسعی الی ذکر اللہ وترک ہیے وشراء براذان

عَالِيَكَ اللهُ وَلِأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا ... الى ... وَاللَّهُ خِيْرُ الرَّدِقِيْنَ ﴾

ربط: ..... ما قبل آیات میں یہور پر تین طرح زجروتو نیخ کی گئ تھی۔ اول جب انہوں نے اپنے علم وفضل پر فخر کیا عرب اور آنحضرت مُلَافِينًا كوقوم جابل كها تواس كے بالمقابل بي ثابت كيا كية خود بيلوگ گدھے ہيں اُدجس علم وَضل پر بياترار ہے ہيں اس کابو جھان پرصرف بالکل ایساہی ہے جیسے گدھے پر کتابوں کا انبارلد اہوا ہو۔ دوم جب انہوں نے بینخر کیا کہ ہم ابراہیم ملیک کی اولاد ہیں اس وجہ سے ہم خدا تعالی سے زیادہ قریب ہیں بلکہ اس کے دوست اور محبوب ہیں اور یہ کہ دار آخرت کی ساری تعتیں بس ہمارے واسطے مخصوص ہیں، تو ان کے اس انواور خلاف حقیقت دعوے کار داس طرح کیا گیا کہ اچھاا گرتم اللہ کے دوست ہواور آخرت کی معتیں بس تمہارے ہی واسطے مخصوص ہیں توموت کی تمنا کر کے دکھاؤاگر سے ہو گے تو بلا جھجک موت کی تمنا کرو گے، مگراییا نہ ہوا۔ تیسری بات بیتھی کہ وہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے دین میں یوم السبت (ہفتہ کا دن) ہے،جس کی تعظیم وحرمت ہم پرواجب ہےاوراس میں بڑی برکات ہیں مسلمانوں کے پاس پینمت نہیں تواس تفاخر کے مقابلہ میں یوم جعد کی فضیلت اوراس کی عظمت واہمیت کے لیے بیآ یات واحکام نازل فرمائے گئے اور بیہ بتایا کہ جعد کا دن اہل کتاب کے سینچر اوراتوار کے دن سے زیادہ عظمت و برکت والا ہے تو ارشاد فر مایا، اے ایمان والو، جب اذ ان دی جائے نماز کے لیے جمعہ کے روز تو دوڑ واللہ کے ذکر کی طرف اور چھوڑ دوخر بیدوفر وخت یہی بہتر ہے تمہارے واسطے اگر تم اس بات کو تمجھو! کیونکہ دنیوی منافع کی آخرت کے اجرو ثواب کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں تواس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھراس کے بعد عملاً اس امر کی ضرورت ہے کہ ادنیٰ کے مقابلہ میں اعلی کو اختیار کرے چھرجب نماز پوری کر لی جائے تو پھیل پڑوز میں میں اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہوئے اور اس کے واسطے چلو پھرو۔ اور تلاش کروالٹد کا فضل اور اس کا رزق اوریا د کروالٹد کو کثوت سے <u>امیدہے تم کامیاب ہوگے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے برعکس اگر دنیا کی محبت اور کاروبار کی منفعت کی امید میں</u> تم الله کے ذکراور جمعہ کے خطبہ و حاضری کو چھوڑ و گے توسمجھ لینا چاہئے کہ اس میں دنیا وآخرت کا خسارہ ہے، ابتداء جن افراد سے اس طرح کی چوک اور غلطی ہوئی کہ اور جب انہوں نے دیکھا تجارت کو کہ ایک تجارتی قافلہ غلہ لے کرآیا ہے یا تیجھ تماشا تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ مُلافیخ کوچھوڑ دیا کھڑا ہوا خطبہ کی حالت میں اس وقت میں غلہ کی کھی اور پہ تھم معلوم نه تھا یا نازل نہیں ہوا تھا کہ خطبہ سننا لازم ہے لوگ نقارہ کی آ وازس کر دوڑ پڑے اور آپ مُلاَثِیْ کوخطبہ کی حالت میں کھڑا جھوڑ گئے ،تو یہ ایک قسم کی چوک اور غلطی تھی تو آپ مُلاقیم کہددیجئے جو پچھاللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تماشے سے اور = اکثرلوگ ملے گئے حضرت کے ساتھ بارہ آ دی (جن میں خلفائے راشدین بھی تھے ) باقی رہ گئے ۔اس پریہ آیت اتری یعنی سوداگری اور دنیا کا هیل تما ثا کا چیزے، و وابدی دولت مامل کروجوالند کے پاس ہے اور جو پیغمبر کی صحبت اور مجالس ذکروعبادت میں ملتی ہے۔ باتی قحط کی وجہ سے روزی کا کھٹکا جس کی بناء پرتم الله كريلے محتے ہويادركھوروزى الله كے ہاتھ ميں ہاورو ورى بہترين روزى دينے والا ہاس مالك كے فلام كويدائديشه نبيس ہونا ماہيے۔اس تنبيدو تاديب ك بعد محارك شان و في جورو " نور س ب - ﴿ و جَالٌ لا تُلْهِيْهِ مُ يَجَازَةٌ وَلا بَهْعٌ عَن ذِكْرِ الله وَاقام الصَّلوةِ وَإِيْتَا والرَّكُوةِ ﴾ (تنبيه) "لهو" كہتے ہيں ہراس چيزكوالله كي ياد سے منعول ( فافل ) كردے ميتے كميل تماثاً يثايداس نقاره كي آ وازكولهو سے تعبير فرمايا ہو۔ تمسورةالجمعة فللهالحمدوالمنةر

تجارت سے اور اللہ تو بہت ہی بہتر ہے روزی دینے والا۔ جب رزق ای کے ہاتھ میں ہے تو تلاش رزق کے ظاہری اسبب میں اس طرح مشغول ہوجانا کہ خدا سے اور اس کی عادت و بندگی سے انسان غافل ہوجائے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ روایات میں ہے ایک روز آخضرت نا گھڑا جعد کا خطبہ دے رہے تھے کہ ای وقت باہر ہے کوئی تجارتی قافلہ آپنچا اس زمانہ میں انفاق یہ کہ شہر میں غلہ کی کھی اور خطبہ کے احکام اس زمانہ میں انفاق یہ کہ شہر میں غلہ کی کھی اور خطبہ کے احکام میں معلوم نہ تھے یہ خیال کیا کہ جیسے کی وعظ وقسیحت کے دوران کی ضرورت سے اٹھ کر چلے جانے کی گئوائش ہو انسان کی گھڑا تھا ہیسے کہ عیدین کا اس وقت بھی ہم کو اس کی گئوائش ہو گی بعض اقوال سے بیظ ہر ہوتا ہے کہ ابتداء میں خطبہ بعد نماز کے ہوتا تھا جیسے کہ عیدین کا خطبہ تو اکثر لوگ مسجد سے باہر نکل گئے اور صرف چندلوگ رہ گئے اور آنمخضرت نا گھڑا کھڑ ہے خطبہ دیتے رہے بعض روایات منظم ہوتا ہے کہ بارہ آ دمی رہ گئے اور صرف چندلوگ رہ گئے اور آنمخضرت نا گھڑا کھڑ ہے خطبہ دیتے رہے بعض روایات مراہنمائی فرمائی گئی کہ انسان اسب رزق میں یا کھیل تماشا میں انسان مہمک نہ ہو کہ خدا کو بھلا دے اس کو بھسا چا ہو کہ خدا کو بھلا دے اس کو بھسا چا ہو کہ خدا کو بھلا دے اس کو بھسا چا ہو کہ خدا کی رضاء سب پھھ لینا چا ہے کہ بالفائل اللہ کے قط یا عارضی مشقت کے خیال سے ایک فغلت اور غلطی نہ اختیار کرنی چا ہے اور یہ بھی بھی لینا چا ہے کہ بالفائل اللہ کے بہاں کی جونوتیں حاصل ہوئی وہ اس عارضی ورکس وربا ہے تو حقیقت ہے ہے کہ اس کے بالمقائل اللہ کے بہاں کی جونوتیں حاصل ہوئی وہ اس عارضی اور تھیل وربا ہے تو حقیقت ہے ہے کہ اس کے بالمقائل اللہ کے بیاں کی جونوتیں حاصل ہوئی وہ اس عارضی وربا ہے تو حقیقت ہے ہے کہ اس کے بالمقائل اللہ کے بہاں کی جونوتیں حاصل ہوئی وہ اس عارضی وربا ہے تو حقیقت ہے ہے کہ اس کے بالمقائل اللہ کے بہاں کی جونوتیں حاصل ہوئی وہ اس عارضی اور تھیل ہو اس عارضی وربا ہے تو حقیقت ہے کہ اس کے بالمقائل اللہ کے بیال کی جونوتیں حاصل ہوئی وہ اس عارضی کے اس کے بحض اور تھیل کے بالمقائل اللہ کے بیال کی جونوتیں حاصل ہوئی وہ اس عارضی کیا کو تھیل کے اس کے بالمقائل اللہ کے بیال کی جونوتیں میاں کیا کہ کی اس کے بالمقائل اللہ کے بیال کی جونوتیں حاصل کی دوران کے اس کو کو تھا کے بیال کی جونوتیں میں کو تھا کی کو تھا کی تو تھا کیا کو تھا کی کو تھا

ای چیز کے باعث اللہ رب العزت نے اپنے ان برگزیدہ بندوں کی تعریف فرمائی جن کو تجارتی کاروباراللہ کی یاد سے کسی بھی مرحلہ پرغافل نہیں بناتے جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا ہے، ﴿ إِجَالُ، لَا تُلْهِ يُهِمُ مُرَجَّارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

روایات میں ہے کہ ایک دفعہ عمر فاروق والٹی بازار میں گشٹ لگارہے تھے کہ مسجد سے اُذان کی آواز بلند ہوئی، جوں ہی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی دیکھا کہ دکا نداراور تا جرا پنی دکانوں اور تجارتی دھندوں کو چھوڑ کو مسجد کی طرف جلدی جلدی جانے گئے، فاروق اعظم والٹی نے ان کوایک نظر سے دیکھا اور فر مایا تھے ہے اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارہ میں بیر آیت نازل فر مائی ہے۔ ﴿ وَجَالُ • لَا ثُلُهِ مُن مُن الله مُن الله وَاقامِ الطّالُوقِ ﴾ .

کفیق کا کنات میں یوم جمعہ کی عظمت وخصوصیت اورامت محمد یہ مُنافیظم کی فضیلت

یوم جمعہ تحدیم تاریخ قبل از اسلام میں یوم العروبہ کہلاتا تھا، اسلام نے اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھا، یہ لفظ جمع سے
مشتق ہاں دن میں متعدد وجوہ سے جمعیت کامفہوم پایا جا تا ہاں کی وجرتسمیہ میں آنحضرت ظافیل سے یہ بھی نقل کیا گیا فرمایا
کہ ان فیہ جمعت طینة ابیکم آدم پعنی اس روز تمہارے باپ آوم طیا کی مُنی روئے زمین کے مختلف طبقوں کی جمع کی گئ
یہ وجہو کتی ہے، کا کنات کی تخلیق جو چھروز میں ہوئی ای پر کمل ہوئی، ایک روایت میں ہے کہ آپ ظافیل نے سلمان ڈاٹٹوئے نے فرمایا
پوچھایا سلمان مایوم الجمعة کے اے سلمان یوم جمعہ کیا ہے کہ انہوں نے کہ الللہ ورسولہ اعلم، آپ ظافیل نے فرمایا

https://toobaafoundation.com/

یده دن ہے جس میں اللہ نے تمہارے ماں باپ (آ دم وحوا) کوجمع فرما یا۔ (جبکہ ان کوز مین پراتاردیا گیاتھا)

ایک مدیث میں ہے وفیہ خلق ادم وفیہ ادخل الجنة وفیہ اخرج منها وفیہ تقوم الساعة، وفیه ساعة لایوافقها عبد مومن یسال الله خیر الا اعطاه ایاه، که ای دن ان کو جنت ہے زمین پر اتارا گیا تاکه خلافة الله فی الارض کا ظیم منصب عطام واور اس اراده الهید کی تحیل ہوجس کا ظهار ملاکہ کے سامنے فر مایا گیا تھا ﴿ إِنِّى خلافة الله فی الارض کا عظیم منصب عطام واور اس اراده الهید کی تحیل ہوجس کا اظہار ملاکہ کے سامنے فر مایا گیا تھا ﴿ إِنِّى اللَّهُ فِي اللَّهُ وَقِي اللَّهُ وَ وَمَ عَلِيْهُ فَي اللَّهُ وَ وَمَ عَلَيْهُ فَي اللّهُ وَ وَمَ عَلَيْهُ وَ وَمَ عَلَيْ اللَّهُ وَ وَمَ عَلَيْ اللَّهُ وَ وَمَ عَلَيْهُ وَ وَمَ عَلَيْ اللَّهُ وَ وَمَ عَلَيْهُ وَ وَمَ عَلَيْ اللَّهُ وَمَ عَلَيْ اللَّهُ وَ وَمَ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِعْ مِنْ وَمِعْ اللَّهُ وَمِعْ اللَّهُ وَلَا مُحْمَرُ وَمَ عَلَيْكُمْ وَ وَمِعْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَلَمْ وَمِ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ مَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْمَلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِعْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْمِنَ وَلَا مُعْمَلُونُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا مُعْمَلُونُ وَلَا مُؤْمِنُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَا عَلَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ وَلَا مُعْمَلُ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ

نحن الاخرون السابقون يوم القيمة بيدانهم اوتو الكتب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصاري بعد غدل

کہ ہم لوگ دنیا میں آنے والوں میں آخر ہیں لیکن قیامت کے روز ہم ہی سابقین ہیں ہیں فرق یہی ہے کہ انکوکتاب ہم سے پہلے دی گئ تواس سبقت کی وجہ سے رینہیں ہوگا وہ قیامت کے روز بھی ہم سے سابق ہوں قیامت میں سبقت حاصل کرنے والے ہم ہی ہوں گے پھر آپ مکا پیٹر نے فرما یا یہ جمہ کا دن وہ تھا کہ اللہ نے ان پر بھی فرض کیا تھا (کہ اس کو خاص عظمت اور عباوت کے لیے مخصوص جمعہ کا دن وہ تھا کہ اللہ نے ان پر بھی فرض کیا تھا (کہ اس کو خاص عظمت اور عباوت کے لیے مخصوص کرلو) لیکن وہ اس بارے میں مختلف رہے (اور بھٹکتے رہے) تو اب اور لوگ (اہل کتاب میں سے) ہمارے بیجھے ہیں ، یہود یوں کا دن کل ہے یعنی نیچر اور نصار کی کا دن آئندہ کل کے بعد یعنی اتو ارکہ ان دونوں کو یہود ونصار کی نے نقطیم اور خاص عباوت کے لئے مقرر کیا۔

یہودونصاریٰ کے اختلاف کی مرادیا توبیہ ہے کہ اللہ نے انکے واسطے بھی بیدن مقرر کیا تھالیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے اختلاف کرتے ہوئے سی نے بیوم السبت متعین کیا کسی نے بیوم الاحد یعنی اتوار بیاللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس نے بیتو فیق بخشی کہ ہم نے اس کے حکم کے مطابق جمعہ مقرر کیا۔

یابقول بعض شارطین مرادیہ ہے کہ ہفتہ کے سات دنوں میں ایک دن خاص عبادت و تعظیم کے لیے اللہ نے اپنے علم میں رکھاتھا جب اہل کتا ہوگھم ہوا کہ ایک دن متعین کروتو یہودونصاری بھٹلتے ہی رہاور مبارک دن نہ طے کر سکے لیکن اللہ نے امت محمدیہ ٹاٹیٹر کو یہ تو فیق دی کہ انہوں نے خود اپنے باطنی تقاضوں اور قبی داعیہ سے جودن خاص اجتماع اور عبادت کا تجویز کیا وہ جمعہ کا دن تھا تو ان کا انتخاب اللہ کے ارادہ اور مشیت کے مطابق ہوگیا اور یہ سب کچھ حضور اکرم مُلاٹیٹر کی ذات مرایا برکت کی بدولت ہوا۔

• صحيح بخارى، وفي رواية المسلم فاضل الله عن الجمعة من كان قبلنا ـ الخـ ١٢

ابن خزیمہ میں ودیگرائمہ محدثین نے کعب بن مالک دلائٹ سے بیقل کیا ہے کہ آنحضرت مُلائٹ کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے قبل سب سے پہلے جس نے ہمیں جمعہ پڑھایا وہ اسعد بن زرارہ ڈلائٹڑ ہیں۔

یوم جمعہ کی خصوصیات میں حضورا کرم مٹائیل کا بیدار شاوفر مانا کہ اس دن آ دم علیلا کی مٹی جمع کی گئی اوران کو بیدا کیا گیا کھر بیفر مانا کہ اس دن قیامت قائم ہوگی، اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یوم جمعہ در حقیقت انسان کواس کا مبداُ ومعادیا د دلانے والا دن ہے اس دن اس کو چاہئے کہ اپنے مبداُ پر خور کرے اور پھر یہ کہ قیامت میں پھر مبعوث ہونا ہے اور اس طرح اللہ رب العزت نے روئے زمین کے اجزاء بدنیہ خواہ اس کی فکر اور تیاری کا قلب میں تقاضا پیدا کرے اور یہ سمجھے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے روئے زمین کے اجزاء بدنیہ خواہ کسی بھی جگہ اور جملہ ارواح اپنے ابدان کے ساتھ جمع کسی بھی جگہ اور جملہ ارواح اپنے ابدان کے ساتھ جمع ہوجا عیں گی، پھر ہر شخص کے ساتھ اس کے اعمال وافعال جمع ہوں گے خرض اجتماعیت کی بیہ کو بی نوعیت یوم جمعہ کے ساتھ وابستہ کردی گئی پھر بید کہ اس دن ایک شہر کے سب مسلمان بھی یک جا جمع ہو کرنماز ادا کر رہے ہیں تو ان جملہ وجوہ سے اجتماعیت اس دن کے ساتھ وابستہ کے ساتھ وابستہ کے ساتھ وابستہ کہ دی گئی پھر بید کہ اس دن ایک شہر کے سب مسلمان بھی یک جا جمع ہو کرنماز ادا کر رہے ہیں تو ان جملہ وجوہ سے اجتماعیت اس دن کے ساتھ طاہر ہور ہی ہے۔

ابوہریرہ • دلائٹ بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت مُلائٹ نے ارشاد فرمایا ہرمسلمان پراللہ کا بیرش ہے یہ ہرسات روز میں ایک دن (یوم جعه ) عسل کرے اپنے بدن اور سرکوخوب دھوئے جعه کی عظمت ونضیلت میں حضور اکرم مُلاٹٹ سے منقول ہے کہ جعه کی نماز ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے گنا ہوں کا کفارہ ہے۔

اوس بن اوس الثقفی ڈٹاٹھئیبیان کرتے ہیں۔ میں نے آنحضرت ملائی ہے۔ سا آپ ملائی فرماتے سے جس شخص نے جمعہ کے روز شسل خوب نظافت وصفائی سے کیا اور بیدل چلاکی محبد کے لیے روانہ ہوا اور اول وقت ہی پہنچ گیا اور بیدل چلاکی سواری پرسوار ہو کرنہیں چلا اور امام کے قریب بیٹھا اور اس کا خطبہ توجہ سے سنا کوئی لغوکا منہیں کیا تو اس شخص کے لیے ہرقدم پر جواس نے اٹھایا ہے ایک سال کے روزوں اور قیام اللیل کا اجر صبحہ اس طرح دیگر احادیث میں فضائل جمعہ متعدد وجوہ

<sup>🛭</sup> مجمسلم جلدا۔

اكر محدثين فيسنن من اس روايت كوبيان كياب اورامام ترفدى في اس كومديث حسن فرمايا، والله اعلم بالصواب ١٢

فتاريخ الله

سےذکر فرمائے گئے، (کتب احادیث کی مراجعت فرمالی جائے)

﴿إِذَا نُوْدِي لِلصَّلْوةِ مِنْ يَوْمِ الْجِهُعَةِ ﴾ كَتفسر مين زمرى مُناك سيمنقول بم بيان كرت بين كرسائب بن یزید دلالٹونے فرمایا جعہ کے روز پہلی اذان آنحضرت ملالٹو کے زمانہ میں اس وقت ہوتی تھی ، جب امام خطبہ کے لیے منبر پر بیشتا یمی دستورابو بکرصدیق دلانتواور عمر فاروق دلانتوک مانه میں رہا جبعثان غی دلانتو کا دورخلافت آیا اورفتو حات کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد بہت زائد ہوگئ تھی توعثان غنی والٹوئے نے مقام زوراء پرایک اذان کا اضافہ فرمایا (جوخطبہ کی اذان سے پہلے ہوتی ہے) تمام فقہاءاس پرمتفق ہیں کہ حرمت بھے کا جو تھم اذان جمعہ پرنازل ہوا تھااب وہ اس اذان پر ہوگا جو بل از خطبہ ہوتی ہادراس كوحضرت عثان مال شخ نے اضافہ فرما يا كيونك، ﴿إِذَا نُوْدِي ﴾ كاعموم اوراطلاق چاہتا ہے كفس نداء جمعہ پرحرمت بيع كا تحكم مرتب ہو،حضرات صحابہ ٹھُلائٹا ابتداء میں خود ہی اس قدر جلد مسجد میں آجاتے تھے کہ اذان خطبہ ان کی موجود گی میں ہوتی ، لیکن جب مسلمانوں کی کثرت ہوگئی اور تجارتی کاروبار کی وسعت ہوگئی تواندیشہ تھا کہاذان خطبہ من کرلوگ گھروں سے نکلیں گے یا دکا نیں بند کریں گے تو خطبہ فوت ہوجائے گاجس کا سننا ضروری ہے اس وجہ سے ایک اذان کا اضافہ کیا گیا تا کہ خطبہ شروع ہونے سے بل لوگ مسجد میں پہنچ جائیں اور ﴿فَاسْعَوْا إِلَّى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ میں لفظ الی (جوغایت كے معنى پر دلالت كرتا ہے) خوداس مفہوم کی تعیین کررہا ہے کہ عی اور جعہ کی تیاری ذکر اللہ تک پوری ہونی چاہئے اور وہ ظاہر ہے اس صورت میں ممكن ہے كہ خطبہ سے بل ايك اذان كے ذريع لو گول كوبلايا جائے ، گويا حضرت عثمان غنى الله كاس اذان كااضافه كرنا قرآن کریم کے الفاظ سے ماخوذمعلوم ہوتا ہے پھریہ کہوہ خلفائے راشدین ٹکاٹٹؤمیں ہیں ادران میں سے ہرایک کاحکم اورسنت شریعت کا قانون ہے علاوہ ازیں جملہ صحابہ ٹٹائٹٹر نے اس عمل کو درست قرار دیا توصحابہ ٹٹائٹٹر کا جماع بھی قانون شریعت ہے، نص قرآنی ہے جس اذان جمعہ پر بیج وشراء ترک کرنے کا حکم ہے یہی اذان ہوگی جوشروع میں اضافہ کی گئی،اس بناء پرتمام ائمہاور فقہاء کااس پراتفاق ہے کہ پہلی اذان جمعہ کے بعد ہرقتم کا کاروبار بیج وشراء حرام ہے اور جس اہمیت و تا کیداور نصیحت کے انداز میں قرآن کریم نے دکانیں بند کردینے کو اور خرید وفر وخت روک دینے کوفر مایا ہے اس کے ہوتے ہوئے بیمکن نہیں کہ اذان جمعہ کے بعد کسب معاش میں مشغولی کو حلال رزق شار کیا جائے اس وجہ سے اس کی حرمت پر امت کا اجماع ہے۔ حافظ ابن کثیر میں دشقی نے عراک بن مالک میں سے نقل کیا ہے کہ جب وہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کرلو شخے تو مسجد کے درواز ہ پر کھڑے ہوتے اور پہ کہتے اے اللہ میں نے تیری نداء پر ہاضری دے دی اور تیرافرض ادا کر چکا اور اب میں رزق کی تلاش کے لیے زمین میں چلنا، پھرنا چاہتا ہوں جیسے کہتو نے تھم دیا پس اپنے فشل سے رزق عطا فرما۔ تو خیرالرازقین ہے۔

بعض سلف سے منقول ہے کہ جو مخص جمعہ کے بعد خرید وفروخت کرے گا (یعنی جبکہ جمعہ کے لیے اس نے اپنا کاروبار بند کردیا تھا) تواللہ تعالیٰ اس کوستر گنانفع عطافر مائے گا۔

تمبحمدلله تفسيرسورة الجمعة

### سورة المنافقون

یہ سورت بھی دیگر مدنی سورتوں کی طرح اسلام کے بنیادی احکام اور شریعت کے اہم فیصلوں پر مشتمل ہے، سورت کے مضامین نفاق کی گندگی اور منافقین کی بدترین خصلتوں کے بیان پر مشتمل ہیں ابتداء میں منافقین کی اخلاقی برائیاں ذکر فرمائی گندگی اور منافقین کی اخلاقی برائیاں ذکر فرمائی گندگی اور مسلمانوں کے ساتھان کے ذلیل فرمائی گئیس اور بیر کہ دھو کہ فریب اور جھوٹ ان کی زندگی کا حاصل ہے، رسول اللہ خلافی اور مسلمانوں کے ساتھان کے ذلیل کر دار کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی ان کے بے ہودہ اقوال اور لغوعقا کدوخیالات کا بھی ذکر کیا گیا اور بیر کہ آخرت میں ان منافقوں کے واسطے نہایت شدید عذاب اور دنیا میں ذلت ورسوائی کا فیصلہ ہوچکا ہے۔

سورت کے آخر میں مسلمانوں کونصیحت کی گئی کہ دنیا کی زیب وزینت میں مشغول ہو کر خدا کی یاد اور اس کی اطاعت سے غافل نہ بنیں اگر ایسا ہوا تو یہ بہت بڑی بذھیبی ہوگی اس پرسورت ختم فر مائی گئی۔

(٢٢ سُوَرَةً المُنفِقُونَ مَدَيَّةُ عَنَ إِنْ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ السَّامِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ السَّامِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ السَّامِ المُعالَمُ السَّامِ اللهِ السَّامِ اللهِ السَّامِ اللهِ السَّامِ اللهِ السَّامِ اللهِ السَّامِ اللهِ اللهِ السَّامِ اللهِ السَّامِ اللهِ اللهِ السَّامِ اللهِ السَّامِ اللهِ السَّامِ اللهِ السَّمِ اللهِ السَّامِ اللهِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ اللهِ السَّامِ اللهِ السَّامِ السَّامِ اللهِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّمِ اللهِ السَّامِ السَّمِ السَّامِ السَّامِ

اِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشَهَلُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ الم جب آئيں ترے پاس منافق کہيں ہم قائل بيں تو رسول ہے الله كا فل اور الله جانا ہے كہ تو اس كا رسول ہے۔ جب آویں ترے پاس منافق کہیں ہم قائل ہیں تو رسول ہے اللہ كار اور اللہ جانا ہے كہ تو اس كا رسول ہے۔

وَاللّٰهُ يَشْهَلُ إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَكُنِ بُونَ أَ إِنَّخَنُ وَا اَيْمَا مَهُمْ جُنَّةً فَصَلُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهُ يَشْهَلُ إِنَّ اللّٰهُ كَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ يَسْمِونَ وَهَالَ بِنَا كَرَ وَسَلَّ بِهِ رَوَحَةً بِنَ اللّٰهُ فَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ فَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللل

ف یعنی ہم دل سے اعتقاد رکھتے ہیں آپ ملی الله علیدویلم کے رمول ہونے پر۔

فت یعنی جبولی قشمیں کھالیتے ہیں کہ ہم ملمان ہیں اور تجاہدین اسلام کے ہاتھوں سے اپنی جان و مال محفوظ رکھنے کے لیے ان ہی قسموں کی آڑپکوتے ہیں۔ جہاں کوئی بات قابل گرفت ان سے سرز دہوئی اور مسلمانوں کی طرف سے موافذہ کاخوف ہوا،فورا حجو ٹی قبیں کھا کر بری ہو گئے یے

یہ بی دوں بعث ماں رہ بی اور کی نبیت طعن و تشخیع اور عیب جوئی کر کے دوسروں کو اسلام میں داخل ہونے سے رو کتے ہیں اورلوگ ان کو بظاہر مسلمان دیکھ کر دھوکا کھا جاتے ہیں بتوان کی حجوثی قسمول کا ضرر نسادان ہی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ دوسروں تک متعدی ہوتا ہے ۔اس سے بڑھ کر برا کام اور کیا ہوگا۔ (لیکن ایک شخص جب تک بظاہر ضروریات دین کا قرار کرتا ہے خواہ جموٹ اور قریب ہی سے کیوں نہ ہو،اسلام اس کے قبل کی اجازت نہیں دیتا)۔

111 قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفُقَهُونَ ﴿ وَإِذَا رَايُتَهُمْ تُعْجِبُكَ آجُسَامُهُمْ ﴿ وَإِنْ يَّقُولُوا تَسْمَعُ دل پر سو وہ اب کچھ نہیں سمجھتے فیل اور جب تو دیکھے ان کو تو اچھے لگیں تجھ کو ان کے ڈیل اور اگر بات کہیں سے دل پر، اب وہ نہیں بوجھتے۔ اور جب تو دیکھے ان کو، خوش لگیں تجھ کو ان کے ڈیل۔ اور اگر بات کہیں، نے لِقَوْلِهِمْ ۗ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَتَّكَةً ﴿ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ﴿ هُمُ الْعَلُوُّ تو ان کی بات فی کسے ہیں جیسے کہ لکوی لگا دی دیوار سے وسل جو کوئی چیخ جائیں ہم ہی پر بلا آئی وی ہیں دہمن تو ان کی بات۔ کیے ہیں جیسے لکڑی لگا دی دیوار ہے۔ جو کوئی چیخ جانیں ہم ہی پر بلا آئی۔ وہی ہیں وحمن، فَاحُلَرُهُمُ ۗ قُتَلَهُمُ اللهُ ۚ اللّٰهُ لِأَفَّى يُؤْفَكُونَ۞ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ تَعَالَوْا يَسْتَغُفِرُ لَكُمُ ان سے بجتا رہ فی گردن مارے ان کی اللہ کہال سے پھرے جاتے ہیں فل اور جب کہیے ان کو آؤمعاف کرا دے تم کو ان سے بچتا رہ۔ گردن مارے ان کی اللہ۔ کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ اور جب کہتے ان کو، آؤ! معاف کروا وے تم کو رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَايَتَهُمْ يَصُلُّونَ وَهُمْ مُّسْتَكَبِرُوْنَ۞ سَوَاءٌ عَلَيْهِمُ رمول الله کا مطاتے ہیں اپنے سر اور تو دیکھے کہ وہ رکتے ہیں اور وہ غرور کرتے ہیں فے برابر ہے ان پر تو رسول الله کا، منکاتے ہیں اپنے سر، اور تو دیکھے کہ وہ رکتے ہیں اور غرور کرتے ہیں۔ برابر ہے ان پر، تو ول یعنی زبان سے ایمان لائے، دل سے منگر رہے اور مدعی ایمان ہو کر کافروں جیسے کام کیے اس بے ایمانی اور انتہائی فریب و د فا کااثریہ ہوا کہ ان کے دلوں پرمبرلگ می جن میں ایمان وخیراور دی وصداقت کے سرایت کرنے کی قطعاً گنجائش نہیں ری ۔ظاہر ہے کہاب اس عالت پر پہنچ کران سے مجھنے کی کما توقع کی

جا سکتی ہے۔جب آ دمی کا قلب اس کی بدکار یوں اور ہے ایمانیوں سے بالکل منح ہوجائے بھرنیک و بد کے سجھنے کی صلاحیت کہاں باقی رہے گئے۔ فل یعنی دل تومنخ ہو کیے ہیں، کین جسم دیکھوتو بہت ڈیل ڈول کیے، چکنے چپڑے، بات کریں تو بہت فصاحت اور چرب زبانی سے، نہایت کچھے دار کہ خواہ مخواہ سننے والا ادھرمتوجہ ہو۔اور کلام کی ظاہری سطح دیکھ کر قبول کرنے پرآ مادہ ہوجائے کئی نے خوب کہا ہے ۔

ازبروں چوں گور کافر پرُ خلل از برول طعنه زنی بربایزید از درونت ننگ میدارد بزید وسل ختک اور بیکارکزدی جو د یوارے لگا کر تھڑی کر دی جائے خش بے جان اور لا یعقل ، دیکھنے میں کتنی موٹی مگر ایک منٹ بھی پدون سہارے کے کھڑی نہیں ر مستقی ۔ ہاں ضرورت پڑے تو جلانے کے کام آ سکتی ہے۔ یہ ہی حال ان لوگوں کا ہے۔ان کےموٹے فربہ جسم،اورتن وتوش سب ظاہری خول ہیں،اندر سے فالى اورى جان محض دوزخ كاايندهن بننے كے لائق۔

ومم یعنی بز دل، نامرد، ڈریوک، ذراکہیں شوروٹل ہوتو دل دہل جائے سمجھیں ہم ہی پرکوئی بلا آئی سنگین جرموں اور بے ایمانیوں کی وجہ سے ہروقت ان کے دل میں دندنه لگار ہتا ہے کید دیکھیے نہیں ہماری دغابازیوں کا پر دوتو چا ک نہیں ہو گیا۔ یا ہماری حرکات کی یاداش میں کو کی افتاد تو پڑنے والی نہیں ۔

ف يعنى برے خطرناك دشمن يه بين ان كى جالول سے ہوشار رہو۔

ولے یعنی ایمان کا ظہار کے یہ ہے ایمانی ،اور حق وصداقت کی روشی آ چکنے کے بعدیظلمت پندی کس قدر عجیب ہے۔ ے بعض دفعہ جب ان منافقوں کی کوئی شرارت معاف طور پرکھل جاتی اور کذب وخیانت کا پردہ فاش ہوجاتا تولوگ کہتے کہ (اب بھی وقت نہیں محیا) آؤ!رمول الله على الله عليه وسلم كي مذمت ميس ماضر موكرالله سے اپنا قصور معاف كرالويخنور على الله عليه وسلم كے استغفار كى بركت سے حق تعالى تمہارى خطامعان فر ماد ہے گا يو غروروتکبرے اس پرآ مادہ نہوتے اور بے پروائی سے گردن الا کراورسرمٹکا کرمہ جاتے ۔بلکہ بعض بدبخت میان کہد دیسے کہ ہم کوربول اللہ کے استغفار کی نىرورت<sup>ۇمى</sup>س \_

اَسْتَخْفَرُتُ لَهُمْ اَمُر لَمْ تَسْتَخْفِرُ لَهُمْ اللَّهُ لَهُمْ اللَّهُ لَهُمْ اللَّهُ لَهُمْ اللَّهُ لَهُمْ اللَّهُ لَكُهُمْ اللَّهُ لَا يَكُولُ اللهُ عَلَى مَنْ عِنْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ عِنْهُ اللهُ عَلَى مَنْ عِنْهُ اللهُ عَلَى مَنْ عَنْهُ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ۞ ادرايمان دالول كالكِن منافق نبيل مائة زس

اورايمان والول كالبكن منا في نبيل شجهة\_

فل یعنی مکن ہے آپ ملی الله علیہ وسلم غایت رحمت و شفقت سے ان کے لیے بحالت موجود ، معافی طلب کریں مگر الله می صورت سے ان کو معاف کرنے والا نہیں ، اور مذا سے نافر مانوں کو اس کے فوائد دیکھ لیے جائیں۔

ہمیں ، اور مذا سے نافر مانوں کو اس کے ہاں سے ہدایت کی تو فیق ملتی ہے ۔ اس طرح کی آیت سورہ " براءت" میں آچکی ہے ۔ وہاں کے فوائد دیکھ لیے جائیں۔

فیل ایک سفر میں دو شخص کو پڑے ایک مہاجرین کا اور ایک انصار کا۔ دونوں نے اپنی حمایت کے لیے اپنی جماعت کو پکارا جس پر خاصا ہوگا ۔ یہ جر رئیس المنافقین عبدالله بن الی کو پہنچی کہنے لگا گر ہم ان (مہاجرین) کو اپ شہر میں جگرہ نے ہوئے کہا کہ اس سفر سے واپس ہو کہ ہم الله علیہ وسلم کے ساتھ جمع رہتے ہیں ، خبر گیری چھوڑ دو ، ابھی خرج سے مثل آکر محمل اور کو نکال دے (یعنی ہم لوگ جو معز زلوگ میں ذلیل مہانوں کو نکال دیں گیا ہم میں اللہ علیہ وسلم نے عبدالله بن ابی وغیر ، کو بلا کر تھیں تی اس کو اللہ علیہ وسلم نے عبدالله بن ابی وغیر ، کو بلا کر تھیں تو قسمی کا ان میں حضور کی الله علیہ وسلم نے بیات میں کر حضرت مجموث کہد دیا ہے لوگ زید بن آو از یں کئے لگے وہ بیچارے سے خوجو اور نادم تھے ۔ اس وقت تو تو میں کھا گئے کہ ذید بن ارقم رضی اللہ علیہ وسلم نے نہو کو مسال کو اس کے اس وقت سے اللہ کو تو کر اللہ علیہ وسلم نے زیو فر مایا کہ اللہ نے تھے ہے ای ۔ ا

فیل یعنی اتمن اتنا نہیں سمجھتے کہ تمام آسمان وزمین کے خزانوں کا بمالک تواللہ ہے کیا جولوگ خالص اس کی رضاجو ٹی کے لیے اس کے پیغمبر کی خدمت میں رہتے میں و وان کو بھوکوں مار دے گا واولوگ اگران کی امداد بند کرلیں گے تو و و بھی اپنی روزی کے سب دروازے بند کرلے گا؟ بچے تو یہ ہے کہ جو بندے ان اللہ والوں پرخرچ کررہے میں و و بھی اللہ بی کراتا ہے۔اس کی تو نیق نہ تو تو نیک کام میں کوئی ایک پیسے خرچ نہ کرسکے۔

فعلی یعنی منافق پنیس ماننے کرزور آوراور عرت والا کون ہے۔ یادر کھواملی اور ذاتی عرت توانند کی ہے۔اس کے بعداس سے علق رکھنے کی بدولت درجہ =

## مذمت نفاق ومنافقين وتحقيق بيهوده خصال منافقين

عَالَجُنَاكُ: ﴿إِذَا جَأَءَكَ الْمُنْفِقُونَ .. الى .. وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

ربط: .....سورة القنف اورسورة الجمعه میں اسلام کی عظمت وغلبہ اور اہل ایمان کے خصوصی احوال کا بیان تھا اور ہیکہ دین کے دمن خواہ کتن بھی سازشیں اسلام کے خلاف کریں لیکن اسلام کے غلبہ اور ظہور کو کا فروں کی طاقتیں فرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتیں ، اب اس سورت میں منافقین کی فرموم خصلتیں ذکر کی جارہی ہیں کہ وہ اسلام کے لبادہ میں کس طرح اسلام اور مسلمانوں کو نقصان نہ مسلمانوں کو نقصان نہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سمی منافقین کے در پے رہتے ہیں ۔مقصد بیان یہ ہے کہ ان کی یہ کوششیں اسلام کو ان شاء اللہ کوئی نقصان نہ پہنچا سمی گی ،ساتھ ،ہی منافقین کے ذلیل اور گندے کر دار کو واضح کر دیا گیا تا کہ مسلمان سمجھ لیں کہ نفاق کی علامات اور خصلتیں کیا ہوتی ہیں اور منافقین کا کر دار کیا ہوتی کر تا ہو فر مایا:

اے ہمارے پیغیمر! جب آپ مُلاٹیم کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ مُلاٹیم اللہ کے رسول ہیں گواہی تو نام ہے اس اقر ارواعلان کا جودل کے اعتقاد کے مطابق ہواور منافق جب دل سے رسول خداکی رسالت پرایمان نہیں رکھتا تو اس کا پہ کہنا کہ ہم گواہی دیتے ہیں جھوٹ اور دھو کہ ہواء اس لیے ارشاد ہوا اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے سیچے رسول ہیں اور اللہ گواہی ویتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ جب وہ واقع میں آپ مظافیم کی رسالت کے قائل ہی نہیں تو پھراس طرح کا اظہار محض دھوکہ اور فریب ہے اور اپنی اغراض حاصل کرنے کے لیے اس زبانی اقر ارکو بہانہ بنایا ہوا ہے، حالانکہ خود بھی ان کواس امر کا احساس ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان منافقین نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنار کھا ہے۔ جب بھی کوئی گرفت ہوتوقشمیں کھا کراپنی جان بچالیں ،مسلمانوں کے حملوں سے تحفظ حاصل ہوجائے کہ جس طرح دوسرے کا فروں اورمشرکوں کے خلاف غزوات و جہاد کی صورت ہوتی ہے یہ ایسے حملوں بچے رہیں ،اس کے ساتھ مجر یہ مجھی مذموم حرکت کہ روکتے ہیں، دوسرول کو بھی اللہ کی راہ سے یقیناً بہت ہی براہے بیکام جومنافقین کررہے ہیں کیونکہ ان کی جھوٹی قسموں کا ضررصرف انہی تک محدود نہیں رہتا بلکہ دوسرول کو دھو کہ لگتا ہے اور اس کے علاوہ بھی دوسرے حربے اور طریقے استعال کرتے ہیں تا کہ کوئی اسلام کے قریب نہ آئے تو ظاہر ہے اس سے زیادہ برا کردار کیا ہوسکتا ہے بیسب کچھاس وجہ سے کہ انہوں نے پہلے ایمان کا دعویٰ کیا پھر کفر کیا تومہر لگا دی گئی ان کے دلوں پراس کا نتیجہ ہے کہ وہ اب پچھ ہیں سمجھتے جب دلوں یر مہرلگ گئی تو اندر کے کفراور گندگی کے نکلنے اور دور ہونے کی تو قع نہیں ہوسکتی اور نہ ہی باہر سے اب کوئی ہدایت ونصیحت ان = بدر جدر سول کی اورایمان والوں کی \_روایات میں ہے کہ عبداللہ بن اپنی کے و والفاظ ( کہ عزت والاذکیل کو نکال دے گا) جب اس کے پیلے حضر ت عمداللہ بن عبدالله رضی الله عند کو کانچے ( جو کلص مسلمان تھے ) توباپ کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے ۔ بولے جب تک اقرار نہ کر لیے گار رول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم عزت والے میں اورتو ذکیل ہے، زندہ نہ چھوڑ ول گااور نہ مدینہ میں تھنے دول گا۔آخرا قرار کرا کر چھوڑ ارضی الندعنہ منافقین کی تو بیخ تقلیح کے بعد آ مے مونین کو چند بدایات کی محتی میں یعنی تم دنیا میں بچنس کرانند کی الهاعت اور آخرت کی یاد سے فافل نہ ہو مانا جس طرح پرلوگ ہو محتے ہیں۔

https://toobaafoundation.com/

فكاستحيخ الله

کے دلوں تک سرایت کرستی ہے، دل منے ہیں تفرونفاق جھوٹ اور دھوکہ کی گذرگیاں اندر بھری ہیں مگر ظاہری حال انہوں نے
ایسا بنار کھا ہے کہ اے نخاطب جب تو ان کو دیکھے تو جھوا چھوکیس گے ان کے اجسام ڈیل ڈول میں بہت اچھے کئے ہوں گے،

چنے چیڑے، اپنی وضع اور ہیئت الی بنائیں گے کہ ظاہری نظر ہے دیکھنے والا ان کو بڑا بی شریف اور بھلا مانس سمجھے اور اگروہ

بات کریں تو ایسی کچھے دار میٹھی با تیں کریں کہ فصاحت و بلاغت اور ان کی چرب لسانی کی بناء پر توجہ کے ساتھ تو ان کی بات سنے گئے ۔ اس ظاہری بنا وسنوار ، چنی چیڑی باتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ لکڑیاں ہیں جن کو سہار ادے کر کھڑا کر دیا گیا ۔

ہے جود یکھنے میں موٹے تازے شہتیرنظر آتے ہیں لیکن وہ صرف و یکھنے بی کی صدتک ہیں دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں انکے اندر کے ساتھ کھڑے ہیں انکے اندر کھو کھٹے ہیں کہ ایک لیے بھی وہ سہار اندر ہے تو گر پڑیں ای طرح منافقین اپنے نفاق کی گندگیوں اور ایمان وصد اقت کے جو جر سے عاری ہونے کے باعث محض سہار اندر ہے تو گر پڑیں ای طرح منافقین اپنے نفاق کی گندگیوں اور ایمان وصد اقت مضبوطی اور قوت تو ایمان وصداقت سے ہوتی ہے بیتو اپنی کمزوری اور بڑدی میں ایسے بی ہیں کہ ہر چیج کو اپنی کہاں ہونگی نہیں کہ ہر چیج کو اپنی اس کے در راہی کہیں شوروغل سے لیں تو در ل دھل جا تھی ہیں کہ ہر چیج کو اپنی کے در ہواں اور دغابازیوں کا پر دہ چاک نہ ہوا ور ایسا تونییں اور دغابازیوں کا پر دہ چاک نہ ہوا ور ایسا تونییں میں اس کے بڑان اس کے در ایسا تونییں کے در ایک کی بات کے در ایس اعتیا ط علی در خوا ہے خواہ وہ کتے بی کمزور ہوں بھر کیف اے دیا بیا ہمارے بیغیمر ان میں ہے بھی در ایسا تونیاں حرکوں کی پادائش میں کہ ہر تو بیاں۔ خواہ دہ کتے بی کہاں ہونگ رہ بیاں۔ ہی ہیں کہ ہواری سے بیخیر رہوں جو کی در ہواں کو خواہ دہ کینے بی ہوں کے خواہ دو کتے بی کہ در انہیں کیں در ایک کی بیاں کی بیاں کی ہوئی دے ہیں۔ ہوئی اس کی بیار کی بیاں کی بیاں کی بیاں کی بیاں کے خواہ دو کتے بی بی کہ دور ہوں جبر کیف اے دیاں بیاں کی بیاں کی ہوئی کی بیاں کی بیاں کیاں کی بیاں کی بیاں کیاں کی بیاں کی بیاں

منافقین اگر چاپی بیپوده خصلتوں اور دلول کے روگ سے ایمان کی دولت اور اس کی صلاحیت کھو پیٹے تھے گر پھر بھی بعض مرتبہ جب ان کی منافقائد سازشیں کھل جا تیں اور کذب و خیانت کا پردہ فاش ہوجا تا تو بچھلوگ ان کو سمجھانے کا ارادہ کرتے تو الیمی صورت میں جب ان سے کہا جا تا ہے کہ آ جا دُراہ راست پر اور ابنی گذرگیوں سے تا تب ہو کررسول منافی ہم اگر کے پاس معافی کے لیے حاضر ہوجا و انسان جب تک دنیا میں زندہ ہے قبول حق اور تو بدکا دروازہ اس کے واسطے کھلا ہے تم اگر تا بہو کر ایمان لاتے ہوئے۔ رسول خدا منافی ہی ہے جا دیا تو استعفار کریں گے اور معافی طلب کریں گے تہمارے واسطے اللہ کے رسول تو اپنے مر ہلاتے ہیں تمسخراور استہزاء کی شکل اختیار کرتے ہوئے گردن ہلا کر اور سرمراکا کررہ جا تیں۔ اور حال یہ کہوہ ویت ہیں کہ ہم کورسول جاتے ہیں۔ اور حال یہ کہوہ ویت ہیں کہ ہم کورسول اللہ کے استعفار کی ضرور تنہیں تو ظاہر ہے کہ جوقوم خدا کی رحمت اور معافی سے اس قدر بے رخی برتے اس کے واسطے بھی ہے اللہ کے استعفار کی ضرور تنہیں تو ظاہر ہے کہ جوقوم خدا کی رحمت اور معافی سے اس قدر بے رخی برتے اس کے واسطے بھی ہے کہا تہ ہو گئی ہور انہیں ویتا ہے نافر مان لوگوں کو ایسے استعفار کریں یا نہ کریں ، اللہ ہم گزان کی معفر ہے نہیں کہ ہم مرحلہ پر دور دین کا ذاتی بی اور انہیں ویتا ہے نافر مان لوگوں کو ایسے نافر مان جن کا حق کی طرف کو کی رخ اور ادنی تو جد بی خب بہ مرحلہ پر دور دین کا ذاتی بی اور انہیں ویتا ہے نافر مان لوگوں کو ایسے نافر مان جن کا حق کی طرف کو کی رخ اور ادنی تو جد بی خب بہ ہم مرحلہ پر دور دین کا ذاتی بی اور انہیں دیں وی کو اس مور سے کہا ہم مرحلہ پر دور دین کا ذاتی بی اور انہیں ۔

الاسلام حضرت علامہ عثمانی موسیدا ہے فوائد میں یہاں ایک لطیف بات فر مایا" خشک ادر بیکارلکڑی جود بوار سے لگا کر کھڑی کر دی جائے محض بے جان ادر لا یعظل دیکھنے میں کتنی موٹی محرایک منٹ بھی بدون سہارے کے کھڑی نہیں روسکتی ہاں ضرورت پڑے تو جلانے کے کام آسکتی ہے یہی حال ان لوگوں کا ہے ان کے موٹے فربہ جم ادر تن وتوش سب ظاہری خول ہیں اندرے خالی بے جان محض جنم کا ایندھن بننے کے لائق۔ ۱۲

امام بیہ قی مینا نے نے سنن کری میں حضرت جابر طالفۂ بن عبداللہ سے روایت میں بیان کیا ہم لوگ ایک سفر جہاد میں رسول اللہ طالفۂ کے ساتھ تھے کہ دوران سفر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ مہاجرین میں سے ایک شخص نے ایک انصاری کے لات ماری (اوراس کی وجہ سے اس کو چوٹ آئی) توانصاری نے باواز بلند پکارایا للا نصار (اے انصار آجا وَمیری مددکرو) اس پرمہاجر نے آواز دی یا للمھا جرین، اے مہاجرو آؤمیری مددکرو، آنحضرت ملائظ نے جب بیر آوازین نیس بیر ایو فرما با یہ کیے جالمیت کے نعر سے ہیں ایک روایت میں ہے، ماھذا الدعوی المنتنة کہ یہ کیسا بد بودار نعرہ ہے۔

عبدالله بن الى ابن سلول رئيس المنافقين كوجب بيه بات معلوم ہوئى تو كينے لگا اچھا بيہ بات ہوگئ ہے يعنى اس پرخوش ہوا كدرسول الله مؤليغ كے اصحاب ميں الى فضا با ہمى منافرت اور عصبيت كى پيدا ہوئى اور كہنے لگا ہم مدينہ ہے نكال ديں سے عزت والا مدينہ سے ذكيل كو نكال دے گا اور اس سے ارادہ بي تھا كه مدينہ كا انصار اب مباجرين كو مدينہ سے نكال ديں گے عبدالله بن الى كو زيادہ تر غيظ وغضب اس پر بھى تھا كہ آ مخضرت مثالثات كى مدينہ منورہ تشريف آ ورى سے قبل مدينہ كو لوگ اى كو پينا مردار بنانے والے تھے آپ مثالثات كى تشريف آ ورى سے بيسار امنصوب خاك ميں الى گيا، جابر مثالثات فرما ہے ہيں كہ آ مخضرت مثالثات ہو ہوئى ، (اگر چہ بعد ميں مباجرين كى تعداد زيادہ ہوگئى) عرفاروق مثالثات كو عبدالله بن ابى منافق كى بات من كر بہت غصہ آيا اور كہنے گے يارسول الله مثالثات كو محمد مثالثات الله على الله منافق كى گردن اڑادوں آپ مائيا نے فرما يا چور واس كو (اگر تم نے ايسا كيا تو) لوگ كہيں گے محمد مثالثات الله عنافق كى گردن اڑادوں آپ مائيا نے فرما يا چور واس كو (اگر تم نے ايسا كيا تو) لوگ كہيں گے محمد مثالثات الله منافق كى گردن اڑادوں آپ مائيلات فرما يا چور واس كو (اگر تم نے ايسا كيا تو) لوگ كہيں گے محمد مثالثات الله منافق كى گردن اڑادوں آپ مائيلات فرما يا چور واس كو (اگر تم نے ايسا كيا تو) لوگ كہيں گے محمد مثالثات الله الله علیہ منافق كى گردن اڑادوں آپ مائيلات فرما يا چور واس كو (اگر تم نے ايسا كيا تو) لوگ كہيں گے محمد مثالثات الله منافق كى گردن اڑادوں آپ مائيلات في فرمان الله منافق كى گردن اڑادوں آپ مائيلات في فرمان كور اگر تم نے ايسا كيا تو) لوگ كيا ميں منافق كى گردن اڑادوں آپ مائيلات فرمان كے مدال كالے مثال كالے مثال كالے مثال كے مدال كے مدال كالے مثال كے مدال كالے مدال كے مدال

ساتھيوں ولل كراتے ہيں، اى نے يہى كہا ﴿ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَرَسُولِ اللهِ ﴾ ـ

زید بن ارقم نگافئ نے سب سے پہلے جب یہ بات من کر حضور اکرم نگافی کو بتائی تو یہ منافق فورا آ کر تسمیں کھانے لگا کہ میں نے ہرگز ایسانہیں کیا ، بیان کرتے ہیں تو جب ابن ابی تسمیں کھانے لگا اور میرے پاس کوئی ثبوت اس بات کا نہ تھا تو آ محضرت منافی کے میری بات روفر مائی اور فرما دیا کہ بس ٹھیک ہے جب یہ خصص قسمیں کھار ہا ہے ، زید بن ارقم نگالمئن بیان کرتے ہیں مجھے اس پر انتہائی نم اور صدمہ ہوا آنحضرت منافی کے خیال میں یہ تصور پیدا ہوا کہ میں نے غلط بیانی کی ہے میرے چھے اس پر انتہائی نم اور صدمہ ہوا آنحضرت منافی تو نے یہ بات جا کر رسول اللہ منافی کو بتائی ، بیان کرتے ہیں کہ میں ای میرے چھے نے بھی مجھے ملامت کی تجھے کیا ضرورت تھی تو نے یہ بات جا کر رسول اللہ منافی نے میری طرف ایک آدمی بلانے غم اور بے چینی میں تھا کہ حق تعالی نے یہ سورة منافقون نازل فر مائی ، فور آئی رسول خدا منافی نے میری طرف ایک آدمی بلانے کے لیے بھیجا میں حاضر خدمت ہوا تو آپ منافی ان افرانی سورت پڑھ کر سنائی اور فر ما یا اللہ نے تیری تصدیق کردی۔

محمہ بن اسحاق میں اسحاق میں اللہ علاقی ہے ہے۔ اس سلسلہ میں یہ بھی روایت کیا ہے کہ اس منافق عبداللہ بن ابی کے بیٹے"
عبداللہ "جو سے مسلمان اور صحابی رسول اللہ علاقی ہے یہ علوم ہوا ہے کہ میرے باپ کی اس بیہودہ بات برآپ علاقی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ علاقی ہے یہ معلوم ہوا ہے کہ میرے باپ کی اس بیہودہ بات برآپ علاقی ان کو آل کردینا چاہتے ہیں اگرآپ علاقی ایس کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اجازت دیجئے میں اس خبیث کا سرفلم کرے آپ علاقی کے سامنے لاکر پیش کرتا ہوں اور خدا کی قسم قوم خزرج یہ بھی جانتی ہے کہ اس قوم میں مجھ سے زیادہ اپنے باتھ سے الیم کرے آپ علاقی کرنے والاکوئی نہیں لیکن اس کے باوجود اب میں آپ علاقی سے یہ اجازت چاہتا ہوں کہ اس کا سراپنے ہاتھ سے قلم کرے آپ علاقی کے سامنے بیش کردوں مجھے ڈرلگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ علاقی اس کام کے واسطے میرے علاوہ کسی اور کو مامور فرمادیں، سامنے بیش کردوں مجھے ڈرلگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ علاقی اس کام کے واسطے میرے علاوہ کسی اور کو مامور فرمادیں، آٹ خضرت علاقی کہا نے ارشاد فرمایا نہیں ، ہم تو اس کے ساتھ نری کا معاملہ کریں گے۔

عکرمہ ڈلائٹو اور ابن زید ڈلائٹو بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ اس منزل سے روانہ ہوئے مدینہ منورہ کی طرف لوٹے ہوئے توعبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن اور باواز بلند) فرمایا پیچھے ہٹ، خداکی قسم تو ہی ذلیل ہے اور رسول اللہ منافق آیا تو (باواز بلند) فرمایا پیچھے ہٹ، خداکی قسم تو ہی ذلیل ہے اور رسول اللہ منافق آیا تو ہرگز مدینہ میں داخل نہیں ہوسکتا۔

اورایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ کواپنے باپ کی اس بیہودہ بات پراس قدر عصہ تھا کہ جب قافلہ سفر کے لیے روانہ ہونے لگا تو تلوار نکال کر باپ کے سامنے کھڑے ہوگئے اور کہا جب تک تو اقر ارنہ کرے گا کہ میں ذلیل ہوں اور رسول اللہ مُلاَثِیْنَ عزت والے ہیں ہرگز تجھے زندہ نہ جھوڑوں گا اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے منافق باپ کی گرون زمین پررگڑنے لگے اور کہا اقر ارکر کہ تو ذلیل ہے، اور رسول اللہ مُلاَثِیْنَ عزیز ہیں۔

نَا يُهَا الَّالِيْنَ امَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمُوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَمَنْ يَّفْعَلَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَمَنْ يَقْعَلَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

خلِكَ فَاُولِيكَ هُمُ الْحَسِرُ وَنَ ﴿ وَانْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقُنْكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَا أَيْ اَحَلَكُمُ مِن عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

تنبيه وتخذيرا بل ايمان ازغفلت ذكراللدوتا كيدانفاق في تبيل الله

عَالَيْنَاكُ: ﴿ إِنَّا يُهُمَّا الَّذِينَ امْنُوا ... الى ... وَاللَّهُ خَبِيُرُ مِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

ربط: ..... ابتداء سورت سے جملہ آیات منافقین کے کردار اور ان کی مذموم ترین خصلتوں کے بیان پرمشمل تھیں اب ان
آیات میں ایسے اسب غفلت سے مسلمانوں کو چوکنا فر مایا گیا جوانسان کوایمان وتقوی کی حقیقت سے دور کردیں اور غفلت
ہی دراصل نفاق کا پیش خیمہ ہے نفاق کی اصل حقیقت جب یہ ععلوم ہوگئ کہ دل میں ایمان نہ ہواور زبان سے ایمان کا دعوی اور
اعلان ہوتو مال واولا د کے فتنوں میں بھی مبتلا ہونے سے یہی نوعیت قلب کی ہوجاتی ہے، امام بخاری و المخاصی کو شار فر مایا،
الایمان میں ایک باب با ندھا ہے، جس میں ایمان کے مہلکات اور مصرات میں غفلت، نفاق اور اصر ارعلی المعاصی کو شار فر مایا،
اس لیے ارشاوفر مایا جارہا ہے۔

فل یعنی آدمی کے لیے بڑے خمارے اورٹوٹے کی بات ہے کہ باقی کو چھوڑ کرفانی میں مشغول ہواوراعلیٰ سے ہٹ کراد نی میں پھنس جائے ۔ مال واولاد و بی اچھی ہے جواللہ کی یاد اوراس کی عبادت سے غافل نہ کرے ۔ اگران دھندول میں پڑ کر خدا کی یاد سے غافل ہوگئیا تو آخرت بھی کھوئی اور دنیا میں قبی سکون و المینان نصیب نہوا۔ ﴿وَمَنْ آعْرَضَ عَنْ فِهِ كُورِیْ فَوَانَّ لَهُ مَعِیْشَةً ضَدْ کُلُو تَعْنُدُمُ وَکَیْوَمَ الْقِیْلَةِ وَآعَیٰ﴾

فیل یہ شاید منافقوں کے قول ولا تُنفِفُوا عَلی مَن عِنْدَارَسُولِ الله عَلَی یَنْفَطُّوا کَا کَا بَوَابَ ہُواکُون کرنے میں خود تہارا بھلا ہے جو کچھ مدقہ نیرات کرنا ہے جلدی کرو، ورندموت سریر آئینے گی تو پھٹاؤ کے کہ ہمنے کیول ندا کے داستہ میں خرج ندئیا۔ اس وقت (موت کے قریب) بخیل تمنا کرے گا کہ اے کہ وردگار! چندروز اور میری موت کوملتوی کرد سینے کہ میں خوب مدقہ غیرات کرکے اور نیک بن کرما ضربوتا لیکن وہاں التوام کیرا؟ جمشے تھی کی جس قدر عمر لکھ دی اور جومیعاد مقرر کردی ہے، اس کے پورا ہو جانے پرایک لیحد کی ڈھیل اور تاخیر نہیں ہوسکتی۔

(تنبیه) ابن عباس منی النه عنهما سے منقول ہے کہ وہ اس تمنا کو قیامت کے دن پرتمل کرتے ہیں یعنی محشر میں یہ آرز و کرے گا کہ کاش مجھے پھر دنیا کی طرف تھوڑی مدت کے لیے لوٹادیا مائے تو خوب صدقہ کرکے اور نیک بن کر آؤں۔

وسل اس کویہ بھی خبر ہے کہ اگر بالفرض تہاری موت ملتوی کردی جائے یا محشر سے پھر دنیا کی طرف واپس کریں تبتم کیسے عمل کرد گے۔و، سب کی اعدونی استعدادوں کو مانتا ہے اور سب کے ظاہری و بالمنی اعمال سے پوری طرح خبردار ہے۔ای کے موافق ہرایک سے معاملہ کرے گا۔

SUPPOSITION X

اے ایمان والو! غافل نه بنادیتم کوتمہارے مال اور نه تمہاری اولا دالله کی یا داوراس کے ذکر سے اور جو محض بھی تم میں سے ایسا کرے تو یقیناً ایسے لوگ نا کام و ذلیل ہوں گے دنیا کی ہر نعمت اور زیب وزینت محض نظر کا فریب ہے اگر اس فریب دنیامیں مچینس کرخدا کو بھلا دیا تواس سے بڑھ کراور کی ذلت وخسارہ ہوسکتا ہے آخرت کا توشہ تو ذکر الہی اور کی یاد ہے اس کی تیاری میں لگ جانا چاہے لہذااے ایمان والوسوچو اورفکر آخرت کرتے ہوئے خرج کرو اللہ کی راہ میں اس مال ہے جوہم نے تمہیں عطاکیا ہے۔ اس سے قبل کہ آجائے تم میں سے تسی کے سامنے موت، پھروہ یہ کہے اے میرے پروردگار کیوں نہ مہلت دے دی تو نے مجھ کو ایک قریب مدت کے لیے کہ میں صدقہ کرلوں اور صالحین ونیکوکاروں میں ہے موجاؤں ۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایس حالت میں موت سامنے آ چکی ہواس قسم کی تمناو آرز و ہر گزنہیں ہوسکتی اور بھی بھی اللہ نفس کو مہلت نہیں دے گاجب کہ اس کی موت آ چکی ہو کیونکہ خدا کا قانون ہے کہ جس انسان کے لیے موت کا جو وقت طے کر دیا نہ اس کی موت اس وقت سے مقدم ہوسکتی ہے ، اور نہ مؤخر ہوسکتی ہے۔ اور اے انسانو! خوب جان لو اللہ تو بہت ہی خبر ر کھنے والا ہان اعمال کی جوتم کرتے ہو۔ ہرایک پرآ خرت میں اسی کے اعمال کے مطابق جزاء وسز اہوگی ،اس وجہ سے انسان کو جوبھی موقع میسرا ئے اس کوضائع ندکرے بلکہ اپنی زندگی اور زندگی کے لمحات کو آخرت کی سعادت حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے۔ جافظ ابن کثیر میلید نے عبداللہ بن عباس ملائا سے روایت نقل کی ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے بیفر مایا جس کسی کے یاس اتنامال ہے کہوہ اس کو بیت اللہ تک پہنچا سکتا ہے یا اتنامال ہے کہ اس پرز کو قالا زم ہے مگر پھر نہ اس نے حج کیا اور نہ زکو ق ، اوا كى توموت كو وتت اس كى يهى حالت مولى كه ﴿ لَوْ لَا أَخَّرُ تَنِينَ إِلَى آجَلٍ قَرِيْبٍ ، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنِ الصَّلِحِيْنَ ﴾ اے پروردگار کیول نہیں مجھ کوتو اتنی مہلت دے دیتا کہ میں صدقہ کرلوں اور صالحین میں سے ہوجاؤں ، ایک شخص حاضرین مجلس میں سے کہنے لگا اے ابن عباس ٹھائی موت کے وقت مہلت کا فر مانگتا ہے تم خدا سے ڈروکہ اس کو اہل اسلام میں سے ان لوگوں پرمحمول کررہے ہوجو مالی حقوق اور فرائض ادانہ کریں ،عبداللہ بن عباس ڈٹائٹنا فر مانے لگے ابھی میں تم کوآیت قرآن پڑھ كرسناتا مول اور پھرية يت تلاوت فرمائي، ﴿ يَا أَيُّهِا الَّذِينَ أَمَّنُوا لَا تُلْهِكُمْ ﴾ الخ مطلب بيرتفا كه بيرة يت ابل ايمان كو خطاب ہاورای میں سے اس فرد کا بیمال ذکر کیا جارہا ہے، ﴿ لَوْ لَا أَخَّرُ تَابِي ﴾ الح کدوہ اس طرح تمنا کرے گا کہ کاش مجھے كر كه وقت مل جائے يا دوباره مجه كود نيا ميں لوٹا ديا جائے ،غرض حضرت عبدالله بن عباس الله ان جواب سے مخاطب كو بتاديا سکرات موت آنے پرموت کے ٹلنے کی تمنا یا مرنے کے بعد دنیا کی طرف واپسی کی درخواست کا فروں ہی کے ساتھ مخصوص بہیں میتمناوہ بدعمل لوگ بھی کریں گے جنہوں نے فرائض دین ادا کرنے میں کوتا ہی کی اور اللہ کی نا فر مانی کی روش اختیار کی۔ فتنه مال اورفتنهٔ جاہ انسان کے لیے سعادت سے محرومی کا باعث ہے

سورہ منافقون کی ان آیات ﴿ لَا تُنفِقُوا عَلیْ مَنْ عِنْ لَا لَهُ الله ﴾ اور ﴿ لَيُغْوِجَنَّ الْاَعَلَّ مِنْ مَا الله ﴾ اور ﴿ لَيُغُوبِ مِنَ الْاَعَلَٰ مِنْ الله ﴾ اور دوسراعزت وجاہ کا توحق تعالیٰ نے یہ فرمادیا کہ اللہ کے پاس دوسلیم فتنوں کی نشاندہی فرمادیا کہ اللہ کے پاس استعالی ندموم ہے، ان کواگر غلط آستعال مذموم ہے، ان کواگر غلط

استعال کیا گیا تو ہلا کت وبدھیبی ہےاوراگر سیح استعال کیا گیا تو اللہ کا تقرب اور کامیا بی ہے، چنانچہ اس مال کو دین اور مرکز ہدایت سےلوگوں کومنتشر کرنے کے لیے خرچ کرو گےاور عزت وجاہ کواس کام کے لیے صرف کرو گے کہ مسلمانوں کوان کی جگہ سے نکالوتو اس مال اور عزت ووجا ہت سے بڑھ کرکوئی فتنہیں۔

لبذا ﴿ لَا تُلْفِكُمْ اَمُوَالُكُمْ ﴾ میں اس سے بچنے کی تعلیم دی گی اور اس کے بالمقابل سے مصرف بتایا گیا ﴿ وَآنَفِهُو ا مِنْ مَنَا رَدَقُو لُو اَلَٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَعْدِی تکمیل کے لیے شریعت نے حصول مال کے طریقے ، بیج وشراء کے احکام نازل کر کے متعین کردیئے ، عزت وجاہ کو اگر تخریب دین کے بجائے اس غرض سے حاصل کیا جائے کہ اس سے دین کی تعمیر اور مخلوق خدا کی راحت رسانی کی سعادت حاصل کی جاسکتو پھر خدموم نہیں۔

جاہ ومنصب اورطلب عہدہ اوراس کے واسطے کوشش اور درخواست وغیرہ شریعت نے اسی لیے ناجائز قرار دی کہ انسان نفس کی گمراہیوں میں پڑکراس کو کبراورخلق خدا پر جورواستبداد کا ذریعہ نہ بنالے ہاں اگر اخلاص نیت اور صدق قلب سے کسی عہدہ ومنصب سے دین کی خدمت اور اعلاء کلمۃ اللہ چاہتا ہے تو جائز ہے۔

جیسے کہ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے عزیز مصر سے فرما یا ﴿ اجْعَلَیٰی عَلیْ خَوَابِنِ الْکَرْضِ اِنِّی عَلِی خَوَابِنِ الْکَرْضِ اِنِّی عَلِی خَوَابِنِ الْکَرْضِ اِنِّی عَلِی خَوَابِنِ الْکَرْضِ اِنِّی عَلِی خَوَابِنِ الْکَرْضِ اللّٰہ عَلِیہ ہُو کہ اللّٰ عَلَیْہ ہُو کہ اللّٰ عَلیْہ ہُو کہ اللّٰ اللّٰہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر استعال کرے۔ اخلاص ہو کہ حاصل شدہ منصب کو صرف اللّٰہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر استعال کرے۔

تمبحمد الله تفسين سورة المنافقون

#### سورة التغابن

سورة التغابن بھی مدنی سورت ہے جس کی اٹھارہ آیات اور دورکوع ہیں۔

اگرچہ بیسورت مدنی ہے کیکن اس کا موضوع بیان مکی سورتوں کی طرح تو حید والوہیت کا اثبات اور عقا کد اسلام کی محقیق و تثبیت ہے اکثر صحابہ ڈٹا کھڑا ورائمہ سے یہی منقول ہے۔

سورت کی ابتداء میں حق تعالی شانہ کی عظمت وجلال اور اس کی تقدیس وسیح کابیان ہے ساتھ ہی انسان کو دو قسمول میں بے ہوئے ہیں ﴿ فَی نَکُمُ کَافِرٌ وَ مِنْ کُمُ مُوْمِی ﴾ کہ اللہ کی نظر میں یہ دوقو میں اس طرح تقسیم کر دی گئی ہیں ایک قوم اہل ایمان کی ہے خواہ وہ دنیا کے کسی خطہ میں بھی بستے ہوں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں دوسری قوم کا فروں کی ہے جو اہل ایمان سے بالکل جدا ہیں کسی ایک خطہ یا وطن میں بسنے والے موس و کا فر ہس کر کر ایک قوم نہیں ہو سکتے اور نہ ہی برادری کی تقسیم اور امتیاز وطن اور نسل کے لحاظ سے ہے بلکہ عقیدہ اور ایمان کی بنیاد پر دائر ہے اسی وجہ سے شریعت نے مسلم و کا فر کے درمیان وراشت کا رشتہ بھی کا لعدم کر دیا اور فیصلہ کر دیا گیا لایر ث الکا فر المسلم، کہ کا فرمسلمان کا وار شنہیں ہوسکتا خواہ وہ باپ بیٹے ہوں۔

مجران گزشته اقوام وامم کی مثالیں پیش کی گئیں جوایئے رسولوں کی تکذیب کرتی تھیں کہ ان پرخدا کا کیسا عذاب

نازل ہوا،ای کے ساتھ اس سورۃ میں بعث بعد الموت کو ثابت کیا اللہ کی عبادت و بندگی کا تھم دیا گیا اور اس پر بھی آگاہ کیا گیا کہ انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے برگشتہ کرنے والی کیا کیا چیزیں ہیں اور اختیام سورت پر اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے ایثار وقربانی پر آمادہ کیا گیا۔

# ﴿ ٤٤ مُوَرَّ النَّعَامُن مَنَيَّةُ ١٠٨ ﴾ ﴿ إِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ الرَّحْمُ فِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُ فَاللَّ

يُسَبِّحُ بِلهِ مَا فِي السَّلْوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْلُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ یا کی بول رہا ہے اللہ کی جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں ای کا راج ہے اور اسی کو تعریف ہے فیل اور وہی ہر چیز یا کی بولتا ہے اللہ کی جو کچھ ہے آسانوں میں اور زمین میں، ای کا راج ہے اور ای کو تعریف ہے۔ اور وہ ہر چیز قَدِيْرُ ۞ هُوَالَّذِي خَلَقَنُكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ كرسكتا ہے وہى ہے جس نے تم كو بنايا پيركوئى تم ميں منكر ہے اوركوئى تم ميں ايمان دار في اور الله جوتم كرتے ہو ديكھتا ہے كرسكتا ہے۔ وہى ہے جس نے تم كو بنايا، پھر كوئى تم ميں منكر ہے اور كوئى تم ميں ايماندار۔ اور اللہ جو كرتے ہو ديكھتا ہے۔ خَلَقَ السَّلْوْتِ وَالْأَرْضَ بِأَلِحَقَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ® بنایا آسمانوں کو اور زمین کو تدبیر سے اور صورت فینٹی تمہاری پھر اچھی بنائی تمہاری صورت فسل اور اس کی طرف سب کو پھر جانا ہے بنائے آسان اور زمین تدبیر سے، اور صورت تھینجی تمہاری، پھر اچھی بنائی تمہاری صورت، اور اس کی طرف پھر جانا ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ جانا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور جانا ہے جوتم جھیاتے ہو اور جو کھول کر کرتے ہو اور اللہ کو معلوم ہے جانتا ہے جو کچھ ہے آسانوں میں اور زمین میں، اور جانتا ہے جو چھپاتے ہو اور جو کھولتے ہو۔ اور اللہ کو معلوم ہے بِنَاتِ الصُّلُورِ ۞ اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ قَبُلُ نَفَاقُوْا وَبَالَ آمُرِهِمُ جیول کی بات کیا پہنچی ہیں تم کو خبر ان لوگول کی جو منکر ہو کیے ہیں پہلے، پھر انہوں نے چھی سزا اپنے کام کی جيول كي بات- كيا پينجا نبيل تم كو احوال ان لوگول كا، جو منكر ہو يكے ہيں پہلے۔ پھر چکھى سزا اپنے كام كى، ف اورجس کسی کاراج دنیا میں دکھائی دیتا ہے وہ اس کا دیا ہوااورجس کی تعریف کی جاتی ہے وہ حقیقت میں اس کی تعریف ہے۔ فل یعنی ای نے سب آ دمیوں کو بنایا۔ جامیے تھا کہ سب اس پر ایمان لاتے اور اس معم حقیقی کی اطاعت کرتے مگر ہوا یہ کہ بعض منکر بن گئے اور بعض

فی یعنی ای نے سب آ دمیوں کو بنایا۔ چاہیے تھا کہ سب اس پر ایمان لاتے اور اس معم حقیقی کی اطاعت کرتے مگر ہوا یہ کہ بعض منکر بن گئے اور بعض ایماندار۔ بیٹک اللہ تعالیٰ نے آ دمی میں دونوں طرف جانے کی استعداد اور قوت رکھی تھی مگر اولا سب کو فطرت میحے پر پیدا کیا تھا بھر کوئی اس فطرت پر قائم رہااور کسی نے گردوپیش کے حالات سے متاثر ہو کر اس کے خلاف راہ اختیار کرلی اور ان دونوں کا علم اللہ کو ہمیشہ سے تھا کہ کون اپنے اراد ہ اور اختیار سے کس طرف میں نے گا۔ اور پھراس کے موافق سزایا انعام واکرام کامتی ہوگا۔ یہ بی چیز اپنے علم کے موافق اس کی قسمت میں لکھ دی تھی کہ ایسا ہوگا۔ انڈ کا علم محیط اس کو متنان میں کہ کے دیا ہے۔ ہم سکر دیا جس اراد ہ واختیار کی قرت باقی مزرجے ۔ یہ مسئلہ قیق ہے اور ہم اس برایک متقل مضمون لکھنے کا اراد ہ رکھتے ہیں۔ والملہ الم عبومہ اور خلاصہ اس کے علی میں ہی تمام عالم سے ممتاز ، بلکہ سب کا مجمومہ اور خلاصہ اس کے اور مسال کی نیس ہی تمام عالم سے ممتاز ، بلکہ سب کا مجمومہ اور خلاصہ اس کے اور عمل سے متاز ، بلکہ سب کا مجمومہ اور خلاصہ اس کے سب میں اور دول سے انسان کی خلقت اچھی ہے۔ دیکھنے میں بھی خوبصورت ، اور ملکات وقری میں ہی تمام عالم سے ممتاز ، بلکہ سب کا مجمومہ اور خلاصہ اس کی لیے =

وَلَهُمْ عَنَابٌ اَلِيُمْ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتُ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَقَالُوَا اَبَشَرُ اور ان کو عذاب دردناک ہے فل یہ اس لیے کہ لاتے تھے ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں پھر کہتے کیا آ دمی بم کو اور ان کو دکھ کی مار ہے۔ یہ اس پر کہ لاتے تھے ان پاس ان کے رسول نشانیاں، پھر کہتے، کیا آدمی يَّهُلُوْنَنَا نَفَكَفَرُوا وَتَوَلُّوا وَّاسْتَغْنَى اللهُ ﴿ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيْنٌ ۞ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوَا راہ مجھائیں کے پھرمنگر ہوئے اور مند موڑ لیا فیل اور اللہ نے بے پروائی کی اور اللہ بے پروا ہے سب تعریفوں والا فیل دعویٰ کرتے ہیں منگر ہم کوراہ سوجھائیں گے؟ پھرمنکر ہوئے اور منہ موڑا اور اللہ نے بے پروائی کی۔اور اللہ بے پرواہے سبب خوبیوں سراہا۔ دعوی کرتے ہیں منکر آنُ لِّن يُّبْعَثُوا ﴿ قُلْ بَلِي وَرَبِّي لَتَبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ مِمَا عَمِلُتُمْ ﴿ وَذَٰلِكَ عَلَى الله کہ ہر گزان کو کوئی ندا ٹھائے گافیں تو کہہ کیوں نہیں قسم ہے میرے رب کی تم کو بیٹک اٹھانا ہے پھرتم کو جتلانا ہے جو کچھتم نے کیااوریہ اللہ پر کہ ہرگز ان کو اٹھانا نہیں ۔تو کہو، کیوں نہیں!قشم ہے میرے رب کی!تم کو بے شک اٹھانا ہے، پھرتم کو جتانا ہے جوتم نے کیا،اور بیاللہ پر يَسِيْرُ ۞ فَأَمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي ٓ اَنْزَلْنَا ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ۞ آسان ہے فی سوایمان لاؤ الله پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا فل اور الله کو تمہارے سب کام کی خبر ہے فکے آسان ہے۔ سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا۔ اور اللہ کو تمہارے کام کی خبر ہے۔ تسيم اولا دآ دم درنسم مومن و کا فروا نکار وحدت قو ميه بلحاظ وطن

عَالَيْجَاكَ: ﴿ يُسَبِّحُ بِلَهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ .. الى .. وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴾ ربط: .....گزشته سورة منافقون میں منافقین کے احوال اور ان کی مذموم خصلتوں کا بیان تھا، اس کے شمن میں ابن الی منافق کی وہ بات بھی ذکر کردی گئ تھی کہ ﴿ آین خُوجِ قَ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَ ﴾ سے ذریع اس منافق نے وطنی عصبیت کو ہوادینی

=صوفیہائے عالم صغیر کہتے ہیں۔

ول یعنی تم سے پہلے بہت قومیں " عاد" و " ثمود" وغیرہ ہلاک کی گئیں اور آخرت کا عذاب الگ رہا۔ یہ خطاب اہل مکہ کو ہے۔

۔ وی کے بعنی کیاہم ہی جیسے آ دمی بادی بنا کر بھیجے گئے بھیجاتھا تو آسمان سے کسی فرشة کو بھیجتے کو یاان کے نزدیک بشریت اور رسالت میں منافات تھی ۔اس لیے انہوں نے کفراختیار کیااور رسولوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔

(تنبیه) اس آیت سے بیثابت کرنا کدرمول کوبشر کہنے والا کافر ہے انتہائی جبل والحاد ہے۔اس کے برعکس اگر کوئی بیکهددے کہ آیت ان لوگوں کے کفرید دلالت کررہی ہے جورس بنی آ دم کے بشرہو نے کاا نکار کریں ،تویہ دعویٰ پہلے دعوے سے زیاد ،قوی ہوگا۔ فسل يعنى النُدكوكيا يرواقهي \_انهول في مندمورُ ليا توالنُدني ادهر سي نظرر تمت المحالي \_

فى رمالت كى طرح بعث بعد الموت كالجى الكارب -

مے بعنی دوبارہ اٹھاناادرسب کا حماب کردینااللہ کو کیا شکل ہے پوری طرح یقین رکھوکہ بیضر ورہو کردہے گائے کی کے انکار کرنے سے وہ آنے والی گھڑی ٹل نہیں تى لېزامناسب بے كه انكار چھوڑ كراس وقت كى فكر كرو \_

فلے یعنی قرآن کریم پر۔

فے یعنی ایمان کے ساتھ ممل بھی ہونا ماہے۔

چائی تھی اور ایمانی اخوت ووحدت جوانصار ومہاجرین میں قائم ہو پکی تھی ، اس کو پارہ پارہ کرنا چاہا تھا تو اس سورت میں نہایت واضح طور سے یہ ہدایت کی جارہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اولا د آ دم اور تمام انسانوں کو صرف دو تتم میں تقسیم کردیا ہے اور وہ تقسیم وطن اور جغرافیہ کے لحاظ سے نہیں بلکہ عقیدہ کے لحاظ سے ہے ایک قسم برادری اہل ایمان کی ہے وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں خواہ کہیں رہتے ہوں اور کسی بحلی خطہ میں بستے ہوں دوسری قسم اور برادری کا فروں کی ہے، اس اس لیے اب بیامتیاز وفرق مسلمانوں کو اپنے دلوں سے نکال دینا چاہئے کہ کون عرب ہے کون عجم کون ایرانی اور کون روئی ورکتانی ، توفر مایا:

پاکی بیان کرتی ہیں اللہ ہی کی وہ تمام چیزیں جوآ سانوں میں ہیں اور زمین میں ،اس کی بادشاہی ہے ہرعالم میں اور اس کے لیے تعریف ہے اور ہوتھم کی حمد و ثناءاور وہی ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے توجو پروردگار آسانوں اور زمین کا خالق اور کا نات کی ہر چیز کا مالک ہے اور اس کی ہر عالم میں بادشاہت ہے بلاشبداس لائق ہے کہ ہر چیز اس کی پاکی بیان کرے اورای کی حمدوثناء میں مشغول رہے۔ وہی ہے پروردگاراے انسانو! جس نے تم کو پیدا کیا پھرکوئی تم میں سے کا فرہے اوركوئى تم میں سےمومن ہے اور اللہ تعالی جو بچھتم كرتے ہواس كود يكھنے والا بے \_للنداايمان لانے والول كوان كے ايمان كى جزاء دے گااور منکر و کا فرکواس کے کفرونا فر مانی پرعذاب دے گا،اصل میں تو ہرانسان کواپنی عقل سے کا تنات کو پہچان کر ايمان لا تا چاہئے تھا جب كرب العزت نے اس ميں يہجو ہر بھى ركھ ديا ہے جس كواس كى زبان ميں" فطرت" كہا جا تا ہے جيے كدار شادب ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ اور حضوراكرم مَا اللَّهُ فَرَما ياكل مولوديولد على الفطرة النح اس فطرت اور قبول حق كى صلاحيت كو چاہئے تھا كہ قائم ركھتا۔ حالات كرد وپیش سے متاثر نہ ہوتا، يا اغراض ونفس كى خواہشات سے حق تعالیٰ کی حقانیت بہچان کرا پنے کسب واختیار سے گمراہی کاراستداختیار نہ کر تالیکن جب اس گمراہ انسان نے اینے ارادہ اور اختیار سے حق کو محکرایا توسز ا کامستی بنا جوآ خرت میں ضروراس پرواقع ہوکررہے گی اور موم سے حالات کا مقابله کیانفس و شیطان کے گمراہ کن اسباب کو پامال کر کے حق پر استقامت اختیار کی تو بلاشبہ اس کامستحق ہوا کہ آخرت کی۔ نعتوں اور راحتوں سے نوازا خَائے۔ پیدا کیا ہے اس پروردگار نے آ سانوں اور زمین کوٹھیک <del>ٹھیک کہ</del> ہرایک مخلوق اپنی تھ حالت ہے اس کی صناعی اور کاریگری کو گواہی دے رہی ہے پھراس کی تدبیر بھی الیں سیجے کہ آج تک کسی چیز میں کوئی خلل نہیں اوراے انسانو! تمہاری صورت بنائی پھراچھابنایا تمہاری صورتوں کو حتیٰ کہ احسن تقویم میں انسان کو پیدا کیا کہ تمام جانوروں سے اس کی خلقت اچھی ہے دیکھنے میں بھی خوبصورت اورعقلی ، اورفکری صلاحیتوں سے نواز ااور اس امتیاز وشرف ے اس کوتمام کا نات پر برتری اور فضیلت عطا کردی جیسے کہ ارشاد ہے ﴿ وَلَقَلُ كُرَّمْنَا يَذِيَّ اَدَمَ ﴾ اور اس کی طرف لوثنا ے اس لیے انسان کو اس کی فکر کرنی چاہئے جو ایمان اور عمل صالح ہے۔ وہ پروردگار جانتا ہے۔ اے انسانو! وہ تمام جوتم چیاتے ہواوروہ بھی جو تم ظاہر کرتے ہواورظاہر و پوشیدہ کیا؟ اللہ تو جانے والا ہے ول والی چیزوں کا کہانسان کے دل میں س میں تم کے عقائد ہیں، کیا خیالات ہیں کیاسو چتا ہے اور کن چیزوں کی طرف میلان ورغبت ہے اور کن چیزوں سے نفرت توجو

ذات دل کی کیفیات اور احوال سے باخبر ہووہ انسانوں کے اعمال وافعال سے کیے بے خبررہ سکتی ہے اور یہی اعتقاد اصلاح زندگی اور آخرت کی طرف اس کارخ کرنے کامعیار ہے۔

اور یہ بات محض اعتقادی اور ذہنی ہی نہیں ہے بلکہ تاریخی حقائق و شواہدا سے گواہ ہیں کہ خدا تعالیٰ ہر چیز سے باخر

ہاور ہر کمل کا بدلہ انسان کے سامنے آکر رہتا ہے، خیر و شراور ہدایت و گراہی کے شرات تاریخ عالم سے ثابت ہیں کہ ضرور

انسان سے مرتب ہوتے ہیں جواس امر کی واضح دلیل ہے کہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں اور ہر کمل پراس کا ثمرہ ضرور مرتب

ہوتا تو اے لوگو! کیا تم کوئیس پنجیس خبریں ان لوگوں کی جنہوں نے پہلے تفر کیا۔ جیسے قوم عاد و ثمود و غیرہ ۔ چنا نچہ انہوں نے

ہوتا تو اے لوگو! کیا تم کوئیس پنجیس خبریں ان لوگوں کی جنہوں نے پہلے تفر کیا۔ جیسے قوم عاد و ثمود و غیرہ ۔ چنا نچہ انہوں نے

ہوتا تو اے لوگو! کیا تم کوئیس پنجیس خبریں ان لوگوں کی جنہوں نے پہلے تفر کیا۔ جیسے قوم عاد و ثمود و غیرہ ۔ چنا نچہ انہوں نے

ہوتا تو اے لوگو! کیا تم کوئیس بینجیس خبریں ان کے واسطے دردنا کے عذاب ہے جس سے کوئی مکر اور کا فرئیس نج سکتا ۔ بیسب پھھال بنا ہیں ہو کیا گیا گیا۔

ہدایت دے دربا ہے اور اللہ کا راستہ دکھانے اور سجھانے کے لیے ہمارے پاس آیا ہے تو اللہ کے رسول کے بشر ہونے کی وجہ

ہدایت دے دربا ہے اور اللہ کا راستہ دکھانے اور سبھانے کے لیے ہمارے پاس آیا ہے تو اللہ کے رسول کے بشر ہو ہے تھے اور

سے انکار کیا اور منہ موڑ لیا ان کا اعتقاد سے تھا کہ بشر کی جنس سے کوئی فرو بشر رسول خدا نہیں ہوسکتا اور رسالت و بشریت میں انہوں نے تھاد کہ جو اس کی کا نمات میں مخلوق جمد و ثناء کرتی ہے تو اس کوکیا پر واا اگر پھے انسان اپنے اس لغو تخیل کے باعث خدا کے رسول پر ایمان نہ لا کیں۔

انسان اپنے اس لغو تخیل کے باعث خدا کے رسول پر ایمان نہ لا کیں۔

کافروں نے تو یہ دعوی کیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہر گزنہیں اٹھائے جائیں گے اور رسالت کی طرح بعث بعد الموت کے بھی منکر ہیں اے ہمارے پیغیر منافی کا ہم کہ دو کیوں نہیں ضرور بالضرور تم کو دوبارہ اٹھا یا جائیگا، پھرتم کو بتایا جائے گا جو پھھتم کرتے تھے۔ اور یہ سب کچھ اللہ پر نہایت ہی آسان ہے تو اے لوگو! ایمان لا وَاللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نے نور پر جوہم نے اتارا ہے وہ قر آن کریم ہے جیسا کہ ارشاد ہے ﴿ وَ آنَوْ لُنَاۤ اِلّٰتِ کُمْ دُوْدًا مُّٰسِیْنَا﴾ اور اللہ خوب جانتا ہے وہ تر اور زجر اور زجر اور اکا مور چر ہم کے مطابق قیامت کے روز جر اور زاکا معاملہ ہوگا۔

یوم یجہ کے گئے لیہ وی الجہ بے خراک یوم التکا ابن و من یکوم یک یکوم یاللہ ویک کی اللہ ویک کا مالک کا مالک ہیں ہی میں اللہ کا میں اللہ کا اللہ باللہ ویک کا مجلا جمل دن تم کو اکٹھا کرے گا جمع ہونے کے دن وہ دن ہے ہار جیت کا وار جو کوئی بھین لاے اللہ پر اور کرے کام بھلا جمل دن تم کو اکٹھا کریگا جمع ہونے کے دن، وہ دن ہے ہار جیت کا۔ اور جو کوئی بھین لاوے اللہ پر اور کرے کام بھلا، فل یعنیاس دن دوزی ہاریں گاور بنتی بیش کے ۔ ہارنایہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی قرق توں کو بے موقع خرج کر کے راس المال بھی کھو بیٹھے اور جی تا یک ایک کے بزاروں پائے آگے ای کی کچھنے کے ۔

● حضرت شیخ الاسلام علامه شعیراحم عثانی بیشتاس آیت کی تغییر کرتے ہوئے فرماتے ہیں (کسی کا) اس آیت سے بیٹا بت کرنا که رسول کوبشر کہنے والا کافر ہے انتہائی جبل اور الحاد ہے اس کے برنکس اگر کوئی بیہ کہددے کہ بیر آیت ان لوگوں کے تفر پر دلالت کرر بی ہے جورسل بنی آ وم عامینا کے بشر ہونے کا انکار کریں توبید جوئی پہلے دعوے سے زیادہ توبی ہوگا۔ ہجان اللہ تعبیر میں کیسی لطافت اور کس قدر نری ہے۔ ان ھذا لعلمہ۔ ۲ ا

تُولِّيْتُ مُ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿ اللّٰهُ لَا إِلّٰهَ إِلّٰهُ اللّٰهِ فَلَيْتَو كُلِ اللّٰهِ فَلَيْتَو كُلِ اللّٰهِ فَالْيَتُو كُلِ اللّٰهِ فَالْيَتُو كُلِ مَ مَن مُودُوتُو مِمَادِ مِهِ وَهِ كَا مَن مُودُوتُو مِمَادِ مِهِ وَهِ كَا مَن مُودُوتُو مِمَادِ مِهِ وَهِ كَا مَن مُودُوتُو مِمَادِ مِهِ وَاللّٰهِ بِرَ عَلَى عَلَى اللّٰهِ مِن عَلَى مَن مُودُوتُو مَادِ مِهِ وَاللّٰهُ بِرَ عَلَى مَن مُودُوتُو مَادِ مِه وَ اللّٰهِ بِي عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِن مَن كَى مَن مُودُوتُو مَادِ مِن كَا كُلُ كُلُ مِن مُودُوتُو مَادِ مِن لَا كُلُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

الَهُ وَمِنُونَ ﴿ يَأَيُّهَا الَّنِيْنَ أَمَنُوا إِنَّ مِنْ آزُواجِكُمْ وَاوُلَادِكُمْ عَلُوًّا لَّكُمُ الْمُو ایمان والے نے ایمان والو تہاری بعض جوروئیں اور اولاد دیمن ہیں تہارے نے ایمان والوا بعضی تہاری جوروئیں اور اولاد دیمن ہیں تہارے،

ف یعنی جوتقمیرات ہوئی ہیں ایمان اور نیک کاموں کی برکت سے معان کر دی جائیں گئے۔

فل جوجنت میں بہنچ محیاسب مرادیں مل کئیں ۔اللہ کی رضااور دیدار کامقام بھی و ہ ہی ہے۔

فی دنیا میں کوئی مصیبت اور بحتی الله کی مثیت وارادہ کے بدول نہیں پہنچتی موئ کو جب اس بات کا یقین ہے تو اس پرخمگین اور بددل ہونے کی ضرورت نہیں ۔ بلکہ بہرصورت ما لک حقیقی کے فیصلہ پرراضی رہنا چاہیے اور پول کہنا چاہیے ۔ نثو دنصیب دشمن کہ شود ہلاک سیفت سر دوستال سلامت کہ تو خجر آنر مائی اس مرح الله تعالیٰ موئن کے دل کومبر وسلیم کی راہ بتلادیتا ہے۔ جس کے بعد عرفان وابقان کی عجیب وغریب را پی کھنتی میں ۔ اور باطنی ترقیات اور قبی کیفیات کا دروازہ مفتوح ہوتا ہے۔

فی یعنی جوتکلیف دمٹیبت اس نے بھیجی عین علم وحکت سے بھیجی،اوروہی جانتا ہے کہ کون تم میں سے داقعی صبر واستقامت اور کیم ورضا کی راہ پر چلا۔اورکس کادل کن احوال وکیفیات کامور دیننے کے قابل ہے۔

ق یعنی رمی دختی اور تکلیف و راحت ، عزض ہر مالت میں الله و رسول کا حکم مانو ۔ اگرایرانه کرو کئے تو خود تمہارانقمان ہے ۔ رسول سب نیک و برجم حما کراپناؤش = https://toobaafoundation.com/

2016/25-25

فَاحُنَدُوهُهُمْ وَاِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَعُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيْمُ ﴿ اِنَّمَا لَهُ اللّهِ عَفُورٌ وَحِيْمُ ﴿ اِنْ مِهِ اِن عَ يَحْ رَبُو اور اللّهِ مَا لَكُو اور درگذر كرو اور بخو تو الله به بخف والا مهربان قبل تمبارے ممان كرو اور درگذر كرو اور بخو تو الله به بخف والا مهربان تمبارے امرالكُمْ وَاوَلَادُكُمْ وَاوَلَادُكُمْ وَاوَلَادُكُمْ وَاوَلَادُكُمْ وَاللّهُ مَا السّتَطَعُتُمُ اللّهُ وَاللّهُ مَا السّتَطَعُتُمُ وَاللّهُ مَا السّتَطَعُتُمُ وَاللّهُ مَا السّتَطَعُتُمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللل

فلے یعنی معبود اور متعان تنہاای کی ذات ہے ۔ بھی اور کی بندگی یہ کوئی دوسر ابھروسہ کے لائق ۔

فکے بہت مرتبہ آدمی ہیوی بچول کی مجت اور فکر میں پھنس کر اللہ کو اور اس کے آحکا م کو بھلا دیتا ہے۔ ان تعلقات کے پیچھے کتنی برائیوں کا ارتکاب کرتا اور کتنی کھلا یکول سے محروم رہتا ہے۔ ہیوی اور اولاد کی فرمائٹیں اور رضاجو ئی اسے کسی وقت دم نہیں کہلا سکتے دیتی۔ اس چکر میں پڑ کر آخرت سے نافل ہوجا تا ہے۔ ظاہر ہے جوالمی وعیال استے بڑے خمارے اور نقصان کا سبب بنیں۔ وہ حقیقہ اس کے دوست نہیں کہلا سکتے بلکہ بدترین دشمن بیں۔ جن کی دشمنی کا حماس بھی بسااوقات انسان کو نہیں ہوتا۔ اس لیے خمار نے استیجہ ان کی دنیا سنوار نے کی فاطرا پنا انسان کو نہیں ہوتا۔ اس لیے خمار کے متنبہ فرمادیا کہ ان وشمنول سے ہوشار رہوا ورائیاں اور ساری اولاد اس قماش کی ہوتی ہے، بہت اللہ کی بندیال بیں جو اسپین و ہروں کے دین کی حفاظت کرتی اور نیک کا مول میں ان کا ہاتھ بٹاتی ہیں، اور کتنی ہی سعادت منداولاد ہے جو اسپینے والدین کے لیے باقیات صالحات بنتی ہے۔ "جعلنا اللہ منہ ہوفی فیلے وَ مَدِّہُہ۔"

ف یعنی اگرانہوں نے تمہار کے ساتھ دشمنی کی اور تم کو دینی یاد نیادی نقصان پہنچ گیا تو اس کااثریہ نہ ہونا چاہیے کہتم انتقام کے در پے ہوجاؤ ۔اوران پر نامناسب سختی شروع کر دو ۔ ایسا کرنے سے دنیا کا انتظام درہم برہم ہوجائے گا۔ جہال تک عقلاً وشرعاً گنجائش ہوان کی حماقتوں اور کو تاہیوں کو معاف کرواور عفو و درگزر سے کام لو ۔ان مکارم اخلاق پر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مہر بانی کرے گااور تمہاری خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔

فل یعنی الله تعالیٰ مال واولاد دے کرتم کو جانچنا ہے کہ کو آن فانی اور زائل چیزوں میں پھنس کرآئزت کی باقی و دائم معتول کو فراموش کرتا ہے اور کس نے ان سامانوں کو اپنی آخرت کا ذخیرہ بنایا ہے اور و ہال کے اجمعظیم کو یہال کے خلوظ و مالو فات پرتر جیح دی ہے۔

فس يعنى الله سے دركر جهال تك موسكے اس جانج ميں ثابت قدم رموادراس كى بات سنوادر مانو \_

فی یعنی الله کی راه میس فرچ کرنے سے تمہارا ہی محلا ہوگا۔

ف یعنی مراد کود و بی شخص بہنچا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے لائے سے بچاد سے ۔اور ترص و بخل سے محفوظ رکھے۔

فليعنى الله كى راه ميس اخلاص اورنيك نيتى سے طيب مال خرچ كروتوالله اس كيس زياده دے كااور تمهارى كو تاميول كومعان فرمائ كا اس طرح كا =

انکارو مسخر کرنے لگے۔ان مضامین کے بعداب ان آیات میں حق تعالی شاندنے قیامت کے احوال بیان فر مائے اور مید کہ منكرين كاروز قيامت كياحشر ہوگااوراہل ايمان كيسى كيسى نعمتوں اورالله كى عنايتوں سے سرفراز ہوں گے ،توارشا دفر مايا: جس روز کہ وہ پروردگار تم کوجمع کرے گا۔سب انسانوں کے جمع ہونے کا دن میدان حشر میں تو وہ دن ہوگا

ہارجیت 🗨 کا کوئی ذلیل ونا کام اورکوئی کامیاب وسربلند پوری زندگی کی ہارجیت کامنظرانسان بس اسی روز دیکھےگا۔ اورجو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور نیکی کے کام کریں تو اللہ ان کی برائیوں کومٹا دے گا اور ان کو ایسے باغوں اور محلات میں داخل كرے گاجن كے فيجے نہريں بہتى مول جو ہميشہ إن باغول ميں رہنے والے مول كے يہى سب سے بڑى كاميا بى ہے اور جن لوگوں نے کفرکیااور ہماری نشانیاں جھٹلا ئیں توبیاوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ،اوروہ بہت ہی براٹھ کا ناہے۔ توان حقائق کو پیش نظرر کھتے ہوئے انسانوں کو چاہئے کہ ہارجیت کے اس دن کی فکر کریں اوروہ کام کریں جس پر کامیا بی اور جیت ہو، اور ان کاموں سے بچیں جس سے ذلت و تا کامی اور ہار ہو۔

فيارب وفقنا لماتحب وترضى من القول والعمل والنية وثبتنا على ملة الاسلام توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غيرخزايا ولاندامي ولامفتونين، امين يارب العلمين-

=مضمون پہلے تی مگر رچا ہے۔ویں ہمنے پوری تقریر کی ہے۔

فل قدردانی کی بات یہ ہے کہ تھوڑے عمل پر بہت سا تواب دیتا ہے، اور عمل پر کھناه دیکھ کرفور اعذاب نہیں بھیجنا۔ پھر بہت سے مجرموں کو بالکل معان اور ہتیروں کی سزامیں تخفیف کرتاہے۔

وس يعنى اى وظاهرى اعمال اوربالخني نيتول كى خرب اپنى زبردست قوت اورحكمت ساس كمناسب بدلدد سے كارتم سورة التغابن ولله الحمد والمنة 📭 يرتر جمه لفظ تغابن كاكيا كيا، تغابن جو غبن سيمشتق ب، باب تفاعل كي خاصيت ساى معني كوادا كرر باب، كيونكه برايك كوقيامت ميس يهي تمنابوكي کہ میں دوسرے سے بازی لے جاؤں اور اس کے مقابلہ میں میری جیت ہوجائے ،مقاتل بن حیان میسیدے منقول ہے فر مایا اس سے بڑھ کر اور کیا ہار جیت موگی که ایک گروه جنت کی طرف چلا جائے اور دوسرے گروه کوجنم میں جھونک دیا جائے۔

ابن عباس الله فرماتے سے کہ يوم التغابن قيامت كانام ہواور قيامت كادن يوم الجمع بھى ہے كداس روز اولين وآخرين ايك بى ميدان

مں جمع ہوں کے (تفسیر ابن کثیرج س)

https://toobaafoundati

ایمان کی حقیقت اس بات کابھی تقاضا کرتی ہے کہ مومن اپنی زندگی کے ہر مرحلہ پر میھی یقین رکھے کہ نہیں چہنچی ہے کوئی مصیبت مگراللہ ہی کے علم سے ،اور جو مخص اللہ پرایمان رکھتا ہے اللہ اس کے قلب کوسیدھا 🇨 راستہ بتا تا ہے اور اللہ ہر چیزخوب جاننے والا ہے ۔تو جولوگ تکلیف وراحت اور نرمی و پختی غرض ہر حالت کوالٹد کی ہی طرف سے جانتے ہوئے اس کے تھم سے فرماں بردار ومطیع رہیں گے،خدا تعالیٰ ان کے اعتقاد ومل ہر حالت کا خوب علم رکھنے والا ہے اور اس پر بدلہ بھی دینے والا ہے،اے ایمان والوای پرقائم رہو اوراطاعت کرتے رہواللہ کی اوراس کے رسول کی اوراگرتم روگردانی کرو گے توہمیں کوئی نقصان نہ ہوگا اس کا نقصان تو ہراس شخص پر ہوگا جوروگردانی کرنے والا ہے بس ہمارے رسول پرتو واضح طور سے الله کا پیغام پہنچادیناہے جب اللہ کے رسول نے اللہ کے احکام پہنچادیئے تواس کے بعد عملی ذمہ داری مخاطبین پر عائدرہے گی سوجیسا تجویمی عمل کریں گے اس کا ثمرہ سامنے آجائے گاعمل خیراور سعادت کی راہ سے بھٹکا نیوالی باتوں سے انسان کو بےخبراور بفرنہ ہونا چاہئے اس لیے اے ایمان والو! س لویقینا تمہاری ہویاں اور تمہاری اولا دمیں سے پھے تمہارے دھمن بھی ہوتے ہیں۔سوان سے احتیاط رکھواگر وہ تم کوراہ راست خدااور اس کےرسول مُلافیظ کی اطاعت سے بھٹکانا چاہیں یا ان کی محبت ودلجوئی میں اللہ کے احکام فراموش کردو، بے شک اس طرح کا طرز اولا داور بیوبوں کا اہل ایمان کے واسطے باعث اذیت و تکلیف ہے لیکن بجائے اس کے کہتم ان سے طع تعلق کرلو یا ان کوکوئی تکلیف پہنچا ؤمناسب یہ ہے کہ درگز رکر و اوراگر تم ان ایذاؤں کودل سے مٹادواور درگزر کرواور معاف کردوتو بہتر ہے کیونکہ اللہ ہی بخشنے والامہر بان ہے اس بناء پراگراولاد وبیوبوں میں سے ایسی کوئی بات پیش آئے جس میں تمہاری حق تلفی ہے تو اس پر بجائے برا فروختہ ہونے کے درگز را درعفو ہی بہتر ہے مگر پھر بھی میہ بات نہ بھلانا بے شک تمہارے تمہارے مال اور اولا دتمہارے واسطے ایک آ زمائش ہے جس کے ذر میع اللہ اپنے بندوں کو آ زما تا ہے تو جولوگ اس آ زمائش میں کامیاب ہوں تو بس اللہ تو ایسا رحیم وکریم ہے کہ اس کے یہاں بڑا ہی عظیم ثواب ہے ٔ۔خدا کی آ ز ماکش میں کامیا بی اوراج عظیم کا استحقاق اس میں مضمر ہے کہ بس اللہ ہے ڈرتے رہو جہاں تک تم سے ہوسکے اور اس کے احکام سنتے رہواور اطاعت وفر مال برداری کرتے رہواور بدنی عبادات وحقوق کی تحمیل کے ساتھ کچھٹر چ بھی کرو اللہ کی راہ میں اپنے ہی فائدہ کے لیے اللہ کی راہ میں خرج سے رو کنے والی خصلت مال کی محبت و لا لیج ہے جوانسان کوالی سعادت سے محروم کردینے والی بدترین خصلت ہے اس لیے ہرانسان کو جائے کہ اس مذموم خصلت • ﴿ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهُ مِنْ تَعْسِر مِينِ اعْشَ مُؤسَدُ ابوظبيان مُوسَدِّ عِيان كرتے ہيں كه بمعلقمه ظافؤ كم مجلس ميں بيٹے ہوئے تھے تو انہوں نے جب بيآيت پڑھي، توان سےاس كے عنى دريانت كہتے گئے، فرمايااس كامفہوم بيہ كہ جب كم جف كوكوئى مصيبت پہنچ تو يقين كرے كه بي تقدير خداوندى سے ہے۔اوراس پرراضی ہوصبر وسکون اختیار کرے۔

ابن عباس تنظیم بیان کرتے ہیں یہ یقین کرے کہ قضا الی کوکوئی لوٹانہیں سکتا۔اورا یک روایت میں ہے کہ ہدایت قلب کے معنی یہ ہیں کہ اس پر اور ایک روایت میں ہے کہ ہدایت قلب کے معنی یہ ہیں کہ اس پر اور اسلم میں اور مسلم میں اسمیر کے اور بعض ائمہ فرماتے کہ وہنا ہے گئی قائبہ کی ہر نقصان اور مسیبت پر وہوا تا یا لیے واٹ الیے دیے موٹون کی بڑھنا ہے۔ می بخاری اور مسلم میں روایت ہے تھ محضرت مخالی نے ارشاد فرما یا عجیب حال ہے موٹون کا جو بھی تضاوقدر سے اس پر پیش آتا ہے اس کو اس چیز میں اجروثو اب ہی ماتا ہے اگر کوئی ماحت و نعمت حاصل ہوتی ہے اور اس پر میں کر تا ہے تو اس پر میں اس کوثو اب ماتا ہے فرض موٹون ہر طرح سے خیر بی خیر کماتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر مسیمین)

ے اپن آپ کو پاکر کھے اور حقیقت یہی ہے جولوگ آپن آپ کونش کی خواہش اور مال کی محبت ہے بچالیں تو ایسے تل لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہوئے ہرگز کسی کو یہ تصور نہ کرنا چاہئے کہ اس کے مال میں کی آ جائے گی بلکہ یہ اللہ کو قرضہ دینا ہے آگر ماللہ کو دو گے اچھی قرض دینا خوش د کی اور اجرو و و اب کی امیدر کھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے گاتمہارے واسطے اور مغفرت کرے گاتہارے لیے تمہاری ان کو تا ہوں کی جوعبادات اور فراکش کی ادائیگی میں تم ہوجاتی ہیں۔ اور اللہ تو بڑا ہی قدر دان ہے تم ورگز روالا کہ معمولی چیز کو بھی نظر کرم سے قبول فرمالے کی ادائیگی میں تم ہوجاتی ہیں۔ اور اللہ تو بڑا ہی قدر دان ہے تم ورگز روالا کہ معمولی چیز کو بھی ضدقہ کی اور کہا گی میں مقد اور اس تعلیٰ میں مقد اور اس تعلیٰ کے مورجھی اللہ کی رام ہی میں مدقہ دار اس تعلیٰ میں مدقہ کی اللہ کی رام ہی میں مدقہ کی اللہ کی رام ہی میں اللہ کی رام میں صدقہ کر سے تو اللہ اس کو اللہ کی رام ہو کہ تھوں پہاڑ کے برابر ہو جو بھور ہو کہ اور کس کی اس مقام سے کم رہتی ہے ، یہ سب کر سے واللہ کو جو بھور نہوں اور باطنی احوال کی کھور پہاڑ کے برابر ہو جو بھور نہوں اور اللہ کی رابر ہو سکتی ہے اور کس کی اس مقام سے کم رہتی ہے ، یہ سب کہ کہ اللہ در جراب میں کہ کی کو بیا برلہ ملا اور جزائیں بندوں کو عطا کی جاتی ہیں اور ہرایک کو جو بچھود نیوی اور اخروی ہو ان کی ہور کہ اس کو جر بھود نیوی اور اخروی ہو کی ہور اور کی کو کیا برلہ ملا اور کی کو کیا نہیں ملاجس کو جو اس کی حکمت کا عین مقتصفیٰ ہوتا ہے۔

## د نیاوی زندگی میں مصائب کاراز اوران پرصبر کی تلقین

آیت مبارکہ ﴿مَاۤ اَصَّابَ مِنْ مُّصِیْبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ الله﴾ کی تفسیر میں تحکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تقانوی قدس الله برائد مرائد میں الله بھر اللہ بھ

ان آیوں میں حق تعالی نے موافع طریق کو بیان فر مایا ہے یعنی جو چیزیں خدا کے راستہ سے رو کنے والی اور خدا کی یادسے غافل کرنے والی ہیں ان کی اجمالی فہرست اس رکوع میں بیان فر مائی اور فقط موافع کے بیان پراکتفانہیں فر مایا بلکہ ساتھ ساتھ ان کا علاج بھی مذکور ہے اور قر آن کریم میں یہ خاص بات ہے کہ جہاں امراض کا ذکر ہے وہاں اس کا علاج اور اس کی دواجی مذکور ہے موافع کی جزئیات تو بیٹار ہیں لیکن وہ موافع با وجود تعدد اور تکثر جزئیات، دوامر کلی میں مخصر ہیں۔

اول "ضرا" يعنى جوحالت انسان كونا گوار به دوسر به "سرا" يعنى جوحالت انسان كو گوارا اور باعث مسرت به يكن به دونول حالتين بهي مطلقاً ما نع نهي بلكه قيدا فراط كے ساتھ مانع بين، تفصيل اس كى بيه به كه كوئى بهي شخص ايبانهيں جس برسوا ياضواء مين كم وبيش ايك نه ايك حالت كاعروض على سبيل المتعاقب والمتناؤب نه ربتا بهوليكن بعض مرتبه قلب البنى اصلى حالت برربتا به اور بعض مرتبه جب سراء اور ضراء كى حالت زياده بوتى به توقلب كوا بن طرف مشغول قلب البنى اصلى حالت برربتا به اور بعض مرتبه جب سراء اور ضراء كى حالت زياده بوتى به توقلب كوا بن طرف مشغول

كرليتى ہے بس يہى دوسرى حالت مانع طريق ہے اس ليے كہ جوشے كم نا گوار ہويا كم گوارا ہووہ قلب كومشغول نہيں كرتى البته جوحالت زیاده گوارا ہو یازیاده نا گوار ہووہ مانع ہوتی ہے جوحالت زیاده گوارا ہووہ نعمت ہے اور جوحالت زیادہ نا گوار ہواس کا نام مصیبت ہے پس قلب کومشغول کرنے والی دو چیزیں ہوئیں اورائلی ذات مانع نہیں بلکہ مصیبت ہو اور نعمت کا درجہ مانع ہے جس سے قلب متاثر ہو یہاں سے ایک اشکال دفع ہو گیاءہ یہ کہ جب مصیبت اور نعمت مانع ہیں تو انبیاء اور اولیاء کے حق میں مجى مصائب اورنعم مانع ہونے چائيں ،اس ليے كمانبياء اور اولياء پرمصائب بھى بہت آئے جيسا كم حديث ميں ہے اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل اوراى طرح حضرات انبياء پردنيوي نعتيس بھي بہت فائض ہوتي ہيں، كما قال تعالى ﴿ وَلَقَلُ ارْسَلُنَا رُسُلًا مِّنْ قَبُلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ ازْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ﴾ للذا الرمصيب اورنعت شاغل بين تو انبیاء کے لیے بھی شاغل ہوں گی جواب ہے ہے کہ مصیبت اور نعمت کی ذات شاغل نہیں بلکہ ان سے متاثر ہونا مانع ہے اور حضرات انبیاء مَلِیل کومصائب اورنعم سے ایسا تا ترنہیں ہوتا کہ ان کوخداسے غافل کردے۔ الحاصل دو چیزیں حضرت حق کے مانع ثابت موسي ايك مصيبت اورايك نعمت ﴿ مَمَّ أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ﴾ مين مصيبت كا مانع مونا أوراس كا علاج مذکور ہے وہ بیر کہتم اعتقادر کھو کہ ہر چیز اللہ ہی کے حکم ہے آتی ہے وہ مالک علی الاطلاق ہے ہم کو کسی چوں و جرااوراعتر اض کاحق نہیں جب بیاعتقاد قلب میں راسخ ہوجاوے تومصیبت کی شدت قلب کو ہرگز از جارفتہ نہ کرے گی آ گے ارشاد ہے ﴿ وَمَنْ يَوْمِنْ بِإلله يَهْ بِ قَلْبَه ﴾ يعنى جوتحص الله كساته ايمان ركها بالله تعالى اس كقلب كوعلاج كى بدايت فرما ریت ہیں یعنی یہی نسخہ کیمیا اثر استعال کر کے دیکھوتو کیسا فائدہ ہوتا ہے کما قال تعالیٰ ﴿وَالَّانِيْنَ جَاهَدُوا فِينَنَا لَنَهُدِينَةُ مُ سُبِلَنَا﴾ آ كارشاد ب- ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾ يعنى مرشة كوجانتا كبل يدوى جانتا بكرون اس کاراہ میں سعی کرتا ہے اور کون نہیں یہال تک توحق تعالی نے خاص مرض مصیبت کے مانع طریق ہونے کا ایک خاص نسخہ تجویز فرمایا وہ بیر کہ مراقبہ کیا کرو کہ ہرمصیبت اللہ کی ہی طرف سے ہے آ گے ایک عام نسخہ کا ذکر ہے،جس میں مریض اور تندرست سبشريك بي يعن ﴿وَاطِيعُوا اللهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ اور ﴿ اَطِيعُوا ﴾ كاكوئي متعلق ذكرنبيس فرمايا جس سے بقاعدهُ بلاغت عموم منتفاد ہوتا ہے یعنی تمام امور میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرواور امر کو بحالا و اور معاصی ہے پر ہیز کرو۔ ﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِدِينَ ﴾ يعنى بم نے جوتمہارے مرض كاعلاج ايخ رسول طَالْيَام كى معرفت تجویز کیا ہے اگر کسی نے اس خاص یا عام نسخہ کے استعمال سے اعراض کیا تو یا در کھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ بجز اس کے پچھ نہیں کہتم کودوااور پر ہیز بتلادیں ،نسخہ کااستعال اور پھرشفاءاورصحت طبیب کے ذمنہیں طبیب کا یہی بہت بڑااحسان ہے کہ وہتم کودواابتلادے بیان لوگوں کا بیان تھا کہ جنہوں نے ابھی تک نسخہ کا استعال نہیں کیا، آ گے ان لوگوں کا بیان ہے کہ جونسخہ استعال كررب بين، ﴿ اللهُ لا إله إلا هُون وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَو كُلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ يعنى ان لو كول كواي علاج يربهروسه نه كرنا چاہے بلکہ اللہ پرنظرر کھنی چاہے اور نہ علاج کے ثمرات کا منتظر رہنا چاہے بعض مرتبہ مجاہدہ اور ریاضت ہے عجب اور ناز پیدا ہوجاتا ہے اس آیت میں اس کے دفعیہ کی طرف اشارہ ہے۔

يهال تكمصيبت كمتعلق بيان تها آ كندت كمتعلق ارشادب، ﴿ إِلَيْهَا الَّذِينَ امْدُوا إِنَّ مِنْ أَدُواجِكُمْ وَاوُلادِكُمْ عَدُوا لَكُمْ فَاحْلَرُوهُمْ الله يعنى الاايمان والواتمهارى بيبول اورتمهارى اولادميس سي كهيمهاري وتمن ہیں، پس تم ان سے احتیاط رکھواییا نہ ہو کہ وہ تم کواپنے اندرمشغول کر کے راہ حق سے ہٹادیں بعتیں اگر چہ بہت ہیں، کیکن دنیا میں انسان کواولا داوراز واج بہت محبوب ہوتی ہیں اس لیے بالتخصیص ان کا ذکر فرمایا اور ان کا مانع ہونا دوطریق سے ہے اول تو یہ کہ اولا داور از واج الی فرمانشیں کریں جوخدااور رسول کے تھم کے خلاف ہواور بیم غلوب ہو کران کا ارتکاب کرے، دوم بیہ كدوه خودان كى محبت ميس اس قدرمغلوب موجائي كداللدى ياد سرك جائے جيسا كدهديث شريف ميس آليا ہے كدايك مخف كورك يحج بعا كاجاتا تقاتوحضور مَن المنظم في ارشادفر ماياء الشيطان يتبع الشيطانة يعنى ايك شيطان ايك شيطان ك چھے جارہا ہے اس کو شیطانه اس لیے فرمایا کہ اس کے حق میں تو اس نے شیطان ہی کا کام دیا کہ اس کوذکر اللہ سے غافل کردیا پس ایسے ہی وہ اولا داور از واج اس محبت کے حق میں بلاقصد عدو بن گئے کہ وہ ان کی محبت میں ایسامنہمک ہوا کہ اپنے اصلی کام کو بھول گیا ہیں مانع انہاک فی المحبت ہوا اور بعض مرتبہ غیر اللہ کی محبت میں انہاک شرک کے درجہ کو پہنچ جاتا ہے کسا قال تعالى ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ آنْكَ ادًّا يُحِيُّونَهُمْ كَعُبِّ الله ﴾ اور چونكمايان لا نااحبيت كاقرار كومتكزم باس لية العارشاد ب ﴿ وَالَّذِينَ امَّدُوا اللَّهُ عُبًّا لِللهِ لِعِن جوايمان لي آيا وه تورجسري شده محب اور عاش ہے پھرغیراللہ پرنظر ڈالناسراسرغیرت ایمانی کےخلاف ہے۔ اور چونکہ مال بھی نعمت کا ایک فروہے اس لیے حب مال كمتعلق أنده ارشا وفرماتي بي ﴿ إِنَّمَا أَمُو اللَّكُمْ وَاوْلادُكُمْ فِتْنَةً ﴾ اور چونكه اولا دكا فتنزيا ده سخت بهاس ليه اولا دكو مال کے ساتھ مکر رفر مایا نیزیہ کہ مال کی محبت کا منشاء بھی اکثر اولا دہی ہوتی ہے اس لیے مال اور اولا درونوں کو ملا کر ذکر فر مایا اور محبت کے دو در ہے ہیں ایک محبت لا داءالحقوق بیستحس ہے، دوسری محبت تتحصیل الحظوظ اگر حدود شرعیہ کے اندر ہوتو پھرممنوع اور مذموم نہیں اور فتند کے معنی یہاں وہ نہیں جس کوعام لوگ فتنداور فساد کہتے ہیں، بلکہ فتند کے معنی امتحان کے ہیں، یعنی مال اور اولا دتمہارے لیے امتحان کی چیز ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہان کے ساتھ مشغول ہوتے ہو یا ہمارے ساتھ اور جوامتحان میں کامیاب ہواتواس کے واسطے اللہ کے پاس بڑا اثواب ہے۔

یہاں تک موافع کی فہرست کمل ہوگئ وہ کل تین چیزیں ہوئیں ایک مصیبت اور نعمت کے دوفر دایک اولا دواز وائ اورایک مال اگر کسی کویہ شبہ ہوکہ ان کی مانعیت افراط فی المحبت اور تا ترقلبی کی وجہ سے ہاور یہ امراختیاری نہیں تواس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں ﴿ فَا اَتّٰهُ عَمّا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ وَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ اللّٰمُ وَلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَلَا وَلَا اللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَلّٰ اللّٰمُ وَلَا وَلَا اللّٰمُ وَلّٰ وَلَا اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَلَا وَلَا اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَلَا وَلَا اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَلَا وَلَا اللّٰمُ وَلَا وَلَا اللّٰمُ وَلّٰ وَلَا اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَلّٰ وَلَا اللّٰمُ وَلّٰ وَلَا اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَلّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَلّٰ اللّٰمُ وَلّٰ وَلَا اللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَلّٰمُ اللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَلِمُ اللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَلِمُ اللّٰمُ وَلِمُ الللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَلّٰ اللللّٰمُ وَاللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ اللّٰمُ

(ملخص ازرفع الموافع دعظ نمبر ٢ سلسلة بليغ) (ازافاضات والدمحترم قدس الله سرة)

### سورة الطلاق

اس سورت میں احکام طلاق اہمیت کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں اس وجہ سے اس کو بارگاہ رسالت سے موسوم فر ما یا گیا۔

ابتداء سورت میں بیہ دایت فرمائی گئی کہ شریعت نے طلاق واقع کرنے کا طریقہ کس طرح متعین فرمایا ہے جس کے طلاق دینے کی نوعیت الی ہو ضمن میں فقہاء طلاق بدی اور طلاق سنی کی قسموں کا ذکر فرمایا کرتے ہیں جس سے غرض بیہ کہ طلاق دینے کی نوعیت الی ہو کہ خوداس سے ظاہر ہوجائے کہ مجبوراً اس کے لیے قدم اٹھایا گیا ہے وقتی جوش یا جذبات یا محض مغلوب الغضب ہو کر طلاق نہیں دی گئی ہے اور وہ طریقہ بیہ ہے کہ ایک طلاق ایک طہر میں دی جائے اور ظاہر ہے کہ اتن طویل مدت تک جذبات اور غیظ وغضب اگر عارضی ہیں تو شدت با تی نہیں رہا کرتی جس کی تفصیل ان شاء اللہ آئندہ آئو جائے گی۔

ای کے ساتھ احکام عدت اور نفقہ وسکنیٰ کا بھی بیان ہے، طلاق وعدت اور نفقہ وسکنیٰ کے مسائل کے درمیان بار بار اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دی گئی ہے بھی ترغیب کے رنگ میں اور بھی ترجیب کی صورت میں تا کہ کسی طرح بھی ظلم اور حق تلفی کا ارتکاب نہ ہواور اس پر بھی تنبی فرمائی گئی کہ اللہ کی صدود سے کی صورت میں بھی تنجاوز نہ ہونا چاہئے ، کیونکہ معاشرت کو ہر خرائی سے بیانے کا صرف یہی ایک راستہ ہے۔

### الياتها ١٢ كوعاتها ٢ ه مُنوَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةً ٩٩ ﴾ ﴿ إِن مِي بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ﴿ إِنَّهُ اللهِ

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَآءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِنَّتِهِنَّ وَآحُصُوا الْعِنَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو تو ان کو طلاق دو ان کی عدت پر فیل اور گنتے رہو عدت کو ف اور ڈرو اللہ سے اے نی! جب تم طلاق دو عورتوں کو، تو ان کو طلاق دو ان کی عدت پر، اور گنتے رہو عدت۔ اور ڈرو اللہ سے

رَبَّكُمْ \* لَا تُغَرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَغْرُجُنَ إِلَّا آنَ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴿ جو رب ہے تمہارا مت نکالو ان کو ان کے گھرول سے قتل اور وہ بھی نہ نگلیں مگر جو کریں صریح بےحیائی فیم جو رب ہے تمہارا۔ مت نکالو ان کو ان کے گھرول سے، اور وہ بھی نہ نکلیں، مگر جو کریں صریح بے حیائی۔

وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ ﴿ وَمَنْ يَتَعَلَّا حُدُودَ اللهِ فَقَدُ ظَلَّمَ نَفْسَهُ ﴿ لَا تَدُرِي لَعَلَّ اللهَ

اور یہ مدیں میں باندهی ہوئی اللہ کی اور جو کوئی بڑھے اللہ کی صول سے تو اس نے برا کیا اپنا فھ اس کو خبر نہیں فل شاید الله اور سے حدیں ہیں باندھیں اللہ کی۔ اور جو کوئی بڑھے اللہ کی حدوں سے تو اس نے برا کیا اپنا۔ اس کو خبر نہیں شاید اللہ

يُخْدِثُ بَعْنَ ذٰلِكَ اَمْرًا ۞ فَإِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ مِمَعُرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنّ

پیدا کر دے اس طلاق کے بعد نئی صورت نے پھر جب بہجیں اپنے وعدہ کو تو رکھ لو ان کو دستور کے موافق یا جھوڑ دو ان کو نیا نکالے اس پیچھے کچھ کام۔ پھر جب پینچیں اپنے وعدہ کو تو رکھ لو ان کو دستور سے یا حجھوڑ دو ان کو ف بن کو مخاطب بنا کریہ ماری امت سے خطاب ہے ۔ یعنی جب کوئی شخص (کسی ضرورت اور مجبوری سے ) اپنی عورت کو طلاق دینے کااراد ہ کرے تو جاہیے کہ عدت برطلاق دے يورة" بقره" ميں آ چكاكم طلقه كى عدت تين حيض ميں (كما هو مذهب الحنفيه)لبذاحيض سے يہلے مالت طهر ميں طلاق دينا عاہي تا كساراحيض كنتي ميں آئے اگر فرض كيجيے مالت حيض ميں فلاق دے گا تو دو مال سے فالي نہيں ۔ جس حيض ميں فلاق دى ہے اس كو عدت ميں شمار كريں گے یا نہ کریں گے۔ پہلی صورت میں ایقاع طلاق سے پہلے جس قدر وقت حیض کا گزر چکا وہ عدت میں سے کم ہوجائے گا۔اور پورے تین حیض عدت کے باقی رہیں مے۔اور دومری صورت میں جب موجود وحیض کےعلاوہ تین حیض لیں گے تو پیچنس تین سے زائد ہوگا۔اس لیےمشروع طریقہ یہ ہے کہ طہر میں طلاق دی جائے اور مدیث سے بی قید بھی ثابت ہے کہ اس طہر میں صحبت ند کی ہو<sub>۔</sub>

فل یعنی مردوعورت دونول کو چاہیے کہ عدت کو یا درکھیں کہیں غفلت وسہو کی وجہ سے کوئی ہے احتیاطی اور گزیز نہ ہوجائے نیز طلاق ایسی طرح دیں کہ ایام عدت کی گنتی میں کمی بیشی لازم ندآ ئے میںا کہاو پر کے فائدہ میں بتلایا ماچکا ہے۔

فعلی الله سے دُر کراحکام شریعت کی پابندی آھنی جا ہیے جن میں سے ایک حکم یہ ہے کہ مالت حیض میں طلاق مددی جائے اور تین طلاقیں ایک دم مذالی مائل اورمطلق عورت واس كرئ كر مع الكال مات وغير ذلك

فی یعنی عورتیں خود بھی اپنی مرض سے نگلیں کے ونکہ یہ کسی محض حق العبد نہیں کہ اس کی رضا سے ساقط ہوجائے بلکہ حق الشرع ہے، ہاں کوئی کھلی بے حیائی کریں مثلاً بدکاری یاسرقه کی مرتکب موں یابقول بعض علماءزبان درازی کریں اور ہروقت کارنج ویخرار کھتی ہوں تو نکالنا جائز ہے اور اگر بے و جنگیں گئ تو پیخو دصریح بے حیاتی کا کام ہوگا۔

ف یعنی منهار موکراللہ کے ہال سزا کامتوجب موا۔

ولا" لا تدرى" كارْ جمه ال كوخبر نبيل بصيغه فائب كياب تامعلوم موجائ كخطاب اى طلاق دينے والے كؤے بنى كريم لى الله عليه وسلم كونسيل يہ فے یعنی ثاید پھر دونوں میں ملح ہو مائے اور طلاق پرنداست ہو۔ بِمَعُرُوفِ وَالشّهِ اُوا ذَوَى عَدُلِ مِنْ كُمْ وَاقِيْهُوا الشّهَاكَةَ بِلْهُ ﴿ خَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنَ رَبَور كِمُوانَ فِل اوركوا، كو دومعترا بي يس ك فل اوريرى ادا كو كوان الله كواسط فل يبات جو ب اس سي بحمه بات كا جو رستور بي اور كواه كو دومعترا بي يس ك اور سيرى كهو گواى الله كي واسط بي بات جو ب اس سي بحمه بات كا جو كان يُوفِين بِالله وَالْيَوْمِ الْلْخِو ﴿ وَمَنْ يَنَتَى الله يَجْعَلُ لَنَّهُ مَخْوَجًا ﴿ وَيَوْزُونُ قُهُ مِنَ كَا وَر بِهِ كُولَ وَرَا بِ الله يَجْعَلُ لَنَّهُ مَخْوَجًا ﴾ وَيَوْزُونُهُ مِن لَا يَن بِي الله يَحْعَلُ لَنَّهُ مَخْوَجًا ﴾ وَيَوْزُونَهُ مِن الله يَعْمَلُ لَنَّهُ مَن الله يَعْمَلُ لَنَّهُ مَن الله يَعْمَلُ لَنَّهُ مَا الله بي اله بي الله بي الله بي اله بي الله بي الله

### اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدُرًا ۞

#### رکھاہے ہر چیز کا ندازہ فکے

#### رکھاہے ہر چیز کا ندازہ۔

فی یگواہوں کوہدایت ہے کہ شہادت کے وقت ٹیڑھی تر بھی بات مذکریں، سے اورسدھی بات کہنی چاہیے۔ فی زمانہ جا بلیت میں عورتوں پر بہت ظلم ہوتا تھا یعض لوگ عورت کو سومر تبدطلاق دسینے تھے اوراس کے بعد بھی اس کی مصیبت کا فاتمہ مذہوتا تھا۔ قرآ ن

فی زمانه جاہمیت پیس موروں پر بہت علم ہوتا تھا۔ س ہو اس مورت و موروم تبطلا ی دینے ہے اوراس کے بعد بی اس کی مصیبت کا فائمہ نہ ہوتا تھا۔ قرآن نے جا بجا و حثیانہ مظالم اور بے رحمیوں کے خلاف آ و از بلند کی ۔ اور نکاح و طلاق کے حقوق و صود پر نہایت صاف روشی ڈالی ۔ بالخصوص اس مورت میں منجلہ دوسری حکیمانہ بدایات و نصائح کے ایک نہایت ہی جامع مانع اور ہمہ گیر اصول ﴿ فَا مُسِكُوْ هُنَّ ہِمْتُورُو ہِ اَوْ فَارِ فَوْ هُنَّ ہِمْتُورُو ہِ ہِ بیان فر مایا جس کا مامل یہ ہے کہ ان کورکھو تو معقول طریقہ سے رکھو۔ اور چھوڑ و تب بھی معقول طریقہ سے چھوڑ وکیکن ان ززیں تشیخوں سے ختفع و و ہی مخص ہوسکتا ہے جس کو خدا اور موامل ہوتا ہے جس کو درعورت بخت و موامل ہوتا ہے کہ جس طرح ایک کمز ورعورت بخت و اوراق سے ہمارے قبضہ واقتدار میں آئی ہے ،ہم سب کسی قہار مستی کے قبضہ واقتدار میں ایس ۔ یہ ہی ایک خیال ہے جوآ دی کو ہر حالت میں ظلم و تعدی سے روک مکتا اور اللہ تعالیٰ کی فرما نبر ادری پر ابجبار تا ہے ۔ ایک لیے سورۃ بذا میں خصوص طور پر اتقاء (پر ہیزگاری) اور خدا کے خوف ) پر بہت زور دیا محیا ہے ۔ اس مکتا اور اللہ تعالیٰ کی فرما نبر ادری پر ابجبار تا ہے ۔ ایک لیے سورۃ بذا میں خصوص طور پر اتقاء (پر ہیزگاری) اور خدا کے خوف ) پر بہت زور دیا محیا ہے ۔

فے یعنی اللہ سے ڈرکراس کے احکام کی بہر مال تعمیل کرویخوا متنی ہی مشکلات و شدائد کاسامنا کرنا پڑے جی تعالیٰ تمام مشکلات سے نگلنے کاراسة بنادے تا۔اور مختبوں میں بھی گزارہ کاسامان کر دے گا۔

فل الله کافر دارین کے خزانوں کی بخی اورتمام کامیا ہوں کاذریعہ ہے ای سے شکلیں آسان ہوتی ہیں، بے قیاس و گمان روزی ملتی ہے گئاہ معاف ہوتے ہیں، بخت الحم آتی ہے اجر بڑھتا ہے اور ایک عجیب قبی سکون واطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جس کے بعد کوئی تختی بختی نہیں رہتی، اورتمام پریشانیاں اندرہی اندرکافور ہوجاتی ہے۔ موجاتی ہیں آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمام دنیا کے لوگ اس آیت کو پکولیس توان کوکانی ہوجائے۔

فے یعنی اللہ پر بھروسد کھو مجن اسباب پر تکیدمت کرد ۔اللہ کی قدرت ان اسباب کی پابندایس ۔جوکام اے کرنا ہو، د و پورا ہو کر رہتا ہے۔اسباب بھی اسی کی

# احكام طلاق وعدت نفقه وسكني وتاكيد تقوى وتنبيه برتجاوز از حدود خداوندي

عَالَجَاكِ: ﴿ لِأَيُّهُا النَّبِي إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ .. الى .. لِكُلِّ شَيْءٍ قَلُوا ﴾

= مثیت کے تابع ہیں۔ ہاں ہر چیز کااس کے ہاں ایک اندازہ ہے۔اسی کے موافق وہ ظہور پذیر ہوتی ہے۔اس لیےا گرکسی چیز کے عاصل ہونے میں دیر ہوتو متوکل کو گھبرانا نہیں چاہیے۔

● عدت طلاق کاعنوان دومنی پر مشتل ہے ایک طلاق دینے کا وقت ایٹن جس وقت اللہ اور اس کے رسول کا پیٹا نے طلاق وینے کی اجازت دی ہے نہ کہ الیہ اور قت کہ اس میں طلاق دینے ایام جیش میں طلاق دینے اور جس کے کہونگ کی مصیت ہے (جس کی تفصیل فقد کی آبا یوں میں ہے) ایام طبر میں طلاق دینے کا زمانہ اس وجہ ہے تعین کیا گیا کہ یہ ظالق برہوجائے کہ واقعة طلاق مجبوری ہی کی بناء پر دی مجی پنیس کہ کوئی وقتی جذبہ شلا ایام جیش کا ہونا اس میں وخیل ومؤٹر ہے، یہ تو عدت کا مفہوم ہوا طلاق دینے کے لخاظ ہے دو سرام نم ہوم عدت کا وہ نہ نہ ان عرب کو سورة بقرہ میں بیان فر مایا گیا۔ ﴿وَالْمُ مُطلَقَٰ فَا وَرَبُّ مِنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ ہوں کہ کہ کو اور ان میں ان بین حیل طبر میں طلاق دی جائے ہو تھیں گئے تو بھینا عدت بھی کا کہ کہ کی تو اس کے اور کہ طلاق دی جائے ہو تھیں گئے تو بھینا عدت تیں جی کہ کا در اس کے اور کہ طلاق دور ترجہ ہیں والی کو اس کو تو تو جہ ہو اس کو تو تو جہ ہو کہ کا طلاق دورا کہ کا دورا کہ والی کو تو تو جہ ہو گئا کہ اور کہ طلاق دورا کہ میں اگر لام کو خوات اور کہ طلاق دورا کہ والی کو تو تو جہ کہ کو اللاق دوران کو تو تو کہ ہو کہ کہ کہ طلاق دینے کہ وقت اورا گرلام کو اجلیہ لینی بیان دو ہے کہ معنی پر جمول کر وقت جہ اس طرح کیا جائے گا طلاق دوران کورتوں کو (طہر میں ) عدت میں اطلاق دینے کے وقت اورا گرلام کو اجلیہ لینی بیان دو ہے کے معنی پر جمول کر وقتر جہ اس طرح کیا جائے گا طلاق دوران کورتوں کو (طہر میں ) عدت میں اطامه اور اس کے ٹار کی وہ سے (تا کہ دو پورے تیں جیل ہو کہیں)

شریعت کے زویک طلاق انتہائی مبغوض اور قابل نفرت چیز ہے اس وجہ سے اس پر حدود اور قیود ایسی تازل کی گئیں کہ تی الا مکان اس کی نوبت سے۔

قال توج الله

اوراے مسلمانو! ڈرواللہ سے جوتمہارا پروردگار ہے طلاق دینے میں اور عدت کے معاملہ میں اس لیے نہ توحیض میں طلاق دواور نہ تین طلاقیں بیک وقت دواللہ ہے ڈرتے ہوئے احکام شریعت کی پابندی کرو اور نہ نکالوتم ان مطلقہ عورتوں کو ایے گھروں سے کمان پرزیادتی کرویاان کے نان ونفقہ کی بھیل نہ کروجس کے باعث دہ گھروں سے نکلنے پرمجبور ہوں اور ظاہر ہے کہ ان کے گھر خاوند ہی کے گھر ہیں اور عدت چونکہ احکام نکائے سے متعلق ایک تھم ہے ای وجہ سے زمانہ عدت میں عورت دوسرا نکاح نہیں کرسکتی اورنہیں نکلیں گی بیغورتیں اپنے گھروں سے مگریہ کہ بیار تکاب کریں گی ایک تھلی بے حیائی کا۔ کیونکہ ایام عدت میں عورت پر لازم ہے کہ گھر ہی میں رہے لہذااس کا باہر نکلنا خدا کے صریح تھم کی نافر مانی کرنا ہوگا ، جوایک کھی ہوئی بے حیائی ہے، اور یہ بھی ہے کہ سکنی محض حق العبزہیں کہ جس طرح انسان اپنی مرضی سے اپنے حقوق ساقط کرسکتا ہے قرضه معاف کرسکتا ہے ای طرح کوئی عورت اپنی مرضی ہے یہ سمجھے کہ میرے واسطے گنجائش ہے کہ میں اپناحق ساقط کر دوں نہیں بلکہ بیتن اللہ بی کا ہے اور اس کونظر انداز کردینا بلاشبہ اللہ کی معصیت و نافر مانی بھی 🗝 ہے اور بیاللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں جن کی پابندی لازم ہے اور جو تحض اللہ کی باندھی ہوئی حدول سے آگے بڑھا تو بے شک اس نے اپنے أو پر بڑا ہی ظلم كيا وہ بیں و جانتا جبکہ وہ کسی داعیہ اور تقاضہ کے باعث اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ رہا ہے۔ شاید اللہ اس کے واسطے اس طلاق 🗨 بیرتر جمہاور توضیح قاضی ابو بکر جصاص میشانی کی تحقیق کی مطابق ہے بعض مفسرین اس لفظ فاحیشه کو بدکاری وغیرہ جیسے معنی پرمحمول کر کے بیتا ویل کرتے ہیں کہ باعتبارامکان بیکہا گیا کیمکن ہے کہ باہر کی آ مدورفت اگر آ زاد ہواور ادھریہ کہ خاوند موجود نہیں مطلقہ ہوچکی ہے تواس امر کا امکان ہے تویاتین کا ذکر محض امکان واحمال کی تقتریر پر ہے لیکن اس معنی پرمحمول کرنا تکلف سے خالی نہیں اس وجہ سے پہلے ہی مفہوم کوتر جمہ کے توشیحی کلمات میں متعین کردیا گیا بعض مغرين كى رائے ہے ك ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْتِنُنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيْدَةٍ كَا اسْتَاء "ولا يخرجن" كمضمون سے باور فاحشه سے عرفی فاحشه مرادنيس بلكه بدز بانی مزاج کی تیزی اورلزائی جھگڑ امراد کے جیسا کہ بعض عورتوں کامزاج ہوتا ہے تواس تقدیر پرمعنی یہ ہوں کے وہ عورتیں گھروں سے باہر ناکلیں بلکہ ان کا بیاستحقاق ہوگااوران کے لیے بیضروری ہوگا کہ وہ اپنے خاوندہی کے گھریش عدت گزاری ہاں البتہ اگروہ بدکلامی اور بدمزاجی کاارتکاب کریں اورلزائی جھکرا کرنے لکیس تو مجران کے واسطے سکنی اور ایا م عدت میں رہائش کا مسلہ زوج کے ذمہ ضروری ندرے گایہ تو ای صورت میں ہے کہ مطلقہ عورت کوئی لڑائی جھکڑا يابدكلامي اور بداخلاقي كى مرتكب نه مول تواب، اتبان بفاحشة كى بى صورت موكى ١٢-١

€ لا تدری کوسینه کاطب پرمحول کرنامناسب نہیں بلکہ لا تدری کی ضیر نفس کی طرف دائع ہادر مرادیہ ہے کہ کوئی بھی ظالم نفس نہیں جاتا ہے کہ اس کے بعداس کے واسطے کیا صورت ظاہر ہونے والی ہے یہ تو قضا وقدرت کا طے کردہ نظام ہے ،تغیر معالم النشزیل اور تغییر خازن میں لعل الله یہ حدث بعد ذلک امر ای تغییر میں یہ بیان کیا۔ ای لووقع فی قلب الزوج مراجعتها بعد الطلقة والطلقتین و هذا یدل علی ان المستحب ان یفرق الطلاق الثلث و لایوقع الثلث دفعة واحدة حتی اذا نادم امکنه المراجعة یعنی اس کے بعد الله کی طرف ہے کسی امر کے پیدا ہونے کی توقع کی صورت یہ ہے کہ الله اس کول میں اپنی مطلقہ بوی سے رجوع کا خیال ڈال دے جب کہ وہ ایک یا دوطلاق دے چکا ہے اور یہ بات اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ متحب یہ ہے کہ تین طلاقی ایک دفعہ نددی جا تیں بلکہ ان کومتفرق اوقات میں ایک ایک کر کے دیا جائے ، تاکہ وقی جذبات کے دور ہونے پراگر وہ نادم ہوتور جوع کرنامکن رہے۔

امام بغوی میشد کی اس تغیر سے اور قرآن کریم کے الفاظ کی صریح دلالت سے بیظاہر ہوا کہ تین طلاقیں دینے سے تین واقع ہوتی ہیں۔ اگر تین طلاقیں دینے سے تین واقع ہوتی ہیں۔ اگر تین طلاقیں دینے سے ایک بی واقع ہوتی تو طلاقی رجعی کی طرح اس سے بھی رجوع ہوجاتا اور اس صورت میں ندامت اور پچھتانے کا کوئی مسئلہ نہ پیدا ہوتا ہیں طلاقوں کے بعد کا قطعی طور پر شوہر پر حرام ہوجاتا ایک اجماعی مسئلہ ہے جس پرکل صحابہ رضی الشعنیم اور ائمہ تابعین کا اتفاق ہے اور یہ کہ جب تک کی اور سے تکاح کر کے مطلقہ نہ ہوجائے یا ایک صورت ہو کہ اس مطلقہ شاشہ نے جب فض سے نکاح کر کے مطلقہ نہ ہوجائے یا ایک صورت ہو کہ اس مطلقہ شاشہ نے جب فض سے نکاح کر اس کی دفات ہوجائے تو پھر عدت کے بعد پہلے فاوند سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے جیسا کہ احاد دیث میں اس کی تصریح ہے اور اس کی تفصیل سورة بقرہ میں گزر چکی۔ ۱۲

دے دینے کے بعد کوئی اورصورت پیدا کردے آس لیے یہ بات درست نہیں کہ حدود خداوندی کی خلاف ورزی کرے بلکہ
اس کو چاہئے کہ احکام شریعت کی اتباع کرے نواہ اس میں کی بھی قتم کی تکلیف کا وقتی طور پر سامنا کرنا پڑے اور اس کے
ساتھ انظار کرے اللہ کی طرف سے پیدا ہونے والی کی اورصورت کا پھر جب وہ عورتیں پہنچ جا نمیں اپنی مدت کو ایام عدت
پورے ہوجانے کی وجہ سے تو رکھ لوان کو بھلے طریقہ سے اگر طلاق رجعی ہونے کی صورت میں ان سے رجوع کرنا چاہتے
ہو۔ یا ان کوچھوڑ دو بہتر طریقہ سے کہ ندرو کئے میں ستانے کی صورت ہواور نہ چھوڑ نے میں ظلم و تعدی ہو اور گواہ بنالیا کروو
عادل شخصوں کو اپنے میں سے تاکہ کی قتم کی تہمت یا زیادتی کا امکان ندر ہے، رجوع کرنا ہوتو اس پر گواہ بنالوجس کے بعد
اس مطلقہ رجعیہ کورکھنے پرکوئی شخص معترض نہ ہواور اگر بائنہ کردیا تو اس پر گواہ بنالوتا کہ عورت عدت کے بعد جب دو سرا نکاح
کرنا چاہتے توکوئی رکا و ٹ نہ پیش آئے۔

اور سی قائم رکھوشہادت کواللہ کے واسطے اس لیے گواہ جب واقعدی گواہی دیں توصد اقت اور صفائی سے اصل واقعہ پیش کریں اے مسلمانو! یہ ہے وہ بات جس کے ذریعے تھیجت کی جارہی ہے ہراس شخص کو جواللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ پیدا کردے گا اس کے واسطے مشکلات وشدا کہ سے نگئے کا راستہ اور رزق دے گا اس کوا پہلے جریشقت و دشوہری اس کوا پہلے جریشقت و دشوہری دور ہوتی چلی جائے گی اور اس کے علاوہ انعابات خداوندی کا یہ مقام ہوگا کہ روزی کے دروازے اس پر کھل جا بیس گا بلکہ ہر مشقت و دشوہری دور ہوتی چلی جائے گی اور اس کے علاوہ انعابات خداوندی کا یہ مقام ہوگا کہ روزی کے دروازے اس پر کھل جا بیس گا کوال ہو انعابات خداوندی کا یہ مقام ہوگا کہ روزی کے دروازے اس پر کھل جا بیس گا ان اللہ اس کونی نیس مسئل ہو استوں سے اس کورزق ملے گا کہ اس کونیال بھی شہوسکتا تھا۔ اور جو بھی کوئی اللہ پر بھر وسہ کر بے بس اللہ اس کوکائی ہے بیش کہ ہم کام کو وہ اس کے داسکہ جس کام کام کام کی مقدر کر دی تو وہ ای تا خیر سے ہوگا اور اگر کی گام کام کام کی مقدر کر دی تو وہ ای تا خیر مقدر کر دی تو وہ ای تا خیر مقدر کر دی تو وہ ای تاخر وہ بھی کہ ہم اللہ کے فیصلوں میں تا خیر و تجیل کا شکوہ کرتے رہیں ، ایمان و تفویض کا نقاضا ہے مروری ہے اس لیے بیروش شیک نہیں کہ ہم اللہ کے فیصلوں میں تا خیر و تجیل کا شکوہ کرتے رہیں ، ایمان و تفویض کا نقاضا ہے کہ انٹد کی تھدین کہ ہم اللہ کے فیصلوں میں تا خیر و تجیل کا شکوہ کرتے رہیں ، ایمان و تفویض کا نقاضا ہے کہ انٹد کی فیصلوں میں تا خیر و تجیل کا شکوہ کرتے رہیں ، ایمان و تفویض کا نقاضا ہے کہ انگلہ کی تقدیم پر پرضا و تسلیم کام عام عاصل ہو۔

طلاق دی جائے حضرات فقہاء نے ای آیت سے طلاق بدی اور طلاق نی کے احکام متنبط فرمائے ہیں۔ زمانہ جا ہلیت میں عورت کی بے بسی اور اسلام وقر آن کے اس کے حقوق کا محافظ ہونا

زمانہ جاہیت میں عورتوں پر طرح طرح کے ظلم وہم ڈھائے جاتے تھے ان کو جانوروں ہے بھی نیادہ حقیراورد کیل بلکہ قیدیوں کی طرح مجبورو بہ بس رکھا جاتا تھا بعض لوگ عورت کو سوسوم تبہ طلاق دے دیتے تھے پھر بھی اس کی مصیبت کا خاتمہ نہ ہوتا تھا اسلام اور حضورا کرم خالیج نے ان وحثیانہ مظالم کو جڑوں ہے اکھاڑ پھینکا، قرآن کریم نے ان کے حقق ق متعین کردی گئیں اور ان کی خلاف کردیے اور احکام نکاح وطلاق وظلع نازل کر کے ان کے حقق ق کا پورا پورا تحفظ کیا اور صدود متعین کردی گئیں اور ان کی خلاف ورزی پر وعید و تنہید فرمائی گئی، جہال اور حکیمانہ ہدایات و تھیجتیں فرما میں ان میں ایک جامع را ہنما اصول ہے جمی فرمادیا گیا موفق کے مقتبید گؤ گئی جہال اور حکیمانہ ہدایات و تھیجتیں فرما میں ان میں ایک جامع را ہنما اصول ہے جمی فرمادیا گیا گئی محتول طریقہ دے رکھواور اگر چھوڑ نا ہی ہے تو محقول طریقہ اور حن اسلوب سے چھوڑو، گویا کی بھی حالت میں ظلم و تعدی ہرگز نہ ہو خدا پر ایمان اور آخرت کا یقین ہی انسان کو ظلم و تعدی ہرگز نہ ہو خدا پر ایمان اور آخرت کا یقین ہی انسان کو ظلم و تعدی ہرگز نہ ہو خدا پر ایمان اور آخرت کا یقین ہی انسان کو طری کے جام کے کہ ہو نہ ہو نے ان کو کو ان کے کہ ہو نہ کہ کہ ہو نہ ہو نہ ہو نہ کہ ہو نہ ہو نہ ہو نہ ہو نہ کہ ہو نہ ہ

امام احمد بن حنبل مُسَلَّمُ في عبدالله بن عباس مُلَّاللًا سے بیان کیا کہ وہ ایک روز آنحضرت مُلَّالَّمْ کی سواری پر آی مُلَّالِمْ کے پیچے بیٹے جارہے تھے کہ آپ مُلَّالِمُا فِي الْمُنْ الْمِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّ

يا غلام انى معلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك واذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الأمة لواجتمعوا على ان ينفعوك لم ينفعوك لم ينفعوك الابشىء كتبه الله لك ولواجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الابشىء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف.

اے نچے میں تجھے چند کلمات سکھا تا ہوں (وہ یہ ہیں) تواللہ کی (حدود کی) حفاظت کراللہ تیری حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کر سے گا اللہ کا لحاظ کر تو اللہ کو (اور اس کی رحمتوں اور عنایتوں کو) اپنے سامنے پائے گا اور جب تجھے کوئی چیز مانگن ہوتو اللہ سے مانگ اور جب تومد د طلب کرے تواللہ ہی سے مڈ د طلب کر اور

یہ بات خوب مجھ لے کہ اگر ساری دنیا جمع ہوجائے اس چیز پر کہ تجھے بچھ نفع پہنچائے تو دنیا کے تمام انسان تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے مگر صرف وہی جواللہ نے تیرے واسطے لکھ دیا ہے اور اگر دنیا کے سب لوگ جمع ہوجا نمیں اس پر کہ تجھے بچھ نقصان پہنچا دیں تو ہرگز بچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جواللہ فرگ جمع ہوجا نمیں اس پر کہ تجھے بچھ نقصان نہیں تات جھ پر لکھ دیا ہے (اے لڑکے) نقتہ پر کے قلم (انسان کی نقاد پر لکھ کر) فارغ ہو گئے اور صحیفے نصاء وقدر کے جو بھی بچھ ہوگا وہ اللہ کی نقتہ پر اور اس کی مشیت کے مطابق ہوگا۔

وَالْيُ يَبِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَابٍكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِنَّ مُهُنَّ ثَلْثَةُ اَشُهُرِ ﴿ وَالْيُ لَمَ اور جو عورتیں نامید ہوگئیں حیض سے تہاری عورتوں میں اگر تم کو شبہ رہ محیا تو ان کی عدت ہے تین مہینے اور ایسے بی اور جو عورتیں ناامید ہوئیں حیض سے تمہاری عورتوں میں، اگر تم کو شبہ رہ گیا، تو ان کی عدت ہے تین مہینے، اور ایسے ہی يَحِضُنَ ۗ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ آجَلُهُنَّ آنُ يَّضَعُنَ حَمْلَهُنَّ ۗ وَمَنْ يَّتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ مِنْ جن وحیض نمیں آیاف اور جن کے پیٹ میں بچہ ہے ان کی مدت یہ ہے کہ جن لیں پیٹ کا بچہ فی اور جوکوئی ڈرتا ہے اللہ سے کر دے وہ اس کے جن کوچین نہیں آیا۔اور جن کے پیٹ میں بچہہے،ان کی عدت ریکہ جن لیں پیٹ کا بچہ۔اور جوکوئی ڈرتارہےاللہ سے، کر دےاس کواس کے آمُرِهٖ يُسُرًا ۞ ذٰلِكَ آمُرُ اللهِ آنَزَلَهُ إِلَيْكُمُ ﴿ وَمَنْ يَتَّقَى اللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيّاتِهِ وَيُعْظِمُ کام میں آسانی بیختم ہے اللہ کا جو اتارا تہاری طرف اور جو کوئی ڈرتا رہے اللہ سے اتار دے اس پر سے اس کی برائیاں اور بڑھا دے کام میں آسانی۔ بیتھم ہے اللہ کا، جوا تاراتمہاری طرف۔اور جو کوئی ڈرتا رہے اللہ ہے، اتارے اس سے اس کی برائیاں،اور بڑا دے لَهُ آجُرًا ۞ ٱسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجُرِكُمْ وَلَا تُضَاَّرُّوهُنَّ لِتُضَيَّقُوا اس کو تواب فس ان کو گھر دو رہنے کے واسطے جہال تم آپ رہو اپنے مقدور کے موافق فس اور ایذا دینا نہ جاہو ان کو تا کہ تنگ پرو اس کو نیگ۔ گھر دو ان کو رہنے کو، جہال تم آپ رہو اپنے مقدور کے موافق اور ایذاء نہ چاہو ان کی، تا ننگ بکڑو ف یعنی مطلقہ کی عدت قرآن نے تین حیض بتلائی (کسا فی سورۃ البقرۃ) اگرشہ دہا ہوکہ جس تو چنس نہیں آیا یابڑی عمر کے مبب موقوف ہوا، اس کی عدت کیا ہو فی توبتلادیا کہ تین مہینے ہیں۔ فی جمہور کے نزدیک عامل کی عدت وضع حمل تک ہے خواہ ایک منٹ کے بعد ہو جائے یا کتنی ہی طویل مدت کے بعد ہواس میں مطلقہ اور متوفی عنہا زوجہا

ف مجمود کے نزدیک حامل فی عدت وضع مل تک ہے خواہ ایک منٹ کے بعد ہوجائے یا گئی ہی طویل مدت کے بعد ہواس میں مطلقہ اورمتو فی عنہا زوجہا دونوں کا ایک حکم ہے کہا ھومصرح فی الا حادیث۔ معوج سے مصرف میں مارس منز منز منز منز میں موجود سے معرف میں ماہ اسکاری مدہ نہ اللہ اور ترب کر میں میں معرف می

فعلے جملہ کے بعدا تقاءاوراللہ کے ڈرکامنمون مختلف پیرایوں میں دہرایا محیاہے تاکہ پڑھنے والابار بارمتنبہ ہوکہ عورتوں کے معاملات میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔

فی مرد کے ذمد ضروری ہے کہ مطلقہ کو عدت تک رہنے کے لیے مکان دے (اس کو سکن کہتے ہیں) اور جب سکنی واجب ہے تو نفقہ بھی اس کے ذمہ ہونا پاہیے ۔ یونکہ عورت اتنے دنوں تک ای کی وجہ سے مکان میں مقید وجوں رہ گی قرآن کریم کے الفاظ ﴿اَسْدِیْنُوهُیّ مِنْ حَیْدُی سَکَنْتُهُمْ مِنْ وَجُدِدِ کُھُو وَلَا تُصْادُوهُ مِنْ لِمُصَّیِّ فَوْا عَلَیْهِی ﴾ میں بھی اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے، کہ اس کو اپنے مقدور اور چیشت کے موافی اپنے گھر میں رکھو۔ فاہر ہے کہ مقدود کے موافی رکھنااس کو بھی متعمن ہے کہ اس کے کھانے پر سے کامناسب بندو بست کرے۔ چنانچے معجف ابن معود رضی اللہ عند میں یہ آیت اس طرح تھی۔۔

عَلَيْهِنَ ﴿ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ مَهُلِ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَ حَتَى يَضَعْنَ مَهُلَهُنَ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِنَ حَتَى يَضَعْنَ مَهُلَهُنَ ۚ فَإِنْ أَرْضَعُنَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَ وَدُوهِ بِلا يَكِ اللهِ عَلَى اللهُ وَ وَدُوهِ بِلا يَكِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّه

لَكُمْ فَاتُوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ مِمَعُرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهَ

تمہاری خاطر، تو دو ان کو ان کا بدلہ اور سکھاؤ آپس میں نیکی قسل اور اگر ضد کرو آپس میں تو دودھ بلائے گی اس کی خاطر اور کوئی میماری خاطر تو دو ان کو ان کے نیگ۔ اور سکھاؤ آپس میں نیکی۔ اور اگر آپس میں ضد کرو، تو دودھ دے رہے گی اس کی خاطر اور کوئی

ٱخْرى ﴿ لِيُنْفِقُ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ﴿ وَمَنْ قُيرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقُ مِثَا اللهُ الله

عورت فی جاہیے خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے موافی اور جس کو نبی تلی ملتی ہے اس کی روزی تو خرچ کرے جیسا کہ دیا ہے اس کو اللہ نے۔ عورت۔ چاہئے خرچ کرے کشائش والا اپنی کشائش ہے۔ اور جس کو مہی ملتی ہے اس کی روزی، تو خرچ کرے جیسا دیا اس کو اللہ نے۔

= ﴿ الله كِنُوْهُونَ وَبِي عَيْدَى سَكَنَهُ عُدُونَ وَجِي كُفَى ﴾ عنيد كنزويك يجمكن اورنقة كابرهم في مطاقة كومام ہے رجعيد كى قيرنيس كيونك پہلے ہے جوبيان جالا است منظا آكر اس غيره ، اور ماملا كى مدت كاممتا اس ميل كو كي تحصيل نيس الاو چيكون تحصيل كى جائے ہيں فارد ق اعظم، خاتشہ مديتہ اور دوسر سے محابر في الله عني و ي دى كے تعلق الله عليه و ملم نے جھے كئى اورفقو نيس دايا يا وال آواس مديث ميں فارد ق اعظم، خاتشہ مديته اور دوسر سے محابر في الله عنيس نے انكار فر مايا بلك فارد ق اعظم ني الله عند نے بيل كہ كہد ويا كہ بورت ہے ہوئے گئي ياس نے يادر كھا معلق ميال كى كہد ويا كہ بورون الله كى كالله عند سے كوئيس جود ميال الله كى كالله عند ملك كان الله عليہ دملم نے باس كلى ہودو دھى ۔ چنا نچ پادى وغرب ہول كئي ياس نے يادر كھا معلق ميال كے پاس جودو دھى ۔ چنا نچ پادى وغرب نے دروايات نقل كى بيس بن صحرت عمر منكى الله عند نے اور ال كی تائيد ميں مول الله كا الله عليہ وملم ہودو تھى ۔ چنا نچ پادى وغرب نے دوايات نقل كى بيس بن مورج و تھى ۔ چنا نچ پادى وغرب نے دوايات نقل كى بيس بن صحرت عمر منكى الله عند نے الله ورن خود وقت ميں كلا مركيا ہوئي ہے ۔ دوسر سے بي جم من ہودور كي الله عند وملم نے فالم بنت تيس كے ليے كئى الله الله كى الله بنت تيس كے ليے كئى الله عند وملم ہندا آپ ملى الله عند واج تھر ہي ما قد برگا ہوئي ميں ہودور كال الله تائيل كو تو تو تي كلى الله عليہ والله عند الله بول سے زبان درازى اورت تعلى الله عند واج بن بار تو نقت بھى ما قد برگا ہوئي ہم بن قد برگا جائے کہ نقت ہى جائوتكي گھروائيس نظر الله على الله عليہ الله يعت كے ليے خلاد يا محام الله رئي گئر واج تو مردى الله عند الله عند الله بول الله الله الله الله الله الله كى بعض روايات ميس ہے کہ من ہم کہ الله عليہ الله عليہ الله عليہ الله على الله عليہ مند تيس خالم من الله عليہ وملم كے الله عند الله عليہ الله على الله عليہ الله عليہ الله عليہ الله عليہ الله عليہ الله عليہ الله على الله عليہ الله عليہ الله على الله عليہ الله عليہ الله على الله عليہ الله على الله عليہ الله عليہ الله على الله عليہ الله على الله عليہ الله عليہ الله على الله عليہ الله بي من كام كام كيا كے الله الله على الله على الله على الله عليہ الله على الله على

ف کا حاد میں روہ میں ہو جاتی ہے۔ اس کوخسومیت سے بتلادیا کہ خواہ کتنی ہی طویل ہووضع عمل تک اس کونفقہ دینا ہوگایہ نیس کہ مثلاً تین مہینے نفقہ کے ممل کی مدت بھی بہت طویل ہو جاتی ہے۔اس کوخسومیت سے بتلادیا کہ خواہ کتنی ہی طویل ہووضع عمل تک اس کونفقہ دینا ہوگایہ نیس کہ مثلاً تین مہینے نفقہ

فیل یعنی وضع حمل کے بعد اگرعورت تمہاری خاطر بچہ کو دو دھ پلائے تو جوا جرت کسی دوسری انا کو دینے وہ اس کو دی جائے۔اور معقول طریقہ سے دستور کے موافق باہم مشورہ کرکے قرار داد کرلیس خواہ مخواہ ضداور بجروی اختیار نہ کریں۔ایک دوسرے کے ساتھ نگی کابر تاؤ رکھیں نۂورت دو دھ پلانے سے انکار کرے نہ مرداس کو چھوڑ کرکسی دوسری عورت سے پلوائے۔

وسم يعنى اگرة بس كى ضد اور بخرار سے عورت دو دھ بلانے بررائى نەبوتو كھاس برموقون نيس كى دوسرى عورت دو دھ بلانے والى مل جائے گی۔اس كواتنا محمن نونيس كرنا مايے اورا كرمر دخوا ، كؤا ، كچ كواس كى مال سے دو دھ بلوانا نبيس ما بتا تو بہر مال كوئى دوسرى عورت دو دھ بلانے كو آئے گی آخراس كو بھی كھے= الله کی کر تکیف الله نفسا الله ما الله سیجعل الله بغن عسر یستران الله بغن عسر یستران الله کا الله بغن عسر الله الله کا الله کا الله کی الله کا الله کی الله کا الله کا الله کی الله کا الله کا الله کی الله کا الله کا می الله کا الله کام بخض مطلقات مع بیان حق سکنی ونفقه ومسکله رضاعت

وَالْفِيَّاكَ : ﴿ وَالْحُرُ يَبِسُنِ مِنَ الْمَحِيْضِ ... إلى .. سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْمِ يُسْرًا ﴾

ر بط: .....گزشتہ آیات میں طلاق کی عدت اور طلاق واقع کرنے کے بعض احکام بیان فر مائے گئے تھے اوران امور میں اللہ کے تقویٰ اور حدود شریعت کی پابندی کے لئے تاکید فر مائی گئ تھی اب ان آیات میں بعض مطلقہ عور توں کے خصوصی احکام اور ان کے حقوق کا بیان ہے بالخصوص وہ مطلقہ عور تیں جن کوچض نہ آتا ہو یاوہ حاملہ ہوں ان کی عدت اور متعلقہ احکام اہمیت کے ساتھ بیان کیے گئے۔ فر مایا۔

اور جو جورتیں نا امید ہو بی ہوں چین ہوں جو کو توں میں ہے اگرتم کی قسم کا شہر کرو تو ان کی عدت تین مہینے ہورا کی طرح وہ جورتیں بھی جن کوچین کی وجہ ہے یا کی اور علت کے باعث تو ان کی عدت بھی تین ہاہ ہے اور ای طرح وہ جو جورتیں بھی جن کوچین کی اللہ اور جو بھی پیٹ میں ہوہ جن لیس اور جو بھی پیٹ میں ہوہ جن لیس اور جو بھی اللہ اس کے اسلے اس کے کام میں مہولت بیش کردیتا ہے اور وہ خود مشاہدہ کر لیتا ہے کہ کس طرح تدرت کی حوال نے ڈرتا ہے اللہ اس کے کام میں مہولت بیش کردیتا ہے اور وہ خود مشاہدہ کر لیتا ہے کہ کس طرح تدرت کی جو اس نے اس کے کام میں مہولت بیش کردیتا ہے اور وہ خود مشاہدہ کر لیتا ہے کہ کس طرح تدرت کی جو اس نے تمہاری طرف اتا را ہے اور جو تھی بھی بھی اللہ کا تقو گی اختیار کریں انسان کو بے شک اپنے خاگی بڑا کرتا ہے ۔ اس لئے ایمان والوں کو چاہئے کہ زندگی کے ہرمرحلہ پر اللہ کا تقو گی اختیار کریں انسان کو بے شک اپنے خاگی معاملات اور ذندگی کے معاملات بیش آتی ہیں بہت کے تک الیف اور د تقو کی احتیار کریں انسان کو بے شک اپنے خالی سب احوال میں اللہ کا تقو کی احتیار کو بو اس کے کاموں میں ہو میں بیا ہی خوب اور کو بھی انسام ہے کہاں کی جو برائیاں اور کوتا ہیاں ہیں ان کو نورتقو کی دور کردیتا ہے اور اجر و تو اب ہی خوب ماتا ہے بیم کیف عورتوں کے معاملات بالخصوص وہ عورتین جو طلاق دے دی کئی صفر دری ہے کہان کے حق ق ادا در متلہ کی گئی ضروری ہے کہاں کی جو برائیاں اور کوتا ہیاں ہیں ان کر میں میں بھی تھی تھی ہے کہاں تقو کی اختیار کرتے ہوا بی قدری نہ ہوا بی قدرت و طاقت کے موافق کہ حق سکن کی وجہ دو مستحق ہیں کہ تہمارے گھروں میں رہیں اور میں رہیں تھی تھر وہ میں تھی تھر وہ میں وہ اپنی قدرت وطاقت کے موافق کہ حق سکن کی وجہ سے دہ مستحق ہیں کہ تہمارے گھروں میں رہیں وہ میں رہیں اور

<sup>=</sup> دینا پڑے گا۔ پھروہ بچہ کی مال بی کو کیول نددے۔

ف یعنی بچه کی تربیت کا خرج باپ پر ہے۔ ومعت والے کواپنی ومعت کے موافی اور کم چیٹیت کواپنی چیٹیت کے مناسب خرج کرنا چاہیے۔ اگر کئی شخص کو زیادہ فرافی نعیب نہ ومحض نبی تل روزی اللہ نے دی ہو، و واس میں سے اپنی گنجائش کے موافی خرج کیا کرے۔اللہ کسی کواس کی طاقت سے زیاد ہ تکلیف نہیں دیتا۔ جب تلی کی مالت میں اس کے حکم کے موافی خرج کرو گے، و وقکی کوفراخی اور آسانی سے بدل دے گا۔

ظاہر ہے کہ رہائش کی ضرور بات میں نفقہ بھی ان کا مہیا کرنا چاہے اورتم ان کومشقت میں مت ڈالواس طرح کہتم ان پرتنگ دو اور ان کی زندگی ان پرتنگ ہوجائے۔

عام حالات بیس تو عدت کا زبانہ تین حیض یا تمین ماہ میں پورا ہوجائے گا اور اگروہ حاملہ ہوں تو پھر مین ہیں کہتم وضع حمل کی مدت کا انتظار نہ کرو بہاں تک کہ وہ اپنا حمل وضع حمل کی مدت کا انتظار نہ کرو بہاں تک کہ وہ اپنا حمل وضع حمل پرمطلقہ عورت کی عدت توختم ہوجائے گی اور عدت کے بعدوہ چونکہ احکام زوجیت باتی نہیں رہ تو اوالا دکو دورھ پلا نااب عورت کے ذہب باتی نہیں رہا تو ایسی صورت میں اگروہ عورتیں دودھ پلا نمی تو ان کوائی کا بدلہ اداکر واور طے کرلوہ پس میں اپنے معاملات بھلے طریقہ سے اس طرح کہ نہ تو کوئی جھڑا ہوا ور نہ بی کوئی کی تی تنفی کرے اور اگر آپی بس میں اپنے معاملات بھلے طریقہ سے اس طرح کہ نہ تو کوئی جھڑا ہوا ور نہ بی کوئی دور می کوئ کوئی کی تنفی کرے اور اگر آپی تا کہ باہمی منازعت اور خصومت کی نو بت نہ آئے بچی کر بہتر ہے کہ کوئی دوسری عورث دودھ پلانے والی دودھ پلائے والی دورہ کی پر زق کی تنگی ہوتو خرج کرنا باپ کے ذمہ ہو تو چاہئے کہ وسعت والا اپنی واسعت وفرا فی کے مطابق خرج کر ہے اور جس کی تنگی ہوتو خرج کرے جو بھواللہ نے اس کو بیا جا تا اور اگر کی کوئی ہوتو میں کو جائے ہوں ہو تا ہوں ہوں اللہ بیدا کر دے گا دشوار کی اجواللہ نے اس سے ذائد کا مکلف نہیں بنا یا جا تا اور اگر کی کوئی ہوتو میں وہ سے دائی اور مہولت اس وجہ سے وہی تی محت اور فراخی کے دروازے کھولئے واللہ ہو۔

مطلقہ عور توں کی عدت کے بعض احکام

سورہ بقرہ میں آیت ﴿ وَالَّذِی اُنِی اِن کیا گیا تھا کہ جن مورت کے خاد ندا نقال کرجا میں تو امامہ ہوں یا غیر حالمہ تو اس آیت نے بواضح کردیا کہ وہ محم غیر حالمہ عورتوں کا تھا اور حالمہ عورتوں کا تھا کہ عرب ہوئے کہ مورت میں کہ میں اور ان کی عدت باتی بیان کردیا بھر میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود والٹی فرار دیا کرتے تھے یہ آیت بوتوں والت کی صورت میں عورت اگر حالمہ ہوتو عدت کا بیان کردیا جو کی ابتداء میں بعض صحابہ نگا تھا کہ انہاں تھا کہ عدت وفات کی صورت میں عورت اگر حالمہ ہوتو عدت کا زمانہ وہ قرار دیا جائے گا جوز اکد ہو، وضع حمل یا چار ماہ دس دن گزرجا نمیں اور وضع حمل خاوند کے انتقال کے بعد جلد ہی ہوجائے تو پھر وضع حمل کی عدت کو انتہا قرار دیا جائے جیدا کہ حضرت علی ملائے ہوئی سے روایت کیا گیا۔

جمہور صحابہ ٹوئٹی اور ائمہ فقہاء کا مسلک یہی ہے کہ فاوند کے انقال کے بعد اگر چند کمے ہی گزر نے پر بچ جن دے تو پاک ہونے پراس کی عدت پوری ہوجائے گی ، چنانچ شجے بخاری میں ابوسلمہ ڈٹاٹٹو سے روایت ہے کہ ایک مخض حضرت عبداللہ بن عباس ٹٹاٹھ https://toobaafoundation.com/ کے پاس آ یا اور اس وقت ابوہریرہ فکافی بھی وہیں بیٹھے سے اور اس نے کہا کہ اے عبداللہ بن عباس ٹکافیائیں ایک عورت کے بارے میں آ ب سے فتوی دریا فت کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حالمہ عورت ہے اس نے اپنے شوہر کے انقال کے چالیس روز بعد بچہ جنا ہے ( تو اب وہ مورت کی طرح شار کرے ابن عباس ٹکافیائے جواب دیا کہ دونوں مدتوں میں سے جوطویل مدت ہے وہی عدت ہوتی ہے فیعنی اب اس صورت میں چار ماہ دک دن عدت کے گزار نے ہوں کے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہو والوث الا محتال الا محتال الا محتال الا محتال الا محتال بعدت پوری ہوجائے ) اس پر انجا کہ بی قائد کے میں تو اپنے بھیجے یعنی ابوسلمہ ڈکافٹو کے ساتھ ہوں ( اور ان کی موافقت کرتا ہوں ) حضرت عبداللہ بن ابوہریرہ فکافٹو کہ نے لئے کہ میں تو اپنے بھیجے یعنی ابوسلمہ ڈکافٹو کے ساتھ ہوں ( اور ان کی موافقت کرتا ہوں ) حضرت عبداللہ بن عباس نظاف نے اپنا غلام حضرت ام سلمہ ام المونین فافٹو کے پاس بھیجا تا کہ اس مسئلہ کی ان سے تحقیق کرکے آئے تو اس پر ام المونین فافٹو کے خانہ میں ایک واقعہ پیش آ یا تھا کہ سبیعہ اسلمیہ فافٹو کے شوہر کس کے سے مواس کے ماندی میں تو ان کے اعتراض وا نکار پر ) انہوں نے آئے خضرت خافٹو کے سے مسئلہ معلوم کیا تو آئے خضرت مان کا فیام نکار کی موت کے چالیس دن بعد بچ بخاجب وہ پاک ہو کیا نے ان کو نکار کی اجازت و دیدی ہے اس مسئلہ کی اس بھی اس کے اعتراض وا نکار پر ) انہوں نے آئے خضرت خافٹو کے ساتھ مسئلہ معلوم کیا تو آئے خضرت منافٹو کی ناز نواں کے اعتراض وا نکار پر ) انہوں نے آئے خضرت خافٹو کی اجازت و دیدی ہی اس کے ماندی کی میڈ اور ادام بخاری گوئیں میں میں کے موث کی اور ان کے دائے دیا کہ اس میں کے دائے دیا کہ اس کے دائے دیا کہ ان کی کوئی کے دائی کی کر ان کے دائی کے دائی کے دائی کی دائی کی دائی کے دائین کے دائی کی کرنے کے دائی ک

حضرت عبداللہ بن متعود کالٹھ بھی اس بات کی تر دیدفر ما یا کرتے تھے کہ ایس عورت کے لئے ابعد الاجلین کو عدت قرار دیا جائے گا، اور سورۃ طلاق کی اس آیت کوفر ما یا کرتے تھے کہ اس کے بعد توکوئی آیت بی اس مسلم میں ناز انہیں ہوئی حضرت مسروق ٹلٹھ بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن مسعود ٹلٹھ کو معلوم ہوا کہ حضرت علی ٹلٹھ ابعد الاجلین کے قائل ہیں تو بڑی تی ہے ان کا روفر ما یا اور فر ما یا میں اس پر ملاعنہ کرنے کو تیار ہوں کہ بی آیت سورۃ بقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ویون کا روفر ما یا اور فر ما یا میں اس پر ملاعنہ کرنے کو تیار ہوں کہ بی آیٹ کیا کہ ﴿وَاُولاكُ ہے ۔ ویون کی اس کے بعد نازل ہوئی ہوئی معلقہ تلک کے بارہ میں ہے یا اس عورت کے تی میں جس کے فاوند کا انتقال ہوگیا ہوفر ما یا بیدونوں کے بارہ میں ہے بیارہ میں ہے یا اس عورت کے تی میں جس کے فاوند کا انتقال ہوگیا ہوفر ما یا بیدونوں کے بارہ میں ہے بیدوایت اگر چہ سندضعیف سے مردی ہے لیکن بھی ضمون متعدد سندوں سے مردی ہونے کے باعث اصول حدیث کی رو سے قائل اعتماد اور ججت ہے مگر سبیعہ اسلمیہ ٹلٹٹو کی روایت جس کو بخاری و مسلم اور دیگر ائمہ حدیث نے تخرتے کیا وہ متعق علیہ ہے اور ججت کے کیا فی ہوئی ہے۔

### معتدہ عورت کے لئے نفقہ اور سکنی

عدت احکام نکاح اور متعلقات حقوق نکاح سے ہے شریعت کے اس بنیادی ضابطہ کے پیش نظریہ بات واضح ہے کہ مطلقہ عورت کے لیے عدت کا زمانہ گزار نے کے واسطے مرد کے ذمہ بیضروری ہو کہ مکان دے جس کوشریعت کی اصطلاح میں 'دسکنی'' کہا جاتا ہے اور جب عورت ازروئے شخن شرع حالت عدت میں مکان سے با ہز ہیں نکل سکتی تو لامحالہ نفقہ بھی مرد کے ذمہ لازم ہوگا ، قرآن کر کیم کے بیالفاظ ﴿ اَسْدِ کِنُو ہُنَ مِنْ حَیْثُ سُکُنْ تُنْ مُرقِیْ وَ جُیں گُفہ ﴾ ای بات پردلالت کررہے ہیں فرمہ لازم ہوگا ، قرآن کر کیم کے بیالفاظ ﴿ اَسْدِ کِنُو ہُنَ مِنْ حَیْثُ سُکُنْ تُنْ مُرقِیْ وَ جُیں گُفہ ﴾ ای بات پردلالت کررہے ہیں

<sup>•</sup> رواه ابوداؤد وابن ماجه من حديث ابي معاوية عن الاعمش - ١٢

قائد ستحتح الملك

کے عورت کے لیے حتی المقدور بیانتظام کرنا ضروری ہوگا اور حتی المقدور رہائش کا بند و بست مکان نفقہ اور کپڑوں پر دلالت کر رہا ہے بعض محد ثین نے عبداللہ بن مسعود ولائٹ کے مصحف سے بیان کیا کہ وہ اس موقع پر لفظ وَ آنفِ قُوْا عَلَیْهِی تَبعی پڑھا کرتے ہے۔ (جس کوان کے تلامیذ نے ان کے مصحف میں بطور حاشیہ یا کلمات بین السطور لکھ بھی دیا تھا)

امام ابوصنیفہ میں اللہ مالک میں اللہ کے خود کے بنا کے کہ نفقہ کا تھم عام ہے ہرفتیم کی مطلقہ عورتوں کے متعلق ہے جبیبا کہ آئے۔ صغیرہ اور حاملہ کی عدت کا مسئلہ کہ اس میں کو کی شخصیص نہیں اسی طرح نفقہ کے تھم میں بھی کو کی شخصیص نہیں۔

فاطمه بنت قيس بطاخا جن كوتين طلاقيس دى گئ هي ان كي روايت ميس پي ذكر كيا جاناان ہي الفاظ وكلمات ميس كه "رسول روایات کے تتبع سے بیمعلوم ہواہے کہ بیعورت چونکہ بدزبان تھیں اور جھکڑتی تھیں تو خاوند کے گھران کے خاندان کے لوگوں سے ان کا نباہ مشکل ہور ہاتھا اس وجہ سے بیصورت ہونی کہ ان کوسکنی نہیں دیا گیا تو مطلب بیہوا کہ بیا ہے مزاج کے لحاظ سے شوہر کے گھر جب ندرہ سکیں توان کودوسری جگہ نتقل کیا گیا چنانچے سنن کی روایات میں اس کی تصریح ملتی 🗨 ہے۔اور جب سکنی کا مسکدندر ہاتونفقہ بھی ندرہا، جیسے کہ ناشزہ عورت کے بارے میں تھم ہے، جوعورت نافر مانی کر کے شوہر کے گھر سے نکل جائے تو اس کا نفقه ساقط ہوجا تا ہے۔ 🗗 نیز جامع تر مذی و دیگرسنن کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو نفقہ دیا گیا تھا ان کے خاوند نے وکیل کے ذریعے وہ نفقہ بھیجاتھا گراس عورت نے زائد کا مطالبہ کیا جوآ محضرت مُلائظ نے منظور نہ فر مایا اور پیفر مایا بس تیرے واسطے اتنابی نفقہ کافی ہے"الا ان کونبی حاملا"۔ ہاں البتہ اگرتو حاملہ ہوتی اور مدے حمل طویل ہوتی توالی صورت میں بے شک تیرانفقہ زائد کیا جاسکتا تھا تو دراصل اسی مقدار زائد کے انکار کو بیٹورت فاطمہ بنت قیس ڈھاٹھا کہا کرتی تھی کہاس کے واسطے نفقہ اور سکنی کا فیصلنہیں فر مایا مگر فاطمہ ڈاٹھا کے اس بیان اور اس قتم کے اظہار کوحضرات صحابہ ٹاکھی حتی کہ ام المؤمنین حضرت عائشه وكافئااورامير المؤمنين عمر فاروق ولافئة ببندنهين فرمايا كرتے تصح حضرت عائشه فرماتی تفی كه ما الفاطمة لا تتقى الله، تقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنى كركيا موكيا فاطمه فيا الله بیاللہ سے نہیں ڈرتی بیر کہتے ہوئے کہرسول اللہ مَالليُرُم نے اس کے واسطے نفقہ اور سکنی کا فیصلہ نہیں فر ما یا اور حضرت عمر فاروق والله فرمایا کرتے کہ:

والله لاندع كتاب ربنا ولاسنة نبينالقول امرأة جهلت أونسيت. خدا كي نشم هم كتاب الله اورسنت رسول الله مُلَّاثِيْمُ كو هر گزنهيں جيموڑ سكتے محض ايك عورت كِقُول پرمعلوم نهيں اس نے سيحجى يانهيں يا كوئى چيز جملادى۔ جسم سيد اندرو نسخ ميدا كي بدائة ہي كہ كي نازرة اعظم والله كي ندرك سي سائل تاريخي ترور سائل

جس سے صاف واضح ہوا کہ مطلقہ کے لیے نفقہ اور سکنی فاروق اعظم دلاتھ کے نزدیک کتاب اللہ کا تھم تھا اور رسول اللہ خلاتی کی سنت تھی طحاوی میں حضرت عمر دلاتھ سے اس کا سنت رسول اللہ ہونا ثابت ہے اور ای طرح وارقطنی میں حضرت

<sup>●</sup> سنن الودادر حمة الشعليه، يمثل مليد-

https://toobaafoundation.com/ مالترآن للجمام مكلك المحال المحال

جابر الطنو کی ایک روایت میں بھی اس کی تصریح ہے، حضرات اہل علم مراجعت فر مالیں۔ طلاق ٹیلٹ یا جماع امت تین طلاق ہیں

امام \* قرطبی مینیدفر ماتے ہیں کہ تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک دفعہ ایک ہی زبان سے تین طلاق کہہ دیے سے تین طلاق دینے سے ایک سے تین طلاق دینے سے ایک سے تین طلاق دینے سے ایک شار کی جائے گی ، اس کے بعد امام قرطبی مین ہونے تمام شکوک واو ہام کا جواب دیا۔ (اصل کی مراجعت فرمائی جائے )

روایات سے ثابت ہے کہ عمر فاروق ڈاٹٹو کے خلافت میں تمام صحابہ کرام ٹوٹٹو اور فقہاء کے مشورہ سے بیفتو کی دیا گیا کہ جو مخص تین طلاق دے گا اس کو تین ہی شار کیا جائے گا، اور کسی نے اگر اس کی خلاف ورزی کی تو اس کے درے لگائے جا کیں گے، حضرت عثمان غنی ڈاٹٹو اور حضرت علی ڈاٹٹو سے بھی بہی فتو کی نقل کیا گیا ہے۔

حافظ ابن تیمیہ مُواللہ نے اگر چہ اس میں اختلاف کیا مگر ان کے خاص رفیق اور زندگی بھر ساتھ دینے والے امام حافظ ابن رجب حنبلی مُواللہ نے بڑی شدت سے ابن تیمیہ مُواللہ کار دفر مایا۔ ◘

مسكه طلاق ثلث مين حديث عبدالله بن عباس والفؤا كي تحقيق

اس اجماعی مسئلہ میں اختلاف کرنے والے اس روایت کا سہارا لیتے ہیں جو حضرت عبداللہ بن عباس بھائیا سے منقول ہے جس کامضمون میر ہے کر رسول اللہ مُنافِیْم کے زمانہ میں اور ابو بکر دلائٹو کے زمانہ میں اور عمر فاروق دلائٹو کے زمانہ خلانت

🗗 تغیر قرطبی: ۱۲۹٫۳ 🗗

🗗 فتح البارى: ٩ ر ١٩ سـ



到分量

میں دوسال تک تین طلاقیں ایک شار کی جاتی تھیں گر پھر عمر فاروق والفؤنے تین طلاقیں جاری کردیں تو بعض ظاہریہ نے اس سے استدلال کیا کہ اصل تو تین طلاقیں بیک وقت ایک ہی شار ہوتی ہیں، ان کوتین کی حیثیت سے جاری ونا فذکر نا می عمر فاروق والفؤ کا کسی حکمت اور مصلحت کے باعث عمل اور فیصلہ تھا تو اس سلسلہ میں اولا تو یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ بیحد بیٹ سند کے لحاظ سے ضعیف اور نا قابل اعتبار ہے۔

چنانچه امام احمد بن طنبل موالیه ابن عبدالبررحمة الله علیه، قرطبی موالیه ابوبکر رازی موالیه بجصاص موالیه و میگرانمه محدثین اس کی تضعیف کرتے بیں اس حدیث کی سند میں ایک راوی صهیب ابوالصهباء بکری واقع ہے جس کوابوزرعه موالیه نیات ثقه بتایا ہے لیکن امام نسائی اس کوضعیف فرماتے ہیں ، بہر کیف راوی متعلم فیہ ہے اس وجہ سے بخاری نے اس کی روایت نہیں تخریج کی ، حافظ ماردینی موالیت الجو ہرائنتی : ۳۲ / ۳۳ میں لکھتے ہیں:

وابوالصهباء ممن روى عنهم مسلم دون البخارى وتكلموا فيه قال الذهبى فى الكاشف قال النسائى ضعيف فعلى هذا يحتمل ان البخارى ترك هذا الحديث لاجل ابى الصهباء الله على معلى منارى موالية عنو وجل الطلاق مرتن فامساك بعمروف او تصريح باحسان منعقد كرك طلاق ثلث كجوازكة يات قرآنيا وراحاد يث نبويه عثابت كيا كمهد رسالت من تين طلاقي لازم اورنا فذ تقيل -

اس کے علاوہ سنداورمتن میں اضطراب ہے، فی اسنادے عن عبدالله بن طاؤس عن طاؤس وفی اسناد

آخر عن طاؤس عن عبدالله بن عباس اورمتن کا اضطراب یہ ہے کہ کی روایت کے متن میں یہ ہے کہ خود ابن
عباس تا جناعام طور پریہ کہتے تھے کہ آنحضرت ما الله اور البو بکر اٹالٹھ کے عہد میں اور حضرت عمر فاروق اٹالٹھ کے زمانہ خلافت میں
دوسال تک تین طلاقیں ایک ہی طلاق تھی ، المنے اور کی روایت میں ہے کہ ابوالصہاء نے اس ایک طلاق کو غیر مدخولہ کے ق میں مجھ کراہن عباس ٹا جناسے سوال کیا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جب آدی ابن عورت کو صحبت سے پہلے طلاقیں دیا سے تو
رسول خدا ما ٹا ٹھ اور ابو بکر دلالٹھ کے زمانہ اور عمر فاروق وٹالٹھ کے ابتدائی دورخلافت میں آس کو ایک ہی جانا جاتا تھا۔ ابن عباس ٹا ٹھ اس کوغیر مدخولہ کے ق میں سمجھ کر یہی فرمایا کہ باں ایسا ہی ہے جب آدی اپنی عورت کو صحبت سے پہلے تین طلاقیں دیتا
تورسول الله ما ٹا ٹھ اور ابو بکر دلالٹھ کے زمانہ میں اور عمر فاروق وٹالٹھ کے ابتدائی دورخلافت میں لوگ اس کو ایک ہی جانا کرتے تھے تو
تورسول الله ما ٹا ٹھ کی ان کو عیت قطعا ہی بدل گئی۔

ابن عباس نظاف کا فتوی تمام کتب سنن میں مذکور ہے، احمد بن صنبل میں میں انت کیا گیا کہ آپ کس بناء پر حدیث ابن عباس نظاف رد کرتے ہیں تو احمد بن صنبل میں اللہ کے نیا کہ ابن عباس نظاف کے تمام شاگر دطاؤس کے خلاف ان سے دوایت کرتے ہیں۔
سے روایت کرتے ہیں۔

وقال الاثرم سالت ابا عبدالله احمد بن حنبل عن حديث ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوبكر وعمر واحدة فباى شىء تدفعه فقال بروايت الناس عن ابن عباس انها ثلث كذا في المغنى (اعلاء السنن: ١١/٧١١)

قال الجوز جانى هو حديث شاذ وقد عنيت بهذا الحديث فى قديم الدهر فلم اجدله اصلا وقال القاضى اسماعيل فى احكام القرآن طاوس مع فضله وصلاحه يروى اشياء منكرة فمنها هذا الحديث وقال ابن رجب كان علماء مكة ينكرون على طاؤس ما ينفرد به من شواذ الاقاويل (اعلاء السنن: ١ / ٥٣٢/١)

قاض الوبکر جساص می المجروه و ذکر صاحب الاسند کار عن ابن عبد البران هذه الروایة و هم و غلط لم یعرج علیها احد من العلماء صاحب الاسند کار عن ابن عبد البران هذه الروایة و هم و غلط لم یعرج علیها احد من العلماء بهرکیف اس تمام تفصیل سے بیہ بات بخوبی واضح ہوگئ کہ بیعد بیث ابن سند کے لحاظ سے قابل اعتبار اور جمت نہیں اس وجہ سے اجماع امت اور نص کتاب اللہ کے خلاف اس حدیث ابن عباس می اللہ سے تین طلاق کو ایک قر ارنہیں دیا جا سکتا ان اقوال و نقول کے بعد اس کے جواب کی کوئی ضرورت تونہیں رہتی تا ہم اگر چاہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تم غیر مذخولہ کا ہے اس کی تمین طلاقیں آن محضرت مالی تی الفاظ مردی ہے (عمدة الا بحاث میں ایک سمجھی جاتی تھیں چنا نچے تھے مسلم کی گزشتہ روایت سنن ابی و اور میں بایں الفاظ مردی ہے (عمدة الا بحاث میں )

امام نسائی و و المنظم نصفت این سنن میں باب الطلاق الثلث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة منعقد كرك اس حدیث كوغیر مدخوله عورت كرد من الركیا ہے بہر كیف اس تفصیل و تحقیق کے بعداس تاویل كی كوئی ضرورت نہیں رہتی جو بعض علاء ہے منقول ہے۔

ابتدائی زمانہ میں کوئی محض ،انت طالق ،انت طالق ،انت طالق ، کہتا تواس کی نیت صرف تا کید ہوتی تھی نہ کہ استینا ف لیکن لوگ جب کثرت سے حضرت عمر مظاملات کے زمانہ میں بیصیغہ استعال کرنے گے اور قرائن کی ولالت سے بیمعلوم ہوگیا کہ لوگ استینا ف کا ارادہ رکھتے ہیں تو غالب اور متعارف کو کمح ظار کھتے ہوئے تین طلاقیں شار کی گئیں آنحضرت مُلاَیِّم کا زمانہ خیر القرون تھا تو لوگ اس تکر اسے تا کید کا ارادہ کرتے تھے اور جودل میں نیت کرتے تھے وہ صاف صاف زبان سے ظاہر کردیتے تھے ہوں تا کید کیا تھا ،اس وقت تک طبائع میں مکروفر یب اور حیلہ وہ جل نہیں تھا لیکن عمر فاروق ڈاٹٹوئے نین کو نافذ کر فرمادیا اور بی گنجائش ندر کمی کہ کی وقت بھی کوئی محض ایسا اقدام کرنے کے بعد پھریے حیار کرنے لئے کہ میں نے تو تین نہیں بلکہ ایک ہی کا تحرار بطور تاکید کیا تھا ، مگر سند کی تحقیق بالخصوص امام نسائی مُوٹٹ کی اس وضاحت کے بعد "باب الطلاق الثلاث المتفرقة قبل https://toobaafoundation.com/

فكالتميخ الملة

الدخول بالزوجة "ال طرح كي كى تاويل يا جواب كي ضرورت باتى نهي راتى ، والله اعلم بالصواب وكَانِّن مِن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَن اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَعَاسَبُهُمُ الْمِسَابُا شَي يَدَال الله وَعَنَهُمُ الله وَعَنْ بَهُ الله لَهُ الله وَعَنْ حَابِ بْل بِكِ الله وَالله وَعَنْ حَاب بْل بِكِ الله وَعَنْ عَالِي الله وَعَنْ عَالِي الله وَعَنْ حَاب بْل بِكِ الله وَعَنْ عَالَمُ الله وَعَنْ الله وَالله وَعَنْ الله وَعَنْ الله وَالله وَعَنْ الله وَالله وَالله وَعَنْ الله وَعَنْ الله وَالله وَوْلِ الله وَالله وَا

الصلطحت من الطلب إلى النور و كوئى يقين لائ الله و الله و

فل يعنى عمر بحر جومود اكمياتها آخراس ميس مخت خباره المجاياا درجو يو بخي تهي سبكهو كررب \_

فس پہلے دنیادی عذاب کاذ کرتھااب اخروی عذاب بیان میا۔

فی یعنی یعبر تناک واقعات س کرایما عدارون کو دُرتے رہنا چاہیے ہیں ہم سے ایسی بے اعتدالی ندہو جائے کہ خدا کی پکویس آ مائیں۔العیاذ باللہ

ف يعنى قرآن ايا" ذكر " بمعنى " ذاكر " بهوتو خودرسول ملى الله عليه وسلم مراد بول ك\_

فل يعنى مان آيتى جن من الله كاحكام كهول كهول كرمنات محترين

فك يعنى كفروجهل كاندهيرول سے نكال كرايمان اورعلم وعمل كے اجالے ميں لے آئے۔

● اس سئلے کی تحقیق تفصیل حضرت والدمحتر م مولا نامحدادریس صاحب کا ندهملوی محلفت کے حصہ تغییر میں سورۃ بقرہ کی وفقاق قال تو تو گل آنے کی شرح میں الما حقافر ما نمیں۔ ۱۲ تنبيه وتخذير برنافر مانى رب العالمين ودرس عبرت به بيان ملاكت قربيه مائے مجرمين

وَالْفَخَاكَ: ﴿ وَكَأَيِّنُ مِّنَ قَرْيَةٍ عَتَتْ .. الى .. بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾

ربط: .....گزشت آیات میں معاشرت اور معاملات کے احکام ذکر فرمائے جارہے سے جن میں عدل وانصاف کا حکم تھا اور عدل و انصاف قائم کرنے کی بنیا وخوف خدا ہے اس وجہ سے در میان میں تین بار ﴿وَمَنْ یَّتَی اللّه ﴾ ذکر فرمایا گیا کہ اللّه کا تقوی مشکلات سے نکلنے کا راستہ بیدا کرتا ہے اللّه کے تقوی سے انسان مشکلات سے نکلنے کا راستہ بیدا کرتا ہے اللّه کے تقوی سے انسان این برائیوں سے باک ہوکہ سے قام بی ہوتا ہے تو اب ان آیات میں میں اللّه کی نافر مانی پروعیدا ور تنبیفر مائی جا در بہ کہ تاریخ عالم میں اس بات کی گواہ ہے کہ جم مین پر خدا کا کس طرح عذا ب نازل ہوا اور یہ کہ اللّه رب العزت کا یعظیم انعام وکرم ہے کہ اس نے اپنارسول بھیجا تا کہ لوگ کفر کی ظام توں سے بیج کرایمان وہدایت کا نور حاصل کریں ، ارشا دفر مایا:

فل جنت سے زیادہ بہتر روزی کہال ملے گی

فع یعنی زمینیں بھی سات پیدائی میں کرتر مذی وغیرہ کی امادیث میں ہے ان میں احتمال ہے کہ نظر آتی ہوں اوران میں احتمال ہے کہ نظر نہ آتی ہوں مگر لوگ ان کوکوا کہ سمجھتے میں میں کہ مریخ وغیرہ کی نسبت آج کل حکمائے پورپ کا گمان ہے کہ اس میں بہاڑ دریا اور آبادیاں میں ۔ باقی مدیث میں جو ان زمینوں کا اس زمین کے تحت میں ہونا وار دہوں شاید باعتبار بعض مالات کے ہواور بعض مالات میں وہ زمینیں اس سے فوق ہو جاتی میں رہا ابن عباس رضی الله عنہما کا وہ اثر جس میں ''ادم میم کا دم کم "آیا ہے اس کی شرح کا بیموقع نہیں ۔ روح المعانی میں اس پر بقدر کفایت کلام کیا ہے اور حضرت مولانا محمد قاسم کے بعض رسائل اس کے بعض اطراف وجوانب کو بہت خوتی سے معاف کر دیا محیا ہے۔

فعل يعنى عالم كانتظام وتدبير كے ليے الله كا حكام كونيدوتشريعية سمانوں اورزمينوں كے اندرازتے دہتے ہيں۔

فی یعنی آسمان وزمین کے پیدا کرنے اوران میں اُتھا می احکام جاری کرنے سے مقسودیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مفات وعلم وقد رت کا ظہار ہو (نبه علیه ابن قیم یعنی آسمان وزمین کے پیدا کرنے اوران میں اُتھا می احکی نہی طرح تعلق رکھتی ہیں موفیا کے بال جو ایک مدیث تقل کرتے ہیں۔ "کھنٹ گئزا متحیم نبی می منحفیتا فا خبیث آن اُعرف " موفیا کے اسلاق ویلا المحدود والله اعلم تمسودة الطلاق ویلا الحدد والمنة -



للندا ڈرتے رہواللہ سے اے عقل والوجو کہ اللہ پر ایمان لائے کیونکہ عقل انسانی اللہ کی معرفت کا باعث ہے اور اس کی قدرت خالقیت ووحدانیت پرایمان لانے پرآمادہ کرتی ہے اس وجہ سے عقل والے کا کام ہی ہے کہ وہ اللہ پرایمان لائے۔ بے شک اللہ نے اے لوگو اتارا ہے تمہاری طرف ایک نصیحت کا پیغام یعنی وہ رسول جوتم پراللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے جو کھول دینے والی ہیں حق اور باطل کو۔ تا کہوہ نکال لے ایمان والوں اور نیکی کے کام کرنے والوں کو تاریکیوں سے روثنی کی طرف کے کہ کفر اور جہالت کی ظلمتوں سے پچ کر وہ نور ہدایت قبول کر لیتا ہے اور یقینا جو مخص بھی اپنی عقلی وفکری صلاحیتوں کو بروئے کارلاتے ہوئے اللہ کی ہدایت کوقبول کرتا ہے اور اس کے رسول کی تعلیمات پرعمل کرتا ہے وہ جزاءاور اکرام کامسخق ہےاس بناء پرخداوند عالم نے بیرقانون طے کردیاہے اور جوشخص اللہ پرایمان لائے اور نیک کام کرے تو اللہ اس کوایسے باغوں میں داخل کرے گاجن کےمحلات کے نیچ نہریں بہتی ہوں گی جوان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے یقیناً خوب ہی روزی اللہ نے ایسے تخص کے واسطے عطاک ہے کہ جنت کے رزق سے بڑھ کراورکون سارزق ہوگا تو بدرز ق بھی بہترین ہےاوراعمال کابدلہ بھی بہترین اوراعمال صالحہ کی توفیق بھی ایک بہترین رزق تھا جواللہ نے ایسے لوگوں کو دنیا میں عطا فرمایا۔ وہ اللہ ہی ہے کیسی عظیم قدرت والا جس نے سات آسان پیدا کیے اور زمین سے بھی ای طرح سات زمینیں پیدا كيں اور تخليق كا ئنات عالم ملكوت السمٰوٰ ت اور زمين اوران كے درميان كى ہر مخلوق كا ايساعجيب اور محكم نظام مقرر فر ما يا كه دنيا کے عقلاء اور حکماء جیران ہیں پھرنظام تکوین جیسا کہ محکم منظم اور مرتب ہے ای طرح اس کا تشریعی نظام بھی نہایت محکم ہے۔ چنانچاتر تاہے اس کا تھم الے اندرخواہ وہ آسان ہوں یازمین آسان پررہنے والے فرشتے ہوں مس وقر ہول یازمین پر بسنے والے انسان سب کے واسطے تکوین احکام اور تشریعی ہدایات ہیں تاکہ اے لوگو! تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اوراس نے اپنام کے لحاظ سے ہر چیز کا احاط کررکھا ہے اس کے علم اور قدرت سے کوئی چیز با ہزئیدی ، اور جب کوئی بھی چیز اس کے علم اورقدرت سے باہر نہیں تو یقیناً وہ ایمان اور عمل صالح والوں کو جزاء وانعام سے نوازے گا اور مجر مین ونا فرمانوں کوعذاب اور سزادے گااوراس کے حساب کی گرفت سے کوئی نہیں نے سکتا اور چنانچے قہر وعذاب سے بہت ی بستیاں تباہ کردی گئیں جیسے عاد وقمود کی بستیاں تو ان بستیوں کی ہلاکت کے تاریخی وا قعات ہے موجودہ دور کے انسانوں کوعبرت حاصل کرنی چاہئے۔ سات آسانوں اور سات زمینوں کے متعلق عبداللہ بن عباس رہا گھا کی روایت اور اس کی تحقیق ﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُونِ ﴾ الح سے بيظا ہر موتا ہے كەاللەتغالى نے جس طرح سات آسان بيدا كے اى

100 Sept. 100 Se

امام بیمقی موطوعی این عباس مخطی کی اس روایت کے راویوں کے معتر ہونے کے باعث اسنادکو قابل اعتبار تو کہا گر محدثین واصولیین کے ایک مسلمہ قانون کے پیش نظر کہ بیر حدیث دیگر احادیث معروفہ کے خلاف ہے اس وجہ سے شاذ اور معلول ہے اور احادیث شاذہ کو محدثین نے ججت نہیں سمجھا اس موقع پر حضرت والدصاحب میراندی کی ایک نا در تحقیق قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں بیتحقیق الحمد للہ ایمان واستقامت کی ضامن وکفیل ہے فرماتے ہیں:

اسلام کی دعوت اس زمین کے سواد مگر طبقات ارض میں کتاب دسنت سے کہیں ثابت نہیں، اگر ہوتی توضر دراس بارے میں کوئی نص وارد ہوتی اور آنحضرت مظافیم ضرور اس کو بیان فر ماتے اس بناء پر علاء نے اس اثر کو باوجود سیح الاسناد ہونے کے شاذ بتلایا ہے اور اگر صحیح مانا بھی جائے تو اس کی مختلف تا دیلیں کی جاسکتی ہیں۔

تاویل اول: ..... مکن ہم رادیہ ہوکہ زمین کے ہرطقہ میں ایک ہادی ہے جواس طبقہ کے نبی کے ہم نام ہولیں ان طبقات تحانیہ میں آدم علید اورنوح علید اورموی علید اور مولی الله علید کے ہم نام سے اور کی اعتبار سے اس طبقہ کے انبیاء ورسل کے مشابہ سے انبیا مند شخص ہادی سے محاد امتی کا نبیاء بنی اسر ائیل ۔ اور مشابہت سے مماثلت اور مساوات لازم نبیں آتی اس لیے کہ کلام عرب میں کا ف تشبیہ کے لیے آتا ہے اور تشبیہ کے لیے یہ لازم نبیں کہ شبہ بہ کے مماثل اور برابر ہو، لہذا اس

سے یہ بات ثابت کرنا کہ ہمارے نبی اکرم مُلَا ﷺ کا بھی کوئی نظیراور ہمسر ہے کی طرح سیح نہیں نیز حق تعالی شانہ کے اس قول واق الله اصطلاقی احد و نوعی اللہ اصطلاقی اللہ اصطلاقی احد میں سے سول نہیں آئے تھائی طبقات کے باشدے اس طبقہ زمین کے مخصوص ہے اور جمہور علماء کا بھی بہی قول ہے کہ جنات میں سے رسول نہیں آئے تحانی طبقات کے باشدے اس طبقہ زمین کے پیغیروں کے تابع رہے ہیں۔ (دیکھوکشاف اصطلاحات الفنون: ۱۲۱۱)

تاویل دوم: ..... یہ جھی ممکن ہے کہ حضرت ابن عباس ٹاٹھا کی مرادیہ ہو کہ جس طرح اس طبقہ زمین میں نبوت کا سلسلہ جاری ارباای طرح زمین کے تحانی طبقات میں بھی ہدایت کے لیے نبوت و بعث کا سلسلہ جاری رہا، اور چونکہ بدالا کی عقلیہ ونقلیہ سلسلہ کا غیر متابی ہونا باطل ہے اس لیے ضروری ہوا کہ ہر طبقہ میں ایک مبداً سلسلہ ہوگا جو ہمارے آدم علیا کے مشابہ ہوگا اور ایک آخر سلسلہ ہوجو ہمارے قائم النہین کے مشابہ ہوگا ہی بناء علیه طبقات تحانیہ کے اوا ترانبیاء پرخواتم کا اطلاق درست ہوگا مگر اسکی خاتمیت اس طبقہ کے ساتھ خصوص ہوگی عام نہ ہوگی بلکہ اضافی ہوگی اور ہمارے خاتم الانبیاء کی خاتمیت عام اور تمام اور مطلق اور دائم ہوگی کیونکہ آپ تا پہلے کی وعوت اور بعث عام ہوگی عام نہ ہوگی فر دبشر اس ہے متنی نہیں لہٰذا مطابق عقا کہ اہل سنت یہ اعتماد کی خاتمیت کی پیروی فرض اور لازم ہے بی اگر بالفرض والتقد برآپ مائٹی کی خاتمیت کی پیروی فرض اور لازم ہے بی اگر بالفرض والتقد برآپ مائٹی کے زمانہ میں کی طبقہ بری اور ایک موقعہ کو خاتمیت کی جا میں ہوگی اور دوم رف ایخ ہی طبقہ کی خاتمیت عام اور اس کی خاتمیت امام اور دائم ہے ،حضور برنور مائٹی جس طبقہ زمین پر مبعوث ہوئے اس طبقہ زمین پر مبعوث ہوئے اس طبقہ زمین پر مبعوث ہوئے اس طبقہ زمین پر جونبوت کا دعوی کرے گا وہ مسلمہ کذا ہو بیا طبقہ زمین پر جونبوت کا دعوی کرے گا وہ مسلمہ کذا ہی طرح بلا شہد دجال اور کذا ہ ہوگا، مسلمہ کذا ہ خوا کہ وہ سیامہ کذا ہو یا جائے ہی تکم ہے۔

آسان میں چودہ خانے کعیے موجود ہیں، جضرات اہل کشف کے نزدیک بیروایت صحیح ہے اور عالم مثال یعنی رؤیت مثالیہ پر محمول ہے اور فتو حات مکیہ میں اس تسم کی چیزیں بکثرت موجود ہیں۔ والله سبحانه و تعالیٰ اعلم۔ حبد بدفلا سفہ کا نظریہ

قرآن اور حدیث سے بی ثابت ہے کہ سات آسان ہیں اور سات زمینیں ہیں، قلاسفہ عصر آسان کے وجود کے تو سرے سے قائل ہی نہیں اور زمین کے متعلق بیہ کہتے ہیں کہ صرف ایک زمین ہے اور باقی چھزمینوں کے قائل نہیں ، فلاسفہ عسر کہتے ہیں کہ فضامیں جونیلگوں رنگ نظر آتا ہے بی فضاء کا یا ایتھر کا رنگ ہے اس لیے کہ بڑی بڑی بڑی نزدیک کن خور دبینوں سے سوائے کواکب کے فضاء میں کوئی اور جسم نظر نہیں آتا۔

اس کا جواب ہے ہے کہ کسی چیز کا نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوسکتا ہے جمکن ہے بعد مسافت کی وجہ ہے آسان نظر نہ آتا ہواس لیے بیا نکار قابل النفات نہیں نیز فلاسفہ عصر کا فد ہب ہے ہے کہ اس فضا اور خلا کی کوئی انہتا نہیں اور ظاہر ہے کہ خوروبین کی رسائی غیر محدوونہیں ، پس ممکن ہے کہ آسان اس غیر محدود فضا اور غیر متنا ہی خلا کے اندرا سے دور فاصلہ پرواقع ہو کہ بعد مسافت کی وجہ سے دور بین کی رسائی نہ ہو گئی ہوا در بینیگوں رنگ جو ہم کونظر آتا ہے وہ آسان دنیا کا پلستر ہو، دیکھنے والے کواصل عمارت تو نظر نہیں آتی بلکہ اس کا پلستر دکھائی دیتا ہے اور علی ہذا فلاسفہ عصر کا سات زمینوں کے وجود کا انکار بھی بالکل ہے جس طرح ایک زمین موجود ہوسکتی ہیں ، سات زمینوں کا وجود عقلا ہے دلیل ہے جس طرح ایک زمین موجود ہوسکتی ہیں ، سات زمینوں کا وجود عقلا محال اور ممتنع نہیں اور چونکہ مخبر صادق نے ہم کوان کے وجود کی خبر دی ہے لہذا اس پر ایمان لا نا ضروری ہے اور فلا سفہ عصر کی باتوں میں شکوک واوہا م پیدا کرنا زیب نہیں و بتا اس تحقیق عمیت سے اہل علم دلیل باتوں سے قرآن وحدیث اور اللہ ورسول کی باتوں میں شکوک واوہا م پیدا کرنا زیب نہیں و بتا اس تحقیق عمیت سے اہل علم کے تعلی عقیدہ پر کسی طرح کا بھی شبہ پیدا نہ ہو سکے گا۔ وللہ الصحمد والمنة تم بحمد الله تعالی و بتو فیتی الله تعالی تفسیر سور ۃ الطلاق۔

سورة التحريم

اں سورت کا مضمون اپنی عظمت واہمیت کے لحاظ سے اس بات کی راہنمائی کررہاہے کہ مسلمان کو اپنی گھریلوزندگ کس اعتدال واحتیاط کے ساتھ گزار نی چاہئے اور اس میں اہل بیت کے حقوق وجذبات کی رعایت کے ساتھ احکام خداوندی کی اطاعت کو بھی پوری طرح برقر اررکھا جائے ، اور اس امر کا لحاظ رکھنا چاہئے کہ از واح میں سے کسی کی دلجوئی کی خاطر کسی دوسرے کی حق تلفی کا ادنیٰ شائر بھی نہ یا یا جاتا ہو۔

ابتدا ، سورت میں آنحضرت مظافیر نے جومباح چیز یعنی شہدا ہے او پرحرام کرلیا تھااس کا ذکر ہے پھرا یہے جذبات جواس امر کا داعی ہے ان کا بھی بیان ہے ساتھ ، تی اس پر بھی تنبیہ ہے کہ گھریلوزندگی کے لوازم میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی راز ہوتو اس کوراز ہی رکھا جائے اور یہ بھی کہ اگراز واج کسی قشم کی بے اعتدالی اختیار کریں تو یہ بھی نوبت آسکتی ہے کہ ان کو طلاق دے دی جائے اس نمن میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اگر عور تیں اپنی مزاجی کیفیات سے کسی قشم کی بدعنوانی یا زیادتی اختیار

کریں گی تو پھران صالح اور نیک اطوار خاوندوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال رہے گی ، اختیام سورت پر یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ بسااوقات ریم جم ممکن ہے کہ ایک مرد صالح کی زوجیت میں کوئی شقی اور بدنصیب عورت آجائے ، اور یہ بھی ممکن ہے صالح اور پا کباز خاتون کا شوہر عاصی و نافر مان ہوتو ایسے احوال میں عقل وفطرت کا تقاضا ہے کہ ہدایت اور حق پر پختگی کے

# (٢٦ سُوَةَ النَّحْوِنِهِ مَدَيَيَّةً ١٠٧) ﴿ إِنْ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ إِنَّى إِلَا كوعاتها ٢ كوعاتها ٢ كوعاتها ٢ كوعاتها ٢

# يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ ثُحَرِّمُ مَا آحَلَّ اللهُ لَكَ ، تَبْتَغِيَّ مَرْضَاتَ آزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ

فل اے بنی تو کیوں حرام کرتا ہے جو طال کیا اللہ نے تجمد پر جاہتا ہے تو رضامندی اپنی عورتوں کی فی اور اللہ بخشے والا ہے اے نبی! تو کیوں حرام کرے جو حلال کیا اللہ نے تجھ پر؟ چاہتا ہے رضامندی اپنی عورتوں کی۔ اور اللہ بخشے والا ہے

في سورة" احزاب" كے فوائد ميں گزرچكا ہے كہ جب الله تعالىٰ نے ملمانوں كوفتو جات عنايت فرمائيں اورلوگ آسود ہ ہو گئے تو از واج مطہرات رضی الله عنهن كو بھی خيال آياكم بم كيول آموده نهول اس سلسله ميس انهول في مل كرحضور على الدعليه وسلم سازياده فقة كامطالبه شروع كيافيح مسلم كي ايك مديث ميس م - "وهن حولى يطلبنني النفقة\_"اوربخاري كےابواب المناقب ميں ہے" وجو له نسوة يكلمنه ويستكثرنه"ال پرابوبكرض الله عندنے عائشرض الله عنها كواورهم رضیالنّه عند نے حفصہ رضی النّه عنها کو ڈانٹ بتلا کی۔آخراز واج رضی النّه عنہن نے وعدہ کمیا کہ آئندہ ہم آ پ علی النّه علیہ دسلم سے اس چیز کامطالبہ نہیں کریں گی جو آپ علی النّه علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے۔ پھر بھی رفتار واقعات کی ایسی رہی جس ہے آ پ سلی النه علیہ وسلم کو ایک ما، کے لیے از واج سے" ایلاء " کرنا پڑا۔ تا آ نکه آپرتخبیر نے جو" احزاب میں ہے نازل ہوکراس قصہ کا خاتمہ کردیا۔اس درمیان میں کچھواقعات اور بھی پیش آئے۔جس سے حنور ملی الندعلیہ وسلم کی طبع مبارک پر گرانی ہوئی۔اسل بیر ہے کہ ازواج مطہرات رضی النعنہ ن کو جومجت اور تعلق حضور ملی النہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اس نے قدرتی طور پر آپس میں ایک طرح کی شمکش پیدا کردی تھی۔ ہرایک زو جہ کی تتنااورکوکٹشش تھی کہ وہ زائداز زائد حضور ملی الماعلیہ دسلم کی توجہات کامر کز بن کر دارین کی برکات و فیوس سے تمتع ہو مرد کے لیے بیموقع محمل اور تدبراورخوش اخلاقی کے امتحان کانازکترین موقع ہوتا ہے مگراس نازک موقع پربھی حضوصلی الدعلیہ وسلم کی ثابت قدمی ویسی ہی غیرمتزلزل ثابت ہوئی جس کی توقع سیدالانبیا علی الدُعليدوملم كي پاک سيرت سے ہوئكتی تھی۔ آپ ملی الدُعليہ وسلم كی عادت تھی كہ عصر کے بعدسب از واج رضی النُعشہن کے ہال تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک روز حضرت زینب نبی الناء نها کے بال کچے دیرانگی معلوم ہوا کہ انہول نے شہد پیش کیا تھا اس کے نوش فرمانے میں وقفہ ہوا پھرکئ روز میمعمول رہا حضرت عائشد نبی الدعنهااور حضرت حفصه رضى الدعنها نے مل كرتد بيركى كه آپ ملى الدعليه وسلم و بال شهد بينا چھوڑ ديں۔ آپ ملى الدعليه وسلم نے چھوڑ ديااور حفصه رضى الدعنها سے فرمايا كه میں نے زینب رضی الله عنها کے بال شهد پیاتھا مگر اب قسم کھا تا ہوں کہ پھر نہیں ہیول گانے نیزیہ خیال فر ما کرکہ زینب رضی اللہ عنها کواس کی اطلاع ہو گی تو خواہ مخواہ دل گیر ہوں گی حفصہ کومنع کر دیا کہ اس کی اطلاع کسی کو یہ کرنا۔ اس طرح کا ایک قصہ ماریہ قبطیہ رضی الله عنها کے تعلق (جوآپ کے حرم سے تھی جن کے بطن سے صاجزاد ہے ارامیم رضی الله عنة تولد ہوئے) پیش آیا، اس میں آپ ملی الله علیه وسلم نے ازواج کی فاطرقهم کھالی کدماریہ کے پاس ندجاؤں گا۔ یہ بات آپ ملی الله علیه وسلم نے حضرت حفصہ کے مامنے کہی تھی اور تا تحید کر دی تھی کہ دوسروں کے مامنے اظہار نہ ہو حضرت حفصہ رضی الله عنہا نے ان واقعات کی اطلاع جیکے سے حضرت عائشہ رضی الله عنہا کو دی اور یہ بھی مہددیا کہ اور میں سے ربہنا حضور طلی اللہ علیہ وسلم مجواللہ تعالیٰ نے طلع فرمادیا آ ب سلی اللہ علیہ وسلم منے حفصہ رضی اللہ عنہا کو جتلایا کہتم نے فلال بات کی اطلاع عائشہ رضی الندعنباكودي حالانكمنع كرديا تفاروه تعجب موكر كبنے تيس كرة ب سلى الله عليه وسلم سے كس نے كہا۔ شايد عائشه رضى الله عنها كى طرف خيال محيا مو كا يحضور طى الله عليه وسلم نے فرمایا۔" نَجَانِعَ الْعَلِيْمُ الْحَبِيْرُ" يعنى حَلَّ تعالى نے مجھے اللاع دى۔ان،ى واقعات كے سلسله ميں يه يات نازل بوئيں۔

ولی طال کواسپنے او پرحرام کرنے کامطلب یہ ہے کہ اس چیز کوعقیدہ ٔ حلال ومباح سمجھتے ہوئے عہد کرلیا تھا کہ آئدہ اس کو استعمال نہ کروں گا۔ایما کرناا گرکسی مسلحت سمجھ کی بناہ پر ہوتو شرعاً جائز ہے یہ گرحنور ملی اللہ علیہ وسلم کی ثان رفیع کے مناسب نہتیا کہ بعض از واج کی نوشنو دی کے لیے اس طرح کا اسوہ قائم کریں جو آئندہ امت کے حق میں تکی کا موجب ہو۔اس لیے حق تعالیٰ نے متنبہ فرمادیا کہ از واج کے ساتھ بیٹک خوش انلاقی برستنے کی ضرورت ہے مگراس مدتک منرورت نہیں کہ ان کی وجہ سے ایک ملال چیز کو اسپنے او پر حرام کر کے تکلیف اٹھائیں ۔

## رَّحِيْمُ۞ قَلُ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ آيُمَانِكُمْ ۚ وَاللَّهُ مَوْلَـكُمْ ۚ وَهُوَالْعَلِيُمُ مہربان فل مقرر کردیا اللہ نے تمہارے لیے کھول ڈالنا تمہاری قسوں کا اور اللہ مالک ہے تمہارا اور وہی ہے سب کچھ جانا مہربان۔ مشہرا دیا اللہ نے تم کو کھول ڈالنا اپنی قسموں کا۔ اور اللہ صاحب ہے تمہارا، اور وہی سب جانیا الْحَكِيْمُ ۞ وَإِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّأَتُ بِهِ وَأَظْهَرَ لُاللَّهُ حکمت والا فی اور جب چھیا کر کھی نبی نے اپنی کسی عورت سے ایک بات پھر جب اس نے خبر کردی اس کی اور اللہ نے جتلا دی حكت والا۔ اور جب جھيا كر كهى نبى نے اپنى كسى عورت سے ايك بات، پھر جب اس نے خبر كردى اس كى، اور الله نے جما ديا عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَاعْرَضَ عَنُ بَعْضٍ \* فَلَبَّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ اَنْبَأَكَ هِنَا ا نبی کو وہ بات تو جنلائی نبی نے اس میں سے کچھ اور ٹلا دی کچھ پھر جب وہ جنلائی عورت کو بولی تجھ کو کس نے بتلا دی یہ نی کو بیر، جنائی نبی نے اس میں سے کچھ اور ٹلا دی کچھ۔ پھر جب وہ جنلایا عورت کو، بولی تجھ کو کس نے "بنایا بیر؟ قَالَ نَبَّانِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿ إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللهِ فَقَلْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا \* وَإِنْ تَظْهَرَا كہا جھ كو بتايااس خبر والے واقف نے وس اگرتم دونوں توبه كرتى ہوتو جھك پڑے ميں دل تہارے وسى اورا گرتم دونوں چروھائى كرو كى کہا مجھ کو بتایا اس خروالے واقف نے۔اگرتم دونوں تو ہرکتیاں ہو، تو جھک پڑے ہیں دل تمہارے۔ اور اگرتم دونوں چڑھائی کروگیاں عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَمَوْلُهُ وَجِبْرِيُلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِدِيْنَ ، وَالْمَلَّبِكَةُ بَعْلَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ۞

فل كەممان كرديتا ہے۔اورآپ ملى الله عليه دسلم سے تو كوئى محناه بھى نہيں ہوائحض اپنے درجہ میں ایک خلاف اولیٰ بات ہوئی۔

فل یعنی اس مالک نے اپنے علم وحکمت سے تبہارے لیے مناسب احکام و ہدایات بھیجے ہیں جن ہیں سے ایک یہ ہے کدا گرکوئی شخص نامناسب چیز پرقسم کھالے تو کفارہ دے کر (جس کاذکرمورہ" مائدہ" میں آ چکا۔) اپنی قسم کھول سکتا ہے ۔حضرت ثاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔" اب جوکوئی اپنے مال کو بھر پر جھر پرحرام ہے توقسم ہوگئی کے کفارہ دے، تواس کو کام میں لائے کھانا ہویا کہڑایالونڈی ۔"

11/25 TE

الله الله

إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞

وى بدله باؤك جوم كت تفيق

وہی بدلہ یا ؤگے جو کرتے تھے۔

البنداآ ئندہ الیسی بے اعتدالیوں سے پر میزر کھا جائے۔

ف زوجین کے خانگی معاملات بعض اوقات ابتداء بهت معمولی اور حقیر نظرا آتے ہیں لیکن اگر ذرابا گ ڈھیلی چھوڑ دی جائے و آخر کارنہایت خطرنا ک اور تباہ محن صورت اختیار کر لیتے ہیں خصوصاً عورت اگر کئی او پنج گھرانے سے تعلق کھتی ہوتواس کو طبعاً اپنے باپ بھائی اور خاندان پر بھی گھمنڈ ہوسکتا ہے۔اس لیے متنبہ فرمادیا کہ دیکھوا گرتم دونوں اسی طرح کی کارروائیاں اور مظاہر سے کرتی رہیں تو یادر کھوان سے پیغمبر کو کچھ ضرر نہیں چہنچ گا کیونکہ اللہ اور فرشتے اور نیک بخت ایماندار در جہ بدرجہ سے رفیق ومددگار ہوں اس کے سامنے کوئی انسانی تدبیر کامیاب نہیں ہوسکتی ہاں تم کونقصان پہنچ جانے کا امکان ہے۔

(تنبید)بعض سلف نے "صالح المومنین "کی تقیریس ابو بحروعمرفی الناعنهما کانام لیا ہے۔ شاید بیعائشاور حفصدفی الناعنهما کی مناسبت ہے ہو کاوالنداعلم۔ فل وسور دل میں ندلانا کہ آخرتو مرد کو بیبیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم سے بہترعورتیں کہاں ایس لیے ناگزیر ہماری سب باتیں ہی جائیں گئے۔ یادرکھو! الند چاہے تو تم سے بھی بہتر بیبیاں اسپنے نبی کے لیے پیدا کردے ۔اس کے ہال کس چیز کی کمی ہے۔

(تنبیه) ثیبات (یواوّل) کاذ کرشایدای لیه کیا کبعض چشیات سے آدمی ان کوابکار پر جیح دیتاہے۔

فل برملمان كولازم بكراب ساته است كروالول كوبحى دين كى داه برلائ بمحاكر، دُراكر، بيادس، مادس جن طرح موسكه ديندار بنان كى كوسشش كرے ـاس بربحى اگروه داه داست بدند آئيس توان كى كم بخق، يه بقصور ب - ﴿ يَاكِيُّهَا الّذِيثَ اَمْنُواْ قُوَّا ٱلْفُسَكُمْ وَاهْلِيْهُ كُمْ قَارًا وَقُوْدُهَا النّاسُ وَالْمِهَارَةُ ﴾ كى تغير پاره الم كروع من كروع من كررچى ـ

فس یعنی مجرموں کو درم کھا کر چھوڑیں ندان کی زبردست گرفت سے کوئی چھوٹ کر بھاگ سلے۔

## تعليم صبر واستقامت وعدل وانصاف درحقوق وامورمعا شرت

قَالَ ﴿ اللَّهُ النَّبِي لِمَ تُحَرِّمُ ... الى ... إنَّمَا تُجُزَّوُنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

ر بط: .....گزشتہ سورت میں طلاق وعدت کے بعض اہم احکام کا بیان تھا اب اس سورت میں بعض ایسے جذبات طبعیہ کا بیان ہے جن کے باعث خانگی زندگی کا اعتدال و تو ازن ختم ہوسکتا ہے اور اس سے تفریق وجدائی کی بھی نوبت آسکتی ہے، اور ایک خاص واقعہ بھی حضور اکرم مُل تُعْیِم کی ازواج کی طرف سے پیش آیا تھا تو اس کی مناسبت سے بعض خصوصی احکام وہدایات بھی بیان فرمائی جارہی ہیں۔

صحیحین و دیگر کتب حدیث میں اس سورت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے، حضرت عاکشہ ڈیا ہیا بیان کم تی ہیں آئے خصرت ٹاٹھ کی کھود پر حضرت ٹاٹھ کی کھود پر حضرت نیا ہے۔ جس ڈی کھی ہیں کے اس کھیرجایا کرتے تھے (جبکہ آپ ٹاٹھ کی کامعمول تھا کہ عصر کے بعد تمام ازواج کے حجروں میں تشریف لے جاتے تا کہ ان کے احوال کاعلم جو، اور ازواج مطہرات کے لیے آپ ٹاٹھ کی کی زیارت مظہرات کے لیے آپ ٹاٹھ کی کی زیارت وقتر یف آوری موجب برکت وراحت ہو) اس وقت حضرت زینب ڈاٹھ کے پاس شہر آ یا ہوا تھا تو انہوں نے آخصرت ٹاٹھ کی کھیا اور حضرت کا نشریف آ وری موجب برکت وراحت ہو) اس وقت حضرت فائش اور حضرت فائٹھ کیا گئی کے باس رسول اللہ ٹاٹھ تشریف لا عین تو ہم کہیں کہ یارسول اللہ آپ ٹاٹھ کی کے باس رسول اللہ ٹاٹھ کی تو مفافیر (ایک قسم کے گوند کو کہا جاتا ہے) کی بد ہو آ رہی ہے تا کہ آپ ٹاٹھ کی کہند ہو کہوں کر دبی ہوں آپ ٹاٹھ کی نے مفافیر کھایا ہے، اس کے تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا۔ آپ ٹاٹھ کی نے فرمایا نہیں میں نے تو شہد بیا ہے، اس کے بعد آپ ٹاٹھ کی کھیا کے در ایک قسم میں اب شہد نہیں پیول گاتو اس طرح آپ ٹاٹھ کی نے ابن قسم کے در لیے بعد آپ ٹاٹھ کی نے اور ہو کی اور اس سلسلہ میں جو بعض با تیں بیش آئیں ان کی طرف بھی اشارہ فرمایا گیا ہی شان دول شجے ہے آگر چھ مفسرین نے ایک دوسراوا قعہ بھی ذکر کیا ہے، ارشاوفرمایا:

اے ہمارے پیغیبر کیوں حرام کرتے ہووہ چیز جواللہ نے آپ کے واسطے حلال کی ہے آگر چہمطاقا کسی حلال چیز کو حلال ہی سمجھتا رہے مگر پھر بھی وہ آنحضرت مالیٹی کی کے مناسب نہ تھی تو فرما یا چاہتے ہیں آپ مالیٹی ان اواج کی خوشنود کی حوشنود کی حوشنود کی خوشنود کی دوسری کے لیے دل شکنی اور رئے کا ذریعہ بے یہ آپ مالیٹی کے مقام عالی کے مناسب نہیں تو اس پر درگز رہے اور اللہ غفور رقیم ہے وہ اس قسم کی غیر مناسب یا خلاف اولی باتوں کو درگز رفر ما تا ہے اور ابنی رحمت و مہر بانی سے نواز تا ہے بے شک اللہ نے مقر درکرد یا ہے تمہمارے واسطے تمہاری قسموں کا باتوں کو درگز رفر ما تا ہے اور ابنی رحمت و مہر بانی سے نواز تا ہے بے شک اللہ نے مقر درکرد یا ہے تمہمارے واسطے تمہاری قسموں کا حال کرنا کہ کسی طال کرنا کہ کسی طال چیز ہے رکے رہے بجائے قسم کا کفارہ دے کر اس حلال کو اختیار کرونہ یہ کے عملاً اس سے اس طرح کے مقام کی بیانہ چلنے والا نہیں بلکہ جو کھی تھارے کی نہیں تبدارے بی اعمال میں جو مذاب کی صورت میں نفر آر ہے ہیں۔ تبدارے بی اعمال میں جو مذاب کی صورت میں نفر آر ہے ہیں۔ تبدارے بی اعمال میں جو مذاب کی صورت میں نفر آر ہے ہیں۔ تبدارے بی اعمال میں جو مذاب کی صورت میں نفر آر ہے ہیں۔

پر میز کرتے ہو، جیسا کہ جرام چیز سے پر میز کیا جاتا ہے اور اللہ، ی تمہار امولی ہے وہی سب کچھ جانے والا صاحب حکمت ہے چنانجہاںیا،ی مقدر ہوااور نبی کریم مظافیظ نے محض اس وجہ سے دیگراز واج کے لیے کسی قسم کی رنجید گی کا باعث نہ ہوشم کھالی کہ میں اب آئندہ شہدنہ پیوں گا اور جب جھیا کر کہی پنیمبر نے ایک بات اپنی از واج میں سے سی ایک کو اور ان سے سیجی کہددیا کہ کی اور سے مت بتانا تا کہ کسی کورنج نہ پہنچے لیکن پھر جب اس نے خبر کر دی اس بات کی از واج میں کسی اور کو بھی چنانچہ حضرت عائشہ وہ اللہ است حفصہ واللہ کو بتا دی کہ دیکھوحضور مالی کے شہدا ہے او پرحرام کرلیا ہے اور اب آپ مالیکم زینب دلانٹوئے ہاں زیادہ دیرنہ کرسکیں گے اوراللہ نے اس پراپنے پیغمبر کومطلع کردیا تواللہ کے پیغمبر نے بچھ بات بتلا دی اور تجھے اعراض کیا اس مصلحت سے کہ اس بیوی کو کسی شم کارنج یابد گمانی نہ ہو توجب پیغمبر نے بیہ بات ظاہر کی اس بیوی سے تو اس نے بوچھاکس نے خبر دی ہے آپ مُلْقِظِم کواس بات کی کہ میں نے بدرازکسی کو بتایا ہے۔ جواب دیا۔ بتادیا مجھ کواس بڑے علم رکھنے والے خبر دار نے کہ جس پروردگار کے علم میں ہر چھوٹی بڑی چیز ہے،اللّدرب العزت جب کسی بات کوظا ہر کرنا چاہتواسے کوئی نہیں جھیا سکتا تو آنحضرت مُلاثِیم نے حسن معاشرت اور وسعت اخلاق کے بارے میں چاہا کہ بیشہد پینے کے معاملہ کو بھی ترک کردوں تا کہوہ از واج جوحضور مُلا تیا کے غایت تعلق کی وجہ ہے آپ مُلا تیا کی تشریف آوری اور زیارت کے لیے بے چین رہتیں اور اگر ذرا چندلمحوں کی بھی ہوئی تو وہ دیرانکو دو بھرگز ری ادھریہ بھی جاہا کہ جو بیوی اس تعلق اور جذبہ ے آپ مظافیظ کی ایک مرغوب چیز (شہد) سے تواضع کرتی تھیں ان کواس کاعلم نہ ہو کیونکہ ان کومعلوم ہونے سے یقیناً رنج پنچ گااس وجہ سے بیصورت کی کہ شہد حرام کرلیا اوراس کی قشم کھانے کے بارے میں بیجی تا کید کردی کہ سی کی خبر نہ کی جائے لیکن عائشہ ڈٹائٹا بہر کیفعورت تھیں اورعورت کے مزاح میں ضعف ہوتا ہے تواس کو چھیا نہ کمیں اور حفصہ ڈٹائٹا کوخبر کر دی ظاہر ہے کہاس صورت حال کے پیش آنے پران دونوں کاقصور ظاہر ہوا توحق تعالیٰ نے ان دونوں کومخاطب کرتے ہوئے فر ما یااگر تم دونوں اللہ کی طرف تا ئب ہوجاؤ تو اچھاہے کیونکہ تمہارے دل جھک پڑے تھے ان میں میلان اور ٹیڑھا بن آ گیا تھا اور جاد ہُ اعتدال ہے جھک کرایک طرف مائل ہو چکے تھے اور اے عائشہ ڈلٹھٹنا ورحفصہ ڈلٹٹٹڈا گرتم دونوں پیغیبرخدا پر کوئی غلبہ <u>حاصل کرنے کا ارادہ کروگی تو پھر سمجھ لوکہ</u> اللہ بھی ان کا مولی ہوگا اور جبریل بھی اور صالحین مونین بھی بیسب خدا کے پیغمبر کی مدد کے لیے ہوں گے اور یہ ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی اس کے بعد مددگار ہوں گے ۔تو خدااس طرح اپنے پیغیبر کوبے یارومد دگار نہیں حیوڑ ہے گا۔

اورالیی صورت میں کہ خدااس کے فرضے جبر میل امین علینا اور صالحین کی مومنین مددگار ہوں تو کوئی تدبیر اور حیلہ کارگرنہیں ہوسکتا پنج ببر خدا ماٹائین کی از واج کو پنج ببر کی تکیف اور رنج سے ڈرنا چاہئے خداا پنج بنج ببر کو ہرفتہ کی ذہنی البحن سے پاک اور محفوظ فر مانے پر بڑا ہی قادر ہے اس وجہ سے اے از واج رسول اللہ مُثاثِین من لو بہت قریب ہے یہ بات کہ اگریہ نبی تم کوطایا ق دے دیں تو چھر ان کا رب ان کو دوسری ہو یال دے دے تم ہمارے بجائے جوتم سے بہتر ہول فر ما نبر دار ہول ایمان کا بعض مفسرین نے صالح المدومنین کی تغییر میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق میں گاٹھ کا نام بیان کیا ہے اور ان ناموں کا ذکر کرنا حضرت عاکث و دستہ فی بھی نظر نہا ہے ہوگا خوالے اور ان ناموں کا ذکر کرنا حضرت عمر فاروق میں گاٹھ کا نام بیان کیا ہے اور ان ناموں کا ذکر کرنا حضرت عمر فاروق میں ہو گاٹھ کا نام بیان کیا ہے اور ان ناموں کا ذکر کرنا حضرت عنو مند نے بیٹن نظر نہایت ہی لطیف اور مناسب ہے۔ ۱۲

ویقین رکھنے والیاں خداکی مطبع تو بہ کرنے والی عبادت گزارروزہ دارہوں، بیوہ ہوں اور دوشیزہ للبذا کسی کو بیدھو کہ نہ گئے ادر نہ ہی بیقین رکھنے والیاں خداکی مطبع تو بہتر پیغیبر کواور کوئی نہیں مل سکتا، پیغیبر کے لیے اللہ جب کی بھی زوجیت مقرر فر مادے گا وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوگی اور اس میں ایمان ویقین اور باطنی کمالات وخوبیوں کے ساتھ جسمانی محاس بھی پیغیبر کارب ان میں جمع کر دیگا۔

انسان کی زندگی میں ایسے گھریلو واقعات اور ناگوار خاطر امور پیش آئی جایا کرتے ہیں اس وجہ سے اے ایمان والو تمہیں خاص تاکید کے ساتھ یہ ہدایت ہے کہ بچاؤا بنی جانوں کو اور اینے گھروالوں کو جہنم کی ایسی آگ سے جس کا

والو تمہیں خاص تا کید کے ساتھ یہ ہدایت ہے کہ بچاؤا پنی جانوں کواور اپنے گھر والوں کوجہنم کی الیمی آگ سے جس کا ایندهن انسان اور پھر ہیں۔اس کے عذاب اور گرفت سے نہ کوئی پچ سکتا ہے اور نہ نکل سکتا ہے جس پر فرشتے سخت مزاج نہایت مضبوط نگران ہیں جونا فرمانی نہیں کرتے اللہ کے تھم کی جوبھی اللہ ان کو تھم دے اور وہی کرتے ہیں جوان کو تھم ہوتا ہے توجس جہنم پرایسے فرشتے نگران ہول گے کہان کومجرموں پر نہ ترس آئے گااور نہوہ زم دل ہوں گے یقینا اس کے عذاب سے کوئی مجرم نہیں نے سکتااورانسان کو چاہئے کہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ افراد خانہ اور اہل وعیال کی بھی اصلاح کی فکر میں لگار ہے اور سیسب کام انسان دنیا کی زندگی ہی میں کرسکتا ہے بیزندگی دارالعمل ہے اورروز آخرت دارالعمل نہیں رہے گا بلکہ دہ روز جزاء بوكا جيما كحضور مَا يَنْ كارشادم بارك م، يايها الناس انكم اليوم في دار العمل ولاحساب وانتم غدا فی دار اجزاء والاعمل کہا ہے لوگوائم آج دار العمل میں ہو جہاں حساب و کتاب نہیں مگر کل آنے والے دن اس جگه ہوگے۔جہال حساب ہی حساب ہوگانہ کے ممل توالیے ہیبت ناک دن اعلان ہوگا اے کا فرو! مت عذر پیش کروآج کے دن اب توبس تمہیں بدلہ دیا جائے گاان اعمال کا جوتم کرتے تھے تو جب روز قیامت جہنم سامنے ہوگی اوراس کا دہکتا ہوا عذاب نظرآ رہا ہوگا اور مجرموں پریہ تنبیہ ہوگی کہ اب عذراور بہانوں کی گنجائش نہیں تو بلا شبہ ایسے دن سے پہلے انسان اپنی اور اپنے گھروں کی اصلاح کرلے تو بہتر ہے اور بعض دفعہ معمولی جھڑے بھی بڑی مصیبت کا سبب بن جاتے ہیں تو اس وجہ سے تھر بلومناز عات اور باہمی رنجش کی باتوں سے بڑا ہی مختاط رہنا چاہئے اور ان سب باتوں کے لیے بنیا دی چیز اپنے طبعی جذبات کو قابومیں رکھنا ہے ساتھ حکم اور درگز ربھی چاہئے جبیبا کہ بیان کردہ وا قعہ میں پیٹمبر خدا مُلاثِیْم کے اسوہُ مبار کہ سے معلوم ہوا۔

### خطاب خاص برائے از واج مطہرات

تو بوری تفصیل سے قصہ قل کرتے ہوئے آنحضرت مُلاَقِیْم کی خدمت میں حاضری دی اور گفتگو کا واقعہ بیان کیا، اہل علم سے بخاری وسلم کی مراجعت فرمائیں۔

روایات میں ہے کہ مسروق رُواللہ نے شعبی رُواللہ سے بیان کیا کہ آنحضرت مُللینی سے ازواج مطہرات نے جب نفقہ کی زیادتی کا مطالبہ کیا توایک ماہ کے لیے ایلاءفر مالیا تھا اس پر آپ مُللینی کو کفارہ کا تھم موااور آپ مُللینی نے اپنی قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔

وہ ایک واقعہ از واج مطہرات نظائی کی طرف سے نفقہ کی زیادتی کی فرمائش پرتھاوہ ایک قسم تھی از واج مطہرات سے ایک ماہ تک ملاقات نہ کرنے کہ اس کے ساتھ بید دسراوا قعہ تھا جس میں شہدنہ پینے کے لیے قسم تھی مطالبہ نفقہ پر آیت تخییر سورۃ احزاب کی نازل ہوئی ،اور شہد کی حرمت پر بیسورۃ تحریم نازل ہوئی۔

(تفصیل کیلئے کتب سیرت وتفسیر کی مراجعت فرمائی جائے)

انس بن ما لک دلانیئ سے روایت ہے کہ عمر فاروق ولانیئ نے بیان کیا کہ جس وقت از واج رسول اللہ علاقی ایک معاملہ میں جب باہم جمع ہو گئیں حمیت وغیرت کے جذبہ میں آ کرتو میں نے ان سے کہا ﴿عَلَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَ کُنَّ آنَ یُّبُیلِهُ مِی جب باہم جمع ہوگئیں حمیت وغیرت کے جذبہ میں آ کرتو میں نے ان سے کہا ﴿عَلَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَ کُنَّ آنَ یُّبُیلِهُ اَوْرَا مِی دُیْرِ اِللَّهُ کُنَی ہُو لَا مِنْ کُنِی تو رہ کے ہو بی دیر بعد) بہی الفاظ قرآن کریم میں نازل ہوگئے تو بیر آیت بھی عمر فاروق ولی اُنْ فَنْ کُنی موافقات میں سے ہم موافقات میں سے ہم موافقات میں سے ہم سال اللہ کیا مقام ہے جس طرح ﴿وَا اللّٰهِ کُنُوا مِنْ مُتَقَامِ اِبْرُ ہِمَ مُصَلِّی ﴾ اور آیت جاب ان کی موافقات میں سے ہم سکان اللہ کیا مقام ہے قرآن کریم کی آیات لوح محفوظ سے اثر نے سے پہلے ہی فاروق اعظم ولی فیل وزیا قبل از خول ہی ان کا تلفظ کر دہی ہے۔

سَيّاتِكُمْ وَيُلْخِلَكُمْ جَنّْتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَخْتِهَا الْآنْهُرُ لِ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللهُ النَّبِيّ

تہباری برائیاں اور داخل کرے تم کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں جس دن کہ اللہ ذلیل نہ کرے گا بی کو تہباری برائیاں، اور داخل کرے تم کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی نہریں۔ جس دن اللہ ذلیل نہ کریگا نی کو تہباری برائیاں، اور داخل کرے تم کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی نہریں۔ جس دن اللہ ذلیل نہ کریگا نی کو

وَالَّذِيْنَ امَّنُوا مَعَهُ ۚ نُوْرُهُمُ يَسْلَى بَيْنَ آيُدِيْهِمُ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتُمِمُ لَنَا

اورال الوگول کو جریقین لائے ہیں اس کے ساتھ فریل ان کی روٹنی ہے ان کے آگے اور ان کے داہنے فیس کہتے ہیں اے رب ہمارے پوری کردے ہم کو اور جویقین لائے ہیں اس کے ساتھ۔ ان کی روثنی دوڑتی ہے ان کے آگے اور ان کے داہنے ، کہتے ہیں اے رب ہمارے! پوری کردے ہم کو

نُورَنَا وَاغْفِرُ لَنَا ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ

ہماری روثنی اور معاف کر ہم کو بیٹک تو سب کچھ کرسکتا ہے فیم اے نبی لڑائی کر منکروں سے دغابازوں سے ہماری روثنی اور معاف کر ہم کو۔ تو ہر چیز کرسکتا ہے۔ اے نبی لڑائی کر منکروں سے اور دغا بازوں سے

وَاغْلُظُ عَلَيْهِمُ ﴿ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ ﴿ وَبِئُسَ الْمَصِيرُ ۞

اور حتی کران پرف اوران کا گھردوز خے ہواور بری جگہ جا پہنچے فل

اور خی کران پر،اوران کا گھر دوزخ ہے۔اور بری جگہ پہنچے۔

تحكم توبدوا نابت الى الله بإخلاص قلب ووعدة معافى خطايا وبشارت حصول نعمت ہائے جنت

عَالِيَكِ اللهِ وَلِلَّا يُهَا الَّذِينَ امِّنُوا ... الى ... وَبِئُسَ الْيَصِيرُ ﴾

ربط: .....گزشته یات میں انسانی زندگی کے لیے ایس ہدایات تھیں کہ ان پر کمل کرنے سے انسان اس قسم کی برائیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے جو مزاجی عدم اعتدال یا گھریلومناز عات کی وجہ سے پیش آتی ہیں اب ان آیات میں اللہ کی طرف رجوع اور فل معنوظ رہ سکتا ہے جو مزاجی عدم اعتدال یا گھریلومناز عات کی وجہ سے پیش آتی ہیں اب ان آیات میں اللہ کی طرف رجوع اور گناہ کی ہو ان میں پھر اس بھرا کی تو ہم موکر تو ہدیں کچھ کرر بھی ہے۔ اور گناہ کی ہو دل سے نہیں نگا۔ "رزقنا اللہ منھا حظا وافع ابفضلہ وعونه و ھو علی کل شدی قدیر۔"

ت یعنی نبی کا تو کہنا کیااس کے ساتھیوں کو بھی ذلیل نہ کرے گالیکہ نہایت اعزاز وا کرام سے نقل وشرف کی بلندمناصب پرسر فراز فرمائے گا۔

فس اس كابيان مورة "مديد" يس جوجكا ـ

وس یعنی مورہ مدید میں بیان ہو چکا کہ روشنی بجھ جائے گی اوراند نیرے میں کھڑے رہ جائیں گے مضرین نے عموماً یہ ی کھا ہے لیکن حضرت ثاہ صاحب اقسم لمنانو د خاکی مراد بیان کرتے ہوئے تیں کہ روشنی ایمان کی دل میں ہے۔ دل سے بڑنے و سارے بدن میں پھر گوشت پوست میں ' (سرایت کرے) فی حضرت ملی الله علیہ وسلم کانلق اور زم خوتی میبال تک بڑھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالی اوروں کو فر ما تا ہے کمل کرو۔اور آپ میلی الله علیہ وسلم کو فر ما تا ہے کہ بی کرو۔ ولا پہلے مؤنین کا ٹھے کا تابالیا تھا۔ یہاں اس کے بالمقابل کھارومنافقین کا گھر بتلا دیا۔

توبہ کا تکم ہے کہ سلمان کو چاہئے کہ اپنی کوتا ہی پر نادم وشر مندہ ہو کر خدا کی طرف رجوع کرے اور توبہ و استغفار صدق دل سے کرے اس سے اس کی نجات و کامیا بی ہے ، ارشا و فرمایا:

اے ایمان والورجوع کر واللہ کی طرف سے دل سے تو برکرتے ہوئے اپنے کیے پرنادم وشر مندہ ہوتے ہوئے اور و اطلاص دل سے بید وعدہ کرتے ہوئے کہ پھر آئندہ الیہ غلطی نہ کروں گا اور اس عقیدہ کے ساتھ کہ اللہ بڑا ہی غفور رحیم ہا اور و اللہ علی اللہ منا ہی اور و اللہ ہے۔ امید ہے تمہار اپر و در گارتمہاری برائیاں منا و کے اللہ فضل و کرم سے اور واغل کرے گاتم کو ایسے باغوں میں جن کے محالات کے نیچ نہریں بہتی ہوں گی جن میں برقسم کی راحت اور ہرنوع کی نعمت موجود ہوگی۔ جس دن کہ اللہ شر مندہ نہیں کرے گا ہے تی پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو اس پیغمبر کے ماتھ ایمان لائے بلکہ بڑے ہی اعزاز واکر ام بلند سے بلند تر مناصب اور مقام عطافر مائے گا۔ ان اہل ایمان کا نور دو ڈتا ہوگا ان کے آگو ہوں کی دائی منا کہ ان اہل ایمان کا نور دو ڈتا ہوگا ان کے آگے اور ان کی دائی جانبوں میں کہتے ہوں گے ۔غایت فرحت و سرور سے اور اللہ کے انوا مات کا شکر ادا کرتے ہوں اور محاف کرد ہے ہماری وہ تمام کو تا ہمیاں اور علی منامی اور محاف کرد ہے ہماری وہ تمام کو تا ہمیاں اور علی اور محاف کرد ہے ہماری وہ تمام کو تا ہمیاں اور علی اور محاف کرد ہے ہماری وہ تمام کو تا ہمیاں اور کے فلا ہوں ہے۔

جہاں ایک طرف ان گزشتہ واقعات میں صبر وحلم اور عفو و درگزر کی تعلیم دی گئی اس کے ساتھ یہ بھی فرما یا جارہا ہے کہ کافروں اور منافقوں کے ساتھ صفر ورت ہے کہ تحقی اور قوت کا استعال کیا جائے ان کا مجر مانہ کر دار اس کا متقاضی ہے کہ ہمزا اور سرکو بی کاعمل ان کے ساتھ کیا جائے ، برخلاف گھر بلوزندگی کے کہ اس میں نری اخلاق اور صبر وحلم ہی زیب ویتا ہے تو فرما یا اے نبی مثانی جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں سے اور ان پر ختی کیجئے۔ اور وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان پر نری کی جائے کیونکہ ان کا ٹھکا نہ جہنم ہے اور یہ بہت ہی براٹھ کا نہ ہے تو جولوگ اللہ کے اور اس کے دسول کے دشمن ہیں اور مجرم ہیں، خدانے انکے واسطے شدت و ختی اور عذاب جہنم طے کردیا ہے تو خولوگ اللہ کے اور اس کے ساتھ نری برتنے کاکوئی مطلب نہیں وہ بلا شبراس کے مستحق واسطے شدت و ختی اور جہاد کے ذریعے سرکو بی ہو، کیونکہ ان کے ساتھ نیزوں کی مرکو بی ہی عالم کا امن تباہ ہوگا اور ایسے مفسدوں اور فتنہ انگیزوں کی مرکو بی ہی عالم کے لئے امن وعافیت کا موجب ہے تو پیغیبر مثالیظ خدا کی ایسے مجرموں کے ساتھ یہ ختی بھی دنیا میں بہنے والے انسانوں کے واسطے رحمت و مہر بانی ہوگی۔

### توبةنصوحا كآنسير

عافظ ابن جریر مُواللہ نے تعمان بن بشیر طُلُنوئے سے دوایت کیا ہے فر ماتے تھے کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب رہ الله کو خطب دیتے ہوئے سنا فر مار ہے تھے ﴿ آیا ہُمّا الَّیٰ اُمْنُوا اَنُوبُوا اِلَی الله تَوْبَهُ تَصُوحُ ہُمّا ﴾ کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ انسان گناہ کر لے تواس سے تا تب ہواوراس طرح کہ پھروہ گناہ دوبارہ نہ کر ہے سفیان توری مُولِین فر ماتے ہیں کہ اس عزم اور ارادہ کے ساتھ تو بہرے کہ پھریے گناہ نہیں کرے گا اس طرح کبارتا بعین وائمہ سے منقول ہے اور ظاہر ہے کہ پیر ماہ ربخت ارادہ ای وقت ہوسکتا ہے جب انسان کو کئے ہوئے گناہ پرندامت ہوای وجہ سے بعض روایات میں ہے، ﴿ تَوْبَةً ﴾ الندم کہ ارادہ ای وقت ہوسکتا ہے جب انسان کو کئے ہوئے گناہ پرندامت ہوای وجہ سے بعض روایات میں ہے، ﴿ تَوْبَةً ﴾ الندم کہ

توبہندامت کانام ہے۔

#### ميدان حشرميں اہل ايمان کا نور

انا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیمة واول من یوزن له برفع راسه فانظربین یدی فاعرف امتی بین الامم وانظر عن یمینی فاعرف امتی بین الامم وانظر عن یمینی فاعرف امتی بین الامم وانظر عن شمالی فاعرف امتی من بین الامم فقال رجل یارسول الله کیف تعرف امتك من بین الامم قال غرم حجلون من اثار الوضوء ولایکون احد من الامم کذلك غیرهم واعرفهم یوتون کتبهم بایمانهم واعرفهم سیماهم فی وجوههم من اثر السجود واعرفهم بنورهم یسعی بین ایدیهم.

اللهماجعلنامنهم بفضلك وكرمك يااكرم الاكرمين وارزقنا شفاعة

حبيبك ونبيك سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولينا محمد واليه واصخابه اجمعين

کہ قیامت کے روز میں ہی سب سے پہلا وہ خص ہوں گاجس کو سجدہ کی اجازت دی جائیگی اور میں ہی وہ پہلا خض ہوں گاجس کو سجدہ سے سراٹھانے کی اجازت دی جائے گی تو بھر میں دیکھوں گا اور میں ہی وہ پہلا خض ہوں گاجس کو سجیا نوں گا دوسری تمام امتوں کے دمیان ، پھر دائیں طرف دیکھوں گاتو بھی تمام امتوں کے درمیان اپنی امت کو پہیان لوں گا تو ایک شخص نے عرض کیا یارسول اللہ مُلاِینی آپ مُلاِینی کو دوسری تمام امتوں کے درمیان پہیان لوں گاتو ایک شخص نے عرض کیا یارسول اللہ مُلاِینی آپ مُلاِینی مُلا مِن سے امتوں کے درمیان پہیانیوں گو آپ مُلاِینی نے آپ مُلاِینی نے قرمایا میری امت کے لوگ روثن میں طرح تمام امتوں کے درمیان پہیانیں گے آپ مُلاِینی نے فرمایا میری امت کے لوگ روثن بیشانیوں اورسفید قدم والے ہوں گے وضو کے آثار سے، اس شم کی شان کی بھی قوم کی نہ ہوگی تمام امتوں میں سے اور میں ان کو اس طرح بھی پہیانوں گا کہ ان کے دائیں ہاتھ میں ان کے نامہ ہائے امتوں میں گاوراسطرح بھی پہیانوں گا کہ ان کی دائیں پرسجدوں کے نشان ہو نگے اور میں ان کو اس طرح بھی پہیانوں گا کہ ان کی بیشانیوں پرسجدوں کے نشان ہو نگے اور میں ان کو اس طرح بھی پہیانوں گا کہ آئی بیشانیوں پرسجدوں کے نشان ہو نگے اور میں ان کو اس طرح بھی پہیانوں گا کہ آئی بیشانیوں پرسجدوں کے نشان ہو نگے اور میں ان کو اس طرح بھی پہیانوں گا کہ آئی بیشانیوں پرسجدوں کے نشان ہو نگے اور میں ان کو اس طرح بھی پہیانوں گا کہ آئی ہیشانیوں پرسجدوں کے نشان ہو نگے اور میں ان کو اس طرح بھی پہیانوں گا کہ آئی ہو نگے آگے ہوگا۔

ضح ب الله مَقَلًا يِلَيْنِ يَنَ كَفَرُ وا امْرَ اَتَ نُوْجَ وَامْرَ اَتَ لُوْجَ وَامْرَ اَتَ لُوْجِ وَامْرَ اَتَ لُوْجِ وَامْرَ اَتَ لُوْجِ وَامْرَ اَتَ لُوْجِ وَامْرَ اَنْ لَا يَكُ بَدُول كَ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى ال

عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظّلِمِيْنَ أَ اسين پاس ايك گھر بہشت ميں فل اور بچا نكال مجھ كو فرعون سے اور اس كے كام سے اور بچا نكال مجھ كو ظالم لوگول سے فل ا پنے پاس ایک تھر بہشت میں اور بیا نکال مجھ کو فرعون ہے، اور اس کے کام سے، اور بیا نکال مجھ کو ظالم لوگول سے۔ وَمَرْيَمَ الْبَنَتَ عِمْرِنَ الَّتِيَّ آحُصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَلَّقَتُ اور مریم بنی عمران کی جس نے رو کے رکھاا بنی شہوت کی جگہ کو قسل چرہم نے بھونک دی اس میں ایک اپنی طرف سے جان قس اور سجا جانا اور مریم بیٹی ممران کی، جس نے روکی اپنی شہوت کی جگہ، پھر ہم نے پھونک دی اس میں ایک اپنی طرف کی جان اور سی جانی عَ بِكَلِمْتِ رَبِّهَا وَكُتْبِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَنِتِينَ الْقَنِتِينَ الْقَنِتِينَ الْقَنِتِينَ اییے رب کی باتوں کو اور اس کی کتابوں کو فی اور وہ تھی بندگی کرنے والوں میں فل اینے رب کی باتیں اور اس کی کتابیں اور تھی بندگی کرنے والول میں۔

نمونة ايمان وكفرو مدايت وشقاوت برائخوا تين عالم

قَالَجَاكَ: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَقَلَّا ... الى ... وَكَانَتُ مِنَ الْقَيْدِينَ ﴾

ربط: .....گزشته آیات میں تو به کا حکم اور قلب کی تطهیرویا کی کابیان تھا اور به که الله رب العزت اپنے پینمبر اور ان کے ساتھ

و ل بعنی اینا قرب عنایت فرما اور بهشت میں میرے لیے مکان تیار کر ۔

ف**ل** یعنی فرعون کے پنجہ سے چھڑااوراس کے ظلم سے نجات دے حضرت موئ علیہ السلام کو انہوں نے پرورش کیا تصااوران کی مدد گارتھ ہیں ۔کہتے ہیں کہ فرعون کو جب مال کما تو ان کو چومیخا کر کے طرح کی ایذائیں دیتا تھا۔اس مالت میں اللہ کی طرف سے جنت کامحل ان کو دکھلا یا جاتا۔جس سے سب سختیاں آسان ہو جاتی تھیں آ خرفر عون نے ان کوسیار وقتل کر دیا۔اور جام شہادت نوش کر کے مالک حقیقی کے پاس پہنچ گئیں۔مدیث صحیح میں نبی کریم ملی الله علیہ وسلم نے ان کے کامل ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ اور حضرت مریم علیہا السلام کے ساتھ ان کاذ کر کیا ہے۔ ہزاروں ہزار رحمتیں ہوں اس پاک روح پر۔

وسويعني ملال وحرام سب مصفحفوظ ركهابه

فیم یعنی فرشة کے ذریعہ سے ایک روح بھونک دی حضرت جبرائیل نے گریبان میں بھونک ماری جس کا تھے استقرار تمل ہوا،اور حضرت میں علیہ السلام پیدا

(تنبیه) نفخ کی نبت اپنی طرف اس لیے کی کہ فاعل حقیقی اور موثر علی الاطلاق وہی ہے۔ آخر ہرعورت کے رحم میں جو بچہ بنتا ہے اس کا بنانے والا اس كرواكون ب يعض تحقين نے يبال" فرج" كم عنى جاك كريان كے ليے يل -ال وقت" أخصتنت فرَّجها" كم عنى يهول كركرى كا باتحا ہے گریبان تک نہیں بہنچنے دیا۔اوریہ نہایت بلیغ کنابیان کی عصمت وعفت سے ہوگا۔ جیسے ہمارے محاورات میں کہتے میں کہتے میں کورت بہت یا ک وائن بواورس ين كباجاتاب" نقى الحبيب طاهر الذيل" ال سعفيف انفس بونامراد بوتاب يريز المادامن مرادنبين بوتا اس تقدير ير "فنفحنافيه" مِن مرافظ فرج" كى طرف اس كلغوى معنى كانتبارس راجع موكى والله اعلم بالصواب

واصطفعك على نساء العلية في اوركتابول ساءم سبسماويه مرادلي مائيس تخصيص كي ضرورت نبيل \_

فل يعنى كامل مردول كى طرح بندكى و لاعت برثابت قدم مى يايول كهوكه قانتين ك ناندان سے مى تم سورة التحريم ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة.

ہوجانے والوں کو قیامت کے روز ذلت اور شرمندگی ہے بچائے گا ،اب ان آیات میں بیظاہر فر مایا جارہا ہے کہ پغیر خدا کے ساتھ وہ نسبت جو آخرت میں کام آتی ہے وہ اس کے ساتھ ایمانی رشتہ ہے ،اسی رشتہ پر نجات آخرت کا ثمر ہمرتب ہوتا ہے اگر اللہ کے پغیر پر ایمان نہ ہوتو کوئی بھی قر ابت اور رشتہ کام نہیں آتا ،اس مضمون کو ثابت کرنے کے لئے ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے دوسری طرف امراء قرعون اور ساتھ ہی حضرت مریم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اصل تقابل تو امرا و تو و کوط کے ساتھ فرعون کی بیوی کا تھا لیکن ایمانی معرفت اور استقامت و تقوی کے وصف میں شریک ہونے کے باعث مریم بنت عمران کا ایمانی شرف اور فضل و کمال بھی بیان کر دیا اور ان دونوں کو بحیثیت نمونہ ایمان و ہدایت ہونے کے باعث مریم بنت عمران کا ایمانی شرف اور فضل و کمال بھی بیان کر دیا اور ان دونوں کو بحیثیت نمونہ ایمان

مقرر کردیا ہے اللہ نے مثال اور نمونہ کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو جوز وجیت میں تھیں دو بندوں کی ہمارے نیک بندوں اور سے نیک بندوں اور پنج بمروں پر ایمان لا کیں۔ انہوں نے ان دونوں سے خیانت کی تو یہ دونوں ان عور توں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے پچھکام نہ آگان لا کیں۔ انہوں نے ان دونوں سے خیانت کی تو یہ دونوں ان عور توں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے پچھکام نہ آگان کا کہ یہ دونوں آگے اور کہد دیا گیاان کو داخل ہوجاؤتم آگ میں انہیں لوگوں کے ساتھ جو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں حالانکہ یہ دونوں بو یاں تھیں مگر چونکہ ایمان کے رشتہ اور تعلق سے محروم تھیں تو یہ بی شروعلاقہ پچھکام نہ آیا اور اس نفاق کی بدولت عام کفار کے ساتھ جہنم میں دھکیل دی گئیں۔

کرسکتا مثلا چومیخا کردینا، آخرفرعون نے ان کوتل کرڈالا، آنحضرت مُنافیظ نے ان کے کامل الایمان ہونے بی شہادت دی، نیز حصرت مریم علیباالسلام کا واقعہ تنصیل کے ساتھ سورۃ آل عمران ادرسورۃ مریم میں گزر چکاا کی عفت و پاکدامنی ادرایمان وتقوی پرمشمل آیات کی تغییر گزر چکی ہے۔ ۱۲

تفصیل سور ق فقص میں گزر چکی ،فرعون کو جب بیمعلوم ہوا کہ بیا بمان لے آئیں توطرح طرح سے ستانا شروع کیا ،الی ایذا نمیں دیں کہ انسان تصور بھی نہیں

اوراس کی کتابوں کی اور وہ تھی عباوت گزار بندیوں میں سے تواس طرح یہ دوغور تیں دنیا میں ایما ندارغور توں کے واسطے نمونہ ہیں، ان کے ایمان و تقوی کو دنیا کے سامنے مثال بنا کر پیش کیا جاسکتا ہے اور دنیا کی عور توں کو دعوت دی جاسکتی ہے کہ تم مریم بنت عمران اور آسید امرا أة فرعون جیسا ایمان و تقوی اور پختگی اختیار کرواور یہ بھی ظاہر ہے کہ فرعون کی بیوی اگر چہ ظاہری رشتہ میں اس کی بیوی تھی لیکن جب وہ ایمان لے آئی تو اب اس کا کوئی تعلق فرعون سے نہ رہا اور فرعون کے نفر وسرش کے آثار ونتائج سے اس پرکوئی شمر ہ عذاب کا تو کیا مرتب ہوتا اس کو بحالت زندگی ہی جنت کی بشارت دی گئی اور جنت کا وہ محلاد کھا دیا گیا جواس کے واسطے اللہ نے مخصوص فرمایا تھا تا کہ اس کی کواور آخرت کی راحتوں کو دیکھ کرسب ختیاں آسان ہوجا تیں۔

# أسيعليهاالسلام امرأة فرعون كايمان كاوا قعه

حافظاہن کثیر میسینے نے اپنی تغییر میں فرعون کی ہیوی کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ابوالعالیہ میسینے کی ایک روایت بیان کی ہے بیان کیا کہ اس کا ایمان لا نااس کے کل کی ایک نگران یا خازن کی عورت کی وجہ ہے ہوا کہ وہ ایک روز بیٹی فرعون کی ایک بیٹی فرعون کی ایک بیٹی کر میں نگھا کر رہی کہ ہاتھ ہے تکھا گر گیا تو وہ بولی تعس من کفر باللہ یعنی ہلاک ہووہ جو اللہ کا کفر کرے بفرعون کی بیٹی بین کر بولی اور کیا کوئی رہ ہے بھیرے باپ کے علاوہ ؟ اس نے جواب دیا ، ہاں ، وہ میرارب ہے ، اور بین توصرف آئی عجادت کرتی ہوں اس پر فرعون کی ہر چیز کارب ہے ، اور بین توصرف آئی عجادت کرتی ہوں اس پر فرعون کی ہر جیز کارب ہے ، اور بین توصرف آئی عجادت کرتی ہوں اس پر فرعون کو اس کی جواب دیا ہاں! بیس عبادت کرتی ہوں اپنے رہ کی اور تیر ہے بھی رب کی اور ہر چیز کے رب کی اور بین تو صرف آئی کی عبادت کروں گی فرعون نے اس کو بلا یا اور کہا کیا تو میر ہے سالیا ہی خراب دیے شروع کے حتی کہ اس کے ہاتھ یا وی میں مینین میں مینین اس پر سانب بھی چیوڑ ہے ، فرض طرح طرح سے ستایا اس طرح ایذ اور کا سلسلہ جاری رکھا، بیباں تک کہ فرعون نے اس کو طرح سے ستایا اس طرح اید اور کیا کہ اس کے ہاتھ یا وی میں مینین ایک بر بردن آ کراس کو دھاری دیا ہونی اللہ بین ہی اس نے جواب دیا ہونی افزین سے اللہ در اس کران ہو کہ بھی تو کرسکا ہے ۔ فرعون نے اس کا بیٹا اس کے منہ میں بر برباندی نے جواب دیا ہونی افزین کی بوری کو بھی شہی تو کرسکتا ہے ۔ فرعون نے اس کا بیٹا اس کے منہ میں ذرخ کرون نے اس کا بیٹا اس کے منہ میں ذرخ کرون نے اس کا بیٹا اس کے منہ میں ذرخ کرون نے اس کا بیٹا اس کے منہ میں ذرخ کرون نے اس کا بیٹا اس کے منہ میں ذرخ کرون نے اس کا بیٹا اس کے منہ میں ذرخ کرون نے اس کا بیٹا اس کے منہ میں ذرخ کرون نے اس کا بیٹا اس کے منہ میں ذرخ کرون نے اس کا بیٹا اس کے منہ میں ذرخ کرون نے اس کا بیٹا اس کے منہ میں ذرخ کرون نے اس کا بیٹا اس کے منہ میں ذرخ کرون نے اس کا بیٹا اس کے منہ میں درخ کرون نے اس کا بیٹا اس کے منہ میں درخ کرون نے اس کا بیٹا اس کے منہ میں درخ کرون کے اس کی کرگر در الوق کی دور اس کی اس کے منہ کی کرگر در الوق کی کو کرون نے اس کی کو کرون کے اس کو کرون کے اس کی کرون کے اس کی کرون کے اس کی کرون کے اس کیک کرکر در الوق کی کرون کے اس کی کرون کے کرون کے اس کی کرون کے اس کی کرون کے اس کی

ای طرح فرعون کی بیوی ایمان لے آئی اور فرعون جس قدر ستا تا ، ایذ اکس پہنچا تا ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا اس حالت میں جب کے فرعون کی ایذ اکس صدید بڑھ چکی تھیں تو آسیطیما السلام کی زبان پریکلمات جاری ہوئے ہڑتے اپنی لئے عِنْدَ لَتَ بَیْنَا فِی الْجَنَّةِ وَ اَنْجِیْنِی مِنْ فِرْ عَوْنَ وَ عَمّلِه وَ اَنْجِیْنِی مِنَ الْقَوْمِ الطّلِیدِین کے بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت لئے عِنْدَ لَتَ بَیْنَا فِی الْجَنَّةِ وَ اَنْجِیْنِی مِنْ فِرْ عَوْنَ وَ عَمّلِه وَ اَنْجِیْنِی مِنَ الْقَوْمِ الطّلِیدِین کی بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت ان عِنْدَ الله میں مینیں بیوست کر دہا تھا الله رب العزب نے آسیطیم السلام کا وہ کل جو جنت میں ان کے مصلے تھا وہ فام کر دیا جس کو دیکھتے ہی فرط مسرت سے بہنے لگیں اس پر کمبخت فرعون کہنے لگا! دیکھو یہ کسی دیوانی عورت ہے میں اس کو مذاب دے رہا ہوں اور یہ بنس رہی ہے ابوالعالیہ میں اس کو مذاب دے رہا ہوں اور یہ بنس رہی ہے ابوالعالیہ میں ان کرتے ہیں اللہ نے انکی روح اس طرح قبض کی کہ وہ

جنت میں تھیں رضی اللہ عنہا۔

مُرُّ ة الهمداني مُسَلِمُ المِوموى اشعرى والمُنْ سے روایت کرتے ہیں که آنحضرت مَالَّمُوُم نے ارشادفر مایا۔ کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الااسیة امر إة فرعون ومریم ابنة عمر ان و خدیجة بنت خویلد۔

کہ مردوں میں سے تو بہت سے لوگ با کمال ہوئے کیکن عور توں میں کمال اورا بمانی عظمت حاصل کرنے والی صرف آسیہ فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلدرضی الله عنین ، ہیں۔

وبله الحمد والمنة قدتم تفسير سورة التحريم

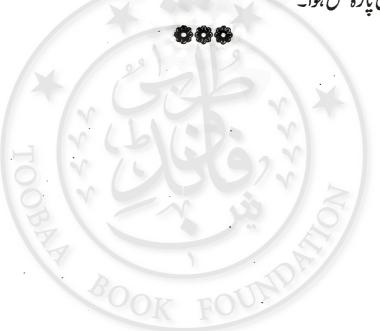



#### سورة الملك

احادیث سے اس سورت کے متعدد نام ثابت ہیں سورۃ تبارک، مانعہ، دافعہ، واقیہ، اور منجیہ، تبارک تواس وجہ سے کہ اسکی ابتدااسی لفظ سے ہوئی، مانعہ، دافعہ اور منجیہ اس وجہ سے کہ بیعذاب آخرت کو دفع کرنے والی ہے اور اس سے نجات کا ذریعہ ہے دنیا میں گرائی سے اور آخرت میں عذاب آخرت سے بچانے والی ہے آنحضرت مُلاَیْنَ نے فر ما یا قر آن کریم میں بیت میں ، کہ انہوں نے اپنے تلاوت کرنے والے کی شفاعت کی اور اس وجہ سے وہ بخشا گیا فر ما یا وہ تیس آیات ہیں، کہ انہوں نے اپنے تلاوت کرنے والے کی شفاعت کی اور اس وجہ سے وہ بخشا گیا فر ما یا وہ تیس آیات ہیں، کہ انہوں نے اپنے تلاوت کرنے والے کی شفاعت کی اور اس وجہ سے وہ بخشا گیا فر ما یا وہ تیس آیات

حضرت عبداللہ بن عباس بڑا نیافر ماتے ہیں کہ ایک خص نے لاعلمی میں کسی قبر پر خیمہ لگالیا اس نے سنا کہ کسی خص نے سورۃ تبارک الذی کی تلاوت شروع کی یہاں تک کہ ختم سورت تک اس نے بڑھ ڈالا انہوں نے آنحضرت مُلاَیْنِ کو یہ واقعہ بنایا آپ مُلاَیْنِ نے فر مایا کہ یہ سورت مانعہ ہے منجیہ ہے اپنے پڑھنے والوں کوعذاب قبر سے نجات ولاتی ہے۔ حضرت جابر ڈالٹی فر ماتے ہیں کہ آنحضرت مُلاِیْنِ سوتے نہ تھے یہاں تک کہ آئم تنزیل سجدہ اور سورۃ تبارک الذی اول سے لے کر آخرت تک پڑھ کرختم نہ فر مالیتے۔ ●

یہ سورت مکہ مکر مدمیں نازل ہوئی ،امام قرطبی پیشار فرماتے ہیں کہ اس پرسب کا اتفاق ہے ابن عباس ڈاٹھ فرماتے سے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اس کے بعد سورۃ حاقہ اور معارج نازل ہوئیں اگر چہسن بھری میشد سے اس کا مدنی ہونا منقول ہے لیکن ان کے سواکسی سے یہ منقول نہیں ہے نیز طرز کلام اور انداز مضامین سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مکی ہے اس وجہ سے قرطبی پیشار نے اس پر اتفاق نقل کیا ہے۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ بیسورت رحمانیات میں سے ہے کیونکہ لفظ رحمان نہایت ہی عظمت کے ساتھ اول وآخر سورت میں استعال کیا گیادیگروہ سورتیں جن میں لفظ رب استعال کیاان کوربانیات کہا گیا۔

مضامین قرآن کریم از اول تا آخر حق تعالی شانه کی خالقیت وقدرت اور توحید اثبات حشر ونشر اور مسئله رسالت پر مشتل ہیں بالخصوص کمی سور توں میں اصلاح عقائد کے اصول بڑی تفصیل سے بیان کئے گئے جب که مدنی سور توں میں

<sup>🗗</sup> تر مذی ،ابن ماجه ، ابودا وُ دونسائی۔

<sup>🗗</sup> جامع ترمذی۔

الم المستان موسد المستد الموسد المستد الموسد المستد المست

معاملات اوراصلاح معاشرت سے متعلق مسائل کوزیادہ وضاحت نے ذکر فرمایا گیا تواس سورت بیل بھی پہلے حق تعالیٰ شانہ
کی عظمت و خالقیت کو بیان فرمایا گیا اور یہ کہ ای کے قبضہ قدرت بیل تمام کا نئات کا نظام ہے وہی موت و حیات کا مالک ہے
پھر تخلیق ساوات اور اس کو ستاروں سے مزین کرنے کا بیان ہے اس کے ساتھ اثبات رسالت کے بھی مضامین ہیں پھر ان
مجر مین کی سرکو بی کا ذکر ہے جو اللہ کی اطاعت و فرماں برداری سے سرتا بی کرتے ہیں ،عظمت وقدرت خداوندی کے دلائل
بیان کرتے ہوئے اختام سورت پر رسول خدا مُلا ہے گئی وعوت کو تھکر انے والے مجر مین کو عذاب خداوندی کی وعید سنائی گئی
اور یہ کہ خدا کے عذاب کوکوئی ٹلانے والا نہیں اختام سورت پر وعید کا انداز اس قدر ہیت ناک ہے کہ اس پر غور کرنے والے
کا دل لرز جائے۔

(٧٧ سُوَةَ الْمُلْفِ مِنَّقَةُ ٧٧) ﴿ فِي مِسْمِ اللهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ ﴾ ﴿ إِلَا لِهَا ٢٠ كُوعاتها ؟

تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِيهِ الْمُلُكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوةَ

بڑی برکت ہے اس کی جس کے ہاتھ میں ہے راج اور وہ سب کچھ کرسکتا ہے فیل جس نے بنایا مرنا اور جینا بڑی برکت ہے اس کی جس کے ہاتھ میں ہے راج اور وہ سب چیز کرسکتا ہے۔ جس نے بنایا مرنا اور جینا

لِيَبْلُوَكُمْ آيُّكُمْ آحُسَنُ عَمَلًا ﴿ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْغَفُورُ ۚ الَّذِي خَلَّقَ سَبْعَ سَمُوتٍ

تاکہ تم کو جانیج کون تم میں اچھا کرتا ہے کام فی اور وہ زبردست ہے بخشے والا فی جمل نے بنائے مات آسمان کہ تم کو جانیج کون تم میں اچھا کرتا ہے کام۔ اور وہ زبردست ہے بخشے والا۔ جس نے بنائے سات آسمان

ول یعنی سب ملک اس کا ہے اور تنہاای کا اختیار ساری سلطنت میں جلتا ہے۔

قل یعنی مرنے بینے کاسلمداس نے قائم کیا، ہم پہلے کچھ نہ تھے (اسے موت ہی جھو) پھر پیدا کیا، اس کے بعد موت بھیجی، پھر مرے پیچھے زندہ کردیا۔ کما قال کو گئف تک کُفرون باللہ و کُفشہ اُمُواقا فَاَحْمَا کُفُو کُھُ ہُی نُنگہ کُھ کُھ بھی نگھ کُھ اَلَیْ یہ تُرْجَعُون ﴾ موت وحیات کا یہ ساراسلمداس لیے ہے کہ تمہارے اعمال کی جائج کرے کہ کون برے کام کرتا ہے کون اجھے، اور کون اجھے۔ پہلی زندگی میں استان کام کمل نیجہ دکھلادیا محیا۔ فرض کردا گر بہلی زندگی نہوتی تو ممل کون کرتا، اور موت ندآتی تو لوگ مبدأومنتی سے فافل اور بے فکر ہو کرممل چھوڑ بیٹھے اور دوبارہ زندہ مذکیے ماتے و کیلے بڑے کا بدل کہاں ملاء۔

سے یعنی زبر دست ہے جس کی پکڑسے کوئی نہیں نکل سکتااور بخشے والا بھی بہت بڑا ہے۔

سے دیث میں آیا کہ ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، دوسرے پرتیسراای طرح سات آسمان اوپرینچے میں ۔اور برایک آسمان سے دوسرے تک پانچے سوری کی ممان ہے دوسرایک آسمان سے دوسرے کہ تک پانچے سوری کی ممان ہے دوسری نہیں کی گئی کہ اوپر جونیلگونی چیز ہم کونظر آتی ہے وہ بی آسمان ہے ہوسکتا ہے کہ ساتوں آسمان اس کے اوپر جول اورینیلگونی چیز آسمان کی جھت گیری کا کام دیتی ہو۔

فی یعنی قدرت نےاپنے انتظام اور کاریگری میں کہیں فرق نہیں کیا ہر چیز میں انسان سے لے کر حیوانات، نبا تات، عناصر، اجرام علویہ بیع سماوات اور نیرات =

فُطُورِ ﴿ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كُرَّ تَيْنِ يَنْقَلِبِ الْيُكَ الْبَصَرُ خَاسِمًا وَهُو حَسِيْرٌ ﴿ وَلَقُلُ دَرَارُ فَلَ كَمْ الْرَبِي اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### السَّعِيْرِ ۞

#### و المحتى آگ كاف

#### آ گ کی۔

ربط: ..... سورہ تحریم کا اختیام اس امر پرتھا کہ دین کی حفاظت کے لئے جہادم ع الکفار ضروری ہے اور ایمان و تقوی ہی انسان کی سعادت و کامیابی کی روح ہے تو اب اس مناسبت سے سورۃ تبارک الذی کی ابتداء حق تعالیٰ شانہ کی عظمت وقدرت کے بیان سے ہورہ بی ہے اور یہ کہ اہل ایمان اور اہل سعادت کو کیسی کیسی نعمتوں سے نو از اجائے گا اور منکرین و اشقیاء کیسے ہولناک عذاب میں مبتلا ہوں گے ، اور یہ بھی اشارۃ ظاہر کیا جارہ ہے کہ اگر ایک گھر کاسر پرست اپنے اہل خانہ کی کسی ہے اعتدالی سے معذاب میں مبتلا ہوں گے ، اور یہ بھی اشارۃ ظاہر کیا جارہ ہے کہ اگر ایک گھر کاسر پرست اپنے اہل خانہ کی کسی ہے اعتدالی سے

= تک یکسال کاریگری دکھلائی ہے۔ یہ نہیں کہ بعض اشیاء کو تکمت وبصیرت سے اور بعض کو یونہی کیف ماآفق ، بے تکا یابیکاروفضول بنادیا ہو(العیاذ باللہ)اور ہمال کسی کو ایساد ہم گزر ہے سمجھواس کی عقل ونظر کا قصور ہے۔

ف یعنی ساری کائنات نیچے سے اوپر تک ایک قانون اور مضبوط نظام میں جکودی ہوئی ہے اور کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے تہیں درزیا دراڑ نہیں ریحی صنعت میں کسی طرح کا اختلال پایا جاتا ہے۔ ہر چیزویسی ہے جیسا اسے ہونا چاہیے۔اورا گریہ آیتیں صرف آسمان سے متعلق ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اے مخاطب!اوپر آسمان کی طرف نظرا ٹھا کردیکھ کہیں اوپنچ نیچی یا درزاور شکاف نہیں پائے گا۔ بلکہ ایک صاف ہموار متصل ، مر بوط اور منظم چیز نظر آئے گی جس میں باوجو دمرور دہور اور تظاول از مان کے آج تک کوئی فرق اور تفاوت نہیں آیا۔

فی یعنی ممکن ہے ایک آ دھمرتبہ دیکھنے میں نگاہ خطا کر جائے، اس لیے پوری کو مشمش سے بار بار دیکھ کہیں کوئی رخنہ تو دکھائی نہیں دیتا خوب غور وفکر اور نظر خانی کرکہ قدرت کے انتظام میں کہیں انگی رکھنے کی جگہ تو نہیں۔ یاد رکھ اتیری نگاہ تھک جائے گی اور ذلیل و درماندہ ہو کرواپس آ جائے گی لیکن خدائی معنومات وانتظامات میں کوئی حیب وقصور مذنکال سکے گی۔

فعل یعنی آسمان کی طرف دیکھو! رات کے وقت ستاروں کی جگمگاہٹ سے کیسی رونق و شان معلوم ہوتی ہے۔ یہ قدرتی چراغ میں جن سے دنیا کے بہت سے منافع وابستہ میں یہ

فی یه معمون مورة" جرا وغیره میں کئی جگه بهت تفصیل سے گزر چکاہے۔

فی یعنی دنیا میں توشہاب بھینکے جاتے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ کی آگ تیارہ۔

اس قتم کی اذبیت محسوں کرسکتا ہے اور قلب پر گرانی واقع ہوتی ہے تو کا ئنات کے رب کوا بنی مخلوق کی بےراہ روی اور خلاف ورزی ہے کس قدراذیت ہوتی ہوگی اس بنیاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہرصاحب فہم انسان سعادت وشقاوت کا راز اور اس کا انجام بخوبی سمجھ سکتا ہے ارشا دفر ما یا بڑی ہی عظمت و برکت والا ہے وہ پروردگار جس کے ہاتھ میں ہے سلطنت و حکمرانی تمام کا نئات کی اوروہ ہر چیز پرقدرت رکھنے والا ہے نہاس کے ملک سے کوئی نگل سکتا ہے اور نہ قدرت وگرفت سے نج سکتا ہے اور نہ کوئی چیزاس کے علم سے دور ہوسکتی ہے وہی پروردگارہے جس نے موت وحیات کو بیدا کیا تا کہتم کوآ زمائے کہتم میں سے کون ہے بہترا پنے عمل کے لحاظ سے موت وحیات کا بیتمام سلسلہ اس لئے ہے کہ انسان کی پہلی زندگی میں پتہ چل جائے کہ کش کے عمل اچھے ہیں اور کس کے برے اور پہلی زندگی کے اس امتحان کا نتیجہ دوسری زندگی میں مکمل طور پر دکھلا دیا جائے حیات نہ ہوتی تو اچھے برے کاعلم نہ ہوتا اور موت نہ ہوتی تو نیکی اور بدی کا متیجہ ظاہر نہ ہوتا اور وہی بڑی عزت والا بخشش کرنے والا ہے کہ وہ اپنی عزت وغلبہ کی وجہ سے قادر ہے کہ بندوں پر جزاء وسزا جاری کرے اور وہ اس کے ساتھ بڑی مغفرت بھی فرمانے والا ہے کہ بہت سے برے کاموں کی مغفرت بھی فرما تار ہتا ہے جس پروردگار نے سات آسان پیدا کیے تہہ برتہہ 🍑 بتاا ہے مخاطب کیا دیکھتا ہے تو رحمٰن کے بنانے میں کوئی فرق کہ ایک چیز اچھی بن گئی اور دوسری چیز کی تخلیق وتکوین میں پچھ کی رہ گئ نہیں بلکہ جو بھی اس رحمن نے بنایاوہ اس کی عظیم شان خلاقی کا پیکراور ثبوت ہے اگر ایک مرتبہ کے دیکھنے سے بیخیال کرتا ہے کہ بیسرسری نظر سے دیکھا تھا تو کچھ عیب نظر نہیں آیا تو پھر دوبارہ نگاہ کولوٹا۔اور خوب غور کر پھر بتا کہ کیا نظر آتی ہے تجھ کوکوئی دراڑ اور پھٹن ان آسانوں میں اگراس پر بھی ایمان ویقین کی کیفیت قلب و د ماغ میں نہریے تو پھر دو دو بارلوٹا نگاہ کو سمی شرکت اللہ کی مخلوق اور اس کے بنائے ہوئے ان آسانوں میں اور ان میں جو کواکب وسیارات ہیں ان میں کوئی عیب نظر آ جائے تو اس تلاش وتجسس کی بار بارنگاہ کو پچھ بھی کمی نظر نہ آ سکے گی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ نگاہ واپس لوٹے گی تیری طرف اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوگی اور تھی ہوئی ہوگی 🍑 دنیا کے مفکرین وفلاسفہ اور محققین ایک بارنہیں کئی کئی مرتبہ مرتوں بھی غور کرتے رہیں، دیکھتے رہیں لیکن اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق آسانوں، چاند،سورج اورستاروں میں باوجو دمرور مدت طویلہ کوئی بھی رخنہ اور کی نہیں یا سی گے اور بے شک ہم نے مزین کردیا ہے آسان دنیا کو اور نزدیک والے آسان کو جو انسانوں کی نظروں کے سامنے ہے روش جراغوں سے کہ نظر آنے والے ستاروں کی جگمگاہٹ کیسی حسین اور شاندار معلوم ہوتی ہے بیقدرتی چراغ ہیں اورانکو بنایا ہے ہم نے پیینک مارنے کا ذریعہ شیاطین کے واسطے کہ بسااوقات کوئی ستارہ ٹوٹ کرکسی شیطان کوجلا کرخاک کردیتا ہے جیسے کہ فرمایا الامن استرق السمع فاتبعه شهاب ثاقب۔ اور ہم نے تیار کررکھا ہے • جیا کہ صدیث سیح میں ہے کہ ایک آسان ہے اوپر بفاصلہ دراز دوسرا آسان ہے پھراس سے اوپر، اس طرح اس سے اوپر اور آسان یہاں تک کہ آب تا في السيات آسان بيان فرمائ حديث معراج مين ساتون آسان كا ذكر بادراس تفصيل كساته كديبلي آسان مين آدم ماين كويا يا جھے پر حفرت موی ماید کوادرساتوی آسان پرحفرت ابراہیم ماید کو۔

صخرت والدمحرم قدس الله سره کے ایک تصیده کاشعرای آیت کا ترجمہ ہے فرمایا

لقدسافرت فیك العقول فما ربحت الاالعنا والتحسر ا كه اے يروردگارتيرے بارے میں انسانی عقول نے بہت ہی سنر كياليكن کچھ حاصل نہ ہواسوائے تكان وعاجزی اور حسرت كے۔ ١٢ ا نکے واسطے دہمتی ہوئی آ گ کاعذاب۔ اس لیے مجر مین کوعذاب خداوندی سے بے فکر نہ ہونا جاہے اور یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ خدا کے عذاب سے نہ شیاطین نج سکتے ہیں اور نہ وہ لوگ جن کو شیاطین گراہ کرتے ہیں۔

توحیرذات وصفات خداوندی ایمان کی اساس ہے

اس سورہ مبارکہ میں حق تعالیٰ شانہ کی عظمت و کبریائی اس کی قدرت و خالقیت کے ضمن میں اس کی و حدانیت والو ہیت کو ثابت کیا گیا اور ہیکہ وہ اپنی ذات و صفات میں یک ہے اور اس کی قدرت قدرت کا ملہ ہے وہ کی ہر چیز کا خالق ہے اس کی بادشا ہت و حکمر انی ساری کا نئات میں چل رہی ہے قرآن کریم اور جملہ کتب ساویہ نے اس مضمون کو ہڑی ہی اہمیت کے ساتھ بیان فرما یا ہے اور بھی تمام انبیاء عظیم کی اپنی قو موں کو دعوت رہی ہے ﴿ اِلْقَوْمِ اعْبُدُوا اللّهُ مَا لَکُمْ قِین اللهِ عَلَی کُورِ اللّهِ عَالَمُ کُورِ اللّهِ عَالَمُ کُورِ وَسِن کو دعوت رہی ہے ﴿ اِلْقَوْمِ اعْبُدُوا اللّهُ مَا لَکُمْ قِین اللهِ عَلَی کُورِ اللّهِ عَالَمُ کُورِ اللّهِ عَالَمُ کُورِ اللّهِ عَالَمُ کُورِ اللّهِ اللّهُ عَالَمُ کُورِ اللّهُ عَالَمُ کُورِ اللّهُ عَالَمُ کُورِ اللّهُ عَالَمُ کُورِ اللّهُ عَلَی کُورُ اللّهُ عَالَمُ کُورِ اللّهُ اللّهُ عَالَمُ کُورِ اللّهُ عَلَی کُلُلّ اللّهُ کُورُ اللّهُ کُلُورُ اللّهُ کُورُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ کُورُ اللّهُ کُلُورُ اللّهُ کُلُلُتُ اللّهُ کُلُلُ اللّهُ کُلُورُ اللّهُ کُلُورُ اللّهُ اللّهُ کُلُلُ اللّهُ کُلُلُ اللّهُ کُلُورُ اللّهُ کُلُولُ کُلُورُ اللّهُ کُلُورُ اللّمُ اللّهُ کُلُورُ اللّهُ کُلُورُ اللّهُ اللّهُ کُلُورُ اللّهُ اللّهُ کُلُولُ کُلُورُ اللّهُ کُلُورُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ کُلُورُ اللّهُ کُلُورُ

لفظ ﴿ فَتَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى بَحْث شروع مِيل گزر چکى ، ازروئے لغت ہراس چیز کو ﴿ فَتَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَات پرنہیں ہوسکتا اس لئے جائے گالہٰ ذات اوراس کی صفات خارج رہیں گی اسی طرح اس کا اطلاق محالات پرنہیں ہوسکتا اس لئے کہ ان میں مقد ورہونے کی صلاحیت نہیں لہٰ ذاجملہ ممکنات ﴿ فَتَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّالَّةُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

﴿ خَلَق الْمَوْت وَ الْحَيْوة ﴾ يعنى اس نے موت جوعالم عدم اور حیوۃ جوعالم موجود ہے کو پیدا کیا گویا اس صفت کو ذکر کر کے تبار لت المذی کی دلیل بیان فرمادی پہلی دلیل تو بیش کہ اس کے ہاتھ میں تمام کا نئات کی بادشاہت ہے اس کا علمت اور تصرف کا نئات پر جاری ہے دوسری دلیل ہر شی پر کمال قدرت کو بیان کر کے پیش کردی گئی تیسری دلیل اس کی عظمت و کبریائی گی ۔ ﴿ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیْوِقَ ﴾ سے ظاہر فرمائی گئی اس میں عالم آخرت کی نعتوں کی طرف بھی اشارہ معلوم ہوتا ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ موت سے مرادد نیا کی موت اور حیات سے مراد حشر کی حیات ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیلے جملہ میں دنیا کی بادشاہت کا بیان تھا اب اس جملہ میں آخرت کی بادشاہت بھی بیان فرمادی تو جو ذات دونوں جہان کو بادشاہ ہواس سے بڑھ کر برکت اور عظمت والی ذات کون ہوگئی ہے لہذا ہم حالت میں انسان کو اللہ کی طرف مجتی ہونا چا ہے اس بادشاہ ہواس سے بڑھ کر برکت اور عظمت والی ذات کون ہوگئی ہے لہذا ہم حالت میں انسان کو اللہ کی طرف مجتی ہونا چا ہے اس

تغیر کی رو سے وقعکق النوف والحینو قائی میں افظ موت کومقدم کرنے کی حکمت ظاہر ہوتی کہ موت و نہوی حیات اخروی ،

عمقدم ہے یا ہوں کہہ لیجئے کہ برکات البیہ میں ہے یہی ہے کہ فق تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفات کا مظہر بنا کر علم وا دراک ہے مزین بنایا خلافت البیہ کا شرف اس کو بخشا اور اس عظمت و برکت کی تحییل اس طرح مقدر کی گئی کہ عالم باقی کے لئے وہ

یک کام کرے اور برے کا موں سے پر ہیز کرے اس وجہ سے ضروری تھا کہ نیک کاموں پر آ مادہ کرنے والی با تیں اور

برے کاموں سے بچانے والی چیزیں نازل کی جا میں اور اس کے لیے موت وزندگی بنائی اوراگر حیات سے و نہوی حیات

مراد لی جائے تو پھرموت کی تقدیم اس غرض سے ہوسکتی ہے کہ اس کی فکر اور تیاری سے انسان غافل نہ ہواوراس کی طرف پوری

توجہ رکھے نیز اس وجہ سے بھی کہ حیات عارضی اور چندروزہ ہے اور موت ذاتی ہے تو انسان کو چاہئے کہ چندروزہ و ندگی کو لیج

موت سے وہ حالت مراد لی جائے جو تبل از وجود ہے وہ حالت نظفہ ہے یہی وہ چیز ہے جو سورۃ بقرہ کی آئیت میں فرمائی گئی،

موت سے وہ حالت مراد لی جائے جو تبل از وجود ہے وہ حالت موت کے بعد عطاء حیات کا ذکر کیا اور پھر اس کو خات موت کے بعد موات کا ذکر کیا اور پھر اس کو حیات ہے نیز اس لیجھی یہاں موت کے بعد موات کی اور میاش کا قری کھر آئی گئی آئیس کی خیات ہے نیز اس لیجھی یہاں موت کے بعد موات کو مؤخر فرمایا گیا یہاں مقصد کلام طراح بیا گئی آئیسٹی عقد گئی ہے اور اس آز مائش کا ثمرہ اور نتیجہ موت کے بعد موات میں ظام ہوگا جو حرکی حیات ہے نیز اس لیجھی یہاں موت کے بعد موات میں خات کی دیز اس لیجھی یہاں موت کے بعد موات میں خات کی دیات ہے نیز اس لیجھی یہاں موت کے بعد موات میں خات میں ظام ہوگا جو حرکی حیات میں خات کی دور آئی کھر آئیس کھر آئیس کھر آئیس کھر کیات ہے نیز اس لیجھی یہاں موت کے بعد موات میں ظام ہوگا جو حرکی حیات میں خات کی دور اس آز مائش کا ثمرہ اور نتیجہ موت کے بعد میں بھر کی جو دی ہے اس کی خوات موت کے بعد میں خات ہو کہ خوات ہو کہ کہ خوات ہو کہ کیا گئیس کی جو کہ خوات موت کے بعد میں موت کے بعد موات کے بعد موت کے بعد موات کی

آسانوں کے وجود پرقر آن کریم اور الہامی کتابوں کا فیصلہ اور حکماء بونان وفلاسفہ کے خیالات
متعدد آیات قرآنیہ اور تمام آسانی کتابوں سے آسانوں کا دجود ثابت ہے اور بیستارے جوآسان کی زینت
بنائے گئے ان بی کو مصابیح فرمایا گیا اور جو کام اللہ رب العزت ان سے لیتا ہے اس میں یہی ہے کہ جنات وشیاطین پر
ان کو چینک کر انہیں جلایا جاتا ہے جیسے کہ اس آیت مبارکہ کی تفیر میں گزر چکا، ﴿ وَاقَا زَیَّتَا السَّمَاءَ اللَّهُ نُمِنَا بِزِیْنَةُ اللَّهُ مَا يَّلُونُ مَنْ خُطِفَ الْحَلُقَ فَوْنَ الْمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يُوسِي فَلِ جَانِبٍ ﴿ وَاللَّهُ مُعَلِّ اللَّهُ مَا يَا وَلَا مَنْ خُطِفَ الْحَلُقَةَ فَا تُبَعَهُ شِمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

یہاں" جعلناها" کی ضمیر جنس مصابح کی طرف راجع ہے نہ کہ عین مصابح کی طرف حافظ ابن کثیر میں ایک خرماتے ہیں یہاں "جعلناها" کی ضمیر جنس مصابح کی طرف راجع ہے نہ کہ عین مصابح کی طرف حافظ ابن کثیر میں تارول 'ہیں یہاں کے کہ فیظ مصابح یا کو کب ونجوم ان ستارول 'ہیں یہی اور ان او خنہ اور شعاعیں پر بھی بولا جاتا ہے جو شارول کے ساتھ ہیں یہی او خنہ اور شعاعیں پر بھی کہا جاتا ہے جو ستارول کے ساتھ ہیں یہی او خنہ اور شعاعیں

ٹوٹتی ہیں اور ان ہی کو پھینکا جا تا ہے بھینکا جا تا ہے زمین سے جو د خانی مادے اٹھ کر فضا میں اوپر چڑھ جاتے ہیں تو کر ہُ نار کے قریب پہنچ کران میں آ گ لگ جاتی ہے اور وہ ایسے ہی معلوم ہوتے ہیں جیسے کہ جلتا ہوا کوئی شعلہ بھینکا جارہا ہے یہ ادخنہ ستاروں ہی کی طرح ہوجاتے ہیں اس وجہ ہے انکوبھی کو اکب ونجوم کی جنس سے شار کیا گیا مگر بہر کیف بیسب پچھاللہ کے حکم سے ہوتا ہے جس ماد و دخانی کواللہ تعالی اپنے ارادہ سے اس طرح چلنے اور بکھر نے کا حکم دے گاوہی ایسا ہوگا ورنہ ہیں یعنی ان کا بیٹو ٹنااور بکھرنا خودان کا کوئی طبعی تقاضانہیں اور چونکہ یہ بھی ستاروں کی ایک قسم ہو گئے اس وجہ سے پھٹنے کے بعدز مین پرنہیں 🥻 گرتے حالانکہان کامیل طبعی زمین کی طرف ہونا چاہئے تھا بلکہ ایک جانب سے دوسری جانب اس طرح بھرجاتے ہیں جیسا کسی نے بھینک مارااس قسم کے مشاہدول سے بیر حقیقت واضح ہوجاتی ہے جوحق تعالی نے ارشاد فرمائی ﴿ فَأَتُبَعَهُ شِهَامِ قَاقِب اورفرمایا ﴿وَجَعَلْنُهَا رُجُومًا لِلشَّيْطِيْنِ ﴾ الغرض قرآن كريم مين جلَّه بَانون كي بنان كاذكر بهجيماكه ارشاد ٢ ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنُهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَهُ وُسِعُونَ ﴾ اللَّم ح فرما يا ﴿ إِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ اللَّهُ نَيَا بِزِيْنَةُ الْكُوَاكِبِ ﴾ كم من بهلية سان كوستارول سے زينت دى ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُ وَالِي السَّمَنَّاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنُهَا وَزَيَّاتُهَا وَمَا لُهَا مِنْ فُرُوْجٍ ﴾ کیانہیں دیکھاانہوں نے اپنے او پر آسان کوئس طرح بنایا ہم نے اس کواورکیسی زینت دی اوران میں کوئی درز بَكُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُ خَلَّقَ سَبْعَ سَمُوتٍ طِبَاقًا ﴿ مَا تَرْى فِي خَلْقِ الرَّحْنِ مِنْ تَفُوتٍ ﴿ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ﴿ هَلْ تَرْى مِنْ فُطُورٍ وَثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبِ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِمًّا وَّهُوَحَسِيْرٌ ﴾ ال فسات آسانول كواو يرتلي بنايا اسے دیکھنے والے تجھ کوخدا کی پیدائش میں کچھ تفاوت نہ معلوم ہوگا دوبار ہ نظر آسانوں کی طرف پھرا تیری نگاہ تھک کرخیرہ ہو کر رہ جائے گی وغیر هامن الآیات پس اس سے وہی اخیر معنے مراد ہیں کہ جس کو ہماری زبان میں آسان کہتے ہیں اور ہرزبان میں اس کا نام ہےاورجس کوتمام عرب وعجم ہندوروم اہل یورپ قدیم ز مانہ سے اب تک ایسا ہی سجھتے ہیں کہ خدانے آسانوں کو بنایا ہے ہم ان کودیکھتے ہیں ان میں کوئی شگاف نہیں کہ جوخدا کی صنعت میں قصور ثابت کرے اور بیستارے آسان پر لگے ہوئے ہیں اگر کسی پڑھے ہوئے سے پوچھے گاتووہ بھی یہی کہے گااوران پڑھ بلکہ جنگل کے رہنے والے وحشیوں سے دریافت فرمائے گاتووہ بھی یونہی کہیں گےجس سے معلوم ہوا کہ بیر سئلہ بھی منجملہ ان مسائل کے ہےجس کاعلم انسان کی فطرت اور جبلت میں مکسال رکھا گیا ہے اور اسی فطری علم پرخدائے تعالیٰ اپنے کلام میں انسان کومخاطب کر کے اپنے عجا ئبات قدرت کی طرف متوجه كرتا باورتمام انبياء عليهم بهي اسى نهج بركلام كرتے چلے آئے ہيں، چنانچة ورات اول كے پہلے باب ميں يدكھائے" ابتداء میں خدانے آسان وزمین کو پیدا کیا "پھراس کتاب کے باب ۷ میں طوفان نوح کے بیان میں یہ جملہ بھی ہے جب نوح کی عمر چے سوبرس کی ہوئی دوسرے مہینے کی ستر ہویں تاریخ کواسی دن بڑے سمندر کی سب سوتیں پھوٹ کر نکلیں اور آسان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور ۸باب میں یہ جملہ ہے اور آسان کی کھڑکیاں بند ہوگئیں اور آسان سے مین تھم گیا انجیل متی کے باب ۲ میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ ملیکی حضرت بیجیٰ ملیکیا کے ہاتھ سے اصطباغ یعنی دریا یعنی دریا میں غوطہ لگا کر باہرآ ئے توا نکے

لئے آسان کھل گیا اور مکا شفات بوحنا کے باب ۸ اور دیگر ابواب سے صاف آسان پرستاروں کا ہونا اور اسکے دروازے کھلنا اور وہاں ہے آ واز آنا وغیرہ وہ باتیں مذکور ہیں کہ جوقر آن وحدیث کے مطابق ہیں ای طرح ہنود کے ویداور پارسیوں کے دساتیرے بھی آسانوں کی بابت اس طرح کے مضامین مفہوم ہوتے ہیں الغرض ہزار ہابرس سے الہامی اورغیر الہامی کتابوں اورانبیاء مَنظم اوردیگرلوگوں کا اس امر میں اتفاق ہے لیکن یونان کے فلسفیوں نے جس طرح اور چیزوں کی حقیقت اور ماہیت دریافت کرنے میں عقل کے گھوڑے دوڑائے اور جو باتیں ان کوائیے قیاس اور تخمین یا تجربداور آلات رصد وغیر ہا سے دریافت ہوئیں توان کوقلمبند کیااوراس کا نام حکمت رکھا جس کی شاخیں ہیئت اور طبیعیات اورالہیات وغیر ہاعلوم ہیں کہ جن پر بہت سے کوتاہ بینوں کوناز ہے مگر آسانوں کی تحقیق میں ایکے دوفریق ہو گئے ایک گروہ کے پیشوا کا نام ہے" فیثاغورث"وہ کہتے ہیں آ سانوں کا وجودنہیں بیستارے بذات خود قائم ہیں کسی میں جڑے ہوئے نہیں پھرخوداس فریق کے بھی دوقول ہیں بعض کہتے ہیں ستارے اور ثوابت متحرک نہیں صرف زمین حرکت کرتی ہے اس کی وجہ سے یہ چیزیں حرکت کرتی ہوئی دکھائی ویتی ہیں جس طرح کدریل گاڑی میں درخت اور پتھر حرکت کرتے معلوم ہوتے ہیں دوسرا گروہ کہتاہے کہ زمین بھی متحرک ہے اور سارے بھی، آفتاب کو مدار کھبرا کراس کے گر دحرکت کرتے ہیں ہاں چھوٹے چھوٹے ستارے کہ جن کوثوابت کہتے ہیں وہ حرکت نہیں کرتے انکی حرکت زمین کی حرکت ہے معلوم ہوتی ہے اور جس طرح سارے آفاب کے ایک فاصلم عین پرحرکت دوری کرتے ہیں ای طرح زمین بھی اپنے بعد معین پر اس کے اردگرد پھرتی ہے اور ستارے صرف بیزجل ، مشتری ، مریخ ، عطارد، زہرہ ہم منتمس، قمر ہی نہیں ایکے سوا اور بھی رصد سے ثابت ہوتے ہیں یہ مذہب فیثاغورث ایک مدت تک تو حکماء کے نز دیک اس کے دیگر اقوال کی طرح مردوداور بے قدر رہا مگر اس صدی میں اس نے بورپ میں بڑارواج یا یا اور بورپ کے بڑے بڑے محقق اس کے مقلد ہوکران ہی باتوں کو الہامی اور لوح محفوظ کی باتیں سمجھنے لگے بلکہ اپنی تحقیقات سے اس پر اور کچھ بڑھا یااور جانداوررسیاروں میں پہاڑاوردیگرا جرام عضری بلکہ حیوانات کے وجود کے بھی بعض لوگ قائل ہو گئے۔

رات میں مشرق ہے مغرب کی طرف ایک جگہ جے ندی طرح پھر کردورہ تمام کرتا ہے اور اس کی وجہ ہے سب آسان اور تارے دورہ
تمام کرتے ہیں کہ جس ہے رات اور دن پیدا ہوتے ہیں لینی جہاں سائے قاب آگیا وہاں دن ہوگیا اور جہاں سائے ہے بالکل
ہوٹ گیا وہاں رات ہوگی اور تمام سارے ازخور بھی ایک حرکت مغرب ہے مشرق کی طرف کر کے دورہ تمام کرتے ہیں چاندتو مہید پھر
ہیں اس دورہ کو تمام کر لیتا ہے دراصل گھٹا ہڑھتا نہیں بلکہ جس قدروہ آفاب کے مقابلہ ہیں آتا ہے اور اس قدراس پر روشنی پڑتی ہو
ہیں اس دورہ کو کھائی دیتا ہے دراصل گھٹا ہڑھتا نہیں بلکہ جس قدروہ آفاب کے مقابلہ ہیں آتا ہے اور اس قدراس پر روشنی پڑتی ہو
ہیں تمام کرتا ہے ای لیے مختلف فصلیس سردی اور گری پیدا ہوتی ہیں پیکل تیرہ کرے ہوئے جن بیل نوآ سان ہیں سات تو یہ کہ جن کو شرع نے سبع سموت کہا ہے اور کہ فلک الثوابت عرش، فلک الافلاک ہے اس صورت ویک ہزاور کے مختل ہوگئی نے دیتیں اور یہ جونیلگوں معلوم ہوتا ہے ہیآ سان کہ شفائی اور خوارت کو کہ بیل میاں کہ کہ کہ ایک استوابت عشرات کی تیرگ ہوگئی اور یہ جونیلگوں معلوم ہوتا ہے ہیآ سان کہ شفائی اور خوارت کو خوارات کی تیرگ ہے بیا ہو ای کو کہ اجزاء شفاف میں جب انکود کہ جست نے بیل ہوگئی یا یہ کہ ہوا کے اجزاء شفاف میں جب انکود کہ جست نے بیلگونی پیدا ہوئی یا یہ کہ ہوا کے اجزاء شفاف میں جب انکود کہ جست کے ہیں اور چونکہ یہ سائل کی قدر الہا می کیا ہوں کے موان ہیں ہیں اس کے اس کے علاوہ اور بہت سے سائل اس کے اس کے علاوہ اور بین ہیں تو جہ ہور آئی تو انہی اسلام نے بھی اس کو پہند کیا چنا نے اب اسلام نے بھی اس کو پہند کیا چنا نے باب

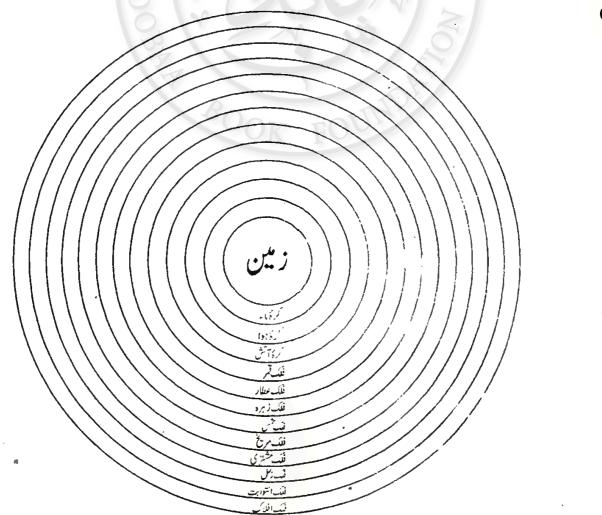

https://toobaafoundation.com/

(كذافي تفسير الحقاني ج٢ للعلامه ابومحمد عبد الحق الحقاني الدهلوي رحمه الله)

فل یعنی کافروں کا ٹھکانا بھی شیاطین کے ساتھ اس دوزخ میں ہے۔ وکل یعنی اس وقت دوزخ کی آ وازسخت کریہ اورخوفٹا ک ہو گی اور بے انتہا جوش واشتعال سے ایمامعلوم ہوگا گویا غصہ میں آ کرچھٹی پڑتی ہے اسحاذ خاالله منها بلطفه و کرمه۔

كيا نه پہنچاتم كوكوئى دُرسنانے والا۔ وہ بولے كيول نبيل بم ياس پہنچا تھا دُرسانے والا۔ پھر بم نے جھٹلايا، اور كما كوئى نبيس اتارى الله نے

فعل یہ پوچمنااورزیاد و ذلیل و نجوب کرنے کے لیے بوگایعنی تم جوال مصیبت میں آ کر پینے بو بحیالتی نے تم کومتنبد مذکیا تھا؟اورڈرایا دہتا کہ اس رائے سے مت جلوور ندرید ہے دورٹ میں گرو گئے جہال ایسے ایسے عذاب ہول گے۔

عقوبت وتنبيه برا نكارتو حيدرب العالمين

قالظ النظالی: ﴿ وَلِلَّانِیْنَ کَفَرُوْا بِرَةِ ہِمْ … الی … فَسُخُفًّا لِاَصْطِ السَّعِیْدِ ﴾ ربط: ……گزشته آیات میں خداوند کریم کی عظمت وکبریائی کا بیان تھا اور اس کی قدرت و خالقیت ولائل وشواہد سے ظاہر فرمائی گئ تواب ان آیات میں ان لوگوں پر وعید ہے جواسکی الوہیت سے انکار کرتے ہیں اور اسکی وحدانیت پر ایمان نہیں

لائے فرمایا۔

اورجن لوگوں نے کفرکیا اپنے رب کا ایک واسطے عذاب جہنم ہے اور وہ بہت ہی براٹھ کا ناہے جس کی شدت و ہیت ہی ہوگئی ہوگئ

فل یعنی کھیانے ہو کرحسرت وندامت سے جواب دیں گے کہ بیٹک ڈرانے والے آئے تھے مگر ہم نے ان کی بات ندمانی برابر جھٹلا یا کہتم سب غلا کہتے ہور نہ اللہ نے تم کو بھیجا نہتم پروتی اتاری بلکرتم عقل وفہم کے راسۃ سے بہک کر بڑی سخت گمراہی میں جا پڑے ہو۔

فی یعنی خود اقرار کرلیا کہ بیٹک ہم مجرم میں یوں ہی بے قصور ہم کو دوزخ میں نہیں ڈالا جار ہالیکن اس نادقت کے اقرار واعتراف سے کچھ فائدہ یہ ہوگا۔ار ثاد ہوگا وقت منظماً لا عضب الشعبی بی (اب دفع ہو جائیں دوزخ والے )ان کے لیے جوار رحمت میں کہیں ٹھا نائیں۔

نتیجہ یہ ہوا کہ اب ہم جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو گئے تو اس طرح وہ اعتراف کریں گے اپنے جرم کا لیکن اس وقت حرت وافسوس اوراعتراف گناہ سے پچھ فائدہ نہ ہوگا اس لیے اعلان ، ہوگا بس دھکے دوجہنم والوں کو اس طرح ملائکہ ان کو دھکیل کراور مسیب کے جہنم میں بچینک ویں گے سورۃ زمر میں ان مضامین کی تفصیل گزر چکی۔

اہل جہنم کے ساتھ اس طرح کی گفتگو صرف ان پر ججت قائم کرنے کے لئے ہوگی اور یہ بات بظاہر کرنے کے لیے کہ خداوند عالم کسی کو بغیر جرم کے عذاب نہیں دیتا اور جرم ایسا کہ خود مجرم بھی اس کا اعتراف کرلیں ابوالہ پنر کی الطائی میلید بعض صحابہ کرام ڈناکٹی سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت مظافی اے فرمایا۔

لن يهلك الناسحتي يعذروا من انفسهم وفي حديث اخر لا يدخل النار احدالا وهو يعلم ان النار اولى به من الجنة والمنار المنار ال

ہرگزلوگ ہلاک نہیں ہوں گے جب تک ان کی طرف سے ان کاعذرختم نہ کردیا جائے گا اور ایک روایت میں ہے ہرگز کوئی شخص جہنم میں واخل نہ ہوگا مگر اس طرح کہ وہ جان لے گا کہ واقعی جہنم ہی اس کے واسطے درست ہے۔

﴿ تَكَادُ تَمَيَّذُ مِنَ الْغَيْطِ ﴾ كے الفاظ جہنم كامنظر سمندر كى موجوں كى شكل ميں پیش كررہے ہیں كہ جس طرح ديكھنے والاسمندر میں پانی كى موجیس اور تچمیڑے ديكھتا ہے بس يہی جہنم میں آگ کے تچھیڑوں كا ہوگا۔

﴿ إِنْ ٱنْتُحْمُ ﴾ النح بعض مفسرین کی رائے ہے کہ کلمہ ﴿ إِنْ ٱنْتُحْمُ إِلَّا فِيْ ضَلْلٍ كَبِيْرٍ ﴾ جہنم كے داروغداور فرشتوں كا ہوگا جو اہل جہنم كوتو بيخ اور دھمكى كے طور پر كہتے ہول گے۔

﴿ فَكُنَّ بِهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اور تكذیب کوسرو اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ ال

﴿قَلْ جَاءَنَا نَدِيدٌ ﴾ ميں موت كے مناظر بھى ديكھنا ہے كہ مرنے والوں كومرتے ہوئے ديكھ كر بھى ہميں آخرت كى فكر نہ ہوتى تھى اوراسى طرح دنيا ميں منہك رہتے تھے۔

● تغییرابن کثیرج ۸۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِإِلْغَيْبِ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَّاجُرُ كَبِيْرُ ﴿ وَاسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ جولوگ ڈرتے میں اپنے رب سے بن دیکھے فل ان کے لیے معانی ہے اور ثواب بڑا اور تم چھپا کر کہو اپنی بات یا جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے ان کو معافی ہے اور نیگ بڑا۔ اور تم چھی کہو اپنی بات یا اَجُهَرُوْا بِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِنَاتِ الصُّلُورِ ۚ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۚ وَهُوَاللَّطِيفُ کھول کر وہ خوب مانا ہے جیوں کے بھید فی مجلا وہ نہ مانے جس نے بنایا اور وہی ہے بھید مانے والا کھول کر۔ وہ جانتا ہے جیوں کے بھید۔ مجلا وہ نہ جانے جس نے بنایا؟ اور وہی ہے بھید جانتا الْخَيِيْرُ شُهُوَالَّانِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَا كِيهَا وَكُلُوا مِنْ رِّزُقِهِ خبردار فیلے وہی ہے جس نے کیا تمہارے آ گے زمین کو بہت اب جلو پھرواس کے کندھوں پراور کھاؤ کچھاس کی دی ہوئی روزی اورای کی خبردار۔ وہی ہے جس نے کیا جمہارے آگے زمین کو پست، اب پھرو اس کے گذھوں پر، اور کھاؤ کچھ روزی دی اس ک۔ وَإِلَيْهِ النَّهُورُ ﴿ وَ آمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّبَآءِ آنُ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِي مَّنُورُ الْ مرت جی اٹھنا ہے وی کیا تم ندر ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے اس سے کہ دھنیا دے تم کو زمین میں پھر جھی وہ لزنے لگے ف اور ای کی طرف جی اٹھنا ہے۔ کیا نڈر ہوئے اس ہے، جو آسان میں ہے؟ کہ دھنسا دے تم کو زمین میں، پھر دیکھو وہ لرزتی ہے؟ اَمُ اَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ آنُ يُرُسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴿ فَسَتَعُلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴿ یا ندر ہوگئے ہواس سے جو آسمان میں ہے اس بات سے کہ برما دے تم پر مینہ بتھروں کا فل سو جان لو کے کیما ہے میرا ڈرانا ف یا نڈر ہوئے ہو اس سے جو آسان میں ہے؟ کہ چھوڑ دے تم پر پھراؤ باؤ کا۔ سو اب جانو گے، کیا ہے میرا درکا ف یعنی املهٔ کو دیکھانہیں مگر اس پر اوراس کی صفات پر پورایقین رکھتے ہیں۔اوراس کی عظمت و جلال کے تصور سے لرز تے اوراس کے عذاب کا خیال کر کے تحر تحراتے ہیں۔ یا" بالغیب" کامطلب یہ ہے کہ لوگوں کے مجمع سے الگ ہو کر نلوت وعرات میں ایسے رب کویاد کر کے لرز ال وتر سال رہتے ہیں۔ فل یعنی محتم اس کونہیں دیکھتے میر وہتم کو دیکھ ریا ہے اور تمہاری برکھلی چھی بات خلوت میں ہویا جلوت میں سب کو جانتا ہے بلکہ دلوں میں اور سینوں میں جو

خیالات گزرتے ہیں ان کی بھی خبررکھتا ہے۔غرض وہ تم سے غائب ہے پرتم اس سے غائب نہیں ۔ فعل یعنی تمہارااور تمہارے افعال واقوال ہر چیز کا خالق ومختاروہ ہے اور خالق ومختار جس چیز کو پیدا کرے ضروری ہے کہ اس کا پوراعلم اسے حاصل ہو،ورنہ پیدا کرنا ممکن نہیں ، چھر کیسے ہوسکتا ہے کہ جس نے بنایاوہ بی نہ جانے ۔

فی یعنی زیمن کوتمہارے سامنے کیرا بہت و ذلیل و منز ومنقاد کردیا کہ جو چاہواس میں تصرف کروتو چاہے کہ اس پر اور اس کے بہاڑوں پر چلو بھر و اور روزی کماؤ مگر انتایا در کھوکہ جس نے روزی دی ہے اسی کی طرف بھرلوٹ کر جانا ہے۔

فی پہلے انعامات یاد دلائے تھے۔اب ثان قہر وانتقام یاد دلا کرڈرانامقسود ہے یعنی زیمن بیٹک تمہارے لیے مسخر کردی تی مگر یادرہاس پرحکومت ای آسمان والے کی ہے وواگر چاہے تم کوزیمن میں دھنسادے۔اس وقت زیمن بھونچال سے لرزنے لگے اور تم اس کے اندرا ترتے چلے جاؤلہذا آدمی کو جائز نہیں کہ اس مالک مختارے ٹر رہو کرشرار تیں شروع کردے اور اس کے ڈھیل دینے پرمغرور ہوجائے۔

وَلَقُلُ كُذُّ بِ النَّهِ مِنْ عَبْلِهِمْ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيْرِ الْوَلَمْ يَرُوا إِلَى الطّيْرِ فَوْقَهُمْ اور بَمِنا عِلَى بِي ان عَ بِيلَ تَعْ بَر كِيا بَوا بِي اللهِ فِلْ اور كِيا بَيْنِ دَعْتِ بِو ازْ تَ بانور اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

عَلَى وَجُهِم الْهُلَى الْمَن يَّمُشِى سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّستَقِيْمٍ ﴿ اللَّهِ مَنْ كَالَى مِرَاطٍ مُّستَقِيْمٍ ﴿ اللِّي مَنْ كَا وَهُ يَحْقُ وَ عِلْمَ يَدُعُ اللَّهِ يَدُعُ اللَّهِ عَلَى عَرَاهُ يَا وَهُ يَعْ عَلَى عِرَاهُ يَا وَهُ وَ عِلْمَ عَلَى عَرَاهُ يَا وَهُ وَ عِلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَرَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى

= فك يعنى جم عذاب سے ذرايا جا تا تحاوه كيها تباه كن اور مولنا ك ہے۔

فل یعنی ماد" و"ثمود" وغیره کے ساتھ جومعاملہ :و چا ہے اس سے عبرت پڑو ۔ دیکھ لو!ان کی حرکات پر ہم نے انکار کیا تھا تو وہ انکار کیسے عذاب کی صورت میں ظاہر ہو کررہا۔

فیل پہلے آسمان وزمین کاذکر ہوا تھا۔ یہاں درمیانی چیز کاذکر ہے یعنی غدائی قدرت دیکھو پر ندے زمین و آسمان کے درمیان بھی پر کھول کرادر بھی بازو سمیٹے ہوئے کس طرح اڑتے رہتے ہیں۔ اور باوجو دجسم تقیل مائل الی المرکز ہونے کے بنچے ہیں گریڑتے بنزمین کی قوت جاذبہ اس ذراسے پر ندے کو اپنی طرف کھینچ کیتی ہے۔ بتلا وَ رحمان کے سواکس کا ہاتھ ہے جس نے انہیں فضاء میں تھام رکھا ہے۔ بیٹک رحمان نے اپنی رحمت و حکمت سے ان کی ساخت ایسی بنائی۔ اور اس میں وہ قوت رکھی جس سے وہ بے تکلف ہوا میں گھنٹوں گھر ہمکیں۔ وہ ہی ہر چیز کی استعداد کو جانتا ادرتمام مخلوق کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہے۔ شاید پر ندول کی مثال بیان کرنے سے یہاں اس طرف بھی اشارہ ہو کہ اللہ آسمان سے عذاب بھیجنے پر قادر ہے اور کھارا سیے کفروشرارت سے اس کے سی جس کے لیکن جس طرح رحمان کی رحمت سے رکا ہوا ہے۔

فعلی یعنی منگرسخت دھو کے میں پڑے ہوئے ہیں۔اگریہ مجھتے ہیں کہ ان کے باطل معبود ول اور فرضی دیوتاؤں کی فوج ان کو اللہ کے عذاب اور آنے والی آفت سے بچالے گی؟ خوب مجھلو! رحمان سے الگ ہو کرکوئی مد د کونہ پہنچے گا۔

فی یعنی الله اگر روزی کے سامان بند کر لے توکس کی طاقت ہے جوتم پر روزی کادرواز ، کھول دے؟

فی معنی دل میں یالوگ بھی سمجھتے میں کہ اللہ سے الگ ہو کریوکو کی نقصان کو روک سکتا ہے نفع بہنچا سکتا ہے میر محض شرارت اور سرکٹی ہے کہ تو حید واسلام کی =

## بيان انعام برابل تقوى واحاطهم خداوندى بإحوال فريقين

عَالَيْنَاكُ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ ... الى ... صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴾

ربط: .....گزشته آیات میں منکرین ومجرمین پرعذاب خداوندی کا بیان تھا اور نیے کہ روز قیامت جب کفار، عذاب خداوندی کا مشاہدہ کریں گے تو ان پر کس طرح حسرت وملال ہوگا اب ان آیات میں اہل ایمان وتقوی اور رب العالمین سے خشیت رکھنے والوں کی جزاءاور انعام کابیان ہے ارشا دفر مایا۔

بے شک جولوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں غیب کی حالت میں ان کے واسطے مغفرت ہے اور اجمعظیم ہے کہ جنہوں نے دنیامیں رہتے ہوئے جب کہ وہ عالم آخرت سے دور تھے جنت وجہنم بھی نظروں سے اوجھل تھی پھر بھی ایمان وتقوى اختياركيا بلاشبهوه انعامات اوراعزات كمستحق بين يهي "خشيت بحالت غيب" كام آنے والى چيز ہے ورنه خداكى بارگاہ میں حاضری پراور جنت وجہنم کا جب انسان مشاہدہ کرنے گئے تو ہرایک ہی ڈرے گا اور عذاب جہنم سے کا نے گالیکن ظاہر ہے کہ اس وقت کا ڈراورخشیت کسی صورت میں بھی کام نہ آئے گی اس وقت یے فرمان خداوندی جاری ہوگا اور اے لوگو!تم خواہ بات چھپاؤیااس کو پکار کرر کھو اور ظاہر کروخداوندِ عالم کی بارگاہ میں کوئی فرق نہیں وہ تو دلوں والی بات کوجانے والاہے اور سوچنا چاہے کیاوہ پروردگارنہیں جانے گاجس نے پیدا کیا وہ تو بہت ہی لطیف باریک بین اورمخلوقات کے احوال سے پورا باخبرہے اس کیے کہوہ مخلوقات کا خالق ہے اور یہ کیے ممکن ہے کہ خالق کوا بنی مخلوق کاعلم نہ ہود لی خیالات بھی مخلوق ہیں گووہ دل میں چھے ہوئے ہیں مگر وہ تو چونکہ لطیف ہے اور لطافت دلیل ہے علم وانکشاف کی للہذاوہ دل کے خیالات سے بھی باخبر ہے حکماء نے متعدد دلائل سے ثابت کیا ہے اور یہ بات غور کرنے پرسمجھ میں بھی آتی ہے کہ جسمانیت ایک حجاب ہے بہت ہی چیزوں کے علم وادراک سے یہی جسمانیت وکثافت مانع بنتی ہے اسی لیے ملائکہ چونکہ اجسام نور بیاورلطیف ہیں اور ان میں روحانیت ولطافت ہے ایکے بعد جنات جو مخلوق ناری ہیں اور نار میں بھی لطافت ہے گونور سے کم ہواس وجہ سے ملائکہ اور جن ان چیزول کا ادراک کر لیتے ہیں جو ہمارے علم اور حواس سے بعید ہوتی ہیں اس پرخواب کو بھی محمول کرلیا جائے کہ اس میں انسان بسااوقات وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے جو بیداری میں نہیں دیکھ سکتا اس بناء پر حضرات متکلمین نے بحالت خواب جنت وجہنم کو دیکھنا اور دیدار خداوندی کوسلیم کیا ہے کیونکہ بحالت خواب جسمانی حجابات کمزور ہوجاتے ہیں اور مدر کات حسیہ کے بجائے قلب کے مدر کات کام کرنے گکتے ہیں تو جب نفس خواب میں انسان کوان با توں کا انکشاف ہوجا تا ہے جن کا بحالت بیداری مشاہد ہٰ ہیں کرسکتا تو ظا برہے کہ قیامت کے روز جب عالم مادیت سے بالکل ہی منقطع ہو چکا ہوگا اور مادی حجابات مرتفع ہو چکے ہوں گے نہ معلوم وہ کیا کچھ دیکھے گاجس کا دنیا میں تصور بھی نہیں کرسکتا تھا تو انسان جب تک دنیا میں ہے گویا وہ عالم غیب میں ہے اور احوال آ خرت میں سے اس کے حواس بے خبر ہیں تو اس عالم میں خداسے خوف وخشیت ایمان ہے ورند آخرت میں تو سب کچھ نظر

<sup>=</sup> طرف آتے ہوئے بدکتے ہیں

فل یعن ظاہری کامیابی کی راہ طے کر کے وی مقعد اصل تک پہنچ گاجوبید ھے راسة پر آ دمیوں کی طرح سیدھا ہو کر پلے ۔ جوشخص نا بموار راسة پر اوندھا ہو کرمند کے بل جلتا ہواس کے منزل مقعود تک پہنچنے کی کیا توقع ہو کتی ہے۔ یہ مثال ایک مومداو را یک مشرک کی ہوئی محشر میں بھی دونوں کی چال میں ایرا ہی فرق ہوگا۔

آنے لگے گا اور ہرایک ہی خداکی عظمت و کبریائی سے کا نیتا ہوگا۔

وہی پروردگارہے جس نے تبہارے واسطے زمین کو صحر بنادیا کہ اس پرجس طرح چاہوتھر ف کروچلو پھرومکا نات

کار فانے تعمیر کرویا نرم بنادیا جس پرتم بیٹھ سکتے ہواس کو کھود سکتے ہواییا سخت سنگ فارانہیں کہ انسان سے نہ بیٹھا جائے نہ اس
پر چلا جائے اور نہ کھودا جا سکے پھر بجیب قدرت ہے کہ اس نری کے باوجود ناخن سے کریدلواس قدر مضبوط اور تو ہی کہ بڑے
سے بڑے وزن سے نہ د بے اور نہ پھٹے تو چلوا ہے لوگوا تم اس کے کا ندھوں کی پین راستوں 
میں اور کھا کو خدا کے رزق سے
جو اس نے زمین سے پیدا کیا اور پر زق اور جمانو توں کو کھا ٹی کرخدا کا شکر بھی ادا کرو اور یہ یا در کھو کہ اس کی طرف دوبارہ
جو اس نے زمین سے پیدا کیا اور پر زق اور جمانو توں کو کھا ٹی کرخدا کا شکر بھی ادا کرو اور یہ یا در کھو کہ اس کی طرف دوبارہ
کہ بھر کو نوٹنا اور جمتے ہونا ہے میدان حشر میں ہونا نہیں ہے تم اس حشر ونشر اور بعث بعد الموت کو زمین سے اگنے والی
کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا نہیں ہے تم اس حشر ونشر اور بعث بعد الموت کو زمین سے اگنے والی
ملکر خاک بن گئے تھے اور پھر کچھ عرصہ بعدائ شکل وصورت میں رونما ہورہ جاتیں جسے کہ پہلے تھی تو حشر اور بعث بعد
ملر کا س بن کے نے اور نے کہ عرضے ہوئی کہ انسان کی بداعمالیوں اور نا فرمانیوں پر کی وقت بھی عذاب نازل ہوسکا ہے تو
الس کے لئے فرمایا۔

اس کے لئے فرمایا۔

جھیکتے بھی ہیں کوئی نہیں ہےان کورو کے ہوئے بجور حمٰن کے وہی پروردگار رحمٰن ورجیم اپنی قدرت سے انکوفضا میں معلق روکے ہوئے ہے پرندوں کی بیرحالت خداوند عالم کی کبریائی بڑی ہی عظیم دلیل ہے۔

بیت کرآ جائے تمہارے واسط رحمٰن کے سواید دکرے اور کی بھی عذاب و مصیبت ہے تم کو بچالے ہرگز ایسا ممکن نہیں کافرتو ہی کو کوئی ہوں ہے کہ اور کی بھی عذاب و مصیبت ہے تم کو بچالے ہرگز ایسا ممکن نہیں کافرتو ہی کافرتو ہی کہ دو کہ بی میں پڑے ہوئے ہیں ان کو یہ دھو کہ لگا ہوا ہے کہ اگر کوئی عذاب نازل ہوا جس ہے ڈرایا جارہا ہے تو ان کے یہ معجود عذاب ہے بچالیں گے بیان کا کھلا ہوا دھو کہ ہے ہو چنا چاہے ہے۔ بھلا وہ کون ہے جو تم کوروزی دے آگر وہ پروردگارا بنازل مواجس ہے بوان کا کھلا ہوا دھو کہ ہے ہو چنا چاہے ہے۔ بھلا وہ کون ہے جو تم کوروزی دے آگر وہ پروردگارا بنازل کی سرول ہے۔ دنیا کی طاقت مل کر بھی ایک داندز مین ہے پیدائیس کر کتی بیسب بابتیں ہرصاحب نہم انسان بڑی ہو است ہو کہ ہو تھا کہ ہو تھا ہے جو تم کوروزی ہو کہ بیال کے وہ تھا کہ ہو تم کی ہو اور زیادہ مضبوطی ہے چیئے رہے اپنی سرخی پر اور خدا کی اطاعت ہے بد کئے پر یقینا اس گمراہی اور سرخی کا انہا ہو سکتا ہے بھلا کیا وہ قص جو چل رہا ہوا وندھا مندا ہے ہر کی کل رہا ہوا وندھا مندا ہے ہر کی کی درا مصادت کی ادار انسان ہی کا میاب ہے اور جو اوند ہے منہ سرکے بل گھٹ رہا ہو وہ کیونکر فلاح وسعادت کی سیدھا چلے والا انسان ہی کا میاب ہے اور جو اوند ہے منہ سرکے بل گھٹ رہا ہووہ کیونکر فلاح وسعادت کی سیدھا چلے والا انسان ہی کا میاب ہے اور جو اوند ہے منہ سرکے بل گھٹ کے اس کہ ہو وہ کیونکر فلاح وسعادت کی موران سے منزل تک بینے گا اورون ہوئن صالے ہے اور جو تھی ہوئے ایسے عین اور گہرے گڑھے ہی کر افتداور اس کے رسول سے نظام ہو ہوئی کی کوئی امیر نہیں کی جاسمتی۔ یہ بیا تھی ہوئی کوئی امیر نہیں کی جاسمتی۔ یہ بیا تھی کی کوئی امیر نہیں کی جاسمتی۔ یہ بیا کہ ہوئی کوئی امیر نہیں کی جاسمتیں۔ یہ بیانہ کی دوئی کی کوئی امیر نہیں کی جاسمتیں کی اسکان کی کوئی امیر نہیں کی جان کی کوئی امیر نہیں کی جان کیا کہ دوئی کوئی امیر نہیں کی جان کی کوئی امیر نہیں کی جان کی کوئی امیر نہیں کی کوئی امیر نہیں کی دوئی کوئی امیر نہیں کی کی کی کوئی امیر نہیں کی کوئی امیر نہیں کی کوئی امیر کیا گئی کی کی کوئی ا

قُل هُوَالَّذِي َ اَنْشَاكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّبُعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْرِنَةَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ اللللللِّلْ اللللللِّلْ

• استاذمحتر م حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیراحمد عثانی میکنڈا ہے فوائد تر آن میں فرماتے ہیں شاید پرندوں کی مثال بیان کرنے سے یہاں اس بات کی طرف مجمی اشارہ ہوکہ اللہ تعالیٰ آسان سے عذاب جیسجنے پر قادر ہے اور کفارا ہے کفروشرارت سے اس کے مستق بھی ہیں لیکن جس طرح رحمٰن کی رحمت نے پرندوں کو ہوا میں روک رکھا ہے عذاب بھی اس کی رحمت سے رکا ہوا ہے" کوئی بعید نہیں اس لطیف اشارہ کے باعث اس موقع پر اللہ کی صفت رحمٰن ذکر فر مائی ممئی ہو طال نکہ یہ امر قدرت سے متعلق ہے تو ظاہر کا تقاضا ہو سکتا تھا کہ صفت قدرت وعظمت کا ذکر ہوتا۔

الْوَعُدُانَ كُنْتُمْ صِيقِيْنَ۞ قُلَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَاللَّهِ وَإِنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِينٌ۞ فَلَبَّا اگر تے ہو فل تو کہ خرتو ہے اللہ بی کے پاس اور میرا کام تو بی ڈر منا دینا ہے کھول کر فی پمر جب اگر تم سے ہو۔ تو کہد، خبر تو ہے اللہ ہی یاس۔ اور میں تو یہی ڈر سانے والا ہول کھول کر۔ پھر جب رَاوُهُ زُلْفَةً سِيِّتُ وُجُوْهُ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَقِيلَ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَلَّعُونَ ﴿ قُلُ ویٹیں کے کہ وہ پاس آنک تو بچو جائیں کے مند منکروں کے اور سمے کا بی ہے جس کو تم مانگتے تھے فی تو تھے ریکسیں کے وہ پاس آ لگا، برے بن جاویں کے منہ مکروں کے، اور کیے گا یہی ہے جس کو تم مانگتے تھے۔ تو کہد، اَرْءَيْتُمْ إِنْ اَهْلَكَنِي اللَّهُ وَمَنْ مَّعِي آوُ رَحِمَنَا ﴿ فَمَنْ يُجِيْرُ الْكُفِرِيْنَ مِنْ عَلَابِ بھلا دیکھو تو اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ اور میرے ساتھ والول کو یا ہم پر رحم کرے پھر وہ کون ہے جو بچاتے منکرول کو عذاب بھلا دیکھو تو! اگر کھیا دے مجھ کو اللہ، اور میرے ساتھ والوں کو، یا ہم پر مہر کرے، پھر کون ہے جو بجائے مظرول کو دکھ کی اَلِيُمِ ۗ قُلُ هُوَالرَّ مِنَ امَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَفِي ضَلْلِ درتاک سے فاس تو تجہ وہی رحمان ہے ہم نے اس کو مانا اور اس پر بھروسہ کیا فھ سو اب تم جان لو کے کون بڑا ہے مرتج مار سے تو کہہ وہی رحمٰن ہے، ہم نے اس کو مانا اور اس پر بھروسہ کیا۔ سو اب جان لو مے، کون پڑا ہے صریح مُّبِيْنِ۞ قُلُ اَرَءَيْتُمْ إِنَ اَصْبَحَ مَأَوُّكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيْكُمْ بِمَنَاءٍ مَتَّعِيْنِ۞ بَعْ برکائے میں فل تو کہہ بھلا دیکھو تو اگر ہوجائے سے کو پانی تہارا خنک پھر کون ہے جو لائے تہارے پاس پانی نقرا ف بہکاوے میں تو کہ، بھلا دیکھو تو! اگر ہو رہے سے کو یانی تمہارا خشک، پھر کون ہے جو لاوے تم کو یانی نقرا؟ = فی یعنی ابتداء بھی اس سے ہوئی انتہاء بھی ای پرہوگی، جہال سے آئے تھے ویس جانا ہے۔ چاہیے تھا کہ اس سے ایک دم فافل مزہوتے اور ہمدوقت اس كى فكرر كھتے كه مالك كے سامنے خالى اقد نہ جائيں مگر ایسے بندے بہت تھوڑ ہے ایں۔ فل يعنى المفحكب كيے مائيس مح؟ اور قيامت كب آئے كا اسے ملدى بلالو۔

ف یکی اعطے کب بیے جائیں ہے؟ اور فیامت کب اسے کا سے ملدی بلاو۔ وی یعنی وقت کی تعیین میں نہیں کرسکتا۔ اس کاعلم اللہ ہی تو ہے۔ البعتہ جو چیزیقینا آنے والی ہے اسے آگاہ کردینا اور خوفا کے منقبل سے ڈرادینا میرافرض میں میں میں میں میں اس کرسکتا۔ اس کاعلم اللہ ہی تو ہے۔ البعثہ جو چیزیقینا آنے والی ہے اسے آگاہ کردینا اور خوفا کے منقبل سے ڈرادینا میرافرض

فى يعنى جب ماراً ايمان أس برج توايمان كى بدولت نجات يقين جاورجب بمحيح معنى مين الى بربحروس د كفته ين تومقاصد مين كاميا بي يقينى بروق وقية رُقهُ م مِنْ عَيْمُ لَا يَعْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكِّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْمُ اللهُ وَاللهُ و

فے معنی زندگی اور الاکت کے سب اسباب ای اللہ کے قبضہ میں ایک پانی ہی کو لے اور جس سے ہر چیز کی زندگی ہے، اگر فرض کروا چشموں اور کنو وَ ال

# دلائل قدرت رب العلمين وتنبيه وتهديد پرمجرمين ومنكرين

عَالَيْنَاكَ: ﴿ قُلُ هُوَالَّائِينَ ٱلْشَاكُمُ .. الى .. فَمَنْ يَأْتِينُكُمْ مِمَاءٍ مَّعِيْنٍ ﴾

ربط: ..... گزشته آیات میں اہل ایمان وتقوی پر انعامات خداوندی کا بیان تھا اور کید کمونین مطیعین اور کفار ومجر مین ہر دو فریق کا خداوند عالم کو پورا پورا علم ہے اٹکا کوئی قول و کمل اللہ سے فی نہیں کوئی بھی اس کے احاط علم وقدرت سے با ہزئیں ہوسکا تو اب ان آیات میں مزید دلائل قدرت بیان کیے جارہے ہیں اور یہ کہ جب خداوند تعالیٰ نے انسان کوعقل وشعور عطاکیا آئے تھیں دیکھنے کے لئے دیں اور کان سننے کے واسطے تو پھریہ بات فطرت سے بعید ہے کہ انسان نہ عقل وفکر سے کام لے نہ ہو تھوں سے دلائل قدرت کا مشاہدہ کرے اور نہ کانوں سے تق وہدایت کی بات سنے ، ارشا و فرمایا:

کہدد بیجئے وہی ہے خداوند عالم وحدہ لاشریک کہ جس نے تم کو بیداکیا اوراس کی خالقیت کی بیثار دلیلیں خودانسانی وجود میں ودیعت رکھی ہوتی ہیں اور تمہارے واسطے کان بنائے اور آئٹھیں تاکہ آئکھوں سے دیکھواور کانوں سے رشد وہدایت کی باتوں کوسنو اور دل تا کے عقل وفطرت کے تقاضے دلوں میں سانے والی باتوں کو قبول کر ولیکن اے انسانو!افسوں کہ تم میں سے بہت سول نے ان چیزوں سے کام نہ لیا تو بہت ہی کم ہو کہتم اللہ کاشکر ادا کرو آگر اس پر بھی بیم عکرین توجہبیں کرتے اور قبول حق کی طرف مائل نہیں ہوتے پھر کہہ دیجئے کہ وہی تو ہے جس نے زمین میں بھیرا اور اپنی قدرت ہے کس طرحتم كوزمين كے مختلف خطول اور علاقول ميں آباد كيا اور كس طرح اسباب معيشت اور سامان راحت پيدا كيا اور بيسب چیزیں اپنے تغیروانقلاب اور وجود وفنا اور بقاء وز وال ہے اس امر کا واضح ثبوت ہیں کہتم سب اس کی طرف اٹھائے جاؤ َّگے۔ ان حقائق و دلائل اورَ مشاہدات کا تقاضا تو یہ تھا کہ بیلوگ خدا پرایمان لاتے مگر ذرہ برابر بھی ان پراٹر نہیں اور بلکہ بیہ کہتے ہیں بدوعدہ قیامت کب پورا ہوگا اگرتم سے ہو کب ہم زندہ ہول گے اور کب قیامت آئے گی تو آپ مُلافِظ کہدویں اس کاعلم توبس اللہ ہی کے پاس ہے اور میں توصرف ڈرانے ہی والا ہوں تھلم کھلا خدا کے عذاب سے اور روز قیامت کے واقع ہونے سے بیانک الی حقیقت ہے کہ اس کوکوئی بھی ٹلانے والانہیں چنانچہ جب وہ لوگ دیکھیں گے اس کوقریب کہ عذاب خداوندی سامنے سے قیامت بریا ہورہی ہے تو بگر جائیں گے کافروں کے چرے شدت م اور بدحوای کی وجہ سے اور کہا جائے گا یمی توہے وہ جس کوتم طلب کرتے تھے اور اللہ کے پیغمبراور اہل ایمان سے کہا کرتے تھے کہ اچھا اگر کا فروں پرخدا کا عذاب آ نے والا ہے تو لے آ وَ کہاں ہے وہ عذاب تواس طرح پیمنگراس عذاب کودیکھ لیس گےجس کا وہ بطوراستہزاءمطالبہ ادرم جلدی کرتے تھے اور جوں ہی وہ عذاب قریب آئے گا بڑے بڑے سرکشوں کے منہ بگڑ جائیں گے اور چپروں پر ہوائیاں تھ = یانی خشک ہو کرزمین کے اندراتر ماتے میں کر کرمامیں پیش آ ماتا ہے تواس کی قدرت ہے کہ موتی کی طرح ماف شفاف یا تی اس قدر کثیر مقداد میں مبیا کردے جوتمہاری زند کی اور بقاء کے لیے کانی ہولہذا ایک مؤن متول کو اس خال الكل مالك على الاطلاق پر بھروسدر كھنا ماسے يہيں سے يہ بھی مجھ لوك جب بدایت کے سبب چشے خشک ہو سکے ،اس وقت بدایت ومعرفت کا خشک منہونے والا چشم محملی الناعلید وسلم کی صورت میں جاری کر دینا بھی ای رحمان ملاق کا کام ہوسکتا ہے۔جس نے اسپ فنسل وانعام سے تمام جانداروں کی ظاہری و باطنی زندگی کے سامان پیدا کیے میں اگر بغرض محال یہ چیمہ خٹک ہوجائے، میںاکہ اشتاء كى تمناب بوكون ب جوكلوق كے ليے ايرا پاك وصاف تحرا پائى مها كرسے \_ تمسورة الملك ولله الحمد والمنة \_

المراق

ار زلکیس کی۔

خداوندعالم کے عذاب کوکون ٹلاسکتا ہے اس کے قہر وجلال کا توبیعالم ہے کہ اے ہارے بیڈ بر ٹالکھ ان کو کہہ رہتے ہملاد کی موقو اور جھے یہ بتا واگر بالفرض خدا جھے ہلاک کرے اوران کو جو میرے ساتھ ہیں یا ہم پر رحم کرے جیسا کہ وہ ہم چیز پر قادر مطلق ہے تو چھروہ کون ہے جو مشکروں کو در دناک عذاب ہے بچا ہے ۔ بینیا کری میں جرات نہیں کہ خدا کی بھی بات کو ٹلا سکے اس کا وہ عذاب جو کافروں اور مشکروں پر واقع ہونے والا ہے اس کو کوئی دفع نہیں کرسکتا اور اسکی وہ عنایت و حسین جو اس کے رسول مثال پر اور رسول مثال ہم کرنے والوں کو کہ دی ہے کہ وہ می رحمن پر ہم ایمان لائے اور اس پر ہم و سنا ہاں تا اس سان اور اس پر ہم و سدتی ہم ایمان لائے اور اس پر ہم و سدتی ہو اور اس پر ہم و سدتی ہو اور اس پر ہم ایمان لائے اور اس پر ہم و سدتی ہو اور اس پر ہم و سدتی ہو اور اس پر ہم ایمان لائے اور اس پر ہم و سدتی ہو اور اس پر ہم ایمان لائے اور اس پر ہم و سنا ہمان اور اس پر ہم و سنا ہمان کہ کوئی ہو تو کہ کوئی ہے اور اسے کا فروا تم ان دونوں سے جموم ہو تمان کو کہ کوئی ہے دو جو کھی گر ابی میں پڑا ہوا ہے ہم یا تم اس خوا می تم و کہ کوئی ہے دو جو کہ کہ دو جو کھی گر ابی میں پڑا ہوا ہے ہم یا تم اس خوا کے تو کوئی لائے گا تم خوا کے تو کوئی اور ہم چیز کا بقاء موقو ف سے چشمول سے بہتا ہوا صاف تھر اپائی ۔ وہ پائی جس پر ہم جا ندار کی ذری کی میں قدرت نہیں۔

میں جو جو سے بہتا ہوا صاف تھر اپائی ۔ وہ پائی جس پر ہم جا ندار کی ذری گی اور ہم چیز کا بقاء موقو ف سے چشمول سے بہتا ہوا صاف تھر اپائی ۔ وہ پائی جس پر ہم جا ندار کی ذری ہو تو تو کہ کرتے ہیں جسمد اللہ مسورة المدلك ۔

تم بحد داللہ مسورة المدلك ۔

تم بحد داللہ مسورة المدلك ۔

سورة القلم

تمام جانداروں کی ظاہری وباطنی زندگی کے سامان پیدا کی۔ اگر بفرض محال یہ چشمہ خشک ہوجائے جیسا کہ اشقیاء کی تمنا ہے تو کون ہے جو مخلوق کے لئے ایسا پاک وصاف تھرا پانی مہیا کرسکے "حضرات مفسرین نے بیان کیا کہ اس آیت کو بعض متکبرین نے سنا تو بڑی ہی گتا خی سے کہا" ہم زمین سے کھود کر نکال لیس کے ای وقت خدانے انکی آئکھوں کی مرطوبت اور پانی جذب کرلیا اور غیب سے نداسنائی دی اے گتا خ تو زمین کی تہوں سے پانی کیا نکال کرلائے گا تو اپنی آئکھ ہی کا پانی لے آ العیاذ بالشد ثنان خدادندی میں گتا خی سے اللہ رب العزت محفوظ رکھے آئین یارب العالمین۔

اور نا فرمانی وسرکشی انہوں نے اپناشیوہ بتالیا ہے ان کوالیے عبر تناک واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہئے ساتھ ہی قیامت کا مجمی ذکر آعیااور مید کدروز قیامت نہایت ہی شدید دن ہوگا مجر مین اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو انکی ذلت و بدحال ک کوئی حدنہ ہوگی اختیام سورت پر آنحضرت نافیظ کو کفار قریش کی اذبیوں پرصبر وقبل کی تلقین فرمائی گئی۔

﴿ ٢٨ سُوَةً الْقَلَرِ مَلِيَّةً ٢ ﴾ ﴿ فَيْ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَلُونِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحَلُونِ الرَّحِيْمِ اللهِ المُعَلَّمُ اللهِ المُعَلَّمُ اللهِ المُعَلَّمُ اللهِ الرَّامِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ المُعَلِّمُ اللهِ المُعَلِمُ اللهِ اللهِ المُعَلَّمُ اللهِ المُعَلَّمُ اللهِ اللهِ المُعَلَمُ اللهِ اللهِ المُعَلَمُ اللهِ المُعَلِمُ اللهِ المُعَلِمُ اللهِ اللهِ السَّمِيْمِ اللهِ اللهِ السَّالِمُ اللهِ اللهِ المُعَلِمُ اللهِ المُعَلِمُ اللهِ المُعَلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعَلَمُ اللهِ اللهُواللَّا اللّهِ الللهِ اللهِ ال

نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ ﴿ مَا آنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَاجُرًا غَيْرَ

تم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھتے ہیں تو نہیں اپنے رب کے ففل سے دیوانہ فیل اور تیرے واسطے بدلہ ہے اسم کے قدم کے قلم کی، اور جو کچھ لکھتے ہیں۔ تو نہیں اپنے رب کے فضل سے دیوانہ، اور تجھ کو نیگ ہے بے

مَنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴿ فَسَتُبُصِرُ وَيُبُصِرُ وُنَ ﴿ إِلَيْكُمُ الْمَفْتُونُ ﴿ وَيُبُصِرُ وَنَ ﴿ إِلَّهِ لَكُمُ الْمَفْتُونُ ﴿ وَيُبُصِرُ وَنَ ﴿ وَيُبُصِرُ وَنَ الْمَفْتُونُ ﴾

با انتہا فی اور تو پیدا ہوا ہے بڑے خلق پر فیل مواب تو بھی دیکھ لے گااور وہ بھی دیکھ لیس کے کہ کون ہے تم میں جو بچل رہا ہے فیل انتہا، اور تو پیدا ہوا ہے بڑے خلق پر۔ سو اب تو بھی دیکھ لے گا، اور وہ بھی دیکھ لیس مے، کون ہے کہ بچل رہا ہے

فی یعنی آپ کی الندعیہ دسکم منگین منہوں۔ان کے دیوا نہ کہنے سے آپ کی الندعیہ دسلم کا اجربڑھتا ہے اورغیر محدود فیض ہدایت بنی نوع انسان کو آپ کی الندعیہ دسلم کی ذات سے پہنچنے والا ہے اس کا بے امتہاء اجروثواب آپ کی الندعیہ دسلم کو یقیناً ملنے والا ہے کیادیوانوں اور پاکلوں کامتقبل ایسا پائدار اور شائد اکسی نے دیکھا وسلم کی دور میں کو بہنچنے والا ہے اس کا بیاب میں میں کو بہنچنے کا میں میں کو بہنچنے کو اس کا میں کو بہنچنے کو بہنچنے کی میں کو بہنچنے کو بہنچنے کو بہنچنے کو بہنچنے کی کا بہنچنے کو بہنچنے کو بہنچنے کو بہنچنے کے دور میں کو بہنچنے کی بہنچنے کو بہنچنے کو بہنچنے کی بہنچنے کے دور میں کو بہنچنے کی بہنچنے کو بہنچنے کو بہنچنے کو بہنچنے کو بہنچنے کی بہنچنے کے دور میں کو بہنچنے کے دور میں کو بہنچنے کی بہنچنے کے دور میں کو بہنچنے کے دور میں کو بہنچنے کو بہنچنے کے دور میں کو بہنچنے کے دور میں کو بہنچنے کے دور میں کو بہنچنے کو بہنچنے کے دور میں کو بہنچنے کے دور میں کو بہنچنے کو بہنچنے کو بہنچنے کے دور میں کو بہنچنے کی دور میں کو بہنچنے کو بہن کو بہنچنے کی کہنے کے دور میں کو بہنچنے کی ایس کو بہنچنے کر بہنچنے کو بہنچنے کے دور میں کو بہنچنے کی بہنچنے کے دور میں کو بہنچنے کے دور میں کو بہنچنے کے دور میں کو بہنچنے کو بہنچنے کے دور میں کو بہنچنے کے دور میں کو بہنچنے کو بہنچنے کو بہنچنے کی دور میں کو بہنچنے کے دیکھی کو بہنچنے کے دور میں کے دور میں کے دور میں کو بہنچنے کی دور کے دور میں کو بہنچنے کو بہنچنے کے دور کے دور

ہے؟ یائی مجنون کی اسکیم اس طرح کامیاب ہوتے تی ہے؟ پھرجس کارتبداللہ کے ہال اتنابڑا ہواس کو چنداخمقوں کے دیوانہ کہنے کی کیا پر واہونی چاہیے۔ وسل یعنی اللہ تعالیٰ نے جن اعلیٰ اخلاق وملکات پر آپ میلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فر مایا ہمیاد یوانوں میں ان اخلاق وملکات کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ ایک دیوانے کے اقوال وافعال میں قطعاً نظم ورّتیب نہیں ہوتی منداس کا کلام اس کے کاموں پر منظبتی ہوتا ہے برظلاف اس کے آپ میلی اللہ علیہ وسلم کی زبان قرآن کی فاموش تغییر رقرآن جس نیکی ،جس خوبی اور بھلائی کی طرف دعوت دیتا ہے وہ آپ میلی اللہ علیہ وسلم میں فطر ہ موجود ،اور میں بدی وزشتی سے دوئتا ہے آپ طبعاً اس سے نفورو بیزار ہیں۔ پیدائش طور پر آپ میلی اللہ علیہ وسلم کی ساخت اور تربیت ایسی واقع ہوئی ہے کہ آپ میلی اللہ علیہ وسلم کی

إِنَّ رَبُّكَ هُوَاعُلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَاعُلَمُ بِالْمُهُتَدِيْنَ۞ فَلَا تُطِعِ بیک تیرا رب ویی خوب مانے اس کو جو بہا اس کی راہ سے اور وہی خوب مانتا ہے راہ پانے والوں کو فل سوتو کہنا مت مان تیرا رب وہی بہتر جانے جو بہکا اس کی راہ ہے، اور وہی جانا ہے راہ یانے والوں کو۔ سو تو کہا نہ مان الْهُكَنِّبِيْنَ۞ وَدُّوا لَوْ تُنْهِنُ فَيُنْهِنُونَ۞ وَلَا تُطِعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِمْنِ ۖ هَالٍ جھٹلانے والوں کاو و جاہتے ہیں کسی طرح تو ڈھیلا ہوتو و و بھی ڈھیلے ہوں قسلے اورتو کہامت مان کسی تھانے والے بے قدر کا فاتل طعنے دے حبطانے والوں کا۔ وہ چاہتے ہیں، کسی طرح تو ڈھیلا ہو، تو وہ بھی ڈھیلے ہوں اور کہا نہ مان کسی قشم کھانے والے کا، بےقدر، طعنے دیما، مَّشَّاء بِنَبِيْمِ أُمَّنَّاعٍ لِلْغَيْرِ مُعْتَبِ آثِيْمٍ أَعُتُل بَعْ كَلْكَ زَنِيْمِ أَنْ كَانَ ذَا چعلی کھاتا پھرے، مجلے کام سے روکے مدسے بڑھے بڑا گہنگار اُمِدُ ان سب کے بیچے بدنام فی اس واسلے کہ رکھتا ہے چنلی لئے پھرتا، بھلے کام سے روکتا، حد سے بڑھتا گنہگار، اجڈ، اس سب کے پیچھے بدنام، اس سے کہ رکھتا ہے = کوئی حرکت اور کوئی چیز مد تناسب واعتدال سے ایک ایچ ادھر ادھر مٹنے نہیں پاتی ۔ آپ ملی اللہ علیہ دسلم کاحن اطلاق امازت مددیتا تھا کہ ماہوں اور کمینوں کے لمعن تشنيع پر کان دھريں جس شخص کاخل اس قد رغليم اور طمح نظرا تابلند ہو، بھلا و نحي مجنون كے مجنون كيے جنون كہد ديينے پر کياالتفات كرے گا۔ آپ ملی الله عليه وسلم تواسپنے ديواندكن والول كى نيك خواى اور دردمندى يس اسية كوكملائ والت تص بى بدولت ﴿ فَلَعَلَّكَ بَانِيعٌ تَفْسَكَ عَلَى اكَادِ وَهُ إِنْ لَمْ يَوْمِنُوا بَلِنَا الحديثيث السقام كاخطاب سننے كى نوبت آئى تھى فى الحقيقت اخلاق كى علمت كاسب سے زياد ممين بہلويہ مكد آدى دنياكى ان حقير متيول سے معامله كرتے وقت خداویم قبروس کی عظیم ستی سے فافل و ذائل مذہو ہے۔ تک یہ چیز قلب میں موجو درہے گی تمام معاملات عدل واخلاق کی میزان میں پورے اتریں مے یمیا خوب فرماياتيخ بنيد بغدادي نے "سمى خلقه عظيما اذلم تكن له همة سوى الله تعالىٰ عاشر الخلق بِحُلْقِه وزايلهم بقلبه فكان

ظاهر ومع الخلق وباطنه مع الحق" وفي وصيته بعض الحكماء" عَلَيْكَ بالْخُلْقِ مَعَ الْخَلْقِ وَبِالصِّدُقِ مَعَ الْحَقِّ-" وم يعنى دل مِن تو پهلِ مجت مِن بيكن عنريب فريقين كو آئكسول سے نظر آ جائے گادونوں میں سے كون ہوشاراور عاقبت اندیش تھا اورك كی عقل مارگ نگ حی جس كی وجہ سے ياگلوں كی طرح بكل بكل باتیں كرتا تھا۔

ال یعنی پوری طرح علم تواللہ بی کو ہے کہ کون لوگ راہ پر آنے والے میں اور کون بھنے والے لیکن نتائج جب سامنے آئی گے تو سب کونظر آ جائے گا کہ کون کامیانی کی منزل پر پہنچااور کون شیطان کی رہزنی کی بدولت ناکام و نامرادرہا۔

مَالِ وَبَنِيْنَ الْكَالِيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُتَا قَالَ اسَاطِيْرُ الْآوَلِيْنَ اسْنَسِمُهُ عَلَى مَالَ اور يَتُ فَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

### الخرْطُوْمِر ®

### يونڈ پر فٹ

سونڈ پر۔

# بيان عظمت رسول اكرم منافية وللقين صبر واستنقامت

قَالَعَاكُ: ﴿نَوَالْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ .. الى .. سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ ﴾

ربط: .....گزشته سورت میں خداوند عالم کی خالقیت کے دلائل ذکر کئے گئے اور یہ کہ اس کی قدرت کا نئات کو محیط ہے اس
کے احاط علم وقدرت سے کوئی مجرم نہیں نکل سکتا تو اب اس سورت میں آنجضرت مثل فیل کی رسالت و نبوت کو ثابت فر ما یا
گیا اور بیہ کہ آپ مثل کی شان میں گتا خی کرنے والے مجرمین خدا کے عذاب سے ہرگز نہیں نکے سکتے اور جو پچھوہ آپ اور بیہ مالٹا اور بیہ کہ آپ مثل انسان ایس ہودہ با تیں تصور بھی نہیں آپ مالٹا ارشا وفر ما با۔
کرسکتا ارشا وفر ما با۔

= (تنبیہ)" زنیم "کے معنی بعض سلف کے زدیک ولدالزنااور جرام زادے کے ہیں جس کافر کی نسبت یہ آیتیں نازل ہوئیں اورایہ ای تھا۔ فل یعنی ایک شخص اگر دنیا میں طالع منداور خوش قسمت نظر آتا ہے ، مثلاً مال واولاد وغیر ورکھتا ہے تو محض اتنی بات سے اس لائق نہیں ہوجا تا کہ اس کی بات مانی جائے۔ امل چیز انسان کے اخلاق وعادات ہیں ، جس شخص میں شرافت اور خوش اخلاقی نہیں اللہ والوں کا کام نہیں کہ اس کی ابلہ فریب باتوں کی طرف التعات کریں۔

ف يعنى الله كى باتول كويركه كرجم ثلا تاب ـ

فی کہتے ہیں قریش کا ایک سردارولید بن مغیرہ تھااس میں پیسب او صاف مجمع تھے اور ناک پرداغ دینے سے مراداس کی رموائی اور روسیا ہی ہے۔ ٹاید دنیا میں حی طور پر بھی کوئی داغ پڑا ہویا آخرت میں پڑے گا۔

• بی مسلک الل حق اور محققین کا ہے آگر چیلعض عارفین اس حرف نون کو" ناصر" یا عصر" کامخفف قرار دیکر بید معنیٰ بیان کرتے ہیں کہ بیسل ہے آ محضرت تلکی کوکہ ہم آپ تلکی کے مددگار ہیں یا ہم آپ تلکی کی مددکریں محبعض مفسرین نے اور بھی معانی بیان کئے ہیں۔ واللہ اعلم۔ ١٢

پائیں گے خدا پرتی جب مشرق ومغرب میں تھیلے گی تو بلاشبہ اسب کا آجر وثواب آپ مُلاظم ہی کوملتارہے گا اور بے شک آپ مُلاَثْظُمْ توبڑے ہی اچھے اور بلند پاپیے خلق پر ہیں ایسے اخلاق حمیدہ اور پیندیدہ اخلاق کدد نیا میں ان اخلاق واعمال نے مسلمانوں کوعزت وحکومت اور سربلندی عطاکی۔

• خلق خاء اور لام کے ضمہ کے ساتھ عادت کو کہا جاتا ہے اچھی عادت کو خلق حسن اور بری عادت کو خلق سوء یعنی بداخلاتی ہے تعبیر کریں گے توخلق حسن یا خلق خلیم انسان میں اس طبعی ملکہ کو کہا جاتا ہے جس کے باعث انسان پندیدہ کام ہولت سے کرسکتا ہے، بہر کیف عملی اور اخلاتی ہیئت علیہ کو خلق کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے مثلا حیاء کرم ، سخاوت ، شجاعت ، ہمدردی واعانت ، وصلہ رحی ، جبر وطلم ، اور ہر بری بات اور ہے ، بودہ خصلت سے پر ہیز اور نفرت کرنا تو اس طرح کا وصف انسان کی فطرت میں رچا ، ہوا ہو کہ دیم آم باتیں ہے تکلف اس سے واقع ہوتی رہی تو آنحضرت منافظ ان جملہ حنداور پندیدہ خصلتوں سے نمرف یہ کہ متصف ہیں بلکہ دنیا نے ان باتوں کو صرف آپ خلائے اس سے حالت کے سکھا۔

ابوالدرداء ناتشنیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ مدیقہ فات کیا گیا کہ آپ ناتی کا کافلق کیا تھا جواب دیا آپ ناتی کا کافلق قرآن کر ہم تھاآم المؤمنین حضرت عائشہ فاتی بی کہ آپ ناتی ہے اور دیا میں کوئی خوش فلق نہ تھا جب بھی کی نے کام کے لیے بلایا آپ ناتی ہے اس کا کام کردیا عربھر آپ ناتی نے بلایا آپ ناتی ہی کی کام کردیا عربھر آپ ناتی نے کی کوگالی نہ دی نہ برا بھلا کہا انس بن مالک ٹاٹونو مایا کھی کھے کی کام کے نہ کرنے پر بینیں فرمایا گئے ہے۔ اور آگر کوئی کام فلد کرلیا تو پہیں فرمایا کہ ہی کول کیا "۔ ۱۲

• رسوائے زمانداور' برنام' لفظ" زنیم"کا ترجمہ ہے جس کوحفرت شیخ البند پھیلائے اپنے ترجمہ میں اختیار فرما یا بعض حفرات سلف اور الل لغت ۔ نی زنیم کے معنی ولد الزنااور" حرام زادیے کے بیں اورجس کا فرکے بارے میں بیآیات نازل ہوتیں وہ اہل مکہ میں اس حیثیت کے ساتھ معروف تھا اوروہ ولید بن مغیرہ تھا۔ ۱۲

والاتھا وہ اپنی سرکٹی اور غرور میں اس حد تک پہنچا کہ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جائیں تو کہے بیزو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کہانیاں ہیں اس مغرور ومتکبر کواس بات کا احساس تک ندر ہاکہ دنیا میں کسی مخف کا دولت مندیا صاحب اولا دہونااس بات کی دلیل نہیں کہ اسکی بات حق ہے اور وہی کامیاب بھی ہے اصل عزت وکامیا بی تو انسان کے اخلاق وعادات اوركرداركي خوبي اورشرافت وخوش اسلوبي پرموتوف ہے تو ظاہر ہے كمايسے الله فريب انسان كى باتوں كى طرف نه كوئى التفات كوكرنا چاہئے اورنہ بى اس سے متاثر ہونا چاہئے۔

ایسے نالائق اور بدبخت انسان کے لیے توہم نے بیہ طے کرلیا ہے اور ہم داغ دیں مجے اس کی سونڈ پر اس کی وہ ناک 'جوسونڈ کی طرح ہے نہایت ہی بے ڈول اور چوڑی بڑی بھدی نظر آتی ہے میخص قریش کا ایک سر دار ولید بن مغیرہ تھا جس میں یتمام اوصاف بتام و کمال موجود تنصاور ناک پر داغ میں ذلت ورسوائی کا داغ تھا جواس پرلگ کرر ہاعلاوہ ازیں حسی طور پر بھی دنیامیں بیداغ لگ کررہاجسکی صورت بیہوئی کہ بدر کی لڑائی میں ایک انصاری کی تلوار کا اس کی ناک پر چرکا لگا اور این ہے وہ زخی ہوئی مکہ مرمہ آ کراس کی مرہم پٹی کی مگریہ زخم کسی طرح اچھانہ ہوا بلکہ ایک نمایاں داغ پڑ گیا اور اس زخم کی شخق اور تلخی سے نجات نہ یا سکاحتی کہاسی حالت میں جہنم رسید ہو گیا۔

ناک ہی انسان کے غرور و تکبر کا نشان ہے عرف میں ناک عزت وآ بروکو کہتے ہیں اور ذلت ورسوائی کومحاورات میں ناک کٹ جانا کہتے ہیں تواس لحاظ سے غرور وخود بینی کے نشان پر داغ لگا یا جانا تکبراورسر تابی کی مناسب سز اہو کی اس میں ایک لطیف رمزاوراشارہ یہ بھی ہے اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرنے والے ہاتھیوں کے شکر کا انجام قریش مکہ نے دیکھ بھی لیا تھااب یہ · ہاتھی جیسی ناک والابھی اپنی ذلت وہلا کت کا انجام دیکھ لے گا۔

قلم اورتحريرقكم تاريخ عالم ميس حضورا كرم مَاليَّيْم كى عظمت وحقانيت كا ثبوت اعظم دنیا میں علوم کے قتل اور اشاعت کا ذریعہ قلم ہے، اور قلم کے ذریعہ علم ومعرفت کے خزانے ایک قرن سے دوسرے قرن اورایک قلب سے دوسرے قلب تک منتقل کیئے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آغاز وقی پر جب آنحضرت مُالْفِیمُ کو ﴿ اقْدَ أَ ﴾ کا خطاب ہوااور آپ مُنافِظ نے فرما یا ما انا بقاری کہ میں تواپیانہیں ہول کہ پڑھا ہوا ہول تو قراءت اور علم و حکمت کے جصول كاس واسط اور ذريع كاس طرح ذكر فرمايا كيا- ﴿ إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۚ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ كَوْر يعانسان تك وه علوم يبني بي جن كوده پهلنهيں جانتا ہوتا ہے يبحى ممكن ہے كةلم سے تقدير الهي كا قلم مراد ہوجیسے کہ عبداللہ بن عباس نظافۂ سے روایت ہے فر مایا اللہ رب العزت نے سب سے اول قلم پیدا فر مایا اور پھراس کوفر مایا "اكتب" يعنى لكھائے لم قلم نے كہااے پروردگاركيالكھول جواب ملالكھ لے ہروہ چيز جوموجود ہے اوروہ بھى جو قيامت تك ہونے والا ہے بہر کیف قلم کی عظمت ظاہر ہے اور اس عظمت کے پیش نظر قلم اور قلم سے لکھے جانے والے علوم ومعارف کی قسم كَمَانُ كُنْ چُونكُ قَسَم اور جوابِ قَسَم مِن ايك خاص ربط اور مناسبت موتى ہے تو ﴿مَا آنْت بِينِعُمّة وَرَبِّك بِمَجْنُونِ ﴾ يعني ال اعلان "كرات ما المنظم الين برورد كار كففل وانعام كى وجهد مجنون ياديوان بين "ك ثابت كرن كولي المقلم اورقام سے

تحریر کے جانے والے علوم کی قشم کھائی کیونکہ علوم اور حکستیں کھی جاتی ہیں اور ایس حکستیں کہ دنیا کے حکما وان پرجران ہوں ان اسرار و حکم سے لوگوں کو فہم و شعور کا ایک حصہ طرق بلا شباس قسم پر بیر مضمون مرتب کر نااور کفار مکہ کے اس بے ہود و لغواعتراض کا جواب نہایت ہی لطیف ہوا چیسے کہ کسی تاریخی اور خلات کے الزام کور و کرنے کے لئے سورج اور سورج کی تابناک شعاعوں کی سم کھائی جائے ای وجہ سے اس اعتراض کے بالقائل آئے خضرت ناٹھنے کا وصف خلق عظیم کا ذکر فرما یا جو دنیا کی تمام حکمتوں کور وانائی کے رموذ کے لئے ایک جامع اساس ہے کہ کہاں ان بے ہودہ لوگوں کا بیر کہنا کہ آپ ناٹھنے ہم مخون ہیں اور کہاں آپ ناٹھنے کا کیہ جامع اساس ہے کہ کہاں ان بے ہودہ لوگوں کا بیر کہنا کہ آپ ناٹھنے ہم مخون ہیں اور کہاں آپ ناٹھنے کا کیہ مقام کہ ﴿لَوْ عَلَیْ عُلِیْ عُلِیْ ہُم ہُم کُون ہیں اور کہاں آپ ناٹھنے کا کہ ہم ناٹھنے کی کہ جلہ کمالات عقلیہ و کھیے کا سرچشم ہیں انس بن مالک ڈاٹھنے کی فرایا کا ورش و بیاج آپ ناٹھنے کے اندہ بہترین اخلاق والے تھے (فرایا) اور میں نے بھی کوئی ریشم و دیاج آپ خضرت ناٹھنے کے کف مبارک (ہم نے کہا واست الناس خلقا تھے یعنی جس طرح آپ ناٹھنے ظاہرجہم چبرے کے لئا ظاس کی خرایا آٹے محضرت ناٹھنے احسن و جھا واحسن الناس خلقا تھے یعنی جس طرح آپ ناٹھنے کا مرجم چبرے کے لئا ظاس کے مردف اس من و جھا واحسن الناس خلقا تھے یعنی جس طرح آپ ناٹھنے کی مدیث میں ریشم اور مشک و عنبر مشری اس کی طرف اشارہ مرد کی تھے تھی اور آپ ناٹھنے کے اخلاق مبارکہ کی مہک اور خوشبو کے سامنے ہو مطراور مشک و عنبر مشر مات تھے۔

شیخ الاسلام حضرت علامہ عثانی میں ابتداء قوم نے دیوانہ کہر کہا میں فرماتے ہیں'' دنیا میں بہت دیوانے ہوئے ہیں اور کتے عظیم الشان صلحین گزرے ہیں ابتداء قوم نے دیوانہ کہر کہارا ہے گرقلم نے تاریخی معلومات کا جو ذخیرہ بطون اوراق میں جمع کیا ہے وہ بہا نگ دہل شہادت دیتا ہے کہ واقعی ویوانوں اوران دیوانہ کہلانے والوں کے حالات میں کس قدر زمین و آسان کا تفاوت ہے آج آج آج گا گور العیاذ باللہ ) مجنون کے لقب سے یا دکر نابالکل وہی رنگ رکھتا ہے جس رنگ میں دنیا کے جلیل القدر اور اولو العزم صلحین کو ہر زمانہ کے شریروں اور بے عقلوں نے یا دکیا لیکن جس طرح تاریخ نے ان صلحین کے حالمی کا رناموں پر بقاء و دوام کی مہر شبت کر دی اور ان مجنون کہنے والوں کا نام ونشان باتی نہ چھوڑا قریب ہے کہ قلم اور اس کے ذریعہ کسی ہوئی تحریریں آپ مالی عبر شبت کر دی اور آپ کے بے مثال کا رناموں اور علوم و معارف کو، ہمیشہ کے لئے روش رکھیں گاور آپ من منظم کی طرح مث جائے گا ایک وقت آئے گا جب ساری دنیا آپ مثالی کی دادوے گی اور آپ مالیک کا مناموں نربانان ہونے کو بطور ایک اجتماعی عقیدہ کے لئے تسلیم کر لے گی۔

مجلا خداوندقدوس جس کی فضیلت و برتری کوازل الآزال میں اپنے قلم نور سے لوح محفوظ کی تختی پرنقش کر چکاکسی گی طاقت ہے کی محفون ومفتون کی پھیتیاں کس کراس کے ایک شوشہ کومٹا سکے جوابیا خیال رکھتا ہووہ پر لے در ہے کے مجنون یا

جابل ہے۔

<sup>€</sup> میح بخاری جلد ۲۔

<sup>🗗</sup> فوا كدعثاني وكفلة-

حضور اکرم مُلَّقِمُ کی بیرشان علم و حکمت اور محاس اخلاق کا سرچشمہ ہونے کے بیان کے لئے وَلَعَلی خُلُی عَلٰی عَلٰی عَلٰی استعلاء اور غلبہ کے بیان کے لیے استعال کیا جاتا ہے عظیم کے ساتھ اختیار فر مایا گیا مرف یہی نہیں کہ صاحب خلق عظیم ہوں بلکہ آپ مالی کیا کہ آپ مالی کی صحیحہ پر حاوی اور غالب ہیں اور عظیم کے لفظ نے اور بھی وسعت پیدا کردی۔

الل مکہ یا ولید بن مغیرہ جیے بد بختوں کی اس بے بودہ بات "کہ آپ خال جھی بین دوکرنے کے لیے یہاں تن تعالیٰ شانہ نے تین با تیں ذکر فرہا میں یا یہ کہ تین طرح اس کی تر دید کی ایک تو یہ فرما یا (ہما آڈٹ بید همی تو آپ تی ہمی بختوں ہی جس میں اشارہ بواکہ جس بسی پر خدا کی فواق آب تی بال بودہ کیے دیوانہ و مجنون ہوسکتا ہے دوسری بات یہ فرمائی فواق آب تی تھی تھی دیوانہ و محتار اللہ بوسکتا ہے و قرار کی ایک تو در کنارا آپ خالی اللہ کو مقام عظمت تو یہ ہے کہ آپ خالی کی اجرو تو اس بھی منقطع ہی نہیں ہوسکتا ہے و قرار آپ خالی کی معامیات و معام علم و معارف اور ہدایات سے تو دینا قیامت تک مستقید ہوا در اس طرح اس کا اجربی بھی منقطع نہ ہوسکتا ہوتو بھلا کیا کوئی عقل والا انسان ایے کو مجنون و دیوانہ کہ مسلم دنیا قیامت تک مستقید ہوا در اس کی ہوا گئے گئے ہے خطیعہ کا نواز تعلی کے گئے تعظیم سے مصف ہونا تو کمال عقل و دانائی ہے تو پھر کوئ و و پائٹ کی تر دیر مسلم اس کی ہونہ اس کی ہونہ کی تو دیوانہ کہ در بات کی تر دیر مسلم اور پورٹ کی تین دلیلوں اور اس کے بر خل بین کر تی ہوں گئی۔ اور پورٹ کی بین دلیلوں اور اس کے بر بر بات کے بین کہ بینے کہ کارے بین بین کرتے ہیں گئی تو دیوانہ اس کی بین تر دیر بین کرتے ہیں گئی تین دلیلوں اور اس کے بر بین کی تو دور ہوں تا تو کی تو دور ہوں تو کہ بین کرتے ہیں گئی تو دور و اقد یا تحص مسئلہ کے لئے ناز ل ہوں گران کا مفہوم ایک قانوں کی اور عوی مفہوم کے درجہ میں ہوتا ہوں کی درجہ میں ہوتا ہوں کی درجہ میں ہوتا ہو کہ بین ان اس اس کی مقابل سے متصف ہو دیآ یا ہو اس کی منطق ہیں۔

اِنَّا بَلُونُهُمُ كُمَا بَلُونَا آصُحٰبِ الْجَنَّةِ عَلَيْ الْفَسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ﴿ وَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

فل کئی بھائی جن کے باپ نے ترکہ میں میوے کا ایک باغ چھوڑا تھا،اس میں کھیتی بھی ہوتی ہوئی۔ سارا گھراس کی پیداوارسے آسو دہ تھا،باپ کے زمانہ میں عادت تھی کہ جس دن میوہ تو ڑا جاتا یا گھیتی کٹتی تو شہر کے سب فقر محات جمع ہوجاتے۔ یہ سب کو تھوڑا بہت دے دیتاای سے برکت تھی،اس کے انتقال کے بعد بیٹوں کو خیال ہوا کہ فقیر جو انتامال لے جائے ہیں،وہ اپنے بی کام آئے تو خوب ہو کیونکہ ہم ایسی تدبیر ندکریں کہ فقیر وال کو کچھ دینانہ پڑے اور ساری پیداوار۔

تنبرك إلكيئ

كَالصِّرِيْمِ ﴾ فَتَنَاكُوا مُصْبِحِيْنَ ﴿ آنِ اغْدُوا عَلَى حُرُثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ طرِمِيْنَ ﴿ میے وف چکا فل پھر آپل میں بولے سے ہوتے کہ بورے چلو اپنے کمیت پر اگر تم کو قرزنا ہے جیے ٹوٹ چکا پھر آپس میں لیکارے میج ہوتے، کہ سویرے چلو اپنے مکیند بیر، اگر تم کو توڑنا ہے۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿ إِن لَا يَلْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسُكِنُ ﴿ وَغَلَوْا پھر چلے اور آپس میں کہتے تھے چکے چکے کہ اندر نہ آنے پائے اس میں آج تہارے پاس کوئی محتاج اور سویے مجر چلے، اور آپس میں کہتے تھے چیکے چیکے، کہ اندر نہ آنے یاوے اس میں آج تمہارے یاس کوئی محتاج۔ اور سویرے عَلَى حَرْدٍ قَيدِيْنَ ﴿ فَلَمَّا رَآوُهَا قَالُوا إِنَّا لَضَآلُونَ ﴿ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿ قَالَ یلے لیکتے ہوئے زور کے باتھ قال چرجب اس کو دیکھا بولے ہم تو راہ بھول آئے نہیں ہماری تو قسمت بھوٹ مئی قال بولا جلے لیکے زور پر۔ پھر جب اس کو دیکھا، بولے ہم راہ بھولے۔ نہیں! ہماری قسمت نہ ہوئی۔ بولا اَوْسَطُهُمْ اللَّمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿ قَالُوا سُبُحٰنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظلِيدُن ﴿ بجلا ان کا میں نے تم کو نہ کہا تھا کہ کیوں نہیں پائی بولتے اللہ کی وس بولے پاک ذات ہے ہمارے رب کی ہم ہی تقصیر وارتھے ان میں بیج کا، میں نے تم کو نہ کہا تھا، کیوں نہیں یا کی بولتے اللہ کی۔ بولے یاک ذات ہے ہمارے رب کی، ہم ہی تقفیر وار تھے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَّتَلَا وَمُوْنَ۞ قَالُوْا يُويْلَنَا إِنَّا كُنَّا طْغِيْنَ۞ عَلَى رَبُّنَا بھر مند کر کر ایک دوسرے کی طرف لگے الابنا دینے فھ بولے ہائے خرابی ہماری ہم ہی تھے مدسے بڑھنے والے ثاید ہمارا رب مجر منه كركر ايك دوسرے كى طرف لكے اولامنا دين۔ بولے، اے خرابی حارى! ہم تھے حدے بڑھنے والے، شايد حارا رب آنُ يُّبُيلِكَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ۞ كَلْلِكَ الْعَنَابِ وَلَعَنَابُ الْأَخِرَةِ بل دے ہم کو اس سے بہتر ہم اسے رب سے آرزو رکھتے ہیں فلے بیل آئی ہے آفت اور آفرت کی آفت تو بل دے ہم کو اس سے بہتر، ہم اینے رب سے آرزو رکھتے ہیں۔ یول آتی ہے آفت۔ اور آخرت کی آفت سو = گھر میں آ جاتے۔ پھرآ پس میں مشورہ کر کے بیدائے قرار پائی کہ میں سویے ہی تو ژکھر لے آئیں فقیر جائیں مجھود پائیں گے۔اوراپنی اس التدبير بدايما بقين جماياكة ان شاء الله بهي مكها

ف يعنى دات كو بكولاا شما آك كى يااوركو كى آفت برى سبكميت اور باغ ساف مور با

فی یعنی یا تقین کرتے ہوئے کاب جا کرسب پیداداراسی قبضہ میں کرلیں گے۔ مد

ف و وزین کیسی اور درخوں سے ایسی میاف ہو چگی تھی کہ وہاں پہنچ کر بیجان نہ سکے سمجھے کہ ہم راہ بھول کر کہیں اور کل آئے ۔ پھر جب غور کیا تو سمجھے کہ ہیں ، مگدتو وی ہے ۔ مگر ہماری قسمت بھوٹ محی اور دی تعالیٰ کی درگاہ سے ہم غروم کیے گئے ۔

فیم منجملا بھائی ان میں زیاد و ہثیارتھا۔اس نے مثورہ کے وقت متنبہ کیا ہوگا کہ النہ کو مت بھولو۔ یہ سب ای کاانعام مجھوا ورفقیرمحتاج کی مدمت سے در پنج نہ کرو۔ جب کسی نے اس کی بات پر کان نہ دھرا، چپ ہور ہااوران ہی کاشریک مال ہوگیا۔اب یہ تباہی دیکھ کراس نے و ، کہلی بات یاد دلائی۔

ف اب این تعمیر کا عمر اف کر کے دب کی طرف رجوع ہوئے اور جیرا کہ عام معیبت کے وقت قاعدہ ہے ایک دوسرے کو الزام دسینے لگے، ہرایک =

## آكْبَرُ مِلْوُ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۞

#### ب سے بڑی ہے اگران کو مجھ ہوتی فل

سب سے بڑی،اگران کو بھے ہوتی۔

## عبرتناك انجام غرور وتكبر بردولت دنياومحرومي ازسعادت آخرت

عَالَيْنَاكَ: ﴿ إِلَّا بَلُونُهُمْ كَمَا بَلُونَا آصُعٰتِ الْجِنَّةِ .. الى .. لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُونَ ﴾

ر بط: .....گزشتہ آیات میں اہل مکہ کے ان مغرور و متکبرانیا نوں کا ذکرتھا جنہوں نے محض اپنے مال و دولت اور اولا دوخاندان کے نشہ میں رسول خدا مال کے این کی۔ انکار و کفر کے مرتکب ہوئے تو اب ان آیات میں ایک باغ والوں کا قصہ بیان کرکے بتایا جارہا ہے کہ انسان کو دنیا کے مال و منال پر بھر و سہر کے مغرور و متکبر نہ ہونا چاہے دنیا کی حقیقت بس اتی ہی ہے اور غرور کا انجام ایسا ہی ہے جیسے کہ اس باغ کی تباہی اور باغ والوں کی بربادی سے ظاہر ہورہا ہے یہ باغ والے چند بھائی شے جنہوں نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد یہ ارادہ کیا کہ اس باغ کی آمدنی اور پیداوار کو صدقہ و خیرات کر کے ضائع نہیں کرنا چاہئے اور باپ کی یہ روش کہ وہ غریوں اور پیموں کو خوب صدقہ کرتا تھا ہم باتی نہیں رکھیں گے تو یہ باغ کس طرح قہر خداوندی سے جل خاک ہو گیا اور یہ لوگ حسرت وافسوس ہی کرتے رہ گئے تو ارشاد فرمایا:

۔ دو سرے وہ من یب اور دہیں ہو جب روہ ہیں۔ فک آخر میں سب مل کر کہنے لگے کہ واقعی ہماری سب کی زیادتی تھی کہ ہم نے فقیر ول محتا جوں کا حق مارنا چاہااور ترص ولمع میں آ ، کرام ل بھی کھو بیٹھے ۔ یہ جو کچھ خرا لی آئی اس میں ہم ہی قصور وار میں ہم اابھی ہم اپنے رب سے ناامید نیس کیا عجب ہے وہ اپنی رحمت سے پہلے باغ سے ہ فیل یعنی یہ تو دنیا کے مذاب کا ایک چھوٹا سانمو نہ تھا جے کوئی ٹال مذسک بھلا آخرت کی اس بڑی آفت کوتو کون ٹال سکتا ہے سمجھ ہوتو آ دمی یہ بات سمجھے ۔

كہيں كوئى مكين من بى ندلے اور مبح بى صبح يلے ليكتے ہوئے اس يقين كے ساتھ اب سب كچھ اپنے قبضہ ميں كر لينے والے ہوں گے اور قادر ہول مے اس پر کہ سارا کھل اور بھتی اپنے قبضہ میں لے لیں اور کسی سکین کو باغ کے قریب بھی نہ آنے دیں لیکن جب وہاں پہنچے اوراس باغ کودیکھا توبیسوچ کر کہ ہمارا باغ تونہایت ہی سرسبز وشاداب تھابیتو ہمارا باغ نہیں ہوسکتا ہم راستہ ہونک کرئسی اور جگہ آ گئے ہیں تو کہنے <u>لگے ہم تو راستہ ہونک گئے ہیں</u> تگر پچھ قرائن اور محل وقوع ای طرح دوسری نشانیوں کو د کھے کر پیقین کرلیا کنہیں یہ تو ہماراہی باغ ہے جوجل کرخاک ہوگیا تو بولے نہیں بلکہ ہماری توقست ہی پھوٹ گئ اورہم اپنی برقیبی کی وجہ سے محروم ہو گئے ہیں ان میں سے درمیانہ اور معتدل درجہ کا بھائی بولا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کیوں تہیں تم اللہ کی پاکی بیان کرتے اور اسکی حمدوثناء اور تبیج زبان وعمل سے کیوں نہیں اداکرتے یعنی میں تم کو پہلے ہی کہتا تھا کہا ہے رب سے غافل نہ ہواس کاشکر ادا کرتے رہواور اس کے ساتھ اپنی زندگی کا رابطہ اس کی نعمتوں کاحق ادا کرتے ہوئے باقی ر کھولیکن افسوس کہتم نے میری بات نہ مانی اس پروہ شرمندہ ہوکرخدا کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے گلے پاکی ہے ہمارے پروردگار کی بے شک ہم بڑے ہی ظالم ہیں پھرایک دوسرے کی طرف رخ کرکے ملامت کرنے لگے اور کہتے تھے ہائے ہاری بربادی، بے شک ہم تو بہت ہی سرکشی اور تعدی کرنے والے ہو گئے کہ اسکی کوئی حداہی نہ رہی ہم نے اپنے آپ کو بھی فراموش کیا اور خدا کے احکامات کو بھی نہیں پہیا نا اب ہم ندامت وشرمندگی کے ساتھ تا ئب ہوئے اور اپنے خدا ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں امید ہے کہ ہمار ارب ہمیں اس باغ کے بدلے اس سے بہتر کوئی نعت عطا کردے بس ہم تواپنے رب کی طرف رغبت و آرزو قائم کر چکے ہیں وہی ہماری آرزؤں کا مادی و مجاء اور اس کی طرف ہماری آس ہے اے سننے والواسن لوبس اسي طرح ہے خدا كاعذاب جب آتا ہے تو دنيا ميں بھى انسان كوتباه وبربا دكر ڈالتا ہے اور يقيناً عذاب آخرت تواس سے بھی بڑھ کر ہے جس کا دنیا میں کوئی مخص تصور بھی نہیں کرسکتا کاش کہ بینا فرمان لوگ اس حقیقت کوجان لیس کہ بیدد نیا کے عذاب کا ایک چھوٹا سانمونہ تھا جس کوکوئی طاقت اور تدبیرٹلا نہ سکی تو عذاب آخرت کوکون ٹلاسکتا ہے جس کی ہیب وعظمت ہے آسان وزمین کا نیتے ہیں۔

غروروتكبريس سرسبزوشا داب باغ كى تبابى

کے جھے اور وظفے مقرر کرر کھے تھے بیز مانہ حضرت عیسیٰ علیا کے بعد کا تھا اس مخص کے انتقال کے بعد اس کے بیٹوں نے ان تمام باتوں کو قطعاً ترک کرڈالا ان کے دل بیل نفس اور شیطان نے بیڈالا کہ ہم تو عمیال دار ہیں اخراجات اور مصارف ی پور نے ہیں ہوتے ہم نے اگر باپ کی طرح غرباء و مساکین کو دینا شروع کر دیا تو ہم کہاں سے کھا عمیں گے اور جب نصل کنے یا پھلوں کے تو ڈ نے کا وقت آیا تو ان سب نے باہم مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ پھلوں کو تو ڈ نے کا وقت آیا تو ان سب نے باہم مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ پھلوں کو تو ڈ نے کے دفت آتے تھے اندھیرے بہنے جا عمیں اور ان مسکینوں کے آنے سے پہلے جو باپ کے زمانہ میں پھل تو ڈ نے کو دفت آتے تھے سارے پھل گھر لے آئی تا کہ انکو پھو دینا نہ پڑے ان میں سے ایک بھائی تو جس کو قر آن کر یم نے دوقال اؤسٹو کھی ہوئی اور ایر کت ہوئی فرمایا ہے انکو بھو تا اندھیرے وقت تا رہا اور منع کر دیا تھا جو بال جا کر دیکھا تو خدا کے تہر وعذا بے نے اس کو جلا کر فاک کرڈالا تھا جس پر حمرت اندھیرے وقت باغ کی طرف چلے وہاں جا کر دیکھا تو خدا کے تہر وعذا بے نے اس کو جلا کر فاک کرڈالا تھا جس پر حمرت وطال ہے ہو تھے اپن کیا۔

میدقصہ چونکہ اہل عرب میں مشہور ہو چکا تھاحتی کہ عوام وخواص میں قر نابعد قرنِ اس کو بیان کیا جاتا تھا اس وجہ سے قر آن کریم نے کفار مکہ کی عبرت و تنبیہ کیلئے ذکر فر ما یا اور سے کہ انسان کو دنیا کے مال ودولت پر ہر گزغرور نہ کرنا چاہئے۔ امام بیہ قی میشنڈ نے جعفر بن محمد میشند کی سند سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں آنمحضرت منافظیم سے یہ بیان کیا کہ

امام میں مواقعہ کے بعظر بن حمر مواقعہ کی سند سے ایک روایت کی ہے جس میں استصرت میں ہوگائی سے یہ بیان لیا کہ آپ مالی کا بیار شادای آپ مالی کی است کے کوئی مخص رات میں اپنی کھیتی کائے یا باغ کے پھل توڑے بظاہر حضور اکرم مُلا ہوئے کا بیار شادای قصہ کے پیش نظر ہے کیونکہ مجر مین کی مشابہت سے بھی انسان کو بچنا جائے۔

عبدالله بن مسعود والمعنى كريم طَالِيْم كافرمان مبارك بيان كرتے بين فرمايا، ايا كم والمعاصى ان العبد ليذنب ذنبا فيحرم به رزقا قد كان هيئاله يعنى اللوكواتم معاصى اور گنامول سے بچوب شك بسااوقات بيہوتا ہے كہ ايك بنده كوئى گناه كرتا ہے جس كى وجہ سے وہ اس رزق سے محروم ہوجا تا ہے جواس كوالله رب العزت كى طرف سے عطا كيا گيا بھر آنحضرت طالح أن في تا يت تلاوت فرمائى ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَايِقٌ مِّن دَّيِّكَ وَهُمْ نَايِمُونَ ﴾ حق تعالى شانه ابن في مورد كي مورد كي تو في عطافر مائى ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَايِقٌ مِّن دَّيِّكَ وَهُمْ نَايِمُونَ ﴾ حق تعالى شانه ابن في مورد كي تو في عطافر مائى ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَايِقٌ مِّن دَّيِّكَ وَهُمْ نَايِمُونَ ﴾ حق تعالى شانه ابن في مورد كي تو في عطافر مائى اور ناشكرى كي توست سے بچاہے۔

رب اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وان نعمل صالحاترظناه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين امينيارب العلمين.

اِن لِلْمُتَّقِیْن عِنْلَ رَبِّهِمْ جَنْتِ النَّعِیْمِ النَّعِیْمِ الْفَعْیُمِ الْمُسْلِمِیْن کَالْمُجُومِیْن اللَّمُ مَا البت دُرنے والوں کو اِن کے رب کے پاس باغ بی نعمت کے فل کیا ہم کردیں گے حکم برداروں کو برابد گذاہ گاروں کے کیا ہوگیا البت دُر والوں کو اپنے رب کے پاس باغ بیں نعمت کے۔ کیا ہم کریں مے حکم برداروں کو برابر گنہگاروں کے؟ کیا ہوا؟ البت دُر والوں کو اپنے رب کے پاس باغ بیں نعمت کے۔ کیا ہم کریں مے حکم برداروں کو برابر گنہگاروں کے؟ کیا ہوا؟ فل یعنی دنیا کے باغ و برائر گنہگاروں کے بیا باغ بیں بہتر بی جن میں ہرقم کی تعمیل جن بیل وہ فاص متقین کے لیے بیل ۔

سے بیں فسل جس دن کہ کھولی جائے پندلی اور وہ بلائے جائیں سجدہ کرنے کو، پھر نہ کرسکیں فی سے بیں۔ جس دن کھولی جائے پنڈلی، اور بلائے جائیں سجدہ کو پھر نہ کرسکیں،

قل کفارمکہ نے غرورو تکبر سے اسپنے دل میں یہ ٹھبرارکھا تھا کہ اگر قیامت کے دن ملمانوں پرعنایت و بخش ہوگ تو ہم پران سے بہتراور بڑھ کر ہوگی ۔اورجس طرح دنیا میں ہم کواللہ نے میش ورفا ہیت میں رکھا ہے وہال بھی یہ ہی معاملہ رہ گا۔اس کو فرمایا کہ یہ کسے ہوسکتا ہے اگر ایما ہوتو یہ طلب ہوگا کہ ایک و فادار فلام جوہمیشہ اس کی وفاداروں سے اجھے رہیں یہ وہ بیٹ ہے تا ہوگی کے لیے تیار رہتا ہے،اور ایک جرائم بیشہ باغی دونوں کا انجام یکسال ہوجائے، بلکہ مجرم اور باغی، وفاداروں سے اجھے رہیں یہ وہ بات ہے جس کو عقل سیم اور فطرت سے محدرد کرتی ہے۔

فیل یعنی یہ بات کے مسلم اور مجرم دونوں برابر کر دیے جائیں ظاہر ہے عقل وفطرت کے خلاف ہے۔ پھر کیا کوئی تقلی دلیل اس کی تائید میں تمہارے پاس ہے؟
کیا کسی معتبر کتاب میں یہ صنمون پڑھتے ہو کہ جوتم اپنے لیے پند کرلو گے وہ ،ی ملے گا؟ اور تمہاری من مانی خواہشات پوری کی جائیں گئے۔ یا اللہ نے قیامت
تک کے لیے کوئی قسم کھالی ہے کہ تم جو کچھا سپنے دل سے ٹھہرالو گے وہ ،ی دیا جائے گا؟ اور جس طرح آج عیش ورفاہیت میں ہو۔ قیامت تک اس حال میں
رکھے جاؤ گے؟ جو شخص ان میں سے ایمادعویٰ کرے اور اس کے ثابت کرنے کی ذمہ داری اپنے او پر لے، لاؤ ، اسے مامنے کرو یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ کہاں
میں میں ہو تھیں کہ وہ کہاں میں سے ایمادعویٰ کرے اور اس کے ثابت کرنے کی ذمہ داری اپنے او پر لے، لاؤ ، اسے مامنے کرو یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ کہاں

خَاشِعَةً ٱبُصَارُهُمْ تَرُهَقُهُمْ ذِلَّةً ﴿ وَقَلْ كَانُوا يُلْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ۞ جھی پڑتی ہوں تی ان کی آ تھیں فل چرھی آتی ہو گی ان پر ذلت اور پہلے ان کو بلاتے رہے سجدہ کرنے کو اور وہ تھے اچھے خامے فی نویں ہیں ان کی آئمیں، چڑھی آتی ہے ان پر ذلت۔ اور پہلے ان کو بلاتے تھے سجدہ کو اور وہ چنگے تھے، فَنَرُنِي وَمَن يُكُنِّب عِلْمَا الْحَدِيثِ وسَنَسْتَلْدِجُهُمْ مِّن حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي اب چھوڑ دے مجھ کو اور ان کو جو کہ جھٹلا میں اس بات کو اب ہم سیڑھی اتاریں کے ان کو جہاں سے ان کو پہتہ بھی نہیں وسل اور ان کو ڈھیل اب چھوڑ دے مجھ کو، اور جھٹلانے والوں کواس بات کے۔ کہ ہم سیڑھی سیڑھی اتاریں گے ان کو، جہاں سے بیہ نہ جانیں گے۔ اور ان کو ڈھیل لَهُمُ ﴿ إِنَّ كَيْدِينُ مَتِيْنٌ۞ آمَ لَسُئَلُهُمُ آجُرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمِ مُّثُقَلَوْنَ۞ أَمُ دیے جاتا ہوں بیٹک میرا داؤ یکا ہے وہی کیا تو مانگنا ہے ان سے کچھ حق مو ان پر تاوان کا بوجھ پر رہا ہے کیا دیتا ہوں۔ بے شک میرا داؤ لکا ہے۔ کیا تو مانگتا ہے ان سے کچھ نیگ ؟ سو ان پر چٹی بوجھ پڑتی ہے۔ کیا عِنْكَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ م ان کے پاس خبر ہے غیب کی ،مووہ لکھ لاتے ہیں فھ اب تواستقلال سے راہ دیکھتارہ اپنے رب کے حکم کی اور مت ہوجیہا وہ مچھلی والافل ان کے پاس خبر ہے غیب کی؟ سو وہ لکھ لاتے ہیں اب تو تھہرا راہ دیکھ اپنے رب کے تھم کی اور مت ہو جیسے مجھلی والا

إِذْنَادِى وَهُوَمَ كُظُوْمٌ ﴿ لَوُلَا آنَ تَلِرَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنَ رَّبِّهٖ لَنُبِنَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَمَنْمُومُ ۞ جب یکارااس نے اور وہ غصہ میں بھرا تھا ہے اگر نہ نبھا آبااس کوا حمان تیرے رب کا تو پھینکا گیا ہی تھا چنیل میدان بیں الزام کھا کر فی

جب بكارا اور وہ غصه میں بھرا تھا، اگر نەسنجالتا اس كو احسان تيرے رب كا، تو پھينكا گيا ہى تھا چٹيل ميدان ميں الزام كھا كر\_ (تنبیه)" متثابهات" پرپہلے کلام کیا جا جا ہے اور حضرت ثاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس آیت" کشف ساق" کی تفییر میں نہایت عالی اور عجیب

تصرهمتثابهات پر*کیاہے*۔ فلیراجع۔ فل یعنی مدامت اورشرمند کی کے مارے آ تکھاو پر بنا او کے گا۔

فل یعنی دنیا میں سجد و کا حکم دیا محیاتھا جس وقت اچھے فاصے تدرست تھے اور باختیارخود سجد و کرسکتے تھے وہاں کبھی اخلاص سے سجد و نہ کیا۔اس کا اثریہ ہوا کہ استعداد بی باطل ہوگئی۔اب چاہی بھی توسجہ انہیں کرسکتے۔

وسل یعنی ان کوعذاب بونا تو یقینی ہےلیکن چندے مذاب کے تو قف سے رخج نہ کیجیے اوران کامعاملہ میرے اوپر چھوڑ دیجیے یہ میں خو دان سے نبٹ لول گاادراس طرح بتدریج آ سته آ سته دوزخ کی طرف لے جاؤل گا که ان کو پتہ بھی نہیں ملے گا۔ یہ اپنی عالت پرمگن دیس کے اور اندر ہی اندر سکھ کی جویس کئتی ہلی جا تیں گیں۔ فی یعنی میری اطیف اور خفید تدبیرایسی کی ہے، جس کویلوگ مجھ بھی نہیں سکتے بھلااس کا تو رُتو کیا کرسکتے ہیں۔

فی یعنی افسوس اورتعب کامقام ہے کہ پرلوگ اس طرح تابی کی طرف علے جارہے ہیں لیکن آپ ملی الندعلیہ دسلم کی بات نہیں مانے \_ آخرند مانے کی وجہ کیا ہے؟ کیاآ پ ملی الندعلیہ دسلمان سے مجھ معاوضہ (تخواہ یا تھیش دغیرہ) طلب کرتے ہیں؟ جس کے بوجھ میں وہ د بے جارہے ہیں۔ یاخو د ان کے یاس غیب کی خبریل اوراللہ کی دی آتی ہے؟ جے وہ حفاظت کے لیے قرآن کی طرح لکھ لیتے ہیں۔اس لیے آپ ملی اللہ علیہ دسلم کی اتباع کی ضرورت نہیں سمجھتے ۔ آخر کچھ مببتو ہونا ماسے بہبان پر کچے بار بھی ڈالانہیں ما تااس چیزے استغابھی نہیں تو مناسنے کاسبب بجزعناد اور ہٹ دھرمی کے اور کیا ہوسکتا ہے۔

ول یعنی مجھلی کے بیٹ میں بانے والے پیغمبر (حضرت یونس علیه السلام) کی طرح مکذبین کے معاملہ میں میگ دلی اور مجراہث کا ظہار نہ کیجیے۔ان کا قصہ=

اپنی نگاہوں سے جب سنتے ہیں قرآن اور کہتے ہیں وہ تو باؤلا ہے فیل اور یہ قرآن تو یکی نصیحت ہے سارے جہان والول کو فیل اپنی نگاہوں سے، جب سنتے ہیں سمجھوتی اور کہتے ہیں، وہ باؤلا ہے۔ اور یہ تو یہی سمجھوتی ہے سارے جہان والول کو۔

بشارت اہل ایمان وتقوی بنعماء جنت و تذکیل وتو ہین کفار ومشر کین درروز آخرت

عَالَجَاكِ: ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْكَ رَيِّهِمُ ... الى ... إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعُلَبِيْنَ ﴾

ربط: .....گزشته آیات میں ان منگرین و مکذبین کا ذکر تھا جو دولت کے نشہ میں مست ہوکر اللہ کی نافر مانی پر کمر بستہ ہوئے رسول خدا مُلاَثِیْن کی تو ہیں و تذلیل کی تو ایک نافر مانی اورغرور کا انجام ہلا کت ایک تاریخی واقعہ کی شکل میں بیان فر مایا گیااب ان آیات میں اہل تقوی وایمان کا اعز از واکرام اور جنت میں حق تعالی شانہ ان کوکیسی کیسی نعتوں سے نواز سے گابیان فر مایا جارہا

= پہلے بی جگہ تھوڑا تھوڑا گزرچکا ہے۔

فے یعنی قوم کی طرف سے غصہ میں بھرے ہوئے تھے جسنجھلا کرنٹانی مذاب کی دعابلکہ پیشین کوئی کر بیٹھے۔

' (تنبیہ) "مکظوم" کے معنی بعض مفسرین نے یہ کیے ہیں کہ وہ غم سے گھٹ رہے تھے اور یہ غم مجموعہ تھا کئی غموں کا ۔ قوم کے ایمان نہ لانے کا، ایک عذاب کے ٹل جانے کا، ایک بلااذن صریح شہر چھوڑ کر چلے آنے کا، ایک مجھل کے پیٹ میں مجبوس رہنے کا۔اس وقت اللہ کو پکارااوریہ دعاء کی ﴿ لَاۤ إِلٰهَ اِلاَ اَدۡت سُبُخۡدَ اِلِیۡ کُنْتُ مِینَ الظّلِیدِیۡنَ ﴾ اس پراللہ کافضل ہوا اور مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی ۔

ور المعن الرقبول توبہ کے بعد اللہ کامزیر فضل واحمان دسٹیری نہ کرتا تواسی چئیل میدان میں جہاں مجھلی کے پیٹ سے نکال کرڈالے گئے تھے الزام کھائے ہوئے پڑے رہتے اور وہ کمالات و کرامات باتی ندرہنے دیے جاتے جو محض خداکی مہر بانی سے اس ابتلاء کے وقت بھی باقی رہے۔

فل یعنی پھران کااورزیادہ رتبہ بڑھایا۔اوراعلی درجہ کے نیک و ثائمتہ لوگوں میں داخل رکھا۔مدیث میں حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہتم میں سے کوئی شخص مذہبے کہ میں (محمد ملی) اللہ علیہ وسلم) یونس بن مٹی سے بہتر ہول۔

فع یعنی قرآن س کر عینظ وغضب میں بھر جاتے ہیں اور اس قدر تیز نظروں سے تیری طرف گھورتے ہیں جانے جھے کو اپنی جگہ سے ہٹادیں گے۔ زبان سے بھی آوازے کتے ہیں کہ یشخص تو مجنون ہوگیا ہے۔ اس کی کوئی بات قابل التفات نہیں ہے۔ مقصدیہ ہے کہ اس طرح آپ ملی الله علیہ وسلم کو گھبرا کرمقام مبرو استقلال سے ڈممگادیں مگر آپ ملی اللہ علیہ وسلم برابرا سپے مملک پر جے رہیے۔اور شکدل ہو کرسی معاملہ میں گھبراہ مٹ یا جلدی یامداہنت اختیار نہ کہتے۔

(تنبیه) بعنس نے "اَیُز لِقُونَكَ بِاَبْصَارِهِمْ" سے یہ طلب ایا ہے کہ کفار نے بعض اوگوں کو جونظر لگانے میں مشہور تھے اس پر آ مادہ کیا تھا کہ وہ آ پ میں اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا تیں ۔ چنا نچہ جس وقت حضور سلی اللہ علیہ وسلم قر آ ن تلاوت فر مار ہے تھے، ان میں سے ایک آ یا اور پوری ہمت سے نظر لگانے کی کوششش کی ۔ آ پ میلی اللہ علیہ وسلم نے "لاحول و لا قوۃ الا باللہ" پڑھا اور وہ ناکام و نامرادوا پس چلا گیا۔ باقی نظر لگنے یالگانے سے مسئلہ پر بحث کرنے کا یہ وقع نہیں ۔ اور آ جکل جبکہ مسمریز میں ایک با تاعدہ فن بن چکا ہے، اس میں مزیدرد وکد کرنا پیکار سامعلوم ہوتا ہے۔

قسل يعن قرآن ميں جنون اور باؤ كے بن كى بات كون ى ب جس كوتم جنون كهدر ب بود ، تو تمام عالم كے ليے اعلى ترين پندوسيحت كاذ خير ، ب -اى سے بنى نوع انسان كى اصلاح اور دنيا كى كايا بلث بوگى اور و ، مى لوگ ديوان قرار پائيس كے جواس كلام كے ديوانے نيس يس ۔ تمسورة القلم ولله الحمد والمنة ۔ ہے پھرای کے ساتھ تنبیہ کے طور پرمجر مین ومنکرین کا قیامت کے روز کیسا براانجام ہوگا ذکر فر مایا گیا اور اس ذلت وخواری کا منظر پیش کیا گیا جس میں وہ مبتلا ہوں گے۔

فرمایا بے شک تقوی والوں کے لئے ان کے پروردگار کے یہاں باغات ہوں گے تعمتوں کے بید نیاوالے کیاایے باغ وبہار برغروروتکبر کرتے ہیں متقیول کوآخرت میں جو باغات اور نعتیں دی جائیں گی وہ توکسی آئھے نے دیکھی نہ سی کان نے تی اورنہ ہی کسی کے قلب ود ماغ میں اس کا تصور گزرا ظاہر ہے کہ ان نہتوں سے بیکفار ومجر مین محروم ہوں گے اور کیوں نہ ہوں توکیا ہم فرماں برداروں کومجرمین کے برابر کردیں گے جنہیں ہر گر نہیں اور یہی بات عقل سلیم اور فطرت صحیحہ کے مطابق ہے اور میر کہ سلم وفرمال برداراورمجرم ونافرمان برابر مول عقل وفطرت کے خلاف ہے اگراے کا فرواتم اس قتم کا فیصلہ کرتے ہوتو بڑے ہی افسوس کی بات ہے کیا ہوگیا تم کو تم یہ کیسے فیطے کرتے ہوکیا تمہارے پاس اس دعوے پر کوئی کھی ہوئی چیز ہے جس کوتم بطور دلیل سناسکواور پڑھتے ہو یاالیی کوئی قابل اعتبار کتاب ہے کہ جس کو بطور سند پیش کیا جاسکے کیااس میں کوئی ایسی چیز ہے یقینی کہتم اس کو اینے واسطے پسند کرلو کمتہمیں وہی ملے گاجو چاہواور تمہاری من مانی خواہشات پوری ہوں اچھا تو کیا تمہارے واسطے ہم پر تسمیں ہیں اور تم نے ہم سے قسمول کے ساتھ کوئی عہدو پیان لےرکھے ہیں جو قیامت تک پہنچنے والے ہوں اوران قسمول کی وجہ سے ہم قیامت کے روزمجبور ہوں کہ وہ چیزیں تم کو دیں اور مطیعین وفر مانبر داروں کی طرحتم مجرمین کوبھی اپنے انعامات سے نوازیں اوراس کی روسے تم کووہی کچھ ملے جوتم فیصلہ کرو اورجس طرح تم دنیا میں عیش وعشرت میں ہو قیامت تک اس حال میں رہو گے جو تحض اس قسم کادعویٰ کرے اے ہمارے پینمبر! آپ مُلاہِمُ ان سے پوچھے کون ہے ان میں سے ایساجواس کاذمہ دار بنے ذراہم دیکھیں توسہی وہ کون ہے اور کیساذ مہلیتا ہے ان لوگوں کے پاس دلیل تو کیا ہوتی نہ عقلی اور نہ قائم محض جھوٹے معبودوں پر بھروسہ کرر کھاہے! توان کے واسطے کچھٹریک ہیں تو پھرانکو چاہئے کہ وہ اپنے شرکاء کیکر آئیں اگر وہ اپنی بات میں سیے ہیں ظاہر ہے جومعبودخود عاجز ہیں اورا نکاوجود بی ان کے عابدوں کی عنایت پر قائم ہے تو وہ کیا خاک اپنے عابدوں کی مدد کریں گے قیامت کے روز فریب کا پیہ پردہ چاک ہوجائے گااور شرکین اپنی آئکھول ہے دیکھ لیں گے کہ زندگی بھر جن معبودوں کی پرستش کی وہ بریکار اور عاجر محض ہیں اس دن کی عظمت و ہیبت سے تولوگوں کے ہوش وحواس اڑے ہول گے۔

فَيْرُكُ الْكَرِينَ

لوں گا اور انکی نافر مانی کی سز ابوری طرح ان کومل کررہے گی انجھی تو ہم انکومہلت دے رہے ہیں اس طرح کہ ان کومعلوم ہی نہیں کم محض حکمت خداوندی سے انکوڈھیل دی جارہی ہے <u>اور میں انکومہلت دے رہاہوں اور بیمہلت اس وجہ سے نہیں</u> کہ ابھی انکوعذاب دینے کا سامان میرے پاس فراہم نہیں بلکہ محض ایک حکمت ہے اور بیرقانون حکمت خداوند عالم نے پہلی قوموں میں جاری رکھیا مگر جب بھی میں مجرموں کو پکڑوں گااس ہے کوئی مجرم پچنہیں سکے گا بے شک میری پکڑ بڑی ہی سخت ہے بیتمام باتیں ایک سیحے الفطرت انسان کے سیحھے اور پیغمبر خدا مُلاثِیْمُ پر ایمان لانے کے واسطے کافی ہیں مگر پھر بھی ان لوگوں کا ایمان نہ لانا قابل حیرت اور باعث افسوس ہے تو کیا آپ مُلافِظُم ان ہے کوئی معاوضہ ما نگ رہے ہیں کہ وہ اس تاوان سے بوجھ محسوں کررہے ہیں اوراس وجہ سے ایمان لانے کے واسطے تیانہیں ہوتے نہیں ہرگز نہیں جبیبا کہ ظاہر ہے تو پھر کیاان کے پاس غیب کی خبرہے کہ وہ اس کو لکھتے ہیں اور وحی الہی کی طرح اس کو محفوظ کر کے پیظا ہر کرتے ہیں کہ انہیں ایمان لانے کی ضرورت نہیں اور اللہ کے پیغیر پر نازل ہونے والی اس وحی اور کلام اللی سے مستغنی اور بے نیاز ہیں آخر اس ہٹ دھرمی اور ا نکار کا کوئی اور سبب اور وجہ ہونی جا ہے کیکن ظاہر ہے کہ اس قشم کی وجوہ میں سے کوئی وجہ بھی ممکن نہیں ( ایسی حالت میں اللہ کے پیغمبر پر بے چینی اور گھبراہٹ کا واقع ہونا امر طبعی تھا تو فر مایا جارہا ہے ) توبس آپ مُلاثِیْم توصبر سیجئے اپنے رب کے فیصلے کے وقت کا اور استقلال وہمت سے صبر کرتے ہوئے انتظار سیجئے کہا ہے مجرموں کے واسطے خدا کا کیا فیصلہ نا فذہوتا ہے اور نہ ہوجائے مجھلی والے کی طرح بے چینی اور گھبراہٹ میں یا عجلت وجلد بازی میں یعنی حضرت یونس مُلاٹیٹم ذوالنون کی طرح جب کہوہ اپنی قوم کی مسلسل نا فرمانی پرغم وغصہ کی حالت میں برداشت نہ کرتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے اور قوم کے حق میں عذاب کی دعا بلکہ پیش گوئی بھی کر بیٹے تو قدرت خداوندی ہے ایک مجھلی نے انکونگل لیا تھا جب کہاس نے اپنے رب کو پکارا ﴿ إِلَّ الة إلا آنت مُنْعُنك إنّ كُنْتُ مِنَ الظّلِيدِينَ ﴾ كمت موئ درآ نحاليكه وه كلت موئ تق غم وغصداور بريثانيول ك ایک عم وغصة توقوم کی نا فرمانی اوران کی سرکشی اورا بمان نه لانے کا ایک ایسے مجرموں سے عذاب ٹل جانے کا پھر بغیر خداوند عالم کی صریح اجازت اور وحی شہر چھوڑ دینے کاان سب باتوں کے علاوہ مچھلی کے بیٹ میں محبوس ہوجانے کا تومجموعی طور پریہ کتنے ثم اور کس قدِرانواع واقسام کی گھٹن تنگی اور ظلمتیں تھیں لیکن خداوندعلام کس قدر کریم اور مہربان ہے کہان سب بے چینیوں اور گھبراہٹوں سے نجات دی پہ بلاشبہاللّٰہ کاعظیم انعام تھا تواگرائے رب کی طرف سے بینمت ومہر بانی اُنگونہ سنجالتی تو وہ تھینکے ہوئے ایک چٹیل میدان میں اس طرح کہ بہت ہی بدحال ہوتے ہاللہ کاکس قدر انعام عظیم ہے کہ قبول تو بہ کے اپنی گراں قدرنعتوں سے نوازا ورنہ تو مجھلی کے پیٹ سے نکل کر بڑی ہی بری حالت میں ایک چٹیل میدان میں پڑے ہوتے نہ کوئی کرامت ہوتی اور نہ کوئی فضل و کمال باقی رہتالیکن ان کے رب نے انکو پھرنواز ااور انکو پھر بنادیا نیک اور برگزیدہ لوگوں میں سے اور اس ابتلاء یا آ زمائش یا ان مشقتوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے ایکے مراتب ودرجات مزید بلند کردیئے 🗨 تو اس طرح آپ مُلافِیْم مجمی صبر و برداشت کریں اور اپنے رب کے فیصلہ کا انتظار کریں اس کے فیصلہ سے قبل کوئی بے چینی اور 🗗 اس واقعه کی تفصیل مختلف اورمتعد دموقعوں پرگز رچکی اور واقعہ کے اجزاء بچھ نہ بچھ تفصیل کے ساتھ حضرات قارئین کے سامنے آھے۔ غالبایمی و واحتباءاور کرامت کامقام ہے جس کے پیش نظر حضور اکرم مُلافیج کاارشاد ہے لا تقولو اا نا خیر من یونس بن متی کہ مت کہا=

گھراہٹ مقام نبوت کی عظمت و بلندی سے گری ہوئی چیز ہے رہا منکرین ومعاندین کا انکار و مقابلہ اور دسمنی تو ظاہر ہے کہ اس کا سلسلہ تو بھی منقطع نہیں ہوسکتا اور ان کا فروں کے غیظ و غضب کا بیام ہے کہ قریب تھا کہ بیکا فرآ پ نگا ہی ہے ا اپنی نگا ہوں سے جب کہ انہوں نے قرآن اور ذکر الہی کو سنا اور کہتے ہیں کہ بیتو مجنون ہیں حالانکہ بیقرآن تو ایک پیغام نصیحت ہی ہے تمام جہانوں کے لئے جس کی ایک ایک آیت حکمتوں اور خوبیوں سے لبریز ہے بھلا ایسے کلام کو چیش کرنے والا دیوانہ ہوسکتا ہے نہیں ہرگز نہیں یقیناوہ می سب سے بڑایا گل اور دیوانہ ہے جو ایسا کہتا ہے۔ •

کشف سماق اور بی خداوندی کے ظہور کا مفہوم

صیح بخاری اور مسلم کی روایات میں ہے تق تعالیٰ میدان قیامت میں اپنی ساق (پنڈلی) ظاہر فرمائے گا اور اس وقت تمام لوگوں کو دعوت دی جائے گی کہ پروردگار کے سامنے سربیجو دہوجاؤ تو اس وقت صرف وہی سجدہ کر سکیں گے جود نیا میں ایمان لا کر اللہ کو سجدہ کریا کر سے تھے لیکن کا فراور منافق کہ انکی پشت لکڑی کے تختہ کی طرح کر دی جائے گی اور وہ چاہیں گے کہ سجدہ کریں لیکن نہ کر سکیں گے (بعض حدیث میں صرف منافق کا لفظ آیا ہے اور بعض سندوں سے کا فراور منافق دونوں منقول ہیں) میسب پھھاس کے ہوگا کہ میدان حشر میں اہل ایمان واخلاص کا ایمان واخلاص ظاہر ہوجائے اور منافق وریا کا رکاریاء کھل کرتمام انسانوں کے مناصف آجائے۔

لفظ ساق عربی میں پنڈلی کو کہا جاتا ہے اس مقام پر کشف ساق کا مفہوم اور اسکی حقیقت کیا ہے یہ حقیقت پر محمول ہے یا مجاز اور کنا یہ ہے یہ عنوان اور صفت بھی صفات متشابہات میں سے ہے بعض لوگ جن کوفر قدم شبہہ کہا جاتا ہے وہ حق تعالی کے واسطے جسم جیسے احوال کو ثابت مانتے ہیں وہ اس کو حقیقت پر محمول کرتے ہیں مگر جمہور ائمہ مشکلمین اشاعرہ اور ماتر ید بیاس پر متفق ہیں کہ اللہ رب العزت ہراس چیز اور حالت وصفت سے منزہ اور پاک ہے جو مخلوق اور اجسام کی صفات میں سے ہوتواں کو بھی اور ہواکہ منظی جانے استعارہ پر محمول کرتے ہیں الم توقوی سے استعارہ پر محمول کرتے ہیں میں متقد میں نظاہر پر ایمان ویقین کے ساتھ تشبیہ و تمثیل سے پر ہیز کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہا ہو

= کرو کہ میں یونس بن متی ہے بہتر ہوں۔ ۱۲

● لغت عربيين زلق كمعنى پيسلادي كعير-

اکثرمفسرین نے اس کامفہوم یہ بیان کیا ہے کہ شرکین مکہ اور منکرین کوقر آن کریم سے اس قدرعدوات تھی کہ من کر غیظ وغضب سے مشتعل ہوجائے اور زہر آلود نگا ہول سے تھور گھور کر دیکھتے اور بیا اس طبعی ہے کہ الی غضب آلود نگا ہول کود کھے کرانسان متاثر یا خوف زادہ ہوجا تا ہے تو الی صورت ہم الدیل میں امر رسالت کی تبلیخ اور احکام خداوندی کے اظہار وبیان ہیں قدم ڈگمگا دیں اور پھسلا دیں تو اس پر فر مایا گیا کہ کہ ایسی صورت ہیں آپ سلی اللہ علیہ وہلے استقامت کے ساتھ اپنی جگہ پر جے رہے اور تنگ دل ہو کر کسی معاملہ ہیں مجلت وجلد بازی نہ کیجئے۔

بعض روایات مفسرین سے میجی مفہوم ہوا جیسا کہ بیان کیا گیا کفار مکہ نے بعض لوگوں کو جونظر لگانے میں مشہور ستھے اس پر آمادہ کیا تھا کہ وہ آپ نگافی کا کونظر لگائیں چنانچہ ان میں سے ایک آیا جس وقت کہ آپ مخافی قر آن کریم کی تلاوت فرمار ہے متھے اور پوری قوت وہمت سے نظر لگانے ک کوشش کی آپ مگافی نے فور الاحول و لا قوۃ الا جانلہ پڑھا اور وہ ناکام وذلیل ہوکرواپس ہوگیا۔

تھیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی میں ہوائد میں فرماتے ہیں نظر کگنے یا لگانے کے مسئلہ پر بحث کا بیموقع نہیں اور آج جب کہ مسمریزم ایک با قاعد وفن بن چکاہے تو اس میں مزیدرد دکد کرنا بیکار سامعلوم ہوتا ہے۔ یلیق بشانه کہ جس طرح اس کی شان کبریاء کے لائق ومناسب ہوائ طرح لفظ ید (ہاتھ) وجہ (چبرہ) کامفہوم مانتے ہیں اور بعض ائمہان ہنون واحوال کی تاویل کرلیا کرتے ہیں جیسا کہ بیان کیا جاچکا کہ استواء کامفہوم غلبہ اور حکومت ہے تو یہاں بھی اسی طرح بلاکیف وتشبیہ ایمان ویقین کے ساتھ یہ عنی بیان کیے گئے کہ کشف ساق اللہ رب العزت کی ایک خاص جملی کا طہور ہے جس کود کیھ کرتمام مومنین سربسجود ہوجا کیں گے۔

عکرمہ رفائی حضرت ابن عباس بھائی سے روایت کرتے ہیں فرمایا کشف ساق قیامت کے روز کا کرب اوروہ شدت و بین ہے جو ہرایک پر طاری ہوگی ابن جریر میں ایک شف ساق کے معنی امر عظیم اور ہیبت ناک حالت بیان کرتے تھے بعض دیگر روایات میں ابن عباس بھائیاہی سے دوسرے معنی یہ منقول ہیں جس وقت حقائق کھل جائیں گے اور ہرایک انسان کا عمل روشن وظاہر ہوگا۔

حافظ ● عمادالدین ابن کثیر میشدنے ابوبردہ بن ابی موکی ڈاٹٹی سے مرفوعاً نبی کریم مُنٹی اسے روایت کیا ہے قال یوم یکشف عن ساق" یعنی عن نود عظیم۔

بعض روایات میں ہے کہ کسی نے حضرت عبداللہ بن عباس ٹاٹھاسے اس کے معنی دریافت کئے تو آپ ٹاٹھانے شدت اور کرب کی تفسیر کی اور فر مایا جبتم کوکسی لفظ قر آئی کے معنی واضح نہ ہو سکیں توشعراء عرب کے اشعار اور اہل عرب کے محاورات کود کھے لیا کرواور بیا کی شعر پڑھا۔

سن لناقومك ضرب الاعناق وقامت الحرب بناعلى ساق

اس طرح مجاہد میں ہوئے ہی اس معنیٰ کے ثبوت کے لئے ابوعبیداور جریر کے چنداشعار پڑھے ابن قتیبہ میں ہوئے ہیں ہوئے ہی ہوئے ہیں ہیں اسکی وجہ بیہ ہے کہ جب انسان کسی کام پر ہمت باندھ کر محنت صرف کرنا چاہتا ہے تو پائنچ چڑھا تا ہے اور پنڈلی کھول دیتا ہے اس وجہ سے شدت کے موقع پر کہا جاتا ہے ، فلان کشف عن ساقہ۔

ائمہ متکلمین اور حضرات مفسرین کے کلام سے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ ذات واحد ہے وہ تو مرف ایک ہی ذات ہے جس میں تعدداور کثرت کا امکان ہی نہیں اس کا ادراک ممکن نہیں جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے ﴿ لا تُدرِی کُهُ الْاَئِصَامُ ﴾ کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کرسکتیں ذات خداوندی کے ساتھ صفات خداوندی ہیں جو صفات کمال ہیں وہ صفات کمال میں انکا ظہور ایک دوسرے کے ساتھ مقرون اور مجتمع ہونے کی صورت میں ہوتا ہے مثلاً صفت علم قدرت کے بغیراور قدرت بغیر علم کے اور یہ دونوں بغیر حیات کے ظاہر نہیں ہوسکتیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ صفات تابع ذات ہیں ذات کے بغیر کی صفت کا استقلال نہیں۔

ان دو چیزوں کے بعد جہات کمال کا درجہ ہے جن کو حقائق الہیہ بھی کہا جاتا ہے وہ بین بین ہیں نہ صفات کی طرح تا بع ذات اور محض غیرمستقل اور نہ ذات کی طرح محض مستقل ، تو جہات کمال کو اس عالم میں انسان کے اعضاء کے ساتھ مشابہت اور

<sup>🗨</sup> تغیرابن کثیرج ۴ تغیر قرطبی -

و قرطبی، روح المعانی \_

ایک خاص نسبت ہے کیونکہ انسان کے اعضاءاس کے ہاتھ یاؤں منہ پنڈلی وغیرہ نہ تو اس کے صفات کی طرح غیر ستقل محض ہیں اور نہ ذات انسان کی طرح مستقل محض بلکہ انسان کے کمالات کے مظہر ہیں کہ انسانی کمالات ان مظاہر سے ظہور پذیر ہوتے ہیں چنانچیشریعت نے کمالات الہیکوظاہروبیان کرنے کے لیے ان مظاہر کومتعددنصوص میں ظاہر فرمایا آیات قرآنیاوراحادیث میں وه مظاہر وجه، عین، ید، یمین، اصابع، حقی ساق، قدم کے الفاظ بیان کئے گئے ہیں تو درحقیقت ان کلمات میں بطور استعارہ حقائق و کمالات المهیہ کو بیان کیا جارہا ہے باقی سیجھ لینا کہ اللہ کے اللہ کے لئے چہرہ ہے اسکی آئھ ہے اس کے واسطے انگلیاں، کمر، پنڈلی،اورقدم ہے لطی ہےاور محض کم عقلی ہے جس ارتکاب مشبہہ اور ظاہریہ نے کیا اور انکا انکار کر دینا یا ایسی تاویل کرنا جوا نکار ہی کے درجہ میں ہوجیسا کہ معتز لہ اور فلاسفہ نے کیا محض غلطی ہے اہل سنت اور علاء متکلمین نے افراط وتفریط سے بعید رہتے ہوئے ان حقائق وشنون کوتسلیم بھی کیااور ساتھ ساتھ رہے متعین کر دیا کہذات خداوندی مخلوق کے احوال واوصاف سے منزہ اور یاک ہے چنانچہ کہا گیا کہ خداوند عالم سمیع ہے لیکن وہ ہماری قوت سامعہ کی طرح کسی آلہ کے ذریعہ سمیع نہیں وہ بصیر ہے لیکن وہ ہاری طرح بصیر ہونے میں آ نکھ اور آ نکھ کی تیلی اور شعاع بھریہ کا مختاج نہیں توجس قدر بھی نصوص قرآن وحدیث میں ایسے عنوانات سے وارد ہوئیں اہل حق اور علماء شکلمین نے انکا یہی مفہوم اختیار کیا الغرض محشر میں اللہ رب العزت کی ایک خاص قسم کی تجلی ظاہر ہوگی جس کی حقیقت کے ادراک سے انسانی افکار وعقول عاجز ہیں جس کو'' کشف ساق'' سے تعبیر کیا گیا اور اس وقت ہر ایک کوسجدہ کے لئے بکارا جائے گاتو جب بندہ دنیاوی حیات میں ایمان واخلاص سے سجدہ کرتا تھااس کو وہاں سجدہ نصیب ہوجائے گااور جود نیامیں نفاق وریاء کے ساتھ سجدہ کرتا تھااس کوممکن نہ ہوگا کہ وہ سجدہ کر سکے خواہ ہزار کوشش کرلے کیونکہ دنیا میں تو ظاہرو باطن کا اختلاف ہوسکتا ہے گرآ خرت میں ممکن نہیں وہاں تو جوحقیقت ہوگی وہی ظاہر ہو سکے گی۔ 🇨

تمبحمدالله العزيز تفسيرسورة القلم

#### سورة الحآقة

اس سورت کامضمون بھی مکی سورتوں کے مضامین کی طرح عقیدہ تو حید اور تحقیق ایمان پرمشمل ہے جس میں بالخصوص قیامت اور قیامت کے ہولناک احوال کا ذکر ہے اور مجرم ونا فر مان قوموں جیسے عاد وثمود اور قوم لوط وفرعون کی ہلاکت وتباہی کا ذکر ہے اور ان سب مضامین کو قر آن حکیم نے اپنی صداقت وحقانیت کی اساس کی نوعیت سے پیش کیا اور بیواضح فر مایا کہ اہل سعادت وشقاوت کا انجام کیا ہوتا ہے ساتھ ہی ان لغواور بے ہودہ الزامات واعتر اضات کو بھی رد کیا گیا جو کھار مکہ آنحضرت مُنافِظُم پرلگاتے ہے۔

سورت کی ابتداء قیامت کے ہولنا ک منظر کے بیان سے کی گئی اور بیر کہ خداوند عالم کس طرح اہل کفر پر اپنا قہر و عذاب مسلط فرما تا ہے نفخ صور اور اس پر جو حالت ہوگی اس کا بیان ہے اور بیر کہ جس وقت قیامت بریا ہوگی تو زمین شق مقتبس من تحقیقات الائمة المفسرین والمت کلمین من الاشاعرة والما تریدیة و کذا ایفهم من کلام امام الحرمین رحمالله وعبدالکریم رحمه الله شهرستانی۔ ۱۲

ہوجائے گی اور پہاڑریزہ ریزہ ہوجائیں گے۔

بربرہان قائم کرے آن کریم کی صداقت و حقانیت پر برہان قائم کرے آنحضرت مُلَاثِیْم کی صداقت وامانت کو واضح فرمایا اوراس کا انکار کرنے والے پروعیدو تنبیہ فرمائی گئی۔

# (٢٩ سُوَةُ الْمَانَةُ مِنْ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْمِ اللهِ المَّالِمُ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْمِ اللهِ المَالِمُ اللهِ المَالِمُ اللهِ المُن الرَّحِيْمِ اللهِ المَالِمُ اللهِ المُن الرَّحِيْمِ اللهِ المَالِمُ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ المَالِمُ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُ اللهِ الل

### ٱلْحَاَقَّةُ أَمَا الْحَاَقَّةُ ﴿ وَمَا آدُرْكَ مَا الْحَاَقَةُ ﴿ كَنَّبَتُ ثَمُوْدُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ ﴿ فَأَمَّا

وہ ثابت ہو چکنے والی ، کیا ہے وہ ثابت ہو چکنی والی ، اور تو نے کیا ہو جا کیا ہے وہ ثابت ہو چکنے والی فیلے جھٹلا یا ثمود اور عاد نے اس کھڑ کے والی کو۔ سووہ جو وہ ثابت ہو چکی ۔ جھٹلا یا شمود اور عاد نے اس کھڑ کے والی کو۔ سووہ جو

# مَّوُدُفَأُهُلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ@وَامَّاعَادُفَأُهُلِكُوا بِرِيِّ صَرْصٍ عَاتِيَةٍ ﴿ سَخِّرَهَا عَلَيْهِمُ

جو تمود تھے سوغارت کردیئے گئے اچھال کر فسل اور وہ جو عاد تھے سو کھیائے گئے ہوائے گئی ہوائے گئی جوانے ہاتھوں سے فسل مقرر کردیااس کو ان پر شمود تھے سو کھیائے گئے او چھال سے۔ اور وہ جو عاد تھے سو کھیائے گئے ٹھنڈی سناٹے کی باؤسے، ہاتھوں سے نکلی جاتی۔ تعین کی ان پر

# سَبْعَ لَيَالٍ وَّ ثَمْنِيَّةَ اليَّامِ ﴿ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعَى ﴿ كَأَنَّهُمُ الْجَازُ نَخُلِ

مات رات اور آٹھ دن تک لگاتار پھر تو دیکھے کہ وہ لوگ ال میں پچھڑ گئے گویا وہ ڈھنڈ ہیں کجھور کے مات رات اور آٹھ دن، بڑ کاٹے والے، پھر تو دیکھے لوگ ان پر بچھڑ گئے، جیسے وہ ڈھنڈ ہیں کمجور کے

# خَاوِيَةٍ ۞ فَهَلَ تَرٰى لَهُمْ مِّنُ بَاقِيَةٍ ۞ وَجَأْءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكُ

کھو کھلے نے پہر تو دیکھتا ہے کوئی ان میں کا بچا فل اور آیا فرعون اور جو اس سے پہلے تھی اور الٹ جانے والی بستیال کھو کھرے۔ پھر تو دیکھتا ہے کوئی ان کا نچ رہا؟ اور آیا فرعون، اور جو اس سے پہلے تھے، اور الٹی بستیاں،

فل یعنی و ، قیامت کی گھڑی جس کا آناازل سے علم الہی میں ثابت اور مقرر ہو چکا ہے جبکہ تن باطل سے بالکل واشکاف طور پر بدون کمی طرح کے اشتباء والتباس کے جدا ہوجائے گااور تمام حقائق اپنے پورے کمال وہنوغ کے ساتھ نمایاں ہوں گی۔اوراس کے وجو دمیں جھگڑا کرنے والے سب اس وقت مغلوب و مقہور ہو

كرين مے مانتے ہوو ، گھڑى كيا چيز ہے؟ اوركن قىم كے احوال وكيفيات اپنے اندر افتى ہے۔

قع یعنی کوئی بڑے سے بڑا آ دمی کتنا ہی سوپے اور فکر کرے اس دن کے زہر ، گداز اور ہولنا ک مناظر کو پوری طرح ادراک نہیں کرسکتا ہاں تقریب الی الفہم کے لیے بطور تمثیل و منظیر چندواقعات آ گے بیان کیے جاتے ہیں جو دنیا میں اس قیامت کبری کا نثان دیسے میں بالکل ہی حقیر اور ناتمام نمونہ کا کام دے سکتے بی مجولے حاقق کاذکر اس بڑے حاقہ کے بیان کے لیے تولہ نیہ وتمہید ہے۔

ق بیار در از از از از از این میرد کی از این گھری کو جھٹلایا تھا جوتمام زمین ، آسمان ، چاندمورج ، بیاڑوں اورانسانوں کو کوٹ کررکھ دے گی۔اور بخت سے سخت مخلوق کوریز ، ریز ، کرڈالے گی۔ پھر دیکھ لو! دونوں کاانجام کیا ہوا۔

وس يعنى مخت بحوميال سے جوايك نہايت ،ى سخت آواز كے ماتھ آيا، بتہدو بالاكرديے گئے۔

ف يعنى دوجوااس قدرتيز وتذفتي جس برحمي مخلوق كا قابونه چليا تهاحتى كه فرشة جوجوا كے انتقام برمسلط يس ان كے ہاتھوں سے نكلى جاتى تھى۔

بِالْخَاطِئَةِ ۚ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَلَهُمْ آخُنَةً رَّابِيَةً ۞ إِنَّا لَمَّا طُغَا الْهَاءِ خطائیں کرتے ہوئے پھر حکم نہ مانا اسپنے رب کے رسول کا پھر پڑوا ان کو پڑونا سخت فل ہم نے جس وقت پانی ابل تقصیر کرتے۔ پھر تھم نہ مانا اپنے رب کے رسول کا، پھر پکڑی ان کو پکڑ دم چڑھنی۔ ہم نے جس وقت پانی اہل حَمَلُنكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَنُ كِرَةً وَّتَعِيَّهَا أَذُنَّ وَّاعِيَّةً ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي لادلیاتم کو چلتی کمثی میں تاکہ رکھیں اس کو تمہاری یاد گاری کے واسطے اور سینت کر رکھے اس کو کان سینت کر رکھنے والا فیل پھر جب پھونکا جائے لادلیاتم کو بہتی ناؤ میں، تا رکھیں اس کو تمہاری یادگاری کو، اور سینتے (سنجالے) اس کو کان سینتنے (سنجالنے) والا۔ پھر جب بھونکیئے الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِلَةٌ ﴿ وَمُحِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَلُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِلَةً ﴿ فَيَوْمَهِلٍ

مور میں ایک بار پھونکنا اور اٹھائی جائے زمین اور پہاڑ پھر کوٹ دینے جائیں ایک بار پھر اس دن ہو نرنظے میں ایک پھونک، اور اٹھایئے زمین اور پہاڑ، پھر پیٹے جاویں ایک چوٹ، پھر اس دن ہو

وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ اللَّهُ قَانُشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِي يَوْمَبِنِ وَّاهِيَةٌ ﴿ وَّالْمَلَكُ عَلَى اَرْجَابِهَا ا بڑے وہ ہو پڑنے والی قط اور پھٹ جائے آسمان پھر وہ اس دن بھر رہا ہے اور فرشے ہوں کے اس کے کنارول پر فیل پڑے ہو پڑنے والی اور پھٹ جائے آسمان، پھر وہ اس دن بس (بودا ہو) رہا ہے۔ اور فرشتے ہیں اس کے کنارول پر

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِنٍ ثَمَٰنِيَةٌ ۞ يَوْمَبِنٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمُ اور اٹھائیں کے تخت تیرے رب کا اپنے اور اس دن آٹھ تخص فی اس دن سامنے کیے جاؤ کے چھی مدرے گی تہاری کوئی افھا رہے ہیں تخت تیرے رب کا اپنے اوپر، اس دن آٹھ فخص اس دن سامنے جاؤ گے، حیب نہ رہے گاتم میں کوئی = فل يعنى ان قومول كانيح بهى باقى ربا؟ اس طرح صفح متى سے نيت و نابود كردى كئيں \_

ف يعني عاد " والمور ك بعد فرعون بهت بره جوده كرباتين كرتاموا آيااوراس سے بہلےاوركئى قويس كنامىنتى موئى آئيس (مثلا قوم نوح، قوم شعيب،ادرقوم لوط،جن كى بستيال الك دى في ميس )ان معول نے اسپناسين پيغمبركي نافر ماني كي،اور خداسے مقابلے باندھے آخرسبكو خدانے بركى سخت پكوسے پكوا، اں کے آگے کی کی کچوبھی پیش نہ مل \_

فل یعنی نوح کے زمانہ میں جب پانی کاطوفان آیا تو بظاہر اسباب تم انسانوں میں سے کوئی بھی نہ بچ سکتا تھا۔ یہ ہماری قدرت وحکمت اور انعام واحمان تھا کہ سب منكرول توعر ق كر كون كومع اس كے ساتھيوں كے بچاليا يجلا السيعظيم الثان طوفان ميں ايك تثق كے سلامت رہنے كى كيا تو تع ہو كتى تھى ليكن ہم نے اسینے قدرت دمکمت کا کرشمہ دکھلا یا۔ تا کہ لوگ رہتی دنیا تک اس واقعہ کو یاد رکھیں اور جو کان کو ئی معقول بات من کرسمجھتے اور محفوظ رکھتے ہیں و وقعمی یہولیس کہ اللہ کاہم پرایک زمانہ میں بیاحمان ہواہم اور مجمیل کہ جس طرح دنیا کے ہنگامہ دارد مجیر میں فرمانبر داروں کو نافرمان مجرموں سے علیحد ورکھا جاتا ہے، یہ ی مال قیامت کے جوانا ک ماقدیس جوگا۔آ کے ای کی طرف کا مشقل کرتے ہیں۔

فسل یعنی صور پھٹنے کے ساتھ زین اور پیاڑا پنے جنیز کو چھوڑ دیں گے اورسب کو کوٹ پیٹ کرایک دمریز ، ریز ، کر دیا جائے گایس و ، بی وقت ہے قیامت کے ہویڈ نے کا۔

فی یعنی آج جوآ سمان اس قدرمنبوط ومحم ہے کہ لاکھوں سال گزرنے پر بھی کہیں ذراسا شکاف نہیں پڑااس روز بھٹ کر پھوے بھوے ہو جائے گا۔اورجس وقت درمیان سے پھننا شروع ہوگا تو فرشتے اس کے منارول پر ملے مائیں گے۔

ف اب عرش معیم و مارفرشتا شمارے بیں جن کی بزرقی اور کلانی کاعلم الله بی کو ہے۔ اس دن ان مار کے ساتھ ماراور تعیس کے تغییر عزیزی میں اس مد د کی=

خَافِيَةُ ﴿ فَأَمَّا مَنَ أُوْتِى كِتْبَهُ بِيَمِيْنِهِ ﴿ فَيَقُولُ هَأَوُّمُ اقْرَءُوا كِتْبِيَّهُ ﴿ إِنِّي چھی بات فل سوجس کو ملا اس کا لکھا داہنے ہاتھ میں وہ کہتا ہے لیجیم پڑھیو میرا لکھا فل میں نے چھنے والا۔ سوجس کو ملا اس کا لکھا داہنے ہاتھ میں، وہ کہتا ہے لیجئے! پڑھو میرا لکھا۔ میں نے ظَنَنْتُ آنِّي مُلْق حِسَابِيَهُ ﴿ فَهُوَفِي عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ قُطُوفُهَا خیال رکھا اس بات کا کہ مجھ کو ملے گا میرا خماب فیل سو وہ میں من مانتے گزران میں اوینے باغ میں جس کے میوے خیال رکھا کہ مجھ کو ملنا ہے میرا حباب، سو وہ ہے گزران میں من مانتی اونچے باغ میں، جس کے میوے دَانِيَةٌ ٣ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينَا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِي الْآيَّامِ الْخَالِيَةِ @ وَامَّا مَنُ أُوْتِيَ بھکے پڑے بیں فی کھاؤ اور پیو رچ کر بدلہ اس کا جو آ کے بھیج کیے ہوتم پہلے دنوں میں فھ اور جس کو ملا اس کا جھک رہے ہیں۔ کھاؤ اور پیو رچ سے، بدلہ اس کا جو آگے بھیجا تم نے پہلے دنوں میں۔ اور جس کو ملا اس کا كِتْبَهْ بِشِمَالِهِ ﴿ فَيَقُولُ لِلَّيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتْبِيَّهُ ﴿ وَلَمْ آدْرِ مَا حِسَابِيَّهُ ﴿ لِلَّيْتَهَا لکھا بائیں ہاتھ میں وہ کہتا ہے کیا اچھا ہوتا جو مجھ کو یہ ملتا میرا لکھا اور مجھ کو خبر یہ ہوتی کہ کیا ہے حماب میرا کمی طرح لکھا بائمیں ہاتھ میں وہ کہتا ہے کسی طرح مجھ کو نہ ملتا میرا لکھا۔ اور مجھ کو خبر نہ ہوتی، کیا ہے حساب میرا؟ کسی طرح كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۞ مَا ٓ اغْلَى عَيِّى مَالِيَهُ ۞ هَلَكَ عَيِّى سُلُطْنِيَهُ ۞ خُنُولُا فَغُلُّولُا ۞ ثُمَّر وہی موت ختم کر جاتی کچھ کام نہ آیا جھ کو میرا مال برباد ہوئی جھ سے حکومت میری فل اس کو پکڑو پھر طوق ڈالو پھر وہی موت نبر جاتی! کچھ کام نہ آیا مجھ کو مال میرا۔ کھپ گئ مجھ سے حکومت میری۔ اس کو پکڑو، پھر طوق ڈالو، پھر = حکمتوں اوران فرشتوں کے حقائق پر بہت دقیق وبسیط بحث کی گئی ہے ۔ جس کوشو ق ہوو ہال دیکھ لے ۔

فل يعني اس دن الله كى عدالت ميس ماضر كيے جاؤ كے اوركى كى كوئى نيكى يابدى مخفى سدر بے كى سب منظر عام برآ جائے گی۔

ت یعنی اس دن جس کااعمال نامه داہنے ہاتھ میں دیا گیا جو ناجی دمقبول ہونے کی علامت ہے وہ خوشی کے مارے ہر کسی کو دکھا تا پھر تاہے کہ لوآ ؤ! یہ میرا اعمالنامہ میڑھو۔

ن یعنی میں نے دنیا میں خیال رکھاتھا کہ ایک دن ضرورمیرا حماب کتاب ہونا ہے اس خیال سے میں ڈرتار ہااوراپیے نفس کا محاسبہ کرتار ہا آج اس کادل خوش کن نتیجہ دیکھ ڈیا ہول کہ خدا کے فضل سے میرا حماب بالکل صاب ہے۔

وس جو کھرے بیٹھے، لیٹے، ہر مالت میں نہایت سہولت سے چنے ماسکتے ہیں۔

مے بعنی دنیا میں تم نے اللہ کے واسطے اپنے نفس کی خواہ شوں کوروکا تھااور بھوک پیاس وغیر ہ کی تکلیفیں اٹھائی تھیں ، آج کوئی روک ٹوک نہیں ، خوب رچ چک کرکھاؤ ہیو، پر طبیعت منغص ہو گی نہ بہضمی نہ بیماری نہزوال کا کھٹکا۔

فلا یعنی پیٹھ کی طرف سے بائیں ہاتھ میں جس کا عمالنامہ دیا جائے گائم بھے۔ لے گا کہ کم بخق آئی، اس وقت نہایت حسرت سے تمنا کر ہے گا کہ کاش میر ہے ہاتھ میں اعمالنامہ ند دیا جاتا اور مجھے کچھ خبر نہ ہوتی کہ حساب تتاب کیا چیز ہے کاش مورن میرا قصد ہمیشہ کے لیے تمام کر دیتی مرنے کے بعد پھر اٹھنا نصیب نہ ہوتا۔ یا اٹھا تواب موت آ کرمیر القمہ کرلیتی ۔ افسوس و و مال دولت اور جاہ و حکومت کچھ ام ند آئی۔ آئان میں سے تھی چیز کا پرتہ نہیں ۔ ندمیر کی کوئی مجت اور دلیل چلتی ہے معذرت کی نجائش ہے۔

الجَحِیْمُ صَلَّوْکُا اَلَّهُ کُمْ فِی سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسُلُکُو کُلُّ اِنَّهُ کَانَ لَا الْجَحِیْمُ صَلَّوْکُلُ اَلَٰ کُو ایک زنجر یس بن کا طول سر گز ہے اس کو جواد و فیل و مقاکر لیمین آگر کے ذمیر میں اس کو پیشاو (پیچا وو)، پھر ایک زنجر میں جس کا باب سِرِ گز ہے اس کو پرو دو۔ وہ تما الله الْکُومُ الله الْکُومُونُ بِاللّٰهِ الْکُولُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ الْکُولُمُ اللّٰهِ الْکُولُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ ال

ذكراحوال قيامت وبيان انجام مكذبين ومنكرين

عَالَيْنَاكِ : ﴿ أَكُمَا أَكُمُ مَا الْحَاقَّةُ .. إلى .. إِلَّا الْحَاطِئُونَ ﴾

**ر بط:** .....گزشته سورت کا موضوع بیان آنحضرت مُگانظِم کی رسالت کی عظمت وحقانیت کو ثابت کرتے ہوئے غرور و تکبراور نافر مانی کاعبرتناک انجام تاریخی واقعات کی روشی میں بیان فر ما یا گیا تھا اب اس سورت میں قیامت کے احوال اور میدان حشر کی بے چین تفصیل سے بیان کی جارہی ہے اور ساتھ ہی ہے کہ جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا اور نافر مانی کی وہ کس طرح ہلاک و تباہ ہوئے۔

ارشادفرمایا وہ چمٹ جانے والی چیز کیا ہے وہ جمٹ جانے والی چیز اور اے مخاطب تونے کیا سوچا کیا ہے وہ مسلط ہوجانے والی چیز لعنی قیامت کی گھڑی جس کا وقوع علم الہی از لی ہوجانے والی جیز یعنی قیامت کی گھڑی جس کا وقوع علم الہی از لی سے طے ہو چکا اس قدر ہیبت ناک اور عظیم ہے اور وہ بے شک واقع ہو کرر ہنے والی ہے اور جب واقع ہوگی توکوئی اس کوٹلانہیں سکتا اس وقت حق و باطل بالکل جدا جدا نظر آئیں گے اور ہر اشتباہ اور شک وشیہ دور ہوجائے گا اور ہر حق ایسا ثابت ورائے فل فرشتوں کو تکم ہوگا کہ اسے پرکوہ طوق گلے میں ڈالو، پھر دوز نی آگ میں خولہ دواوراس زنجر میں جس کا طول سر گز ہے اس کو جرکور وہ تاکہ جلنے کی حالت میں ذرائجی حرکت رہے کہ دواور اس خولہ دواور اس زنجر میں جس کا طول سر گز ہے اس کو جرکور وہ تاکہ جلنے کی حالت میں ذرائجی حرکت رہے کہ دواور اس خولہ دواور اس زنجر میں جس کا طول سر گز ہے اس کو جرکور وہ تاکہ جلنے کی حالت میں ذرائجی حرکت در کرسکے کہ دور مرحرکت کرنے سے بھی جلنے والا قدر بے تنفیف محول کیا کرتا ہے۔

(تنبیه) گزے وہال کا گزمراد ہےجس کی مقدار اللہ بی جانے،۔

فل یعنی اس نے دنیا میں رہ کر نداہذکو جانا نہ بندوں کے حقوق بہجانے، فقیر مخراج کی خود تو کیا خدمت کرتاد وسروں کو بھی ادھر ترغیب نددی یہ بھر جب اللہ پرجس طرح چاہیے ایمان ندلایا تو عجات کہاں؟اور جب کوئی بھلائی کا چھوٹابڑا کام بن نہ پڑا تو عذاب میں تخفیف کی بھی کوئی صورت نہیں ۔

ری پیسیایا کی حدالت و است میں ہورہ بعد کا بن سکتا ہے جو تمایہ ت کرکے مذاب سے بچاد سے یامسیبت کے وقت کچھٹی کی بات کر ہے۔ فکل تعنی جب الندکو دوست مذبنا یا تو آج اس کا دوست کون بن سکتا ہے جو تمایہ ت کرکے مذاب سے بچاد سے یامسیبت کے وقت کی بات کر ہے۔ فکل تھانے سے بھی انسان کو قوت پہنچتی ہے مگر دوز خیوں کو کوئی ایسا مرغوب ، کھانا نہ ملے گا جو راحت وقوت کا سبب ہو بال دوز خیوں کے زنموں کی پیپ دی جائے گی جے ان گئیگاردل کے سواکوئی نہیں کھا سکتا اور و ، بھی بھوک پیاس کی شدت میں غلطی سے یہ بھی کرکھائیں گے کہ اس سے کچھ کام چلے گا۔ بعد کو ظاہر ہوگا کہ اس کا کھانا بھوک کے عذاب سے بڑا عذاب ہے (اعاذنا الله من سائٹر اذ واع العذاب فی الدنیا والا خرۃ) ہوجائے گا کہاس میں خصومت وجھگڑا کرنے والے مقہور ومغلوب ہوجا نمیں گے۔

ظاہر ہے کہ ایسی برحق اور ثابت حقیقت کو ماننا چاہئے اس سے انکار اور اس میں کسی قشم کا بھی شک وشبہ نہ کرنا چاہئے اوراس بات کوفراموش نہ کرنا چاہئے اس ا نکار و تکذیب کا انجام کوئی اچھانہیں چنانچہ جھٹلا یا شموداور عاد نے اس کھڑ کھٹرانے اور کوٹ ڈالنے والی چیز کو تو پھراسے سننے والو! سنواس کا انجام کیا ہوا سبر حال شودتو ہلاک کردیئے گئے ایک اچھال کرر کھ دیے والی ہلاکت سے اور وہ جو عاد کے لوگ تھے سووہ ہلاک کئے گئے ایک تیز وتندآ ندھی سے جو ہاتھوں سے نکل جانے والی تھی جو اس قدر شدیداور سخت تیز و تندیمی که سم مخلوق کااس پر قابونه تھاحتی کہ جوفر شتے ہوا کے نظام پر مسلط تھے اور ہوا وَل کو قابو میں ر کھنے پر مامور تھے گو یا انکے ہاتھوں سے بھی نکلی جارہی تھی ،جس کومقرر اور مسلط کردیا تھاان پرسات راتوں اور آٹھ دن تك لگاتار جس پرتبابی اور بربادی كابی عالم تھا كەاپ خاطب اگرتواس منظركود يکھے تو دیکھے گاقوم كواس حال میں پچھڑے پڑے ہیں گویا وہ تھجور کے کھو کھلے تنے ہیں جو اکھاڑ کر پھینک دیئے گئے جب کہ یہ قوم اپنی توانائی اورڈیل ڈول میں تنومند ہونے کی وجہ بڑے ہی غرور اور نخوت سے کہا کرتے سے ﴿ مَنْ آشَدُ مِنَّا قُوَّةً ﴾ کہ ہم سے زیادہ کون ہے طاقت ورجوا بنی تمام قوتوں کے باوجوداس طرح ہلاک کردیئے گئے کہان کانام ونشان بھی باقی ندر ہاتواے مخاطب بتا؟ کیاتو دیکھر ہاہے ان میں ہے کوئی بحیا ہوانشان۔

اور فرعون آیا اوراس سے پہلے والے بھی اور وہ الٹی ہوئی بستیوں والے بھی خطا ونا فر مانی کے ساتھ پھر انہوں نے جب اپنے رب کے رسول کی نافر مانی کی تو بکڑلیا ان کوان کے رب نے بڑی ہی سخت بکڑ سے جس نے ان کوریزہ ریزہ کرڈالا اور دنیا کی کوئی طاقت اورائکے پہاڑوں کے تراشے ہوئے محفوظ قلعے بھی انکوخدا کی گرفت سے نہ بچا سکے یعنی عاد وثمود کے بعد فرعون نے خوب سرکشی کی اور بڑھ چڑھ کر باتیں کرتا رہاتو وہ اور اسی طرح قوم شعیب اور قوم لوط تباہ کر دی گئی اور قوم لوط کی بستیاں الٹ دی گئیں کیونکہان سب قوموں نے اپنے اپنے پیغیبروں کی نافر مانی کی تھی اور خدا کے ساتھ مقابلہ کیا توسب ہی کو خدانے اپنی سخت بکڑے کے بکڑااور ہلاک کرڈالااور قوم نوح کوبھی ایسے طوفان سے تباہ کرڈالا کہ ظاہرا سباب میں کسی کے بھی پج جانے كا امكان نه تفاحتى كه وه نافر مان بيٹا جويہ كہنے لگا كه ﴿ سَاوِتَى إِلَى جَبَل يَعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَهَاءِ ﴾ كه ميں بہاڑكى چونى پر چڑھ کر پناہ لےلوں گامجھے سفینہ نوح علیتیا میں پناہ لینے کی ضرورت نہیں وہ بھی ہلاک ہوااور کسی کوبھی اس طوفان نے باقی نہ جھوڑ ا خواہ وہ پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر چڑھ گیا ہو۔توبے شک ہم نے ایسے طوفان کے وقت جب کہ یانی اہل رہاتھا کہ زمین کے چشمے پھوٹ پڑے تھے اور آسان کے دروازے کھلے ہوئے تھے تواے باقی رہنے والے انسانو! ہم نے ایک چکنے والی كالنمونه اور محفوظ ركھيں اس كووه كان جووا قعات كوسننے اور محفوظ ركھنے والے ہيں توبيروا قعہ خداوند عالم كى قدرت اور حكمت كا کیساعظیم نمونہ ہوا کہ حضرت نوح ملینیا اور ان پر ایمان لانے والوں کواس طوفان سے بچالیا اور نافر مان قوم کوغرق کرڈ الا تا کہ رہتی دنیا تک بیعبرت ناک نمونہ قائم رہے اورلوگ اس واقعہ سے خدا کے احسان وکرم کوبھی سمجھیں اور نافر مان ومجرموں کے ان الفاظ میں لفظ المحاقه کے لغوی و ان کے تنوع اور کثر نہ کے پیش نظر وہ متعدد معانی ظاہر کردیئے گئے ہیں جواس مقام پرمغہوم ہو سکتے ہیں۔ ١٢

واسطے اس کے قہر وعذاب کو بھی جان لیں تو دنیا میں پیش آنے والے لیدوا قعات اور ہلاکت وتباہی کے نمونے ہرانسان کواس پر متوجہ کرتے ہیں کہ وہ قیامت کی شدت اور اس پر عالم کی تباہی وہلا کت کا بھی تصور کرے اور اس پر ایمان بھی لائے چنانچہ جب صور پھونکا جائے گا ایک بار پھونکا جانا اور اٹھالی جائے گی زمین اور پہاڑ پھرکوٹ دیا جائے گا انکوایک ہی دفعہ اور زمین باو جودا پن توت ومضبوطی اور پہاڑ باو جودا پن عظمت و پختگی کے ریزہ ریزہ کردیئے جائیں گے توبس ای دن واقع ہوجائے گی وہ واقع ہونے والی گھڑی جوروز قیامت ہے اور پھٹ جائے گا آسان پھروہ اس دن بکھرر ہا ہوگا نہایت ہی ہلکی بکھرنے والی چیز کی طرح اور روئی کے گالوں کی طرح اڑتا ہوگا، اورجس وقت کہ آسان درمیان سے پھٹنا شروع ہوگا تو فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پراورا ٹھاتے ہوئے ہوں گے۔اے مخاطب تیرے رب کاعرش اس دن اپنے او پرآٹھ فر شتے۔عرش عظیم کی بیعظمت وشان ہوگی ،جس کوایسے آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے جو پہاڑوں کواٹھائے رکھتے ہیں ہوا وُل کو قابوکرتے ہیں ہندزوں اورسمندر کے طوفانی تھیٹروں کوروکتے ہیں وہ آٹھ فر شتے عرش الہی اٹھائے ہوئے ہوں گے توایسے دن اے انسانو! تم پیش کئے جاؤگے اپنے رب کے سامنے حال بیہوگا کہ کوئی چھپی چیز چھپی نہرہے گی اس پر ورد گا علیم وخبیر سے پھر الیی صورت میں رب العالمین اپنے عرش پر جلوہ افروز ہوگا اور میدان حشر میں اولین وآخرین جمع ہوں گے اور اس علیم وخبیراور قادر مطلق کی عدالت میں پیشی ہورہی ہوگی اور میزان عدل وانصاف قائم کرنے والے رب کی عدالت میں لوگوں کے نامہ اعمال بیش ہورہے ہوں گے توجس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا جواس کی کامیا بی اور نجات کی علامت ہوگی تو وہ فرط مسرت اور کمالِ خوشی ہے کہتا ہوگا اے لوگو! آجاؤ میرا نامہ اعمال یعنی نتیجہ کامیا بی پڑھ لو میرے رب نے مجھ پر کیسا عظیم انعام واحسان فرمادیاً میں تو پہلے ہی سے گمان کرتا تھا کہ میں اپنے حساب کے وقت پر پہنچنے والا ہوں اور میرے اعمال کا حساب ہوگااور خداکی رحمت پر مجھے بھر وسہ تھا کہوہ مجھے اپنے فضل وکرم سے نوازے گامجھے حیات جاو دانی اور ابدی نعمتیں ملیں گی اور جب مجھے بیزخیال تھا تو میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہا ای کا بیز نتیجہ ہے کہ میں خدا کا بیانعام واکرام دیکھر ہا ہوں اورای کے فضل وکرم سے میرا حساب یا ک وصاف ہے تو وہ نہایت ہی خوش اور عیش وعشرت والی زندگی میں ہوگا اور من مانی ہر نعمت وراحت اس کوملتی ہوگی نہایت بلند وعظیم المرتبہ باغ میں ہوگا جس کےخوشے اور میوے اس پر جھکے ہوئے ہوں گے اس حالت میں اہل جنت کو کہا جارہا ہوگا کھاؤ پیوخوب رج کرجتنا چا ہوخوشگواری کے ساتھ ان اعمال صالحہ کی وجہ سے جوتم کرتے تھے گزرہوئے دنوں اور دنیوی زندگی میں تم نے اللہ کی خوشنو دی کے لیےنفس کی خواہشات کورو کا بھوک و بیاس کی تکلیف برداشت کی صبروقناعت کواختیار کیا توبیاسی کابدلہ ہے کہ بےروک ٹوک اللہ نے تم پر بیساری نعتیں بھیلا دی ہیں۔ ية وحال ہےان لوگوں كا جن كودائيں ہاتھ ميں نامه اعمال ملے گا اور جن كونامه اعمال بائيس ہاتھ ميں ديا جائے گا تو وہ بڑی حسرت اور پشیمانی کے عالم میں کہے گا کیا ہی اچھا ہوتا کہ مجھ کومیر انوشتہ اعمال ہی نہ ملتااور میں نہ ہی جانتا کہ میراحساب کیا ہے اے کاش وہی موت میرا کام تمام کردینے والی ہوتی اور میرا نام ونشان ہی مٹ جاتا اور بیعذاب وہلاکت کی نوبت ریمھنی نہ پڑتی انسوس میرا مال بھی میرے کچھکام نہ آیا جس پر مجھے بڑا ہی بھروسہ ادر گھمنڈتھا اور میں سمجھتا تھا کہ خواہ کوئی بھی مصیبت سامنے آئے میں ابنی دولت کے ذریعہ اس سے نیج جاؤں گا مجھے ابنی قوت پرزعم تھا افسوس کہ میری قوت وحکومت https://toobaafoundation.com/

جی بربادہوئی اب نہ میری دولت کام آ رہی ہے اور نہ توت و حکومت اور نہ ججت بازی جو دنیا ہیں کیا کرتا تھاای پشیانی اور حسرت کے عالم ہیں ہوگا کہ ہرا ہے بجرم کے لیے فربان خداوندی جاری ہوگا پکڑواس کو پھر طوق ڈال دو اس کی گردن ہیں پھر گھسیٹواس کوآ گ ہیں ہو جہنم ہیں د ہک رہی ہو پھرایک زنجیر ہیں کہ جس کا طول ستر گڑ 

کی حالت میں ذرا بھی حرکت نہ کر سکے کیونکہ آ گ میں جلنے والا انسان بھی ادھر ادھر حرکت کر کے آ گ کی سوزش سے بچنے یا اس کو کم کرنے کی کوشش کیا کرتا ہے تو اس کی بھی کوئی گنجائش نہ درہے ہیں ہہ بچھ اس لئے ہوگا کہ بیخض دنیا ہیں رہتے ہوئے ایمان نہیں رکھتا تھا خدا کے برتر پر جب نہ خدا پر ایمان ویقین تھا تو خدا کے احکامات ہے بھی نافر مانی کرتا تھا نہ خدا تعالیٰ کے حق اور کرتا تھا نہ ہوئی کی دوسر ہے کواس پر آ مادہ کرنے اور ترغیب دلانے کی توفیق نہ ہوتی تھی سوایسے نافر مان کے لیے آج یہاں نہ کوئی دوست ہے اور نہ اس کے حوال پر آ مادہ کرنے اور ترغیب دلانے کی توفیق نہ ہوتی تھی سوایسے نافر مان کے لیے آج یہاں نہ کوئی دوست ہے اور نہ اس کے واسطے کوئی چیز کھانے کی ہو نیق نہ ہوتی تھی سوایسے نافر مان کے لیے آج یہاں نہ کوئی دوست ہے اور نہ اس کے واسطے کوئی چیز کھانے کی ہو کہی جو کو اور بیاس کی شدت میں مجبور ہو کر یا اس دھو کہ میں کہ شاید رہے تھی کوئی کوئی کھانے اور وہ بھی جو کے اور دہ بھی جو کے اور وہ کی کی شدت میں مجبور ہو کر یا اس دھو کہ میں کہ شاید رہے تھی کوئی کھی نے اور وہ بھی جو کے اور وہ بھی جو کے اور وہ بھی جو کے اور وہ کی کی شدت میں مجبور ہو کر یا اس دھو کہ میں کہ شاید رہے تی کوئی کھیا نے اور ہوں اور چرکے دیا ہے۔

اعاذناالله ربنامن سائرانواع العذاب في الدنيا والاخرة ـ فرشتول كاعرش اللي اللها نا

اس آیت مبارکہ میں عرش الہی کواٹھانے والے آٹھ فرشتوں کا بیان ہے۔

تفسیر قرطبی اور تفسیر البحر المحیط میں حضرت عبداللہ بن عباس پڑتا سے روایت ہے کہ بیفر شتوں کی آٹھ صفیں ہوں گ جن کی تعداداللہ کے سواکسی کومعلوم نہیں بعض روایات میں حاملین عرش کے بیان میں چار کاعدد آیا ہے ہفسیر مظہری میں بیان کیا کہ روز محشر سے قبل حاملین عرش چار فرشتے ہوں گے مگر نفخ صور اور محشر کے وقت اس کی عظمت کی وجہ سے ان پہلے حاملین کو مزید چار حاملین کے ذریعہ قوی کردیا جائے گاتا کہ عرش الہی کو سنجال سکیں ، بظاہر اس وجہ سے اس وقت حق تعالی شانہ کے جلال و ہیبت سے عرش الہی زیادہ وزنی اور اس کا اٹھانا گرال ہوگا۔

اس آیت مبارکہ جس میں عرش الہی کے اٹھانے کا ذکر ہے اس طرح ایسے مضمون کی دیگر آیات کی فلاسفہ معتزلہ اور صوفیہ حقیقت پرمجمول کرنے کے بجائے تاویل کرتے ہیں چنا نچہ معتزلہ کہتے ہیں کہ عرش وکری کے معنی بطور مجاز واستعارہ تسلط اور غلبہ کے ہیں اور خداوند عالم کی شان حاکمیت کو بیان کرنا ہے اور فرشتوں کے اٹھانے سے مرادا نکے ذریعہ اسکا ظہور ہے قاضی بیضاوی می شخیہ ہیں یہاں بھی انہوں نے پچھا کی قاضی بیضاوی می شخیہ ہیں یہاں بھی انہوں نے پچھا کی طرح فرمایا کہ بیٹمثیل ہے کونکہ خدا تعالی تو نہ جسم ہے اور نہ اجسام وحوادث کی صفات واحوال میں سے کسی چیز سے متصف موسکتا ہے اور نہ وہ گلوت کی طرح کسی مکان اور جہت میں سانے والا ہے کہ کسی تخت پر جیٹھا ہواور اس تخت کو حقیقی طور پر کوئی موسکتا ہے اور نہ وہ گلوت کی طرح کسی مکان اور جہت میں سانے والا ہے کہ کسی تخت پر جیٹھا ہواور اس تحقیقی طور پر کوئی افعات میں سے ہیں اس بناء پر محض تمثیل کے طور پر اس کے غلبہ اور شان افعات موں میں مائم آخرت کا کرنا ہے مراد ہائے ہوئے مواد ہوں ہیں مائر اور حادث کی صفات میں سے ہیں اس بناء پر محض تمثیل کے طور پر اس کے غلبہ اور شان

حكمرانی اورعدل وانصاف اورمخلوقات کے فیصلوں کے نفاذ کواس تعبیر سے بیان فر مایا گیا۔

ای طرح حضرات صوفیاء بھی تاویل کا طریقہ اختیار کرتے ہیں بعض کہتے ہیں عرش مجید حق تعالیٰ شانہ کی صورت جہانداری اور بادشاہت ہے اور قیامت میں یہ بصورت عرش یعنی تخت شاہی ظاہر ہوگی اور اس کی جہانداری اور شان حاکمیت دنیا میں چارصفات کے ساتھ قائم ہے کہ موجودات کا کوئی ذرہ بھی اس سے خالی نہیں اور وہ سب کو محیط ہے وہ چارصفات یہ ہیں اول علم ، دوم قدرت ، سوم ارادہ ، جہارم حکمت آخرت میں یہ چارصفات مزید چارصفات کے ساتھ جمع ہوکر آٹھ ہوجا کیں گ۔

تاکہ و نیا و آخرت دونوں جہانوں کی جہانداری اور حاکمیت میں امتیاز ہوجائے وہ چارصفات جو آخرت میں ذائد ہول گیان میں اول اعتباف تام کہ اس عالم میں کوئی چیز بھی مخفی ، بہم ، پوشیدہ اور ملتبس نید ہے گی بلکہ ہر چیز کی اصل حقیقت طاہر ہوجائے گی تاکہ کسی قسم کا دھو کہ شبہ اور مخالطہ باقی نہ رہے ای وجہ سے اس عالم میں جاہل و عالم اور کا فروموں سب پر ظاہر ہوجائے گی تاکہ کسی قسم کا دھو کہ شبہ اور مخالطہ باقی نہ رہے ای وجہ سے اس عالم میں جاہل و عالم اور کا فروموں سب پر فلام میں جاہل و عالم اور کا فروموں سب پر

تنیسری صفت نقدیس کہ کسی شے میں کسی قسم کی کدورت وملاوٹ باتی ندرہے گی ہر چیز خالص ہوگی اگر نعت وراحت ہے تو اس میں ادنی سکون و آ رام یا خفت کا وراحت ہے تو اس میں ادنی سکون و آ رام یا خفت کا امکان نہ ہوگا کیونکہ عالم دنیا میں تو حقائق پرمجاز کے پردے اور جھلکے چڑھے ہوتے ہوسکتے ہیں جو آخرت میں سب کے سب از کراصل حقائق واضح اور نما یاں ہوں گے اور غلاف وچھلکوں سے اصل جو ہر ومغزنکل کرصاف نظر آتا ہوگا۔

چوتھی صفت عدل اور ابقاء حق کہ پور اپور اانصاف ہوگا اور ہرایک کوعدل وانصاف کے پیانے سے تول کر اس کاحق ادا ہوتا ہوگا خواہ نیکی ہویابدی خیر ہویا شرایمان ہویا کفر عمل صالح ہویا معصیت غرض ہر چیز کا پور اپور ابدلہ ملے گا۔

توحق تعالیٰ کی شان حاکمیت اور جہانداری کی ان صفات کے ساتھ جو پہلے سے تھیں نیمزید چار صفات مل جائیں گی تو ظاہر ہے کہ عرش الہی کی عظمت اور اس کا تقل بھی زائد ہوجائے گا تو جوئرش جہانہ اربی دنیا میں چار فرشتوں پر تھاوہ آخرت میں مزید چار صفات کا ظہور آٹھ فرشتوں کا عرش میں آٹھ فرشتوں پر ہوجائے گا اس طرح چار صفات الہید کے سم بھآ خرت میں مزید چار صفات کا ظہور آٹھ فرشتوں کا عرش الہی کو اٹھا نا ہوا۔

بہرکیف صوفیاء اور فلاسفہ نے اس طرح کی تاویلات بیان کی ہیں گراکڑ ائم متکلمین اور اہل سنت کا موقف اس قتم کی آیات میں یہی ہے کہ حقیقت پرمحمول کرتے ہوئے اور اس کی کیفیات اور جملہ احوال کوخداوند عالم کے علم کے حوالہ کردینا جسے کہ امام مالک میں ہے نے فرما یا الاستواء معلوم والکیف مجھول والایمان به لازم والسوال عنه بدعة کہ خدا کا عرش پرمستوی ہونا معلوم ہے جسے کہ فس قرآنی نے بتادیا گرکیفیت مجھول اور غیر معلوم ہے اور اس پر ایمان لا نالازم ہو اور سوال وحقیق کہ کیسے اور کس طرح عرش پر مسمکن ہے بدعت ہے کیونکہ نہ رسول کریم مالی اور نہ ہی صحابہ ہو اور سوال وحقیق کہ کیسے اور کس طرح عرش پر مسمکن ہے بدعت ہے کیونکہ نہ رسول کریم مالی اور اور الرسخون فی کرام مالی قوالو سخون فی اس کی تحقیق کی گویا افکا یہی رنگ رہا جو تق تعالی نے اس طرح کے متشابہات میں فرمایا ﴿ وَالرُّ سِحنُونَ فِی الْعِلْمِ مِنْ اللّٰ مِنْ عِنْدِارَ اِبِنَا ﴾۔

الْعِلْمِ مِنْ اُورِ اُورِ اُنْ اُمْنَا ہِ اِنْ کُلُّ وِنْ عِنْدِارَ اِبِنَا ﴾۔

ا كنون كراد ماغ كه پرسدز باغبان بلبل چه گفت صباچه كردوگل چشنيد

والله اعلم بالصواب ولا يعلم تاويله الاالله وامنا بما امرنا الله فيارب اكتبنامع الشهدين امين يا رب العلمين هذا ما فهمت من تفسير الكبير والبحر المحيط و تفسير العلامة الوسي و تفسير الحقاني والكلمات التي سمتعها من شيخي واستاذي شيخ الاسلام العلامة شبيرا حمد عثماني وما ضبطت وحفظت من كلمات حضرت الوالد الشيخ محمد ادريس الكاند هلوى متعنا الله تعالى من فيوضهم وبركاتهم امين يارب العالمين.

### فَلَا أُقْسِمُ مِمَا تُبْعِرُونَ ﴿ وَمَا لَا تُبْعِرُونَ ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيْمٍ ﴿ وَمَا

موقع کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو دیکھتے ہو اور جو چیزیں کہتم نہیں دیکھتے یہ کہا ہے ایک پیغام لانے والے سردار کا فل اور نہیں ہوت موقع کھاتا ہوں ان چیزوں کی، جو دیکھتے ہو، اور جو چیزیں نہیں دیکھتے۔ یہ کہا ہے ایک پیغام لانے والے سردار کا، اور نہیں فل یعنی جو کچھ جنت و دوزخ دغیرہ کابیان ہوا، یکو کی شاعری نہیں نہائوں کی اٹکل پچوباتیں ہیں، بلکہ یہ قرآن ہالئا کلام جس کو آسمان سے ایک بزرگ فرشتہ لے کرایک بزرگ ترین پیغمبر پر اترا، جو آسمان سے لایادہ، اور جس نے زمین والوں کو پہنچایا، دونوں رسول کریم ہیں ایک کا کریم ہونا تو تم آ تکھوں سے دیکھتے ہو۔ اور دوسرے کی کرامت و بزرگی پہلے کریم کے بیان سے ثابت ہے۔

(تنبیہ) عالم میں دوقعم کی چیز یں ہیں۔ایک جن کو آدی آنکھوں سے دیکھتا ہے دوسری جوآنکھوں سے نظر نہیں آتی ،عقل وغیرہ کے ذریعہ سے ان کے لیم کرنے پرمجبور ہے۔مثلاً ہم کتابی آئی تھیں پھاڑ کرزیٹن کو دیکھیں، وہ چلتی ہوئی نظر نہ آئے گی لین حکماء کے دلائل و برا بین سے عاجز ہو کرہم اپنی آنکھو گلطی پر سمجھتے ہیں اوراپنی عقل کے یاد وسر سے عقاء کی عقل کے ذریعہ سے جواس کی ان غلطیوں کی تعلیٰ بھی غلطیوں اور کو تاہیوں سے محفوظ نہیں آ خراس کی غلطیوں کی اصلاح اور کو تاہیوں کی تعلیٰ محصور اللہ ہی تھیں اور اپنی عقل کے موفوظ نہیں آ خراس کی غلطیوں کی اصلاح اور کو تاہیوں کی تعلیٰ محسور ہے ہوتے ہیں وہاں عقل کام دیتی ہے۔ جو خود فلطی سے محفوظ ومعصوم رہتے ہوتے تمام عقلی قو تو لی اصلاح ویحمیل کرسٹی ہے۔جس طرح حواس جہاں پہنچ کرعاجز ہوتے ہیں وہاں عقل کام دیتی ہے، ایسے جو خود فلطی سے محفوظ ومعصوم رہتے ہوتے ہیں وہاں عقل کام دیتی ہے، ایسے کی جسمیدان میں عقل مجرد کام نہیں دیتی یا تھوکر یں کھائی ہے اس جگہ و تی ابلی اس کی دسٹیری کرکے ان بلند حقائق سے روشاس کرتی ہے۔ شایداس کے جو خوالی کی وجہ سے تمہاری مجموعی میں نہ آئیں تو اشاء میں مبصرات وغیر مبصرات یا بالفاظ دیگر محموسات کی تقیم سے مجھ لوکھ یہ رسول کر یم کا کلام ہے جو بدر یہ دری کی وجہ سے تمہاری مجموعی سے بالا تر حقائق کی خبر دیتا ہے۔ جب ہم بہت سی غیر محموس بلد مخالف میں چیز دن کو اپنی عقل یاد وسروں کی تقلید سے مان لیتے بدر یعنو بعض بہت او بخی چیز دن کو رسول کر یم کے کہنے سے مانے میں کیا اشکال ہے۔

هُوبِقُولِ شَاعِرِ الْ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ ﴿ وَلا بِقَوْلِ كَاهِنِ اللّهِ قَلِيلًا مَّا تَكَكُرُونَ ﴿ وَلا بِقَوْلِ كَاهِنِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الل

داہنا ہاتھ، پھر کاٹ ڈالتے اس کی گردن پھر تم میں کوئی ایسا نہیں جو اس سے بچا لے فی اور یہ داہنا ہاتھ، پھر کاٹ ڈالتے اس کی ناڑ پھر تم میں کوئی نہیں اس سے روکنے والا۔ اور یہ فل یعنی قرآن کے کلام اللہ ہونے کی نبیت بھی بھی یعنین کی کچھ جھلک تمہارے دلوں میں آتی ہے، مگر بہت کم جونجات کے لیے کافی نہیں ۔ آخراس کو شاعری وغیرہ کہہ کراڑاد سیتے ہو کیا واقعی انصاف سے کہہ سکتے ہو کہ یکی شاعرکا کلام ہوسکتا ہو اور شعر کی قسم سے ہے شعر میں وزن و بحروغیرہ ہو ونالازم ہے ۔ قرآن میں اس کا پہتے نہیں ۔ شاعروں کا کلام اکثر ہے اصل ہو تا ہے اور اس کے اکثر مضامین محض وہی اور خیالی ہوتے ہیں، طالانکہ قرآن کریم میں تمام تر حقائی ثابتداور اصل محکمہ کو قطعی دلیلوں اور یقینی جحوں کے ساتھ بیان کیا گئیا ہے۔

فیل یعنی پوری طرح دھیان کر د تو معلوم ہو جائے کہ یکئی کا ہمن کا کلام نہیں ہے ان عرب میں وہ لوگ تھے جو بھوت پریت، جنول اور چو یلوں سے تعلق یا منا ب رکھتے تھے ۔ وہ ان کوغیب کی بعض جزئی با تیں ایک مقلی و مجع کلام کے ذریعہ سے بتلاتے تھے لیکن جنوں کا کلام معجر نہیں ہوتا کہ ویرا دوسر انہ کر سکے، بلکہ ایک جن کا بمن کو ایک بات کھلا تا ہے دوسر اجن بھی و لیبی بات دوسر سے کا ہن کو کھلاسکتا ہے اور یہ کلام یعنی قرآن ایرا معجز ہے کہ سب جن وانس مل کر بھی اس کے مثابہ کلام نہیں بنا سکتے ۔ دوسر سے کا ہنوں کے کلام میس مقاد تھے کہ وارت میں مقابہ کلام نہیں بنا سکتے ۔ دوسر سے کا ہنوں کے کلام معجر نظام میں ایک جرف یا ایک شوشہ بھی بیکارو بے فائدہ نہیں ۔ پھر کا ہون کی باتیں چند ہم ، جزئی اور معمولی خبروں پر شتمل ہوتی ہیں لیکن علوم وحقائق پر مطلع ہونا اور ان میں اور ان کی مضابی معاد کے دستورو آئین کا معلوم کر لینا اور فرشتوں کے اور آسمانوں کے چھپے ہوتے ہمیدوں پر سے آگائی بینا ان صرائع کے اصول وقوانین اور معاش معاد کے دستورو آئین کا معلوم کر لینا اور فرشتوں کے اور آسمانوں کے چھپے ہوتے ہمیدوں پر سے آگائی بینا ان سے نہیں ہوسکتا۔ بخلات قرآن کر میر کے وہ ان ہی مضابین سے پر ہے۔

فعل ای لیے سارے جہان کی تربیت کے اعلیٰ اور محکم ترین اصول اس میں بیان ہوئے ہیں۔

لَتَنْ كِرَةٌ لِلْمُتَقِبْنَ ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ﴿ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى اور وه جو به بجاوا به عمورت به ور والول كو اور بم كو معلوم به كرتم مين بعضے جمالاتے بين، اور وه جو به بججاوا به الْكُفِرِيْنَ ﴿ وَالول كو، اور بم كو معلوم به كرتم مين بعضے جمالاتے بين، اور وه جو به بججاوا به الْكُفِرِيْنَ ﴿ وَإِنَّهُ لَكُنَّى الْمُيقِيْنِ ﴿ فَسَيِّحْ بِاللّهِم رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿ فَلَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَانِيت وصدافت قرآن كريم بيان عظمت كلام اللي وتقانيت وصدافت قرآن كريم بيان عظمت كلام اللي وتقانيت وصدافت قرآن كريم

قَالَةِ اللهُ: ﴿ فَلَا أُقُسِمُ مِمَا تُبْصِرُونَ .. الى .. فَسَيِّحُ بِأَسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴾

ربط: .....گزشته آیات میں اہل سعادت وشقاوت اور انکے احوال کا ذکر تھا اور بالخصوص مجربین کی سز ااور قیامت کی شدت اور عرش الہی سے تمام فیصلوں کے نفاذ کا بیان تھا تو ممکن تھا کہ کوئی طحد اور منکر ان با توں کوئ کریہ کہنے گئے کہ بیتو شاعرانہ مبالغہ آرائی یا کا ہنوں کی باتیں ہیں تو اس کے از الہ اور رد کے لیے اب ان آیات میں قر آئی عظمت کا بیان ہے اور میہ جو کچھو حی الہی سے کہا گیاوہ رسول کریم مُلاہوں کا قول اور اللہ کا پیغام ہے اس میں ذرہ بڑا برمبالغہ یا استعارہ ومجاز کا احتمال نہیں اس پر ایمان لانا جا ہے اور اس کی صداقت وحقانیت پر یقین کرنا چاہئے تو ارشاد فر مایا۔

تمسورة الحاقة ولله الحمد

کائن کی بات ہے مگر بہت ہی کم ہے کہا ہے لوگو! تم غور وفکر کرو اور نصیحت قبول کرو بلکہ بیسب پچھا تارا ہوا کلام ہے رب العالمین کی طرف سے خدا کا پینمبرصرف اللہ کی وحی اور اس کا پیغام ہی لوگوں تک پہنچایا کرتا ہے میمکن نہیں ہے کہ کوئی بھی اللہ کا پیغمبراپی طرف ہے کوئی بات گھڑ کرسنادے بالفرض آگروہ رسول ہم پرکوئی بات گھڑ کرلے آتا ایسی من گھڑت باتوں میں سے تو ہم پکڑ لیتے اس کودائیں ہاتھ سے اوراس کوا پی سخت گرفت میں لے لیتے کیونکہ انسان بالعموم کسی گرفت اور پکڑنے کے وقت مدافعت کے لیے زوردائي ہاتھ سےزائدلگا ياكرتا ہے وجب ہم دائيں ہاتھ سے اس كو بكر ليس كے تواس كے بعدوہ كيا طافت آ زمائى كرے گا ہم سے بیخ کے لئے پھرہم کاٹ ڈالتے ،اسکی رگ گردن <sup>©</sup> پھرکوئی بھی نہیں ہوسکتااس چیز سے اس کو بچانے والوں میں سے کیونکہ احکم الحاكمين پرجھوٹ بات لگانا كوئى معمولى جرمنہيں بلاشبەلسامجرم اس پروردگارى گرفت اوراس كى سزاسے كسى حال ميں بھى نہيں نج سكتا اور بے شک یہ باتیں نصیحت ہیں تقوی والوں کے واسطے کہ جس کسی میں ادنی درجہ بھی خوف خدا ہوگا وہ ان باتول سے عبرت ادر نصیحت حاصل کرے گا اور چونکہ دنیا میں تقویٰ والے بہت کم ہوتے ہیں اس لئے ہم بے شک جانبے ہیں کہتم میں سے بہت سے وہ ہیں جو جھٹلانے والے ہیں ہماری میہ باتنیں گریہ نہ مجھنا چاہئے کہ مکذبین ومنکرین خدا کے عذاب اور گرفت سے پی جائیں گے نہیں ہر گرنہیں بلکہ بے شک یہ توحسرت ہے کافروں پر اورافسوں کامقام ہے کہ منکر وکافران باتوں کا انکار کر کے خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اور اپنی عاقبت تباہ وہر باد کررہے ہیں اور بے شک سے جو کہاجار ہاہے قطعی اور یقینی امرہے جس پر ایمان ویقین ہر ابل عقل وفكر كولازم ہے اے ہمارے پیغیبرا گر كوئى ال حقائق كونہيں مانتا اوران پرايمان ويقين نہيں ركھتا تو آپ مَلْظِيَّا عَمْكَين نه ہول بلکہ بس الی صورت میں یا کی بیان کرتے رہے اپنے رب عظیم کے نام کی اس کی تحمید تشبیح ہی سے سار نے م بھی دور ہول گے ادر قلب ودماغ كوسكون وتقويت بهى نصيب مولى جيما كمارشاد ، ﴿ وَلَقَلُ نَعْلَمُ اتَّكَ يَضِيْتُ صَلَّوُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ وَلَقَلُ نَعْلَمُ اتَّكَ يَضِيْتُ صَلَّوُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ وَلَقَلُ وَنَعْ خَلَمُ اتَّكَ يَضِيْتُ صَلَّوُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ وَلَقَلَّ اللَّهِ مِنْ 

روایت میں ہے آپ ناٹیج نے اس آیت کے نازل ہونے پر فرمایا اجعلوها فی رکوع کم کہ اس کوا پند کوع میں مقرر کرلو اور جب آیت ہوئی ہے اسم رہتے اسم رہتے اسم رہتے کا افراع کی نازل ہوئی تو آپ ناٹیج نے فرمایا اجعلوها فی سہود کم۔ اس وجہ سے رکوع میں تیج سبحان رہی العظیم، مقرر ہوئی اور سجدہ میں، سبحان رہی الاعلی۔ میر ساماذمحر مشخ الاسلام حضرت علامہ شیراحم عنانی قدس الله سرہ اپنو نوائد میں تحریر فرماتے ہیں تالم میں دوسم کی چیزیں ہیں ایک جن کو آدی اپنی آنکھوں سے دوسری وہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آئی عقل وغیرہ سے ایک تعلیم کرنے پر مجبور ہول کے اور اپنی عقل وغیرہ سے ایک درائی و براہین پیش کریں ہے مثلاً ہم کتنا ہی آئی تکھی ناظم تسلیم کرنے پر مجبور ہول گے اور اپنی عقل یا دوسرے عقلاء کی عقل کے ذریعہ سے جو اس کو اس نظمیوں کی دریعہ سے جو اس کی عقل بھی غلطیوں اور کو تا ہیوں سے محفوظ اور اس کی غلطیوں کی اصلاح کر لیتے ہیں لیکن مشکل ہے ہو؟ بس تمام عالم میں ایک وی الہی کی قوت ہے جو خود خلطی سے محفوظ اور اس کی غلطیوں کی اصلاح اور کو تا ہیوں کی تلل میں ایک وی الہی کی قوت ہے جو خود خلطی سے محفوظ اور اس کی غلطیوں کی اصلاح اور کو تا ہیوں کی تلل میں ایک وی الہی کی قوت ہے جو خود خلطی سے محفوظ اور اس کی غلطیوں کی اصلاح اور کو تا ہیوں کی تلائی کس سے ہو؟ بس تمام عالم میں ایک وی الہی کی قوت ہے جو خود خلطی سے محفوظ اور اس کی خور ان کی انسان کے مان کی جو اس کی دور تھی تھی ہور دیں کی انسان کے میں ایک وی الہی کی قوت ہے جو خود خلطی سے محفوظ اور اور کو تا ہیوں کی انسان کے جو اس کی دور کی تھی تھیں ہور تھیل ہور اس کی دیں دیں دیے گردن کی دور کی انسان کی تو بیا ہیں۔ ۱

معصوم رہتے ہوئے تمام عقلی تو توں کی اصلاح و تکیل کرسکتی ہے جس طرح کہ حواس جہاں پہنچ کرعاجز ہوجاتے ہیں وہاں عقل کام کرتی ہے ایسے ہی جس میدان میں عقل مجرد کام نہیں دیتی یا تھوکریں کھاتی ہے اس جگہ وحی الہی اس کی دستگیری کر کے ان بلند حقائق سے روشناس کراتی ہے شایداس لئے یہاں ﴿مَا تُبْعِيرُ وَنَ۞ وَمَا لَا تُبْعِيرُ وَنَ ﴾ کی قشم کھائی۔

یعن جوحقائق جنت ودوز خ کے پہلے بینا ہوئے اگر دائر ہمحسوسات سے بلند ہونے کی وجہ سے تمہاری سمجھ میں نہ آئیں تواشاء میں مبصرات وغیر مبصرات یا بالفاظ دیگر محسوسات وغیر محسوسات کی تقسیم سے سمجھ لوکہ بید رسول کریم مکالٹی کا کلام ہے جو بذریعہ وی الہٰی وائر ہ حس وعقل سے بالاتر حقائق کی خبر دیتا ہے جب کہ ہم بہت سی غیر محسوس بلکہ خالف حس چیزوں کو ابنی یا دوسروں کی تقلید سے مان لیتے ہیں تو بعض بہت اونجی چیزوں چیزوں چیزوں کورسول کریم مکالٹی کے کہنے سے مانے میں کیا اشکال ہے۔ ورسروں کی تقلید سے مان لیتے ہیں تو بعض بہت اونجی چیزوں چیزوں خیر مبصرات پر اجمالی نظر اور ابتدائی غور وفکر اس بات کی گواہی الغرض عالم کا تئات میں مرئی وغیر مرئی لیتی مبصرات وغیر مبصرات پر اجمالی نظر اور ابتدائی غور وفکر اس بات کی گواہی دے گا کہ رسول اللہ مُلٹی ہوئی ہر بات حق ہے اور اس پر ایمان لا نا ضروری ہے منکرین و مکذبین کا ایسی با توں میں تر دویاان پر تمسخر خود اکی بے عقلی کی دلیل ہے۔

﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْمَا بَعْضَ الْأَقَاوِيْلِ ﴾ كَاتفير ميں حضرت شاہ عبدالقادر مُسَلَّيْهِ فرماتے ہيں" يعنی اگرجھوٹ بنا تااللہ پرتواول اس كادشمن اللہ ہوتا اور ہاتھ پکڑتا ہے دستور ہے گردن مارنے كاجلاداس كا دا ہنا ہاتھ اپنے ہاتھ ميں پکڑر کھتا ہے تا كہركت نه كرسكے۔

قرآن کریم خالص اللہ کا کلام ہے جس میں ایک حرف یا ایک شوشہ نبی کریم طالع کا بھی اپنی طرف سے شامل نہیں کر سکتے اور نہ باوجود پیغیبر ہونے کے آپ طالع کی میشان ہے کہ کوئی ہات اللہ کی طرف منسوب کردیں جواللہ نے نہ کہی ہو۔ تدرید میں نہ استثاری کی میں میں میں میں میں افتہ

تورات سفراستثناء کے اٹھار ہویں باب میں بیسوال فقرہ پیہے۔

" لیکن وہ نبی الیم گتاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کے جس کو کہنے کا میں نے اسے کمنہیں دیااور معبودوں کے نام سے کہتووہ نبی تل کیا جائے"۔

خلاصه بيد كه جونى موگاس سے بيمكن نہيں كه ايسا كرے بير بات تقريبا وى ہے جوسورة بقرہ ميں فرمائی گئ ولئن اتبعت اهوآء هم بعد الذى جآء ئت من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير الجمد لله كه استحقيق وتشر تك سے مرز اغلام احمد كی طرف سے ایک عظیم دھو كہ ميں ڈالنے والے بے مودہ استدلال كار دموگيا۔ ولله الحمد والمنة تم تفسير سورة الحاقة وله الحمد والشكر۔

#### سورة المعارج

ربط: .....گزشته سورت کی طرح اس میں بھی خصوصیت سے قیامت اور قیامت کے احوال شدیدہ کا بیان ہے اور بیکہ آخرت
کی سعادت وشقاوت کا اصل مدار ومعیار کیا ہے اور وہاں کی راحتیں اور کلفتیں کس امر پر مرتب ہوتی ہیں اس کے ساتھ مونین ومجر مین کے احوال اور انکے درمیان تقابل بھی بیان فر مایا تا کہ ایک نظر میں نور وظلمت اور حرارت و برودت کی طرح مومن و کافر کا فرق واضح ہوجائے بالخصوص اس سورت میں جو چیز زائد اہمیت اور توجہ کے ساتھ ذکر کی گئ وہ کفار مکہ کی مخالفت اور ان کے مسخرواستہزاء کارد ہے جووہ رسول خدا مُلا اُلی اور کلام رب العالمین کے ساتھ کرتے تھے۔

سورت کی ابتداء کفار مکہ کی سرکشی اور لغوتسم کے سوالات کے ذکر سے فر مائی گئی اور بیہ کہ وہ کس طرح رسول اللہ مُثَاثِیْنِم کی اطاعت سے انحراف وروگر دانی کرتے تھے اس پران کے انجام ہلاکت کا بھی بیان ہے۔

ا خیر میں مجرمین و کفار قیامت کے روز کیسی شدت و بے چینی میں مبتلا ہوں گے اس کو بھی بیان فر ما یا گیااور اہل ایمان پر انعامات اور انکی راحتوں کو اس کے بالمقابل پیش کردیا گیا ساتھ ہی انسانی فطرت کی کمزوری کا بھی ذکر ہے تا کہ انسان اس عیب اور کمزوری کے مہلک نتائج سے اپنی زندگی کومخفوظ رکھ سکے۔

# الروسُورَةُ الْمَعَارِةِ مُرِّيَّةُ ٩٩) إِلَيْ إِنْ مِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ المَّامِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ المَّامِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ المَّامِ اللهِ المَّعَلَمُ المَّامِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ المَّامِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ المَّامِ اللهِ المَّامِ اللهِ المَامِنَ المَّامِ اللهِ المَّامِ اللهِ المَّامِ اللهِ المَامِنَ المَامِنِ المَامِنِ المَّامِقِيْمِ اللهِ المَامِنَ المَامِنَ المَامِنِ المَّامِ اللهِ المَامِ اللهِ المَامِنَ المَّامِ اللهِ المَامِنِ المَّامِ اللهِ المَامِينَ المَّامِ اللهِ المَامِنَ المَامِنِ المَّامِ اللهِ المَامِنِ اللهِ المَامِنِ المَامِنِ المَامِنِ المَامِنِ المَامِ

 تَعُورُ جُ الْمَلْیِكُةُ وَالرُّوْ حُ اِلَیْهِ فِیْ یَوْمِ كَانَ مِقْدَارُہُ خَمْسِیْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ﴿ فَاصْبِرُ بِرِسِ كَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بَهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّ

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهُنِ ﴾ وَلَا يَسْئُلُ حَمِيْمٌ حَمِيًا ﴿ يُبَطِّرُونَهُمْ ﴿ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَو

اور ہول کے بہاڑ جیسے اون رنگی ہوئی فل اور نہ پوچھے گا دوست دار دوست دارکو سب نظر آ جائیں گے ان کو فلے جا گا گناہ گارکسی طرح اور ہول کے بہاڑ جیسے اون رنگی۔ اور نہ پوچھے دوستدار دوستدار کو۔ سب نظر آ جائیں گے ان کو۔ منائے گا گنہگار کسی طرح عناب کاوعدہ ہوہ جلدی کیول نہیں آ تا،اے اللہ!ا گرمحم مطل اللہ علیہ دسلم کا کہنا بچ ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کردے۔ یہ باتیں انکارو تسخر کی راہ سے کہتے تھے اس پرفر مایا کہ عذاب ما نگنے والے ایک ایسی آفت ما نگ رہے ہیں جو بالیقین ان پر پڑنے والی ہے کسی کے رو کے رک نہیں سکتی مے ادکی

انتهائی حماقت یا شوخ چشمی ہے جوالیسی چیز کااپنی طرف سے مطالبہ کرتے ہیں۔

فل یعنی فرشے اور مومنین کی رومیں تمام آسمانوں کو درجہ بدرجہ ہے کرکے اس کی بارگاہ قرب تک چڑھتی ہیں، یااس کے بندے اس کے حکموں کی تابعدادی میں جان و دل سے کوسٹش کرکے اوراچھی خصلتوں سے آراسۃ ہو کر قرب و وصول کے روحانی مرتون اور درجوں سے ترتی کرتے ہوئے اس کی حضوری سے مرش میں ہوتے ہیں اور وہ درجے مرافت کی دوری اور نز دیلی میں مختلف اور متفاوت ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ ایک مارنے میں ان کے مبب سے ترقی ہوئے ہے جیسے اسلام کا کلمہ زبان سے کہنا، اور بعض ایسے ہیں کہ ایک ساعت میں ان سے ترقی حاصل ہوتی ہے جیسے نماز ادا کرنا، اور بعض سے پورے ایک دن میں، جیسے روزہ، یا ایک مہینہ میں، جیسے پورے رمضان کے روزے، یا ایک سال میں جیسے تجادا کرنا وکی پالا التھیاس۔ اوراس طرح فرشتوں اور روحوں کا عروج ہوئی کام پرمقر رہیں اس کام سے فراغت پانے کے بعد مختلف ومتفاوت ہے اوراس خداد ندقد وس کی تدبیر وانتظام کا اتار چردھاؤ بیشمار درجے رکھتا ہے۔

قل یعنی فرشتے اور لوگوں کی رومیں پیشی کے لیے ماضر ہوں گی۔

ے ہو رہے اور دور خیوں کے دورخ میں قرار پر کونے کے دقت سے لے کر بہشتوں کے بہشت میں ،اور دور خیوں کے دورخ میں قرار پر کونے تک بہاس ہزار برس کی مدت ہوگی اور کل فرشتے اور تمام قسم کی مخلوقات کی رومیں اس تدبیر میں بطور خدمت گار کے شریک ہونگ ۔ پھراس بڑے کام کے تک بہاس ہزار برس کی مدت ہوگی اور کل فرشتے اور تمام قسم کی مخلوقات کی رومیں اس تدبیر میں بطور خدمت گار کے شریک ہونگ ۔ پھراس بڑے کام کے

سرانجام کی مدت گزرنے پران کوعروج ہوگا۔

(تتنبیه) مدیث میں نبی کریم کی الله علیه وسلم نے فرمایا" خدا کی قسم ایماندار آ دمی کووه (اتنالمبا) دن ایسا چھوٹامعلوم ہوگا ہتنی دیر میں ایک نماز

فرض ادا کرلیتا ہے۔"

فعلی میکافراگراز راه انکار وتستخرعذاب کے لیے جلدی میائیں، تب بھی آپ کی الله علیه وسلم جلدی مذکریں بلکه صبر واستقلال سے رہیں، مذکلدل ہول، ماحر وسلم علی میں منظلال ہے اور ان کا تستخر ضرور رنگ لائے گا۔

وس یعنیان کے خیال میں قیامت کا آیا بعیداز مکان اور دوراز عقل ہے۔اور ہم کواس قدر قریب نظر آر رہی ہے گویا آئی رکھی ہے۔

ف بعض نے "مهل الار جمتل كي تجف سحياب،

يَفْتَدِي مِنْ عَنَابِ يَوْمِبِنِ بِبَنِيهِ أَ وَصَاحِبَتِهِ وَآخِيهِ أَ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُنُويُهِ أَ چھڑوائی میں دے کراس دن کے عذاب سے اپنے بیٹے کو اور اپنی ساتھ والی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے گھرانے کو جس میں رہتا تھا چیروائی میں وے اس دن کی مار سے اینے بیٹے، اور ساتھ والی اور بھائی، اور اپنا گھرانا جس میں رہتا تھا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ بَمِيْعًا ﴿ ثُمَّ يُنْجِيْهِ ﴾ كَلَّا ﴿ إِنَّهَا لَظَى ﴿ نَزَّاعَةً لِّلسَّوٰى ﴿ تَلْعُوا اور طبنے زمین پر میں سب کو پھر اپنے آپ کو بچا لے ہر گزنہیں فل وہ بتتی ہوئی آگ ہے کھینچ لینے والی کلیجہ ف پارتی ہے اور جتنے زمین پر ہیں سارے، پھر آپ کو بچاوے۔ کوئی نہیں! وہ تیتی آگ ہے، تھینج لینے والی کلیجہ، پکارتی ہے مَنْ آذَبَرَ وَتَوَلَّى ﴿ وَجَمَعَ فَأُوعَى ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ﴿ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اس کو جس نے بیٹھ بھیرلی اور پھر کر چلا گیا اور جوڑا اور سینت کر رکھا 📆 بیٹک آ دمی بنا ہے جی کا کیا جب پہنچے اس کو برائی تو اس کو جس نے پیٹے دی اور پھر گیا، اور اکٹھا کیا اور سینتا (سنجالا) بے شک آ دمی بنا ہے جی کا کچا جب لگے اس کو برائی تو جَزُوْعًا ﴾ وَّإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ﴿ إِلَّا الْهُصَلِّيْنَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمُ بے صبرا اور جب بینچے اس کو بھلائی تو بے توفیقا نہم مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر گھابرا اور جب کیے اس کو بھلائی، تو ان دیوا (نہ دینے والا) گر وہ نمازی، جو اپنی نماز پر دَآيِهُونَ شُو وَالَّذِينَ فِي آمُوَالِهِمْ حَقَّ مَّعُلُومٌ شُو لِلسَّآبِلِ وَالْبَحْرُومِ شُو وَالَّذِينَ قائم بیں فی اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے مانگنے والے اور بارے ہوئے کا فل اور جو يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّيْنِينَ ۗ وَالنِينَ هُمُ مِّنَ عَنَابِ رَبِّهِمُ مُّشُفِقُونَ ﴿ إِنَّ عَنَابَ یقین کرتے میں انصاف کے دن پر فی اور جو لوگ کہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے میں فی بیٹک ان کے رب کے یقین کرتے ہیں انصاف کے دن کو، اور جو اینے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک ان کے رب ف یعنی چاہے گا کہ بس جلے تو سارے کٹم بلکہ ساری دنیا کو فدیہ میں دے کراپنی جان بجالے مے گریم کن مذہو گا۔ فل یعنی دوآ گ مجرم کو کہاں چھوڑتی ہے۔ وہ تو کھال اتار کر اندرسے کلیجہ زکال لیتی ہے۔ فل یعنی دوزخ کی طرف سے ایک کش اور یکار ہو گئی بس جتنے لوگ دنیا میں حق کی طرف سے بیٹھ پھیر کر چل دیے تھے اور عمل صالح کی طرف سے اعراض كرتے اور مال تميننے اور سينت كر ركھنے ميں مشغول رہے تھے۔وہ سب دوزخ كى طرف تھنچے چلے آئيں مے بعض آثار ميں ہے كہ دوزخ اول زبان قال سے پکارے کی " اِلْتَی یَا کَافِن اِلْتَی یَا مُنَافِق، اِلْتَی یَا جَامِعُ الْمَال" (یعنی او کافر! او منافق! او مال سمیٹ کردکھنے والے! ادھرآ) لوگ ادھرا دھر بھاگیں کے ۔اس کے بعدایک بہت کمبی گردن نکلے گئی جو کفار کو چن چن کراس طرح اٹھالے گئی جیسے جانورز مین سے داندا ٹھالیتا ہے۔(العیاذ باللہ) وس يعنى كى طرف بختى اور بمت نبيس دكھلاتا فقر فاقير ، بيمارى اور كتى آئة سے مبر جو كركھر الشھے ، بلكه مايوس ہو جائے كو يااب كو كى سبيل مصيبت سے نكلنے كى باتى نہیں رہی اور مال و دولت تندرتی اور فراخی ملے تو نکی کے لیے ہاتھ ندامھے،اور مالک کے راسة میں خرچ کرنے کی توفیق نہ ہو۔ ہاں و ولوگ متثنی میں جن کا تَهْبُرُكَ الَّذِي

رَبِّهِمْ غَيْرُ مَا مُونِ ﴿ وَالَّيْ اَيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اَزُواجِهِمْ اَوْ مَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

وَالْعَالَانُ : ﴿ سَأَلَ سَأَيِلُ بِعَنَا إِنَّ إِقَاقِعٍ ... الى ... فِي جَنَّتٍ مُّكُرَّمُونَ ﴾

ربط: .....گزشته سورت کامضمون اہل جہنم کے احوال پرمشمل تھا اور بیرکہ مجرموں کو کس ذلت کے ساتھ خدا کے عذاب اور قہر کی گرفت میں لیا جائے گا اب اس سورت میں ایسے مجرمین کی معاندانہ روش بیان کر کے اس پر مذمت اور سز ا کا ذکر فر مایا جار ہا

= ف**ک** یعنی محتاب دازئیں بلکه مداومت والتزام سے نماز پڑھتے ہیں اورنماز کی حالت میں نہایت سکون کے ساتھ برابراپنی نماز ہی کی طرف متوجد ہے ہیں۔ فلے سورۃ" المومنون" میں اس کی تفییر گزرچکی۔

فے یعنی اس یقین کی بناء پراتھے کام کرتے میں جواس دن کام آئیں۔

ف یعنی اس سے ڈر کر برائیوں کو چھوڑتے ہیں۔

ف یعنی الله کاعذاب ایسی چیز نہیں کہ بند واس کی طرف سے مامون اور بے فکر ہو کر ہیٹھ رہے۔

فل یعنی بوی ادرباندی کے سواجوادر کوئی جگہ قضائے شہوت کے لیے ڈھونڈے وہ صداعتدال اور صد جوازے باہر قدم نکالتا ہے۔

ف اس میں الله کے اور بندول کے سب حقوق آگئے۔ کیونکه آدمی کے پاس جس قدرقوتیں ہیں سب الله کی امانت ہیں۔ ان کوای کی بتلائے ہوئے مواقع میں خرچ کرناچا ہے۔ اور جوقول وقرارازل میں باندھ جاگا ہے اس سے بھرنا نہیں چاہیے۔

فى يعنى ضرورت برُ سے توبلاكم وكاست اور بے رورعایت گواى دستے بیں حِق پوشی نہيں كرتے \_

ف یعنی نمازوں کے اوقات اور شروط و آ داب کی خبرر کھتے میں اور اس کی صورت وحقیقت کو ضائع ہونے سے بچاتے میں ۔

فل جنتیوں کی یہ آ در مفتیں ہوئیں جن کونماز سے شروع ہی پرختم کیا محیا ہے۔ تامعلوم ہوکہ نماز اللہ کے بال کس قدمہتم بالثان عبادت ہے جس میں یہ مفات ہوں گیوہ" هلوع" (کیچے دل کا) نہ ہوگا بلکہ عرم دہمت والا ہوگا۔

ہاوریہ کدروز قیامت ایے مرکشوں کی بے ہی کا کیا عالم ہوگا جو دنیا میں غرور وخوت کا پیکر ہے ہوتے سے ارشا و فرما یا:

انگاہے ایک مانگئے والے نے ایساعذ اب جو واقع ہونے والا ہے کا فروں کے واسطے جس کوکوئی ٹلانے والا نہیں وہ
عذاب ہر حال میں مکروں پر واقع ہو کررہے گا مانگاہ ● پی عذاب اس اللہ سے جو بڑے اونے نچے درجوں والا ہے جس کی عظمت و برتری اور درجات کی بلندی کا پی عالم ہے چڑھیں گے اسکی طرف فرشتے اور روح اس میں کہ جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے کہ فرشتے اور موشین کی روحیں تمام آسانوں کو درجہ بدرجہ طے کرتے ہوئے اسکی بارگاہ قرب تک چڑھتی ہیں یا اس کے بندے اس کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے جان وول سے کوشش کر کے اچھی خصلتوں سے آراستہ ہو کر قرب و صول کے مدارج روحانیہ طے کرتے ہیں اور تی کر کے اسکی حضوری سے مشرف ہوتے ہیں اور وہ درجات مسافت کے قرب اور بعد ہیں مختلف اور متفاوت ہوتے ہیں بعض ایسے کہ ایک بیک جھیئے میں ایک مزول سے تی کہ اعلیٰ مقام پر پہنچا دیے ہیں اور بعد میں مختلف اور متفاوت ہوتے ہیں بھی ایک مزول سے ایمان کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیے ہیں ماعت میں جسے نماز بعضے پورے ایک من کی میں بھیے دوزہ بعضے پورے ایک مہینہ میں جورے ماہ رمضان کے مناس میں جسے نماز بعضے پورے ایک مورت ہے اور تورداس خدا تھیاس اور اس طاح تا ہوں کو دور سے ایمان کے اعلیٰ درجہ پر پہنچا دیا ہے بعضے ایک انوار وہرکات سے اعلیٰ ترین درجات حاصل کر لینا بعضے ایک سال میں جسے زکو قاور تی بیت اللہ وعلی ہورے ماہ رمضان کے انوار دوحوں کا عرون ہے اور خوداس خداد تدوی کی تربیت اور اتار بڑ ھاؤ بھی بیشار درجے رکھتا ہے۔ ●

• بدالفاظ ال محقیق کے پیش نظراضافہ کے گئے جوبعض ائمہ مفسرین آیت کے اعراب میں فرماتے ہیں کہ ﴿قِینَ الله فِری الْمَعَالِ ہِ الله فِری الْمَعَالِ ہِ الله فِری الله فَری الله فِری الله فِری الله فِری الله فِری الله فَری الله فَری

ازفوا تدفيخ الاسلام علامة شبيراحم عثاني ميشير

حافظ ابن کشر مینیا تغیر ابن کشر میں ابن عباس تلگی نے آس انہوں نے معارج کی تغیر میں درجات کا مفہوم ذکر کیا کہ پروردگار عالم نفخان اور بلند ہوں والا ہے جابد محالج سے آسانوں کے مدارج مراد لیے ہیں روح سے بن روح اور مرادمومنین کی رومیں ہیں جیسا کہ ابوداؤد و نفائل اور بلند ہوں والا ہے جابد محالج سے آسانوں کے مدارج مراد لیے ہیں روح سے بیان کرتے ہیں فلایز ال یصعد بھا من السماء الی نسانی کی ایک روایت میں ہے براء بن عازب محالی السماء الی السماء حتی ینتھی بہ الی السماء السابعة۔ یعنی جب مومن کی روح قبض کرلی جائے گاتواس کو چڑھا یا جائے گا ایک آسان سے دوسرے آسان سے دوسرے آسان سے دوسرے آسان سے دوسرے آسان سے کہ روح الا مین یعن حضرت جرئیل مائی المراد ہیں۔

مسخراوراستہزاء کرنے والوں کارویہ بے شک دلخراش ہے اوراس پررنج وغم طبعی تقاضاہے مگراے ہمارے پیغیبر مالینی میر بیجے بھلے طور پرصبر کرنایہ مشکرین اور کفار مکہ اگر چہ آپ مالینی ہے مطالبہ کررہے ہیں کہ اچھاا گرید میں برقق ہے اور ہم اس کوقبول نہیں کرتے تو آپ مالینی آسان سے بتھروں کی بارش ہم پر کرواد بیجئے یا آپ مالینی ہم کوجس قیامت سے ڈرارہے ہیں وہ کہاں ہے اور کب آئی اس کولے کرآ ہے تواے ہمارے پیغیبر مالینی ان میکرین کی ایسی لغوباتوں سے آپ مالینی منموم نہ ہوں۔

بے شک میلوگ تواس کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں نہ عذاب خداوندی آنے میں کوئی دیر ہے نہ ہی روز قیامت آنے میں وہ قیامت کا دن تو ایسا دن ہوگا کہ آسان ہوجائے گا تھلے ہوئے تانبے کی طرح اور پہاڑ ہوجائیں گےروئی کے گالوں کی طرح جومختلف رنگوں کے ہوں ہوا میں اڑر ہے ہوں اور پریشانی وبدحوای کا پی عالم ہوگا کہ کوئی دوست نہیں یو چھے گاکسی دوست کوحالانکہ سب ایک دوسرے کونظر ہے ہوں گے لیکن اس کے باوجود ہرایک دوسرے کود مکھر ہا ہوگا کوئی کسی کی مددتو در کنار حال بھی نہ یو چھ سکے گا ایسے وقت گناہ گارتمنا کرے گا کاش آج کے دن کے عذاب سے وہ فدریہ دے دیتا اپنے بیٹوں کا اور بطور فدریہ دیدیتا اپنی بیوی کواور اپنے بھائی کواور اپنے اس کنبہ کوجس کا ٹھکا نہ وہ حاصل کرتا تھا اور حتیٰ کہا گراس کے امکان میں ہوتا ہر اس شخص اور کل اس مال و دولت کا جوروئے زمین میں بستا ہے اور پھروہ اپنے آپ کواس عذاب سے بچالیتا تو وہ ضروروہ ہر چیز کوفدیہ کے طور پر دینے کے لئے تیار ہوجا تامگر نہیں ہر گرنہیں وہ توایک دہمتی ہوئی آگ ہے جو کھال اتاردینے والی ہے اور اس طرح کہ وہ اندرہے جگر کو بھی جلا کرر کھ دے گی پکارتی ہوگی ہے آگ ہر اس شخص کوجس نے بیٹھے پھیری اور روگر دانی کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت وفر مانبر داری سے ماور مال و دولت کی محبت اس قدرغالب آئی خوب جمع کیااور سمیٹ کررکھا کہ اس میں سے نہ اللہ کاحق ادا کیانہ کس مسکین ومحتاج کی کوئی مدد کی بےشک انسان بہت ہی کمزور طبعیت بیدا کیا گیا اس کا حوصلہ اور دل نہایت ہی کمزور واقع ہوا ہے جب اس کو کوئی تکلیف پہنچ تو بقرار ہوجائے اور جب اس کو بھلائی ہنچے اور اللہ رب العزت اپنی نعمتوں سے نوازے تو رو کنے والا ہوجا تا ہے اور خیر کی راہ میں خرچ کرنے کی توقیق ہی ختم ہوجاتی ہے یہ بری خصلت ہر انسان میں ہوتی ہے جواللہ کے تعلق سے دور ہو مگروہ نمازی بندے جوا پی نماز پر پابندی کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جن کے مالوں میں ایک مقرر حق ہے سائل کے لئے اور مختاج = دن اس قدرطویل موگاای وجدے مونین کے لیے نماز کے وقت کے بقدر ہلکا فر مایا گیا اور اس تقدیر پرسورة سجدہ کی آیت ﴿ مِقْلَ ارْ كَا أَلْفَ سَنَةِ مِقَا تَعُدُّونَ ﴾ جس میں ایک ہزار برس مقدار بیان کی گئی کوئی تعارض ندرہے گا"۔ (قرطبی)

بعض ائمہ مفسرین کے کلام سے میہ مفہوم ہوتا ہے کہ میدان حشر میں بچاس مواقف ہوں گےاور ہر موقف اور حاضری کا مقام ایک ہزار برس کے بقدر ہوگا تواس لحاظ سے ایک ہزار برس نفس مجموعہ دن کی مدت ہوئی اوراس کے بچاس مواظن کے اعتبار سے بچاس ہزار ہو گئے جس کو بیان فر مایا گیا (موجے البیان) ﴿ مَسَأَلَ مَسَامِينَ ﴾ کی تفسیر میں بعض حضرات نے نضر بن حارث کا نام بیان کیا ہے گراس کئے کہ یہذلیل اس قابل نہ تھا کہ قریب کی میں اس

کا م لیا جائے تومبہم رکھانیز تعین نہ کرنے میں بینو بی ہے کہ اس سائل کے بعد جو بھی اس قسم کا سوال کرے گااس پر آیت منظبق ہوگی۔

بعض مفسرین کہتے ہیں سامل ہے مراد آنحضرت ٹاٹیٹی ہیں بیا شارہ ہے اس دعا اور درخواست کی طرف جو آنحضرت ٹاٹیٹی نے کفار مکہ کی سرگئی اس اور ایکے مسخرے رنجیدہ ہوکر بارگاہ خداوندی میں فرمائی تھی کہ ان پر کوئی عذاب مسلط کیا جائے چنا نچدان پر سات برس کے ہم جگر فراش قحط برسا کہ ہڑیاں اور مردار تک کھانے کی نوبت آگئی ہم کیف ان متعدد معانی پر ائمہ مفسرین نے ان کلمات کو محول کیا ہے ہم نے ای وجہ سے ترجمہ میں لفظ "مانگا ہے مانگلے والے نے "افتیار کیا تاکہ مردومعنی پر منظبتی ہوسکے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

و مکین کے لئے اور وہ لوگ جوا کیان و لیمین رکھتے ہیں بدلہ اور انصاف کے دن لیمی قیامت پر اور جولوگ اپ رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اس لیے کہ بے شک اننے رب کا عذاب ایبا ہے کہ کی کواس ہے مطمئن نہ ہونا چاہئے اور جو لوگ اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں یا اپنی باندیوں کے جن کے وہ مالک ہیں کیونکہ ان پر تو کوئی گرفت نہیں اس لیے کہ وہ نفس کا تقاضا ہی محک تا تعلی اور حلال طریقہ پر پورا کررہے ہیں لیکن جو شخص اس کے علاوہ کوئی راستہ اپنے نفس کا نقاضا پورا کرنے کا تلاش کرے گاتو بلا شبدا سے لوگ تعدی اور مرشی کرنے والے ہوں گے اور جولوگ اپنی امائتوں اور اپنے عہد و پیان کی رعایت رکھنے والے ہیں کہ امائت میں کوئی نیا نہیں کرتے اور جوعہد و پیان کیا اس کو ان کو ان کو بین کورا کرتے ہیں اور جولوگ اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں کہ گواہی بھی تبی دیں اور کی لاچ وطمع سے اس گواہی سے انجراف بھی نہیں کرتے ہیں کہ احتیاط خشوع وضوع اور اس عالت کے ساتھ اس پر دوام تو بین افران پا کیزہ خصلتوں اور پہندیہ وافعال سے متصف ہیں بہشت کے باغوں میں ہوں گے جن کا بڑا ہی اعزار زوا کرام ہوگا۔

ظاہر ہے کہاں کے بالمقابل جوشخص اللہ کی نافر مانی اورسرکشی پر تلا ہوگا اس کی ذلت وتباہی الیمی عبر تناک ہوگی کہ انسان اسکا تصورنہیں کرسکتا۔

ف: .....اس موقع پراہل جنت کے بیآ ٹھ اوصاف بیان کئے گئے جن کی تفصیل وتشریح سورۃ المؤمنون میں گزر چکی یہاں ان صفات کے ذکر اور تربیب میں مجیب لطافت وخو بی اختیار کی گئی کہ ﴿ إِلَّا الْهُ صَلّمَةً بِنَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى صَلّا تَعْلَى صَلّا تَعْلَى مَا لَمْ تَعْلَى صَلّا تَعْلَى صَلّا تَعْلَى صَلّا تَعْلَى صَلّا تَعْلَى صَلّا تَعْلَى مَا لَمْ تَعْلَى مُلّا وَ اللّهُ مَا لَكُ بِی کُلُ تا کہ بیظا ہم ہوجائے کہ ان اوصاف اور خوبیوں سے اتصاف نماز ہی کی برکت سے ہوسکتا ہے اور جومومن ان صفات سے متصف ہوگا وہی نماز کا محافظ ہمی ہوگا اور وہی ھلوع جیسی منصف ہوگا وہی نماز کا محافظ ہمی ہوگا اور وہی ھلوع جیسی منصف ہوگا وہی نماز کا محافظ ہمی ہوگا اور وہی ھلوع جیسی منظموم صفت سے محفوظ رہ سکے گا ورنہ تو اس مہلک اور خطرناک بیاری میں بالعموم انسان مبتلا ہوکر ہی رہتا ہے۔

فَمَالِ الَّذِينَىٰ كَفُرُوْا قِبَلَكَ مُهُطِعِيْنَ ﴿ عَنِ الْيَهِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ﴾ ايَظمَعُ مُعَا عِهِ مِمَا ہُوا ہِ مُحْرول کو يَرى طرف دوڑت ہوئ آتے ين دائے ہے اور بائيں ہے خول کے خول ميا طمع رکھتا ہے پھر كيا ہوا ہے محرول کو يَرى طرف دوڑت آتے بين، دائے ہے اور بائيں ہے جٹ کے جٹ كيا لائح رکھتا ہے كُلُّ الْمُو بِی مِنْهُمُ اَنْ يُلْخُلُ جَنَّةَ نَعِيْمِ ﴾ كَلُّ اللهِ اللهِ عَلَيْهُونَ ﴾ فَلَا اللهِ عَن اللهِ اللهِ عَن اللهِ اللهِ اللهِ عَن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ببرك الآزي

أَقُسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقْيِرُونَ ﴿ عَلَى أَنُ نُّبَيِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمُ ﴿ وَمَا میں قیم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی فیل تحقیق ہم کرسکتے ہیں کہ بدل کرنے آئیں ان سے بہتر اور میں قتم کھاتا ہوں مشرقوں مغربوں کے مالک کی، ہم سکتے ہیں کہ بدل کرنے آویں ان سے بہتر، اور نَحْنُ مِمَسْبُوقِيْنَ ۞ فَنَارُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَلُونَ ۞ ہمارے قابوسے نکل نہ جائیں گے فیلے موچھوڑ دے ان کو کہ باتیں بنائیں اور کھیلا کریں یہاں تک کمل جائیں اسینے اس دن سے جس کاان سے وعدہ ہے فیسل ہم سے چیر (بڑھ) نہ جائیں گے۔ سوچھوڑ دےان کو، ہاتیں بنائیں، اور کھیلیں، جب تک بھڑیں اپنے اس دن ہے،جس کا ان سے وعدہ ہے۔ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَّى نُصُبِ يُتُوفِضُونَ ﴿ خَاشِعَةً جس دن نکل پڑیں کے قبرول سے دوڑتے ہوئے جیے کسی نثانی پر دوڑتے جاتے ہیں نہی جھی ہول گی جس دن نکل پڑیں گے قبروں سے دوڑتے، جیسے کی نثانے پر دوڑتے جاتے ہیں۔ نوی ہیں اَبُصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً ﴿ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَنُونَ ﴿ إِلَّهُ الْمِنْ ان کی آعیں چوھی آتی ہوگی ان پر ذلت، یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا فھ ان کی آنگھیں، چڑھی آتی ہے ان پر ذلت۔ یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ ہے۔ (متنبیه) ابن کثیر نے ان آیات کامطلب پدلیا ہے کہ تیری طرف کے ان منکروں کو کیا ہوا کہ تیزی کے ساتھ دوڑے بطے جاتے ہیں داہنے اور بائیں بغول کے غول بیعنی قرآن س کرا ہے کیوں بدکتے اور بھا گتے ہیں۔ پھر کیااس وحثت ونفرت کے باوجو دیر بھی تو قع رکھتے ہیں کہ ان میں ہرشخص بے کھنگے۔ جنتْ من ما تھے گا؟ ہر رانس وهذا كما قال تعالى ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّلُ كِرَةِ مُعْرِضِيْنَ كَأَنَّهُمْ مُثُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ فَوَّتْ مِنْ قَسُورة ﴾ (مدش رکوع۲)

قَع يَعَيْ مُي مِين حقريامن عِين گُفناوَ في چيز سے پيدا ہواوہ کہال لائق ہے بہشت كے مگر ہال جب ايمان كى بدولت پاك وصاف اور معظم ومكرم ہو \_اور ممكن ہے ﴿ اِلّا خَلَقُ اُلُهُمْ عِمّا يَعْلَمُونَ ﴾ سے اثارہ ہو ۔ ﴿ اِنّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴾ كى طرف جو چند آيات پہلے اى سورت يس آجى يس يعنى وہ پيدا تو ہوا ہے ان صفات پداور ﴿ اللّٰهُ صَلّا يَعْنَى اللّٰذِينَ اللّٰذِينَ هُمْ عَلَى صَلّاتِهِمْ دَالْمِهُونَ ﴾ كے استفاء ميں اسپنے كو شامل مذكيا۔ پھر بہشت كا تحق كيسے ہو، اس تقدير بد مِقَائِعُ لَمُونَ " كَى تركيب ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجِل ﴾ كے اس سے ہوگ ۔

فل أفاب مرروز ايك في نقط معلوع موتااور في تقط برغروب موتاج -الن و"مشارق" و"مغارب "كما-

و کی بعنی جب ان کی جگدان سے بہتر لاسکتے ہوتو خودان کو دوبارہ کیوں پیدائمیں کرسکتے ؟ کیاوہ ہمارے قابوسے نکل کہیں جاسکتے ہیں؟ "یَا خَیْرًا مِنْهُمْ" سے مرادان بی کادوبارہ پیدا کرنا ہو کیونکہ مذاب ہویا تواب، دوسری زندگی اس زندگی سے بہر مال اکمل ہوگی۔ یا یہ مطلب ہوکہ ان کفار مکہ کوہنی تُصلّحا کرنے دیجے، ہم خدمت اسلام کے لیے اس سے بہتر قوم لے آئیں گے چنانچے" قریش" کی جگہ اس نے "انصار مدینہ" کو کھڑا کردیا۔اور مکہ والے پھر بھی اس کے قابو سے خل کہیں نہاسکے۔آخرا بنی شرار تول کے مزے جھنے پڑے۔

وتنبیه)مشارق ومغارب كی قسم بنایداس ليے كھائى كەخدابرروزمشرق دمغرب كوبدلنار بتاہے اس كوتمهارا تبدیل كرنا كيامشكل ہے۔

وسل یعنی تھوڑے دن کی ڈھیل ہے۔ پھرسزا ہونی یفینی ہے۔

سے بعنی می ناص نشان اور علامت کی طرف جیسے تیزی سے دوڑتے ہی اور ایک دوسرے سے پہلے پہنچنے کی کوسٹسٹس کرتا ہے۔ یانصب سے بت مراد ہول جوکعبہ کے گر دکھڑے کیے ہوئے تھے۔ان کی طرف بھی بہت عقیدت اور شوق کے ساتھ لیکتے ہوئے جاتے تھے۔

في ينى تيامت كادن \_ تمسورة المعارج ولله الحمد والمنة

### حيرت واستعجاب برحال الملءنا دوتنبيه وتهديد برخودفريبي ايشال

عَالَيْنَاكَ: ﴿ فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا ... الى ... كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾

ر بط: .....گرشته آیات میں مجازات اعمال کا بیان تھا اور یہ کہ مجر مین قیامت کے دوزکسی شدید بے چینی اور اذبت میں جرا ہوں گا اب ان آیات میں ان معاندین کی حالت میں جرت و تعجب کا اظہار کیا جارہا ہے جواپنی مذموم اور بے ہودہ روش سے آنحضرت مکا لیکن کی واذبت پہنچاتے اور دین کا مذاق اڑاتے تھے اور پھر عجیب تر امریہ ہے کہ اس دل آزار اور بے ہودہ روش کے باوجود اپنج بارے میں یہ دعوے کرتے تھے کہ وہ آخرت میں بڑے انجامات سے نوازے جا عیں گا اس ممن میں پھراس بات کا اعادہ کیا جارہ ہے کہ سعادت اور شقاوت انسان کے عقائد اور اعمال پر موقوف ہے محض دعووں اور آرزوں سے سعادت وکا میا نی نہیں ملا کرتی ہے۔

ارشا دفر مایا توان تمام حقائق کے واضح اور ثابت ہو چکنے کے بعد عجیب بات ہے کیا ہو گیاان کا فرول کوآپ مُلَاثِمُ کی طرف آرہے ہیں دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے غول کے غول ہو کر جاہے تو یہ تھا کہ ان مضامین کوئن کرغور كرتے اوران حقائق پرغوركرتے اوران حقائق پرايمان لاتے ليكن بجائے ايمان لانے كے بطوراستہزاء ومذاق غول كےغول آپ مَالْظُمْ کی طرف چلے آرہے ہیں اور ان باتوں کا مذاق اڑارہے ہیں پھراس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ قیامت آئی تو وہ بڑی آسائش وآرازم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا تو کیاان میں سے ہرشخص اس بات کی طمع کررہاہے کہ وہ نعمتوں کے باغ میں داخل کیا جائے گا خبر دار ہر گزنہیں یہ کیے مکن ہے کہ وہ نافر مان جو قیامت جنت وجہنم اور جزاوسزا کامنکر ہووہ اپنی ان تمام نافر مانیوں کے باوجود جنت کے باغات میں داخل کیا جائے گا بے شک ہم نے انکو بیدا کیا ہے اس چیز سے جووہ بھی جانتے ہیں اور وہ مٹی جیسی حقیر چیز اور ایک نایاک یانی کا قطرہ ہے لہٰذاصرف اس سے پیدا کیا ہوا انسان تومحض اپنے انسان ہونے کی وجہ سے اس لائق نہیں ہے کہ بہشت کے باغات اس کومکیس پیمتیں تو ایمان اور اعمال صالحہ ہی پرمل سکتی ہیں جس سے بیلوگ عاری ہیں سومیں قتم کھا تا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی کہ بے شک ہم قادر ہیں کہ انے بجائے ان سے بہتر لے آئیں اور ہم ایسے ہیں کہ ہم کوعاجز کیا جاسکے کسی بھی ایسی بات سے جس کو ہم کرنے کا ارادہ کریں اور جب ہم انکے بجائے ان سے بہتر پیدا کر سکتے ہیں تو کیا ہم انکودوبارہ نبیں پیدا کر سکتے جس کا وہ انکار کرتے ہیں اور جب وہ ہارے قابو سے نہیں نکل سکتے تو پھراس بارے میں کیا تعجب وجیرت کی گنجائش ہے نیزیہ کہ اگریہ لوگ پیغمبر خدا مالیٹی کا مذاق اڑارہے ہیں اورا نکار کررہے ہیں تو کیا ہوا ہم ان سے بہتر اپنے پیغمبر کے واسطے اعوان وانصار پیدا کر سکتے ہیں چنانچہ المجرت مدینه کی صورت میں اللہ نے منکرین قریش کے سجائے انصار مدینه کا گروہ آپ مُنافِظ کا ناصر و مدد گار اور مطبع وفر ماں بردار بنادیا تو اے ہمارے پینمبرآ پ مُلاٹیمُ انکی کوئی پرواہ نہ کیجئے اور <del>انکو جیوڑ یئے کہ وہ اپنی</del> باتوں میںمنہمک رہیں اور کھیل تما<u> شے میں گئے رہیں یہاں</u> تک وہ ملا قات کرلیں اپنے اس دن ہے جس کاان سے وعد ہ کیا جار ہاہے اس وقت خود حقیقت کھل

کرائی نظروں کے سامنے آجائے گی بیدن وہ ہوگا کہ نگل رہے ہوں گاہیں قبروں سے دوڑتے ہوئے اس طرح کہ گویا کی نشان کی طرف دوڑ لگارہے ہوں حال بیہ ہوگا کہ نگاہیں جھی ہوئی ہوں گی ذلت ان پر چڑھی جارہی ہوگی جیسے کہ کوئی غلاف کسی چیز کوڈھا نگ رہا ہو بس یہی ہے وہ دن جس کا ان مجر موں سے وعدہ کیا جاتا تھا اور اس وقت کسی مجرم اور منظر کوعذاب خداوندی سے بچنے کا کوئی بھی امکان نہ ہوگا اور اس طرح قدرت خداوندی ان حقائق کو ان کی نگا ہوں کے سامنے لے آئے گی جس کا انہوں نے دنیا میں انکار کیا اور اس کا مذاق اڑایا۔

﴿ فَيلُهِ الْحَمُنُ رَبِّ السَّلَوْتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ۞ وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِي السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيْنَ۞ وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِي السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ﴾

تمتفسيرسورة المعارج والحمدلله على ذالك

سورة نوح میں مکی سورت ہے جس کی اٹھائیس آیات اور دورکوع ہیں۔

ربط: .....اس سورت کامضمون بھی کی سورتوں کی طرح عقیدہ توحید کی ترجمانی اور اثبات ہے اور شرک و بت پرسی کی تر دید،

بالخصوص اس سورت میں حضرت نوح ملیکی کے جذبہ بیٹے اور دعوت الی اللہ میں جودن رات جدو جہد فرماتے رہے اس کا بیان ہے

اور یہ کہ اس بدنصیب قوم کی بیکس قدر بنصیبی تھی کہ ہادی حق اور داعی توحید سے دور بھا گئے رہے حتیٰ کہ نفرت و بغض کی کوئی حد

باتی نہ رہی کہ اللہ کے پیغیمر کا چہرہ دیکھنا بھی گوارہ نہ ہوا اور اپنے کان صدائے حق سننے سے بھی بند کر لئے پیغیمر بہر کیف اولا د آوم

اور جنس بشرسے ہیں طبعی تاثر ات سے کہاں تک نے سکتے ہیں توقوم کی اس بیز اری اور تنفر پر مغموم ورنجیدہ ہوتے ہوئے ایسے

برنصیب مجرموں کیلئے عذاب خداوندی کی طلب والتجاء کے الفاظ جاری ہوجاتے ہیں۔

ظاہر بات ہے کہ نوسو پچاس برس کی طویل ترین مدت جب اس طرح گزرجائے کہ قوم اللہ کے پیغمبر کی دعوت توحید کے بالقائل نہایت ہی گئتا خی اور ڈھٹائی سے کہنے لگے ﴿ لَا تَذَارُ قَ الْلِهَةَ كُمْ ﴾ کہ اے لوگو ہر گز اپنے معبودوں کومت چھوڑ و '' توہادی تق اور داعی توحید کی زبان سے بہی نکلنا چاہئے تھا ﴿ زَّتِ لَا تَذَارُ عَلَی الْاَرُ ضِ مِنَ الْکُفِرِیْنَ دَیّارُ اَ ﴾ ان مضامین کو ' یہاں بیان فرمائے ہوئے حضرت نوح علیم کی دعاء مغفرت پرسورت کوختم فرما یا گیا۔

(١٧ سُورَةُ نَوْم مَلِيَّةُ ١٧) ﴿ إِنْ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ ﴾ ﴿ إِلَا مَهُ مَلِيَّةً ١٨ كوعاتما ٢

اِنَّا اَرُسَلُنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهَ آَنُ آنْنِرُ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ آَنْ يَأْتِيَهُمْ عَنَابُ اَلِيْمُ آ ہم نے بیجا نوح کو اس کی قم کی طرف کہ ڈرا اپنی قم کو اس سے پہلے کہ پہنچ ان پر مذاب دردناک فل ہم نے بیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ ڈرا اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ پہنچ ان پر دکھ والی آفت فلینی اس سے پہلے کہ فرشرارت کی بدولت دنیا میں طوفان کے اور آخرت میں دوزخ کے عذاب کا ماما ہو۔

قَالَ يَقَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَنِيْرٌ مُّبِينٌ ﴿ أَنِ اعْبُلُوا اللّهَ وَالتَّقُوهُ وَاَطِيْعُونِ ﴾ يَغُفِرُ لَكُمْ بولا اے قرم میری تم کو دُر مناتا ہول کھول کرکہ بندگی کرو الله کی اور اس سے دُرو اور میرا کہنا مانو فل تاکہ بخشے تم کو بولا اے قوم میری! میں تم کو دُر سناتا ہوں کھول کر، کہ بندگی کرو اللہ کی، اور اس سے دُرو، اور میرا کہا مانو، کہ بخشے تم کو

تَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلًا وَّنَهَارًا ﴿ فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَاءِ فَي إِلَّا اللهِ وَمَعَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

م ہے۔ بولا، اے رب! میں بلاتا رہا اپنی قوم کو رات اور دن، پھر میرے بلانے سے اور زیادہ

فِرَارًا ۞ وَإِنِّى كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوًا أَصَابِعَهُمْ فِيَ اذَا خِهِمْ وَاسْتَغْشُوا كُورَ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

بھا گتے ہی رہے، اور میں نے جس بار ان کو بلایا، تا ان کو تو معاف کرے، ڈالنے گے اپنی انگلیاں کانوں میں، اور او پر لیٹے

ثِيَا اللَّهُ وَآصَرُوا وَاسْتَكُبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۞ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْ مُهُمْ جِهَارًا ۞ ثُمَّ إِنِّي

اینے ادید کیرا فکے اور ضد کی اور غرور کیا بڑا غرور پھر میں نے ان کو بلایا برملا فک پھر میں نے اپنے کیڑے، اور ضد کی، اور غرور کیا بڑا غرور۔ پھر میں نے ان کو بلایا اجاگر پھر میں نے

ف یعنی الله سے ڈر کرکفر دمعصیت چھوڑ واور طاعت وعبادت کاراسة اختیار کرویہ

فل یعنی ایمان لے آؤ محیقواس سے پہلے اللہ کے جوحقوق تلف کیے ہیں وہ معاف کردے گا، اور کفر وشرارت پر جوعذاب آنامقدر ہے ایمان لانے کی صورت میں وہ ندآ سے گا۔ بلکہ ڈھیل دی جائے گی کے عمر ہوت کہ انداروں کی موت وحیات کے عام قانون کے موافق اپنے مقرروقت پرموت آئے۔ کیونکہ اس سے قربہر مال کسی نیک و بد کو چارہ نہیں۔

فی یعنی ایمان ندلانے کی صورت میں عذاب کا جود عدہ ہے اگر وہ سرپر آ کھڑا ہوا تو تھی کے ٹالے نہیں ٹلے گاندایک منٹ کی ڈھیل دی جائے گی۔ یا پیہ طلب ہوکہ موت کا وقت معین پر آ ناضروری ہے اس میں تاخیر نہیں ہوسکتی والمظاہر ہوالا ول۔حضرت ثاہ صاحب رحمہ اللہ ان آیات کی تقریر ایک اور طرح کرتے ہیں۔" یعنی بندگی کروکہ نوع انسان دنیا میں قیامت تک رہے۔اور قیامت کو تو دیرنہ لگے گی اور جوسبمل کر بندگی چھوڑ دو تو سارے ابھی ہلاک ہوجاؤ ۔" طوفان آیا تھا ایمائی کہ ایک آئیں کہ دی نہیے میشرت نوح کی بندگی سے ان کا بچاؤ ہوگیا۔

وس يعنى اگرتم كومجھ التي باتين سجھنے اور عمل كرنے كى بيں۔

آعُلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿ فَقُلْتُ السَّتَغُفِرُوا رَبَّكُمْ النَّهُ كَانَ عَقَارًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اله

تَرُوُا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمُوتٍ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ الْقَبَرَ فِيُهِنَّ نُورًا وَّجَعَلَ الْقَبَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَّجَعَلَ اللهُ عَلَى اللهُ سَبْعَ سَمُوتٍ طِبَاقًا ﴿ وَهَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

یں ویک یے بائے اللہ نے سات آسان تہہ پر تہد؟ اور رکھا چاند ان میں اجالا، اور رکھا

= فے تاکہ وہ میری اوریس ان کی صورت مدد یکھوں ۔ نیز انگلیاں اگر کسی وقت کانول میں وہیلی پڑ جائیں تو کچھ کپروں کی روک رہے عرض کو کی بات کسی عنوان سے دل میں اتر فیے نے یعنی کسی طرح ایسے طریقہ سے بڑنا نہیں چاہتے اور ان کاعز وراجا زے نہیں دیتا کہ میری بات کی طرف ذرا بھی کان دھریں ۔

فی یعنی ان کے مجمعوں میں خطاب میااورمجلسوں میں جا کر مجھایا۔

۔ فل یعنی مجمع کے سواان سے علیحد گی میں بات کی ،صاف کھول کرادرا شاروں میں بھی ،زور سے بھی اورآ ہمتہ بھی ،غرض نصیحت کا کو کی عنوان اور کو کی رنگ نہیں چھوڑا۔

**قل** یعنی باوجو دسینگڑوں برسمجھانے کے اب بھی اگرمیری بات مان کراسپنے ما لک کی طرف جھکو گے اوراس سے اپنی خطائیں معاف کراؤ گے تووہ بڑا بخشے والا ہے، پچھلے سب قصوریک قلم معاف کر دے گا۔

فسل یعنی ایمان واستغفار کی برکت سے قحط وخشک سالی (جس میں وہ برسول سے مبتلاتھے) دورہوجائے گی اللہ تعالیٰ دھوال دار برسنے والابادل بھیج دے گا جس سے کھیت اور باغ خوب سیراب ہول کے لیے بھیل میںوہ کی افراط ہوگی مواثی وغیر ، فربہ وجائیں کے ، دو دھ کھی بڑھ جائے گا اور عورتیں جو کفرومعصیت کی شامت سے بانجھ ہور ہی ہیں اولاد ذکور جننے گئیں گی لے غرض آخرت کے ساتھ دنیا کے عیش و بہار سے بھی وافر حصد دیا جائے گا۔

(تنبید) امام ابومنیفه رحمه الله نے اس آیت سے یہ نکالا ہے کہ استرقاء کی اصل حقیقت اور روح استغفار وانابت ہے اور نماز اس کی کامل ترین صورت ہے۔ جوسنت صحیحہ سے ثابت ہوئی۔

ق یعنی انڈ کی بڑائی سے امیدرکھنا چاہیے کہتم اس کی فرمانبر داری کرو گے تو تم کو بزرگی اورعوت و وقارعنایت فرمائے گا۔ یا پیمطلب ہے کہتم اللہ کی بڑائی کا اعتقاد کیول نہیں رکھتے اوراس کی عظمت وجلال سے ڈرتے کیول نہیں۔

ف یعنی ماں کے پیٹ میں تم نے طرح طرح کے رنگ بدلے۔ادراصلی مادہ سے لے کرموت تک آ دمی کتنی پلٹیاب کھا تا ہے اور کتنے اطوار واد واراورا تارو چرمعاق میں جن میں کو گزرتا ہے۔

فل يعنى ايك كاد برايك.

https://toobaafoundation.com/

इत्यो सुरु

الشّهُسَ سِرَاجًا ﴿ وَاللّهُ اَنْبَتَكُمْ مِنَ الْرَضِ نَبَاتًا ﴾ ثُمَّ يُعِينُكُمْ فِيْهَا مِرَى وَ يَا بِهِ مَكُر ذَالِ كَا مَ وَاللّهُ مِنَ وَيَن سِ جَمَا كَو فَلْ بِهِ مَكُر ذَالِ كَا مِ وَاللّهُ مِن اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

رلجاجًا

راستافهم

ريتے۔

بعثت رسول هادی حق و داعی تو حیدنوح مَلایِّلاً وتمر دوسرکشی قوم ونفرت واستکبارا زصداءایمان وتو حیدخالق ارض وساء

قَالَعَالَيْ: ﴿ وَاتَّا أَرْسَلُمَا نُوْحًا إِلَّ قَوْمِة .. الى .. سُبُلَّا فِهَاجًا﴾

ربط: .... اس سے قبل سور کو معارج میں قیامت اور قیامت کے احوال شدیدہ کا ذکر تھا اور بید کہ اس روز مجر مین اور نافر مانوں کی پریشانی اور بدحالی انسان کے تصور سے بھی بڑھ کر ہوگی تو اب اس سورت میں حضرت نوح ملائیں کا ذکر ہے جن کوحق تعالی نے عالم میں سب سے پہلا وہ رسول بنا کر بھیجا جو شرک و بت پرتی کا روکر نے والے تھے آئی بعثت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا عمیا کہ قوم کی بیکس قدر بذھیبی تھی کہ حضرت نوح ملائیں کی دعوت کو تھکر ایا اور بڑی ہی گتا خی کے ساتھ شرک و بت پرتی پر ڈ فے رہے ارشا دفر مایا:

بے شک ہم نے بھیجانوح ملیل کوائی قوم کی طرف سے پیغام دے کرکہ اے نوح ملیل ڈراؤا پئ قوم کوائی بت پرسی اور نافر مانی پرقبل اس کے کہ پہنچ جائے ان پر در دناک عذاب کیونکہ خداکی نافر مانی کا انجام یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی وہ قوم عذاب خداوندی سے تباہ و بربادہ ہوجاتی ہے چنانچہ نوح ملیلانے کہا انے میری قوم میں تم کو کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں فل سورج کا نور تیزادرگرم ہوتا ہے جس کے آئے ہی رات کی تاریکی کافر ہو ماتی ہے۔ شایداس سے اس کو جلتے پراغ سے تبددی ۔ اور جاند کے فورکوای جراغ کی روشی کا پھیلا تر بھی اور میں ہو ماتی ہے۔ واللہ اعلم۔

فی یعنی زمین سے دوب اچھی طرح جماد کے ساتھ پیدا تھیااول جمارے ہاپ آ دم علیدالسلامٹی سے پیدا ہوئے، پھر نطفہ جس سے بنی آ دم پیدا ہوتے ہیں مذاکا خلاصہ ہے جوئی سے کلتی ہے۔

ن یعنی مرے پیچے مئی میں مل جاتے ہیں پھر قیامت کے دن ای سے نکالے وائیں گے۔

فی یعنی اس پرلیٹو، ہیٹھو، پلو، پھرو ہرطرف کشاد و راستے نکال دیے ہیں۔ایک شخص چاہے اور وسائل ہوں تو ساری زیبن کے گر دگھوم سکتا ہے۔ راستہ کی کوئی رکاوٹ جیس ۔

الله کے عذاب سے اور اس بات کی تم کو ہدایت کرتا ہوں کہتم صرف اللہ ہی کی بندگی کرواور اس سے ڈرواور میری اطاعت کرو اورالله کی عبادت و بندگی کا جوراسته میں بتا تا ہوںتم اس پر چلوای ایک رب پر ایمان لا وَاگر چه اب تک تم شرک اور نا فرمانی کرتے رہے لیکن جبتم میرے بتائے ہوئے راستہ پر چلو گے اوراس خدائے وحدہ لاشریک لہ پرایمان لے آؤگے تووہ تمہارے گناہوں میں سے پچھ معاف فرمادے گا،اورتم کومہلت دے گا ایک معین وقت تک کہ تم اس طبعی مقرر ومتعین کردہ وقت تک زندگی گز ارلو گے اور سابق کفروشرک اور بغاوت پر جوعذاب خداوندی آیا کرتا ہے اور آن کی آن میں ایسے عذاب قوموں کو تباہ کردیتے ہیں وہتم سے ایک مدت تک کے لئے ل جائے گالیکن پیر حقیقت ہے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آجائے تو پھروہ مؤخر نہیں ہوتا جو بھی اللہ نے کسی انسان یا جاندار کے لئے موت کامقرر کردیا ہے یا جووقت بھی قیامت اور جزاء سزا کامتعین کردیا گیاہے وہ بہر کیف آ کررہے گا اور اس میں کوئی تاخیر نہ ہوگی آگرتم اس بات کو جان لوتو پھرمیری باتوں پڑمل کرنے اور میرے بتائے ہوئے راستہ پر چلنے میں تم کو کسی قسم کی رکاوٹ محسوس نہ ہوگی ،نوح ملائیہ قوم کواس طرح سمجھاتے رہےاسی پیغام توحید کوان لوگوں کے سامنے ہر حال میں ہر زمان ومکان میں قوم کے سامنے دہراتے رہے لیکن جب امیدی کوئی جھلک باقی نہ رہی تو مایوس و تنگ دل ہوکرا پنے رب سے اپنی قوم کی بے رخی ونا فر مانی کاشکوہ کرتے ہوئے کہا اے میرے پروردگار بے شک میں اپنی قوم کو بلاتارہا تیری توحید و بندگی کی طرف رات اور دن اپنی طرف سے دعوت و تبلیغ میں کوئی دقیقه اٹھانہیں رکھارات کی تاریکی ہویا دن کا اجالا برابران کو تیری طرف بلاتا رہا لیکن میہ بدبخت وبدنصیب ایسے ہیں میرے بلانے نے ان میں کسی چیز کی بھی زیادتی نہیں کی بجز بھا گئے ہے جس قدر شفقت ودلسوزی کا معاملہ کرسکتا تھاوہ کیالیکن ان کی نفرت و بیز اری کابینالم که اور جب بھی بھی میں نے ان کوبلایا ایمان وتو حید کی جذیب تا کہ توائلے گناہ معاف کردیے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں اور اپنے کپڑوں میں لیٹ گئے اور اپنے چہرے چھپائے کہ وہ میری صورت بھی نہ دیکھ سکیس اور میں بھی انکونہ دیکھ سکوں جوخدا کے پیغمبر سےنفرت و بیز اری کی آخری منزل تھی اور بڑا ہی غروروتکبر نفرت وبیزاری کرتے رہے۔

اے پروردگار پھر میں نے ان کو بلا یا تیری توحید و بندگی کی طرف بر ملا کے ملی الا علان مجمعوں میں جاکرا تکو وقت وی اور انکے جلسوں میں ان کو تیرا پیغام پہنچا یا پھر میں نے ان کو واضح طور پر کھول کر بتایا کہ خدا کی توحید و بندگی ہی میں نجات ہے اور خاموشی سے خفیہ طور پر بھی ناصحانہ انداز میں بہی انکو کہا ہر طرح اور ہر حال میں خلوت وجلوت اور اجتماعی وانفر ادی غرض ہر حالت میں ان کو بس میں نے یہی کہا معانی طلب کروا پے رہ سے وہی گناہ بخشے والا ہے جو اپنی رحمت ومغفرت سے تم پر آسان کے درواز ہے رحمتوں اور برکتوں کے کھول دے گا جس کے بعد وہ تم پر بہائے گا آسان سے ومغفرت سے تم پر آسان کے درواز ہے رحمتوں اور برکتوں کے کھول دے گا جس کے بعد وہ تم پر بہائے گا آسان سے رحمتیں اور برکتیں بہادینا یعنی ایمان واستغفار کی برکت سے قبط اور خشک سالی جس میں وہ قوم برسوں سے مبتلاتھی دور ہوجائے گی اور اللہ رب العزت دھواں دھار بر سنے والا بادل بھیج دے گا جس سے کھیت اور باغ سیراب ہوجا کیں گے غلے پھلوں اور میوے کی افراط ہوگی مو بیشی فر ہونے کی وجہ سے دودھ کھی بڑھ جائے گا اور عور تیں جوقوم کی بدا عمالیوں کے باعث بانجھ میوے کی افراط ہوگی مو بی فر ہونے کی وجہ سے دودھ کھی بڑھ جائے گا اور عور تیں جوقوم کی بدا عمالیوں کے باعث بانجھ میوے کی افراط ہوگی مو بی فر ہونے کی وجہ سے دودھ کھی بڑھ جائے گا اور عور تیں جوقوم کی بدا عمالیوں کے باعث بانجھ میوے کی افراط ہوگی مو بی فر ہونے کی وجہ سے دودھ کھی بڑھ جائے گا اور عور تیں جوقوم کی بدا عمالیوں کے باعث بانجھ میوے کی افراط ہوگی مو بی فر ہونے کی وجہ سے دودھ کھی بڑھ جائے گا اور عور تیں جوقوم کی بدا عمالیوں کے باعث بانچھ

ہوگئ تھیں نرینہ اولا د جننے کئیں گی اورای طرح اللہ تعالیٰ بڑھادے گاتم کومختلف انواع کے مالوں اور بیٹوں سے اور بنادے گا تمہارے واسطے باغات اور بنادے گاتمہارے واسطے نہریں 🗨 توایمان واستغفار کی برکت سے وہ قحط سالی بھی دور ہوجائے کی جو برسول سے ان پرمسلط ہے اور بارش کی کثرت سے ایکے کھیت سرسبز وشاداب ہوجا سی سے غلے اور پھلول کی کثرت سے دود ھے بڑھ جائے گا اور شامت اعمال سے عورتیں جو با نجھ ہو چکی تھیں وہ نرینہ اولا د جنے لگیں گی غرض اسی طرح استغفار و توبہ کی برکت سے آخرت کی نجات کے ساتھ دنیا کی خوشحالی بھی نصیب ہوگی اور دنیوی عیش و بہار کا ایک وافر حصیل جائے گا اے پروردگار میں نے ان سے بیجی کہا کیا ہوگیاتم کوتم امیرنہیں رکھتے اللہ سے عظمت وبڑائی کی حالانکہ اسی نے توتم کو پیدا کیا ہے مختلف احوال کے ساتھ کہ اصل مادہ سے طرح طرح کے اتار چڑھاؤ طے کرتے رہے طرح طرح کے رنگ بدلے بھرولادت تک مختلف اطوار بدلتے ہوئے دنیا میں آنا ہوا پھرائ طرح پیدائش ہے کیکرموت تک پلٹیاں کھاتے رہوگے کیا تم نے نہیں دیکھااللہ نے کس طرح سات آسانوں کو پیدا کیا جوتہہ برتہہ ہیں کہ ایک آسان کے اوپر دوسرا ہے اور بنایا ہے ان آسانوں میں چاند کوا جالا اور سورج کو بنایا ایک دہکتا ہوا چراغ کے کہ اس کی روشنی پھیل کرتمام روئے زمین کوروشن کردیق ہاوراس کی شعاعوں کی تمازت گرمی فراہم کرتی ہے اوراللہ ہی نے اگایا ہے تم کوز مین سے بڑی حکمت کے ساتھ اگانا کہ اول انسانوں کے باپ حضرت آ دم ملیلا کو جوسب بنی آ دم کی اصل ہیں مٹی سے بیدا کیا پھرنسل بعدنسل انسان بتوسط نطفہ کے پیدا ہوتے رہے جوغذا کا خلاصہ ہے اور ہرغذ اللہ تعالیٰ نے مٹی ہے ہی پیدا کی تواس طرح نسل انسانی مٹی ہی ہے اگائی جارہی ہے وہی خدا پھرتم کواسی میں لوٹا دے گا کہ مرنے کے بعد انسان کوقبر میں دنن ہونا ہے اور اس کا تمام جسم مٹی میں مل کرخاک ہوجانا ہے پھر اس مٹی میں مل جانے کے بعد باہر نکال لے گا بڑی ہی سہولت اور عجلت کے ساتھ نکال لینا اور تم سب قیامت کے روز میدان حشر میں جمع ہو گے جہاں تمہاری زندگی کے تمام افعال واحوال کابدارتم کودیا جائے گا۔

ان نعتوں کا خاص طور پراس وجہ ہے ذکر کیا گیا کہ طبائع عامہ ای طرف راغب ہوتی ہیں استغفار کی واقعی یہی خاصیت ہے کہ جوبھی سے دل ہے عجز ونیاز
کے ساتھ اپنے پروردگار ہے معانی ہا نگا ہے اس کے مال واولا دھیں برکت ہوتی ہے بلا عمیں اور قبط سالی دور ہوتی ہے اور بین کی پیداوار میں برکت ہوتی ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ حضرت حسن بھری محطلت ہے کی نے قبط سالی کی شکایت کی تو آپ نے کہا کثر سے استغفار کروکی آیا اور اس نے کہا کہ میرے کوئی نرینداولا دنہیں جواب دیا استغفار کروئی آیا اور اس نے کہا کہ میرے کوئی نرینداولا دنہیں جواب دیا استغفار کروئی آیا اور اس نے کہا کہ میرے کوئی نرینداولا دنہیں جواب دیا استغفار کروئی آیا اور اس نے کہا کہ میرے کوئی نرینداولا دنہیں جواب دیا استغفار کروئی آیا اور اس نے کہا کہ میرا کے فرض کیا استغفار کروئی آیا اور اس نے کہا کہ میرا کے فرض کیا استغفار کروئی آیا اور اس میں بائی نہیں تو فرمایا استغفار کروئی آیا اور اس میں بین نہیں تو کہ نہیں ہو کہ بین اور اس میں بین نہیں ہو کہ بین میں بین نہیں ہو کہ بین ہو کہ بین ہو ایک میں مور با ہے جو اللہ رب العزب کو میں میں میں میں بین کو بین ای تیج بوا کہ اس میں محتکف لوگ مختلف حاجق کی دوسطی آتا کی میں نے ان کووئی بتایا ہے جو اللہ رب العزب نے کہا کہ میں میا کہ کہ کہ استخفر اللہ کی ہو تھوں کی بین اللہ الا کھوالہ کی کے ساتھ اللہ الا کہ الم کی کہ میں کی ہوئی کو کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی ہیں کی بین کی ہیں کی بین کی ہیں کی ہوئی کی ہوئی کو مین کی ہوئی کی ہوئی کی بین کی بین کی بین کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی بین کی بین کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی بین کی بین کی ہوئی کی کوئی کی کوئی کی ہوئی کی کوئی کو

● سورج کی روشی چونکہ تیز اورگرم ہوتی ہے اس وجہ سے سورج کوسراج اور د مکتے ہوئے چراغ کے عنوان سے تعبیر کیا اور چاند کا نور ٹھنڈ ااور دھیما ہوتا ہے اس بناء پرنور فر مایا گیا یہی وہ چیز ہے جود وسری آیت ﴿ هُوَ الَّذِی جَعَلَ الشَّهْسَ ضِیتَاءً وَّالْقَهَرَ نُورًا ﴾ میں ٹمس کے ساتھ ضیاءاور قمر کے ساتھ نور ذکر فرمایا گیا کیونکہ ضیاءاس روشن کو کہتے ہیں جس میں چیک اور تیزی ہواس کے برعکس نوراس روشن کو کہتے ہیں جس میں ٹھنڈک ہو۔ ۱۲

اور بنادیا اللہ نے تمہارے واسطے زمین کوفرش نہ زیادہ سخت کہ لیٹ بیٹے نہ سکواور نہ زیادہ نرم کہ اس میں دھنتے چلے جاؤ بلکہ نرم بھی بنایا اور مضبوط بھی تا کہتم چلواس کے کشادہ راستوں میں اور ● اس طرح وسائل زندگی کی تکمیل آسان بنادی کہ کوئی شخص چاہے توساری زمین کے گردگھوم سکتاہے اور اس میں وہ کوئی رکاوٹ نہیں محسوس کرسکتا۔

### قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَّمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَنَّهُ إِلَّا خَسَارًا اللهَ

کہا نوح نے اے رب میرے انہوں نے میرا کہا نہ مانا اور مانا ایسے کا جس کو اس کے مال اور اولاد سے اور زیادہ ہو ٹوٹا فل کہا نوح نے، اے رب میرے! انہوں نے میرا کہا نہ مانا، اور مانا ایسے کا جس کو اس کے مال اور اولاد سے اور بڑھا ٹوٹا

# وَمَكُرُوا مَكُرًا كُبَّارًا ﴿ وَقَالُوا لَا تَنَارُنَّ الِهَتَكُمْ وَلَا تَنَارُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ﴿ وَلَا

اور داؤ کیا ہے بڑا داؤ قل اور بولے ہرگز نہ چھوڑیو اپنے معبودول کو قط اور نہ چھوڑیو وڈ کو اور نہ سواع کو اور نہ اور داؤ کیا ہے بڑا داؤ۔ اور بولے، نہ چھوڑیو اپنے ٹھاکرول کو، اور نہ چھوڑیو وڈ کو اور نہ سواع کو اور نہ

### يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ﴿ وَقَلْ آضَلُّوا كَثِيْرًا ﴿ وَلَا تَزِدِ الظَّلِمِينَ إِلَّا ضَلَّلا ﴿ فِكَا

یغوث کو اور یعوق اور نسر کو فی اور بہکا دیا بہتوں کو اور تو نه زیادہ کرنا بےانصافوں کو مگر بھٹکنا فی کچھ وہ یغوث کو اور یعوق اور بہکا دیا بہتوں کو۔ اور نه تو بڑھائیو بےانصافوں کو مگر بہکاوا۔ کچھ وہ فلوث اور بعوث اور بعوث اور بہتری ہیں بلکہ وہ ان پرٹوٹا ہے۔ان ہی کے مبب دین سے عروم رہے اور فایت تمرد و تجبر سے اوروں کو بھی عروم رکھا۔

ول یعنی سب کومجهادیا که اس کی بات بدمانوادر طرح طرح کی ایذاءرمانی کے دربے رہے۔

س یعنی اپنے معبود وں کی حمایت پر جے رہنا ،نوح کے بہائے میں مذآ نا، کہتے ہیں کہ سینکڑوں برس تک ہرایک اپنی اولاد اور اولاد دراولاد کو وصیت کرجا تا تھا کہ کوئی اس بڑھے' نوح'' کے فریب میں مذآئے اور اپنے آبائی دین سے قدم ند ہٹائے۔

فع یہ ان کے بتوں کے نام میں۔ ہر مطلب کا ایک الگ بت بنار کھا تھا۔ وہ ہی بت پھر عرب میں آئے اور ہندوستان میں بھی۔ اس قسم کے بت بشنو، برہما، اندر، شیواور ہنومان وغیر و کے ناموں سے مشہور میں۔ اس کی مفسل تھی تا حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے تفیر عزیز کی میں کی۔ بعض روایات میں ہے کہ پہلے زمانہ میں کچھ بزرگ لوگ تھے ان کی وفات کے بعد شیطان کے اغواء سے قوم نے ان کی تصویر یں بطور یادگار بنا کرکھڑی کرلیں۔ پھران کی تعظیم ہونے لگی۔ شدہ شدہ پرستش کرنے لگے۔ (العیافہ باللہ)

فی حضرت ثاہ عبدالقادر تر تمدالد لکھتے ہیں 'یعنی ( بھٹکتے رہیں ) کوئی تدبیر ( سیھی ) بن ندپڑے ۔ " اور حضرت ثاہ عبدالعزیز تر تمدالد لکھتے ہیں کہ استدان کا کہوں کہ بھی ان کو اپنی معرفت سے آثا ندکر " اور عامہ مضرین نے ظاہری معنے لیے ہیں ۔ یعنی اے اللہ ان ظالموں کی گمرائ کو اور بڑھاد ہجھے تا کہ جلد شقاوت کا ہیا نہ ابر یہ ہوکر عذاب الہی کے مور دہنیں مضرین کھتے ہیں کہ یہ بدو عالن کی ہدایت سے بھی مایوس ہوکر کی خواہ مایوس ہزار مالہ تجربہ کی بنا پر ہویا ہی تعالیٰ کا بیا رشاد کرت ہوگر میں مضرین کے مور تنا کہ من قدی ایس کے بہر طال ایس مایوس کی حالت میں نگلہ ل اور غضبنا کہ ہوکر یہ دعاء کرنا کچھ مسترین مختر میں اور من من میں ہوئے ہوگر میں ہوا ہے اور بنی ان کی استعداد کو پوری طرح جانج کر بھھ = عبدالعزیز دہم الذکھتے ہیں کہ جب کھٹے خص یا جماعت کے راہ داست پر آنے کی طرف سے قطعا مایوس ہوجا ہے اور نبی ان کی استعداد کو پوری طرح جانج کر بھھ = مبدالہ ہوں ہوئے کہ ہوگر ہوئے ہوئے کہ ہوئی کہ ہوئے کہ کہ ہوئے کہ کہ ہوئے کہ ہ

عَالَجَاكِ: ﴿قَالَ نُوحُرَّبِ إِنَّهُمْ ... الى .. إِلَّا تَبَارًا﴾

ربط: .... ابتداء سورت سے حضرت نوح علیہ اللہ کا دروق ت اللہ کا ذکرتھا کہ کیسے انہاک اور دل سوزی سے دن اللہ کا ذکرتھا کہ کیسے انہاک اور دل سوزی سے دن اللہ کا ذکرتھا کہ کیسے انہاک اور دل سوزی سے دن کے اس وقت ان کے اس وقت ان کے کاٹ ڈالنے اور صفحہ متی سے محوکر دینے کے سواد وسراکیا علاج ہے۔ اگر قال کا حکم ہوتو قال کے ذریعہ سے ان کو فنا کیا جائے یا قوت تو ٹر کران کے اثر بدکو متعدی منہونے دیا جائے۔ ورند آخری صورت یہ ہے کہ اللہ سے دعاء کی جائے کہ وہ ان کے وجود سے دنیا کو پاک کر دے اور ان کے زہر یلے جراشیم سے دوسرول کو محفوظ رکھے۔ کہ اقال ہوا تک آئ ڈھٹھ یہ خیش گؤا عِبَادَک کے بہر حال نوح کی دعاء اور اس طرح موئ علیہ السلام کی دعاء جو سورة " یوس" میں گزری اس جھی۔ واللہ اعلم۔

فل یعنی طوفان آیا۔اور بظاہر پانی میں دُبائے گئے لیکن فی الحقیقت برزخ کی آ گ میں بہنچ گئے۔

فل یعنی و ، بت (ود، مواع ، یغوث وغیر و ) اس آیر سے دقت میں کچوبھی مدد ند کرسکے یے بینی کس مپری کی حالت میں مرکھپ گئے ۔

فت یعنی ایک کافرکو زندہ مذجھوڑیے۔ان میں کوئی اس لائق نہیں کہ باتی رکھا جائے جوکوئی رہے گامیر اتجربہ یہ کہتا ہے کہ اس کے نطفہ سے بھی بے حیا ڈھیٹ منکر حق اور ناشکرے پیدا ہوں اور جب تک ان میں سے کوئی موجو درہے گاخو د تو راہ راست پر کیا آتاد وسرے ایمانداروں کو بھی گمراہ کرے گا۔

فی یعنی میرے مرتبہ کے موافق مجھ سے جوتقصیر ہوئی ہو،اپنے فنل سے معان کیجیے،اورمیرے والدین اور جومیری فتی یامیرے گھریامیری مجدیں مون ہو کرآئے ان سب کی خطاق سے درگز رفر مائیے۔بلکہ قیامت تک جمل قدر مرد اور عورتیں مون ہول سب کی مغفرت کیجیے۔اللہ! نوح علیہ السلام کی دعاء کی برکت سے اس بندہ عاصی و فاطی کو بھی اپنی رخمت و کرم سے مغفور کر کے بدون تعذیب دنیاوی و افزوی اپنی رضاء و کرامت کے مل میں پہنیائے۔ "اِنگَ سَمَائِی مُجنب الدَّعْوَاتِ۔" تم سورة نوح ولله الحمد المنة

772

کہا نوح علیہ نے اسے میرے رب ان لوگوں نے میری نافر مانی کی اور کسی طرح بھی میری بات سنے کو تیار نہ ہوئے اور ہیروی کی ہے اسکی جس نے اسلے مال اور اولا دمیں کسی چیز کا اضافہ ہیں کیا بجز خسارہ اور نقصان کے وہ اپنے رؤساء اور سر داروں ہی کی بات مانتے رہے جس کے بتیجہ ہیں خدا کی عنایات اور دمتوں سے محروم ہوکر مال واولا دکے خسارہ ہی ہیں ہتلا ہوئے اور مکر کیا بہت ہی زبر دست قسم کا مکر کرنا اور اپنی انتہائی خطرناک ساز شوں کے ساتھ نوح و الیا کے مقابلہ اور انکی اینہائی خطرناک ساز شوں کے ساتھ نوح و الیا کے مقابلہ اور انکی اینہائی پرڈٹے رہے اور کہنے گئے ایک دوسرے کو خاطب کرتے ہوئے اے لوگو! ہرگز نہ چھوڑ واپنے معبودوں کو اور ہرگز میں بھی نہ چھوڑ نا ودکو اور نہ سواع کو اور نہ یغوث و لیعوق اور نسر کو! الغرض اس طرح سرشی پرآ مادہ رہے گراہ کیا بہت سوں کو ممکن تھا کہ اگر ان لوگوں کی بیسازش کا رفر مانہ ہوئی توقوم کے بہت سے لوگ ایمان لے آئے تو اسے پروردگار نس اب تیری ممکن تھا کہ اگر ان لوگوں کی بیسازش کا رفر مانہ ہوئی توقوم کے بہت سے لوگ ایمان لے آئے تو اسے بروردگار نس اب تیری گراہی کے اور کسی چیز کا تاکہ اکلی میں شکوہ ہے اور دعا ہے اے پروردگار تو ایسے ظالموں کے واسطے اضافہ نہ فرمانا بجزگر آمراہی کے اور کسی چیز کا تاکہ اکلی میں شکوہ ہے اور دعا ہے اے بروردگار تو ایسے ظالموں کے واسطے اضافہ نے فرمانا بجزگر آمراہی کے اور کسی چیز کا تاکہ انگی گراہی کے اضافہ سے عذا ب خداوندی میں اضافہ ہو اور ان پر خداوند عالم کا قبر وعذا ہو بڑا ہی شدید ہو۔

غرض حضرت نوح علینیا بن قوم کودعوت ایمان دیتے رہے اور قوم کا سوائے نافر مانی اور سرکشی کے کوئی بھی ردعمل نہ ہوا حالت کی تبدیل یا اصلاح تو در کنار اور زائد ہی سرکشی بڑھتی رہی اور اس پرسینکڑوں برس گزر گئے اور ﴿وَمّا اَمْنَ مَعَةَ إِلَّا قَلِيمُ لَا مُنْ مَنْ مُعَةَ إِلَّا کَهُ کَرِسُوائے چندلوگوں کے اور کوئی ایمان نہ لایا اس پر بارگاہ رب العزت سے قوم پرعذاب کا فیصلہ جاری ہوگیا کہ ﴿ اِنْتُهُمُ مُنْ مُؤْرِقُونَ ﴾ کہ اے نوح علینیا اب یہ لوگ سب کے سب غرق کردیئے جائیں گے۔

آسان سے پانی کے دروازے کھل گئے اورز مین شق ہوکر پانی البنے لگا اور آسان وزمین کا پانی ایک دوسرے میں

عذاب شروع ہوا داخل کردیئے گئے جہنم کی آگ میں بس اللہ کے سواانہوں نے اپنے واسطے کوئی مددگار وہمدرد نہ پائے اور عذاب خداوندی کے فیصلہ پرنوح علیظانے کہ دیا کفر اور کافروں کے ساتھ شدت عداوت اور نفرت کے جذبہ میں اللہ پروردگارز مین پرکسی کا فرکو بسنے والا نہ جیموڑ ااس لیے کہ اگر تو نے انکو جیموڑ اتو یہ تیرے اور بندوں کو گمراہ کردیں گے اور یہ بیس جنیں گئرصرف نا فر مان اور کا فر ہی کیونکہ کفر و خباشت انکی فطرت میں داخل ہو چکی ہے لہذا انکی نسل اور اولا دہمی انہی کی طرح خبیث و نافر مان ہوگی اور اولا دیے علاوہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اس لئے بس دل یہی چاہتا ہے کہ تو زمین کو ایسے طرح خبیث و نافر مان ہوگی اور اولا دیے علاوہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اس لئے بس دل یہی چاہتا ہے کہ تو زمین کو ایسے

نا پاک لوگوں سے یاک فرمادے۔

• ﴿ وَلَا تَوْدِدِ الطَّلِيدُنَ إِلَّا صَلَلًا ﴾ كَتَفْير مِي حفرت شاه عبدالقادر بُولِينَ عِن كي لين بطكتے بي رہيں كوئى تدبيرسيدهى بن نه پڑے اور حفرت شاه =

حضرت نوح تالیک کی دعابارگاہ رب العزت میں قبول ہوئی عذاب خداوندی نافر مان قوم کی طرف متوجہ ہوا قبر الی اور اس کے خضب کے شعلے بلند ہوئے توعظمت و جلال خداوندی کا اثر نوح عالیہ کے قلب پر غالب آیا اور اس کی شان کبریائی سے خوف زدہ ہو کر اپنے اور اپنے والدین اور متبعین کے لیے خدا کی مغفرت اور مہر بانی طلب کرنے گے اور فر ما یا اب پروردگار بخش دیجئے مجھے اگر مجھ سے کوئی غلطی بشری تقصیر کے باعث سرز د ہوئی ہو اور میرے ماں باپ کو بھی اور جو بھی میرے گھر میں داخل ہوایمان دار مردوں اور ایمان دار عور توں میں سے اور آب اللہ ان ظالموں کے واسطے ہلاکت کے سوا اور کی جیز میں اضافی نی فر ما وہ اس قابل ہیں کہ ان کو پوری طرح ہلاک و بر بادکر ڈالا جائے چنا نچ طوفان نوح آیا اور اس وقت انسانی آبادی بس وہی تھی توکل عالم اس میں غرق کر دیا گیا بجز ان چند اہل ایمان کے جو بامر خداوندی سفینہ نوح میں سوار ہوگی جس کی تفصیل گزر چکی۔

مؤرخین بیان کرتے ہیں کہ بیطوفان تمام دنیا پراس وجہ ہے آیا کہاں وقت دنیا میں حضرت نوح علیّمِ کنسل کے سوااورکو کی نسل نے سوااورکو کی نسل نہیں بستی تھی اس طوفان میں بچنے والے افراد سے ہی آئندہ دنیا میں نسل انسانی کاسلسلہ چلا۔ (تفصیل کے لئے سورۂ ہود میں اس مضمون کی مراجعت فرمائی جائے)

### ونيامين شرك كاآغاز كيونكر موا

قرآن کریم کی آیت ﴿ کَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِکَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِکَانَ النَّالِهُ النَّبِهِ اللَّهُ النَّبِهِ النَّهُ النَّبِهِ النَّهُ النَّبِهِ النَّهُ النَّبِهِ اللَّهُ النَّبِهِ النَّهُ النَّبِهِ النَّهُ النَّبِهِ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّ

مؤرخین نے اپنی کتب تاریخ میں اس امر کو ظاہر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ اس حضرت نوح علیہ اس امر کو ظاہر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ اس حضرت نوح علیہ اس اس کے بعد دس قرن ایمان و تو حید پر قائم سے سب سے پہلے وہ رسول جو گفر کے مقابلہ کے لئے مبعوث فرمائے گئے عبدالعزیز میں کہ استدراج کے طور پر اے اللہ انکوا بن مغفرت سے آشانہ کرعام مضرین نے ان آیات کے ظاہری معنی مراد لیتے ہوئے بیزمایا کہ اے اللہ ان کا لموں کی گراہی کو اور بڑھا دیجے تا کہ جلد شقاوت کا بیجانہ بریز ہو کرعذاب اللی کے مورد بنیں ظاہر ہے کہ بید عاائی ہدایت سے طعنی طور پر مالیں ہونے کے باعث کی خواہ یہ مالیک ہزار سال کے تجربہ سے ہوئی یا اللہ کی و کی واقع کی تاکہ کی میں تو میں تو میں تو میں تو کی ایک ہوا ہے۔ ہوائی حالت میں تکدل و مالیس ہوکرا ہی دعا کرنا کوئی مستجد بات نہیں ہے۔

وه حضرت نوح مَلِيْكَا بين \_

يى وجه بكرة تحضرت مَا يَعْمَ كَ نبوت وبعثت اوروى كوحفرت نوح مَايُكِ كَ بعثت اوروى كساته تشبيدى كَنُ مثلا فرما يا كيا ﴿ فَمَ عَلَى اللّهِ مِنْ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ أَلّهُ اللّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ

علامہ ابوالشکورسلمی میں ہے۔ نہ اپنی کتاب' التمہید'' میں بیان کیا کہ شرک اور کفر کی ابتداء حضرت اخنوخ تاہیں جن کو ادریس ماہیں بھی کہا جاتا ہے کہ زمانہ میں ہوئی اس سے قبل کل دنیا دین واحد اور توحید پر قائم تھی جزوی طور پر معصیت اور نافر مانی کا ارتکاب تو آ دم ماہیں کے بیٹے قابیل نے ہی کیا تھا کہ ہابیل کوتل کیالیکن یہ نوعیت کفر وشرک کی نہی بلکہ ارتکاب معصیت اور نافر مانی کی تھی شرک کا آغاز حضرت ادریس ماہیں یا اختوخ کے بعد سے حضرت نوح ماہیں تک زمانہ میں ہوا حضرت نوح ماہیں اس وقت مبعوث ہوئے جب کہ دنیا میں پہلے رسول حضرت نوح ماہیں مبعوث فرمائے گئے۔

حضرت ادریس ملیکی کا نام ادریس اس وجہ سے ہوا کہ وہ کثرت سے کتب ساویہ کا درس دیتے تھے تو درس و مذریس کی کثرت اور شغف کی وجہ سے اٹکا نام یالقب ادریس ہوگیا بعض روایات سے بیظاہر ہوتا ہے کہ ادریس عالیکا زندہ آسان پر المُهائے گئے اخنوخ یا ادریس مایش سے علوم حاصل کرنے والے النے خاص تلامذہ میں یا نچے تھے جنکے نام، ود، سواع، یغوث، یعوق،اورنسر، تھے جب ادریس ملیا دنیا سے گزر گئے یا انکوآ سان پراٹھالیا گیا توبیان کے تلافدہ اورخدام میں سے باقی یانچ رہ گئے جواخنو خوائی کے فراق پرانتہا کی ممکین اور رنجیدہ ہوئے بیاللہ کی عبادت کرتے رہے اور لوگوں کو اللہ کے دین اور ایمان وتو حید کی تعلیم دیتے رہے اب پچھ عرصہ گزرنے پر بیلوگ بھی دنیا سے گزر گئے تو ان سے علم اور دین حاصل کرنے والے لوگ متحیراور پریثان ہونے اورسوچنے لگے کہاب کیا کریں اوراس امر پرانگوانتہائی بے چینی طاری ہوئی کہاب علم اور دین کس ہے حاصل کریں اسی عرصہ میں ایک گروہ کے دل میں ایک خیال پیدا ہواا دراس نے لوگوں کے سامنے میے تجویز رکھی کہ کیوں نہ اییا کیا جائے کہ ہم ان پانچوں حضرات کے جو ہمارے راہنمااور ہادی تھے جسے بنالیں تا کہ انکود مکھے در انکی یا د تازہ ہوتی رہے اور ہم ان کی تعلیمات کو یا در کرتے رہیں اور اب تو ان حضرات کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد بس اسی پر قناعت کی جاسکتی ہے اور اسی طرح ان حضرات کے مجسموں کو دیکھ کرہم انکی یا د تازہ کرتے رہیں اور عبادت میں مشغول رہیں چنانچہان یا نچوں کے مجسمے تیار کر لئے گئے اور ہرمجسمہ یابت کا نام ان ہی نامول پرر کھ دیا گیا بیلوگ توصرف اس حد تک رہتے ہوئے اپنے دین پر قائم رہے اور اللہ کی تو حید وعبادت کرتے رہے تی کہ ایمان وتو حید ہی پر بیلوگ دنیا سے گز ر گئے اب انکی اولا د اورنی نسل کے زمانہ میں ابلیس لعین آیا بعض روایات ہے معلوم ہوا کہ اس نے ان مجسموں کے ذریعہ بیر آواز لگائی اناربکم ورب اباء کم کہ میں تمہار امعبود اور رب ہوں اور تمہارے آباء واجداد کارب ہوں ہرایک مجسمہ سے بیآ واز سنائی دی کہ تمہارے بزرگ میری عبادت کرتے تھے ان لڑکوں نے اتنی بات تو دیکھی ہی کہ پیجسے بڑی تعظیم وتکریم سے مخصوص جگہوں پر نصب کئے ہوئے تھے ادراپنے بزرگوں کودیکھا بھی تھا وہ ائلی تعظیم بھی کرتے تھے اس نئ نسل کو بیفرق نہ معلوم ہوا کہ عظیم کیا ہے اور عبادت کیا ہے اور ابلیس یہ بات ایکے د ماغوں میں رچانے میں کامیاب ہو گیا کہ واقعی تمہارے بزرگ انکی عبادت

E. J. Sp. G

کرتے تھے یاوہ جو کچھ کرتے تھے وہ عبادت ہی تھی تو اس طرح بیسل ان مجسموں کومعبود سمجھ کرعبادت کرنے لگی اور پھران کے مجسم پیتل ،سونے اور چاندی کے بنانے لگے اور یہ بات اس مدتک ترتی کرتی چلی کئی کہ شرک و بت پرستی اور ان بتو ن کی سارے عالم میں خوب کثرت ہوگئ اور لوگ پوری قوت اور شدت سے اٹلی عبادت پرجم گئے یہاں تک کہ اب حضرت نوح مليكاس شرك كامقابله كرنے اور توحيد كے اعلان ودعوت كے ليے مبعوث فرمائے گئے تو جب حضرت نوح مليكانے قوم كو توحیدوایمان کی دعوت دی اور بت پرسی ہے رو کنا شروع کیا اور اس جذبہ میں دن رات ایک کرڈ الاتو اس قوم نے جس کے رك وريشه مين شرك وبت يرسى سرايت كئه موئ هي جواب ديا ﴿ لا تَذَوُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا \* وَّلَا يَعُوفَ وَيَعُونَ وَنَشْهُ الله اس حالت پر حضرت نوح علينه اس قوم ميں ساڑھے نوسوسال تک توحيد وايمان کی دعوت ديتے رہے اور عذاب خداوندی سے ڈراتے رہے مگروہ ایمان نہ لائے جب ہرطرح کی کوشش کر کے تھک گئے اور قوم سے مایوس ہو گئے ادھروحی اللى نے يہ بتاديا كما بنوح ﴿ إِنَّهُ لَنْ يُتُوْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَلْ أَمِّنَ ﴾ تومايوس وافسر دہ ہوكر بارگاہ خداوندي ميں غير اختیاری طور پردعاوالتجاء جاری ہوگئ ﴿ رَبِّ لَا تَنَارُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكُفِرِيْنَ دَيَّارًا ﴾ كما ع پروردگاربس ابتوزين پر کوئی کا فریسنے والا باقی نہ چھوڑ چنانچہ اللہ کی وحی آئی کہ اے نوح مالیک کشتی تیار کرنا شروع کر دواب خدا کا عذاب اس قوم کو غرق کرنے والا ہےتم اورتمہارے ساتھ جوایمان لا چکے وہ اس کشتی میں سوار ہوجانا تو اللہ تعالیٰ تم کواورتمہارے ساتھ اہل ایمان کونجات دے دے گا عذاب خداوندی آیا اور اس کشتی میں ای نفرسوار تھے جن کو اللہ نے نجات دی چالیس مرد اور چالیس عورتیں پھرانکے انتقال کے بعد حضرت نوح عالیہ کی اولا دمیں سے صرف تین باقی رہ گئے، سام، حام، اوریافث، اور انکی بیویاں تو پھرانسانی آبادی کاسلسلہ اللہ رب العزت نے ان ہی سے جاری فرمایا اس طرح طوفان نوح کے بعد کل انسان اولا ونوح میں سے سام، حام، اور یافث کی اولا دمیں ہیں واللہ اعلم بالصواب

سرحمدالله تفسير سورة نوح سورة الجن

اس میں بھی دیگرسورتوں کی طرح اصول تو حید کا بیان اور شرک کا رد ہے اہم موضوع بیان ، جنوں کا قر آن کریم س کرقر آن کریم کی حقانیت پرایمان لا نااور پھراپنی قوم کی طرف ناصح اور ہادی بن کرجا تااور انکوایمان کی دعوت دینا۔ چنانچیسورت کی ابتداء ہی اس امر سے فر مائی گئی کہ جنات کے گروہ نے قر آن کریم سنا اور قرو آن کریم کی عظمت

وحانیت کا قرار کیا ای ضمن میں یہ بھی ذکر فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے آسانوں کوئس طرح محفوظ فرمار کھاہے کہ کسی جن کی مجال نہیں ملکوت سموت کی کوئی چیزسن سکے اور بیر کہ جن بھی انسانوں کی طرح مومن و کا فرکی دوقسموں میں بیٹے ہوئے ہیں پھر یہ تجھی بیان ہے کہایمان وتو حید کاانجام نجات و کامیا بی اور آخرت کی نعتیں ہیں اور کفرونا فر مانی عذاب جہنم کو دعوت دینا ہے۔ سورت کے اخیر میں اللہ رب العزت کی ذات وصفات میں وحدانیت کا بیان ہے اور یہ کہ جیسے اسکی ذات اور الوہیت میں کوئی شریک نہیں ای طرح وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے اسکی کسی صفت میں کوئی شریک نہیں آنحضرت مُلَاثِمُ کی بعث ہے بل جنات کا بعض آسانی خروں کون کر کا ہنوں تک پہنچادیناعلم غیب نہیں غیب کاعلم بس خدای کو ہے۔ ﴿٧٧ سُنُورَةُ الْحِبِنِّ مَلِّيَتَةُ ٤﴾ ﴿ فِي بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُ فِي اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ اللَّ

قُلُ اُوْجِی اِلَیٰ اَنّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِیْ فَقَالُوَ ا اِنّا سَمِعْنَا قُرُ اَنّا عَجَبًا ﴿ يَهُ اِلَّى اِلَّى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَلا وَلَدًا ﴿ وَاللَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُ فَا عَلَى اللهِ شَطَطًا ﴾ وَآنًا ظَنَا آن لَّنَ تَقُولَ مَ فِي اللهِ شَطَطًا ﴾ وَآنًا ظَنَا آن لَّنَ تَقُولَ مَ فِي اللهِ مَطَطًا ﴾ وَآنًا ظَنَا آن لَّنَ تَقُولَ مَ بِي اللهِ عَلَى اللهِ مَ اللهِ عَلَى اللهِ مَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُو

عربیا ہے اور یہ کہ ہم یاں فرووے اللہ پر برتھا کر باتیں، اور یہ کہ ہم کو خیال تھا، کہ نہ بولیں گے نہ بیالی اور یہ کہ ہم کو خیال تھا، کہ نہ بولیں گے نہ بیا۔ اور یہ کہ ہم کو خیال تھا، کہ نہ بولیں گے

الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهِ كَنِبًا ﴿ وَآتَهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ

آدمی اور جن الله پر جبوٹ فی اور یہ کہ تھے کتنے مرد آدمیوں میں کے پناہ پکوٹے تھے کتنے مردول کی انس اور جِن الله پر جبوٹ۔ اور یہ کہ تھے کتے مردول کی

فل جنول کے وجوداور حقیقت پر حضرت ثاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے مورۃ بذاکی تفییر میں نہایت مبسوط و مفصل بحث کی ہے۔اورعر بی میں "ا کام المسر جان فسی آحکام المجان" اس موضوع پر نہایت جامع کتاب ہے جس کو ثوق ہومطالعہ کرے ۔ یہاں گنجائش نہیں کہ اس قسم کے مباحث درج کیے جائیں۔

فل مورة" احقاف" میں گزرچاکہ نبی کریم کی الناعلیہ وسلم سے کی نمازیاں پڑھ رہے تھے تھے جن ادھر کو گزرے اور قرآن کی آ واز پر فریفتہ ہو کر سے دل سے ایمان لے آئے۔ پھراپنی قوم سے جا کرسب ما جرابیان کیا۔ کہ ہم نے ایک کلام ساہے جو (اپنی فصاحت و بلاغت جُن اسلوب، قوت تاثیر، شیریں بیانی، طرز موعظت اور علوم و مضامین کے اعتبار سے ) عجیب و عزیب ہے معرفت ربانی اور تشدو فلاح کی طرف رہبری کرتا ہے۔ اور طالب خیر کا ہاتھ پڑو کر نیکی اور تقویٰ کی منزل پر پہنچادیتا ہے اس لیے ہم سنتے ہی بلاتو قف اس پر یقین لائے اور ہم کو کچھ شک و شہریں رہا کہ ایسا کلام الله کے سوائس ہوسکتا۔ اب ہم اس کی تعلیم و ہمایات کے موافق عہد کرتے ہیں کہ آئندہ کی چیز کو اللہ کا شریک نہیں تھہرائیں گے۔ اُن کے اس تمام بیان کی آخر تک اللہ تعالیٰ نے اسپنے رسول پر وی مرمائی۔ اس کے بعد بہت مرتبہ جن حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے آگر ملے۔ ایمان لائے اور قرآن کی کھا۔

ر من ایون کی جورو بیٹارکھنااس کی عظمت شان کے منافی ہے ۔حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے میں کہ جو گمراہیاں آ دمیوں میں بھی تان کے منافی ہے ۔حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے میں کہ جو گمراہیاں آ دمیوں میں بھی تھیں و وجنوں میں بھی تھیں ۔ (میرائدل کی طرح) اللہ کے جورو بیٹا بتاتے تھے ۔

وس یعنی ہم جو بوقون میں دوالند تعالیٰ کی نسبت ایسی لغوباتیں اپنی طرف سے بڑھا کر کہتے تھے اوران میں سب سے بڑا بیوقوف ابلیس ہے ثاید خاص وہی اس مگر لفظ" سفیه" سے مراد ہو۔

فی یعنی ہم کویہ خیال تھا کہ اس قدر کثیر التعداد جن اور آ دی مل کرجن میں بڑے بڑے عاقل اور دانا بھی میں ۔انڈ تعالیٰ کی نبب جبوٹی بات کہنے کی جرأت نہ کریں گے۔ بین خیال کر کے ہم بھی بہک گئے اب قرآن کی کونلی کا دراستے بیٹروؤل کی اندھی تقلید سے نجات کی ۔

الْجِيّ فَزَا كُوْهُمْ رَهُقًا ﴾ وَآنَهُمْ ظُنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَفَ اللهُ أَحَلًا ﴾ وَاللهُ اللهُ اَحُلُا ﴾ وَاللهُ اَحُلُا ﴾ وَاللهُ اللهُ اَحُلُا ﴾ وَاللهُ اللهُ اَحُلُا ﴾ وَاللهُ اللهُ كَ اللهُ كَ اللهُ كَ لَا اللهُ كَا لَهُ اللهُ ال

فی ملمان جن پرسب مفتگواپنی قوم سے کرر ہم ہیں یعنی جیسا تمہارا خیال ہے، بہت آ دمیوں کا بھی ہی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو ہر گز قبروں سے نہ اٹھائے گا۔ یا آئندہ کوئی پیغمبرمبعوث نہ کرے گا۔ جورمول پہلے ہو جگھ ہوہ و چکے ۔اب قر آن سے معلوم ہوا کہ اس نے ایک عظیم الثان رمول بھیجا ہے جولوگوں کو بتلا تا ہے کہ تم سب موت کے بعد دوباروا کھائے جاؤ کے اور رتی رتی کا حمال دینا ہوگا۔

ف یعنی ہم اور کرآ سمان کے قریب تک پینچ تو دیکھا کہ آ جبل بہت سخت جنگی بہرے لگے ہوئے میں جوئسی شیطان کوغیب کی خبر سننے نہیں دیتے اور جوشطان ایسارادہ کرتا ہے اس پرانگارے برستے میں اس سے بیشر آتنی بختی اور روک ٹوک بھی جن اور شیاطین آ سمان کے قریب گھات میں بیٹھ کرادھر کی کچھ خبران کرتے تھے مگر اب اس قدر سخت نا کہ بندی اور انتظام ہے کہ جو سننے کااراد ، کرے فورا شہاب ثاقب کے آتشیں کو لے سے اس کا تعاقب کیا جاتا ہے۔ اس کی بحث میلے مورہ " جر" وغیرہ میں گزر چکی و ہاں دیکھ لیا جائے۔

وس یعنی په مدیدانظامات اور سخت ناکه بندی خدا جانے کس عرض سے مل میں آئی ہیں۔ یہ تو ہم مجھ کے کہ قرآن کریم کا نزول اور پیغمبر عربی کی بعث اس کا مبت ہوں کے کہ قرآن کریم کا نزول اور پیغمبر عربی کی بعث اس کا مبت ہوائیکن نتیج بحیا ہونے والا ہے؟ آیاز مین والے قرآن کو مال کرراہ پرآئیل، گے اور اللہ ان پرالطاف خصوص مبذول فرمائے گا؟ یا بھی ارادہ ٹھمبر چکا ہے کہ =

100 لَبَّا سَمِعْنَا الْهُلَى امِّنَّا بِهِ ﴿ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخُسًا وَّلَا رَهَقًا ﴿ وَآتًا مِنَّا جب ہم نے ن لی ماہ کی بات قوہم نے اس کو مال لیاف لے بھر جوکوئی یقین لائے گاا پے رب پر مود و ندڈرے گانقعمان سے اور مذبر دستی سے فی اور یہ کہی ہم میں جب ہم نے سی راہ کی بات ، ہم نے اس کو مانا۔ پھر جو کوئی یقین لائے اپنے رب پر ، سوندڈ رب گا نقصان سے اور ندز بردی سے۔ اور سے کہ کوئی ہم میں اِلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقُسِطُونَ ﴿ فَمَنْ اَسُلَمَ فَأُولِيكَ تَحَرَّوُا رَشَكًا ﴿ وَاَمَّا الْقُسِطُونَ علمبر دار میں اور کچھ میں بےانصاف مو جو لوگ حکم میں آگئے مو انہوں نے امکل کرلیا نیک راہ کو اور جو بےانصاف میں تھم بردار ہیں اور کوئی بےانصاف۔ سو جو تھم میں آئے، سو انہوں نے انگلی نیک راہ۔ اور جو بےانصاف ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿ وَآنَ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاسْقَيْنُهُمْ مَّاءً غَلَقًا ﴿ وہ ہوئے دوزخ کے ایندھن فی اور یہ حکم آیا کہ اگر لوگ بیدھے رہتے راہ پر تو ہم پلاتے ان بح پانی بحر کر وہ ہوئے دوزخ کا ایندھن۔ اور بیہ تھم آیا، کہ اگر لوگ سیدھے رہتے راہ پر، تو ہم پلاتے ان کو یانی بھر کر۔ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ وَمَنْ يُتُعْرِضُ عَنْ ذِكْرِرَتِهِ يَسْلُكُهُ عَنَا ابَا صَعَلَا اللَّوَّانَ الْمَسْجِلَ لِلهِ تاكەان كو جانچيں اس ميں في اور جوكوئى مندموڑے اسپينے رب كى ياد سے وہ ڈال دے گااس كو چردھتے عذاب ميں ف اور بيكه مسجديں الله كى تا کہ ان کوجانچیں اس میں۔اور جوکوئی منہ موڑے اکینے رب کی یاد ہے، وہ پیٹھا دیوے اس کو چڑھتے عذاب میں۔اور یہ کہ سجدے کے ہاتھ

=لوگ قرآنی بدایات سے اعراض کرنے کی یاداش میں تباہ وبرباد کیے جائیں؟اس کاعلم اسی علام الغیوب کوہے ہم کچھ نہیں کہ سکتے ف يعنى زول قرآن سے پہلے بھی سب جن ايك راه پرن تھے، كچھ نيك اور ثائت تھے، اور بہت سے بدكارونا ہنجار، ان ميں بھی فرقے اور جماعتيں ہول كى يوئى مشرک ، کوئی عیبائی ، کوئی یہو دی وغیر ذلک \_اوٹملی طور بر مرایک کی راہمل جدا ہو گئے ۔اب قرآن آیاجواختلا فات اورتفرقوں کومٹانا چاہتا ہے کیک لوگ ایسے کہاں میں کہب کے سبحق کو قبول کر کے ایک راستہ پر چلنے لگیں ۔لامحالداب بھی اختلات رہے گا۔

فل يعني اگر بم نے قرآن كوند مانا توالله كى سزاسے نيج نہيں مكتے مذريين مين كھى جگہ چھپ كر، خادھراُدھر بھا گ كر، يا ہوا ميں اڑكر ۔

فل یعنی ہمارے لیے فخر کاموقع ہے کہ جنوں میں سب سے پہلے ہم نے قرآن ٹن کر بلاتو قف قبول کیااورا یمان لانے میں ایک منٹ کی دیز ہیں گی۔ فل یعنی سیحایماندارکواللہ کے ہاں کوئی کھٹکا نہیں ۔ بنقصان کا کہ اس کی کوئی نیکی اور محنت یونہی رائیگاں چلی جائے ۔ بندزیاد تی کا کہ زبر دستی کسی دوسرے کے جرم اس کے سرتھوپ دیے جائیں، عرض و ہنقصان آلکیف اور ذلت ور سوائی سب سے مامون و محفوظ ہے۔

وس یعنی زول قرآن کے بعد ہم میں دوطرح کےلوگ ہیں ایک وہ جنہوں نے اللہ کا پیغام ن کر قبول کیا اور اس کے احکام کے سامنے گردن جھکادی۔ ہی میں جوتلاش حق میں کامیاب ہوئے ۔ اورا بنی تحقیق وقف سے نیکی کےراسة پر پہنچ گئے۔ دوسرا گروہ بےانسافوں کا ہے جو بحروی و بےانسافی کی راہ سے اسینے پرورد کارکے احکام کو جھٹلا تااوراس کی فرمانبر داری سے انحراف کرتاہے۔ بیدہ میں جن کوجہنم کا کندہ اور دوزخ کا یندھن کہنا جاہیے۔

(متنبید) یہاں تک ملمان جنوں کا کلا نقل فرمایا جوانہوں نے اپنی قوم سے کیا۔ آھے حق تعالیٰ اپنی طرف سے چند صیحت کی باتیں ارشاد فرماتے ين كويا" وَأَنْ لَواسْتَقَامُوا" النح كاعطف" إنَّه، اسَّتَمَعَ نَفَرُمِّنَ الْجِنّ " يربهوا مترجم عقن في جمرين اورية حكم آيا" كالفاظ برها كر تلاديا كه يبال ساخيرتك " فَلُ أُوحِي إِلَيَّ " كِتحت بِس دائل بـ

فیم یعنی اگرجن وانس حق کی سدهی راه پر چلتے تو ہم ان کو ایمان وطاعت کی بدولت ظاہری و باطنی برکات سے سیراب کر دیستے اوراس میں بھی ان کی آ زمائش ہوتی کیعمتوں سے بہرہ درہوکڑ کر بجالاتے اور طاعت میں مزید تی کرتے ہیں یا کفران نعمت کرکے اسل سرمایہ بھی کھو بیٹھتے ہیں بعض روایات میں سے کہ اس وقت مکہ والوں کے ظلم وشرارت کی سزا میں حضور تلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء سے تئی سال کا قحط پڑا تھا۔لوگ خٹک سالی سے پریشان ہورہے تھے۔اس کیے متنب فرمادیا که اگر سب لوگ ظلم وشرارت سے باز آ کراند کے راستہ پرچلیں جیسے مسلمان جنول نے طریقه اختیار کیا ہے تو قحط دور ہواور باران رحمت سے ملک =

فَلْ تَلْعُوا مَعَ اللهِ آحَدًا ﴿ وَآنَهُ لَهَا قَامَ عَبُدُ اللهِ يَلْعُونُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ الله يَلْعُولُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ الله يَلْعُولُ كَادِهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

لِبَدَّاقَ

تفخه فسل

كفية

# تا خير حقانيت قرأة ن برقوم جن وقبول ايمان

عَالَيْكَ النَّا وَكُلُ أُوْجِي إِنَّ آتَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ ... الى ... يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا ﴾

ربط: ..... گزشته سورة نوح میں بیربیان تھا کہ حضرت نوح طابیلا میں قدرطویل مدت تک اپنی قوم کو ایمان و توحید کی دعوت دست کر شخص برائی ہوتا رہا اب اس سورت دستے رہے لیکن بدنصیب قوم بجائے اس کے کہ ہدایت قبول کرتی اور شقاوت و بدبختی میں اضافہ ہی ہوتا رہا اب اس سورت میں قوم جن کا واقعہ بیان فرما یا جارہا ہے کہ کس طرح ان میں سے ایک گروہ قرآن من کراسکی حقانیت کا گرویدہ ہوگیا کلام الہی کی معرفت نصیب ہوتی اور حق بہجان کر اس کھلے دل سے تیار ہو گئے صرف یہی نہیں کہ خودانہوں نے حق قبول کیا بلکہ وہ تو دائی حق بین کردو مرول کو بھی ایمان و تو حید کی دعوت دیئے گئے۔

=سرمبروشاداب كرديامات.

فی یعنی اللہ کی یاد سے منہ موڑ کر آ دمی کو چین نصیب نہیں ہوسکنا۔ وہ توا سے داستہ پر پال رہا ہے جہاں پریشانی اور عذاب ہی چوصتا پلا آتا ہے۔

فل یوں تو خدا کی ماری زین اس امت کے لیے مسجد بنادی گئی ہے ۔ لیکن خصوصیت سے وہ مکا نات جوسمجدوں کے نام سے فاص عہاد ت الہی کے لیے بناتے جاتے ہیں۔ ان کو اور زیادہ امتیاز ماصل ہے۔ وہاں ما کر اللہ کے سوائسی ہستی کو پکارنا کلاعظیم اور شرک کی برترین صورت ہے یہ طلب یہ ہے کہ فالص خدائے واحد کی طرف آقاوراس کا شریک کر کے تھی کو کہیں بھی مت پکارو خصوصاً مساجد میں جواللہ کے نام پر تنہااس کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں بعض مفرین نے "مساجد" سے مراد وہ اعضا لیے ہیں جوسمجدہ کے وقت زیبن پر رکھے جاتے ہیں۔ اس وقت مطلب یہ ہوگا کہ یہ خدا کے دیے ہوئے اور اس کے بنائے ہوئے اور اس کے بنائے ہوئے اعضاء ہیں۔ جاتو نہیں کدان کو اس مالک و فائق کے سوائسی دوسر سے کے ماضے جھاؤ۔

ف يعنى بنده كامل محدرسول الأملى الله عليه وسلم .

ن من یعنی آپ ملی الله علیه دسلم جب کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں تو لوگ تھٹھ کے تھٹھ آپ ملی اللہ علیہ دسلم پرٹوٹے پڑتے ہیں مومینین تو شوق ورخبت سے قرآن مننے کی خاطراور کفارمداوت و مناد سے آپ ملی اللہ علیہ دسلم پر بھوم کرنے کے لیے ۔

حضرت شاه عبدالعزیز قدس الله سره نے اس سورت کی تفسیر میں مفصل اور مبسوط بحث فرمائی اور عربی میں اس موضوع پر جامع ترکتاب "آگام المسر جان فی احکام المجان" تالیف فرمائی گئی ہے غرض اس طرح اس واقعہ ● اور جنوں کے کلام الہی پرگرویدہ وفریفتہ ہونے کی تفصیل اس طرح فرمائی جارہی ہے ارشا وفرمایا۔

کہہ دیجے میری طرف یہ وی بھیجی گئی ہے کہ کان لگا کرین گئے ہیں جنوں میں سے پھی جب کہ آپ طال قرآن فصاحت کر یم کی نماز میں طاوت کررہے تھے اوروہ جماعت گشت کرتی ہوئی ادھرے گزررہی تھی جس پر انہوں نے قرآنی فصاحت وبلاغت پر فریفتہ ہوتے ہوئے کہا ہے بے شک ہم نے توایک بجیب قرآن سنا جورا ہنمائی کرتا ہے نیکی کے راستہ کی طرف جو ہدایت وتقوی اور سعاوت وفلاح کی منزل تک پہنچا دینے والا کلام ہے اوروہ یقینا صرف اللہ ہی کا کلام ہے سوہم تواس پر ایمان لے آئے اوراس کلام اللہی نے جس طرح تو حید خداوندی حقائق و دلائل کی روشنی میں بتاتے ہیں ہم انکوس کر خدا کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور اس کلام اللہی نے جس طرح تو حید خداوندی حقائق و دلائل کی روشنی میں بتاتے ہیں ہم انکوس کر خدا کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اب ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور ہم ہی ہو گئے ہیں کہ بے حک ہمارے پروردگار کی شان تو بہت ہی او تجی ہے ظاہر ہے کہ اس نے نہ توا پڑی کوئی بیوی بنائی اور خب کسی کا بیٹا تبور پر کیا جائے تو ظاہر خوالات نہایت ہی مہمل اور خلاف عقل ہیں خدا کا کوئی بیٹا ہے جیسا کہ نصاری کہتے ہیں اور جب کسی کا بیٹا تبور پر کیا جائے تو ظاہر حوالات نہایت ہی مہمل اور خلاف عقل ہیں خدا کا کوئی بیٹا ہے جیسا کہ نصاری کہتے ہیں اور جب کسی کا بیٹا تبور پر کیا جائے تو ظاہر میں مضمون کزر چکا ہے مراجعت فرالی جائے۔ ۱۱

ہاں کے داسطے بیوی بھی مانی جائے گی اور یہ بات قطعاً عقل اور فہم کے خلاف ہے اور محال ہے اور میتو ہم میں سے کوئی بیوتوف ہی تھا جواللہ پراس طرح کی زیادتی کی باتیں کرتا تھا اور نازیبا چیزیں منسوب کیں اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف لغوبا تیں منسوب کرنے سے زیادہ اور کیا ہے وقوفی ہوسکتی ہے اور ان میں سب سے بڑا بیوتوف اہلیس ہے اور کوئی تعجب نہیں کہ جنوں نے اپنے اس قول ﴿ گَانَ يَقُولُ سَفِيْهُ مِنَا ﴾ سے ابلیس ہی مرادلیا ہواور بیکھی نہایت ہی تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ پچھلوگ تھے انسانوں میں سے ایسے کہ جوقوم جن کے پچھلوگوں کی بناہ حاصل کرتے تھے جب بھی انکائسی جنگل وبیابان میں گزر ہوتا وہاں کے جنوں کے سردار کی پناہ طلب کرتے اور کہتے کہ اس وادی کے جنوب کے سردار ہم ہرموذی اور شر ہر چیز کے شراور ایذاء سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں جو ظاہر ہے کہ کھلا شرک تھا کیونکہ ہر شراور ایذاء سے تو پناہ اللہ ہی کی عاصل کی جاسکتی ہے <sup>©</sup> تواس طرح ایسے انسانوں نے ان جنوں کو اور زیادہ سرکش بنادیا اور سیجی ایک بہت بڑی علطی اور بوقونی کی کدانہوں نے ایساہی ایک گمان کیا جیسا کہتم خیال کرتے ہوکہ ہرگز دوبارہ کسی کونہیں اٹھائے گا اور نہ کوئی قیامت ہوگی اور نہ بی حشر ونشر ہوگا یا یہ کہ اللہ کسی کومبعوث اور رسول بنا کرنہیں اٹھائے گابس جورسول پہلے آھے وہ آگئے کیکن اے لوگو! ● تقسیر مظہری میں ہواتف الجن کے حوالہ سے باسناد سعید بن جبیر و میلید بیان کیا ہے حضرت رافع بن عمیر دلی الله الله الله کا واقعہ بیان کیا کرتے تھے كدايك رات مي كسي ريكتان ميس سفركرر باتها نيند كاغلبه مواتوا پني اونتي سے اتر ااور اپني قوم كي عادت مے مطابق سوتے وقت سالفا ظ كهد لئے - اللهم انبي اعوذبعظیم هذا الوادی من الجن اے اللہ میں اس وادی کے جنوں کے سردار کی پناہ لیتا ہوں بیان کرتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک تشخص اپنے ہاتھ میں ہتھیار لئے میری ناقہ کے سینہ پر رکھنا جا ہتا ہے گھبرا کرا ٹھا دائیں بائیں دیکھنے پر پھے بھی نظر ندآیا سو چاکہ بیشیطانی وسوسہ ہے سوگیا تو پھر ای طرح دیکھرہا ہوں اٹھ کردیکھتا ہوں تو کوئی چیزنظر نہیں آتی اور ناقہ کودیکھا کہ وہ کانپ رہی ہے پھر سوگیا تو ای طرح پھر دیکھتا ہوں اور اونٹنی کو اب دیکھا کہ تڑے رہی ہےاور پھردیکھا کہ دبی نوجوان جس کوخواب میں دیکھاتھا ہاتھ میں نیز ہ لئے ناقہ پرحملہ کر رہاہےاورایک بوڑھے محض کودیکھا کہ اس کا ہاتھ بکڑے مجھے روک رہا ہے ای حالت میں تین گورخر سامنے ہے آئے اور بوڑ ھے تخص نے کہاان میں ہے کوئی ایک لے لے اور اس شخص کی ناقہ چھوڑ دے چنانچہ وہ نو جوان ایک گورخر لے کرروانہ ہوگیا پھر بوڑ ھے تخص نے میری طرف دیکھا اور مجھ کواس بات سے منع کیا کہ میں کسی جنگل میں ظہر وں تو یوں کہوں کہاس وادی ے جنات کے سروار کی بناہ حاصل کروں بلکہ تھے جائے کہ رہ کہا کرے۔ اعوذ بالله رب محمد من هول هذا الوادی۔ بیان کرتے ہیں میں نے پوچھا بیکون ہیں اس نے بتایا یہ نبی عربی ہیں بیر کے روزمبعوث ہوئے پوچھا کہ کہاں رہتے ہیں جواب دیا یٹرب میں جو کھجوروں کی بستی ہے جوتے ہی میں مدیند منوره پہنچا اور رسول الله مَالَظِم کوسارا ماجراسنایا اس سے بل کہ میں آپ طَالْظِم سے بھی کہتا آپ طَالْظِم نے خودہی مجھ سے بیقصدوریا فت فرمایا اور اس کے باره میں بتایا مجھے اسلام کی دعوت دی اور الحمد للد میں مشرف با سلام ہو گیا اسی قسم کی بات عمر بن الخطاب ڈٹاٹٹؤ کوبھی پیش آئی جس پر و مشرف باسلام ہوئے تھی بخاری میں ہے عمر بن الخطاب ڈاٹٹویان کرتے ہیں کہ میں جابلیت کے زمانہ میں اپنے بتوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آ کربت پرایک گائے ذنح كى تواك بت كے پيك ميں سے آواز سائى دى جوبہت سے لوگوں نے سى ، يا جليح امر نجيح رجل يصيح يقول لا اله الا الله يعنى اے مردتوى ایک بات بڑی ہی کامیابی کی ظاہر ہوئی ہے وہ یہ کہ ایک مخص باواز بلند کہدر ہاہے۔ لاالله الاالله بیان کرتے ہیں کہ لوگ بیآ وازین کر بھاگ گئے میں ای جكه بينار باكمعلوم كرول بية وازكيا بدووباره بهريمية وازبلند ببوئي بهريس نة توقف كياحتى كه نيسرى مرتبه بهي بية وازبلند بهوتي مين انتهائي حيران موااى حال میں تھا کہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں ایک پغیر مُنافِیْظ طاہر ہوئے ہیں جولوگوں کو لاالمه الاالله کی دعوت دیتے ہیں۔

ای طرح بیمقی مینفتنے نے سواد بن اقارب ڈاٹٹوئے نقل کیا ہے بیان کیا کہ ایا م جاہلیت میں ایک جن میر ادوست تھا مجھے آ کر پھھ آنے والی با تیں بتایا کرتا تھا میں لوگوں کو بتا تا اور اس کے ذریعے خوب حلوا مانڈ احاصل کرتا ایک رات اس نے میرے خواب میں آ کر کہا اٹھ اور ہو شیار ہوجا اگر پھھ شعور ہے ایک پیغیمرلوئی بن غالب کی سل سے پیدا ہو گئے ہیں اور پھر پھھ اشعار پڑھے جن کا حاصل بے تھا کہ اب جنوں میں بڑا ہی اضطراب برپا ہو چکا ہے اور انہوں نے اینے اور نول پر کا دے اپنے اور فول پر کا دے گئے اپنے اونٹول پر کجاوے کئے شروع کردیے ہیں۔

تَبْرَكَ الْنِيئ

تم س لوبيسب كجه غلط بالله في الكعظيم رسول بينج ديا باوراس رسول في بية بتاديا بكرم في كالعددوباره المحنا ہے اور ہم نے تو آسان کو ہر طرف سے ٹول کردیکھ لیاہے تو ہم نے آسان کو پایا ہے کہ وہ بھر دیا گیا ہے بڑے سخت \_\_\_\_\_\_ پہروں اور بر سے والے انگاروں سے کہ جو بھی جن اب آسان کارخ کرتا ہے ایک شہاب ثاقب اس پرٹوٹ پڑتا ہے اور اس کوجلا کرخاک کرڈالتا ہے اس صورت حال کے باعث کسی شیطان یا جن کواب قدرت نہیں کہ غیب کی خبریں اور آسان کی باتیں سے یامعلوم کرلے اور بے شک ہم تو پہلے جایا کرتے تھے آسان کے ٹھکانوں پر باتوں کے سننے اور کان لگانے کے لئے اوراس طرح کچھنہ کچھ باتیں س لیتے تھے لیکن اب توجو بھی کان لگانا چاہے تو یا تا ہے ایک انگارہ جوانگی تاک میں لگار ہتا ہے اور جوں ہی وہ آسان کارخ کرتا ہے یا اس طرف کان لگا تا ہے وہ شہاب ثاقب اس پرلیک کرٹو ثنا ہے اور جلا کر خاک کرڈالتا ہے بیجد بدانتظامات اور نا کہ بندیاں معلوم نہیں کہ کس لئے کہ گئی ہیں اور ان کا انجام ہمارے حق میں کیا ہونے والا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ زمین پر بسنے والوں کے لیے کیا کوئی براارادہ کیا گیا ہے یابیہ کہ انکے رب نے انکے بارہ میں رشد وہدایت اورسید سے راستہ پرلانے کاارادہ کیا ہے اور یہ جمی ہے کہ ہم میں سے پچھنیک ہیں اور پچھاس کے علاقہ ہیں اوراس سے کم درجہ کے ہیں ہم <u>تھے متفرق طریقوں پر بٹے ہوئے</u> آگر چہریہ بات نزول قر آن سے قبل تھی لیکن اب بھی اس بات کی توقع نہیں ہے کہ سب ایک ہی راستہ حق وہدایت کا قبول کر کے اس کو اختیار کرلیں اب بھی خیال یہی ہے کہ لامحالہ اختلاف رہے گا اور بہت سے وہ ہوں گے جواللہ کی ہدایت اور حق کا راستہ بیں اختیار کریں گے خدا پر ایمان لانے کے بجائے اس کی نا فرمانی کریں گے اور اس صورت حال میں کہ خدا کا راستہ اور حق ظاہر ہو گیا ہے اس پر وردگار کی قدرت و خالقیت ہر طرح سے ثابت ہو چکی ہے ہم نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ ہم اللہ کو اسکی زمین میں رہتے ہوئے عاجز و بے بس نہیں کر سکتے اور نہاس کو مغلوب كرسكتے ہيں تو جب كوئى مجرم اپنے آقاسے نہ جھپ سكتا ہے نہ اسكى حدود سلطنت اور قدرت سے باہر ہوسكتا ہے تو ظاہر ہے کہوہ اپنے رب اور آقا کونہ مغلوب کرسکتا ہے اور نہ اس کی گرفت سے نکل اور نیج سکتا ہے نہ زمین میں جھپ سکتے ہیں اور نہ ہوامیں اڑ کرراہ فراراختیار کر سکتے ہیں اور جب کہ ہم نے ہدایت کی بات سن لی تواس پرایمان لے آئے ہیں اورایک لمح بھی ہم نے دیز ہیں کی اور بلا شبہ یہ بات ہماری سعادت اور فخر کی ہے بس ہم توسمجھ چکے ہیں کہ جو بھی شخص اپنے رب پرایمان لائے گا اس کوکوئی ڈرنہ ہوگا نقصان کا اپنے رب کی طرف سے اور نہ کی قسم کی زیادتی کا بلکہ پورے اطمینان وسکون سے اپنی زندگی گزارے گانداس کوآخرت کے نقصان کا کوئی ڈرہوگا اور نہاس بات کا کہاس کو وہاں کوئی تکلیف ہوگی یااس پر کسی طرح کی ظلم وزیادتی ہوسکے گی اور پھی حقیقت ہے کہ ہم میں سے پچھفر مال بردار ہیں اور پچھہم میں سے ظالم وجابراور نافر مان ہیں توجو بھی اللہ کے مطبع وفر مال بردار ہوں بس وہی ایسے ہیں کہ جنہوں نے نیکی کاراستہ سوچ سمجھ کر طے کرلیا ہے تو بے شک ایسے لوگ کا میاب ہیں <del>کیکن جولوگ ظالم اور ناانصاف ہیں پس وہ توجہنم کا ایندھن ہو چکے</del> کیونکہ احکام خداوندی ٹھکرا دینااس کی فرمال برداری سے انحراف کرناظلم وسرکشی کاراستہ اختیار کر لینے کا یہی انجام ہوسکتا ہے اور ہمارے پینمبر 🗣 یہ بھی کہہ دیجئے کہ ● ان الفاظ کے اضافہ سے بیا شارہ کر نامقصود ہے کہ اس سے بل تک تو جنات میں ان اہل ایمان کا قول ادر ایکے پا کیزہ خیالات اور توحید خداوندی کے =

میری طرف الله بیده وی بھی آئی ہے کہ اگر لوگ سید سے راستے پررہتے تو ہم انکو پانی بھر بھر کرخوب پلاتے اور ایمان واطاعت کی بدولت انکوظا ہری وباطنی برکات سے سیراب کردیتے اور بی بھی اس لیے ہوتا کہ ہم انکوآ زمائیں کہ وہ اللہ کے اس انعام کو دیچھ کراس کاشکرا داکرتے ہیں یا مال ودولت کی فراوانی سے سرکشی اور طغیانی پرقائم رہتے ہیں۔

چنانچہاہل مکہاس زمانہ میں اپنے انمال کی نحوست کی وجہ سے قبط سالی میں مبتلا تتھے اور طرح طرح کی پریشانیوں اور مصائب کا شکار بنے ہوئے تھے کاش اگریہلوگ جنوں کی طرح قر آن کوئن کراس پرایمان لے آتے تو یقیناً ان پررزق اور برکت کے دروازے کھول دیئے جاتے۔

اوراس حقیقت ہے کی کوجی عافل نہ ہونا چاہئے کہ جوجی اپنے رب کی یاد ہے بے رخی اختیار کرے گاہم اس کو ڈال دیں گے دشوارگزار چڑھے ہوئے عذاب میں ایسے شخص کو ہر گز بھی سکون وچین نصیب نہ ہو سکے گا بلکہ وہ عذاب و پریٹانی جس میں وہ بتلا ہوااور زائد بڑھی اور چڑھتی ہی چلی جائے گی اور بے شک سمجدیں اللہ ہی کے لئے ہیں وی بیجادت خداوندی کی جگہہیں صرف اللہ کی عبادت ہوئی چاہئے اوراس خداوندی کی جگہہیں صرف اللہ کی عبادت ہوئی چاہئے اوراس عبانی جائی ہوئی ہیں ان سے بس اللہ ہی کی عبادت ہوئی چاہئے اوراس عبادت کو ہرقتم کے شرک اور شرک کے شائبہ سے بچانا چاہئے ایبانہ ہوکہ شرکین کی طرح خداکو پکار نے کے ساتھ غیر اللہ اور بیوکو بی از میں اور میروک کی تائیہ سے بچانا چاہئے ایبانہ ہوکہ شرکین کی طرح خداکو پکار نے کے ساتھ غیر اللہ اور کھی پکاریں اور میدوکو گی کریں ﴿ مَا نَعْبُی ہُمْ مُوالاً لِیقَوْ ہُونَا اِلَی اللّٰہ ذُرُ لُغی ﴾ اور میرکین کہ کہ بات ہے کہ بواللہ کا بندہ کی بھی بجیب بات ہے کہ بوگ اس پر جوم کرا تکی اور از دہام کرلیں ہوطرف سے خول کے غول آ کر جی ہوجا کیں چنا نچہ جب بھی آ پ علی ہی ہوتا ہے کہ بوگ اس پر جوم کر ایکی موثنین توشوق ورغبت میں آپ علی ہی کہ ورندات کے لیے یا یہ کہ جب آ پ علی ہی خول کے ورندات کے لیے یا یہ کہ جب آ پ علی ہونے اس کے خول آ پ علی ہونے اور کھی ہوجاتے ہیں۔

واسط علاوت فرما میں جن غول کے غول آ پ علی ہوئی ہوجاتے ہیں۔

وجودجن کے بارے میں فلاسفہ کا خیال

اکثر فلاسفہ جنات کے وجود کا انکار کرتے رہے ان کا قول یہ ہے کہ کا ئنات وموجودات کا دائر ومحسوسات تک ہی محدود ہے جو چیزیں انسانی ادرا کات سے خارج ہیں وہ ایکے وجود کا انکار کرتے ہیں اور انکا بید عویٰ ہے کہ وہ چیزیں محض وہمی تخیلات ہیں۔

<sup>=</sup>رنگ میں رہے ہوئے افکار کا ذکرتھا جو بذریعہ ومی ان جنوں کے قل کئے گئے جورسول اللہ ٹاٹھٹا سے قر آن س کراسکی حقانیت کے گرویدہ اوراس پر فریفتہ ہوئے اب اس کے بعد اللہ کا فرمان ہے اور ﴿ فَلُ أُوحِی اِلْیَ ﴾ کے ماتحت اس پرعطف ہے یعنی ایک تو آپ ناٹھٹا سے بات اہل مکہ کو بتا دیجئے کہ مجھ پراس واقعہ ارجنوں کے اس قصد کی ومی کی گئی ہے اور دوسری بات کی مجھے ومی رہی گئی کہ آگر بیلوگ سید ھے راستہ پر چلتے ، ایمان وہدایت اختیار کر لیتے تو ان پر ہر طرح کی فراخی اور سیرالی واقع کردیتے ۔ ۱۲

<sup>•</sup> حفرت الاستاد فیخ الاسلام علامہ شیر احمد عثانی محفظہ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے مساجد سے وہ اعضاء مراد لئے ہیں جو سجدہ میں زمین پر نیکے جاتے ہیں جس کا حاصل میہ ہے کہ میا عضاء خدا کے بنائے ہوئے ہیں اور اس کے عطاکروہ ہیں میہ بات قابل برداشت نہیں کہ انکو خالق کے سواکسی اور کے سامنے جمکا یا جائے۔ ۱۲

موجودہ زمانہ کا بورپ بھی ای فلفہ کا قائل ہے اور بورپ کے اس فلفہ سے بہت سے مسلمان بھی متاثر ہوکرالیک آیات وروایات کی تاویل یاا نکار کرنے لگتے ہیں جودائر ،محسوسات سے ماوراءاور بالا ہیں۔

طبیعین کا ایک گروہ جو خدا کا بھی قائل نہیں وہ تمام کا کنات اور اس میں واقع ہونے والے جملہ احوال کو کوا کب وسیارات کی تا ٹیروحر کت کا نتیجہ قرار دیتا ہے آ ربیہ اج اس قتم کا اعتقاد رکھتا ہے لیکن قدیم فلاسفہ وحکماء اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ غیر محسوسات کا بھی وجود ہے اور عالم کی بہت ہی اشیاء ایس ہوحواس کے ذریعہ محسوس ومعلوم نہیں ہوتیں اس بناء پرقدیم فلاسفہ کا ایک گروہ وجود جن کا قائل تھا اس طرح ندا ہب ساویہ سے تعلق رکھنے والے تمام حکماء بھی روحانیت کے قائل رہے ارواح سفلیہ اور ارواح علویہ کی تقلیم انگی کتابوں اور اقوال سے مفہوم ہوتی ہے عیسائی یہودی بھی جنات کے وجود کے قائل رہے ہرایک کی زبان میں اس مخلوق جن کا کوئی نہ کوئی نام اور عنوان ماتا ہے موجودہ انجیلوں میں اس قسم کے مضامین ملتے ہیں کہ حضرت میں علیہ بین کہ حضرت میں علیہ میں اس قسم کے مضامین ملتے ہیں کہ حضرت میں علیہ بین کہ حضرت میں علیہ کا کوئی نہ کوئی نام اور عنوان ماتا ہے موجودہ انجیلوں میں اس قسم کے مضامین ملتے ہیں کہ حضرت میں علیہ کی زبان میں اس قسم سے نکالا کرتے ہیں۔

جو حکماء اور فلاسفہ جن کے وجود کے قائل ہیں انکے دونظریئے ہیں ایک نظریہ کا حاصل تو یہ ہے کہ جن اور ملائکہ نہ عہ اجسام ہیں اور نہ اجسام میں حلول کئے ہوئے ہیں بلکہ جواہر ہیں اور موجود بالذات ہیں پھر ان کے مختلف انواع واقسام ہیں بعض نیک شریف اور پسندیدہ اخلاق سے متصف ہیں اور بعض جن ان اوصاف سے محروم اس کے برعکس رذیل اور دنی والطبع بداخلاق ہیں جیسے انسانوں میں نیک و بداور شریف ور ذیل کی تقسیم ہے اسی طرح جنوں میں بھی ہے۔

دوسرانظریہ بیہ ہے کہ جن اجسام ہیں مگراجسام لطیفہ لطافت کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتے وہ مختلف شکلوں میں متشکل اور ظاہر ہونے کی صلاحیت ہیں اس وجہ سے جس شکل میں چاہیں ظاہر ہوسکتے ہیں اور انکی بھی انسانوں کی طرح خیروشرکی طرف تقسیم ہے اور بعض اوقات وہ انسانوں کی مجالس میں آتے بھی ہیں۔

جنات اپنی جسمانی لطافت کے باعث فرشتوں کی طرح آسانوں کی طرف چڑھتے تھے جس کوآ مخضرت مُلاہِمُ کی بعث پرختم کردیا گیا گویا جن کا وجود حیوان وملائکہ کے درمیان ایک برزخی مُقام رکھتا ہے اس لیے ان میں دونوں قسم کے احوال پائے جاتے ہیں اشکال مختلفہ میں شکل فہم و فراست شعور حسن وقتح ملائکہ کا وصف ہے جوان میں پایا جاتا ہے اورمثلاً کھانا پینا حیات اور غصہ ونرمی نیز توالد و تناسل وغیرہ جو حیوانی اوصاف ہیں اور انسان میں پائے جاتے ہیں اور جسم کے خواص میں پینا حیات اور غصہ ونرمی نیز توالد و تناسل وغیرہ جو حیوانی اوصاف ہیں اور انسان میں پائے جاتے ہیں اور جسم کے خواص میں اس کھانا کے جوان وانسان اور فرشتوں کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہوئی انسانوں کی طرح ان میں بھی حصول افتدار کی طلب پائی جاتی ہے تو مخلوق جن کا آسانوں سے غیب کی خبریں لاکر کا ہنوں کو پہنچا نا یا بتوں کے منہ سے مختلف قسم کی آ وازیں سانا اس کی طرح درختوں سے صدا میں دینا جیسا کہ بعض اوقات لوگوں کوسنائی دیتا ہے تو بیسب پھھاسی لیے ہوتا ہے کہ انسان مخراں کی ظمت کے سامنے اپنا سر جھالیں اور ظاہر ہے کہ نفع ونقصان کا مالک صرف اللہ ہے لیکن جس طرح انسان ابنی تدامیر سے سانا اس کی طرح انسان اس کے قبیہ ہوئی انسانوں کو اپنا منسرے اس کے منہ ہیں کہ وہ سی جھنے گئے ہیں نفع ونقصان اس کے قبینہ میں ہے اس طرح بعض جنات بھی اس طرح کین جن اس اس کی باتیں کر کے انسانوں کو اپنا مسخر اور تا بع کرنا چاہتے ہیں۔

الغرض قرآن کریم اوراحادیث سے جنات کا وجود ثابت ہے اوران کے احوال بیان فر مائے سیخے منجملہ انکے احوال کے احوال کے احوال کے احوال کے احدال کے ایک قصہ ہے جس کا سورۃ جن میں ذکر فر مایا گیا تفصیل کے لیے تفسیر روح المعانی قرطبی اور تفسیر مظہری اور تغییر کبیر امام رازی وکھنٹی کی مراجعت فر مائی جائے۔

واللهاعلمبالصواب

طاکف سے واپسی پر مقام مخلہ میں جنات کا قرآن کر یم سننا اور اس پر ایمان لانا مورضین نے بیان کیا ہے کہ تخضرت ناٹی کے کہ مرمہ میں آلام ومصائب اور کفار مکہ کی خالفت ورشمنی کی ایک طویل مدت گزرنے کے بعد طاکف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا ارادہ کیا ای کے ساتھ یہ بات بھی واقع ہوئی تھی کہ ابوطالب کا انتقال ہو چکنے کے باعث اہل مکہ آپ مٹائی کی شمنی پر اور زائد آبادہ ہوگئے تھے اور آنحضرت مٹائی ابوطالب کا انتقال پر طبعاً افسر دہ اور ملول تھے تو یہ خالی کرتے ہوئے کہ تقیف کے لوگ شریف الطبع ہوتے ہیں تو بظاہر امید ہے کہ وہ میری بات سیس کے اور امید ہے کہ ایمان لے آئیں تقیف کے تین بھائی عبد یا کیل حبیب اور مسعود جو طاکف کے سردار تھے میری بات سیس کے اور امید ہے کہ ایمان لے آئیں تقیف کے تین بھائی عبد یا کیل حبیب اور مسعود جو طاکف کے سردار تھے آپ مائی اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے نہایت ہی بے ہودگی کا برتا و کیا حتی کہ قبیلہ کے آ وارہ اور شریر لوگوں کو آپ مائی اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے نہایت ہی بے ہودگی کا برتا و کیا حتی کہ قبیلہ کے آ وارہ اور شریر لوگوں کو عبد اور شریر کیا تھی ہیں بناہ کی جو شریع کیا تھی ہیں ہور دگا تھی ہی جو شریع کی تاہوں میں ہے آپ مٹائی کیا نے اس حالت میں پروردگار عالم سے اپنی مظلومیت اور سروسامانی کا شکوہ کرتے ہوئے فرمایا:

اللهم انى اشكو اليك ضعف قوتى وقلة حيلتى وهو انى على الناس وانت ارحم الراحمين وانت رب المستضعفين الخ

اے اللہ میں آپ کی بارگاہ میں اپنی ضعف قوت اور وسائل واسباب کی کمی کا شکوہ کرتا ہوں اور لوگوں کی نظروں میں اپنی خفت کا اے پرور دگار آپ ہی ارحم الراحمین ہیں اور آپ ہی کمزوروں کے بالے والے ہیں۔

ربیعہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ کو میر حال دیکھ کرتر س آیا اور اپنے ایک نفرانی غلام عداس کو انگور کا ایک خوشہ بیش کرنے کو کہا جس پراس غلام نے ایک طبق میں انگوروں کا ایک خوشہ لے جا کر آپ نگا پیٹی کے سامنے رکھا آپ نگا پیٹی نے بہم اللہ پڑھ کہ جب تناول فرمانا شروع کیا تو اس نے جیرت سے دریافت کیا واللہ بیتو عجیب کلام ہاور یہاں کے لوگ بیکل منہیں پڑھتے۔

آ مخضرت نگا پیٹی نے فرمایا تم کون ہو کہاں کے ہوا ور تمہارا کیا فد ہب ہے عداس نے کہا میں نفرانی ہوں اور نیزوا کا رہنے واللہ ہوں آپ مالی بین میں کر کہنے لگا تھا کو یونس مالی بین می کی کیا خبر آپ مالی جہاں کے رہنے والے اللہ کے پیغیر یونس مالی بین اور اللہ کے رسول بین اس لی ظلے سے میرے آپ مالی ہوئے ، اس پر عداس آپ مالی بین اس لی طلے سے میرے ہوائی ہوں ہو جو ما اس کے بعد ہوائی ہو کہ دور ہاتھ یا وں کو چو ما اس کے بعد

آ محضرت مُلَا عُلِمُ طائف سے مکہ کی طرف لوٹے واپسی میں جب کہ آپ مُلا عُلمُ مقام مخلہ پر پہنچ اور آخر شب میں تہجد پڑھنے گئے تو یمن کے مقام نصیبین کے جنوں کا یہ قافلہ اس طرف سے گزر رہاتھا تلاوت کلام اللہ کی آ واز سنتے ہی یہ سب رک گئے قر آن کریم سنا اسکی مقانیت کو مجھا اور اس پر ایمان لائے اور اپنی قوم کی طرف واعظ ونا صح بن کرلوٹے احادیث سے ثابت ہے کہ اس کے بعد جنات کے وفود آپ مُلا عُلمُ کے پاس آتے رہے اور خود آپ مُلا عُلمُ بھی جنات کو تبلیغ کیا ان کی طرف تشریف لے گئے جس کی تفصیل بروایت عبداللہ بن مسعود رہا تھا کہا ہے نے صد میں ہے۔

قُلْ إِنْ كَا أَدْعُوا رَبِّى وَلَا أَشْمِرُكُ بِهَ آحَدًا ﴿ قُلْ إِنِّى لَا آمُلِكُ لَكُمْ طَرًّا وَلَا رَشَّدًا ﴿ فُلُ اللَّهُ لَكُمْ طَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿ فُلُ اللَّهُ لَكُمْ طَرًّا وَلَا رَشَا اللَّهُ وَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ طَرًّا وَرَدُراه بِدَانِ لِللَّهِ وَكُمْ مِن وَ يَكُومُ اللَّهُ وَلَهُ مِن وَ يَهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ مِن وَ يَهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ مِن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللّلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ر آوا ما میوعان نے وعدہ ہوا تب جان لیں کے کس کے مددگار کروریں اور گنتی میں تھوڑے فل وی آئی آئی آئی آئی میں ہیں جاتا کہ دیکھیں کے جو ان سے وعدہ ہوا، تب جان لیں گے کس کے مددگار کروریں اور گنتی میں تھوڑے۔ تو کہہ، میں نہیں جاتا، کہ ویکھیں کے جو ان سے وعدہ ہوا، تب جان لیں گے کس کی مدد کرور ہے، اور گنتی میں تھوڑے۔ تو کہہ، میں نہیں جاتا، کہ فل یعنی کفارے کہد دیجے کہ تم خالفت کی راہ ہے بھیڑیوں کرتے ہو، کون ک بات ایس ہے جس پر تہاری خلگی ہے۔ میں کوئی بری اور نامعقول بات تو نہیں کہتا مرت اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کا شریک کی کونیں مجھتا تو اس میں لانے جھڑ نے کی کون ک بات ہو اور اگر تم سب مل کر جمھ پر بھوم کرنا چاہتے ہو تو یکہ دور کے دور اس میں کر جمھ پر بھوم کرنا چاہتے ہو تو یک دور ہے۔ اور اگر تم سب مل کر جمھ پر بھوم کرنا چاہتے ہو تو یک دور ہے۔ اور اگر میں نا در بے نیاز ہے۔

فیل یعنی میر کے اختیار میں نہیں کتم کو بھی راہ پر لے آؤں۔اور نہ آؤتو کچھ نقسان پہنچا دوں سب بھلائی برائی اور بودوزیاں ای خدائے وامد کے قبضہ میں ہے۔ وسل یعنی تم کو نفع نقصان پہنچانا تو کجا، اپنا نفع وضر رمیر ہے قبضہ میں نہیں۔اگر بالفرض میں اپنے فرائض میں تقصیر کروں تو کوئی شخص نہیں جو مجھ کو اللہ کے ہاتھ سے بچالے اور کوئی مگر نہیں جہاں بھاگ کر پناہ ماصل کر سکوں۔

وس یعنی اللہ کی طرف سے پیغام لانا اور اس کے بندول کو پہنچا دینا، یہی چیز ہے جواس نے میرے اختیار میں دی اور یہی فرض ہے جس کے ادا کرنے سے میں اس کی حمایت اور بناہ میں روسکتا ہوں۔

ف یعنی تنہارے نفع نقعیان کاما لک میں نہیں لیکن اللہ کی اورمیرے نافر مانی کرنے سے نقصان پہنچنا ضروری ہے۔ فلے یعنی تم جو جتھے باندھ کرہم پر ہبجوم کرتے ہواور سمجھتے ہوکہ محملی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی تھوڑے سے آ دمی میں و و بھی کمز ورتو جب وعد و کاوقت آ ئے گا = • تغریف مغلب اَقُرِیْبُ مَّا تُوْعَدُونَ اَمُ یَجُعُلُ لَهُ رَبِّیَ اَمَدًا اَلَ عَلِیمُ الْعَیْبِ فَلَا یُظْهِرُ عَلَی غَیْبِهِ

زدیک ہے جی چیزگاتم ہے دھرہ ہے، یا کر دے ای کو مرا رب ایک مدت کی مد جانے والا بھید کا مونیں خر دیتا ہے بھی کی خدد کے جی چیزگاتم ہے دھرہ ہے، یا کر دے ای کو مرا رب ایک مدت کی مد جانے والے بھید کا، مونیں خر دیتا ہے بھید کا اَکُورُلُ مَنِ اَدُ تَعْلَی مِنْ دَیْسُ اِلْکُ مِنْ بَیْنِ یَکَیْنِ یَکَیْنِ یَکیْنِ وَمِنْ خَمْلُولُهِ وَصِنْ خَمْلُولُهُ وَصِنْ خَمْلُولُهُ وَصِنْ خَمْلُولُهُ وَصَلَّ اَنْ کُونُ وَ وَ وَ عَلَا اِللَّهُ عَلَیْ اِللَٰ کُو اَدُورِ یَجِعِ چَریار، وَلَی کو وَ وَ عَلَا ہِ اِسَ کَ آگِ اور یَجِعِ چَریار، وَلَی کو وَ وَ عَلَا ہِ اِسْ کَ آگِ اور یَجِعِ چَریار، وَ وَ عَلا ہُوں کَ اِسْ ہِ اور یَجِعِ چَریار، وَ وَ عَلا ہُوں کَ اِسْ ہِ اور یَجِعِ چَریار، وَ وَ وَ اِسْ اِسْ کَ آگِ اَلْکُ مُولُ مَنْ اَلْکُ مُولُ اَلْکُ مُولُ اَلْکُ مُولُ اِسْ اِسْ کَ آگِ اور یَجِعِ چَریار، وَ وَ وَ اِسْ اِسْ کَ آگِ اور یَجِعِ چَریار، وَ وَ وَ اِسْ کَ آگِ اَلْکُ مُولُ اِسْ کُونُ مِنْ اِسْ کُونُ مِنْ اِسْ کَ آگِ اَلْکُ مُولُ اِسْ کُونُ وَ اِسْ کَ آگِ اَلْکُ مُولُولُ اِسْ کُونُ وَ اِسْ کَ آگِ اَلْکُ مُولُولُ اِسْ کُونِ وَ اِسْ کِی اِسْ کَ آگِ اور اِسْ اِسْ کَ آگِ اللَّیْ اِسْ کُالِ مُونِ اِسْ کُونُ اِسْ کُونِ کُونِ اِسْ کُونِ کُونِ

وَالْخِيَّالِيُّ: ﴿ قُلُ إِنَّمَا آدُعُوا رَبِيِّ ... الى ... كُلَّ شَيْءٍ عَلَدًا ﴾

ربط: .....سورہ جن کامضمون شروع سے معرفت توحید خداوندگی اور کلام الہی پر ایمان ویقین سے متعلق تھا اس کے خمن میں کلام الہی اور ایمان ومعرفت سے متاثر ہونے والے جنات کا اپنی قوم کو اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی کی طرف دعوت دینے اور فکر آخرت کی ترغیب اور اس کے ثابت کرنے کے لئے دلائل وشواہد پر مشتمل تھا اس کے بعد اب ان آیات میں تق تعالیٰ نے اپنے پیغیبر کو تھم دیا کہ آپ مناظم تام عالم کے سامنے یہ اعلان کر دیں کہ میں توصرف اپنے رب ہی کی عبادت کروں اس اس میں تو اس کے سامنے کے اس مقت پتد لگے کا کئی کے ساتھی کمز در اور گئی میں تھوڑے تھے۔

ف یعنی اس کاعلم مجھے نہیں دیا محیا کہ وعدہ جلد آنے والا ہے، یا ایک مدت کے بعد یونکہ قیامت کا وقت معین کر کے اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلایا۔ یہ ان غیوب میں سے ہے جواللہ کے سواکوئی نہیں جانا۔

فی یعنی اسپنے ہمید کی پوری خبر کسی کو نہیں دیتا۔ ہاں رمولوں کو جس قدران کی ثان ومنصب کے لائق ہوبذریعہ وی خبر دیتا ہے۔ اس وی کے ساتھ فرشتوں کے ہمرے اور چوکیاں کھی جاتی ہوں کو بین برے اور رمول کا پنانفس بھی غلط نہ سمجھے۔ ہیں معنی ہیں اس بات کے کہ پیغمبروں کو اسپنے علوم وا خبار میں )عصمت حاصل ہے، اور ول کو نہیں۔ انہیاء کی معلومات میں شک وشر کی قطعاً گنجائش نہیں ہوتی۔ دوسروں کو معلومات میں کئی طرح کے احتمال ہیں۔ اس کے طرح کے احتمال ہیں۔ اس کے خوتر آن وسنت پرعرض کرکے دیکھے گران کے خالف نہ ہوتو غنیمت سمجھے۔ ورنہ بے تکلف رد کر دے۔ ہیں۔ اس کے سے سے موقیہ نے فرمایا ہے کہ ولی اس کا موقعی کے دورنہ بے تکلف رد کر دے۔

(تنبيه) اس آيت كي نظير آلعمران من ب- ﴿ وَمَا كَان اللهُ لِيُعْلِمُ عَلَى الْعَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَعْتَمِي مِنْ رُسُلِه مَنْ يَشَاءُ ﴾ اوركن

مورتوں میں علم غیب کاممند بیان کیا محیا ہے دہی ہم فوائد میں اس پر مفسل کلام کر یکھے ہیں۔ فلیر اجع۔ فسل یعنی پر زبر دست انتظامات اس عرض سے کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ فرشتوں نے پیغمبر وں نے دوسرے بندوں کو اس کے پیغامات کھیک ٹھیک بلائم دکاست پہنچا دیے ہیں۔

قیم یعنی ہر چیزاس کی بخرانی اور قبضہ میں ہے کئی کی طاقت نہیں کہ وہی الہی میں تغیر و تبدل یا قلع و برید کرسکے ۔ اور نیہ پہرے چوکیاں بھی ثان حکومت کے اظہار اور مسلمہ اساب کی محافظت کے لیے بہت کی حکمتوں پرمبنی میں۔ وریذجس کا علم اور قبضہ ہر چیز پر عادی ہواس کو ان چیزوں کی کوئی احتیاج نہیں۔ تم سورة البحن ولله المحمد والمنة۔

گااس کی عبادت والوہیت میں میں کسی کوشر یک نہیں کرتا کیونکہ شرک ونافر مانی ایک بدترین جرم ہے اور اس جرم کا مرتکب اپنے رب کے عذاب سے کسی طرح بھی نہیں نچ سکتا تو ارشا دفر مایا۔

کہدد یجئے اے ہمارے پیغمبر میں تو پکارتا ہوں بس اپنے رب ہی کواوراس کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کرتا نہاس کی ذات میں نہ اسکی صفات میں نہ اس کے حقوق میں اور نہ اس کے افعال میں غرض کسی چیز میں بھی کسی کواس کا شریک نہیں کرتا کہہ دیجئے بے بنک میں مالک نہیں ہوں تہہیں نقصان پہنچانے کا اور نہ ہی مالک ہوں اور اختیار رکھتا ہوں راہ راست پر لانے کا پیسب کچھای پروردگار وحدہ لاشریک لہ کے قبضہ اور اختیار میں ہے جس کا پیٹمرہ بھی ہے کہ اگر میں فرائض رسالت انجام دینے اور اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں کوئی کوتا ہی کروں اور اس پرمیرا خدا گرفت فرمانے لگے تو مجھے کوئی اسکی گرفت سے نہیں بچاسکتا اس لئے میمکن ہی نہیں ہے کہ میں اپنے رب کے پیغامات پہنچانے میں کسی قتم کی کوتا ہی کروں بس میرے اختیار میں تو یہی چیز ہے کہ اس کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دوں اس لئے کہد دیجئے کوئی بھی مجھے اللہ سے نہیں بچائے گااور ہرگز میں نہیں پاسکتا ہوں اس کے سواکوئی مٹنے کی جگہ کہ ایک جگہ سے کسی دوسری ہی جگہ منتقل ہوجاؤں بس اس کے سوامیرا کوئی اختیار نہیں کہ یہ پیغام پہنچا دیناہے،اللہ کی طرف سے ادراس کے بیاحکام ہیں جن کومیں بیان کرتا ہوں اور جن کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں میں اپنی ذمہ داری تو پوری کر چکا اب بیخوب جان لو کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نا فرمانی کرے اس کے واسطے جہنم کی آ گ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور اس عذاب سے انکو بھی بھی نجات نہ ملے گی یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ عذاب جس کاان سے دعدہ کیا گیا ہے تو اس وقت وہ جائیں گے کہ کون <u>کمزور ہے اپنے مددگار کے لحاظ سے اور گنتی میں کون کم ہے ؟ تو اس وقت ہرایک کواپنی قوت ومعاونین اور تعداد کا پیۃ چل</u> جائے گا اور دنیا میں وہ دعوی کرنے والے مغرور ومتکبر جو کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت آ بھی گئ تو ہماری بڑی طاقت ہوگی اور بڑے مددگار ہول گے تو وہ سب اپنے آپ کو کمز درا در بے یارومددگار دیکھتے ہول گے۔

وشبه كاكوئى امكان بھى باقى ندر بے سىسب كچھاس وجدسے ہے كہ تاكدوہ جان لےاورد كيھ لے۔

ان رسولوں کینی خدا کے قاصدوں یا پیغمبروں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچادیے ہیں اور پیغامات خداوندی میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی اور کمی وزیادتی نہیں ہوئی اور ہر چیز اسی کی نگرانی میں ہے کسی کی طاقت نہیں وہ ان چوکیوں اور پہروں کوتو ڈسکے۔

اوراللہ، بی نے احاطہ کررکھا ہے ان تمام چیزوں کا جوانے پاس ہے اور شار کرلیا ہے ہرایک چیز کو گنتی کرکے اس طرح کہ کوئی علم اور کوئی چیز اللہ رب العزت کے احاط علمی سے باہر نہیں ہے بس وہی عالم الغیب ہے اور غیب کے خزانے بس اس کے پاس میں جیسے ارشا وفر مادیا ﴿وَعِدْ لَهُ مُقَائِحُ الْغَیْبِ لَا یَعْلَمُهُمّاً اِلّا هُوَ ﴾ کہ خدا ہی کے پاس غیب کے خزانے ہیں اور کنجیاں جن کواس کے سواکوئی نہیں جانتا۔

الغرض غیب جانے والاصرف اللہ ہے اور عالم غیب کی جب کوئی چیز اپنے کسی پیغیبر کو بتا تا ہے اور اس کی وتی کسی فرشتے کے ذریعہ سے بھیجنا ہے تو اسکی حفاظت کا بیعالم ہوتا ہے کہ پہرہ اور چوکیاں قائم ہوتی ہیں اور حفاظتی دستے اس وحی اللی اور پیغام خداوندی کے ساتھ پوری پوری حفاظت کرتے ہوئے ہوتے ہیں اس کے آگے بھی اور اس کے ہیچھے بھی تا کہ جس پیغیبر کواطلاع دی جارہی ہوبس وہ اس تک پہنچے۔

# تمام امت كا جماعي فيصله كه عالم الغيب صرف الله رب العزت ہى ہے

توحید خداوندی ایمان کی اساس ہے اور توحید جس طرح ذات کے لحاظ سے ہے اس طرح توحید صفات بھی ائمہ متکلمین نے جہاں شرک کے اقسام کی تحقیق و تفصیل فرمائی ہے اس میں شرک ذات کے علاوہ شرک فی الصفات شرک فی الا فعال اور شرک فی الحقوق کو بھی صریح شرک قرار دیا ہے اور واضح طور پر بیان کر دیا کہ جس طرح کوئی شخص ذات خداوندی کے ساتھ کی اور معبود کا قائل ہوتو وہ مشرک ہے اور خارج عن الملة ہے اسی طرح اللہ رب العزت کی صفات اس کے افعال اور حقوق میں بھی غیر کوشریک مانے سے شکر کا مرتکب سمجھا جائے گا مثلاً راز قیت ، خالقیت صفات خداوندی میں سے اسکی صفات ہیں تو اگر غیر اللہ کوراز ق وخالق سمجھا تو مشرک ہوگا اسی طرح عالم غیب ہونا بھی اللہ رب العزت کی صفت ہے تو اس صفت کو بھی غیر اللہ کیلئے ثابت کرنا شرک ہوگا۔

قرآن کریم کی متعدد آیات واضح طور پراس امرکوبیان کررہی ہیں کہ لا یعلم الغیب الاالله سور انعام کی تفییر میں بھی تفصیل کے ساتھ یہ بات واضح کردی گئی کے علم غیب خداکی صفت ہے اور خدا تعالی جس طرح اپنی ذات میں یک ہے وہ ابنی صفات میں بھی یک ہے، امنت بالله کما ہو باسما ۂ وصفاته کا یہی مفہوم ہے۔

بالخصوص اس آیت میں اس امر کونہایت ہی وضاحت سے ظاہر کردیا گیا ہے کہ خدا کے بینمبر نے جن احوال کی خبر دی اور بظاہر ان سے بیگمبر کو مطلع دی اور بظاہر ان سے بیگمان کیا گیا کہ بیغیبر کی خبر ہے حقیقت میں وہ غیب کاعلم نہیں ہے بلکہ وہ خدا کی طرف سے پینمبر کومطلع کیا گیا ہے اور اس پر بیظاہر کیا گیا ای چیز کو ان کلمات میں بیان فرمایا جارہا ہے ﴿ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِةَ آَحَدًا ﴿ وَلَا مَنِ اللَّهِ مَنِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن بیان فرمایا جارہا ہے ﴿ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِةَ آَحَدًا ﴿ وَاللَّمَ مِن

اڈ تصفی کی لیعنی یہ اظہار واخبار ہرایک کونہیں ہوتا بلکہ جس کو اللہ پند کرے اس پر ہوتا ہے خواہ اس نوعیت ہے کہ وہ فرشتہ ہے اوراس کے ذریعے یہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول پر اتار نی ہے یا وہ رسول ہی ہے جس کو بتایا جائے گا تو اس کو کی طرح بھی غیب کا علم نہیں کہا جاسکتا بہتو ایسا ہی ہوا جسے ہم نے ان باتوں کو پیغمبر ضدا کے ذریعہ سے معلوم کرلیا کہ آخرت میں یہ وگا اس طرح جنت ہے اس طرح جہنم ہے اس طرح قیامت آئے گی دجال ظاہر ہوگا محضرت عیسیٰ بن مریم علی ہی آسان سے نزول فرمائیں گئے تو یہ اس طرح جہنم ہے اس طرح قیامت آئے گی دجال ظاہر ہوگا محضرت عیسیٰ بن مریم علی غیب رکھنے والے نہیں ہوگئے تو ای گئے تو یہ امور پیغمبر خدا کے بتانے کی وجہ سے ہم جانتے ہیں اور ان چیز وں کو جان کر ہم علم غیب رکھنے والے نہیں ہوگئے تو ای طرح ان باتوں کو انبیاء علی اللہ اللہ باتوں کو جہنے بیا تو ای خردی کی اللہ کے پیغمبر نے وہی الہی سے معلوم کر کے بتائیں تو وہ علم غیب نہیں بلکہ خدانے اپنے پیغمبر کر ان کا ظہار کیا ان باتوں کی خبر دی کو بالون خالے اللہ باتوں کو ہے اور اس میں سے جو چاہا ہے پیغمبر کو بتادیا یہ افرار غیب اور اخبار غیب ہوالغرض اس آیت کو دور کا کھی کوئی واسطہ پغیبر خدا خالے غیب کا علم ہونے ہے نہیں ہے۔

پھر یہ بات بھی اظہر من اشتس ہے کہ اگر بالفرض ﴿ اللّا مَن ارْ قَطَی مِن دَّسُولِ ﴾ کا استثناء اس امر پر دلالت کرتا ہے اور معنیٰ یہ بیں کہ عالم الغیب ہوجا تا ہے تو پھر اس فرمانے کا مطلب کیا ہوگا ﴿ قُلُ اِنْ اَدْرِی ﴾ کہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ وہ عذاب جس کا وعدہ کیا گیا ہو وہ قریب ہا یا بھی اس فی مدت باقی ہے توالیے مفر وضدر کھنے والے سے (یعنی جو یہ دوکی کرنے والے سے ﴿ اللّا مَن ارْ قطی ﴾ کے استثناء سے وہ رسول مراد ہے جو علم غیب رکھتا ہوگا ) پوچھا جائے گا کہ جب وہ رسول مستثنی بھی اس استثناء کے باعث صاحب علم غیب ہوگیا اور اس وجہ سے اس کو ماکان و ما یک ون کا علم عاصل ہوگیا تو پھر اس کا میاعلان کیونکر درست ہوا کہ میں نہیں جانتا النے جس پنجیر کواس اعلان کا مامور فرمایا جارہا ہوکہ وہ یہ ہددے میں نہیں جانتا۔

اسی کوان الفاظ کی نا قابل تصور اور بعید از قیاس تا ویلات کرکے عالم الغیب ثابت کرنامضحکہ خیز بات ہے پھر جب کہ قرآن وحدیث کی سینکڑ وں نصوص اور وا قعات بڑی صراحت سے بیر ثابت کر ہے ہوں کہ خدا کے پیغیبرغیب کاعلم رکھنے والے نہیں ہوتے بلکہ جس چیز کی انکووحی کر دی گئی وہ انہوں نے بتائی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کوعلم غیب نہیں کہا جا تا تو پھر کیونکر ممکن ہے کہ اس کوعلم غیب نہیں کہا جا تا تو پھر کیونکر ممکن ہے کہ اس آیت سے آں حضرت مُنافِظ کے واسطے غیب کاعلم ما نا جائے۔

علم غیب کامفہوم اوراس کی تفصیلات سورۃ انعام میں گزرچکیں حضرات قارئین مراجعت فرمائیں اوریہ تفصیل بھی گزرچکی کامفہوم اوراس کی تفصیل سے ہےنہ کہ کمالات نبوت سے اس لیے پیغیبر سے علم غیب کی نفی پیغیبر کی کوئی تنقیص نہیں بلکہ علم غیب کمالات الوہیت میں سے ہےنہ کہ کمالات عبدیت و بندگی ختم ہوجاتے ہیں اوریہ کیونکرممکن ہے کہ اللہ کا وہ پیغیبرجس کی سب سے بڑی عظمت و بلندی یعنی واقعہ معراج کو بیان کرتے ہوئے عبدیت بیان کی گئی جیسے ارشاد ہے واشخی الّذی تی کسب سے بڑی عظمت و بلندی یعنی واقعہ معراج کو بیان کرتے ہوئے عبدیت بیان کی گئی جیسے ارشاد ہے واستر کی اللہ اعلم بالصواب) انسری بیعنہ یہ کہ وہ عبدیت ہی کے کمالات سے محروم ہو۔ (واللہ اعلم بالصواب) تم بحمداللہ تفسیر سورۃ الجن والحمد لله علی ذالك۔

# سورة المزمل

اس سورہ مبارکہ میں خاص طور سے نبی کریم مُلاہیم کے حیات مبارکہ کا وعظیم پہلوبیان کیا جارہ اہے جسکوقر آن کریم کی اصطلاح میں انابت المی الله تبتل اور انقطاع عن المخلق کی تعبیر سے ادا کیا جاسکتا ہے اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی طاعت و بندگی میں انسان کا ہرراحت و آرام اور طبعی تقاضوں کوقر بان کر دینا اسکی یا دمیں را توں کو جا گنا تلاوت کلام اللہ کی طاعت و بندگی میں انسان کا ہر داحت و آرام اور طبعی تقاضوں کوقر بان کر دینا اسکی یا دمیں را توں کو جا گنا تلاوت کلام اللہ کی طاحت میں ایسالطف اندوز ہونا کہ ہر جسمانی راحت سے بے نیاز ہوجائے یقینا تعلق مع اللہ کا بلند ترین مقام ہے۔

ای وجہ سے سورۃ کی ابتداء ہی ایک الی لطیف اورلذیذ نداء الہی پر شمل ہے جواللدرب العزت کی رحمت وہم ہائی اورلطف وکرم اور محبت وعنایت کی پوری پوری ترجمانی کررہی ہے اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ مزمل متعین فرمایا گیا جس کے شمن میں قیام اللیل کی عظمت اورتا ثیرو برکت بھی فرماوی گئی ساتھ ہی وحی الہی کی عظمت کا بھی بیان ہے اور یہ کہ اگر مشرکین مکہ اللہ کی وحی پر ایمان نہیں لاتے تو آپ مظافی اس کاغم نہ کریں انکی طرف سے جورنج یا تکلیف پہنچ اس پر آپ ملائی مرکز میں ایس کے محداللہ کی وحل میں وحدا کی قدرت بتادے گی کہ کامیا بی اور غلبہ کن کو حاصل ہوتا ہے اور مجر میں عذا ب خداوندی سے جرگر نہیں نیج سکتے۔

# (٣٧ سُوَةُ الْسُزَمُ لِمَلِّيَّةُ ؟ إِلَّى بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ ﴾ إلى الما ٢٠ كوعاتها ؟

يَاكِيُهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾ قُمِ الَّيْلَ إِلَّا قَلِيُلًا ﴿ يَّصْفَهُ آوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيُلًا ﴿ آوُ زِدُ عَلَيْهِ اے کپڑے میں لیٹنے والے فل کھڑارہ رات کومگر کسی رات فی آ دھی رات یا اس میں سے کم کر دے تھوڑا سایا زیادہ کراس پر فیل اے جھرمٹ مارنے والے! کھڑا رہ رات کو مگر کسی رات، آدھی رات یا اس سے کم کر تھوڑا سا، یا زیادہ کر اس پر، ف پیرورت ابتدائی سورتوں میں سے ہے جومکہ میں نازل ہوئیں روایات صححہ میں ہے کہ شروع میں جب وی کی دہشت اور تقل سے آپ ملی الله علیه وسلم کابدن كانبخ لكتوآپ ملي الدُعليه وسلم نے گھروالوں سے فرمايا۔ " زمّلوني زمّلوني " (مجھے كپڑااڑھاؤ كپڑااڑھاؤ) چنانچه كپڑااڑھاديا گيا۔الله تعالیٰ نے اس سورت میں اوراس سے انگل سورت میں آپ ملی الله علیه وسلم کو و ہی نام لے کر پکارا۔اوربعض روایات میں ہے کہ قریش نے "دارالندوہ" میں جمع ہو کرآپ ملی الله علیہ وسلم کے متعلق مثور ہ کیا کہ آپ ملی الله علیه وسلم کی حالت کے مناسب کوئی لقب تجویز کرنا چاہیے کئی نے کائن "کہاکسی نے "جادو گر" کسی نے "مجنون "مگرا تفاق رائے کسی چیز پر نہوا۔ اخیر میل میں ایس کی طرف رجمان تھا۔ آپ ملی الله علیه وسلم کو خبر ہوئی تورنجیدہ اورم گین ہوئے اور کی طرف میں لیٹ گئے۔ جیسا کہ اکثر سوچ اورغم میں مغموم آ دی اس طرح کرلیتا ہے۔اس پرحی تعالیٰ نے تانیس وملاطفت کے لیے اس عنوان سے خطاب فرمایا جیسے آپ ملی الله علیه وسلم نے حضرت علی رض الله عند کوایک مرتبہ" قدم اباتر اب "فرمایا تھا جبکہ و ، گھرے رنجید ، ہو کر چلے گئے اور مسجد میں زمین پر لیٹے ہوئے تھے حضرت شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں کداس مورت میں فرقہ پیٹی کے اوازم وشروط بیان ہوئی ہیں "مویایہ مورت استخص کی سورت ہے جودرویٹول کا خرقہ پہنے اوراسینے تیک اس رنگ میں رنگ لغت عرب میں "مزمل "اس شخص کو کہتے ہیں جو بڑے کشادہ کپڑے کو اپنے اوپرلپیٹ نے ۔اور آنخصرت ملی الندعلیہ وسلم کامعمول ایسا تھا کہ جب نماز تہجداور قرآن شریف کی تلاوت کے لیے رات کو اٹھتے تھے تو ایک تمبل دراز اور مدلیتے تھے تا کہ سر دی سے بدن محفوظ رہے اور وضو ونماز کی حرکات میں کسی طرح کا حرج واقع ندہو نیز اس عنوان کے اختیار کرنے میں ان او کو ل کو جو شیار کرنا ہے جو کیروں میں لیٹے ہوئے دات کو آ رام کرد ہے جول کدرات کا ایک معتدبہ حصد اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ فل يعنى كى رات اتفاق سے نہوسكے تو معاف ہے اور اكثر مفترين كے زديك "الاقليلا" كامطلب يہ ہے كدرات كو الله كى عبادت ميں كھرے رہو ہال تحورُ اما حصہ شب کا اگر آرام کرو، تو مغما نقه نہیں ۔ غالباً تھوڑے سے مرادیہاں نصف ہوگا کیونکہ رات جو آرام کے لیے تھی جب آرھی عبادت میں گزار دی تواس

کے اعتبارے باتی نعن کو ''تحوز ا'' ہی کہنا موزوں تھا۔ https://toobaafoundation.com/ وَرَتِّلِ الْقُرُ اَنَ تَرْتِيْلًا ﴿ إِنَّا سَنُلُقِيْ عَلَيْكَ قَوُلًا ثَقِيْلًا ﴿ إِنَّ كَاشِعَةَ الَّيْلِ هِي اَشَكُ اور كَوَ اللهِ الْمُولَ كُولَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

= فل يعنى آدى رات سے كُورَم جوتها فَى تك يَنْ مَكَى بِي آدى سے زياد ، جودوتها فَى تك بوربقرينته قوله تعالى فيما بعد ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعُلَمُ اَنَّكَ وَمُ اَذَكُ مِنْ ثُلُكَى الَّيْلِ وَيْصُفَهُ وَثُلُقَهُ وَطَالٍ فَهُ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ﴾ وقد مُن الله على الله

فل یعن تبجد میں قرآ ن فرر تھر کر پڑھ کہ ایک ایک مرف صاف مجھ میں آئے۔اس طرح پڑھنے سے فہم و تدبر میں مددملتی ہے اور دل پراٹر زیادہ ہوتا ہے اور

ذوق وخوق بڑھتاہے۔

تل حضرت ثاه صاحب رتم الذات من بین ریاضت کرتو بحاری بوجه آسان ہو" اوروہ بوجه ایسا ہے کہ جس کے سامنے شب بیداری تو ہمل بمحفنا چاہیے ۔ مطلب بیہ ہماری اور کے بعد بے بہت قیمتی اوروزن واراورا بنی کیفیات ولوازم کے اعتبار سے بہت بھاری اورگرال باد ہے ۔ مامادیث میں ہے کرزول قرآن کے وقت آپ ملی الذعبیہ وسلم پر بہت گرانی اور تحقی عبال ہوں ہوری الذعبیہ وسلم پر بہت گرانی اور تحقی عبال الدعبیہ وسلم کی فخذ مبارک زید بن ثابت رضی الذعبیہ وسلم پر بہت ہوجاتے گئے۔ اس کے علاوہ اس ماحول میں قرآن کی دعوت و تبلیخ اوراس کے حقوق پوری طرح ادا ہوئی نہیں تر بہت کرنا بھی ہوئے ۔ اس معال اور جس طرح ایک حیثیت سے پیکلام آپ ملی الدعبیہ وسلم پر بھاری تھا دوسری حیثیت سے پیکلام آپ ملی الدعبیہ وسلم پر بھاری تعادوسری حیثیت سے پیکلام آپ ملی الدعبیہ وسلم پر بھاری تعادوسری حیثیت سے بیکلام آپ ملی الدعبیہ وسلم پر بھاری تعادوسری حیثیت سے بیکلام آپ ملی الدعبیہ وسلم پر بھاری تعادوسری حیثیت سے بیکلام آپ ملی الدعبیہ وسلم پر بھاری تعادوسری حیثیت سے بیکلام آپ ملی الدعبیہ وسلم پر بھاری تعادوسری حیثیت سے بیکلام آپ ملی الدعبیہ وسلم پر بھاری تعادوس میں وارپ کریں اوراس عبادت فاص کے انوار سے اپنے تئیں مشرب کے کے اس فیض اعظم کی قبولیت کی استعدادا سے اندر تعاص کے انوار سے اپنے تئیں مشرب کے کے اس فیض اعظم کی قبولیت کی استعدادا سے اندر تعاص کے انوار سے اس کی تعاوت میں داشتہ کی استعدادا سے اندر تعامل کے اور سے اپنے تئیں مشرب کے کے اس فیض اعظم کی قبولیت کی استعدادا سے اندر تعامل کے انوار سے اسے تئیں مشرب کے کے اس فیض اعظم کی قبولیت کی استعدادا سے اندر تعامل کے انوار سے اسے تئیں مشرب کے کے اس فی اعظم کی قبولیت کی استعدادا سے اندر تعامل کے انوار سے اس کی تعاوت میں دور تو اس کی تعاوت میں دور کی سے کرنا کی کار کی اور کی استعداد اسے اندر کی کی کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو

فیل یعنی رات کواٹھنا کچھ آسان کام نہیں۔ بڑی بھاری ریاضت اورنفس کٹی ہے جس سے قس روندا جاتا ہے اور نیندا رام وغیرہ وخواہ ثات پامال کی جاتی ہے۔ نیزاس وقت دعااور ذکر میدھادل سے ادا ہوتا ہے۔ زبان اور دل موافق ہوتے ہیں۔ جو بات زبان سے نکتی ہے ذہن میں خوب جمتی بیلی جاتی ہے۔ کیونکہ ہرقسم کے شورونل اور خیے بکارسے میکرہ و نے اور خداوند قد وس کے سمام دنیا پرنز ول فرمانے سے قلب کو ایک عجیب قسم کے سکون وقر اراور لذت واشتیاق کی کیفیت میسر ہوتی ہے۔ اور می تعنی دن میں لوگوں کو سمجھ خانا اور دوسر سے کئی طرح کے مثاغل رہتے ہیں۔ گو وہ بھی آپ میلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بالو اسطہ عبادت ہیں۔ تاہم بلاواسطہ برورد کار کی عبادت اور مناجات کے لیے رات کاوقت مخصوص رکھنا چاہیے۔ اگر عبادت میں مشغول ہوکر رات کی بعض حواتج چھوٹ جائیس تو کچھ بروا نہیں۔ دن

میں ان کی تلافی ہو محتی ہے۔

فی یعنی علاوہ قیام لیل کے دن میں بھی (گوبظاہر مخلوق سے معاملات وعلائق رکھنے بڑتے ہیں) کیکن دل سے ای پرورد گار کاعلاقہ سب پر غالب رکھیے اور پختی علاوہ قیام لیل کے دن میں بھی (گوبظاہر مخلوق سے معاملات وعلائق رکھنے بڑتے ہیں) کیکن دل سے ان بلکہ سب تعلقات کٹ کر باطن میں ای پاکے کاتعلق باتی ہے۔ ایک کاتعلق میں مدخم ہو جائیں جے صوفیہ کے ہاں " بے ہمد و باہم" یا "خلوت درائجمن " سے تعلیر کرتے ہیں۔ ایک مشرق دن کا اور مغرب کی یا داور دضا جو کی میں لگا نا چاہیے۔ ایک مشرق دن کا اور مغرب کی یا داور دضا جو کی میں لگا نا چاہیے۔ ایک مشرق دن کا اور مغرب کی یا داور دضا جو کی میں لگا نا چاہیے۔

يَقُوْلُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجُرًا بَحِيْلًا۞ وَذَرْنِي وَالْهُكَذِّبِيْنَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلُهُمُ کچھ کہتے رہیں فیلے اور چھوڑ دے ان کو بھل طرح کا چھوڑ نافیلے اور چھوڑ دے جھڑکو اور جھٹلانے والوں کو جوآ رام میں رہے ہیں اور ڈھیل دے ان کو کہتے رہیں، اور چھوڑ ان کو بھلی طرح چھوڑ تا۔ اور چھوڑ دے مجھ کو اور جھٹلانے والوں کو جو آ رام میں رہے ہیں، اور ڈھیل دے ان کو قَلِيُلُا ۞ إِنَّ لَدَيْنَا ٱنْكَالًا وَّبَحِيمًا ﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَنَاابًا ٱلِيمًا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ تھوڑی ی قسل البتہ ہمارے پاس بیریال میں اورآ گ کا ڈھیر اور کھانا گلے میں اٹکنے والا اور مذاب در دناک فی جس دن کہ کانے کی تھوڑی سی۔ البتہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، اور آگ کا ڈھیر، اور کھانا گلے میں انگنا، اور دکھ کی مار۔ جس دن کانے الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا بیار اور ہوجائیں کے بیار ریت کے تودے اور ہوجائیں پہاڑ

وقيام الليل وتاكيدتر تيل وتحسين درتلاوت كلام الله تعالى

عَالَجَاكَ: ﴿ لَأَكُمُ الْمُزَّمِّلُ .. الى .. كَفِيْبًا مَّهِيُلًا ﴾

ربط: ...... گزشته سورت میں جنوں کا قصه ذکر فرمایا گیا تھا کہ وہ قر آن کریم کوئن کر کیسے اس پر فریفتہ اور گرویدہ ہوئے اور اس برایمان لائے اور ایمان وہدایت کارنگ ان پراس قدر غالب آیا کہ اپن قوم کے واسطے داعی اور ہادی وناصح بن کرلو فے اب اس سورت میں جو کہ ابتداء نبوت کے زمانہ میں نازل ہوئی اس میں مشرکین مکہ کی بے رخی اور آپ مُلافیظم کی شان میں تو ہین و عستاخی کا ذکر کرے آپ منافظ کو کو اسلی دی جارہی ہے اور انگی ایذاؤں وزیاد تیوں پرصبر کی تلقین کی جارہی ہے۔

مشركين مكه آپ مالفظ كومختلف القاب سے يا دكر كے مسنحرو مذاق كرتے كوئى آپ منافظ كوكا بن كہتا، كوئى ساحر وجادو گرتواس کے بالمقابل الله رب العزت نے آپ مُلْقِظُ كوايے بيارے لقب سے يكارا كداسكي حلاوت نے ان تمام کلفتوں اور ذہنی کوفت کا از الد کرڈالا جومشر کین کے بے ہورہ اور طعن وطنز آمیز عنوا نات سے قلب پر واقع ہوئی تھی اور جیسے

= فے یعنی بند فی بھی ای کی اور توکل بھی ای پر ہونا جا ہے۔ جب و ، وکیل وکار ماز ہوتو دوسروں سے کٹ جانے اور الگ ہونے کی کیا پروا ہے۔

ف يعنى مفارآ ب ملى الله عليه وسلم كوساحر، كابن اورمجنون ومحور وغيره كهته يس ران باتول كومبر واستقلال سيسهت رسي \_

فیل مجلی طرح کا چھوڑ ناپیکہ ظاہر میں ان کی صحبت ترک کرواور باطن میں ان کے حال سے خبر دار دہوکہ کیا کرتے میں اور کیا کہتے میں اور مجھ کو کس طور سے یاد کرتے ہیں، دوسرے ان کی برسلو کی بی شکایت کسی کے سامنے نہ کرو، نہ انتقام لینے کے دریے ہو، نگفتگو یا مقابلہ کے وقت کج خلقی کا ظہار کرویتیسرے پہکہ باوجو د مبدائی اورمفارقت کے ان کی صیحت میں قصور نہ کیجیے بلکہ جس طرح بن پڑے ان کی ہدایت و راہنمائی میں سعی کرتے رہیے ۔حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کھتے ہیں " یعنی ملق سے منارہ کرلیکن او بھڑ کرنہیں سلوک سے"مگر یا درہے کہ بیر آیت مکی اور آیات قبال کانز ول مدینہ میں ہواہے ۔

**سم** یعنی حق دمیداقت کو جھٹلانے والے جو دنیا میں عیش و آرام کررہے ہیں ان کامعاملہ میرے میر دئیجیے میں خود ان سے نبٹ لوں گام گڑھوڑی ہی ڈھیل ہے۔ و عن عذاب در د ناک مانپول اور بچپوؤل کااور خدا مانے کر کس قسم کا (اُلعیا ذباللہ)

ف یعنی اس عذاب کی تمهیداس وقت سے شروع ہو گی جب بہاڑول کی جزیں ڈھیلی ہوجائیں گی اورو ، کانپ کر گڑپڑیں کے اور ریز ، ریز ، ہو کرا لیے ہوجائیں مے میے ریت کے ودے جن پر قدم جم ندسکے۔

بحالت رنج وغم کپڑوں میں لیٹ کرکوئی لیٹا ہوآ پ ٹاٹھٹا بھی مشرکین کی ان بے ہودہ باتوں پر کپڑوں میں لیٹے ہوئے تھے کہ وی الہی نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے آپ ٹاٹھٹا کو نہایت ہی انداز ملاطفت میں اس عنوان سے پکارا ﴿ آیکٹا الْمُورْقِلُ ﴾ کہ اے چادر میں لیٹنے والے جس طرح کہ حضرت علی خاٹھٹا ایک مرتبہ گھر ہے کسی بات پر، رنجیدہ ہوکر باہر چلے گئے اور مسجد کے حن میں زمین پر لیٹ نگے آئحضرت خاٹھٹا نے معلوم کرایا کہ علی ڈاٹھٹا کہاں ہیں معلوم ہونے پر آپ نگھٹا قریب تشریف لائے اور شانہ پردیکھا کہ مُن گئی ہوئی ہے اس کواپنے وست مبارک سے صاف کرتے ہوئے بیفرماتے جارب تھے۔ قدیما ابا تر آب قدیم ابا تر آب۔ اے ابوتر آب یعنی مئی میں تھڑے ہوئے اٹھے جا حضرت علی ڈاٹھٹا کی بیارو ملاطفت کوزندگی بھریا دکیا کرتے تھے اور فرما یا کرتے خدا کی قسم اس لقب سے مجھ کو پکارا جانا جس قدر محبوب ہے اتنا کسی بھی نام سے مجھ کو پکارا جانا محبوب ہیں تواس طرح ﴿ آیکٹیا الْمُورُ قِیلُ ﴾ کاعنوان اللہ رب العزت کی طرف سے اس حال میں جبکہ آپ خاٹھٹا رنج وغم کے عالم میں کپڑوں میں لیٹے ہوئے تھے، بارگاہ خداوندی سے ملاطفت و محبت کا پیکراعظم ہے توفر ما یا۔

اے چادر میں لیٹنے والے کھڑارہ رات کو تہجد وعبادت خداوندی میں مصروف رہتے ہوئے گھڑکر کی رات کہ اتفاقا یا کسی عذر سے نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں آ دھی رات قیام کریں یا اس سے پچھ کم کردین یا اس پر پچھزا کد کردیں جیسا بھی طبیعت کے نشاط اور ہمت کے لحاظ سے کرسکیں اور آ ہم بھی وحسن صوت کے ساتھ تھہر گھر آن کی تلاوت کریں قرآن چونکہ اللّٰد کا کلام ہے اس لیے اسکی عظمت وادب کو کھوظ رکھتے ہوئے پڑھیں۔

بے شک ہم آپ منافظ پر ڈال رہے ہیں بہت ہی وزن والاقول کینی وی الہی جس کی عظمت وہیب کا قوائے بشریہ مخل نہیں کر سکتے بیتو اللہ کے بینغمبر کوخدا کی طرف سے عطا کردہ قوت عاصل ہوتی ہے وہ اس کا تخل کر لیتا ﷺ بے جنگ رات کی بیداری بہت ہی سخت ہے نفس کو روند نے کے لحاظ سے اور بہت ہی درست ہے بات کہنے کے لحاظ سے کے درات کی بیداری بہت ہی سازہ ہے کہ فاظ سے آلی نہ ہو سکے کی عذر اس ترجمہ میں یہ اشارہ ہے کہ فالا قلید کی استثاء باعتبار عدد کیل ہے بینی ہر رات کے لیے بیتی م ہیں اگر کسی رات قیام اللیل نہ ہو سکے کسی عذر و بیاری کے باعث توکوئی حرج نہیں بعض مفسرین کی رائے میں فرقیانی کہ کا استثاء باعتبار اوقات وز مان اللیل ہے جس کا بیان اور تفیر بعد میں اس طرح کی فرقیفی آبو انقیض مِنه قیلید کی آئو دِدْ عَلَیْدی ﴾

عضرت شاہ صاحب میں بھاری اور کر آن کے وقت آپ کا گھڑا پر بہت گرانی اور وزن داراور ابنی کیفیات دلوازم کے اعتبار سے بہت ہی بھاری اور گرانبار ہے احادیث میں ہے کہ زول قرآن کے وقت آپ کا گھڑا پر بہت گرانی اور حق گررتی سردی کے موسم میں بھی آپ خالھڑا پسینہ بسینہ ہوجاتے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے حارث بن ہشام میں گھڑا کے دفت شدید سردی میں بھی آپ خالھڑا کی پیشانی میارک پسینہ بوجاتی تھی اور اگر آپ خالھڑا کی سواری پر ہوتے تو سواری برداشت نہ کر سکتی ایک مرتبہ آپی فخذ مبارک حضرت زید بن ثابت میں گھڑا کی ران پر اس قدر بوجھ محسوس ہوا کہ ڈرے کہ بیں ران بوجھ سے جورا چورانہ ہوجائے۔ ۱۱ (فوا کر عشانی)

العموم اہل عرب ناشئته الليل رات كى ساعتوں اور يكے بعد ديگر ہيں آنے والى گھڑيوں كو كہتے ہيں ناشئته اور ناشئى وضع لغت كى روسے توپيدا ہونے والى چيز كوكہا جاتا ہے محاورات عرب ميں كہتے ہيں نشات نشاة اى سے انشاء معنى پيدا كرنا ہے ابوعبيد بي الكرت ہيں كہ ناشئية الليل، رات ميں رونما اور پيدا ہونے والى چيز كوكہيں گے تو انسان كانفس بھی سونے كے بعد بيدار ہوا توگويا كہ وہ دوبارہ پيدا ہوا ہے اس نسبت سے ناشيئة الليل كے ليے استعال كيا كيا ہے ابن الاعرائی مير الله كہتے ہيں اول شب سونے كے بعد بيدار ہونے كو ناشئة الليل كہا جائے گا شب ميں بيدار ہونے كے بعد بيدار ہونے كو ناشئة الليل كہا جائے گا شب ميں بيدار ہونے كے بعد بيدار ہونے كو ناشئة الليل كہا جائے گا شب ميں بيدار ہونے كے بعد بيدار ہونے كو ناشئة الليل كہا جائے گا شب ميں بيدار ہونے كے بعد بيدار ہونے كو ناشئة الليد كے بيدار ہونے كے بعد بيدار ہونے كو ناشئة الليد كے بعد بيدار ہونے كو بعد بيدار ہونے كے بعد بيدار ہو

بیداری نفس کو چونکہ نہایت شاق ہے اس لحاظ ہے وہ نفس کوروند نا اور کچلنا ہوا اور بیدونت چونکہ رات کی تاریکی اور خلوت کا ہے اس لحاظ ہے جو بات ہو بات کے طرف خاص تو جداور اس لحاظ ہے جو بات بھی زبان سے نکلے گی وہ ذکر و تبیعے ہو یا دعاو استغفار ، اخلاص اور الله رب العزت کی طرف خاص عنایت و رجوع کی کیفیت ہے ہی ہوگی پھر بیدونت اللہ رب العزت کے آسان دنیا پرنزول کا اور اپنے بندوں کی طرف خاص عنایت و رحمت کے ساتھ تو جہ کا ہوتا ہے تو روحانی برکات سے اور زائد اسکی زبان اور اس کے قول میں در سکی اور اثر پیدا ہوگا۔

بے شک آ پ کے واسطے دن میں تو بڑی، ہی طویل مشغول ہے تعلیم و بلیغ دین احکام الہی کے بتانے کی اور انکے مطابق عمل کی تلقین و تربیت پھر کسی فردیا جماعت کیلیے نہیں بلکہ پوری امت اور جملہ عالم کے اس نظام کو بتانے اور چلانے کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اور اس کا انجام دینا کوئی معمولی بات نہیں بلا شبہ ہیہ بہت بڑی مصروفیت ہے اور ان مصروفیات کی شکیل کے ساتھ جو کہ اصل مقصد رسالت اور فر اکفی نبوت ہیں اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں مناجات عبادت و دعا بس رات کے ان ہی حصوں میں ہو سکتی ہے کہ خلوت و پکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرلیں اور اس طرح تنجد کے ذریعہ ریاضت اور صفاء باطن کے اعلی مدارج و مراتب طے فرماتے رہیں اور یاد کیجئے اپنے رب کا نام اور تنجیج و تخمید کی صورت میں اس کا ذکر کرتے رہئے اور تمام شواغل وعلائق سے منقطع ہو کر بس اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔

حسنرات عارفین فرماتے ہیں تبجد گز آڈ کے چبرے پر عجیب شم کا نورنما یاں ہوتا ہے اور پیھی فرمایا اس کی قبر میں کبھی اندھیرانہ ہوگا آگی مشکلات آسان ہوگی اور اس کودنیا کی ہرایک ظلمت سے نجات ملے گی خواہ وہ ظلمت مصائب وآفات کی ہویا افکار وفتن کی ہو واللہ اعلم۔ ۱۲ (تغییر ابن کثیر جلد رابع تغییر روح البیان ،تغییر روح المعانی تغییر فتح المنان)

کہتے ہیں اور چھوڑ دیجئے انکومناسب طریقہ سے نہ دل میں کینہ رکھئے اور نہ ہی غیظ وغضب ہواور نہ ہی رنج ونگر بلکہ بڑی ہی خوبی اور حوصلہ کے ساتھ ان سے صرف نظر کر لیجئے اور جھٹلانے والے مالداروں کو میں ایسے تکذیب وتر دید کرنے والے متکبر مالداروں سےخودنمٹ لوں گا اورمہلت دیں انکو پچھتھوڑی ہی حق وصداقت کو جھٹلانے والے جو دنیا میں عیش وآ رام کی زندگی گذاررہے ہیں انکی میر حالت ہمیشہیں رہے گی ہوگ خدا کی گرفت اور عذاب سے ندونیا میں نے سکیں گے، ندآ خرت میں بِ شک ہارے یا س بڑی سخت بیر یاں ہیں اور دہتی ہوئی آگ ہے اور ایسا کھانا ہے جو حلق میں مچینس جانے والا ہواور مجی اس کے علاوہ در دناک عذاب، سانب اور بچھوجن کے زہر سے پتھر بھی چورا چورا ہوجائے جس کی ابتداء اس دن سے ہوجائے گی جب کہ زمین کا نینے لگے گی اور بہاڑ بھی جن کی جڑیں زلزلہ سے کانب کر ڈھیلی ہوجا سی گی اور زمین پر گر کروہ بہاڑ ہوجائیں گےریت کے تودے جن پر قدم نہ جمتے ہوں گے۔

بلاشبداس وقت کے شدیدعذاب کوکسی کی طاقت اس کا قبیلہ اور مال و دولت نہیں ٹلا سکے گی تو اے ہمارے پیغمبر آپ مَلْ ﷺ انکی بے ہودہ باتوں پرصبر کریں اورا نتظار کریں اس عذاب وذلت کا بھی جود نیا میں کا فروں کے واسطے طے ہے اور آ خرت کے اس عذاب کا بھی جس کی شدت اس طرح ہوگی کہ زمین اور پہاڑ بھی لرز جا تھیں گے۔

إِنَّا ٱرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَبَا ٱرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١٠ ہم نے بھیجا تہاری طرف رسول بتلانے والا تہاری باتوں کا فل جیسے بھیجا فرعون کے پاس رسول فی ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول، بتانے والا تمہارا، جیسے بھیجا فرعون یاس رسول، فَعَطِي فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذُنْهُ آخُذُا وَّبِيلًا ﴿ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا بھر کہا نہ مانا فرعون نے رسول کا پھر پکڑی ہم نے اس کو دبال کی پکڑ فتا پھر کیونکر بچو کے اگر منکر ہو گئے اس دن سے پھر کہا نہ مانا فرعون نے رسول کا پھر پکڑی ہم نے اس کو پکڑ وبال کی۔ پھر کیوں کر بچو کے اگر منکر ہو گئے اس دن سے يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ﴿ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ﴿ كَانَ وَعُلُهُ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ هٰنِهِ جو كر والے الوكوں كو بوڑھا في آسمان كھٹ جائے گا اس دن ميں اس كا وعدہ ہونے والاب فى يہ تو نفيحت ب جو کر ڈالے لڑکوں کو بوڑھا۔ آسان پھٹنا ہے اس میں۔ ہے اس کا دعدہ ہونا۔ یہ تو سمجھوتی ہے۔

ول یعنی پیغمبراللہ کے ہاں گواہی دے گا کئی نے اس کا کہنا مانااور کس نے نہیں مانا تھا۔

فی یعنی حضرت موی کی طرح تم کومتقل دین اور عظیم الثان کتاب دے کر بھیجا۔ ثایدیداس بیشین کوئی کی طرف اثارہ ہے جوتورات سفراستنام میں ہے کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں (بنی اسماعیل) میں سے جھرساایک نبی بریا کروں گا۔"

فسل جب موئ عليه السلام ك منكركوا يراسخت بكوا تومح وملى الدعليه وسلم ك منكرين كوكيول مذ بكويك أرجوتمام انبياء عليهم السلام سے افضل اور برترين -

وم يعنى دنيايس اگرنج محيّة اس دن يونكر بجو محيمس دن كي شدت ادر درازي بجول كو بوژ صاكر دينے والى مو كى ينواه في الحقيقت يج بوژ مص مذمول كيكن اس روز کی تحتی اورلمبائی کااقتضاء ہی ہوگا۔

ف یعنی الله کاوعده الل ب نمرور جو کررے گاخواه تم اس کو کتناتی بعیداز امکان جمحور



المَّ تَنْ كِرَةً ، شَآءَ النَّخَلَ إِلَى کے این دب ر کھے

اتمام حجت خداوندي برمنكرين وكفاربه تعثث سيدالا برارخاتم الانبياء والمستين مَالِينًا

عَالَجَاكَ: ﴿ إِنَّا آرُسَلُمَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا .. الى .. إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾

ربط: ... بابتداء سورت میں حضور أكرم مُلائظ كوقيام الليل كے امر شخص اتھ خدا كے ذكر كى تاكيد فرمائي محتى اور بيكم عكرين ومشرکین کی ایذاءرسانی پرصبر کریں اور رب العالمین کی مدد کا انتظار فر مائیں اور اس امر کا کہ خدا کا عذاب مجرمین پر دنیا اور آ خرت میں آ کررہے گا اب ان آیات میں آنحضرت ملائظ کی بعثت کا ذکر فرما کر کفار مکہ کو تنبیہ کی جارہی ہے اور فرمایا جارہا ہے کہ آنحضرت مُلاثیر کی بعثت کو کفار مکہ بالکل ایسا ہی سمجھ لیس جبیبا کہ موئ وائیں کوفرعون کی طرف بھیجا گیا تو اس تاریخی حقیقت سے کفار مکہ کوعبرت حاصل کرنی چاہئے توارشا دفر مایا۔

ب شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیج دیا ہے جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف اپنار سول بھیجاتھا لینی حضرت موی ماید جوایک مستقل شریعت اور کتاب لیکرمبعوث ہوئے اور اس کے ساتھ وہ اپنے وقت سے نبی آخرالز مان مُالْغُمْ کی بشارت بھی سناتے رہے پھر فرعون نے رسول خداکی نافر مانی کی تو ہم نے پکڑ لیااس کو بڑی ہی ذلت کی پکڑ کے ساتھ اوروہ باوجودا پے کشکر، طاقت وقوت اور مال و دولت کے بھی دریا کی موجوں میں ایسی ذلت کے ساتھ غرق کر دیا گیا کہ تاریخ عالم میں اس سے زیادہ ذلت و بے بسی کی ہلاکت تصور نہیں کی جاسکتی تو جب فرعون جیسا طاقت ورسول خدا کی نافر مانی پر ہلاک کردیاتو بتاؤتم کیے نے سکو گے اگر تو کفر کرتے رہے اس دن کے عذاب سے کہ اس کی شدت بچوں کو بوڑھا بنا دے گی اور آسان مچیٹ کر مکر ہے مکڑے ہوجائے گا اس دن کی شدت سے بے شک اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے خواہ تم اس کواپنی شقاوت وبدبختی سے کتنا ہی بعید مجھو۔

بے شک بدایک نعمت ہے جو مہیں تاریخی حقیقت اور عبرت ناک انجام کے ساتھ کر دی گئی ہے اب جس کا ول <u>عاب اینے رب کی طرف راستہ اختیار کرلے</u> انسان کے لئے بس یہی کافی ہے کہ اس کونفیحت کردی جائے نفع ونقصان سے آ گاہ کردیا جائے اب اس کے بعدوہ ابنی رائے اور مجھ سے جس راہ کو چاہے اختیار کرلے اگر اس نے اللہ کا راستہ اختیار کرلیا تو الله کے فضل وکرم سے نجات وفلاح یائے گا اور اگر دیدہ ووانستہ ہدایت اور حق سے انحراف ونا فرمانی کرے توسز ااور عذاب کا عقلاً مستحق ہوگا اور اللّٰدرب العزت اسكى نا فرمانى پر جوبھى سزا دے وہ اس كاعدل و انصاف ہى ہوگا اس پر اعتر اض عقل اور

فطرت کےخلاف ہے۔

ف یعنی میت کردی محتی اب جواپنا فائد ، چاہے اس نصیحت پرعمل کر کے اسپنے رب سے مل جائے ۔ راسة کھلا پڑا ہے کوئی روک ٹوک نہیں یہ ضدا کا کچھ فائد ، ے يتم مود فعدا ينافائده مجھوتوميدھے جلے آؤ۔

(تنبید)رات کے مامنے کا حکم جوشروع مورت میں تھاتقر یاایک سال تک رہا۔ پھراگلی آیت سے منوخ ہوا۔

یہ سورہ مبارکہ مکہ زندگی کی ابتداء میں نازل ہوئی تھی جب کہ عالم اسباب میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ دائی
اسلام پنجبر ظافی اور اسکے صحابہ کرام کرام رفاقی کی اس بے سروسا مانی اور تکالیف و پریشانیوں میں جتلا ہونے کے باوجود ایسا
اعلان کیا جاسکتا ہے کہ خدا اپنے رسول کو غالب فر مائے گا اور منکرین کو اس طرح ہلاک و ذلیل کرے گا جس طرح کہ فرعون اور
اسکی جماعت کو کیا گیا مگر تاریخ اسلام نے اللہ رب العزت کے اس فر مان و بشارت کی تصدیق و میں کردی کہ وہی منکرین بدر
میں ذلیل ہوئے حضور مُل فی کی کہ فیصیب ہوئی اور تمام سردار ان قریش آئے خضرت مُل فی کے سامنے سرجھ کائے ندامت اور
شرم ساری کے ساتھ کھڑے معافی مانگ رہے متھے قوم قریش کی پیزلت و پشیمانی اور مغلوبی فرعون اور اسکی جماعت کے دریا
میں غرق ہونے سے کم نتھی۔

﴿ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾ متعلق فاكده

روز قیامت کی شدت وہیبت یہاں پہلے اس عنوان سے ذکر فرمائی گئ ﴿ یَوْمَد تَرْجُفُ الْاَدْضُ وَالْجِبَالُ ﴾ کہ زمین کرنے سے فرکر فرمائی گئ ﴿ یَوْمَد تَرْجُفُ الْاَدْضُ وَالْجِبَالُ ﴾ کہ زمین کر سے کے اللہ ہوجا تیں گے اور پہاڑریت کے ٹیلے ہوجا تیں گے اس کے بعددوسری تعبیر روز قیامت کی شدت کی اس طرح فرمائی گئ ، ﴿ یَوْمًا یَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِدِیْنا ﴾ کہوہ دن اپنے طول یا ہیت وشدت کے باعث بچول کو بوڑھا بنادے گا۔

بعض ائمہ مفسرین اس کا منشاء اس دن کا طول بیان کرتے ہیں اس بناء پر حق تعالیٰ نے اس دن کی مقدار "کالف سنة" ایک ہزار برس کے برابر فر مائی ہے۔

عکرمہ ڈاٹھ خضرت عبداللہ بن عباس ٹاٹھ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ آنحضرت مُلھ آئے نے یہ انہوں نے فرمایا کہ آنچو مُنا ﷺ تلاوت فرما کی اورار شاوفرمایا کہ یہ دن قیامت کا ہوگا اور یہ کیفیت اس وقت ہوگی جب کہ اللہ رب العزت میدان حشر میں آ دم طیس کو فرمائے گا کہ اے آ دم طیس پی فرریت میں سے جہنم کا ایندھن نکال لویعی یعنی جو جہنم میں ڈالے جائیں گے تو آ دم پوچھیں کے کتنے عدد میں کتنے جہنم کے لیے نکالوں تو فرمایا جائے گا ہر ہزار میں سے نوسو نانو سے تو یہ یہ کا باق جہنم کا ایندھن نانو سے تو یہ س کرسب اہل محشر گھبرا جائیں گے کہ ایک ہزار کی تعداد سے صرف ایک آ دمی نجات پائے گا باتی جہنم کا ایندھن ہونگے۔

آنحضرت مَا النَّا فَيْمَ نِي مسلمانوں کی جب بي گھبرا ہے ديکھی تو فر مايا" اے مسلمانو! تمہيں بشارت ہو کہ ہزار ميں کا ايک تم ميں سے ہوگا اور باقی يا جوج ما جوج سے پورے کردیئے جائيں گئے۔ اور دیگرامتوں کے کفار سے جس کا نتیجہ الحمد للد به ہوگا کہ امت محمد بید تن تعالیٰ کے فضل سے سب کی سب ہی کسی نہ کسی طرح نجات پالے گی اور جہنم کا ايندھن يا جوج و ماجوج و گھر کہ مات محمد بیدکا عدد شايدا تنا ہی ديگر ملتوں کے کفار سے بوراکر دیا جائے گا اور اگر دیکھا جائے توکل انسانوں کی تعداد کے لحاظ سے امت محمد بيدکا عدد شايدا تنا ہی فکے يعنی ایک فی ہزار تو اس اعتبار سے حضور اکرم مُلِّا اللّٰ کی بيدوضاحت ایک عظیم بشارت ہوگئی۔

فلله الحمدحمد اكثيرار

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ آنَّكَ تَقُومُ آدُنى مِنْ ثُلُثَى الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُقَهُ وَطَأَيِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ بیک تیرا رب جانا ہے کہ تو اٹھتا ہے زدیک دو تہائی رات کے اور آدھی رات کے اور تبائی رات کے اور کتنے لوگ تیرا رب جانتا ہے تو اٹھتا ہے نزدیک دو تہائی رات کے اور آدھی رات اور تہائی رات اور کتنے لوگ مَعَكَ ﴿ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿ عَلِمَ آنُ لَّنَ تُحْصُونُ ۗ فَتَابَ عَلَيْكُمُ فَاقْرَءُوْا مَا تیرے ساتھ کے فلے اور الله ماپتا ہے رات کو اور دن کو اس نے جانا کہتم اس کو پورا نہ کرسکو گے سوتم پر معافی بھیج دی اب پڑھو جتنا تیرے ساتھ کے۔ اور اللہ ناپتا ہے رات کو اور دن کو۔ اس نے جانا کہتم اس کو پورا نہ کرسکو گے، پھرتم پر معافی جیجی، سو پڑھو جتنا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرُانِ ﴿ عَلِمَ آنُ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضِي ﴿ وَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي تم کو آسان ہو قرآن سے جانا کہ کتنے ہوں گے تم میں بیمار اور کتنے لوگ پھریں کے آسان ہو قرآن۔ جانا کہ آگے ہوں گے تم میں کتنے بیار، اور کتنے اور پھرتے الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضُلِ اللهِ ﴿ وَاخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ﴿ فَاقْرَءُوا مَا ملک میں ڈھونڈتے اللہ کے فضل کو اور کتنے لوگ لڑتے ہوں کے اللہ کی راہ میں مو پڑھ لیا کرو جتنا ملک میں و معونڈتے اللہ کا فضل، اور کتنے اور لڑتے اللہ کی راہ میں، سو پڑھو جتنا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴿ وَآقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَآقُرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴿ وَمَا آسان ہو اس میں سے اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ فیل اور قرض دو اللہ کو اچھی طرح قرض دینا فی**ل** اور جو آسان اس میں سے، اور کھڑی رکھو نماز، اور دیتے رہو زکوۃ، اور قرض دو اللہ کو اچھی طرح قرض دینا۔ اور جو ف يعنى الله ومعلوم ب كرتم ف اورتهار ب ما تقيول ف اس ك حكم كى پورى تعميل كى جھى آ دھى جھى تہائى اور بھى دوتهائى رات كے قريب الله كى عبادت میں گزاری ۔ چنانچے روایات میں ہے کہ صحابہ رضی اِللّٰہ نہم کے پاؤں راتو ل کو کھڑے کھڑے سوج جاتے اور کھیٹنے لگتے تھے \_بلکہ بعض تواسینے بال رس سے باندھ لیتے تھے کہ بیندآ ئے تو جھٹالگ کرتکلیف سے آ نکھ کھل مائے۔

فکے بعنی رات اور دن کی پوری ہیںتش تو النہ کومعلوم ہے وہی ایک خاص انداز ہ سے جھی رات کو دن سے گھٹا تا مجھی بڑھا تااور مجھی دونوں کو برابر کر دیتا ہے۔ بندول کواس نینداورغفلت کے وقت روزانہ آ دھی، تہائی، اور دوتہائی رات کی پوری طرح حفاظت کرنا خصوصاً جبکہ گھڑی گھنٹول کا سامان یہ ہو سہل کامنہیں تھا، اسی لیے بعض محابدرات بھرینوتے تھے کہیں نیند میں ایک تہائی رات بھی جا گنانسیب مذہو۔اس پراللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے معافی بھیج دی اور فرمادیا کہ تم اس کوہمیشہ پوری طرح نباہ نہ سکو کے ۔اس لیے اب جس کو اٹھنے کی تو نیت ہو، و ہتنی نماز اوراس میں جتنا قرآن جاہے پڑھ لے ۔اب امت کے ت میں مذنماز تبجد فرض ہے ندوقت کی یامقدارتلاوت کی کوئی قیدہے۔

فس یعنی الله تعالیٰ نے دیکھا کہتم میں بیماربھی ہول مے اورمما فربھی جوملک میں روزی پاعلم دغیرہ کی تلاش کرتے پھریں مے اور وہ مردمجا بہ بھی ہول مے جو الله کی راہ میں جنگ کریں گے ان حالات میں شب بیداری کے احکام پرعمل کرناسخت دشوار ہوگا۔اس لیےتم پرتخفیف کر دی کہنماز میں جس قد رقر آن پڑھنا آ سان ہو پڑھ لیا کرو۔ اپنی جان کو زیادہ آنکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں فرض نمازیں نہایت اہتمام سے با قاعدہ پڑھتے رہو۔اورز کو ۃ دیستے رہو،اور الند کے راسة میں خرج کرتے رہوکدان بی باتول کی پابندی سے بہت کچھرو جانی فوائداور تیات ماصل ہو تکتی ہیں۔

و تنبیه) ادلین محابرخی النمنهم سے ایک سال تک بہت تا کیدو عتم کے ساتھ یدریاضت شاقہ شایداس لیے کرائی کدو ولوگ آئد و تمام است =

تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنَ خَيْرٍ تَجِكُونُ عِنْكَ اللهِ هُوَخَيْرًا وَّأَعْظَمَ أَجُرًّا ۗ کھ آگے بھیجو کے اپنے واسطے کوئی نیکی اس کو پاؤ کے اللہ کے پاس بہتر اور ثواب میں زیادہ فل واسطے کوئی نیکی، اس کو یاؤ کے اللہ کے پاس بہتر اور ثواب میں زیادہ۔ غُفُورٌ اِنَّ واستغفروا اللة اللة بخثي مانكو معافي ببيثك مهربان والا الثد بخشخ مهربان والا

حكم تخفيف درقيام كيل ورخصت برائے ضعفاء ومجاہدين

عَالَيْ اللهُ عَفُورٌ رَّجِكَ يَعُلَمُ آنَّكَ تَقُومُ ... الى ... إنَّ اللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

ر بط: ......گزشته آیات میں تبجد اور قیام لیل کا تھم، اسکی تا کید اور فضیلت کا بیان تھا اور اس کے ساتھ اللہ پر توکل و بھروسہ اور دنیوی مشقتوں پر تحل وصبر کی تلقین تھی اب ان آیات میں تبجد کے بارہ میں اللہ رب العزت نے جو تحفیف فر مائی اس کا بیان ہے اور یہ کہ فرائض اسلام تو ہر حال میں لازم ہیں سفر و حضر ہو یا صحت و تندر سی لیکن جوعبادت تطوع اور نفل ہیں ان میں اللہ رب العزت نے مریضوں مسافروں مجاہدوں اور ضعفوں کے لیئے رخصت و سہولت رکھی ہے تو ارشا دفر مایا:

بِشُک آپ مُنْ اللّهُ کارب جانتا ہے کہ آپ مُنالِقًا کھڑے رہے ہیں تبجداورعبادت خداوندی میں قریب رات کے دو تہائی حصہ کے اور بھی آ دھی رات اور آپ مُنالِقًا کے ساتھ ایک گروہ ان لوگول میں سے جو آپ مُنالِقًا کے ساتھ ایک گروہ ان لوگول میں سے جو العزت دیکھ رہا ہے کہ آپ مُنالِقًا کا اور آپ کے اصحاب کا شوق وجذبہ قیام اللیل اور صلوۃ تبجد کا ، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے کہ آپ مُنالِقًا اور آپ کے اصحاب کرام ڈالٹو کھی آ دھی رات کے قریب اٹھ جاتے ہیں اور بھی اس سے بھی قبل حتی کہ دو تہائی حصہ بیداری میں گزرتا ہے اور بھی سفر ومرض اور مصروفیت کی وجہ سے ایک تہائی حصہ اور بیسب احوال در حقیقت ﴿قُومِ اللّهِ قَلِيدًا ﴿ قَلْمُ اللّهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ

= کے ہادی و معلم بننے والے تھے ۔ ضرورت تھی کہ وہ اس قد منجھ جائیں اور روحانیت کے رنگ میں ایسے رنگے جائیں کہ تمام دنیاان کے آئید میں کمالات محمدی معلی الله علیہ اللہ تعالیٰ اعلم۔ معلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ کر سکے اور یانفوس قد سیساری امت کی اصلاح کا بوجھ اپنے مندھوں پراٹھاسکیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

ن الدسید و معاورہ وصیار رپیر موں مدید میں معامل میں ماہد ہوں ہوئی اس کواچھی طرح قرض دینا ہے۔ بندوں کواگر قرض حن دیا جائے وہ بھی اس کے عموم میں داخل مجھو۔ کما ثبت فضله فی الحدیث۔

اور ظاہر ہے اللہ ہی ٹھیک ٹھیک انداز ہ رکھتا ہے رات اور دن کا یا اس انداز ہ کے لحاظ سے کہ وقت عبادت میں گزرایا به کهان مکروں میں کیے آثار وبر کات ہیں اور وہ عابدین وذا کرین کوکس حد تک مل رہے ہیں آنحضرت مُلَاثِمُ اور صحابہ كرام فكالتُهُ الطور فرض اس برعمل بيرار باوراس كى يابندى ميس جوبهى جسمانى مشقت موكى برداشت كرتے رہے تا آئكدالله رب العزت نے ایک سال بعد تھم تخفیف نازل فرماتے ہوئے ارشا دفر مایا خدانے جان لیا ہے کہتم اس کا احاطہ اور عملی پابندی نہیں کر سکتے ہواس سہولت کے ساتھ جواللہ نے اپنے دین میں رکھنے کا ارادہ فر مالیا ہے اور بھی نہ بھی سابق زمانہ میں کسی ہے اس حداور مقدار کے نباہ نہ ہو سکنے کے باعث کوتا ہی بھی ہوتی ہوگی تواللہ نے تم پر مہر بانی کی اور درگزر فر مالیاللہذااب تمہاری راحت اور سہولت کے پیش نظر تھم ہے پڑھ لیا کروجو کچھتم کوقر آن میں سے آسان ہو اور یہ پابندی تم سے اس لئے ہٹادی گئ کہ خدا کومعلوم ہےتم میں سے پچھ بیار ہوں گے کیونکہ ہرانیان ہمیشہ تندرست نہیں رہتااور پچھلوگ ایسے ہوں گے جوزمین میں سفر کریں گے اللہ کافضل اور اسکی رحمت ورزق تلاش کرتے ہوئے تجارت کے لیے حصول علم کے لیے مختلف علاقوں کا سفر کرنا ہوگا کچھ ججرت کریں گے بچھ روحانی تربیت کے لیے اولیاءوصالحین کے پاس جائیں گے اور پچھا لیے ہول گے جواللہ کی راہ میں قال کریں گے اور جہاد کے لیےان کومشرق ومغرب کا سفر کرنا ہوگا اس کیے آب تھم یہی ہے کہ پڑھ لیا کروجس قدر بھی قرآن میں سے آسانی سے پڑھ سکو اپنے آپ کوزیادہ مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں اور البتہ فرض نماز قائم رکھو اورز کو ۃ ادا کرتے رہواور قرض دیتے رہواللہ کو قرض حت اور اس کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے جس کا وہ تم کو بہترین بدلہ دے گااوراس طرح تمہارا دیا ہوائتہیں واپس مل جائے گااور بڑی ہی برکت اجروثواب اوراللّہ کی خوشنو دی کے ساتھ اور بیہ بات خوب جان لو جوبھی بچھتم نیکی کا کام اپنے سے 🗨 پہلے بھیجو گے یقیناً تم اس کو اللہ کے یہاں پاؤ گے کیونکہ وہ تو بہت ہی بہتر اور عظیم اجر وثواب عطا کرنے والے ہیں اور انسان اپنی طبعی کمزوریوں سے بہت کچھ کوتا ہیاں اور غلطیاں کرلیتا ہے تو اللہ سے معافی مانگتے رہو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے اس کی بارگاہ میں اہل ایمان کے استغفار وتو بہ کی بڑی قدرومنزلت ہے۔

فرضيت تهجدا ورايك سال بعد تخفيف كاحكم

سورۂ مزمل کی ان آیات کے ذریعہ ابتداء اسلام میں تہجد کوفرض کیا گیا تھا اور جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ فرضیت آنحضرت مُلطِین اور صحابہ مُنافین سب کے حق میں تھی ایک سال تک ای طرح اس پرعمل ہوتا رہا تا آئکہ ایک سال كُرْرن براس سورة كا آخرى حصه ﴿عَلِمَ أَنْ سَيْكُونُ مِنْكُمْ مَّرْطَى ﴾ الخية فرضيت منسوخ كركفل كرديا كيا-الم بخارى مُعَيَّدُ نے اعمش بن ابراہيم حارث بن سويد كى روايت ذكر كى ہے كه آنحضرت مُنْ اللَّهُمْ نے فرمايا:

ايكم ماله احب اليه من مال وارثه قالوايار سول الله مامنا احد الاماله احب اليه من مال وارثه (الخ) بتاؤتم سے کون مخص ایسا ہے جس کوا پنامال اپنے دارث کے مال سے زیادہ مجبوب ہولوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ مظافظ ہم میں سے مرحض ایسا بی ہاس کوا پنامال نسبت اپنے وارث کے مال کے زائد محبوب ہے آپ مظافیا ہے ذراسوچ کر کہنے کوفر ما یالوگوں نے عرص کیا یارسول الله مثافیل ہم تو یمی جانے ہیں آپ نافظ نے فرمایا س او ہر مخص کا اپنامال وہ ہے جواس نے پہلے بھیج دیا ( یعنی الله کی راہ میں خرچ کردیا ) ادر وارث کا مال وہ ہے جو چھوڑ کرمر گیا آیت مبار کہ مل قرض کاعنوان الله کی راه میں خرج کی عزت وکرامت پرنہایت واضح طور پر دلالت کر رہاہے اور یہی وہ عنوان کرامت ہے جواس آیت میں اختیار کیا گیاہے۔

ائمہ مفسرین میں سے مقاتل می اللہ اور ابن کیان میں اللہ سے منقول ہے کہ تبجد کو کی زندگی میں سورہ مزل کے نازل ہونے پر فرض کردیا عمیا تھا اور وہ زمانہ و بنجگانہ نمازوں کی فرضیت سے قبل تھا (جبیا کہ ظاہر ہے) پھر بعد میں فرضیت منسوخ کردی می البتہ بطور تطوع اور نفل کے اس کی فضیلت قائم و برقر ارر ہی۔

امام بخاری و کینی اور امام مسلم و کینی نے حدیث جابر بن عبداللہ ڈاٹٹؤیش اور امام ابوداؤد و کینی احمد بن حنبل و کینی مسلم و کینی اور امام کی کینی اور امام مسلم و کینی اسلام و کینی اسلام و کینی کے معرف کے کہا کہ کہا تھا؟ کی خدمت میں حاضر ہو کرع ض کیا اے ام المومنین آپ مجھے خلق رسول اللہ خاٹھ کا خلق مبارک ( لیعنی اسوہ اور عادت ) قرآن تھا بیان قرآن کر یم نہیں پڑھتے ہوعوش کیا جی بال فرمایا کہ بس نی کریم خاٹھ کا خلق مبارک ( لیعنی اسوہ اور عادت ) قرآن تھا بیان کرتے ہیں میں نے ادادہ کیا کہ میں اٹھ کروا لیس چلا جاؤں ( کیونکہ اس جواب کی جامعیت کے بعد مزید بھے سوال کی گئوائش می ندری تھی ) اور یہی سوچا کہ اب آ کندہ کی ہے جس دریافت نہیں کروں گا جب تک میں زندہ رہوں لیکن پھرخیال آیا کہ کی ندری تھی ) اور یہی سوچا کہ اب آ کندہ کی ہے جس دریافت کراوں توعوش کیا فرمایا تو بس بھولو کہ اللہ آگئی کے خضرت خاٹھ کے تیام لیل کے بارے میں دریافت کراوں توعوش کیا فرمایا تو بس بھولو کہ اللہ تعالی نے اس سورت کی ابتدائی آیات سے تیام لیل فرمایا کہ کیا تھا جس کے بعد نبی کریم خاٹھ اور اس طرح کہ لازم بھتے تھے ) اور اللہ رب العزت نے اس سورت کی آخری حصہ کو بارہ مہینہ تک آس انوں میں دو کے رکھا تا آئد کہ سورت کی تری حصہ کو بارہ مہینہ تک آس انوں میں دو کے رکھا تا آئد کہ سورت کی تری حصہ لیتی ہوائی دیات تو تھی کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کو کہ کو کو کو کہ ک

بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ فرضیت کا نسخ عام صحابہ کرام فائڈ کے جق میں ہوا آ ب خالی کے حق میں فرضیت برستور باتی رہی غالباً انکی نظراس آیت پر ہوگی ﴿وَمِنَ الَّیْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ وَافِلَةً لَّک ﴾ اور خافلہ کے معنی زائدہ کئے گئے اور مفہوم یہ ہوا کہ صیغہ امرے آ پ خلالی کو تبجد کی پابندی کا خطاب اور تھم فرما یا جا اور تبجد کی اس پابندی کو یہ فرما یا گیا کہ یہ آ پ خلائی کے حق میں خاص ہے اور اس کی فرضیت مفروضہ نمازوں سے زائدگی گئی نہ کہ دوسروں کے حق میں ، دوسروں کے حق میں تو یہ خبگا نہ میں تو یہ تطوع وفل کردی گئی ہے لیکن یہ بات اس وجہ سے قابل تامل ہے کہ یہ تھم ناسخ جب نازل ہوا تو اس وقت پنجگانہ نمازوں کی فرضیت کا حکم نہیں اثر اتھا۔

الَّذِينُ مَعَكَ ﴾ فرمايا-

فائدہ: ..... سورة مزمل کی ہے جیسا کہ معلوم ہے اور زکوۃ کا تھم مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ۲ھ میں نازل ہوا تواسورت میں القائف فرضیت کا تھم تو القیام فرضیت کا تھم تو گو تا تال ہوا تا ہوتی اس لحاظ سے تھم ذکوۃ کی فرضیت مدنی زندگی میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوگیا تھا نصاب کی تعیین اور تفصیل مدینہ میں نازل ہوتی اس لحاظ سے تھم ذکوۃ کی فرضیت مدنی زندگی میں بیان کی جاتی ہے۔

### نمازوں میںمطلق قراءۃ قرآن کی فرضیت

حضرات حنفیہ کی طرف سے اس کے متعدد جوابات اور بیان کردہ مسئلہ کیلئے متعدد دلائل بیان کئے ہیں جن کی تفصیلات شروع فقہ میں مذکور ہیں اصولی طور پر یہ بات واضح ہے جیسا کہ قاضی ابو بکر جصاص وَ اللہ نے احکام القرآن میں بیان فر مایا یا تغییر میں حکم عموم اور اطلاق کے ساتھ ہے اس کو مخصوص کرنا خبر واحد کے ذریعہ سے اصولاً درست نہیں ہے اور بیقر اردینا کہ ما تیسر میں اجمال ہے اور اسکی توضیح خبر واحد سے ہوئی صحیح نہیں ہے دلالت عربیہ سے بیعنوان اطلاق ہی کا ہے۔

خبرواحد کوتفسیر وہاں قرار دیا جاسکتا ہے جہاں تعبیر میں ازروئے وضع لغت ابہام ہواوراس طرح اس پرعمل ممکن نہ ہو اور ظاہر ہے کہ یہاں یہ صورت نہیں بلکہ بہت ممکن ہے کہ بعض صور توں میں تو حدیث لا صلو ہ کو ما تیسر کی تفسیر قرار دینے میں خودنص ما تیسر کا ابطال لازم آ جائے بایں صورت کہ ایک شخص کوسور ہ فاتحہ کی سات آ یات کی تلاوت دشوار ہواور ممکن نہ ہو اس کے بالقابل قرآن کی اور کوئی آیت آسان اور ممکن ہوتو ایسی صورت میں لامحالہ بدلازم آئے گا کہ ما تیسر ہے ہم فرضیت ہونے کے قائل نہ ہوں اور ماسو کی فاتحہ کے دوسری آیات آسان اور ممکن التلاوت ہونے کے باوجود سورہ فاتحہ کی قراءت کا اس کو مامور سمجھیں اس وجہ سے حفیہ نے یہ موقف اختیار فر ما یا کہ فس قراء ۵ ما تیسر رکن اور فرض ہے قراءت فاتحہ کن نہیں علاوہ ازیں یہ بھی اصولی امر ہے کہ خبروا حد سے فرضیت نابت نہیں ہو سکتی البتہ وجوب کی حد تک خبروا صد سے ثبوت ممکن ہے۔

تفصیل کیلئے شروح حدیث و شروع فقہ کی مراجعت فر مالی جائے نیز یہ مسئلہ اور بحث نفس قراء ہی الصلو ہ سے تفصیل کیلئے شروح حدیث و شروع فقہ کی مراجعت فر مالی جائے نیز یہ مسئلہ اور بحث نفس قراء ہی الصلو ہ سے تنوی سے میں موسولی الم بے خیز یہ مسئلہ اور بحث نفس قراء ہی الصلو ہ سے تنوی سے میں موسولی سے میں میں موسولی سے کہ میں موسولی سے میں موسولی سے موسولی سے میں موسولی سے کو موسولی سے کینے میں موسولی سے کینے میں موسولی سے کو موسول کیلئے شروح حدیث و شروع فقہ کی مراجعت فر مالی جائے نیز یہ مسئلہ اور بحث نفس قراء ہو کی الصلو ہ سے کینے میں موسولی سے کو موسولی سے کہ موسولی سے کو موسولی سے کو موسولی سے کہ موسولی سے کہ کہ موسولی سے کو موسولی سے کو موسولی سے کو موسولی سے کہ موسولی سے کر موسولی سے کو موسولی سے کی موسولی سے کو موسولی سے کر موسولی سے کو موسولی سے کر موسولی سے کو موسولی سے کر موسولی سے کر موسولی سے کر موسولی سے کی موسولی سے کر موسولی سے کر موسولی سے کر موسولی سے کر میں موسولی سے کر موس

https://toobaafoundation.com/

متعلق ہے نہ کہ قراءة فاتحہ خلف الامام کے مسلہ سے متعلق اس کے لیے ﴿وَإِذَا قُرِيُّ الْقُرِّ انْ ﴾ کی تفسیر میں حضرت

والدصاحب مينيد نے پچھاصولی دلائل بيان فرماد ہے ہيں وہاں تفصيل ملاحظ فرمالی جائے۔

الحمدلله قدتم تفسير سورة المزمل

#### سورة المدثر

اس سورت میں خاص طور پر نبی کریم طالط کے منصب رسالت کی عظمت و برتری کا ذکر کرتے ہوئے دعوۃ اسلام اور پیغام توحید کے لیے مستعدہ کمر بستہ ہونے کا حکم فرمایا گیا یہی وہ پہلی سورت یا آئیات ہیں جو ﴿ اقْتُواْ بِاسْمِ رَبِّتُ الَّانِیْ خَلَق ﴾ کے نازل ہونے کے بعد نازل ہوئیں انہیں آیات کے نزول پر آپ مالی کے دور رسالت کا آغاز ہوا جبکہ اس سے بل آپ مالی کی ایداور نبی کی حیثیت میں تھے۔

نبوت ورسالت کی ذمہ داریوں کے لئے گمر بستہ ہونے کے حکم کے ساتھ چندا ور بنیا دی اصول بھی اس سورت مبار کہ میں بیان فر مائے صبر واستقامت اور حلم و درگز رکی ہدایت فر مائی گئی اور بیجی واضح کر دیا گیا کہ مجر مین اس دھو کہ میں نہ رہیں کہ ان کے جرم پر انکوکوئی پکڑنے والانہیں ہے یقیناً ان کواپنے اس بے ہودہ کر دار اور کفر و نافر مانی کی سز ابھگتنی پڑے گی اور اہل ایمان و طاعت خدا کے انعامات سے سرفر از کئے جائیں گے غرض اسی طرح کے مضامین کے ساتھ قرآن کریم کی عظمت و حقانیت کو بھی بیان فر مایا گیا۔

جن حضرات سے یہ منقول ہے کہ سورۃ مرٹراول ما نزل فی القرآن ہے اکی نظر جابر ملائٹ کی اس روایت پر ہے جس میں اس طرح بیان فرمایا گیا لیکن حقیقت ہے ہے ہجابر ملائٹ نے فتر ت وی یعنی غار حرامیں اقراء نازل ہونے کے بعد جو ایک مدت تقریباً پونے تین سال انقطاع وی کی گزری اس کے بعد سب سے پہلے ﴿ آیا ہُمّا الْمُ مَنْ قُرْ ﴾ نازل ہونے والی آیات بیان کی ہیں چنا نچہ امام بخاری نے باب بدء الوی میں حضرت جابر مٹائٹ کی اس مجمل روایت کی وضاحت کردی جس سے سورۃ مرثر کی اولیت نزول کا گمان کیا گیا اور بیاس طرح واضح فرما دیا کہ و ھویہ حدث عن فترۃ الموحی کہ جابر مٹائٹ فتر ت وی کا مسلل قصہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو آیات سب سے پہلے اثریں اور پھر نزول وی کا سلسلہ بے در بے اور مسلسل جاری ہواوہ آیات ہیں لہٰذا اب اس بات کی گنجائش نہ رہی کہ یہ کہا جائے کہ یہ مسلم مشلم فیلف فیہ ہے کہ سب سے پہلے اقراء نازل

ہوئی یا، ﴿ اَلَّهُ اللَّهُ اَوریهی کہا جائے گا کہ بیامراجماعی اور متفق علیہ ہے سب سے پہلے وقی غار حرامیں ﴿ اقْوَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ كی ابتدائی پانچ آیات ہیں اور پھرفترت وی کے بعد سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات ﴿ اَلَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اَلَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اَلَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿٤٧سُورَةُ الْسُدَفِرِ مَلِيْنَةً ٤٤ ﴾ ﴿ فِي بِسْمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ ﴿ إِلَا لَهَا ٢٥ كوعاتها ٢

يَا يُهُا الْمُنَّ يُرُنُ قُمْ فَأَنْ إِنْ وَرَبَّكَ فَكَيْرُ فَ وَرَبَّكَ فَكَيْرُ فَ وَثِيَابَكَ فَطَهِرُ فَ وَالرُّجْزَ فَاهُجُرُ فَ فَالْمُجُرُ فَ وَيَابَكَ فَطَهِرُ فَ وَالرُّجْزَ فَاهُجُرُ فَ وَالْمُعُرُ فَى الْمُعَادِدِهِ فَى الْمُحْدُ فَى الْمُعَادِدِهِ فَى الْمُحَدِدِهِ فَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وَلَا تَمُنُنُ تَسُتَكُورُ فَ وَلِرَبِّكَ فَأَصْبِرُ فَ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَ فَلَاكَ يَوْمَبِنِ يَوْمُ اورايانه كركه احمان كرے اور بدله بهت عاب اورايين رب سے اميدركھ ذه پھر جب بجنے لگے و ، كھوكھرى چيز فل پھر و ، اس دن مشكل اور نه كر كه احمان كرے اور بهت عاب، اور اپنے رب كى راه و كھے۔ پھر جب كھڑكھڑائے وہ كھوكھرا، پھر وہ اس دن مشكل

عَسِيْرُ فَ عَلَى الْكُفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرِ فَرَنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْلًا فَ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا دن عَمْرُول بِهِ بَيْنِ آبان فِي چُورُ دے جُھ كو اور اس كو جن كو بنايا اكيلا في اور ديا يس نے اس كو مال دن ہے، منكروں پر نہيں آبان۔ چھوڑ دے جُھ كو اور اس كو، جو يس نے بنايا اكا، اور ديا اس كو مال فاراس كے ليے مورة " مزمل" كا يبلا فائده ملاحظ كر ليا جائے۔

ف**ک** یعنی وی کے نقل اور فرشۃ کی بیبت سے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو گھبرانا اور ڈرنا نہیں چاہیے۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا کام تویہ ہے کہ سب آرام و چین چھوڑ کر دوسرول کو خدا کا خوف دلائیں۔اورکفرومعصیت کے برےانجام سے ڈرائیں۔

فی میونکدرب کی بڑائی بولنے اور بزرگی عظمت بیان کرنے ہی سے اس کا خوف دلول میں پیدا ہوتا ہے اوراللہ تعالیٰ کی تبظیم وتقدیس ہی وہ چیز ہے جس کی معرفت سے ہملے حاصل ہونی چاہیے ۔ ہمرحال اس کے کمالات وانعامات پرنظر کرتے ہوئے نماز میں اور نماز سے بہراس کی بڑائی کا قرار واعلان کرنا تہ ہارا کام ہے۔

اعمال واخلاق سے بہلے حاصل ہونی چاہیے ۔ ہمرحال اس کے کمالات وانعامات پرنظر کرتے ہوئے نماز میں اور نماز سے باہراس کی بڑائی کا اقرار واعلان کرنا تہ ہارا کام ہے۔

ومعنی اس مورت کے بازل ہونے پرختم ہوا کہ مخلوق کو خدا کی طرف بلا میں ۔ پھر نماز وغیرہ کا حتم ہوا نماز سے باک رکھنا ضروری ہوتی بیال بیان فرماد یا۔ یہ ظاہر ہے کہ جب کپڑوں کاحتی و معنوی نجاستوں سے پاک رکھنا ضروری ہوتی ہوتی اس کے بیان کی ضرورت نہیں مجھی گئے ۔ بعض علماء نے کپڑوں کو پاک رکھنے سے نفس کا برے اخلاق سے پاک رکھنا مراد لیا ہے ۔ اور گندگی سے دورر ہنے کے معنی یہ لیے بیں کہ بتوں کی گندگی سے دورر ہیں ۔ بہرحال آیہ بذا میں طہارت ظاہری و باطنی کی تا کیدمقصود ہے ۔ کیونکہ بدون اس کے دب کی بڑائی کماحقہ دفین نہیں ہو گئی ۔

فک یہ ہمت اوراولوالعز می کھلائی کہ جوئمی کو دے (روپیہ پییہ یاعلم وہدایت وغیرہ)اس سے بدلدند چاہیے محض اپنے رب کے دیے پر ثا کر وصابر رہ اور جو شدائد دعوت وتبیخ کے راسة میں پیش آئیں ان کواللہ کے واسطے صبر دخل سے برداشت کراوراسی کے حکم کی راہ دیکھ کریے عظیم الثان کام بدون اعلیٰ در جہ کی حوصلہ مندی اور مبر واستقلال کے انجام نہیں پائے گا۔ان آیتوں کی تفییراور بھی کئی طرح کی تھی ہے کین احتر کے خیال میں ہی بے تکلف ہے۔

فلے یعنی مور پھونکا جائے۔

۔ فکے یعنیاس دن کے دافعات میں سے صور کا بھونکا جانا کو یاایک متقل دن ہے جوسر تاپامشکلات اور سختیوں سے بھرا ہوگا۔ ف∆ یعنی منکر دل پرکسی طرح کی آسانی نہوگی بلکہاس دن کی تحق دم بدم ان پر بڑھتی جائے گئی۔ بخلات مومنین کے کہا گرسختی بھی دیکھیں مے تو کچھ مدت کے بعد=

كَانَ لِالْيِتِنَا عَنِيْنَا أَسُّارُ هِقُهُ صَعُودًا أَلَا فَكَرَ وَقَلَّرَ أَفَقُتِلَ كَيْفَ قَلَّرَ أَنُهُ

وہ ہے ہماری آیتوں کا مخالف فیک اب اس سے چڑھواؤں گابڑی چڑھائی فھ اس نے فکر کیااور دل میں تھہرالیاسو مارا جائیو کیسا تھہرایا پھر وہ ہے ہماری آیتوں کا مخالف، اب اس سے چڑھواؤں گابڑی چڑھائی۔اس نے سوچ کیااور دل میں تھبرایا۔سو مارا جائیو! کیساتھہرایا؟ پھر

قُتِلَ كَيْفَ قَتَّرَ فَ ثُمَّ نَظَرَ فَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ فَ ثُمَّ آذَبَرَ وَاسْتَكُبَرَ فَقَالَ إِنْ

مارا جائیو کیمانهٔ هرایا فل پھر نگاه کی پھر تیوری چردهائی اور منه تصحایا پھر پیٹھ پھیری اور غرور کیا پھر بولا اور کچھ نہیں مارا جائیو کیسا تھہرایا ؟ پھر نگاه کی، پھر تیوری چڑھائی اور منه تصحایا، پھر پیٹے دی، اور غرور کیا، پھر بولا، اور نہیں

= پھرآ مانی کردی جائے گی۔

فی ہرانسان مال کے پیٹ سے اکیلا اور جریدہ آتا ہے۔ مال ، اولاد ، فوج الشکر ، سامان دغیر ہ کچھ ماتھ نہیں لاتا ، یا" و حید "سے مراد فاص ولید بن مغیرہ ہو جس کے بارے میں بیر آیات نازل ہوئیں ہیں۔ و ، اسپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور دنیاوی ژوت ولیا قت کے اعتبار سے عرب میں فرد اور یکن سمحا جاتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے منکروں کے معاملہ میں جلدی نہ کچھے ، ندان کو مہلت ملنے سے تگدل ہوں۔ بلکہ ان کا قصہ میر سے بپر دکرو۔ میں سب کا بھگان کردوں گا۔ آپ ملی الله علیہ دملم کو تم گئین و پریٹان ہونے کی ضرورت نہیں۔

فل یعنی مال واولاد کا پھیلا وابہت ہوا۔ دسول بیٹے ہمہوقت آئکھول کے سامنے رہتے اور مخفول میں باپ کی توقیر بڑھاتے اور دھاک بٹھلاتے تھے یخجارتی کارو باراور دوسرے کام کاج کے لیے نوکر چاکر بہت تھے مے رورت نہیں تھی کہ بیٹے باپ کی نظر سے نائب ہوب۔

فی یعنی دنیامیں جوخوب عرت جمادی اور مندحکومت وریاست الجھی طرح تیار کردی ۔ چنانچیتمام قریش ہرشکل میں کام میں ای کی طرف رجوع کرتے اور اس کو اپنا حاکم جانبے تھے ۔

نعلی باد جو دکشرت نعمت و ژوت کے بھی حرف شکر زبان سے مذلکال بلکہ ہمیشہ بت پرتی اور زیاد ، مال جمع کرنے کی حرص میں منہمک رہتا اور اگر رمول کریم منگی النّہ علیہ وسلم بھی اس کے سامنے بہشت کی نعمتوں کاذکر فرماتے تو کہتا تھا کہ اگر یشخص اپنے بیان میں سچاہے تو یقین کامل ہے کہ وہال کی نعمتیں بھی مجھے ہی ملیں گئے ۔اس کو فرماتے میں کہ باوجو داس قدر مناشکری اور حق ناشا ہی کے یہ بھی تو قع رکھتا ہے کہ اللّہ تعالیٰ اس کو دنیاو آخرت کی نعمتیں اور زیاد ، د سے گا۔

فی یعنی جب و منعم حقیقی کی آیتوں کا مخالف ہے تواسے ہر گزخی نہیں پہنچنا کہ ایسی توقع باند ھے ادر خیال بلاؤ پکائے کہتے ہیں کہ ان آیات کے نزول کے بعد بے بہبے اس کے مال داسا<mark>ب میں</mark> نقصان ہونا شروع ہوا۔ آخر فقیر ہوکر ذلت کے ساتھ مرگیا۔

فی یعنی ابھی اس کو بہت بڑی چڑھائی چڑھا اور سخت ترین مصائب میں گرفتار ہونا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ "صعود" دوزخ میں ایک پہاڑ ہے جس پر کافر کو ہمیشہ چڑھائیں گے اور گرائیں گے یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے ( تنبیہ ) ولیدایک بار آنحضرت کی النہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کی النہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کرمنایا۔ جس سے کسی قدرمتا از ہوا مگر الو جہل نے اس کو دخلا یا اور قریش میں چرچا ہونے لگا کہ اگر ولید مسلمان ہوگیا تو بڑی خرابی ہوگی۔ خرض سب جمع ہوتے اور آپ کی النہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو ہوئی کسی نے کہا شاعر میں کسی نے کا بن بتلا یا ولید بولا کہ میں شعر میں خود بڑا ماہر ہوں اور کا ہون کی باتھی کی باتھیں بھی سبنی میں قرآن نہ شعر ہے نہ کہا نت ہوگوں نے کہا کہ آخر تیری کیا دائے ہے کہنے لگا ذراسوچ لوں آخر تیوری بدل کراور منہ بنا کر کہا کہ خوابیں جادو ہے جو بابل والوں سے تقل ہوتا چلا آ یا ہے ۔ حالا نکہ پیشتر قرآن میں کرکہ چکا تھا کہ یہ میر بھی نہیں نہ دیوانے کی بڑمعلوم ہوتی ہے بلکہ النہ کا کام ہے مگر میں برادری کوخوش کرنے کے لیے اب یہ بات بنادی آ میر گئر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

فل یعنی بدبخت نے دل میں موج کرایک بات تجویز کی کر آن جادو ہے۔خدافارت کرے کیسی مہمل تجویز کی پھرخدافارت کرے کہ ابنی قوم کے جذبات=

هٰذَا إِلَّا سِحُو يُوْفُونُ إِنَ هٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشِي اللَّهُ اللَّلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ

= کے لحاظ سے کمیسی برمحل تجویز نکالی جس کوئن کرسب خوش ہو جائیں۔ فیل یعنی مجمع پرنگاہ ڈالی پھرخوب منہ بنایا۔ تاکہ دیکھنے والے بمجھیں کہ اس کو قرآن سے بہت کراہت اورانقباض ہے۔ پھر پیٹھ پھیر لی گؤیا بہت ہی قابل نفرت چیز کے متعلق کچھ بیان کرنا ہے۔ حالانکہ اس سے قبل اس کی حقانیت کا اقر ار کرچکا تھا۔ اب برادری کی خوشنو دی کے لیے اس سے پھر گیا۔ آخر نہایت عرور وتکبر کے انداز میں کہنے لگ بس اور کچھ نہیں یہ جاد و ہے جو پہلوں سے نقل ہوتا چلا آتا ہے۔ اور یقینا یہ آدمی کا کلام ہے جو جاد و بن کر باپ کو بیلئے سے ، میاں کو یوی سے ، اور دوست کو دوست سے جدا کر دیتا ہے۔

فل يعنى عنقريب اس كوآگ ميس دال كرعناد وتكبر كامزا جكهاؤل گايه

**فٹ** یعنی دوز خیوں کی کوئی چیز باقی مذرہنے دے گی جو جلنے سے پچ جائے ۔ پھر جلانے کے بعداس حالت پربھی نہ چھوڑے جائیں بلکہ دو بارہ اصلی حالت پر لوٹائے جائیں گے اور جلیں گے ۔ بہی سلملة بمیشہ جاری رہے گا۔ (العیاذ باللہ )

(تتنبیه) اکثرسلف سے ہی معنی منقول ہیں بعض مفسرین نے دوسری طرح توجید کی ہے۔

فی یعنی بدن فی کھال جمل کرچیٹیت بگاڑدے گی۔ حضرت شاہ صاحب رہم النہ کھتے ہیں "جیبے دہم تالو ہاسر خ نظر آتا ہے آدی کی پنڈلی پروہ سرخی نظر آتے گی۔ "
فی یعنی دوزخ کے انتظام پر جوزشتوں کالنگر ہوگائی کے افرانیس فرشتے ہوں گے۔ جن میں سب سے بڑے دمدار کانام" ما لک " ہے ( تنبیہ ) حضرت شاہ عبدالعزیز رہم النہ نے نہایت تفصیل سے انبیں کے عدد کی حکمیں بیان کی ہیں جو قائل دید ہیں ۔ فلاصہ یہ ہے کہ جہم میں جوموں کو عذاب دینے کے لیے انبی قسم کے فرائن ہیں جن میں ہے موادی کو خذاب کر سے کہ ایک فرشتہ کی طاقت بہت بڑی ہا اور ایک فرشتہ کی سرکردگی میں ہوگی کوئی شرخیس کہ فرشتہ کی طاقت بہت بڑی ہا اور ایک فرشتہ دو مامور ہوا ہے۔ مثل کا مرکستا ہے جولا کھوں آدمیوں کی جان ایک آن میں نکار سے کہ ہر فرشتہ کی ہوقت اس دائر و میں محدود ہے جس میں کام کرنے کے لیے وہ مامور ہوا ہے۔ مثل ملک المحوت الکھوں آدمیوں کی جان ایک آن میں نکال سکتا ہے۔ مرگورت کے بیٹ میں ایک بچے کے اندر جان ہیں ڈال سکتا ۔ خفرت جرائیل علیہ اللام چشم زدن میں وی لاسکتے ہیں لیک پانی بر سانا ان کا کام نہیں ۔ جس طرح کان دیکھ نیس سکتی ۔ اگر چہ اپنی قسم کے کام کتنے ہی سخت ہوں کر سکتے ہوں کر سکتے ہوں کر سکتے ہوں کہ سکتے ہوں کہ سکتے ہوں کر سکتے ہوں کہ میں ہوسکتی ہوں کہ مرز ہوتا اس سے ایک ہی قسم کا مار نہ ہوسکتا تھا۔ دوسری قسم کا عذاب جواس سے دائر واستعداد سے باہر ہے مکن دی تھاں ہوا ہے۔ فرم کے نذا بوں کے لیے (جن کی تفصیل نفریزی میں ہے ) انیس ذمہ دار فرشتے مقرر ہوئے ہیں علماء نے اس عدد کی حکمتوں پر بہت کچھ کام کیا ہے مگر میں ہے کھو کام کیا ہے مگر میں ہے کھو کام کیا ہے مگر میں ہو کہ خضرت شاہ میا جب میں اللے ہوئیت ہے۔ وابطہ النہ اعلی الان میں ہوئی وطیعت ہے۔ وابطہ مقرر ہوئے ہیں علم اس عدد کی حکمتوں پر بہت کچھ کام کیا ہے۔ وابطہ مقرر کو تو بی مقرر ہوئے ہیں عدار خور کی میں ہے ) انیس ذمہ دار فرشتے مقرر ہوئے ہیں علم اس عدد کی حکمتوں پر بہت کچھ کام کیا ہے مگر کو تو تو اس کے مذابور میں مقرر ہوئے ہیں۔ عمل کے مذابور کے میں میں میں کہ میں میں کہت کچھ کے می میں کے میں میں کے مذابور کے میں میں کہت کچھ کی میں ہے کہت کی کور کے میں میں کہت کو میں کو کھوں کی کی میں کے در کر میں کی کور کی میں کے در کر کی کی کور کی کی کور کر کی میں کور کی کور کی کور کی کور کی کور کے کی کور کی کور کی کور کے کور کی کور کی کور کی کور ک

فل انیس کاعد دکن کرمشر کین کھٹھا کرنے لگے کہ ہم ہزارول ہیں۔انیس ہماراکیا کرلیں گے۔ بہت ہواہم میں سے دس دس ان کے ایک ایک کے مقابلہ میں دُن مائیں گے۔ ایک پہلوان بولا کہ سر وکوتو میں اکیلا کافی ہوں، دوکا تم مل کرتیا پانچا کرلینا۔اس پریہ آیت اتری یعنی و وانیس تو ہیں مگر آ دمی نہیں فرشۃ =

هُوَ ﴿ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْبَشِرِ شَ

خود ہی فھے وہ تو تمجھانا ہے لوگوں کے واسطے۔

وہی آ پ۔اوروہ توسمجھوتی ہے لوگوں کے واسطے۔

حكم اعلان توحيد ورسالت سند المرسلين مَاليَّنَا في وتهديد ومذمت براعراض مجر مين سياسه هنامه وينه وي وي مان و مدار المرسلين مَاليَّنَا في وتهديد ومذمت براعراض مجر مين

قَالَةَ إِنَّا : ﴿ لِلَّا يَهُمَّا الْمُدَّاثِرُ قُمْ فَأَنْذِرُ .. الى ... إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشِرِ

ربط: ..... سورهٔ مزمل کے آخر میں بالخصوص احکام خداوندی کی اطاعت کا حکم فرمایا گیا تھا اور بیر کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اہل

فے یعنی کافروں کو عذاب دینے کے لیے انیس کی کنتی خاص حکمت سے کھی ہے جس کی طرف" علیہا تسعة عشر" کے فائدہ میں اثارہ کیا جا جا ہے اور اس کنتی کے بیان کرنے میں منکروں کی جانچ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کون اس کوئ کرڈر تا ہے اور کون بنی مذاق اڑا تا ہے۔

ف اہل کتاب کو پہلے سے یہ عد معلوم ہوگا میں اکر مذی کی ایک روایت میں ہے یا کم از کم کتب سماویہ کے ذریعہ اتنا تو جانے تھے کہ فرشتوں میں کس قد رطاقت ہے ۔ انیس بھی تھوڑ ہے نہیں ۔ اوریہ کہ انواع تعذیب کے اعتبار سے مختلف فرشتے دوزخ پر مامور ہونے چاہیں یہ کام تنہا ایک کا نہیں ۔ بہر حال اس بیان سے اہل کتاب کے دلوں میں قرآن کی حقیقت کا یقین پیدا ہوگا۔ اوریہ دیکھ کرمونین کا ایمان بڑھے گااوران دونوں جماعتوں کو قرآن کے بیان میں کوئی شک و تر دونہیں رہے گا۔ نہ شرکین کے استہزاء وتسخرسے وہ کچھ دھوکا کھائیں گے۔

فل "اللَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَّضْ "يصمنافقين ياضعيف الايمان مراديس اور" الْكَافِرُ وْنَ "س كليموت منكر

سے یعنی انیس کے بیان سے کیا عرض تھی بھلا ایسی بے تکی اورغیر موزوں بات کو کون مان سکتا ہے۔ (العیاذ باللہ) یعنی ایک ہی چیز سے بداستعداد آدمی گمراہ ہوجا تا ہے اور سلیم الطبع راہ پالیتا ہے جے مانامقسود یہ ہو وہ کام کی بات کوہنی مذاق بیس اڑا دیتا ہے اور جس کے دل میس خوف خدااور نورتو فیق ہواس کے ۔ ایمان ویقین میں ترقی ہوتی ہے۔

فی یعنی الله کے بیشمار شکروں کی تعدادای کومعلوم ہے۔انیس توصرف کارکنان جہنم کے افسر بتلائے ہیں۔

ف یعنی دوزخ کاذ کر صرف عبرت و تصیحت کے لیے ہے کہ اس کا حال کن کرلوگ غضب الہی سے ڈریں اور نافر مانی سے باز آئیں۔

4 5

ایمان نمازیں قائم رکھیں اورز کو ۃ ادا کرتے رہیں اور حق تعالیٰ کی راہ میں انفاق وایٹار ہے بھی بھی گزیر نہ کریں ہے تو اللہ دار العزت کی بارگاہ میں ایک قرض حسن ہے جو بڑی ہی بر کتوں اور زیاد تیوں کے ساتھ قرض دینے والوں کو واپس ملے گا اور دار آخرت کے واسطے بہترین و خیرہ ہے جو دنیاوی زندگی میں ہی آخرت کے لیے مہیا کیا جاتا ہے اور وہ خداوند عالم اپنے بندول کے اعمال پر بہترین اجر وثو اب عطافر مانے والا ہے ان تمام مقاصد کی تکمیل کے لئے اللہ نے اپنے پیغیمر کومبعوث فر ما یا اور اکو جامع شریعت اور کامل ہدایت سے نو از اتو اس مناسبت سے حق تعالیٰ شاند اپنے پیغیمر مُلاثین کے منصب رسالت کی ذمہ داریوں کو یورا کرنے کیلئے خطاب فر مارہ ہیں۔

آپ مُلافِظ اب تك اس سے دوراور محفوظ ہيں۔

اوراحسان نہ سیجے اس لیے کہ آپ مظافراں کے ذریعہ بدلہ زائد چاہیں کیونکہ انسان طبعی کمزوری یا مال ومنال کی حرص کے باعث بسااوقات احسان اس توقع یا تصور پر کرتا ہے کہ مجھے اس کا بدلہ زائد ملے گا تو آپ مظافرا اس طرح کے تصور سے بھی اپنے اپنے قلب کو پاک رکھیے اور اپنے رب ہی کے لیے اس کے دیئے ہوئے پر بس صابر رہئے صبر وشکر اور قناعت انسانی کمالات میں عظیم تروصف ہے ان پر آپ مظافراً تائم رہئے۔

دعوت وتبلیغ کی راہ میں شدا کد پیش آتی ہی ہیں توان چیز وں کواللہ کے لئے صبر وخل سے بر داشت کرتے رہیں پھر

جب آواز ہوگی ایک کھو کھری چیز میں اور صور پھونکا جائے گا جس پر قیامت بر پا ہوگی تو بیدن بہت ہی دشوار ہوگا کا فروں پر الباس سے بطور کنابی حالت اور طرز زندگی ہمی مرادلیا جاتا ہے تواس لحاظ سے کپڑوں اور لباس کی پاکی کاعلم گویا طرز زندگی اور اعمال واخلاق کی پاکی اختیار کرنے کاعلم ہے جیسا کدار شاد ہے ﴿وَلِبَاسُ التَّقَوٰی ﴿ ذَلِكَ خَنْرٌ ﴾ تواس سے ظاہر ہوا کہ ہرمکی حالت گویا پیکرلباس ہے۔ ۱۲

● مرادیہ ہے کہ بیام کے صینے انشاء امر کیلئے نہیں بلکہ دوام کے لیے ہیں بعنی مطلوب ان چیز وں کا دوام ہے۔

حضرت شیخ الاسلام بمینطنفر ما یا کرتے تھے کہ حضرت شیخ الہند بھینیان آیات کے ترجمہ میں اس طرح کے الفاظ کا اہتمام فر ما یا کرتے تھے اور اس کے خلاف انشا وامر کے طور پر بیتر جمہ کپڑے پاک سیجئے سوءاد کی شا، فر ماتے تھے۔ کسی طرح بھی آسان نہ ہوگا بلکہ اسکی دشواری بڑھتی ہی جائے گی چہ جائیکہ اس میں کسی طرح کی سہولت اور آسانی ہواس لئے اے ہمارے پیغیبر نلافیظ آپ اپنے کام میں صبر واستفامت سے لگےرہیے اور منکرین ومخالفین کی عداوت اور سازشوں کی قطعاً فکرنہ کریں۔

پس چیوڑ دیجئے مجھ کواوراس کو جے ہیں نے پیدا ● کیا ہے تنہا کہ جس کے ساتھ پیدائش کے وقت کوئی بھی چیز نہ تھی ہرانسان مال کے پیٹ سے ای طرح پیدا ہوتا ہے کہ مال واولا دشکر وسامان پھی بھی وہ ساتھ نہیں لا تابیہ جو پھی دنیا ہیں انسان کو ملتا ہے وہ خدا کی عطااور بخشش ہے اس پر مغرور ہونااس کو زیب نہیں دیتا چنا نچہ ایسے انسان کو ہم نے بیسب پچھ نعتیں عطا کیں اور بنادیاس کے واسطے پھیلا ہوا مال اور دے دیے ہیں اس کو بیٹے جو بھی ماضر رہنے والے ہوئے اور جمادی اس کے واسطے پھیلا ہوا مال اور دے دیے ہیں اس کو بیٹے جو بھی وہ اپنی طبعی حرص ولا پلج کے باعث طبع کرتا ہے کہ ہیں واسطے ایک مندعزت وریاست کی خوب اچھی طرح جمادینا پھر بھی وہ اپنی طبعی حرص ولا پلج کے باعث طبع کرتا ہے کہ ہیں اس کو اور بھی دوں گاعزت وسر بلندی حتی کہ وہ یہ بھی جرات کرنے لگا کہ آخرت ہیں بھی اس کو بیسب پھیل جاس لئے کہ وہ تو سلم ملا ہوا ہے نہر دار! ہرگز ایسا نہیں آخرت میں تو کیا وہ توس دنیا میں بھی دیکھ لے گا کہ کیسا ذلیل وخوار ہوتا ہے اس لئے کہ وہ تو ماری آیتوں کا بڑا ہی مخالف ہے اور بغض وعنا در کھنے والا ہے۔

ابعنقریب میں اس کو چڑھاؤں گابڑی ہی دشوار چڑھائی پر ذلت ومصائب اور سخت ترین دشواریاں جو پہاڑی طرح دشوارگزار ہوں گی اور وہ مشقتیں اور دشواریاں اس سے جھیلی نہ جائیں گی جیسے کہ کوئی انسان کسی دشوارگذار پہاڑی چوٹی برنہیں چڑھ سکتا گھ مگر افسوس شقاوت اور بد بختی کی حد ہوگئ اس نے پچھ سوچا پھر دل میں پچھ تھہرایا سویہ بد بخت ہلاک ہو کہ اس نے کیس بے ہودہ بات دل میں تھ ہرائی جب کہ اہل قریش نے اس سے کہا آخر کوئی بات تو بتا کہ ہم کس طرح لوگوں کو گھر مُلاک وغارت ہو سے بھٹا کا میں تو اس نے بڑے ہی انداز تد بروتھر سے پچھ سوچا اور پھر کہا آخر کوئی بات تو بتا کہ ہم کس طرح لوگوں کو گھر مُلاک ہے ہوئے کئی جو سناتے ہیں سے جو کہ ہوئے گئی ہوئے سے ہوئے کا میں تو اس نے ہیں سے جو کہا تھا کہ بس یہ ہو کہ مُلا ہے تھی اور یہ کی جو سناتے ہیں سے جو کہا تھا کہ بس یہ ہو کہ مُلا ہے تھی اور یہ کام ڈالی

• مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ان آیات میں ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے جوابینے اکلوت باپ کا اکلوتا بیٹا تھا مال و دولت اور دنیوی عزت وجاہ میں وحید ااور کیا شام میں کہ اس کو وحید اور رسیحانۃ القریش کہا کرتے دنیوی نع کی کوئی کی نتھی تجارت اور زمین و باغات کی آمدنی کی حدیثی طائف میں اس کا بہت بڑا باغ تھا جس کے پھل موسم گر مااور سر ماہمیشہ رہتے سے دس بیٹے سے جو ہمیشہ باپ کے سامنے رہتے اور اس کی تو قیر و تعظیم بڑھاتے رہئے۔

تواس بدبخت نے اللہ کے انعامات کو ناشکری اور غرور و تکبر میں بدل ڈالا بھی شکر کی تو کیا تو فیق ہوتی شرک اور بت پرتی میں منہمک رہااور آنحضرت مُلافیظ کی عداوت اور شمنی زیادہ سے زیادہ کرنے لگا آنحضرت مُلافیظ کسی دقت قیامت اور بہشت کا ذکر فرماتے تو سے کہتا کہ اگرتم اپنی بات میں سے ہواور قیامت آئے گی تو وہاں بھی مجھے ای طرح مال واولا داور نعتیں ملیں گی۔

مفسرین فرماتے ہیں قریش مکہ نے جب بید یکھا کہ آنحضرت نافیخ کی دعوت توحید وایمان روز بروز قبولیت حاصل کرتی جارہی ہے تو انہوں نے دلید کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ بتا و محمد نافیخ کی بات کس طرح ہے اثر کی جائے اس پر دلید نے مشورہ دیا کہ آپ منافیخ کو کہ وہا دوگر) کہوچنا نچہ خود ہی مکہ کی برگلی کوچہ میں بہی کہتا پھرتا کہ محمد منافیخ تو ساح (جادوگر) ہے تو اس کے رد میں بی آیات نازل ہوئیں ولید کی تحقیر و تذکیل سورة ت میں وہے گانی مقانے مشکل میں ہیں کہتا پھرتا کہ محمد منافیخ تو ساح (جادوگر) ہے تو اس کے رد میں بی آیات نازل ہوئیں ولید کی تحقیر و تذکیل سورة ت میں وہے گانوں مقانے مشکل میں ہیں گئی تو سے کلمات سے فرمائی ہے۔

🗗 روایات میں آتا ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد فور ایہ بدبخت یعنی ولید بن مغیرہ طرح طرح کی مصیبتوں اور دشواریوں میں مبتلا ہو گیا ہے در پے مالی کہ تعمیانات پیش آتے رہے تجارت برباد ہوگئ باغات ضائع ہو گئے آخر فقیر ہوکر ذلت کے ساتھ مرا۔ ۱۲ فوائدعثانی

ا پن جماعت پرجیسا کہ عمیارلوگ جب اپنی مکاری کے جال میں لوگوں کو پھانسنا چاہیں تو دیکھا کرتے ہیں اور نظریں گھمایا کرتے ہیں۔

چرمنہ بنایا توری پڑھائی اور ایسامنہ بنایا جیسے کسی نا گوار چیز سے انسان اظہار کراہت کے لئے منہ بناتا ہو پھر پیٹے پھیری اور غرور کیا اور ایسے انداز یعنی اظہار نفرت و کراہت اور غرور و تکبر کو اختیار کرتے ہوئے پھر بولا بس بیتواس کے سام سوااور پختینیں کہ ایک جادو ہے جونقل د نقل اور نساز بعد نسل چلا آتا ہے پہلے بھی ای طرح جادوگر تھے اور اب یہ بھی ای تم کا جادواس کلام کی شکل میں پیش کررہے ہیں ہی پہنیس سوائے اس کے کہ ایک آدی کا کہا ہوا ہے نہ کہ دوئی اور خدا کا کلام پوردگار عالم اس مکار وعیار اور بد بخت کی ہی باتین نقل کر کے فرمار ہا ہے اچھا میں عنقریب ہی اس بد بخت کو گھیٹ کر ڈالوں گا جہنم کی آگ میں اور اس کے سارے عناد کی اور نے چوڑ در کا مزا چکھا دوں گا اور اے مخاطب کیا تو جانا بھی ہے کہیں آگ ہوں باتی نہ چھوڑ رہی گی بلکہ دو زخیوں کی ہر چیز کو جلائے گی اور کوئی بھی حسنہ جلنے سے نی نہ سے گا اور چلے اور جلنے کی اذریت کا مزہ چکھتے رہیں جسے کہ سورۃ نساء میں فرمایا گیا ﴿ کُلُمَا تَضِحَتُ جُلُودُهُمُ مُ جُلُودُهُمُ مُ جُلُودًا غَیْرَهَا لِیَانُو قُوا الْعَدَابَ ﴾

سے آگ جھلنے والی ہوگی بدن کی کھال جس سے اپنے چلیے ہی بگڑجا ئیں گے اس جہنم پر انیس فرشتے مقرر بیں جواللہ کے احکام اور جہنمیوں کوسزا دینے کی ذمہ داری ادا کرتے ہوں گے اور نہیں بنایا ہے ہم نے جہنم کے نگران مگر فرشتوں کو کہان ہی کوجہنم کا داروغہ مقرر کیا گیا ہے اور نہیں بنایا ہم نے انکی اس تعداد کومگر آز ماکش کا فروں کے لئے کہوہ کس طرح اس تعداد کومن کر مذاق اڑا ئیں گے افکار کریں گے قبل وقال اور ججت بازی ، کہاس عدد میں کیا مصلحت ہے لیکن اس مطرح اس تعداد کومن کی تعداد انیس بیان کرتے ہوئے یہ فرمانا ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوٰ وَدَيْكَ اِلّا هُوں کے لیے نس فرشتے ہو داروغہ جنم مقرد کئے ملے ہیں تو یہ بحیثیت افسران بالا ہوں گے ہرایک افسر کے تعت کی قدر عملہ ہوگا یہ تو خدا ہی جانا ہے بیاس کے شکر میں جن کوکوئی ہی نین مان کیا۔

حضرت شاہ عبدالعزیز قدس اللہ سرہ نے انیس کے عدد کی حکمتیں بڑی عجیب اور لطیف بیان کی ہیں حضرات اہل علم مراجعت فر ہائیں جن کا حاصل ہے ہے کہ جہنم میں مجرموں کے عذاب دینے کے سلسلہ میں انیس قسم کے فرائض ہیں جن میں سے ہرفرض کی انجام دہی ایک ایک فرشتہ کی سرکردگی میں محرق فیت اس میں کوئی شبخییں کے فرشتہ کی طاقت بہت بڑی ہے ایک فرشتہ دہ کام کرسکتا ہے جو الکھوں آدی انجام نہیں دے سکتے لیکن ہرفرشتہ کی قوت اور آگا ممل محرق فیت ای وائرہ میں محدود کردی می جس کے لیے وہ مامور ہے مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ ملک الموت الکھوں انسانوں کی جان ایک آن میں ذکال سکتا ہے مگر عورت کے پیٹ میں ایک بچے کے اندرجان نہیں ڈال سکتا حضرت جبرئیل مائیا جشم زدن میں وہ لاسکتے ہیں لیکن پانی برسانا ان کا کام نہیں جسطرح انسان مگر عورت کے پیٹ میں ایک بچے کے اندرجان نہیں ڈال سکتا حضرت جبرئیل مائیا ہے لیکن وہ ایک چیز کو بھی دیمین بیشار چیز وں کود کھر کہیں مقرارہ وگا وہ فرشتہ میں عذاب درے گاجس میں بیشار چیز وں کود کھر کہیں مقرارہ وگا وہ فرشتہ میں عذاب درے گاجس میں میں مصروف ہوں ہوگی خوال نے ہوگی خوال نے ہوگی خوال نے سے کوئی ذوم اور صدید در تیمی کے کھلانے اور بلانے پر مقررہ وگا اس طرح بیانیں فرشتے اپنے مقرار کردہ عذاب کی انجام دبی ہیں مصروف ہوں گے وہا ملامت سے کوئی ذوم اور صدید در تیمیں میں مصروف ہوں گے والمامت سے کوئی ذوم اور صدید در تیمیں کے کھلانے اور بلانے پر مقررہ وگا اس طرح بیانیں فرشتے اپنے مقرار کردہ عذاب کی انجام دبی ہیں مصروف ہوں گے والملہ اعلم بالصواب۔

(تفیصل کے لیےتفسیرعزیزی کی مراجعت فرمائیں)

https://toobaafoundation.com/

عيرك الربي

تبيك النبى

کے بالقابل یہ تعداداس لئے ہے کہ یقین کرلیں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی اور ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ ہوجائے اور کی قتم کا دھوکہ نہ کھا کیں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی اور وہ جو اہل ایمان ہیں کیونکہ وہ اللہ کی ہر بات پر یقین کریں گے اور اس برایمان لا کیں گے اور یہ تعداد اس وجہ ہے جب کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ یہ ہیں کہ اللہ نے کیا اراوہ کیا ہے اس چیز کوشل بنانے ہے اور بطور عدداس کو بیان کرنے سے اسکی کیاغرض ہے بھلا یہ کیابات ہے اور کون اللہ نے اور کوئی کیا خرض ہے بھلا یہ کیابات ہے اور کوئی اس کو مان سکتا ہے اور نہیں جا نتا ہے اے ہمارے پینیس مظاہر کیا گئی گئی کے دب کے شکر مگر بس وہ بی پروردگا راور نہیں ہیں یہ بیا تھی مگر وعظ وضیحت و نیا کے انسانوں کے لیے کہ وہ جہنم اور عذاب جہنم اور اللہ کے شکر اور جہنم پر مقرر انیس کی تعداد میں داروغہ کا ذکر س کوغیرت وضیحت حاصل کریں غضب الہی سے ڈریں اور نافر مانی سے بچییں ۔

ف: .....بعض روایات میں ہے کہ جب سے ﴿عَلَیْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ نازل ہوئی اور مشرکین نے انیس کا عدوسنا تو مذاق کرنے گئے اور ایک دوسرے سے قبیقنے لگاتے ہوئے کہنے گئے یہ انیس ہمارا کیا کرلیں گے ہم تو ہزاروں ہیں اگر پچھ ہوا بھی تو زیادہ سے زیادہ ہم میں سے دس دس دس ایک ایک کے مقابلہ کے لیے ڈٹ جا کیں گان میں ایک پہلوان تھا وہ کہنے لگا بھائی سترہ کو تو میں اکیلا ہی کافی ہوں باقی جو دورہ جا کیں گان سے تم نمٹ لینا تو اس پر بیر آیت نازل ہوئی ﴿وَمَا جَعَلْمَا آصَحٰتِ النّادِ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

## رب سلمونت وارض کے شکربس وہی جانتا ہے

حافظ کا والدین ابن کثیر الدمشقی میسیداین کثیر میں آیت مبار کہ ﴿وَمّا یَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ إِلّا هُوَ ﴾ کاتفیر میں بیان فرماتے ہیں کہ حدیث معراج (جوضیحین میں موجود ہے) سے بیٹا بت ہے کہ آنحضرت مالیکی نے ''البیت المعور' کی صفت و کیفیت ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بیہ بیت معمور ساتویں آسان میں ہے جس میں ہر روز سر ہزار فرشتے واخل ہوتے ہیں اور پھران کولو شنے کی نوبت نہیں آتی یعنی ملائکہ کا ہجوم وکثر ت اس قدر ہے کہ ان سر ہزار کے طواف کرنیکے بعد پھرانے طواف کی نوبت ہی نہیں آتی ، توجس پروردگار کی می عظمت وشان ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے فرشتوں کالشکر کسے معلوم ہوسکتا ہے۔

امام احمد بن صنبل میشد نے حضرت ابوذ رغفاری پڑھٹے کی وہ معروف حدیث تخریج فرمائی ہے جس میں حضور اکرم مُلاہی کا بیارشادنقل کیا کہ آپ مُلاہی نے فرمایا کہ آسانوں میں انگشت کے برابرکوئی جگہ الی نہیں کہ جہال کوئی فرشتہ بارگاہ رب العزت میں سربسجود نہ ہواور فرمایا اے لوگو! اگرتم کوہ ہات معلوم ہوجائے جو مجھے معلوم ہے توتمہارا بیحال ہوجائے کرتم کٹرت سے رونے لگواور ہنسنا کم کردواور تم اپنے بستر وں سے لطف اندوز ہونے کے بجائے جنگلوں اور بیابانوں میں نکل جا وَاور اللّٰہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے آہ وزاری کرتے ہوئے گڑ گڑا نے لگو۔

یہ وہی حقیقت ہے جوقر آن کریم کی اس آیت میں واضح کردی گئ ﴿ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَاهُم مَّعُلُوهُ ﴿ وَإِنَّا

لَتَحْنُ الصَّافَّوْنَ فَى وَاللَّا لَنَعُنُ الْمُسَيِّعُوْنَ فِي حَافِظ ابن کثیر مِی اللهٔ عبد ایک اور روایت بیان فرمائی عبدالله بن عمر الله فرماتے ہیں کہ ایک روز عمر فاروق رہا ہے المحتیات کے لیے تشریف لائے جب کہ جماعت کھڑی ہورہی تھی تو آپ ہٹا ہونے نے ایور تین آ دمی بیٹے ہوئے ہیں جونماز کے لیے المحضہ بین میں ایک شخص ابو جحش لیش تھا آپ ہٹا ہونے فرما یا اٹھونماز کے لیے اور سول الله مٹا ہونا کا لله مٹا ہونی کے ساتھ نماز پر موتو ان میں سے دوآ دمی تو کھڑے ہو گئے اور تیسر سے یعنی ابو بحش نے کہا میں اس وقت بی نہیں کھڑا ہوں گا جب تک کوئی شخص مجھ سے زیادہ طاقتو ربازوں والا اور مجھ سے قوی گرفت والا ندآ جائے اور وہ مجھے نئے در اور میرے چبرہ کوئی میں روند دے تو بس میں اس وقت بی اٹھ سکتا ہوں حضر سے عمر فاروق ڈاٹھی فرماتے ہیں کہ میں سے سال وقت بی اٹھی سے اس کے بیس آ یا اور یہ قصہ بتا یا توعثان ڈاٹھی اس بہنی آ محضر سے ناہی فرمایوار سول الله مٹاٹھی کے پاس بہنی آ محضر سے مناہ فرمایوار سول الله مٹاٹھی کے پاس بہنی آ محضر سے مناہ فرمایا اگر عمر ڈاٹھی اس برافی مواتو (خیر بہتر ہے) میں تو اے عمر ڈاٹھی ہو جا ہو ایک اس خبیث کاس قلم کرے میرے پاس لاتے۔ ہو اور وزیر بہتر ہے) میں تو اے عمر ڈاٹھی ہو جا ہو اس خبیث کاس قلم کرے میرے پاس لاتے۔ ہو تو وزیر بہتر ہے) میں تو اے عمر ڈاٹھی ہو جا ہو اس خبیث کاس قلم کی میں میں تو اے عمر ڈاٹھی ہو جا ہو تھا کہ میں تو اے عمر میں تو اے عمر کاس کے بیس بہنی تو میں میں تو اے عمر ڈاٹھی ہو تھا تھا تھا کہ میں تو اے عمر دانوار کی میرے پاس لاتے۔

ė H

پھرآپ مظافیہ نے فرمایا اے عمر دلاتھ میں کو بتا تا ہوں خداوند عالم اس ابو بحش کی نماز سے بے نیاز ہے اللہ کے لیتو آسانوں میں فرضتے ہمہ وقت عبادت و بندگی میں اس طرح مصروف ہیں کہ ایک لمحہ بھی اسکی بندگی سے خالی نہیں گزرتا آسان دنیا میں وہ فرضتے ہیں جو ہمہ وقت سربسجود ہیں اور وہ قیامت تک سجدہ سے سر ہی نہیں اٹھا تمیں گے اور جب قیامت پر دہ آٹھیں گتو کہتے ہوں کے ما عبد نالت حق عبادت کے ۔اس طرح آسان پر فرشتوں کی ایک ایک عبادت رکوع و سجود اور قیام اور تبیح وتھید کا ذکر فرما یا کہ وہ اس حالت میں قیامت تک رہیں گے تفصیل تفسیر ابن کثیر میں ملاحظ فرما تمیں ۔تفسیر ابن کثیر جلد ہم۔

https://toobaafoundation.com/

ہے۔ چنا مچہ بإند کااول بڑھنا بچر کھٹنا نمونہ ہے اس عالم کے نشوه نمااور اسمحلال وفنا کااس طرح اس عالم دنیا کو عالم آخرت کے ساتھ حقائق کے اختفاء واکتثاف میں =

سَقَرَ ﴿ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ وَرَنَ يَنَ فَلُ وَ وَ يُولِ بَمْ نَهُ فَاذَ بَرْعَ اور نَه فَع مَانَ مُلاتَ مَانَ كَو اور بَم فَح باتِن يَن رَفِح وَرَنَ يَنَ وَ وَ يُولِ بَهِ نَهُ نَاذَ بِرُعَ اور نَه عَ مَانَ كَوْ اور بَم فَح باتِن يَن رَفِح مَع الْحَيْقِ فَمَا تَنْفَعُهُمُ وَرَنَ يَنِ وَ وَ يَكُنَّا الْكَيْقِيْنَ ﴾ وَكُنَّا الْكَيْقِيْنَ ﴾ وَكُنَّ الْمُوعِيْنَ ﴾ وَكُنَّا الْكَيْقِيْنَ ﴾ وَكُنْ اللهُومِي وَمِن السَّلْ اللهِ اللهِ اللهُومِي مِن السَّلْ عَنْ اللهُومِي مِن السَّلْ عَلَى اللهُومِي مِنْ اللهُومِي اللهُومِي مِنْ اللهُومِي اللهُومِي مِنْ اللهُومِي مِنْ اللهُومِي مِنْ اللهُومِي مِنْ اللهُومِي مِنْ اللهُومِي مِنْ اللهُومِي اللهُومِي مِنْ اللهُومِي مِنْ اللهُومِي مِنْ اللهُومِي مِنْ اللهُومِي مِنْ اللهُومِي مِنْ اللهُومِي اللهُومِي اللهُومِي مُنْ اللهُومِي مُنْ اللهُومِي اللهُومِي مُنْ اللهُومِي اللهُومِي اللهُومِي مِنْ اللهُومِي اللهُومِي مُنْ اللهُومِي مُنْ اللهُومِي مُنْ اللهُومِي ا

= الی نبت ہے جیسے رات کو دن کے ساتھ گویااس عالم کاختم ہو جانارات کے گزرجانے اوراس عالم کاظہور نورشے کے پھیل جانے کے مثابہ ہے۔ واللہ اعلم ہو سے نبی جولوگ میثاق کے دن حضرت آ دم علیہ السلام کی پشت سے داہنی طرف سے نکلے تھے اور دنیا ہیں بھی سدھی چال چلتے رہے اور موقف میں بھی عرش کے داہنی طرف جدھر بہشت ہے کھڑے ہوئے اور ای طرف روانہ ہوئے اور ان کے نامہ اعمال بھی داہنے ہاتھ میں آئے وہ لوگ البتہ قید میں پھنے ہوئے ہیں بلکہ جنت کے باغول میں آزاد ہیں اور نہایت ہے فکر اور فارغ البال ہو کرآپس میں ایک دوسرے سے یافرشتوں سے گنہ گاروں کا حال ہو چھتے ہیں کہ وہ کہ ان گئے جونظر نہیں بڑتے۔

بھاگے عل کرنے ہے۔ بلکہ چاہتا ہے ہر مرد ان میں کہ اس کو ملیں ورق کھلے۔ کوئی نہیں! پر

ف یعنی جب نیں مے کہ گنہ کاروں کو دوزخ میں داخل کیا گیاہے، تب ان گنہ کاروں کی طرف متوجہ ہو کریہ سوال کریں ہے کہ باوجود عقل و دانائی کے تم اس دوزخ کی آگ میں کیسے آپڑے۔

فیل یعنی نداللہ کا حق ہجپانا نہ بندوں کی خبر لی۔البتہ دوسر ہے لوگوں کی طرح حق کے خلاف بخش کرتے رہے اور بدشحبتوں میں رہ کرشکوک وشہات کی دلدل میں دھنتے چلے گئے۔اورسب سے بڑی بات یہ کہ ہم کو یقین نہ ہوا کہ انساف کا دن بھی آنے والا ہے۔ ہمیشہ اس بات کو جھٹلایا کیسے یہاں تک کہ موت کی گھڑی سر پر آن پہنچی اور آئکوں سے دیکھ کران باتوں کا یقین حاصل ہوا جن کی تکذیب کیا کرتے تھے۔

فع كافر كے حق ميں كوئى سفارش بدكرے گااوركرے گاتو قبول يہوگى۔

وس یعنی مصیبتیں سامنے ہیں مگر نصیحت من کرئی ہے من نہیں ہوتے بلکہ سننا بھی نہیں چاہتے۔

ف یعنی تن کا شورونل اورشیران خدا کی آوازین س کرجنگی گدهول کی طرح بھا کے جاتے ہیں۔

في يعنى ايرابر والمسين بوسكا كيونكه ندان من الياقت نداس كي ضرورت.

و تابولت التری

عَنَافُونَ الْاخِرَةُ ﴿ كُلَّا إِنَّهُ تَنْ كِرَةً ﴿ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿ وَمَا يَنُ كُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ وَرَدِ يَالْمُونَ الْاحْرَةِ ﴿ وَمُونَ عِلْمَ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ م

| ۼؙڣؚڒٙٷؚۿ | الَم | وَآهُلُ |     |     |     | ۈي    | التَّقُ       | هُوَآهُلُ |    |    |      |     | المثانة |
|-----------|------|---------|-----|-----|-----|-------|---------------|-----------|----|----|------|-----|---------|
| لائق ف    |      | بخث     | 4   | وبي | ادر | وإبي  | ڈر <b>ن</b> ا | تے        | جس | 4  | و بی | نهم | الله    |
| لائق۔،    |      | بخثنے   | 6.5 | اور |     | چاہئے | ۇر            | ے         | (  | جر | ٠    | وو  | الله    |

## تنبيه برا نكارمجرمين وبيان قانون جزاء دسز ادرروز قيامت

قَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْقَهَرِ وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ... الى ... هُوَ آهُلُ التَّقُوٰى وَآهُلُ الْبَغْفِرَقِ ﴾

ر بط: .....گزشته آیات میں گفار ومنگرین گی کچھ بے بہودہ خصلتوں اورائی نافر مانی کا ذکر تھا اور بید کہ وہ کس طرح پنیم برخدا اور وی الہی کا مذاق اڑائے سے ابن آیات میں ایسے مجربین ومنکرین کو تنبیہ کی جارہی ہے کہ وہ ایسی ذلیل حرکات سے باز آجا کیں ساتھ ہی قیامت کے روز جزاء وسزا کا قانون بھی بیان فر ما یا جارہا ہے اور یہ کہ الل ایمان کیسی راحتوں اور نعمتوں میں ہوں گے اور کفار ومشرکین جب عذاب میں مبتلا ہوں گے تو ان پر حسرت وندامت کا کیا عالم ہوگا اور ظاہر ہے کہ اس وقت حسرت اور بچھتانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا تو ارشا دفر مایا۔

خبردار مجر مین و منکرین کواس قسم کی لغواور بے ہودہ باتوں اور حرکتوں سے باز آ جانا چاہئے یہ جو پچھوتی الہی سے بتایا جارہاہے بالکل حق ہے اور قسم ہے چاند کی اور قسم ہے رات کی جب وہ پیٹھ پھیرے اور قسم ہے جاب کہ وہ روثن، دبے شک وہ جہنم جس پر انیس فرشتوں کے پہرے اور انتظام کا ذکر کیا گیا ہے ایک بہت ہی چیز ہے بڑی عظیم الثنان چیزوں میں مشک وہ جہنم جس پر انیس فرشتوں کے پہرے اور انتظام کا ذکر کیا گیا ہے ایک بہت ہی چیز ہے بڑی عظیم الثنان چیزوں میں

فل یعنی یہ بیبود و درخواسیں بھی کچیراس لیے نہیں کہ ایسا کردیا جائے تو واقعی مان جائیں گے بلکہ اصل سبب یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتے اس لیے حق کی طلب نہیں ، اورید درخواسی محص تعنت سے بیس۔ اگرید درخواسی بالفرض پوری کردی جائیں تب بھی اتباع نہ کریں۔ کہ اقال تعالیٰ ﴿وَلَوْ نَزُلْدَا عَلَيْكَ كِنْجًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِينِهِ مُدَلِقًا لَ الَّذِينُ تَكَفَرُ وَالنَّ هٰذَا الَّاسِعُومُ مُبِدُنُ ﴾

ولا يعني مرايك كوالگ الگ كتاب دى جائے، ايما أيس موسكا \_ يدايك كتاب (قرآن كريم) ، كفيحت كے ليے كافى ہے ـ

وس حضرت شاه صاحب رحمه الذكھتے ہیں " یعنی (یه تناب) ایک پراتری تو نمیا ہوا، کام توسب کے آتی ہے۔"

وی اورانڈ کا چاہنا نہ چاہنا سبحکتوں پرمبنی ہے۔جن کاا حالہ کوئی بشرنہیں کرسکتا۔و ہی ہرشخص کی استعداد ولیا قت کو کما حقہ جانتا ہے اوراس کے موافق معاملہ کرتا۔ سر

ف یعنی آدمی کتنے ہی گناہ کرے لیکن پھر جب تقویٰ کی راہ چلے گااوراس سے ڈرے گا، وہ اس کے سب گناہ کشن دے گا، اوراس کی تو بر کو قبول کرے گا۔ اُس ابن مالک سے روایت ہے کہ آنحضرت ملی النہ علیہ وسلم نے اس مقام پر بطور حاشیہ منہیہ کے ، ایک عبارت اس آیت کی تلاوت کے بعد نقل فر مائی جس کے الفاظ یہ میں ۔ "قال ریکم عزوجل اناا ہل ان اتقی فلایشر اے بی شی عفا ذا اتقانی العبد فانا اہل ان اغفر لمد مسیعنی میں اس الآتی ہوں کہ بندہ مجھ سے ڈرے اور میرے ساتھ کسی کوکسی کام میں شریک نہ کرے ، بھر جب بندہ مجھ سے ڈرا (اور شرک سے پاک ہوا) تو میری شان یہ ہے کہ میں اس کے مین جول کے خش دول یہ جن تعالیٰ اپنے فضل ورحمت سے ہم کو تو حیدا ہمان پر جمیشہ قائم رکھے ۔ اور اپنی مہر بانی سے ہمارے مخاومعاف فر ماتے ۔ آیمن ۔ ہے جوڈرانے والی ہے انسان کو ہراس شخص کے لیے جوتم میں سے چاہ آگے بڑھنا اور سعادت وفلاح کے میدان میں یا یہ کہوہ پیچے رہے اور ایمان وتقوی کی طرف رخ بھی نہ کرے بھی نہ کرے آگے بڑھنے سے نیکی اور تقوی کے مل کرے گااور اسکا نتیجہ بہشت اور بہشت کی نعمتیں ہوں گی ، اور پیچے ہٹنا بدی اور برائیوں میں ہتلا ہونا ہوگا اور ظاہر ہے کہ ایمان اعمال اور نیکی یا کفرونا فر مانی اور شقاوت کے نتائج قیامت ہی کے روز سامنے آئیں گے اس وجہ سے یہ قانون خداوندی ہے کہ ہرایک انسان این کے ہوئے کا موں میں گرفتار ہے ان کا موں میں سے جو بھی شقاوت و معصیت اور بدی کا کام ہوا سکی سز اسے وہ کسی طرح بھی نہیں نیج سکتا۔

مگر داہنے ہاتھ والے جن کونامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے وہ باغوں میں ہوں گے ہرطرح کی عیش و راحت اورلذتوں میں جوبطور مزاح یاحق تعالی کی نعمتوں میں خوش ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے مجرموں کے بارہ میں کہوہ لوگ کہاں گئے جود نیامیں اپنافخر وغرور جتایا کرتے تھے اور ایمان واعمال صالحہ کی جزاءاور جنت کی نعمتوں کا انکارکرتے تھے اور یہ ماننے کو تیار نہ تھے کہ قیامت آئے گی اور قیامت میں مجرموں پر خدا کا عذاب ہوگا پھرخود وہ ان مجرموں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دریا فت کرتے ہوں گے سنسی چیزنے تم کو پہنچایا ہے جہنم میں اورتم توبڑے ہی عقل مند تھے اس دانائی وعقل کے باوجودتم اس ہلاکت وتباہی کے مقام پر کیسے بہنچ گئے بولیں گے ہم نہ ہوئے نماز پڑھنے والوں میں ے اور نہ ہی صدقہ وخیرات اور زکو ق کی صورت میں مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور بلکہ ہم تو خدا اور رسول کی باتوں میں طعن تشنیع کرنے والوں کے ساتھ اللہ کے دین میں تمسنحراوراعتراض کرنے میں منہمک رہتے تھے چیدجائیکہ ہم خدااوراس کے رسول پر ایمان لاتے اور ہم جھٹلاتے رہے انصاف کے دن روز قیامت کو یہاں تک کہ آئیبنجی ہم پر یقین کی بات کہ قیامت ہی آ گئی اور جن جن باتوں میں شک کرتے تھے اور جھٹلاتے تھے ان پریقین بھی حاصل ہو گیا حتیٰ کہ مشاہدہ کرلیا کہ یہ ہے وہ جہنم جس سے خدا کے پیغمبر نے ڈرایا تھا تو اس طرح انجام ہوگا ان منکرین ومکذبین کا جوکسی طرح بھی عذاب خداوندی سے چھٹکارا حاصل نہ کرسکیں گے سوان کوسفارش کر نیوالوں کی کوئی سفارش فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ بیسب پچھان منکرین کو بتایا جار ہاہے جو قریش مکہ میں سے آنحضرت مُلاَیمُ کی نبوت پرایمان نہیں لا رہے ہیں تو آخر کیا ہو گیاانکوجو ہرنصیحت سے بے رخی اختیار کررہے ہیں بلکہ نفرت اور پیغام نصیحت سے دور بھا گنے کی صورت یہ معلوم ہور ہی ہے کہ گویا یہ بد<u>کے ہوئے</u> جنگی گدھے ہیں جو کسی ہیبت ناک آ واز سے بھا گےرہے ہیں تواسی طرح ان لوگوں کی حالت ہے کہ نعرہ حق اعلان تو حیداور دعوت ایمان کی صدانے ایکے قلوب و د ماغ میں تھلبلی میادی جو کفروشرک کی گندگیوں سے بھرے ہوئے ہیں عقل وفطرت کے لحاظ ہے تو کوئی وجہ نتھی کہ وہ اعلان تو حیداور دعوت حق سے اعراض کریں اوراس کوقبول نہ کریں اصل روگ ہیہ ہے کہ ان میں سے ہرایک بیر چاہتا ہے کہ اس کو کھلے ہوئے ورق دے دیئے جائیں اور نام بنام ہرایک پر آسان سے ایک ورق اور صحیفه آ کر گرےاوراس میں لکھا ہوا ہو کہا ہے فلاں بن فلاں خدا تجھ کو کہتا ہے کہ تو محمد رسول اللّٰد مُلَاثِيَّا پرايمان لے 🗗 تخبر دار ہر گز ايسا

<sup>•</sup> يدوى چيز بجس كوسورة انعام مين فرمايا ﴿ وَلَوْ نَزَّلْمَا عَلَيْكَ كِتْبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِينِهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوَّا إِنْ هَٰذَا اللَّاسِعُرُّ مُعِينًا لِلسِعُرُّ عَلَيْهِ اللَّاسِعُرُّ عَلَيْهِ اللَّاسِعُرُّ عَلَيْهِ اللَّاسِعُ اللَّهِ اللَّاسِعُرُّ عَلَيْهِ اللَّاسِعُرُّ عَلَيْهِ اللَّاسِعُ اللَّهِ اللَّاسِعُ اللَّاسِعُ اللَّاسِعُ اللَّاسِعُ اللَّاسِ اللَّاسِعُ اللَّاسِعُ اللَّاسِ اللَّاسِمُ اللَّاسِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاسِ اللَّهُ اللْ

نہیں ہوسکتا یہ بین ہے کہ یہ بات وہ اپنے کی شک اور تر در کو دور کرنے کے لئے کہتے ہیں بلکہ یہ لوگ آخرت ہے ڈرتے ہی نہیں ہوسکتا یہ بین ہوسکتا یہ بین ہوسکتا ہے ہیں بلکہ یہ لوگ آخرت ہے ڈرت ہے ہوں ہوں ہے ہور ار اے انسان غفلت سے باز آجایہ تو ایک نصیحت ہے جو ہمارے پینی برنے سب کو کر دی اور جہ پیغام نصیحت سب کو پہنچا دیا اب جس کا دل چاہے اس کو تھول کر لے اور جس کا دل چاہے اس کو تھوکر ادے اور جولوگ بھی اس کو قبول کریں گے وہ وہ ہی ہوں گے جن کو اللہ چاہے کیونکہ حق وہدایت کا قبول کرنا پروردگار عالم کی توفیق ومشیت پرموقوف ہے اور وہ ذات خداوند عالم اپنی عظمت و کبریائی اور اپنے جلال وجمال کے باعث لائق ہے در نے کے اور اہل ہے مغفرت کا کہ اپنے لطف و کرم سے بندول کو معاف کر دے اور اپنے انعامات سے نو از ے یعنی آ دی کی مناہی گر بھی اگر خدا سے ڈر کرتا ئب ہوجائے گا اور معافی مائے گا تو خدا نے تعالی اسکی تو بہ قبول فرماتے ہوئے اسکی مغفرت فرمادے گا بہی اس کی شان کر بی سے متوقع ہے۔

اللهماغفرلناوارحمناوارضعناوتقبلمناوادخلناالجنةونجنامنالناربالخيرفانت اهلالتقوى واهلالمغفرة امينيارب العلمين (تمتفسيرسورة المدثر)

### سورةالقيمة

' سورۃ قیامہ بھی کمی سورتوں میں سے ہے جو کمی زندگی کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی اسکی چالیس آیات اور ۲ رکوع ہیں۔

اس سورت میں احوال قیامت کا ذکر ہے اور وہ دلائل قاطعہ اور واضحہ بعث ونشر کے ثابت کرنے کے لیے ذکر فرمائے گئے جن کوئن کر ہر شخص عقل وفطرت کی رو سے مجبور ہے کہ وہ قیامت اور بعث بعد الموت پر ایمان لائے۔

ایمان بالآخرة دین اسلام کی بنیاد ہے تواس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر قیامت کے احوال بیان کیے گئے اور ہیکہ انسان پر جب سکرات موت طاری ہونے لگتے ہیں تواس پر کس طرح کی بے چینی اور کرب واقع ہوتا ہے اور جب حق تعالی شانہ قیامت بر پافر مائیں گئے تو نظام عالم اور آسان وز مین اور چاندوسورج کس طرح درہم برہم کردیئے جائیں گے خدائے تعالی انسان کواپنی قدرت کا ملہ سے کس طرح انکی قبرول سے اٹھائے گا اور کس طرح وہ اپنی عظیم قدرت سے جسم کے اجزائے منتشرہ اور ریزہ ریزہ ہوجانے والی ہڑیوں کو جوڑے گا۔

پھر جب میدان حشر میں حاضری ہوگی تو انسان اپنے اعمال پر کیسا پچھتائے گا اور نامہ اعمال اس کے سامنے ہوں کے اس کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی کتاب اعمال خود پڑھے ان اہم مضامین کو بیان کرتے ہوئے سورت کے اخیر میں پھر ایک بار = جادد ہے مطلب یہ کہ بالفرض انکا یہ مطالب اور خواہش بھی پور ن کردی جائے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔

ان اتقی فلایشرك شیء فاذا اتقانی عبد فانا اهل ان اغفر له یعنی میں اس كوتلاوت كرتے ہوئے بطور تشریح وتوضیح فرمایا قال ربكم انا اهل ان اتقی فلایشرك شیء فاذا اتقانی عبد فانا اهل ان اغفر له یعنی میں اس كولائق ہوں جب میرا بندہ مجھ سے ڈر نے اور میرے ساتھ شريك نه كیا جائے تو میں مغفرت كردوں حضرت عبداللہ ابن عباس تا الله كی تغفیر میں ہی ہے عربیت كی روسے به ظاہر ہوا كہ اهل المتقوی میں مصدر كی اضافت مفعول كی جانب ہے اور اهل المغفرة نسبت فاعل كی طرف ہے اور اس روایت میں بیان كرده كلمات اس طرف بھی اشاره كرد ہے ہیں جملہ معطوف علیما بنزلد شرط ہے اور جملہ معطوف بمنزلہ جزا ہے۔ ۱۲

انسانی تخلیق کا ذکر فرما یا اور قیامت اور بعث بعد الموت کو ثابت کیا گیا۔

# (٥٧ سُوَةُ الْعِيْمَةِ مِنِّيَةُ ٣٦) ﴿ إِنَّهِ اللهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ إِنَّى ﴿ الْهَا ٤٠ كَوعاتها ٢ كَ

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيلِمَةِ أَ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَ أَيْعُسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّن

قم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی فل اورقم کھاتا ہوں جی کی کہ جوملامت کرے برائی پر فی کیا خیال رکھتا ہے آ دی کہ جمع نہ کریں گے قتم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قتم کھاتا ہوں جی کی، جو اولا ہنا دیتا ہے۔ کیا خیال رکھتا ہے آ دمی کہ جمع نہ کریں گے

نَّجُهَعَ عِظَامَهُ ۚ بَلَى قُيرِيْنَ عَلَى آنُ نَّسَوِّىَ بَنَانَهُ ۞ بَلَ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَفُجُرَ

ہم اس کی جدیاں قط کیوں نہیں ہم ٹھیک کرسکتے ہیں اس کی پوریاں قس بلکہ جاہتا ہے آدی کہ ڈھٹائی کرے ہم اس کی بڈیاں؟ کیوں نہیں کر سکتے ہم کہ ٹھیک کردیں اس کی پوریاں۔ بلکہ چاہتا آدمی کہ ڈھٹائی کرے

ف یعنی قیامت کادن جس کاممکن جوناعقل سے اورمتیقن الوقوع جوناایسے مخبر ساد ق کی خبر سے ثابت جو چکا ہے جس کے صدق پر دلائل قطعیہ قائم ہیں اس کی

قىم كحاتا مول كرتم يقينا مرب بيجها ٹھائے جاؤ كے اور ضرور بھلے برے كاحراب موگا۔

(تنبیه) واضح ہوکہ دنیا میں بئی قسم کی چیزیں ہیں جن کی قسم لوگ تھاتے ہیں،اپیے معبو د کی ہمی معظم ومحتر مہتی کی ہمی مہتم بالثان چیز کی ہمی مجبوب یا نادر شے کی،اس کی خوبی یا ندرت جتانے کے لیے، جیسے کہتے ہیں کہ فلال کی قسمت کی قسم کھائیے ۔ پھر بلغاء یہ بھی رعایت کرتے ہیں کہ قسم علیہ کے مناسب ہو۔ پیضروری نہیں کہ ہر جگمفتم برکوشتم علیہ کے کیے شاہری گرداناجائے۔ بیلیے ذوق نے کہاہے یا تناہوں تری تیغ کاشرمندہ احمال سرمیرا ترے سر کی قسم الھ نہیں سکتا، بیال ایسے سر کے نہ اٹھ سکنے پرمجبوب کے سر کی قسم کھانامحس قدرموزوں ہے شریعت حقہ نے غیراللہ کی قسم کھانا بندول کے لیے حرام کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ کی شان بندول سے جدا گامذہبے ۔ و ہ اسپیغ غیر کی قسم کھا تا ہے اورعموماً ان چیزوں کو جواس کے نز دیک مجبوب یا نافع یا وقیع ومہتم بالشان ہوں، یا مقسم علیہ کے لیے بطور ثاید وجحت کے کام دیسکیں یہال یوم قیامت کی قسم اس کے نہایت وقیع وہتم بالثان ہونے کی وجہ سے ہے اورجس مضمون پر قم کھائی ہے اس سے مناسبت ظاہر ہے کیونکہ بعث ومجازات کاظرف بی یوم قیامت ہے۔ واللہ اعلم

فی محققین نے لکھا ہے کہ آ دمی کانفس ایک چیز ہے کیکن اس کی تین حالتوں کے اعتبار سے تین نام ہو گئے ہیں۔ اگرنفس عالم علوی کی طرف مائل ہواوراللہ کی عبادت و فرمانبر داری میں اس کو خوشی حاصل ہوئی اور شریعت کی پیروی میں سکون اور چین محسوس کیااس نفس کو "مطمئنه" کہتے ہیں۔ ﴿ آیَ مُنْ اللَّهُ مُس الْمُطْبِينَةُ ارْحِينَ إِلَى رَبِّكِ رَاجِيبَةً مِرْجِيبَةً﴾ اورا گرمالم غلى كى طرف جھك پڑااور دنيا كى لذات وخواہثات ميں پچنس كربدى كى طرف رغبت اور شريعت كى پيروك سے نبعاً گاس كُفْس "اماره" كبتے بيں كيونكه وه آ دى و برائي كاحكم كرتا ہے۔ ﴿ وَمَا أَبَةٍ بِيُ نَفْدِي إِنَّ النَّفْسَ لِأَمَّارَةٌ بالشَّوْءِ إِلَّا مَارَيْمَ رتی ﴾ ادرا گرجھی مالم غلی کی طرف جبکتااورشبوت وغضب میں مبتلاً ہوتا ہے اور بھی عالم علوی کی طرف مائل ہو کران جیزوں ہو برا جاتا ہے اور ان ہے دور بھا مختا بِ اور کوئی برائی یا کو: ای ہوجانے برشرمندہ ہوکرا ہے تئیں الذات کرتا ہے اس کو انفس لوامہ کتے ہیں ۔حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کھتے ہیں آ دمی کاحی اول لھیل مین ادر مزول میں غرق ہوتا ہے ہرگز نیکی کی طرف رغبت نہیں کرتا۔ ایسے جی کو" امارہ بالت<sub>وع</sub>" کہتے ہیں۔ پھر ہوش پکڑا، نیک و برتبھما تو باز آیا جمعی (غنلت ،وئی تو)اپنی خوپر دوڑپڑا، میچھے کچھ مجھ آئی تواسینے کیے بربچھتانے ادرملامت کرنے لگا۔ایسانفس (جی)" لوامہ کہلا تاہے۔ پھرجہ ، بورا 'ورمگیا. دل سے رغبت نکی ہی پر ہوئی بیہود و کام سے خود بخود مجا گئے لگا ادر بدی کے ارتکاب بلکت ورت تکلیف پہنچنے لگی و نفس "مطمئنہ" ہوگیا یہ آھی ہتغیر یسییر۔ یمال ننس لوامه کی قسم کھا کرا ثارہ فرمادیا کہ اگر فطرت معجع ہوتو خو دانسان کانفس دنیا ہی میں برائی اور تقصیر پرملامت کرتا ہے۔ ہی چیز ہے جواپنی اعلیٰ دالمل ترین مورت میں قیامت کے دن ظاہر موثی۔

فٹ یعنی پیخیال ہےکہ پڑیوں تک کا چورا ہومحیااوران کے ریزے ٹی وغیرہ کے ذرات میں جاسلے یجلا اب *کس طرح اکٹھے کر کے جو*ڑ دیے جائیں گے؟ یہ چیز تو نمال معلوم :وتی ہے۔

وی یعنی ہم توانگیوں کی ہوریاں بھی درست کرسکتے ہیں اور پوریوں کی تخصیص شایداس لیے کی کہ یدا طراف بدن ہیں اور ہر چیز کے بننے کی تحمیل اس کے

اَمَامَهُ ۚ يَسُئُلُ اليَّانَ يَوْمُ الْقِيْمَةِ ۚ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۚ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۗ وَجُمِعَ اس كے مامنے پوچھتا ہے كب ہوكا دن قيامت كا فل بھر جب چندھيانے لگے آئكھ فل اور كہہ جائے چاند فل اور الملے بول اس کے سامنے، پوچھتا ہے کہ کب ہے دن قیامت کا؟ پھر جب چوندھ لانے لگے تیور، اور گہہ جائے جاند، اور ا کھٹے ہوں الشَّبُسُ وَالْقَبَرُ فَي يُقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَيِنِ آيْنَ الْبَفَرُّ شَكَّلَ لَا وَزَرَهُ إِلَى رَبِّكَ مورج اور جاند فی مجے گا آدمی اس دن کہال چلا جاؤل بھاگ کر، کوئی نہیں کہیں نہیں ہے بچاؤ، تیرے رب تک ہے سورج اور چاند، کیے گا آدمی اس دن، کہاں جاؤں بھاگ کر۔ کوئی نہیں کہیں نہیں ہے بچاؤ۔ تیرے رب تک يَوْمَبِنِ الْمُسْتَقَرُّ اللَّهُ يُنَبُّوا الْإِنْسَانُ يَوْمَبِن مِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ أَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلى اس دن َ جا تُمْہرنا فی جنا دیں کے انبان کو اس دن جو اس نے آگے بھیجا اور بیچھے چھوڑا نل بلکہ آدی اس دن جا مشہرنا۔ جنا دیں گے انسان کو اس دن جو آگے بھیجا اور بیچھے حچھوڑا، بلکہ آدمی نَفْسِه بَصِيْرَةٌ ﴿ وَلَوْ اللَّهِي مَعَاذِيْرَهُ إِلا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ أَل إِنَّ عَلَيْنَا اسیے واسطے آپ دلیل ہے اور پڑالا ڈالے اسیے بہانے فیے نہ چلاتو اس کے پڑھنے پراپنی زبان تا کہ جلدی ا*س کو سکھ* لے،وہ تو ہماراذ مہا*س کو* اینے داسطے آپ سوجھ ہے، اور پڑالا ڈالے اپنے بہانے۔ نہ چلاتو اس کے پڑھنے پر اپنی زبان کہ شاب اس کوسکھ لے۔ وہ تو ہمارا ذمہ ہے =اطراف پرہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے محاورہ میں ایسے موقع پر بولتے ہیں کہ میری پور پور میں درد ہے۔اس سے مرادتمام بدن ہوتا ہے۔ دوسرے پور بول میں باوجود چھوٹی ہونے کے صنعت کی رعایت زیاد ہ اورعاد ہ یہ زیاد ہ د شواراور باریک کام ہے لیمذا جواس پر قادر ہوگاو ہ آسان پر بطریل اولیٰ قادر ہوگا۔ ف یعنی جولوگ قیامت کا انکار کرتے اور دوبارہ زندہ کیے جانے کوممال جانتے ہیں اس کا سبب پینیں کہ پیمئلہ بہت مشکل ہے اور اللہ کی قدرت کاملہ کے دلائل ونشانات غیرواضح میں ۔ بلکہ آ دی جاہتا ہے کہ قیامت کے آ نے سے پہلے اپنی اگلی عمر میں جو باقی رہی ہے بالکل بے باک ہو کرفیق وفجور کر تارہے اگر کہیں قیامت کاا قرار کرلیااوراعمال کے حماب کتاب کاخوف دل میں بیٹھ گیا توفسق د فجور میں اس قدر بے باکی اور ڈھٹائی اس سے مذہ و سکے گی۔اس لیے ایساخیال دل میں آنے ہی نہیں دیتا جس سے عیش منعض ہواورلذت میں خلل پڑے ۔ بلکہ استہزاءوتعنت اور سینہ زوری سے سوال کرتا ہے کہ پال صاحب وہ آپ کی

قیامت کب آئے گی یا گرواقعی آنے والی ہے تو بقید سندو ماہ اس کی تاریخ تو بتلائے۔ فیل یعنی شن تعالیٰ کی بخی قبری سے جب آنجیس چند ھیانے گیں گی اور مارے چیرت کے نگایں خیرہ ، وجائیں گی اور مورج جی سرکے قریب آجائے گا۔ فیل یعنی بے نور ، وجائے ۔ چاند کو ٹاید الگ اس لیے ذکر کیا کہ عرب کو بوجہ قمری حماب رکھنے کے اس کا حال دیکھنے کازیادہ اہتمام تھا۔

فاللم يعنى بنور بونے ميں دونون شريك بول كے۔

ف یعنی اب تو کہتا ہے کہ وہ دن کہاں ہے۔اوراس وقت بدحواس ہو کر کہے گا کہ آج کدھر نبھا گؤں اور کہاں پناہ لوں ۔ارشاد ہو گا کہ آج نہ بھا گئے کا موقع ہے نہ موال کرنے کا۔ آج کوئی طاقت تیرا بچاؤ نہیں کر کئی، نہ پناہ د سے کئی ہے ۔ آج کے دن سب کو اپنے پرور د گار کی عدالت میں ماضر جو نااوراس کی پیشی میں مخبر ناہے پھر وہ جم کے حق میں جو کچھ فیصلہ کرے ۔

فل یعنی سب اللے مجیلے اعمال نیک ہول یابد، اس کو جتلادیے جائیں گے۔

فے حضرت ثاہ ماحب رحماللہ گھتے ہیں "یعنی اسپے احوال میں نورکرے قدرب کی در انیت جانے (اور یک سب کوای کی طرف لوٹ کر جانا ہے) اور جو تجمیری تمجھ میں نہیں آئے حضرت ثاہ ماحب نے ہیں۔ 'تا سیسب بہانے ہیں۔ 'کیک اَنٹر مضریان نے الک اُنعلق فوڈ مُنڈ وُ الْا لُسّان یَوْ مَین بِیما قَدَّمَ وَ اَخْدَ کَا سے دکھا ہے یعنی جتلانے پر بھی موقون نہیں ۔ انسان اہن مالت پر خود مطلع ، دگا کو باقت اسلم بیان میں بہاں دنیا میں کو مالت پرخود مطلع ، دگا کو بالک میں بالت کو نوب مجمعتا ہے کو دوسروں کے مامنے حیلے بہانے بنا کراس کے نلاف ثابت کرنے کی گئی ہی کو مشش کرے۔ وانسان میں کانٹم میں بالکل منے ناور کی کانٹی ہی کو مشش کرے۔

جَمْعَهُ وَقُرُانَهُ ۚ فَإِذَا قَرَانُهُ فَاتَّبِعُ قُرُانَهُ ۚ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۚ كَلَّا بَلُ تُحِبُّونَ

جمع رکھنا تیرے سینہ میں اور پڑھنا تیری زبان سے پھرجب ہم پڑھنے میں فرشۃ کی زبانی تو ساتھ رہ اس کے پڑھنے کے پھرمقر رہم مماذمہ ہمال کو کھول کر بتلاناف ا اس کو سمیٹ رکھنا اور پڑھنا، پھر جب ہم پڑھنے گئیس تو ساتھ رہ اس کے پڑھنے کے، پھرمقر رہارا ذمہ ہے اس کو کھول بتانا، کوئی نہیں برتم چاہتے ہو

الْعَاجِلَةُ ﴿ وَتَنَارُونَ الْاخِرَةُ ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَيِنٍ نَّاضِرَةٌ ﴿ إِلَّى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ وَوُجُوهُ

کوئی نہیں پرتم جاہتے ہوجو جلداور چھوڑتے ہوجو دیریس آئے فیل کتنے منداس دن تازہ یں اپنے رب کی طرف دیکھنے والے فیل ادر کتنے مند شاب ملتی، اور چھوڑتے ہو دیر آتی۔ کِتے مند اس دن تازے ہیں، اپنے رب کی طرف دیکھتے۔ اور کِتے مند

يَّوُمَيِن بَاسِرَةٌ ﴿ تَظُنُّ آنَ يُّفَعَلَ مِهَا فَاقِرَةٌ ﴿ مَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي ﴿ وَقِيلَ مَنَ

اس دن اداس ہیں فی خیال کرتے ہیں کدان پروہ آئے جس سے ٹوٹے کمر فی ہر گزنہیں جس دقت جان پہنچے ہانس تک فی اورلوگ کہیں کون ہے۔ اس دٰن اداس ہیں، خیال میں ہیں کدان پر وہ ہوئے جس سے کمر ٹوٹے کوئی نہیں جس دقت جان پہنچی ہانس تک، اورلوگ کہیں کون ہے

قل شروع میں جن وقت حضرت جرائیل الندی طرف سے قرآن لاتے، ان پر پڑھنے کے ماتھ حضرت علی الندعلیہ وسلم جی دل میں پڑھتے جاتے تھے تا کہ جول تھی ۔ جب تک پہلا لفظ تمیں مبادا جرائیل علیہ السمام طیے جائیں اوروی پوری طرح محفوظ دہو سکے میگر اس صورت میں آپ ملی الندعلیہ وسلم کو تحت مشقت جوتی تھی ۔ جب تک پہلا لفظ کمیں اگل سننے میں دآ تا اور سمجھنے میں بھی ظاہر ہے وقت پیش آتی ہوگیاں پرالند تعالی کے فرمایا کہ اس وقت پڑھنے اور زبان میں مرت کروکہ یا وہ سمجھنے میں بھی ظاہر ہے وقت پیش آتی ہوگیاں پرالند تعالی کے فرمایا کہ اس کا تعہارے کی حاجت نہیں ہم تی متو جہ کرمنا ہی چاہیں ۔ پہلا کو اس کا اندعلیہ وسلم تو خوا ناہمارے ذمہ ہے ۔ جبرائیل علیہ السلام جی وقت ہماری طرف سے پڑھیں آپ کی الندعلیہ وسلم تو خاموشی میں ہو سے میں تو جبرائیل علیہ السلام جی وقت ہماری طرف سے پڑھیں آپ کی الندعلیہ وسلم تو خاموشی میں ہو سے اندوں کے ہم و معارف کا تمہارے او پرکھوانا ورتمباری زبان سے دوسروں تک پہنچا نا ان سب با توں کے ہم و معارف کا تمہارے او پرکھوانا ورتمباری زبان سے دوسروں تک پہنچا نا ان سب با توں کے ہم و مداد و سروں تک پہنچا نا ان سب با توں کے ہم و معارف کا تمہارے او پرکھوانا ورتمباری زبان سے دوسروں تک پہنچا نا ان سب با توں کے ہم و معارف کا تمہارے او پرکھوانا ورتمباری زبان سے دوسروں تک پہنچا نا ان سب با توں کے ہم و معارف کا تمہارے ان سورت تیں ہم تعجز و ہموا کہ ماری دی کو فر شادی کے بیا کی سے جونا سانمونہ ہوا۔ کو ایک ہول کی تو تھ ہیں جی کو کر ان اور کی کو بیات کی ہون کی ایک جون بدون اور گی تو تھے ہوئی ہول کی ہول کی ہول کی ہول کی ایک وقت میں سانے کردے اور ان کو فوب طرح یا دلادے اور ای کو خوب طرح یا دلادے اور ای طرح کہ کول سے کہ کول کیا تو معال خور معافر مادے۔ بینک وہ اس پر اور اس سے کہیں زیاد دے اور ای طرح کہ کول سے کہیں دیا در سے کہیں دیا دور کی اور کی ہول کیا گیا تو کول کیا تھوں کو معافر کیا کہ کول سے کہیں دیا دور کی کول کے کہ کول سے کہیں خور کول کیا تو کہ کول کے کیا کہ کول کے کہاں کہیں کول کے کہا کہ کول کے کول کے کول کے کول کے کول کے کول کول کے کول کیا کول کے کول کیا کول کول کے کول کول کول کے کول کول کے کول کول کول کول کے کول کول کول کول کول کے کول کول کول کیا کول کول کے کو

سر درات وسب جدے اللہ وصلیت پل ویک وار طرود و در طام طرع دیا ہے ۔ بیک وہ من بدادوں کے بین ویوں وہ ہوں وہ ہے۔ فع علی یعنی تمہارا قیامت وغیرہ سے انکار کرنا ہر گزئس دلیل تھیج پر مبنی نہیں ، بلکہ دنیا میں انہماک اس کاسب ہے۔ دنیا چونکہ نقداور جلد ملنے والی چیز ہے اس کو تھیں انہی دیر ہے۔ انسان کی طبیعت میں جلد بازی داخل ہے۔ ﴿ خُولِقَ الْوِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾ علی ہے ہو ۔ اور آخرت کو ادھار مجھ کرچھوڑتے ہوکہ اس کے ملنے میں انہی دیر ہے ۔ انسان کی طبیعت میں جلد بازی داخل ہے۔ ﴿ خُولِقَ الْوِنْسَانُ وَنِ عَجَلٍ ﴾ فرق انتا ہے کہ نیک لوگ پہندیدہ چیزوں کے ماصل کرنے میں جلدی کرتے ہیں جس کی ایک مثال انہی ﴿ لاَ تُحَوِّدُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ میں گزری

اور بدتميز آ دمي اس چيز كويند كرتے ہيں جوجلد ہاتھ آئے خواه آخر كاراس كانتيجه الكت بى محول منهو

وسل یہ آخرت کا بیان ہوا یعنی مونین کے چبر ہے اس روز تر وتاز ، اور ہٹاش ہول کے ۔ اوران کی آنھیں مجبوب حقیقی کے دیدار مبارک سے روش ہول گی قرآن کریم اورا مادیث متواتر ، سے یقینی طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کادیدار ہوگا۔ گراہ لوگ اس کے منکر ہیں کیونکہ یہ دولت ان کے نصیب میں نہیں ۔ اللہ م لا تحر منامن هذا لنعمة التی لیس فوقها نعمة ۔

فی یعنی بریشان اور بےرونی ہول کے۔

ق یعنی یقین رکھتے ہیں کہ اب و معاملہ و نے والا ہے اور وہ مذاب بحکتنا ہے جو بالکل ی کمرتو رُدے گا۔

فل يعنى آخرت كوبر كرد ورمت مجموراس مغرآخرت كى بهل منزل تو موت بجوبالكل قريب بيس سے باقى منزليس مط كرتے ہوئے آخرى شكانے=

المنظم ا

لَكَ فَأُولِي ۚ ثُمَّ اَولِي لَكَ فَأُولِي ۚ اَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ آنَ يُتُرَكَ سُرَّى ۗ اللَّهُ يَكُ

خرائی پرخرائی تیری پھرخرائی تیری خرائی پرخرائی تیری فل کیا خیالی رکھتا ہے آ دی کہ چھوٹا رہے گا بے قید ف بھلا نہ تھا وہ ایک بوند خرائی پرخرائی تیری۔ پھرخرائی تیری! خرائی پرخرائی تیری۔ کیا خیال رکھتا ہے آ دی؟ کہ چھوٹا رہے گا بے قید۔ بھلا نہ تھا ایک بوند = ہر جا پہنچو کے ۔ گویا ہرآ دی کی موت اس کے حق میں بڑی قیامت کا ایک چھوٹا سائمونہ ہے ۔ جہاں مریض کی روح سمٹ کرشلی تک بہنچی اور سانس طق میں رکے لئی مجھوکہ سفر آخرت شروع ہوگا۔

فل ایسی مایوی کے وقت کیکیبوں اور ڈائٹروں کی کچھ نہیں چلتی جب لوگ ظاہری علاج و تدبیر سے عاجز آ جاتے ہیں تو جھاڑ بھونک اور تعویز گنڈوں کی مزھتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میاں کو کی ایسا شخص ہے جو جھاڑ بھونک کر کے اس کو مرنے سے بچائے اور بعض سلف نے کہا کہ "من راق "فرشتوں کا کلام ہے جو ملک الموت کے ساتھ روح قبض کرنے کے وقت آتے ہیں وہ آپس میں پوچھتے ہیں ہیں کہ کون اس مردے کی روح کو لے جائے گار حمت کے فرشتے یا عذاب کے؟ اس تقدیر پر "راقی"، "رقی "سے مثلق ہوگیا، جس کے معنی او پر چرہ ھنے کے ہیں۔ "رقیہ "سے نہ ہوگا۔ جو افوس کے معنی میں ہے۔

فل یعنی مرنے والا جمجھ چکا کہ تمام عزیز وا قارب اور مجبوب و مالون چیز ول سے اب اس کو جدا ہونا ہے یا یہ طلب کہ روح بدن سے جدا ہونے و الی ہے۔
فول یعنی بعض او قات سکرات موت کی بختی سے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لیٹ باتی ہے جاتی پنڈلی دوسری پر بے اختیار جا گرتی ہے۔ اور بعض سلف نے کہا کہ پنڈلیوں کا ہلا نااور ایک کو دوسر سے سے جدار کھنا اس کے اختیار میں نہیں رہتا ہاس لیے ایک پنڈلی دوسری پر بے اختیار جا گرتی ہے ۔ اور بعض سلف نے کہا کہ عرب کے محاورات میں "ساق" کنایہ ہے سے سے سے تو آیت کا ترجمہ یوں کیا جائے گا کہ" ملی ایک بختی دوسری بختی کے ساقہ" کیونکہ مرنے والے کو اس وقت دوسختیاں پیش آتی ہیں۔ پہلی بختی تو ہی دنیا سے جانا، مال و اسباب، اہل و عیال، جاہ وحشم، سب کو چھوڑ نادشمنوں کی خوشی و طعنہ ذنی، اور دوستوں کے رغے و فم کا خیال آنا، اور دوسری اس سے بڑی قبر اور آخرت کے احوال کی ہے ۔ جس کی کیفیت بیان میں نہیں آسکتی ۔

فی یعنی سفرآ خرت کی ابتداء بیال سے ہے تو یابندہ اپنے رب کی طرف کھنچنا شروع ہوا مگر افوس اپنی غفلت وحماقت سے کوئی سامان سفر کا پہلے سے درست نہ کیانہ استے بڑے سفر کے لیے کوئی تو شد ساتھ لیا۔

فی یعنی بجائے سی سمجھنے اور یقین لانے کے پیغمبروں کو جھوٹا بتلا تار ہا، اور بجائے نماز پڑھنے اور مالک کی طرف متوجہ ہونے کے ہمیشہ ادھر سے منہ موڑ کر چلا ۔ نصرف بھی بلکہ اپنی اس سرکٹی اور بدنختی پر اترا تا اور اکڑتا ہوا اپنے متعلقین کے پاس جاتا تھا گویا کوئی بہت بڑی بہادری اور ہنر مندی کا کام کر کے آر باہے۔

فل یعنی اوبد بخت اب تیری کم بختی آئی، ایک مرتبه نهیس کئی مرتبه اب تیرے لیے خرابی پرخرابی اور تباہی ہے۔ تجھے بڑھ کراللہ کی نئی نئی سزاؤں کا متحق اور کون ہوگا۔ (تنبیہ) ثاید اول خرابی یقین مذلا نے اور مند موڑنے، پر تیسری اور چوتھی ان دونوں امور میں سے ہرایک کو قابل فوسمجھنے پر ہو۔ س کی طرف ۔ " کُمَّ ذَهنب اللی آهلیه یَقَمَعُ للی اثنارہ ہے۔ واللہ اعلمہ۔

ف یعنی میاآ دمی میم متا ہے کہ اس کو یونبی مہمل چھوڑ دیا جائے گا؟ اور امرونبی کی کوئی قید اس پر ندہوگی؟ یامیرے پیچھے اٹھایا نہ جائے گا؟ اور سب نیک وبد کا حمال نہیں مے؟

نُطُفَةً مِّنَ مَّنِيِّ يَمُنَى اللَّهُ مَانَ عَلَقَةً فَعَلَقَ فَسَوْى اللَّهُ فَعَكَلِ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ اللَّاكَرَ مَن كَ جَو بُكَ فَل پِم مَنَا لَهِ جَمَا بَوَا پِم اللَّ غَيْرِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

# احوال روز قیامت مع ذکر مناظر محشر و شدت کرب بوفت مرگ انسانی و حسرت و ملال برمحرومی از هدایت

عَالَجَانُ: ﴿ لَا أَقُسِمُ بِيَوْمِ الْقِيْمَةِ .. الى .. الَّيْسَ ذٰلِكَ بِقْدِرٍ عَلَى اَنْ يُحْيُ الْمَوْتَى

ربط: .....گزشتہ سورت مدتر میں قیامت کے ظاہری احوال کاذکر تھا اور یہ کہ قیامت کے قریب کیا کیا واقعات پیش آئیں گ اور قیامت کس طرح برپاہوگی اب اس سورت میں قیامت کے باطنی احوال بیان کئے جارہے ہیں اور یہ کہ قیامت قائم ہونے پرانسان پر کیا کیفیات گزریں گی وہ کس طرح بے چین و بدحواس ہوگا نامہ اعمال کی پیشی نہایت ہی ہیبت ناک اور ہوش وحواس معطل کردینے والا مرحلہ ہوگا اور اس وقت نافر مان اور فاجر و بدکار انسان کوسوائے ملال وحسرت کے اور کوئی چارہ کارنہ ہوگا تو ارشا وفر مایا جارہا ہے۔

قتم کھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی جس کے صدق اور دقوع پر دلائل قطعیہ قائم ہو چکے اور ہر صاحب عقل انسان پر اس کا ماننالازم ہو چکا خواہ وہ مانے یا نہ مانے اور قتم کھاتا ہوں میں ملامت کرنے والے نفس کی جس کی ملامت وحسرت کی کیفیات انسان ہرمحرومی ونا کامی کے مرحلہ پرمحسوس کرتا ہے اورا یسے ہر مرحلہ پریہا حساس قدرت خداوندی اوراس کے دین کی حقانیت کی اعلی اور روشن تر دلیل ہے۔

کیا گمان کرتا ہے انسان ہے کہ ہم اس کے مرنے کے بعد نہیں جمع کرسکیں گے اسکی ہڈیاں ؟ ہرگز نہیں اس کا میہ خیال باطل ہے بلکہ ہم تو قادر ہیں بات پر کہ اس کی انگلیوں کی پوریاں بھی برابر کردیں جوانسان کے بدن میں نازل ترین ہڈیاں اور اجزاء ہیں تو چرتمام اجزاء اور ہڈیوں کا جوڑنا ہڈیاں اور اجزاء ہیں تو چرتمام اجزاء اور ہڈیوں کا جوڑنا کیا مشکل ہے اصل بات یہ ہیں ہوئے بلکہ یہ انسان ارادہ کرتا ہے کہ اسکان ہوئے بلکہ یہ انسان ارادہ کرتا ہے کہ ایک میں اسکان ارادہ کرتا ہے کہ ایک میں اسکان ارادہ کرتا ہے کہ ایک میں کر بین کر بین ہوئے بلکہ یہ انسان ارادہ کرتا ہے کہ ایک کر بین کر بین کر بین ہوئے بلکہ یہ انسان ارادہ کرتا ہے کہ ایک کر بین کر بین کر بین ہوئے بلکہ یہ انسان ارادہ کرتا ہے کہ ایک کر بین کر بی کر بین کر بین کر بین کر بین کر بی کر بین کر بی کر بین کر بی کر بین کر بی کر بین کر بی کر بی کر ب

بس اے انسان تیرے پروردگار ہی کی طرف اس دن ٹھیرنے کا مقام ہے کہ اسی رب کی عدالت کی حاضری اور بیشی سب کو بھکتنی ہے اور وہیں سب کو پیش ہونا ہے نہ کوئی امکان ہے اور نہ ہی کوئی مکان ہے کہ انسان وہاں پناہ لے سکے ہر انسان کوجتلا دیا جائے گااس دن جو کچھاس نے پہلے کیا اور جو کچھاس نے بعد میں کیایا جو کچھاس نے پیچھے چھوڑا، نامہ اعمال پیش ہوگا اور زندگی کا ہرعمل اس کے سامنے ہوگا جس کا نہ انکار کرسکے گا اور نہ اس میں کسی قشم کی ججت بازی ممکن ہوگی اور نامہ اعمال کی پیشی کی ضرورت ہی کیا ہے بلکہ انسان تو اپنے نفس کوخوب سمجھتا ہوگا اور اس کے بدن کا ہر ہر جزء ہراس عمل کی گواہی دينا موكا جوال ني كيا ﴿ ٱلْيَوْمَ نَغْيَمُ عَلَى ٱفْواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا آيُدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ آرُجُلُهُمْ عِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ اگرچہوہ پیش کرنے لگےاپنے اعذاراور بہانے اور خواہ کچھہی بات بنائے حیل وجت کرے لیکن کچھکام نہ چلے گاختیٰ کہاں کا یہ کہنا بھی ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ﴾ كى درجہ ميں مفيد نہ ہوگا۔ اے ہمارے پنيمبرمت • حركت ديج 📭 صحیح بخاری اور دیگرروایات میں حضرت عبدالله بن عباس الله اسے مروی ہے کہ ابتداء دحی میں آنحضرت مُل فیلم کا پیطریقہ تھا کہ جبریل امین مالیا جس وقت الله کی وحی کیکر آتے اور وحی آپ طافیخ پر تازل ہوتی تو آپ مخافیخ ساتھ سرایک لفظ اپنی زبان سے پڑھنے لکتے اس ڈرے کہیں کوئی لفظ ذہن اور یا دے نکل نہ جاوے اور اس وجہ سے آپ سُل المنظم اپنے او پر کافی مشقت برداشت فرماتے توبیآیت نازل ہوئی جس میں آپ سُل نظم کواس طرح کی محنت ومشقت سے روک دیا گیااوروعدہ کرلیا گیا کہ بیہ مارے ذمہ ہے کہ اس کلام کوآپ ناٹیٹا کے دل میں جمع اور محفوظ کردیں اور پھرآپی کی زبان ہے اسکی تلاوت وقراءت کرادیں جس کواوگ من کرآپ من افتاط ہے یاد کرکیں اور میجی ہمارے ذمہ ہے کہ اس کلام کی توضیح وبیان اور اس سے متعلقہ احکام کی تفصیل وتشریح بھی کرادیں اس وجہ ے آ پکوچاہے کہ جب ہم اس کو بزبان فرشتہ پڑھیں تو آپ مُن فیم اسکی اتباع کریں یعنی خاموش رہیں اور کان لگا کرسنیں چنانچہ پھر آپ مُن فیم ایسا ہی کرتے کہ جرئيل مايي كروى لان برخاموش روكر سنت اورجب جرئيل مايش جلى جات تواى طرح بلاكسى زبرزير كفرق ك آب م الفيل يرصف لكت اورظا برب كديه چے اللہ کی قدرت کا ایک عظیم نموندہ کہ ایک سیند میں کلام محفوظ کردیا جائے اور پھراس کوجب چاہواعادہ کرلواور زبان سے ای ترتیب کے ساتھ ظاہر کردیا جائے توجس طرح خدا کے پغیر کے سیندیں میکلام محفوظ ہور ہا ہے اور پھر تلاوت کیا جار ہا ہے اور پڑھا جار ہا ہے ای طرح اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ انسان کے ا عمال محفوظ رکھے اور قیامت کے روز ان اعمال کوای ترتیب ہے جس طرح ہے کہ وہ کئے گئے ہیں انسان کے سامنے ظاہر کردے بلکہ ہرانسان کے قلب میں =

آپ طافی این زبان کوتا کہ جلدی ہے اس کو محفوظ کر کیں آپ مظافی کواس محنت ومشقت کی ضرورت نہیں جو آپ نگافی جر کیل این نالیا کے پڑھنے کے ساتھ اپنی زبان ہے بھی وہی کلمات پڑھنے کی مشقت اٹھاتے ہیں بے شک ہمارے ذمہ ہم اس کا جمع کر دینا آپ مظافی کے سینہ میں اور اس کا پڑھنا زبان ہے اس لئے جب ہم اس کو پڑھیں فرشتہ کی زبان سے تو آپ مظافی اس کے پڑھنے کی پیروی نہ کیجئے خاموثی سے سنیئے اور اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے پھر ہمارے ذمہ ہے اسکا واضح کرنا اور بتلانا اور آپ مظافی کے ذریعہ اس کے معانی ومضامین کا دنیا تک پہنچا دینا۔

یہ مناظر اور حقائق تو اس بات کے واسطے کافی ہیں کہ انسان آخرت اور آخرت میں اعمال کی پیثی کو بجھ لے لیکن افسوں کا مقام ہے کہ انسان فکر آخرت سے بالکل ہی لا پر واہ ہو چکا ہے اور بیاس بناء پرنہیں کہ آخرت اور قیامت کے دلائل واضح نہیں یا انسان کی عقل وفطرت اس کو بجھ نہیں سکتی بلکہ اصل حقیقت ہیے کہ اے لوگو تم پسند کرتے ہوجلدی کی چیز کو جود نیا میں ای زندگی میں لی جائے ای زندگی کی لذتوں اور عیش وعشرت کے خواہاں ہوجس میں انہا ک و شغف نے تم کو فکر آخرت میں انہا ک و شغف نے تم کو فکر آخرت کی سے بے پر واہ بنا دیا اور چھوڑتے ہو آخرت کو اور آخرت کی نعمتوں اور لذتوں کو کاش کو فکر آخرت نصیب ہوتی اور آخرت کی نعمتوں کو تا جائے ہو گا ہو ہو ہاں کے احوال کیا ہوں گے؟ روز قیامت بیہ ہوگا کہ پچھ چرے اس روز ترونا و وال ہو اور ایکی شدرت و مزدت کی جو ایٹ دربی طرف دیکھتے ہوں گے اور پچھ چرے اس دن اداس اور مرجھائے ہوئے بدحواس اور بی کے مواجوال کیا جائے گا جو کمر تو ڈو دینے والا ہو اور ایکی شدرت و کرب کی کیفیت محسوں کریں جو آئی کمر ہی تو ڈو الے۔

خبرداراے غافل انسانو! قیامت کی شدت کا کیا کہنا وہاں کا عذاب و تحق تو کیا برداشت کی جاسکے گی بید دنیا میں موت کی گھڑی کچھ دور نہیں اور سفر آخرت کی بیر پہلی منزل ہی اس قدر دشوار گزار ہے کہ انسان اس کا تصور تک بھی نہیں کرسکتا چنا نچہ جب انسان کی جان گلے تک پہنچنے لگے اور نزع روح کا وقت آجائے اور تدبیر وعلاج سے مایوی کے بعد کہا جائے ہے کوئی جھاڑ بھونک کرنے والا اور وہ سمجھے کہ اب فراق کا وقت ہے دنیا اور دنیا کی ہر محبوب چیز سے جدائی کا منظر آگھوں سے نظر آنے لگے اور کرب و بے چینی کا بیر عالم ہو کہ پنڈلی بنڈلی کے ساتھ لیٹنے لگے ترمینے کی کیفیت سے جیسے کہ سکرات موت کی شدت کو سوچنا حیات کے بیٹر کی بنڈلی بنڈلی بنڈلی ہے تو ہرانسان کو ایسے سکرات موت کی شدت کو سوچنا جاتے کہ یہ کیسا کرب اور بے چینی کا عالم ہوگا۔

توجب آخرت کی میر پہلی منزل اس قدر شدید ہے کہ بڑے سے بڑے طاقت ورانسان برداشت نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے کہ قیامت اور محشر کی شدت کا کیا عالم ہوگا اور انسان عجیب ہے کہ آخرت تو کیاموت جوقریب کی چیز ہے اور اس کا منظر روز اسکی نظروں کے سامنے ہے اس کوبھی بھی بھلائے ہوئے ہے تو اے انسان آخر کیوں اس بات کونہیں سوچتا کہ بس تیر کے اس فظروں کے سامنے ہوئی بھلائے ہوئے ہے تو اے انسان آخر کیوں اس بات کونہیں سوچتا کہ بس تیر کے اس کوبھی بھی بھلائے ہوئے ہے تو اے انسان آخر کیوں اس بات کونہیں سوچتا کہ بس تیر کے اس کو تو کی چیز کا محفوظ ہونا پھراس کا زبان سے ای ترتیب سے بیان وظاہر کرنا قیامت کے دوز اعمال کی پیشی اور گوائی کا نمونہ ہے فرض اس توضیح سے والا محتوی ہے والی محتول کی جونشان نرول مفسرین نے بیان کیا اور احادیث میں اس کوذر کرکیا گیا اسکار بط سورۃ قیامہ کے اس مضمون سے اور ماقبل و مابعد آیات سے واضح میں اس کودر کرکیا گیا اسکار بط سورۃ قیامہ کے اس مضمون سے اور ماقبل و مابعد آیات سے واضح میں اس کودر کرکیا گیا اسکار بط سورۃ قیامہ کے اس مضمون سے اور ماقبل و مابعد آیات سے واضح میں اس کو در کرکیا گیا اسکار بط سورۃ قیامہ کے اس مضمون سے اور ماقبل و مابعد آیات سے مال

رب ہی کی طرف تھسیٹ کر بچھے لے جاتا ہے اور ہر خص میدان حشر کی طرف لے جایا جائے گا جیسے جانوروں کو ہنکا یا جارہا ہو۔ یہ باتیں بہت کافی ہیں کہ انسان ان پرغور کر کے عبرت ونصیحت حاصل کرے حق اور ہدایت کوسلیم کرے لیکن افسوس بدنصیب ہے وہ انسان جس نے یقین نہ کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان لے آتا اور نہ نماز پڑھی اپنے رب کی اطاعت و بندگی کرتے ہوئے۔ ہاں البتہ اس نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا اور منہ موڑا غرور و تکبرے نافر مانی کرتے ہوئے پھر لوٹا وہ اپنے گھر کی طرف اکڑتا ہوا اےمغرور وبدنصیب انسان ہلاکت و بربادی ہو تیرے واسطے پھر ہلاکت وبربادی پھرتباہی ہوتیری اور پھرتباہی 🇨 کہ دنیا میں ذلت ونحوست اور ہلا کت ہواور پھر آخرت میں بھی عذاب جہنم میں مبتلا ہوآ خرت کے عذاب اور قیامت کی شدت ہے کون نے سکتا ہے ہرصاحب عقل کواس کی فکر اور تیاری میں لگ جانا چاہیے اور جب تک دنیامیں ہےان کمحات زندگی کوغنیمت سمجھنا چاہئے تو کیاانسان پیگمان کرتاہے کہاس کوآ زاد ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ جو چاہے کرے نیک وبداور حلال وحرام کا فرق بالائے طاق رکھ کراپنی خواہشات اور نفس ہی کی پیروی کرتارہے اور بیقسور بھی نہ کرے کہ اسکی ذمہ داری کیا ہے اور کس لئے پیدا کیا گیا اور اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اپنے خالق وما لک کو کیا جواب دے گاایساانسان آخر کیوں نہیں قیامت پرایمان لا تااور الله کی قدرت پر کیوں یقین نہیں کرتا کیاوہ نہیں تھامنی کا قطرہ مپکا ہوارحم میں اور پھریہنا پاک قطرہ منی کس طرح نشوونما یا تار ہا پھر وہ خون کالوتھڑ ابنا پھراس کونشوونما دیا اور بتدر جج نہایت ہی تناسب کے ساتھ اعضاء بنائے ہاتھ یا وُل شکل وصورت بنائی اس طرح کہ نطفہ سے خون کا لوتھڑا بنا اور خون کے لوتھڑ ہے کو شکل وصورت بخشی متناسب اعضاء بنادیے پھراس سے بنائے جوڑے مذکر ومؤنث کہسی نطفہ کولڑ کے کی شکل دیدی اور کسی کولڑ کی بنادیا اور ظاہر ہے کہ ایک قطرہ منی سے پیقسر فات اور تغیرات خود بخو زہیں ہور ہے ہیں اور نہ کوئی عقل والا اس کا دعویٰ کرسکتا ہے بلکہ ہرایک مرحلہ اور حالت بتار ہی ہے کہ بیسب بچھ کسی بڑے ہی زبر دست علیم و حکیم اور قا در وخلاق کی قدرت کی کرشمہ سازی ہے درنہ ریکون سے مادہ اور طبیعت کا اقتضاء ہے کہ ایک قطرہ ایسے تغیرات قبول کرتا جارہا ہے پھراعضاء بن رہے ہیں شکل وصورت تیار ہور ہی ہے اور اس میں کوئی حمل لڑ کے کی شکل اختیار کررہا ہے تو کوئی لڑکی کی آخریہ تفاوت کیوں ہورہا ہے اور کون میرصناعی کررہا ہے اور کون اس گوشت کے لوتھڑے کوشکل وصورت دیکر آئکھ، ناک، کان اور ان میں ادراک کی صلاحیتیں پیدا کررہاہے توکیا ایسا قادر مطلق اورخلاق عظیم قادر نہیں ہے اس بات پر کہ مردوں کوزندہ کردے اور قیامت کے ● بیکمات ﴿اوَلَى لَكَ فَأُولِى ﴾ كمغبوم كى توضيح كے ليے ہيں علاء عربيہ سے منقول ہے كہ كلام عرب ہيں ﴿اوَلِى لَكَ فَأُولِى ﴾ ہلاكت وبربادى كيك استعال كياجا تاب

حافظ ابن کثیر میشند نے اپن تغییر میں موئی بن ابی عائشہ نگافا ہے روایت کیا ہے کہ میں نے سعید بن جیر میشند ہے ﴿ اَوْلَی لَک فَاوُلی ﴾ کا بارے میں دریافت کیا تو فرمایا ہو وہ الفاظ سے جو آنحضرت مُل فی کے بان مبارک سے ابوجہل لعین کے انکار و تکبر اور گتا فی کے مظاہرہ پر نظے جب کہ وہ انتہائی غرور کے ساتھ آ پ مُل فی شان میں برتمیزی اور گتا فی کرتے ہوئے اپنے گھری طرف چلا ابن عباس ٹیافٹ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ الفاظ آنحضرت مُل فی زبان سے نظے جریل امین مالی ای افظول کے ساتھ ہے آیت لے کرارتے ان الفاظ کا تکرارتہا ہی و ذلت اور عذا ہی شدت پر دلالت کرد ہا ہے اور یہ کہ ایس کو یہمز اور آخرت میں بھی جہاں جہم کی شد تیں اور آگی کپٹیس ہرا یک جانب سے احاط کے ہوئے ہوں گی۔

روزمیدان حشر میں سب کوجمع کردے؟ کیوں نہیں ضرور بالضرور اور بلا شبوہ اس پر قادر ہے اور جب کہ ہرانسان کی تخلیق بلکہ ہرگھاس کا تنکا اور زمین کی تہوں میں سے ہر تخم کی روئیدگی بعث بعد الموت کا نمونہ ہے تو قیامت پر ایمان لانے میں کیا تامل ہوسکتا ہے متعدد اسانید سے مروی ہے کہ نبی کریم نا این جب سورة قیامہ کی بیر آخری آیت تلاوت فرماتے تو آپ نا این الم است مروی ہے کہ نبی کریم نا این جب سورة قیامہ کی بیر آخری آیت تلاوت فرماتے تو آپ نا این الم اس میں ہے "سبحانی بلی" کہ بے شک اے پروردگار کیوں نہیں آپ ضرور قادر ہیں۔

جیما کہ سورۃ والتین کے بعد بلی وانا علی ذالك من الشاهدین۔ اور سورۃ مرسلت کے ختم ﴿ فَیِاتِیّ تَحْدِیْتُ مِنْ مُوْمِیْتُوں ﴾ پرآپ مُلَاثِیْم یہ فرماتے امنا باللہ ان آیات کی تلاوت پر ان کلمات کا پڑھنا ایمان ویقین کی تقویت اوراضا فہ کا باعث ہاں گئے احادیث میں آنحضرت مُلِیِّم سے ان کلمات کے پڑھنے کی ہدایت وار دہوئی ہے۔ نقویت اوران کی تشمیل گئے تقدید اوران کی قشمیل

نفس کی حقیقت پرامام غزالی مُشارِی نے مفصل کلام کیا ہے۔

اکثر فلاسفہ اور معتز لہ نفس اور روح کی حقیقت ایک ہی قرار دیتے ہیں اور بعض حضرات فلاسفہ اجمالاً اس پراتفاق کرتے ہیں کہ نفس سے مراد جان یا روح انسانی ہے وہی مدرک ہے اور وہی دراصل انسان ہے اور بہ ہم اکتساب کمالات کے لئے اس کا آلہ ہے اور ، نفوس انسانیہ اپنی استعداد وفیضان کے لیاظ سے مختلف مراتب اور درجات پر ہوتے ہیں حضرات انبیاء مظیم کے نفوس ، نفوس قدسیہ ہوتے ہیں ان کے بعد درجہ اولیاء کرام کا ہے ایسے نفوس کوش تعالیٰ سے قرب کا مقام حاصل ہوجاتی ہے جیسے کہ ارشاد ہے ہوالا بین گی الله تفلہ بین الفائو بہ ہو یہ نفوس مونین وصالحین کے مقام سے بہت بلند تر ہوتے ہیں۔

حافظ ابن عبدالبر میشانی نے التمہید میں ایک حدیث نقل کی ہے اس کوامام احمد بن منبل میشانی نے اپنی مند میں بھی تخریج فرمایا۔

انالله تعالى خلق ادم وجعل فيه نفسا وروحا فمن الروح عفافه وفهمه، وحلمه وجوده وسخاة ووفاة ـ

ومن النفس شهوته وغضبه وسفهه وطيشه

کہ اللہ رب العزت نے آ دم علیا کو پیدا کیا اور اس میں نفس بھی رکھا اور روح بھی تو روح سے اس کی سے انسان کی عفت و پاکدامنی اس کاعلم وہم اور اس کا وجود دکرم اور وفاء عہد ہے اور نفس سے اس کی شہوت اس کا غضب اور برافروخنگی ہے۔

حدیث کامضمون نفس اورروح مختلف ہونے دلالت کرتا ہے اور بیظا ہر کرتا ہے کہ انسان میں اللہ تعالی نے دومتضاد اور مختلف قوتیں پیدا کی ہیں ایک قوت اس کوخیر پر آ مادہ کر نیوالی ہے جس کا نام روح ہے اور دوسری قوت شر پر آ مادہ کرنے والی ہے اس کونفس کہتے ہیں اس چیز کومتکلمین نے اختیار کیا ہے اور نصوص قر آ نیہ سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے ائمہ محدثین اور حضرات

عارفین یہی بیان فرماتے ہیں۔

استاذ ابوالقاسم قشیری میسلیفر ماتے ہیں اخلاق حمیدہ کے معدن اور سرچشمہ نفس کا نام روح ہے اور اخلاق ذمیمہ کا سر چشمہ نفس ہے جسم لطیف ہونے میں اگر چہ دونوں مشترک ہیں لیکن ایک طاقت انسان زندگی کے لیے محرک خیر ہے اور دوسری طاقت محرک شرہے ای وجہ سے قرآن کریم نے روح کو''امررب'' فر ما یا جیسا کہ ارشاد ہے ﴿وَیَسْطَلُوْ مَكَ عَنِ الرُّوْجِ فَلِ الدُّوْ مُح مِنْ آمَرِ رَبِّیْ ﴾ اور یہی وجہ ہے کہ اخلاق ذمیمہ اور بری خصلتوں کوروح کی طرف منسوب نہیں کیا گیا۔

چنانچدار شاد ہے ﴿ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا لَشَّتِهِ مِي اَنْفُسُكُمْ ﴾ اور فرایا ﴿ وَاُحْضِرَتِ الْرَانَفُسُ الشَّحِ ﴾ ﴿ وَاَمّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَتَهَى النَّفُس عَنِ الْهَوٰى ﴾ توان آیات میں شہوت حرص اور ہوا (خواہشات نفس) کونفس کی طرف منسوب کیا گیاان مواقع میں کسی جگہ بھی لفظ ' روح' یا' ارواح' نہیں بولا گیاای طرح ﴿ وَمَن یَرُ غَبُ عَن مِلَّةِ اِبْرُهِمَ اللّا مَنْ سَفِهَ تَفْسَهُ ﴾ میں بھی سفاہت کونفس کی طرف منسوب فرمایا علی صد القیاس ایک صدیث میں بیفر مانا ، اعدی عدولت نفسك التی بین جنبیك و کہ اے انسان سب سے بڑا تیراد میں وہ تیرانفس ہے جو تیرے دو پہلوؤں کے درمیان ہو اس موقع پرنفس کوانسان کا دُمن فرمایا کہ بین قرآن کریم میں بیفر مایا ﴿ حَسَلُ اللّٰ مِنْ عَنْ مِا اَنْفُسِهِمْ ﴾ اور لقد است کبروا فی انفسیم می جس سے صداور کرکانفس کی طرف ہونا بیان فرمادیا۔

علامه ابن الجوزى نے "زادالمسير " ميں سورة زمر كى تفسير ميں بيان كيا ہے۔

عن ابن عباس رضى الله عنهما ابن آدم نفس وروح فالنفس العقل والتميز والروح نفس والتحريك فاذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه

ابن عباس ٹھا گھافر ماتے ہیں کہ انسان مجموعہ ہے نفس اور روح کانفس سے تو انسان ادراک و امتیاز کرتا ہے اور روح سے سانس لیتا ہے اور حرکت کرتا ہے اور جب انسان سوجا تا ہے تو اللہ اس کے نفس کو قبض کر لیتے ہیں مگر روح کو قبض نہیں فر ماتے۔

یمی وہ چیز ہے جس کو قرآن کریم میں اس طرح فرمایا ﴿ اللّٰهُ یَتَوَقَّی الْاَنْفُسَ حِیْنَ مَوْتِهَا وَ الَّیِ کَمْ تَمُنْتُ فِیْ مَنَامِهَا ﴾ الایة ابن جرت فرمات ہیں کہ انسان میں روح اور نفس ہے اور انکے درمیان ایک پردہ حائل ہے سوتے وقت الله تعالیٰ نفس کو بیض کر لیتے ہیں اور جب اللّٰہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ سی کوسونے کی حالت میں موت دینے کا ارادہ کرتے ہیں تونفس کو واپس نہیں کرتے اور روح کو بیش کر لیتے ہیں۔

بہرکیف ان تصریحات ہے یہی چیزواضح ہے کنفس اورروح ایک چیز نہیں اورنفس انسانی زندگی میں شراور برائیوں پر آمادہ کرنے والی قوت کا نام ہواای وجہ ہے نفس کی اس اصل خصوصیت اور تا ثیر کا ذکر کرتے ہوئے قر آن کریم نے فرمایا فواق النّہ فوت کا نام ہواای وجہ سے نفس کی اس اصل خصوصیت اور تا ثیر کا ذکر کرتے ہوئے قر آن کریم نے فرمایا فواق النّہ فوائی السّوء یعنی برائیوں پرخوب آمادہ کرنے والا ہے تو یہ حالت نفس کی اصل حالت ہوئی لیکن اس نفس کو جب تربیت دی جائے اور اصلاح کی جائے تو پھر اس میں بیصلاحیت پیدا ہوجاتی ہے کہ برائی کو

برائی سمجے اور اگر برائی سرز دہوجائے تو اس پر انسان شرمندہ ہوا درنفس ملامت کرنے گئے تو یفس لوامہ ہوا پھر جب تعلیم وتر بیت اور ریاضت کے آثار سے قلب لطافت و پا کیزگی حاصل کرلے تو وہ نفس مطمعنہ ہوجا تا ہے جس کو آیت مبارکہ ﴿ نِاکَیْکُهُ النَّفُسُ الْمُطْهَبِيِّنَةُ ﷺ ازْجِعِتِ إلی رَبِّاكِ ﴾ میں بیان فر ما یا گیا۔

نفس کی مثال امام رازی میشند نے کلّب اور کتے کی بیان فرمائی اور فرمایالیکن وہ کلب جومعلم ہو یعنی شکاری کتا تعلیم وتربیت اسکی درندگی کوختم کر کے اس کے شکار کر حلال اور پاک بنادیتی ہے جب کہ کسی بھی جانور پر کتے کا منہ مارنا اس کو ناپاک اور مردار بنادیتا ہے تو اسی طرح نفس تعلیم وتربیت کے بعد جب مطمعنہ ہوجائے گاتو اس کے مل اور تحرک میں بھی خیراور پاکیزگ آجائے گی جب کہ اس کے بغیرنفس کی ہرتحریک اور ممل شرہی شرتھا۔

روح کی بحث سورة اسراء کی تفسیر میں گزر چکی ہے وہاں مراجعت فرمالی جائے۔

فائدہ: ..... یوم قیامہ کی قسم اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کا تحقق اور دقوع قطعی اور یقینی امر ہے جو مخبر صادق کی خبراور دلائل قطعیہ سے ثابت ہو چکا ہے اگر چہ اس کے مخاطب ہو مشرکین سے جو قیامت کا انکار کرتے سے لیکن ان کا انکار روز قیامت کا انکار کرتے متے لیکن ان کا انکار کرے اقسام قیامت کے قطعی الثبوت ہو نیکے باعث ایسا ہی قرار دیا گیا جیسے کوئی احمق انسان دن کی روشنی میں سورج کا انکار کرے اقسام قرآن کی بحث پہلے گزر چکی۔

شخ الاسلام حضرت علامہ عثانی میں اور اندمیں فرماتے ہیں" واضح ہو کہ دنیا میں کئ قسم کی چیزیں ہیں جن کی لوگ قسم کھاتے ہیں اپنے معبود کی سی معظم ومحترم ہستی کی ، سی مہتم بالشان چیز کی ، سی محبوب کی یا نا درشے کی اس کی خوبی اور ندرت جتا نے کے لئے پھر بلغاء یہ بھی رعایت کرتے ہیں کہ قسم علیہ کے مناسب ہو بیضروری نہیں کہ ہرجگہ قسم بہقسم علیہ کے لئے شاہد ہے جیسے کہ ذوق نے کہا ہے۔

اتنا ہوں تیری تینے کا شرمندہ احسان سرمیرا تیرے سر کی قشم اٹھ نہیں سکتا

یہاں اپنے سرکے اٹھ نہ سکنے پرمحبوب کے سرکی قسم کھانا کس قدر موزوں ہے شریعت حقہ نے غیر اللہ کی قسم کھانا بندوں کے لئے حرام کردیالیکن اللہ کی شان بندوں کی شان سے جدا ہے وہ اپنے غیر کی قسم کھا تا ہے اور عمو ما ان چیزوں کی جو اس کے نز دیکم محبوب یا نافع یا وقع ومہتم بالشان ہوں یا مقسم علیہ کے لیے بطور جمت و دلیل کام دے سکیس یہاں یوم قیامت کی قسم اس کے مہتم بالشان ہونے کی وجہ سے ہے اور جس مضمون پرقسم کھائی ہے اس سے مناسبت ظاہر ہے۔ (کذافی الفوائد العثمانیه)

تمبحمدالله تفسيرسورة القيامة

### سورةالدهر

اں سورت کا نام سورۃ الدہراور سورۃ الانسان حدیث کی روسے ثابت ہے اس میں دہر کا ذکر ہے اور انسانی تخلیق کا اس وجہ سے بیدونوں نام مضمون کے ساتھ پوری مناسبت رکھتے ہیں۔ اک سورت میں آخرت اور احوال آخرت کاخصوصیت سے بیان ہے اور تفصیل کے ساتھ آخرت میں ابرارومتقین کوجن انعامات سے نواز اجائے گا ان کا ذکر ہے سورت کی ابتداء حق تعالی شانہ کی قدرت عظیمہ کے بیان سے ہے، کہ کس طرح وہ اپنی قدرت سے انسان کوایک ناپاک قطرہ (نطفہ ) سے وجودعطافر ما تاہے۔

اوراس ناپاک قطرہ پرکیا کیا تغیرات واحوال گزرتے ہیں جن کے بعدیہ انسان عدم سے ہستی میں آتا ہے اس قدرت عظیمہ کے ذکر سے مقصود انسان کو اپنے مقصد حیات کی طرف توجہ دلانی ہے اور اس مقصد کی تحمیل پر انسان کو کیا کیا نعمتیں اور راحتیں آخرت میں میسر آئیں گی ان کا بیان ہے۔

پھرسورت کے خاتمہ پرقر آن کریم کے نزول کا ذکر ہے اور اس کے اوامر ونو اہی کی اطاعت کی ترغیب اور نافر مانی وسرکشوں سے احتر از واجتناب کا حکم اور بیہ کہ ذکر خداوندی ہی انسان کی ہدایت اور فلاح کا ضامن ہے۔

﴿ ٧ سُوَةُ الدَّهُ مِنَاتِيَّةُ ٨٩ ﴾ ﴿ فِي بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ ﴾ ﴿ الباتها٣ كوعاتها ؟

الْإِنْسَانَ مِن تُنْطَفَةٍ اَمُشَاحٍ ﴿ تَبْتَعِلِيْهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿ إِنَّا هَايَنَهُ السَّبِيْلَ آدى كوايك دورنگ بوندے فِل بم پلٹتے رہے اس كو پھر كرديا اس كو بم نے سننے والا دیکھنے والا فی بم نے اس كو بھائى داه، آدى ایک بوند کے کچھے ہے، پلٹتے رہے اس كو، پھر كرديا سنا دیكھا۔ ہم نے اس كو سوجھائى داه،

اِمّا شَاكِرًا قَامًا كَفُورًا ﴿ إِنَّ آعَتَكُنَا لِلْكُفِرِينَ سَلْسِلا وَآغَللا وَسَعِيْرًا ﴾ إِنَّ اعْتَكُنَا لِلْكُفِرِينَ سَلْسِلا وَآغُللا وَسَعِيْرًا ﴾ إِنَّ اعْتَكُنَا لِلْكُفِرِينَ سَلْسِلا وَآغُللا وَسَعِيْرًا ﴾ إِنَّ اعْتَكُنَا لِلْكُفِرِينَ سَلْسِلا وَآغُللا وَسَعَى اور آگ وَمَكَى البَتِي عَالَمُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ ع

ف یعنی مرداورعورت کے دور نگے پانی سے پیدا کیا۔

(تنبیہ)"امشاج" کے معنی مخلوط کے میں یے نظر جن غذاؤں کاخلاصہ ہے وہ مختلف چیزوں سے مرکب ہوتی میں اس لیےعورت کے پانی قطع نظر کرکے بھی اس کو"امثاج" تمہد سکتے ہیں ۔

فیل یعنی نطفہ سے جما ہوا خون، پھراس سے گوشت کالوتھڑا بنایا۔اس طرح مئی طرح کے الٹ پھیر کرنے کے بعداس درجہ میں پہنچا دیا کہ اب وہ کا نول سے منتا اور آئکھول سے دیجمتا ہے اوران قوتوں سے وہ کام لیتا ہے جو کوئی دوسرا حیوان نہیں لے سکتا گویااورسب اس کے سامنے بہرے اوراندھے ہیں

 تيزك النيئ

ف یعنی جولوگ رسم ورواج اوراد بام وظنون کی زنجیرول میں جکوئے رہے اورغیراللہ کی حکومت واقتدار کے طوق اپنے گلول سے ناکال سکے \_بلکمت و حاملین حق کے خلاف دشمنی اورلوائی کی آگ جو کانے میں عمریں گزار دیں بھی بھول کراللہ کی نعمتوں کو یادیڈ کیا نے نداس کی سجی فرمانبر داری کا خیال دل میں لائے ۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دوزخ کے طوق وسلاس اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کرکھی ہے۔

فل یعنی جام شراب بیئیں مے جس میں تھوڑا سا کافورملا یا جائے گا۔ یہ کافور دنیا کا نہیں بلکہ جنت کا ایک خاص چثمہ ہے جو خاص طور پر اللہ کے مقرب ومخصوص بندوں کو ملے گا۔ ثایداس کوٹھنڈ ا بخوشبو دار مفرح اور سفیدرنگ ہونے کی وجہ سے کافور کہتے ہوں گے۔

فع یعنی وہ چشمہ ان بندوں کے اختیار میں ہوگا جدھر اثارہ کریں گے ای طرف کو اس کی نالی بہنے لگے گی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کااسل منبع حضور کی الدعلیہ وسلم پرنور محدر رول اللہ علیہ وسلم پرنور محدر رول اللہ اعلیہ وسلم کے قصر میں ہوگا وہاں سے سب انبیاءو مونین کے مکانوں تک اس کی نالیاں پہنچائی جائیں گی۔ واللہ اعلم آ گے ابرار کی صلتیں بیان فر مائی ہیں۔ وسعی جومنت مانی ہوا سے پورا کرتے ہیں۔ فام رہے کہ جب خود اپنی لازم کی ہوئی چیز کو پورا کریں گے تو اللہ کی لازم کی ہوئی ہوئی جھوڑ سکتے ہیں۔ وسعی اس دن کی بحق اور برائی درجہ بدرجہ سب کو عام ہوگی کوئی شخص بالکلیہ محفوظ مدر ہے گا۔ " الامن شاء اللہ"

فکے یعنی اللہ کی مجت کے جوش میں اپنا کھانا ہاو جو دخواہش اوراحتیاج کے نہایت ہوت آویر خلوص سے سکینوں بتیموں اور قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں۔

تنبید) قیدی عام ہے منام ہویا کافر مدیث میں ہے کہ ''بدر'' کے قیدیوں کے متعلق حضور ملی الله علیہ دسلم نے حکم دیا کہ جس ملمان کے پاس کوئی قیدی رہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ چتانچے صحابر خی الله عظم کی تعمیل میں قیدیوں کوا پہنے سے بہتر کھانا کھلاتے تھے مالانکہ وہ قیدی مسلمان نہ تھے مسلمان بھائی کائی تواس سے بھی زیادہ ہے یا گرلفظ ''اسبر ا'' میں ذراتو سے کرلیا جائے تب تویہ آیت غلام اور مدیون کو بھی شامل ہوسکتی ہے کہ وہ بھی ایک طرح سے قید میں ہیں۔

فل یکھلانے والے زبان مال سے کہتے ہیں اور کہیں مسلمت ہوتو زبان قال سے بھی کہد سکتے ہیں۔

فے یعنی کیول نکیلائیں اور کھلانے کے بعد کیو بر بدلہ یا شکریہ کے امید دارریں جبکہ ہم کو اسپنے پروردگار کاادراس دن کاخوف لگا ہواہے جو بہت سخت اداس

فَوَقْهُ مُ اللَّهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّمْ مُ نَضَرَةً وَّسُرُوْرًا ۞ وَجَزْمُهُمْ بِمَا صَبَرُوُا جَنَّةً پھر بچا لیا ان کو اللہ نے برائی سے اس دن کی اور ملا دی ان کو تاز کی اور خوش وقتی فیل اور بدلہ دیا ان کو ان کے مبر یہ باغ پھر بچایا ان کو اللہ نے برائی سے اس دن کی، اور ملائی ان کو تازگی اور خوش وقتی، اور بدلہ دیا ان کو اس پر کہ وہ تھہرے رہے، باغ وَّحَرِيْرًا اللهُ مُّتَّكِبِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْآرَابِكِ ، لَا يَرَوُنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا الْوَدَانِيَةُ اور پوٹاک رفتمی وال تکیہ لاکئے بیٹیس اس میں تختوں کے اوپر وسل نہیں دیجھتے وہاں دھوپ اور مد تھر وسی اور جھنگ رہی اور یوشاک ریشی، لگے بینھیں اس میں تختول پر، نہیں دیکھتے وہاں دھوپ نہ مخمر، اور جھک رہیں عَلَيْهِمْ ظِلْلُهَا وَذُلِّلَتُ قُطُوفُهَا تَنْلِيلًا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ ان براس کی چھائیں اور بت کر رکھے میں اس کے مجھے لاکا کر فھ اور لوگ لیے پھرتے میں ان کے پاس برتن جائدی کے ان پر اس کی چھائیں اور پہت کر رکھ ہیں اس کے سکچھ لٹکا کر، اور لوگ لئے پھرتے ہیں ان یاس باس روپے کے،

وَّآكُوابِ كَانَتُ قَوَارِيْرَاٰ ۗ قَوَارِيْرَاْ مِنْ فِظَّةٍ قَلَّارُوْهَا تَقْدِيْرًا ۞ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا اور آب خورے جو ہو رہے یں شیشے کے شیشے بی جاندی کے فل ماپ رکھا ہے ان کا ماپ فکے اور ان کو وہال پالتے بیں اور آبخورے، جو ہو رہے ہیں شیشے۔ شیشے پر روپے کے ماپ رکھا ان کا ماپ، اور ان کو وہال پلاتے ہیں كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴿ عَيْنًا فِيْهَا تُسَلِّى سَلْسَبِيلًا ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ بیالے جس کی ملونی ہے سونٹھ فی ایک چشہ ہے اس میں اس کا نام کہتے میں سلبیل فی اور پھرتے میں ان کے پاس بیالہ، جس کی ملونی ہے سونھ۔ ایک چشمہ ہے اس میں، اس کا نام کہتے ہیں سلسبیل، اور پھرتے ہیں ان پاس =اورغمقہ سے چیں بہجیں ہوگاہم تواخلاص کے ساتھ کھلانے پلانے کے بعد بھی ڈرتے ہیں کہ دیکھئے ہماراعمل مقبول ہوایا نہیں مباد ااخلاص وغیرہ میں کمی رہ تی

ہواورالٹامنہ برمارا جائے۔ فل یعنی جس چیز سے وہ ڈرتے تھے۔اللہ نے اس سے مخفوظ و مامون رکھا۔اوران کے چیرول کو تاز گی اور دلول کوسر ورعطا کیا۔ فل یعنی ازبس کدیدلوگ دنیا کی تعلیوں اور تختیوں پر مبر کر کے معاص سے دکے اور طاعت پر جے رہے تھے۔اس لیے اللہ نے ال کوعیش کرنے کے لیے جنت کے باغ اور لباس ہائے فاخرہ مرحمت فرمائے۔

فس بادشاہوں کی طرح۔

فى يعنى جنت كاموسم نهايت معتدل موكاند كرى كى تكليف مدسر دى كى ـ

فے یعنی درختوں کی ثانیں معالیے مچمول مچل وغیر و کے ان پرجھی پڑتی ہوں گی اور پھلوں کے خوشے ایسی طرح لئکے ہوں مے اوران کے قبعنہ میں کردیے مائیں کے منتی جس مالت میں مائے کھڑے بیٹھے، لیٹے بے تکلف جن سکے۔

(تنبیه) ثاید درخوں کی شاخوں کو بہاں خللال سے تعبیر فرمایا ہے یاواقعی سایہ ہو کیونکہ آفاب کی دھوپ نہ ہی ہموئی دوسری قسم کا فور تو وہاں

ضرورہوگا۔اس کے سایہ میں بہتی تفنن تفریح کی عرض سے بھی بیٹھنا چاہیں گے۔ والله اعلم۔ ولے یعنی آبخورے اصل میں چاندی کے سبنے ہوں گے نہایت سفید، بے داغ اور فرحت بخش الین صاف وشفاف اور چمکدارہونے میں شیشے کی طرح معلوم ہوں گے ۔ان کے اندر کی چیز باہر سے صاف نظرا <sup>تے ت</sup>ی

بع

ولُنَانُ مُحْتَلُنُونَ ، إِذَا رَايَتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُولُوًّا مَّنْهُوْرًا ﴿ وَإِذَا رَايَتَ ثَمَّ رَايَتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُولُوًا مَّنْهُورًا ﴿ وَإِنَ اللهِ وَعَلَى وَهِالِ وَ وَعَلَى وَهِالَ وَ وَعَلَى وَال وَ وَعَلَى اللهِ وَالْ وَعَلَى اللهِ وَهُو اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا لِللّهُ

مَّشُكُورًا ﴿

#### المكان لكى فك

#### نیگ لگی۔

= فکے بعنی جنتی کوجس قدر پینے کی خواہش ہو گئی گھیک اس کے اندازے کے موافق بھرے ہوں گے کرندگی رہے نہ بچے۔ یا بہشتیوں نے اپنے دل سے میسا انداز ہ کرلیا ہو گابلا کم و کاست اسی کے موافق آئیں گے۔

فی یعنی ایک جام شراب وہ تھا جس کی ملونی کافور ہے۔ دوسراوہ ہوگا۔ جس میں سوٹھ کی آمیزش ہوگی۔ مگرید دنیا کی سوٹھ نہ سمجھے وہ ایک چشمہ ہے۔ جت میں جس کو سلسبیل کہتے ہیں۔ سوٹھ کی تاثیر گرم ہے اوروہ حمارت غریب میں ارتعاش پیدا کرتی ہے۔ عرب کوگ اس کو بہت پند کرتے تھے۔ بہر حال کی خاص مناسبت سے اس چشمہ کو زنجبیل کا چشمہ کہتے ہیں۔ ایرار کے پیالہ میں اس کی تھوڑی کی آمیزش کی جائے گی اس میں وہ چشمہ بڑے عالی مقام تقربین کے لیے ہے۔ واللہ اعلم وقع اس نام کے معنی ہیں پانی صاف بہتا ہوا۔ کذا فی الموضح۔

فل یعنی میشاد کے ریں مے یا جنیوں سے بھی چھنے مامایس کے۔

— بعنی ایپنے حن و جمال صفائی اور آب و تاب میں ادھر ادھر پھرتے ہوئے ایسے خوش منظر معلوم ہوں **گے گو**یا بہت سے چمکدارخو بصورت موتی زمین پر بھیر دیے مجئے ۔

فس یعنی جنت کا مال کیا کہا جائے ،کوئی دیکھے تو معلوم ہو کہ کیسی عظیم الثان نعمت اور کتنی بھاری باد ثابت ہے جواد ٹی ترین بتنی کونصیب ہوگی۔ رَزَقْنَاالله مِنْهَا بِمنهِ وَفَضْلهِ۔

فی یعنی باریک اور دبیز دونول قسم کے ریشم کے لباس جنتیول کوملیں گے۔

۔۔۔ فک اس سورت میں تین مگہ چاندی کے برتوں اورزیوروغیرہ کاذکرآیا ہے۔دوسری مگہونے کے بیان کیے گئے ہیں ممکن ہے یہ بھی ہوں اوروہ بھی بھی کو یہ ملیں بھی کووہ یا کمبی یہ بھی وہ۔

فل یعنی سبنعمتوں کے بعد اللہ بطہور کا ایک جام مجبوب حقیقی کی طرف سے ملے گا،جس میں مزنجاست ہو گی ندکدورت، ندسر گرائی، ندبد بو،اس کے پینے سے دل پاک اور پیٹ میاف ہوں گے، پینے کے بعد بدن سے پسینہ نکلے گاجس کی خوشبومشک کی طرح میکنے والی ہو گئی۔

فی یعنی مزیداعزاز دا کرام اور تطبیب قلوب کے لیے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال کابدلہ ہے یہ ہاری کو کشٹ ش مقبول ہوئی ۔ اور محنت ٹھ کا نے لگی ۔ اس کو ک کرمنتی اور زیاد وخوش ہول گے ۔

# ابتداء جستی انسان درعالم وعطاء صلاحیت برائے فرق درمیان حق و باطل مع ذکر انعامات ابرار ومتقین وتعذیب مجرمین

عَالَجُنَاكَ: ﴿ هَلَ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنُ ... الى ... سَعْيُكُمُ مَّشُكُورًا ﴾

ربط: .....گرشته سورة قیامه میں احوال قیامت کا ذکر تھا اور ان منکرین کا دلائل و تھا کتی کے ساتھ ردتھا جوروز آخرت کے بارے میں شکوک وشبہات اور اعتراضات کرتے تھے اب اس سورت میں قدرت خداوندی کا بیان ہے کہ وہ اپنی قدرت کا ملہ سے ایک ناپاک قطرہ کو انسانی وجود بخشا ہے انسان کا کتم عدم ہے ستی میں آجا نا اللہ رب العزت کی عظیم تر دلیل ہے کہ اس انسان کے سامنے دونوں راستے ہدایت اور گرائی کے واضح کر کے رکھ دیئے گئے اس کو ہوش وحواس شعور وادراک اور عقل کی صلاحیتیں پوری طرح عطا کردی گئیں اب اگروہ حق وہدایت کا راستہ اختیار کریگا تو خدا کے عظیم انعامات کا مستحق ہوگا اور اگر عقل و فطرت کے تقاضوں کوفر اموش کرکے گرائی کا راستہ اختیار کریگا تو خدا کے عذاب کا مستحق ہوگا، ابرار و مقین کی جز اعیں اور انعامات کیا ہوں گے اور فساتی و فجار اور مجر مین کیسی ذلت میں مبتلا ہوں گے؟ آگے اسکی تفصیلات ابرار و مقین کی جز اعیں اور انعامات کیا ہوں گے اور فساتی و فجار اور مجر مین کیسی ذلت میں مبتلا ہوں گے؟ آگے اسکی تفصیلات ہیں جنانچہ ارشاد فرمایا۔

کیانہیں گزرا ہے انسان پرایک ایسا وقت زمانہ میں سے کہ وہ نہیں تھا ایسی چیز جو قابل ذکر ہو اس کا کوئی نام ونشان مجھی نہ تھا ہے جنگ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک قطرہ منی سے جو کی ہوئی ہے عورت کی منی سے یا وہ مخلوط ہے مختلف قسم کی غذاؤں سے اور ان کا جو ہر وخلاصہ ہے جس کو ہم لوٹاتے پلٹاتے رہے پھر ہم نے اس کو پیدا کیا اس حال میں کہ وہ سننے اور وکی سے والا ہے بعد اس کے کہ نطفہ سے خون کا جما ہوا گلڑا بنایا پھر اس کو گوشت کا لوتھڑا پھر اس کی شکل وصورت اور اعضاء کی ساخت کی اور اس میں جان ڈالی حس وحیات اور ادر اک وشعور کی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کی اور اس بناء پر ہر انسان میں اللہ نے فطری استعداد اور صلاحیت کے علاوہ عقل وفکز کا مادہ رکھا ہے جوشک ہم نے انسان کو دکھا دیا راستہ حق اور ہدایت کا اب اس کے بعد یا تو وہ شکر گزار ہے اپنے پروردگار کا اور اس کا فرماں برداریا ناشکری کرنے والا ہے۔

نیکی اور تقوی کا راستہ بتانے اور اس کو اختیار کرنے کے لئے عقل وقہم اور ادراک و شعور عطاء کرنے کا تقاضا تو یہ تفا کہ وہ اپنے رب کی اطاعت وفر ماں برداری اور عطا کردہ نعتوں کا شکر گزار ہوتا لیکن افسوس اس انسان کی بذهبی پر کہ ان فطری دواعی اور تقاضوں کو تھکرا کر خدا کا نافر مان اور ناشکر گزار رہا ظاہر ہے نافر مانوں اور مجرم موں پر جرم کی سزا جاری کرنی چلے تو اس بناء پر بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہیں نافر مانوں کے واسطے ذبحیریں اور طوق اور دہمتی ہوئی آگ اور بلاشبہ ایسے نافر مان جنہوں نے رسم ورواج اور اوہام کی زنجیریں میں اپنے آپ کو جکڑے رکھا اور غیر اللہ کی پرستش کا طوق اپنی گردنوں میں ڈالا اور حق نیز حق پرستوں کے خلاف عداوت و دشمنی اور بغاوت و سرشی کی آگ بھڑکا تے رہے وہ اس کے مستحق ہیں کہ طوق وسلاسل میں جکڑے جائیں اور دہمتی ہوئی آگ میں ہمیشہ جلتے رہیں مگر ایکے بالمقابل مطبعین وفر ماں بردار اللہ کے انعامات اور اعزاز واکرام کے مستحق ہوں گے اس وجہ سے بے شک نیکوکارلوگ پیں گا ایسے جام سے جس کی ملاوٹ کا فور

ہو گی اور جنت کا بیکا فور نہایت ہی لذیذ وخوشگوار اور خوشبو سے مہکتا ہوگا بدایک خاص چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے خاص بر کریدہ بندے پیتے ہوں گے اس طرح کہ وہ اللہ کے خاص بندے بہاتے ہوں گے اس چشمہ کو بہت ی نالیوں اور نہروں کی صورت میں کہ جہاں چاہیں گے اس شراب طہور کی نالیاں اور جودل بہتے چلے جائیں گے، بیاللہ کے برگزیدہ بندے وہ ہیں جو پورا کرتے ہیں اپنی نذر کو جو بھی اللہ کے لیے وہ نذر مان لیں کسی خیر کے حاصل ہونے پریا کسی مصیبت اور تکلیف کے ٹلنے پراور ان کے ایمان وتقوی کا بیمالم ہے ڈرتے ہیں اس دن ہے جس کی مصیبت اور برائی تھلنے والی ہے کہ کوئی گنہگار اس کی تکلیف وشدت سے نہیں نے سکتااور کوئی بھی اس کی ہیبت و پریشانی سے ستثنی نہیں ہوسکتا جوآ سان وز مین کومحیط ہوگی ان لوگوں میں ایمان وتقوی اور فکر آخرت کے ساتھ ایثار وہدر دی کا پیر جذبہ ہے کہ کھلاتے ہیں کھانا اس کے محبوب 🍑 و مرغوب ہونے کے باوجود ہرمسکین ویتیم اور قیدی کوجوکسی بھی مصیبت میں گرفتار 🍑 ہوانتہائی مروت اور اخلاص کے جذبہ سے بیسب کچھ کرتے ہیں ان غرباء مساکین اوریتا می کو کہہ دیتے ہیں اے لوگو! ہم کھلاتے ہیں تم کوصرف اللہ کی خوشنو دی کے لئے ہم نہیں چاہتے ہیں تم سے کسی قسم کے بدلہ کوتم ہمیں اس کا کوئی مالی بدلہ دویا ہماری تو قیر و تعظیم کرواور ہم نہیں چاہتے ہیں تم سے شکر گزاری کتم ہماراشکریہادا کرو ہم توایئے رب سے ڈرتے ہیں اس دن کی شختی اور ہیبت سے جوسخت اداسی اور چبروں کی تھٹن کا سبب ہوگا اس طرح کہ انسان کا چہرہ اس کلفت اور کوفت سے بگڑ اہوانظر آنے لگے پیشانی سکڑ کراو پر ہوجائے اور انکھیں پھٹی ہوئی ہول تو میخلصین اپنی اس ہمدر دی واعانت اور انفاق پرغرور تو کیا بلکہ ڈرتے ہوں گے ایسے ہیب وجلال کے دن سے (جو ہرایک انسان کواس طرح مرعوب دبدحواس بنادینے والا ہوگا) معلوم نہیں ہمارا یمل ہمارا بیصد قد قبول بھی ہوتا ہے یانہیں۔

بعض مفسرین نے حبہ کی ضمیر اللہ کی طرف راجع کی ہے یعنی علی حب اللہ تعالیٰ جس سے اخلاص اور آخرت کے اجر وثو اب کی غرض کی طرف اشارہ کیا گیا یعنی دنیا میں اسکا کوئی عوض نہیں چاہتے ہوں گے۔

الفظاسيراكتر جمه مين مصيبت مين گرفتار كالفظ برها كريهاشاره كيا گيا كهاس اسير وقيدى سيصرف و بى قيدى مرازيين جوجيل خانه مين قيد به وبلكه عام بخواه بيظا برى اور حى قيدى بويامعنا قيدى بويعنى مصائب وآلام مين گرفتار بو

سعید بن جبیر میشهٔ اورحس بھری میشهٔ سے منقول ہے قیدی سے اہل اسلام مراد ہے لیکن ابن عباس نگافیا کی روایت میں ہے قید یوں سے مرادوہ قیدی بھی ہوں چنا نجا کی تائیدوہ روایت کرتی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ آنحضرت ظامی نے بدر کے قیدیوں قیدی بھی ہیں جو مشرکین میں سے مسلمانوں کی قید میں ہوں چنا نجا کی تائیدوہ روایت کرتی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ انہ وع کردیا اور بعض تو کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت فرمائی چنا نجاس میم کی قبیل میں حضرات صحابہ ٹھا گھٹانے بدر کے قیدیوں کو بہتر سے بہتر کھا نا کھلا ناشروع کردیا اور بعض تو انگوا ہے ساتھ کھلاتے حالانکہ وہ مسلمان نہ تھے اسیر کے مفہوم میں مقروض بھی داخل ہیں کیونکہ وہ بھی ایک طرح قید ہیں۔

عکرمہ نگانو ہے منقول ہے اس سے مراد غلام ہیں اور متعددا حادیث میں غلاموں کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید فرمانی گئی) (تغییر ابن کثیر) = 
تشریح کو یاس آیت مبارکہ کے مضمون کے مطابق ہوسکے گی جوار شاوفر مایا ﴿ کَانُوْا قَلِيْلًا قِينَ الْيُلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَمِالَا مُعَادِ هُمُ يَسْتَغُفِرُونَ ﴾ =

یقیناً ایسے لوگ خداوند عالم کی طرف سے بڑے ہی اعز از واکرام کے متحق ہیں جس کے باعث بس خدانے انگو بچا دیااس دن کی تکلیف و برائی سے اور بیفیصله کردیا که عطا کردیے گاانکو تازگی اور سرور جوانکے چہروں پر برس رہا ہوگا اور مسرت وخوشی سے انکے چہرے جھمگارہے ہوں گے اور ان تمام نعتوں اور کرامتوں کے علاوہ دیدار خدادندی سے شادال وفرحال ہوں گے اور بدلہ دے گا اللہ انکواس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا دنیا کی شدتیں برداشت کیں خواہشات نفس کورد کا اور شکروقناعت کرتے ہوئے غرباء ومساکین پرایار کیاایک وسیع باغ کاجس کے پھل اور رزق سے انکی زندگی عیش وراحت کی ہوگی اورریشمی پوشاک کا کہ زندگی کے میش وراحت اور ہرلذت کے ساتھ لباس کی پی عظمت انکواورزیادہ بلندی وتقرب کا مقام بخشنے والی ہوگی اطمینان وسکون کا بی عالم ہوگا کہ تکیدلگائے ہوں گے اپنی مندوں پر جومزین اور مرضع تخت ہول کے وہاں آ رام وراحت کی بیشان ہوگی کہادنی کلفت اور تعب کا نام ونشان بھی نہ ہوگا چنانچہ تنہیں دیکھتے ہوں گے وہاں دھوپ اورگرمی اور نه ہی شدید سردی بلکہ وہاں کا موسم معتدل ہوگا نہ دھوی کی تمازت ہوگی اور نہ ٹھنڈجس سے انسانی بدن کو تکلیف ہوا کرتی ہے اور آ رام وراحت نیزنعتوں کی فراوانی کا پیمالم ہو گا جھکے ہوئے ہوں گے ان پراس کے سائے اور نیچے کردیئے گئے ہوں گے اس کے خوشے لئکا کرتا کہ جب بھی اہل جنت کسی پھل اور خوشہ کے لینے کا ارادہ کریں بلاتکلف ہاتھ بڑھا کر لے لیں اور گھمائے جاتے ہوں گےان پر برتن جاندی کے اور آ بخورے جومعلوم ہورہے ہوں گے شیشے چیک اور لطافت میں در حقیقت • وہ شیشے ہی ہوں گے جاندی ہے جن کا اہل جنت اندازہ کریں گے اندازہ کرنا کہ جس قدر چاہیں گے ان آ بخوروں اور جام میں شراب طہور سا جائے گی کم وزائد طبیعت کے تقاضااور خواہش کے مطابق وہ بھر جاتے ہوں اور بیاس لیے کہ اہل جنت کو کسی طرح بھی طبعی گرانی نہ ہوجیسا کہ انسان کو دنیا میں پیش آتی ہے مثلاً بیاس کی زیادتی پر گلاس چھوٹا ہواور طبعی خواہش پوری نہ ہونے پر ذہنی کوفت ہوتی ہے یا کسی وقت تھوڑی مقدار کی خواہش ہے کیکن منہ کے سامنے ایک بہت بڑا لبریز پیالہ آ جائے تو اس طرح کی معمولی الجھنوں سے بھی وہ بےفکر ہوں گے جبیبا چاہیں گے اور جتنا چاہیں گے وہ جام شرا<u>ب</u> طہور سے بھر ہے ہوں گے اور پلائے جائیں گے وہ لوگ ایک اور جام 🗨 جس میں ملا ہوگا زنجبیل (سونٹھ) جوایک چشمہ ہے جنت میں جس کا نام لیا جاتا ہو گاسلسبیل اہل جنت اس نام سے اس چشمہ کا ذکر کرتے ہوں گے اور اعز از واکرام کا بیالم ہوگا = كه بهت كم رات كا حصه موتا ہے كماس ميں وه ليٹيں يورى رات بى اسكے يبلوبستر سے جدار ہتے ہيں اوراس انہاك في العبادة كے باوجود حالت بيه موتى ہے كه جب محر كاونت مون لكتاب توخدات معانى ما تكت موت إيل- ١٢

• ترجمین ان الفاظ کااضافہ اس لیے کیا گیا کہ عربت کی روسے قواریر کے بعد دوسری دفعہ قواریر ماقبل سے بدل اور بمنزلہ بیان ہے۔ ۱۲ یہ لفظ اس بات کی طرف اشارہ ہے یہاں دوبارہ ''کاسا ''کرہ کی صورت میں استعال کیا جانا غیر الاولی کی نوعیت سے ہے تو ایک شم شراب طہور کی وہ میں رخیبیل ہوگی اور کوئی تعجب نہیں کہ جنت کے کھانوں سے قبل جو شراب طہور دی جائے وہ کا فور کی خوشبو اور تا ثیر کے ساتھ کھانوں اور پھلوں کی خواہش کو پیدا کرنے والی ہوتا کہ بھوک اور اشتہاء کی حالت میں جنت کے اطعمہ کھاتے جائیں کیونکہ ہرلذیذ طعام اور پھل کی لذت خواہش اکل پر موقوف خواہش کے بغیر لذیذ کھانا بھی مرغوب نہیں ہوتا اور کھانوں سے فراغت کے بعد ضرورت ہے کہ معدہ سے غذا کا انہ ضام ہوتا کہ طبعیت پر گرانی واقع نہ ہوتو اس وجہ سے یہ بعد کی شراب طہور زمیمیل والی ہوگی ہوان اللہ کیسا مجیب تناسب رکھا گیا۔ اللہم اجعلنا منہم وار زقنا بفضلك و کر مل من نعماء الجنة واسقنامن کوثر وسلسبیل آمین یا رب العالمین۔

کہ مشت کرتے ہوں گے انکے سامنے خدمت گزار <del>لڑ کے جو ہمیشہ</del> اپنے حسن و جمال پر قائم رہیں گئے جوحسن و جمال اور لطانت وصفائی میں ایسے خوش منظر ہول گے کہ اے دیکھنے والے جب توانکودیکھے تو انکویہ سمجھے کہ یہ تو زمین پر بکھرے ہوئے خوبصورت موتی ہیں اور جنت کا حال کیا بیان کیا جائے اللہ اکبر! بس یہ ہے کہ جب تو وہاں نظر ڈالے تو دیکھے گا تو بہت ہی عظیم تعتیں اور بڑا ہی عظیم الثان ملک ہے کہ ان نعتوں کی خوبی کا ندازہ ہوسکتا ہے اور نہ وہاں کی اس سلطنت کی شان وشوکت کا کوئی تصور ہوسکتا ہے اور ان اہل جنت پرریشی لباس ہوں گے سبز رنگ کے نہایت ہی قیمتی گاڑھے ریشمی کپڑے بھی مزید ہوں گے تا کہ باریک لطیف اور دبیز ہرفتم کے لباس استعال کریں جوا نکی عظمت ووقار کواور بلند کرنے والے ہوں گے اور بہنائے جائیں گےانگوئنگن چاندی کے 🗗 تا کہ ریشمی اور قیمتی لباس کی آ رائش کے ساتھ زبور سے انکومزین کردیا جائے اور بہ ز پور جنت کی شان کے مناسب ہوگا اور اس وجہ سے کہ مر دودں نے اللہ کے حکم کی اطاعت میں اس قتم کی آ رائتگی وزینت سے دنیامیں پر میز کیا تھااب اللہ تعالی اس نوع کی تمام زینتیں جنت میں حسابھی عطافر مادے گا اور بلائے گا انکوا نکا پروردگار ایک خاص جام شراب طہور کا جو دونوں قسم کے جام کے علاوہ ہوگا جن کا ذکر پہلے ہو چکا اور ہوسکتا ہے کہ تمام نعمتوں کے بعدیہ خاص جام محبوب حقیقی کی طرف سے ایک خاص اعز از کے ساتھ عطا کیا جائے جوخوشبواور لطافت ولذت کے ساتھ طہوریت کا وصف بھی رکھتا ہوگا اور بیطہوریت الیمی کامل اورمؤثر ہوگی جواپنے پینے والے کوبھی ہرگندگی اور کدورت سے پاک وصاف كردے اس كا گھونٹ پيتے ہى قلب وبدن ياك وصاف ہوجائے اور پسينہ نكلے جس كى مهك مشك كى خوشبو سے بھى بڑھ كر ہوگی اوراس جام طہور کا نوش کرنیوالا اس کی تا ٹیرے ﴿وَنَزَعْمَا فِيْ صُ<u>لُوْرِ هِمْ مِّنْ غِلِّ ﴾ کامصداق المل ہوجائے گا اہل</u> جنت کے سامنے شراب طہور کو پیش کرتے ہوئے کہا جاتا ہوگا اے جنتیو! بے شک بیہے بدّلہ تمہارے ایمان واعمال صالحہ کا اورتمهاری کوشش اورملی جدوجهد قابل قبول ہوئی اور محنت کارآ مدہوئی اورتمهارے رب کی بارگارہ میں اس کوسراہا گیا 🗗 جس کوس کرجنتی اس قدرخوش ہوں گے کہ انکی یہ خوشی جنت کی لذت سے زیادہ خوشگوار ہوگی۔

نسل انسانی کاعدم سے وجود میں آنا

﴿ هَلَ ٱلَّى عَلَى الْإِنْسَانِ حِنْنُ مِّنَ الدَّهْرِ ﴾ سے واضح طور پریہ بیان فرمادیا گیا کنسل انسانی ندایے مادہ کے لحاظ سے اور نہ ہی اپنی اس صورت وضعیہ کے ساتھ ہمیشہ سے تھی بلکہ اس پر ایک وقت گزرا ہے کہ اس کا کوئی وجود اور نام ونثان ہی نہ تھااس کا سلسلہ پیدائش تخلیق آ دم مایٹا ہے شروع ہوااس کے بعدنسل انسانی بصورت توالدو تناسل بڑھتی رہی جیسے كەارىثادفرمايا گيا ﴿ إِنَّا خَلَقُنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأَنْفَى وَجَعَلْنْكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَابٍلَ لِتَعَارَفُوا ﴾ اورفرماديا ﴿ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن تَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ﴾ بهركيف اس كى پيدائش كى بيابنداء ب یمی عقیدہ جملہ اہل کتاب کا ہے اور بعض دیگر مذاہب بھی اس کے قاتل ہیں۔

الكة يت من ب كسون كنتن بهنائ جاكس عجيها كدار الداد و اليكة أون فيها من أسّاور من فقب ولُوْلُوا المكن بكالل جنت ك درجات کے لحاظ سے بعض کوسونے کے اور بعض کو جاندی کے دیے جائیں۔۱۲

<sup>•</sup> يدوى مضمون ب جوآيت مباركم ﴿ وَنُو دُوُّا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِ ثُتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ يل بيان فرمايا كيا- ١٢

تحکماء یونان اور فلاسفہ نوع انسانی کوقد یم زمانی کہتے ہیں دہریہ بھی مادہ کےقدیم ہونے کا قول اختیار کرتے ہوئے اوضاع فلکیہ اور تا ٹیرنجوم سے تجردات وانقلابات کے قائل ہیں یہ تمام باتیں محض اوہام اور تخیلات ہیں جن کوفلسفیانہ رنگ دے کربیان کیا گیا حقیقت بس وہی ہے جوخداوند عالم خالق کا ئنات نے بیان کردی۔

بہرکیف اس آیت شریفہ سے صاف طور پرواضح ہے کہ انسان کوئی ایسی سی نہیں کہ جس کی خلقت اور پیدائش کی ابتداء نہ ہواوروہ ہمیشہ سے پیدا ابتداء نہ ہواوروہ ہمیشہ سے بیدا ہوتا چلا آیا ہوجیسا کہ فلاسفہ کا قول ہے کہ انسانی ہستی کی کوئی ابتداء نہیں اوروہ ہمیشہ سے پیدا ہوتا چلا آر ہا ہے یعنی بیسلسلہ ہمیشہ سے ہے کہ نطفہ سے انسان اور انسان سے نطفہ پیدا ہوتا ہے اور اس سلسلہ کی نہ کوئی ابتداء ہوادر نہ کوئی انتہاء ہے اور نہ اس طریقہ کے خلاف پیدائش ہو سکتی ہے۔

حق جل شانہ نے اس آیت میں اور دیگر آیات قر آنیہ میں فلاسفہ کے اس قول کی تر دید کی ہے اور بیفر مایا ہے کہ ان کا بیقول بالکل غلط ہے بلکہ ایک وقت ایسا تھا کہ انسان کا نام ونشان بھی نہ تھا ہم نے اپنی قدرت سے اس سلسلہ کا اس طرح آغاز فر مایا کہ سب سے پہلے آ دم علیہ کو ﴿ حَمّاً مَّسْدُون ﴾ بحق ہوئی مٹی سے پیدا کیا پھر اس میں روح ڈالی اس کے بعد ان کے بعد ان کی پہلوسے انکی بیوی حواطیہ کو پیدا کیا بعد از ال ہم نے پہلسلہ جاری کر دیا کہ ایک ناپاک اور گذرت ہے ہمارے سواکس میں قدرت نہیں کہ پانی کے ایک ناپاک اور بد بود ارقد والے میں نے کیا خوب کہا ہے۔

قطرہ سے ایس زیباشکل بنا سکے کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

دہد نطفہ راصورتے چوں پری کہ کر دست برآب صورت گری

غرض ہے کہ انسان ابتداء میں معدوم تھا اور اس کو کی قشم کاعقلی یا حسی وجود حاصل نہ تھا پھر خدا ہی نے اس کو وجود کا خلعت پہنا یا انسان خود بخو دوجود میں نہیں آگیا جیسا کہ فلا سفہ اور دہر ہے کہتے ہیں کہ نوع انسانی اور صورت انسانی کا ظہور مادہ اور نیچر (فطرت) اور اس کے حرکت کا رہن منت ہے مسلمان ہے کہنا ہے کہ مادہ تو ایک بے شعور چیز ہے جوعلم اور اور اک اور ارادہ واختیار سے بالکل عاری اور کورا ہے اس کی غیر شعوری اور غیر ارادی اور غیر اختیاری حرکت سے بیذی شعور اور ذی علم اور ذی علم اور ذی عقل انسان کس طرح وجود میں آگیا اور ایک گونے اور بہر ہے مادہ (ایتھر اور نیچر) سے سمجے وبصیر اور شکلم لیعنی سنے والا اور دی کھنے والا اور بولنے والا کیسے پیدا ہوگیا جس کمال اور جمال کا وجود خود اس مادہ کی ذات میں نہیں وہ کمال و جمال دوسروں کو کیا یہ دوسروں کو کھنے والا اور بولنے والا کہیں اور کوئی فیلسوف اور کوئی قلیم کی کو امیر اور مالدار بنا سکتا ہے مادہ پرستوں کو بھی اس کا اقرار ہے کہ مادہ میں کہی قسم کا کمال نہیں اور کوئی فیلسوف اور کوئی گئیم آج تک اس بات کو مانتے چلے آتے ہیں کہ جو افعال اس سے سرز دہوتے ہیں وہ می خور اور بے اختیار موسری کا مقال اس سے سرز دہوتے ہیں وہ می خور اور بے اختیار صادر ہوتے ہیں۔

ابغورتو یجے کہرم مادر میں جب نطفہ قرار پکڑتا ہے اورلڑکا یالڑ کی بنتا ہے تو مال کو بھی خبرنہیں کہ میرے بیٹ میں کیا صنعت گری ہور ہی ہے اور نقاش قدرت میرے شکم میں کیا کیا نقش ونگار کرر ہا ہے لڑکا بنار ہاہے یالڑکی اور ظاہر ہے وہ نطفہ https://toobaafoundation.com/

توایک قطره آب ہےاسے تو کچھ کے خرنہیں اب حیرت کہ مجھ میں کیا تغیرات اور انقلابات ہورہے ہیں۔

معدے میں غذاہضم ہورہی ہے اور کیا کیا ہورہا ہے گرمعدے کو پچھ خرنہیں اب جرت کا مقام ہے کہ انسان میں تو حسن و جمال بھی ہواور فضل و کمال بھی ہواور عقل وادراک بھی ہواور وہ چیز یعنی مادہ جس کو منکرین خدااس انسان کا بلکہ سارے عالم کا خالق سیحتے ہیں اس میں بیتمام صفات کمال بالکلیہ نیست و نابود ہوں کیا عقل سلیم اس امر کوتسلیم کرتی ہے کہ کوئی شخص دوسرے کوالیں چیز عطا کر دے جس کا خود اسکی ذات میں نام ونشان نہ ہو ہر گرنہیں معلوم ہوا کہ کسی زبر دست اور بااختیار علیم فیلم نے انسان کو یہ کمالات عطا کئے ہیں وہی خدا اور واجب الوجود ہے اور وہی ذات بابر کات واہب الوجود ہے جس نے انسان کو جود کا رب اور مر بی ہے جس کی عنایت اور رحمت کا ہر کھے اور ہر کظہ یہ انسان مختاج ہیں۔ اس کو جود کا رب اور مر بی ہے جس کی عنایت اور رحمت کا ہر کھے اور ہر کے لئے ہیں۔ اس کو جود کا رب اور مر بی ہے جس کی عنایت اور رحمت کا ہر کھے اور ہر کھ ہے ہیں۔

افسوس اورصد اافسوس ہے ان محرومین عقل پر جواب بھی ہے مجھیں کہ کوئی واجب الوجود اور واہب الوجود نہیں بلکہ اس بے شعور مادہ کے طبعی تا ثیرات سے تمام کارخانہ عالم چل رہا ہے اس صورت حال پر بلا شبہ ریہ کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح بت پرست بے جان پتھروں کے سما منے سر جھکائے ہوئے انکومعبود بنائے ہوئے ہیں اس طرح ریہ مادہ پرست ایک بے جان اور پرشت ایک بے جان اور بیشعور مادہ کوا پناصانع اور مد براور مربی سمجھے ہوتے ہیں کیا ہے روئے کا مقام نہیں۔

بريعقل ودانش ببايدكريت

اس لحاظ سے قرآن کریم میں جتنے مضامین بت پرستوں کے حق میں نازل ہوئے ہیں وہ سب ان دہر یوں اور منکرین خدا پر صادق آتے ہیں۔

## ڈارون کا عجیب وغریب نظریہ

انیسویں صدی عیسوی میں سرز مین مغرب میں ایک مادی فلٹ فی شخص گزرا ہے جس کا نام ڈارون تھااس نے اپنی فلسفیانہ تحقیقات میں ایک بیا نکشاف کیا کہ انسان اصل میں بندرتھا بندر تک ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے بالآخرانسان بن گیا۔

مغربیت سے مرعوب اذہان نے بلادلیل اور بغیراس کے کہ اپنی عقل اور فکری صلاحیتوں کو بروئے کار لا نمیں اس نظر میے کو قبول کر لیا اور اس کو پھیلا نا شروع کر دیا حالا نکہ اس پر آج تک نہ کوئی دلیل عقلی پیش کی جاسکی اور نہ ہی کوئی دلیل تجربی ۔

ہرصاحب عقل ادنی تعقل سے مجھ سکتا ہے کہ یہ نظر بیصر ف ایسا شخص ہی پیش کر سکتا ہے جو فاتر العقل ہو گھرا یہ المخص ہی اس کو قبول بھی کر سکتا ہے ، مجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے بیشار انواع واقسام کی مخلوقات پیدا کی ہیں جانوروں میں گدھا، کا ،خزیر ،سانپ ، بچھو، کیڑے مکوڑے چرند، پرندغرض حیوانوں میں بروبح اور فضاء کی بیہ بیشار مخلوقات میں ہرایک کی طبیعت اور فطرت بالکل جدا ہے یہ کہنا کہ فلال حیوان یعنی بندرتر تی کر کے انسان بن گیا ایس ہی مہمل شخیل کو تھیوری کہنا اور بھی خلاف عقل بات ہے۔

کیااس تھیوری کے قاملین اس کا جواب دیں گے کہ یہ ارتقاء صرف ایک نوع حیوان میں کیوں ہواد گیر حیوانات اس سے کیوں محروم رہے۔

پھر میں بتائی کہنوع حیوان کے علاوہ نباتات و جمادات بھی ہیں ان میں بیدارتفائی مراحل کیوں نہیں واقع ہوئے ایک نوع کا رتقاء ای کی حدود میں محدود رہتا ہے ایک گھائی کا تنکار تقاء کے بعد تناور در خت تو ہوسکتا ہے لیکن پہاڑ نہیں بن سکتا علی ھذا القیاس زمین کی سطح پر ابھر نے والا ٹیلا پہاڑ تو ہوجائے گالیکن وہ کوئی اور نوع کی شکل اختیار کر کے اس میں تبدیل ہوجائے بینا ممکن اور خلاف عقل ہے۔

پھرینظریدر کھنے والے یہ بتائی بالفرض اگر بندر نے ارتفاء کر کے انسانی پیکراور وضع اختیار کرلی تو بیا ارتفاء فردتھا ظاہر ہے کہ چند بندروں کے ارتفاء کا تو مسئلہ بھی نہیں نوع من حیث النوع کے ارتفاء کا دعوی ہے تو اصولاً یہ بات ہے کہ کوئی بھی چیز تغیر و تبدل قبول کرنے کے بعدا پئی پہلی صورت کو چھوڑ دیتی ہے تو یہ کس فتسم کا ارتفاء ہوا کہ دنیا میں بندر بھی موجود اور ارتفائی شکل اختیار کرنے والے انسان بھی موجود (تفصیل کی گنجائش نہیں) بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں بہت سے مہمل اور خلاف عقل اختیار کرنے والے انسان بھی موجود (تفصیل کی گنجائش نہیں) بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں بہت سے مہمل اور خلاف عقل افر موتے ہیں لیکن ایسام ہمل اور خلاف عقل اور مضحکہ خیز نظریہ کوئی بھی سننے میں نہیں آیا کہ اچھے خاصے عقل وفہم اور شعور و تذہرر کھنے والی اشرف المخلوق حسن و جمال اور کمالات و فضائل کے جو ہر سے آئر استہ انسانوں کو بندر کی اولا دیجو پر کردیا جائے (ہریں عقل و دائش ہایدگریت)

غرض عقل اورفطرت كا تقاضا يمى به كداى پرايمان لا ياجائے جورب العالمين نے انسانى تخليق كے باره ميں فرما ديا كه ﴿ خَلَقَ كُونُ مِنْ فَا قَاصَا يَهِ مَهُ مَا وَ مَنْ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا يَجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ﴾ اور ﴿ وَاتّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ ثُطْفَةٍ أَمُشَاحٍ ثَبْتَلِيْهِ ﴾ والله عَنْ الْمُنْسَانَ مِنْ ثُطْفَةٍ أَمُشَاحٍ ثَبْتَلِيْهِ ﴾

صدق الله العظيم ونحن على ذالك من الشاهدين ولموقنين وعلى ذالك آمنا وعليه نحى ون موت ونبعث عندرب العالمين.

عجب بات ہے کہ اس نظریہ کے قائلین ایک طرف تو بندر کے تی کر کے انسان بن جانے کو تسلیم کرتے ہیں دوسری طرف جب قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے واقعات میں انکے نافر مان افراد کے شخے کے واقعہ کا ذکر آتا ہے کہ انکوشخ کر کے بندر بنادیا گیا تو اس کو خلاف فطرت اور خلاف عقل کہہ کررد کردیتے ہیں ایسے لوگوں کو تو سہولت سے یہ بات تسلیم کرلین چاہئے کہ جب بندر ترقی کر کے انسان بن سکتا ہے تو ضرور ایسا ہونا چاہئے کہ انسان تنزل کر کے بندر بن جائے بلکہ یشکل تو آسان ہے بندست پہلی صورت کے کیونکہ انکے قانون کے مطابق بیصورت تو کل شیءیر جع المی اصله کے تحت آسکتی ہے۔

اِنگا تَحْنُ کُونُ لُنّا عَلَیْ الْ اُلْمُورُ اِن کَنْوِیْ کُلُورُ اِنْ کُورُ اِنْ کُلُورُ اِنُورُ اِنْ کُلُورُ اِنْ کُلُورُ اِنُورُ اِنْ کُلُورُ اِنْ کُلُورُ اِنْ کُلُورُ اِن

الله محنی نولت علیک القران تازیلا کا فاصیر کیکید رقب و لا تطع مِنهٔ مراک او می نولت علیک القران تازیلا کا فاصیر کیکید رقبی و لا تطع مِنهٔ مراک او می ناه کار کا یا می اتارا مو تو انقار کر این رب کے حکم کا فیل اور کہنا مت مان ان میں سے کس گناه گار کا یا می نامگار یا می نامگار یا می نامگار یا فیل اتارا بھی رخ آن سی کی گنامگار یا فیل تاکرات می نامگار یا فیل تاکرات می نامگار کیدولت می می است می می است می نامگاری الله می می الله می نامگاری الله می نامگاری الله می نامگاری الله می نامگاری می نامگاری می نامگاری الله می نامگاری می

كَفُورًا ﴿ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَّآصِيلًا ﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُنُ لَهُ وَسَبِّعُهُ لَيْلًا نا فکر کا فیل اور لیتا ره نام ایسے رب کا مسیح اور شام فیل اور تھی وقت رات کو سجد ، کر اس کو فیل اور پاکی بول اس کی بڑی ناشر کا، اور یاد کر نام اینے رب کا صبح اور شام، اور کچھ رات میں سجدے کر اس کو، اور یا کی بول اس کی بڑی رات طَوِيُلُا۞ إِنَّ هَوُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَنَارُونَ وَرَاءَهُمُ يَوْمًا ثَقِيُلًا۞ نَحْنُ رات تک فی یہ لوگ جائے میں جلدی ملنے والے کو اور چھوڑ رکھا ہے اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو ف م بنے تک۔ یہ لوگ چاہتے ہیں شاب ملنے والی، اور جھوڑ رکھا ہے اپنے چھے ایک ون بھاری۔ ہم نے خَلَقُنْهُمْ وَشَكَدُناً اسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَتَّلُنَا آمُثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿ إِنَّ هٰذِهِ ان کو بنایا اور مضبوط کیا ان کی جوڑ بندی کو اور جب ہم چاہیں بدل لائیں ان جیسے لوگ بدل کر فلے یہ تو ان کو بنایا اور مضبوط باندھی ان کی گرہ بندی، اور جب ہم چاہیں، بدل لائیں ان کی طرح کے لوگ بدل کر۔ یہ تو تَنُ كِرَةٌ \* فَمَنْ شَأَءَ التَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ۞ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ اللهُ ﴿ إِنَّ اللهَ نسیحت ہے بھر جو کوئی جاہے کر رکھے اپنے رب تک راہ فیے اور تم نہیں جاہو کے مگر جو جاہے اللہ بیٹک اللہ ہے سمجھوتی ہے، پھر جو کوئی چاہے کر رکھے اپنے رب تک راہ، اور تم نہ چاہو کے مگر جو چاہے اللہ۔ بے شک اللہ ہے سب کچھ جاننے والا محکمتوں والا ف ک داخل کر لے جس کو جاہے اپنی رحمت میں فق اور جو گناہ گار بیں تیار ہے ان کے واسطے عذاب در دناک سب جانتا حكت والا، داخل كرے جس كو چاہے اپنى مہر ميں۔ اور جو گنبگار ہيں ركھى ہے ان كو وكھ كى مار۔ = **مرح مجمانے پربھی** ندمانیں اورا بنی ضدوعناد ہی پرقائم ریس تو آپ طی الله علیہ دِسلم اپنے پروردگار کے حکم پر برابر جے رہیے ۔ادرآخری فیصلہ کِاانتظار کیجیے۔ ف عتبهاورولیدوغیر و کفار قریش ، آپ ملی الله علیه وسلم کو دنیاوی لالحج دے کراور چکنی چپڑی باتیں بنا کر چاہتے تھے کہ فرض تبینی و دعوت سے بازر کھیں ۔اللہ نے

> شریروں اور بدبختوں کی بات پر کان دھرنا نہیں جائیے۔ فکل یعنی ہمدوقت اس کو یا در کھوخصوصاً ان دووقتوں میں سب خرختوں کاعلاج ہی ذکر خداہے۔

> > فس يعنى نماز پڙھ، شايدمغرب وعشاءمراد ۾ويا تهجد۔

ی کامار پر توبانا پیر سرب و ماء سراداری بہدیہ وم اگر" وَمِنَ الَّیْلِ فَاسْ مُحِدُلَه" سے تبجد مراد لیا جائے تو یہاں تبیع ہاں کے معنی متبادل مراد لیں گے یعنی شب کو تبجد کے علاوہ بہت زیادہ بھی وہلیل میں مشغول رہیے اورا گر پہلے مغرب وعشاء مراد تھی تو یہاں بیع سے تبجد مراد لے سکتے ہیں۔

متنبد فرماد یا که آپ ملی الله علیه وسلم ان میں سے کسی کی بات به مانیس یونکر کسی گنهگار فاس یا ناشکر کافر کا کہنا مانے سے نقصان کے موا کچھ ماصل نہیں ۔ ایسے

ف یعنی پاوگ جوآپ ملی الله علیه وسلم کی نصیحت و ہدایت قبول نہیں کرتے اس کا سبب حب دنیا ہے۔ دنیا چونکہ جلد ہاتھ آنے والی چیز ہے اس کو یہ چاہتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن سے غفلت میں ہیں اس کی کچھ فئر نہیں۔ جلکہ اس کے آنے کا یقین بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ مرکر جب کل سر گئے بھر کون دوبارہ ہم کوالیا میں بنا کر کھڑا کر دے گا؟ آگے اس کا جواب دیا ہے۔

فل یعنی اول پیداہم نے سے اور سب جوڑ بند درست کیے۔ آج ہماری وہ قدرت سلب ہیں ہوگئے۔ہم جب چاہی ان کی موجودہ سی کوختم کر کے دوبارہ ایسی ہی سی بنا کے کوئن کردیں۔ یا یہ طلب ہے کہ یوگ ندمانیں کے قوہم قادر ہیں کہ جب چاہی ان کی جگہد وسرے ایسے ہی آ دمی لے آئیں جوان کی طرح سرکش نہوں گے۔=

# عظمت كلام رب العالمين وتاكيد بريا بندى احكام ودوام ذكرو بندكى

عَالَجُنَاكَ: ﴿ إِلَّا نَحُنُ تُزَّلُنَا عَلَيْكَ الْقُرُانَ... الى .. عَذَابًا آلِيُمًا ﴾

ربط: ..... گزشته یات میں انسانی تخلیق کا ذکر تھا اور یہ کہ اس کوعقل وہم کی صلاحیتوں سے آ راستہ کر کے ہدایت و گرای کا فرق بتادیا گیالیکن اس کے بعد اسکی بذهبی ہے کہ وہ عقل وشعور کو بالائے طاق رکھ کر مگر اہی میں پڑجائے اس کے بالمقامل سعادت وکامیانی ہے ان انسانوں کی جوخدا کو پہچان کراس کی عبادت و بندگی میں مصروف ہو گئے ساتھ ہی ہر دوگروہ کے احوال بھی بیان کردیئے گئے اب ان آیات میں قرآن کریم کی عظمت اوراحکام ہدایت کا کامل مجموعہ مونا بیان کیا جارہا ہے اور یہ کہ اللہ کے احکام کی پابندی اور اس کے ذکر وسیح میں مصروف رہنا اور عبادت کا دوام ہی انسان کی نجات کا ذریعہ ہے اور آ خرت کی کامیا بی اورابدی زندگی کی راحت اس میں مضمر ہے اور یہ کہ انسان کی بیر بہت بڑی غلطی اور چوک ہے کہ دنیا کی محبت میں آخرت برباد کردے توار شادفر مایا۔

ب شک ہم نے اتارا ہے آپ مالی قرآن نہایت ہی محفوظ طریقہ پراتارنا کہ ہرومی اور آیت کے نزول کے ساتھ ایک پہرہ ہوتا ہے اور فرشتوں کی ممل حفاظت ہوتی ہے جس کے بعد ممکن نہیں ہوسکتا کہ اس میں کوئی پر بھی مارے اس کتاب الہی قرآن میں انسانی ہدایات کے جامع احکام نازل کیئے گئے جن کی اطاعت وپیروی انسان کوسعادت و کمال کے اعلی مقام تک پہنچانے والی ہے اگر کوئی قوم اس کتاب الہی پر ایمان نہیں لاتی اور اس کے احکام نہیں مانتی تو اے ہمارے بغيم مُلْقِعُ آپ مُلَاقِعُ اس پربے چین ومضطرب نہ ہوں بس آپ مُلَاقِعُ انتظار کریں اپنے رب کے حکم کا اور اس کے فیصلہ کا جو اس نے حق کی فتح اوراپنے پیغیری کامیابی کا کررکھاہے اور اس راہ میں مخالفت کرنے والے اگر مخالفت کرتے ہیں تو کرنے دیجئے آپ مالٹیم کسی عارضی اور ظاہری مصلحت کے خیال سے ان میں سے کسی بھی نافر مان اور ناشکر گزار کی موافقت ہر گزنہ سیجئے حق لوگوں پرخودواضح ہوجائے گا یہ مجرمین اگرآ یہ مُلاہِ اسے چکنی چیزی با تیں کریں یا دنیا کی دولت کا لا کچ دین توہر گز انکی طرف توجہ بھی نہ دیجئے آپ مٹائی کے جوفیصلہ کررکھا ہے بس اس کا انتظار کریں اور ذکر کرتے رہیں اپنے رب کے نام کا صبح وشام <sup>●</sup> اوررات کے حصول میں سے کچھ حصہ میں بھی بس اس کے لئے سربسجودر ہے اور اس کی تبیج ویا کی بیان کرتے رہے رات کے طویل حصہ تک شب کی تنہائی اور سکون میں ذکر اللہ کی حلاوت اور اس کے باطن پر عجیب کیفیت محسوس ہوگی = فے یعنی جبروزور سے منوادِینا آپ ملی الدعلیہ وسلم کا کام نہیں، قرآ ان کے ذریعنسے تک دیجئے۔ آگے ہرایک کو اختیار ہے جس کاجی چاہے اپنے رب کی

خوشنودي تک پہنچنے کاراسة بنار کھے ۔

فی یعنی تمہارا جا ہما بھی اللہ کے جاہے بدون ہیں ہوسکتا کیونکہ بندہ کی مثیت اللہ کی مثیت کے تابع ہے وہ جانتا ہے کس کی استعداد و قابلیت کس قسم کی ہے ای کے موافق اس کی مثیت کام کرتی ہے۔ پھرو ہ جس کو اپنی مثیت سے راہ راست پر لائے،اور جس کو گمراہی میں پڑا چھوڑ دیے بین صواب وحکمت ہے۔ و یعنی جن کی استعداد اچھی ہو گی ان کو نیکی پر چلنے کی تو فیق دے گا۔اور اپنی رحمت وضل کامستوجب بنائے گا۔

🗨 صبح وشام سے مراد ہمدونت ہے کیونکہ بیاو قات خصوصیت سے انسان کے غفلت یا آ رام یا کاروبار یا کھیل تماشے کے ہوتے ہیں تو انکواہمیت کے لحاظ سے ذكركرديا كيااور وقين النيل سے بظاہر تبجد كى نماز مراد ہے اور تبجد كے ساتھ نبيج اور ذكر خداوندى كى تاكيداس امر پر دلالت كرتى ہے كہذا كرين كو تبجد كے علاوه رات كاطويل حصه ذكر كنبيج بين گزارنا چاہئے۔ ١٢ تَبْرُكَ الَّذِي

اور اہل اللہ اس وقت وہ لذت محسوس کریں گے کہ دنیا کی کوئی لذیذ سے لذیذ چیز بھی اس سے زیادہ محبوب و پسندیدہ • نہیں ہوسکتی محبوب رکھتے ہیں جلدی حاصل ہونے والی چیز کو یعنی دنیا اور دنیا کی راحت ولذت اور چھوڑ رہے ہیں اپنے پیچھے ایک بہت ہی بھاری دن کو جس کی ہیبت وگرانی کسی ہے برداشت نہ ہوگی غفلت ولا پرواہی ہےاس دن کو بھلا دیا اور موجودہ لذتوں میں منہمک ہوکر عذاب خداوندی کو دعوت دے رہے ہیں کس ظلم کی بات ہے کہا پنے خالق کو بھلا دیا جائے ان لوگوں کو معلوم ہونا جائے ہم نے ہی انکو پیدا کیا ہے اور مضبوط بنائے ہیں۔ان کے جسم کے تمام جوڑ توجس قدرت و حکمت سے ہم نے انکو پیدا کیاا نکے جسم کی ہڈیاں اور جوڑ بڑی خوبی اور حکت سے بنائے اسی قدرت سے ہم سب مچھ کرسکتے اور انکوفنا کر کے جب <u> جاہیں انکے بدلے ان جیسے لوگ لے آئیں</u> ہمیں اس ارادہ سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی اور پی ظاہر ہے کہ جب ہم مجرمین ونافر مانوں کو ہلاک کر کے انکی جگہ دوسروں کو لا تمیں گے تووہ ان جیسے مجرم ونا فر مان نہیں ہوں گے بلکہ وہ مطیع وفر ماں بردار ہوں گے، بہر حال بیا ایک پیغام نصیحت ہے جوہم نے بڑی وضاحت سے دنیا کو پہنچا دیا آب جس کا دل چاہا ہے پروردگار کی <u> طرف راستہ اختیار کرلے اس کی اطاعت و بندگی کا اورجس کا ول چاہے گمراہی اختیار کرلے اور اصل رازیہ ہے کہ ہدایت</u> وگراہی قدرت کی طرف سے انسانوں کے لیے طے کردی گئی ہے اس کئے تمنہیں چاہو گے کوئی چیز مگر وہی جواللہ چاہے اللہ بے شک سب پچھ جاننے والا بڑی ہی حکمتوں والا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کواپٹی رحمت میں داخل کر لیتا ہے وہ اپنی استعداد وصلاحیت سے بتو فیق خداوندی ہدایت کاراستہ اختیار کر لیتے ہیں اور رہا ظالموں کا معاملہ؟ جواپنی تجروی اور عقل وفطرت کے تقاضوں کو ٹھکرا کر گمراہی اختیار کرلیں اور نہ کسی ہادی کی بات کوسنیں اور نہ حق کو سمجھیں توان کے واسطے ایک دردناک عذاب تیار کررکھا ہے بس مرنے کی دیرہے جسم سے روح نکلتے ہی ان مجرموں کواپناانجام نظر آ جائے گااور جس عذاب کاانکارکرتے تھے اسکی گرفت سے کسی طرح نہ بچسکیں گے۔

فائدہ: ..... سورت کی ابتداء اس بات سے تھی کہ انسان پر ایک ایسا وقت گررا ہے کہ وہ نیست ونابود تھا پھراس کوئی تعالی نے محض اپنی قدرت سے پیدا کیا کہ ایک قطرہ منی کو مختلف ادوار و مراحل سے نشوونما عطا کیا ہوش وحواش ادراک وشعور کی صلاحیتوں کے ساتھ اسے پیدا کیا اور اس کے سامنے دونوں راستے کھول کر رکھ دیئے گئے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے اور دو مرا گرائی کا اب اس کے بعد جوانسان اپنی فطری صلاحیت سے ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ آخرت میں جنت اور انعامات خداوندی کا مستحق ہے اور جود کیمتی آئھوں ہلاکت و گرائی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو اس کے واسطے در دناک عذاب ہی مونا چاہئے جواس کے دب نے تیار کر رکھا ہے تو اس طرح سورت کا آغاز اور سورت کی انتہاء باہم نہایت ہی مر بوط واقع ہوئی ہونا چاور ہیر بوظ واقع ہوئی ہے اور بیر بطقر آن کریم کے اعجاز اور کمال بلاغت کی دلیل ہے۔ تم بحمد اللہ تفسیر سورۃ الدھر۔

### سورةالمرسلت

سورة المرسلات مكيه ہے اور ديگر كل سورتوں كى طرح يې عقيده توحيد آخرت اور بعث بعد الموت جيسے

• چنانچرمشہور ہے اہل اللیل فی لیلهم هم الذین اهل العیش فی عیشهم کرراتوں کو بیدار رہے والے عابدین و ذاکرین کو ذکر اللہ سے وہ لذت محموں ہوتی ہے جومیش پرستوں کو اپنے عیش عشرت میں نصیب نہیں ہوسکتی۔ ۱۲

مضامین کی محقیق تفصیل پر مشمل ہے اس کے دورکوع اور بچاس آیات ہیں۔

سورت کی ابتداء ملائکہ اور چلنے والی ہواؤں کی تشم سے گائی اور فرشتوں میں ان کا ذکر فر ما یا جومختلف انواع واقعام

کے تکوینی امور پر مامور ہیں مضمون مقسوم علیہ قیامت کا وقوع ہے جس کو ﴿ اللّم مَا تُوعَدُونَ لَوَاقِع ﴾ کے عنوان سے بیان فرمایا گیا اور جی ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے وقوع پر کا نئات عالم کا نظام کس طرح در ہم برہم کردیا جائے گااگر چائ کو اجمالاً بیان فرمایا اثبات قیامت کے مضمون کے ساتھ تو حید خداوندی اور اس کے دلائل ذکر کئے گئے اور دلائل قدرت اور توحید رب العالمین سے اعراض و بے رخی کرنے والوں پروعید کا سلسلہ بیان اخیر سورت تک جاری رکھا گیا اور بید کہ قیامت کرون انکا حال نہایت ہی براہوگا ان مجرمین کی ذلت کی کوئی حدنہ ہوگی اور حقارت ونفرت کے ساتھ انکوجہنم میں دھیل دیا جائے گا یہ انکا حال نہایت ہی براہوگا ان مجرمین کی ذلت کی کوئی حدنہ ہوگی اور حقارت ونفرت کے ساتھ انکوجہنم میں دھیل دیا جائے گا یہ کہتے ہوئے کہ دیکھ لویہ ہے وہ جہنم جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔

اختا مسورت پران اعمال اور بدترین خصلتوں کا بھی ذکر فرمادیا گیا جو کفار کی فطرت میں رہی ہوئی تھیں اور یہ بھی واضح کردیا گیا کہ کا فروں کو دنیوی نعمتوں کو دیکھ کرکسی دھو کہ میں نہ رہنا چاہئے یہ تو خدا کی طرف سے انکوڈھیل دی جارہی ہے اورایک طرح کا امتحان ہے اس لئے اہم ایمان اور حق پرست لوگوں کو کسی تشم کے شبہ میں نہ پڑنا چاہئے۔

# ﴿٧٧٤ وَمَا المُوسَلَتِ مَلِيَّةُ ٣٣ ﴾ ﴿ إِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴾ ﴿ اللَّهُ المَا وَ مَهُوعاتها ٢

فَالْمُلْقِيْتِ ذِكْرًا ﴿ عُنُدًا آوُنُنُرًا أَوْ إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴿ فَإِذَا النَّجُومُ طُمِسَتُ

پھرفر شتوں کی جوا تارکرلائیں وی فی الزام اتار نے کو یا ڈرسنا نے کو فی مقرر جوتم سے وعدہ ہواوہ ضرور ہونا ہے قے پھر جب تارے مٹائے جائیں پھرفر شتوں کی جو تارک مٹائے جادیں پھرفر شتے اتار نے والوں کی سمجھوتی ، الزام اتار نے کو، یا ڈرسنا نے کو مقرر جوتم سے وعدہ ہوا سو ہونا ہے۔ پھر جب تارے مٹائے جادیں فل یعنی اول ہوازم اور اور خوشکو ارجلتی ہے، جس سے مخلوق کی بہت ہی تو قعات اور منافع وابستہ ہوتے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعدو ہی ہوا ایک تند آندھی اور طوفان جھکو کی مٹل اختیار کرکے وہ خرابی اور غضب ڈھاتی ہے کہ لوگ بلبلا اٹھتے ہیں۔ بھی مثال دنیاو آخرت کی مجھوکتنے ہی کام ہیں جن کولوگ فی الحال مفید اور نافع تصور کی سے ہیں اور ان پر بڑی بڑی امیدیں باندھتے ہیں۔ لیکن وہی کام جب قیامت کے دن اپنی اصلی اور سخت ترین خوفنا کے صورت میں ظاہر ہوں گے تولوگ کرتے ہیں اور ان پر بڑی بڑی امیدیں باندھتے ہیں۔ لیکن وہی کام جب قیامت کے دن اپنی اصلی اور سخت ترین خوفنا کے صورت میں ظاہر ہوں گے تولوگ

فی یعنی ان ہواؤں کی قسم جو بخارات وغیرہ کو اٹھا کراو پر لے جاتی ہیں اور ابر کو ابھار کرجو میں پھیلادیتی ہیں پھر جہاں جہاں بہنچانا ہے اللہ کے حکم ہے اس کے حصے کر کے بانٹٹی ہیں اور بارش کے بعد بادلوں کو پھاڑ کر ادھر ادھر متفرق کرتی ہیں اور کچھ ابر کے ساتھ مخصوص نہیں ، ہوا کی عام خاصیت یہ ہے۔ کہ اٹھا ، کی فیات مثلاً بد بووغیرہ کو پھیلائے ان کے لطیف اجزا کو جدا کر کے لے اڑے اور ایک چیز کو اٹھا کر دوسری چیز سے جاملائے ۔ عزض یہ جمع وتفریق جو ہوا کا خاصہ ہونے کے بعد الگ الگ ٹھکانوں پر پہنچا دیے جائیں گے۔ ہو لگ آتے کم المقصل جمتع نے کہ کے اور ایک جگہ جمع ہونے کے بعد الگ الگ ٹھکانوں پر پہنچا دیے جائیں گے۔ ﴿ لَٰهِ اَلْا اللّٰہ سُلُوں کُھُ وَالْا قُلِلَیٰنَ ﴾

وس صرت الساحب عبدالعزيز وتمرالله في "ألْمُلقِيْتِ ذِكْرًا" على موائيس مرادلي بن كيونكسدي في وازكالوكول كيكانول تك يهنجانا بهي مواكدريعه عبدا

وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتُ ۚ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتُ ۚ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتُ ۚ لِآتِي يَوْمِ ادرآ سمان میں جمرو کے پڑ جائیں فل اورجب بیاڑاڑادیے جائیں فل اورجب ربولول کادقت مقرر ہوجائے فل کس دن کے واسطے ان چیزول میں اور جب آسان میں جمروکے پڑیں، اور جب بہاڑ اڑائے جائیں، اور جب رسولوں کا وعدہ مظہرے۔ کس دن کی ان کو أَجِّلَتُ ﴿ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿ وَمَا آدُرْكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿ وَيُلِّ يَوْمَإِنِ دیر ہے اس فیصلے کے دن کے داسطے فاس تو نے کیا بوجھا کیا ہے فیصلے کا دن فرانی ہے آس دن دیر ہے اس فیملہ کے دن کی، اور تو کیا بوجھا؟ کیا ہے فیملہ کا دن؟ خرالی ہے اس دن لِّلُهُكَنِّبِينَ۞ اَلَمْ نُهُلِكِ الْأَوَّلِينَ۞ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْأَخِرِينَ۞ كُنْلِكَ نَفْعَلُ جھٹلانے والوں کی فک کیا ہم نے نہیں مار کھیایا پہلوں کو پھر ان کے بیچھے بھیجتے ہیں پچھلوں کو ہم ایما ہی کرتے میں جھلانے والوں کی۔ کیا ہم کھیا نہیں کے اگلے پھر ان کے پیچھے بھیج ہیں پچھلے۔ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں بِٱلْمُجُرِمِيْنَ۞ وَيْلُ يَوْمَبِنِ لِللَّهُ كَنِّبِيْنَ۞ الَّمْ نَخْلُقُكُّمْ شِنْ مَّاءٍ مَّهِيْنِ۞ فَجَعَلْنٰهُ فِي مناه گارول کے ساتھ فلے خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی فکے حیاہم نے نہیں بنایا تم کو ایک بے قدر پانی سے پھر رکھااس کو ایک جے گنگارول سے۔خرابی ہے اس دن جھلانے والول کی۔ کیا ہم نے نہیں بنایا تم کو ایک بقدر یانی سے؟ پھر رکھا اس کو ایک جے (تنبيه)" اَلْمُرْسَلْتِ"، " اَلْعُصِفْتِ "، " اَلنُّشِرَاتِ " " الْفُرقْتِ "، " اَلْمُلقِبْتِ " يَا نُحُولُ كامعدالْ مى في وادَل وَهُم إياب،

کسی نے فرشتول کو تھی نے پیغمبرول کو،اوربعض مفسرین نے کہلی جارہے ہوائیں مرادلیں اور یانچویں سے فرشتے، جیما کہ تر جمہ سے ظاہر ہے۔اور بھی اقوال میں جن سب کی تفصیل روح المعانی میں ملے گی۔

فی حضرت شاہ عبدالقاد رحمہ الله لکھتے ہیں" کہ (وی سے ) کافرول کاالزام اتار نامنظور ہے کہ (سزا کے وقت ) پہیں ہم کو خبر بھی اور جن کی قسمت میں ایمان ہے ان کو ڈرسنانا تا کہ ایمان لائیں۔" اور حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جو کلام انہی امرونہی اور عقائدوا حکام پرمتمل ہے۔وہ مذر کرنے کے واسطے ہے، تا کہ اعمال کی باز پرس کے وقت اس شخص کے لیے مذراور دستاویز ہوکہ میں نے فلال کام حق تعالیٰ کے حکم کے بموجب میااور فلال کام اس کے حکم سے ترک کیا۔اور جو کلام البی نصص وا خبار وغیرہ پر شمل ہو و محموماً منکرین کو ڈرانے اور خوف دلانے کے لیے ہے اوراس سورت میں رویے فن بیشتر مکذبین ومنکرین کی طرف تھا۔ اس لیے بثارت کاذ کرنمیں کیا محیا۔ واللہ اعلم۔ بہرمال وی لانے والے فرشت اور وی بہنچانے والی ہوائیں ثاید میں کدایک وقت ضرورا تا چاہیے جب مجرموں کو ان کی حرکات پرملز م کیا جائے اور ضداسے ڈرنے والوں کو بالکلید مامون و بے فکر کر دیا جائے۔

و۵ یعنی قیامت کااورآ خرت کے حماب وکتاب اور جزاوسزا کاوعدہ۔

ف یعنی تارے بے نور ہو جائیں، آسمان بھٹ بڑیں اور ٹھٹنے کی وجہ سے ان میں دریجیاں اور جمرو کے سے نظر آنے لیں۔ و۲ یعنی روئی کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں۔

وسل تاكرة مے پیچے وقت مقرر كے موافق اپني اپني امتول كے ساتھ رب العزت كى سب سے بڑى پیشى ميں ماضر ہول \_ ومل یعنی مان میں اس امور کوکس دن کے لیے اٹھار کھا ہے؟ اس دن کے لیے جس میں ہربات کابالکل اور دوٹوک فیصلہ ہوگا۔ بیشک الله ماہتا تواہمی ہاتھوں

باقر ہر چیز کافیملہ کر دیتا لیکن اس کی عمت مقتنی نہیں ہوئی کہ ایسا کیا جائے۔

🙆 یعنی کچھمت یو چھو، فیسلہ کادن کیا چیز ہے ۔بس یہ مجھ لوکہ جھٹلا نے والوں کواس روز سخت تباہی اورمسیبت کا سامنا ہوگا۔ کیونکہ جس چیز کی انہیں امید نہی جب و ویکا پک اپنی ہولنا کے صورت میں آن کانچے کی تو ہوش پرال ہو جائیں کے ،اور چیرت وعدامت سے حواس باختہ ہول گے۔

ولا منكرين قيامت مجمت تحرك اتن برى دنيا كهال خم موتى بي؟ بعلاكون باوركر علاكرسة دى بيك وقت مرمايس كاوركل انساني بالكل نابودمو مات=

قَرَارٍ مَّكِيْنِ ﴿ إِلَّى قَدَرٍ مَّعُلُومٍ ﴿ فَقَدَرُنَا ﴿ فَنِعُمَ الْقَدِرُونَ ﴿ وَيُلِّ يَوُمَيِنٍ ہوتے ٹھکانے میں فل ایک وعدہ مقررتک فل پھر ہم اس کو پورا کرسلے موہم کیا خوب سکت والے بیں فل خرائی ہے اس دن مشہراؤ میں، ایک وعدہ مقرر تک، پھر ہم کرسکے، سو کیا خوب سکت والے ہیں۔ خرالی ہے اس دن لِّلُهُكُنِّدِيْنَ۞ اَكُمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا۞ آخيَاً ۗ وَّامُوَاتًا۞ وَّجَعَلْنَا فِيُهَا رَوَاسِي جھٹلانے والول کی کیا ہم نے نہیں بنائی زمین سمیٹنے والی زندول کو اور مردول کو فس اور رکھے ہم نے زمین میں بوجھ کے لیے جھٹلانے والوں کی۔ کیا ہم نے نہیں بنائی زمین سمیٹنے والی، جیتوں کو اور مردوں کو، اور رکھے اس میں بوجھ کو شُمِخْتٍ وَّاسُقَيْنْكُمْ مَّاءً فُرَاتًا ﴿ وَيُلْ يَوْمَهِنِ لِلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿ إِنْطَلِقُوۤ الْيَمَا كُنْتُمُ بیار اونے اور بلایا ہم نے تم کو پانی میٹھا پیاس بجھانے والاف خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی فلے جل کر دیکھوجس چیز کو تم بہاڑ اونچے، اور بلایا تم کو یانی میٹھا پیاس بجھاتا۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ چلو دیکھو! جو چیز تم لوگ بِهِ تُكَنِّبُونَ شَانَطلِقُوَّا إلى ظِلَّ ذِي ثَلْثِ شُعَبِ أَلَّ ظَلِيْل وَّلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ أَ جھٹلاتے تھے فے چلو ایک چھاؤں میں جس کی تین پھائکیں میں فی نہ گہری چھاؤں اور نہ کچھ کام آئے مبش میں فو حمثلاتے تھے، چلو ایک چھاؤں میں، جس کی تین پھائلیں، نہ گھن کی اور نہ کام آئے تپش میں۔ = گی؟ یہ دوزخ اورعذاب کے ڈراوے سب فرضی اور بناوٹی ہاتیں معلوم ہوتی ہیں۔اس کا جواب دیا کہ پہلے کتنے آدمی مریکے اور کتنی قویس اپنے محتاہوں کی پاداش میں تباہ کی جاچی میں۔ پھران کے بیچھے بھی موت و ہلاکت کایرسلمہ برابر جاری ہے۔جب ہماری قدیم عادت مجرموں کی نبیت معلوم ہو چکی توسمجھ لوکہ دور حاضر کے تضار کو بھی ہم ان ہی اگلوں کے بیچھے جلنا کر دیں گے ۔جوہتی الگ الگ زمانوں میں بڑے بڑے مضبوط آ دمیوں کو ماریحتی اور طاقتور مجرموں کو پکڑ کر

ہلاک کرمکتی ہے،و واس پر کیوں قادر رہ ہو گی کہ سب مخلوق کو ایک دم میں فنا کر دے۔اور تمام مجرموں کو بیک وقت عذاب کامز ہ جکھائے۔ فکے یعنی جو قیامت کی آمدکواس لیے جھٹلاتے ہیں کہ سب انسان ایک دم کیسے فتا کر دیے جائیں گےاور کس طرح سب مجرموں کو بیک وقت گرفٹار کر کے سزادیں گے۔ فل یعنی ایک جلمبراؤکی جگہ میں محفوظ رکھا پیراداس سے رحم مادر ہے جھے ہمارے محاورات میں بچد دان کہتے ہیں۔

فی اکثرو ہال تھہرنے کی مدت نومینے ہوتی ہے۔

فی یعنی اس پانی کی پوند کی بتدریج پورا کر کے انسان عاقل بنادیا۔ اس سے ہماری قدرت ادر سکت کو مجھولو تو ای انسان کو مرنے کے بعد دو بارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ (تنبیہ) بعض نے "قدر نا" کے معنی اندازہ کرنے کے لیے ہیں۔ "اندازہ کیا ہم نے" اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں کہ اتنی مدت میں کوئی ضروری چیزرہ نہیں جاتی اورکوئی زائدو بیکار چیز پیدا نہیں ہوتی۔

فی جو یوں کہا کرتے تھے کہ ٹی میں مل کرجب ہماری پڑیاں تک ریزہ ہوجائیں گی، پھر کس طرح زندہ کر دیے جائیں گے؟ اس وقت اپنے لچر پوچ شہات پرشرمائیں گے۔اور مدامت سے ہاتھ کا ٹیس گے۔

ف یعنی زند مخلوق ای زمین میں بسر کرتی ہے اور مرد ہے بھی اس ٹی میں پہنچ جاتے ہیں۔انسان کو زند گی بھی اس خاک سے ملی اور موت کے بعد بھی ہیں اس کاٹھ کا ناہوا ۔ تو دو باروای خاک سے اس کواٹھادینا کیوں شکل ہوگا۔

فلے یعنی اس زمین میں بہاز جیسی وزنی اور بخت چیز پیدا کردی جواپنی جگہ سے ذراجنش نہیں کھاتے اور اسی زمین میں پانی کے چٹے جاری کردیے جوزم و سیال ہونے کی وجہ سے برابر ہستے رہتے ہیں،اور بڑی سہولت سے پینے والے کو سراب کرتے ہیں ۔ پس جو خدااس حقیر زمین میں اپنی قدرت کے متضاد نمونے دکھلا تا ہے اور موت وحیات اور بختی وزمی کے مناظر پیش کرتا ہے ۔ کیا و ممیدان حشر میں بختی وزمی اور نجات و ہلاکت کے مختلف مناظر نہیں دکھلا سکتا نے نیز جس کے قبضہ میں پیدا کرنا، اور حیات و بقاء کے سامان فراہم کرنا پیسب کام ہوئے اس کی قدرت دفعمت کو جھٹلا ناکیوں کرجائز ہوگا۔

معارف القرآن ومْ النَّيْنِيرِينَ مُنْ النِّي ﴿ 371 ٳڹۜڮٵؾۯڔؽڹۺٙڗڔۣػؘٲڶقڞڔڞٞڬٲنَّهٔ جِلتَّصُفُرُ ۞ۅؘؽڷؾۜٷڡٙؠڹۣڵؚڶؠؙػؘڹۨؠؚؽڹ۞ۿڶؘٵؽٷ*ڡؙ* وہ آ گ چینئتی ہے چنگاریال جیسے محل فل محویا وہ اونٹ میں زرد فل خرابی ہے اس دن جمٹلانے والوں کی فل یہ وہ دن ہے وہ آگ کی پھینکتی ہے چنگاریاں جیسے محل، جیسے وہ اونٹ ہیں زرد۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والول کی۔ یہ وہ دن ہے، لَا يَنْطِقُونَ ﴿ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۞ وَيْلٌ يَّوْمَبِنِ لِلْمُكَنِّبِيْنَ ۞ هٰنَا يَوْمُ کہ نہ بولیں کے فیص اور نہ ان کو حکم ہو کہ توبہ کریں فک خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی فل یہ ہے دن کہ نہ بولیں گے، اور نہ ان کو تھم ہو کہ توبہ کریں۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں گی۔ بیہ ہے دن الْفَصْلِ ۚ جَمَعُنْكُمْ وَالْرَوَّلِيْنَ۞ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْنٌ فَكِيْدُونِ۞ وَيُلْ يَوْمَبِنِ فیصلے کا جمع کیا ہم نے تم کو اور اگلول کو فکے پھر اگر کچھ داؤ ہے تہارا تو چلا لو مجھ پر فی خرابی ہے اس دن فیلے کا، جمع کیا ہم نے تم کو اور اگلول کو، پھر اگر کچھ داؤ ہے تمہارا، تو چلا لو مجھ پر۔ خرابی ہے اس دن لِّلُهُكَنِّدِينَ ۚ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي ظِلْلِ وَعُيُونِ ۞ وَفَوَا كِهَ مِتَا يَشْتَهُونَ ۞ كُلُوا وَاشْرَبُوا بَا جھٹلانے والول کی و البتہ جو ڈرنے والے یں وہ سایہ میں ایل فول اور نہرول میں اور میوے جس قسم کے وہ جایل کھاؤ اور پیو جھلانے والوں کی۔ جو ڈر والے ہیں، وہ چھاؤں میں ہیں اور ندیوں میں، اور میوے جس فتم کے جی جاہ، کھاؤ اور ہیو = فے جسمجھتے تھے کہ ایک جگہ اور ایک وقت میں تمام اولین وآخرین کی اثابت وتعذیب کے اس قدر مختلف اورمتضاد کام کیو بحرسر انجام یائیں گے۔ 🔥 یعنی قیامت کے دن یوں کہا جائے گا۔ قادہ وغیرہ سے مروی ہے کہ کافروں کے سایہ کے لیے ایک دھوال دوزخ سے اٹھے گا، جو بھٹ کرئنی مکورے ہوجائے کا کہتے ہیں کہ ان میں سے ہرشخص کو تین طرف سے گھیرے گا۔ایک جحوا سر کے اوپرسائیان کی طرح تھہر جائے گا۔ دوسرا جحوا داسنے اور تیسرا بائیں ہوجاتے گا۔ حماب سے فارغ ہونے تک و اوگ اس سایہ کے شیجر ہیں گے۔اورا یمان دارنیک کردارعش اعظم کے سایہ میں آ رام سے کھڑے ہول گے۔ **و 9** یعنی محض برائے نام بیاہ ہو گا، مجری چھاؤں نہیں ہو گئی جس سے آفتاب کی گری یا آگ کی تیش سے نجات ملے یااندر کی گری اور پیاس میں کمی ہو۔ ف یعنی او بخی ہوتی ہیں، چنگاریاں بڑے اویخے عل کے برابر یااس کے انگارے کلانی میں ممل کے برابر ہوں گے۔ فیک یعنی انگرفسر کے ساتہ تشبیبہ بلندی میں تھی تواونٹ کے ساتھ کلانی میں ہو گی۔اورا گروہ تشبیبہ کلانی میں ہوتو" کمانگہ، جے لمکٹ صُفوۃ" کامطلب یہ ہوگا کہ ابتداء ' چنگار یال محل کے برابر ہوں گئ پھرٹوٹ کراور چھوٹی ہوکراونٹ کے برابر ہوجائیں گئے۔ یااونٹ کے ساتھ رنگت میں تشبیہ ہو کیکن اس صورت میں "جملت

صفر" کاتر جمہ جنہوں نے کالے اونٹول سے میاہے وہ زیادہ چیال ہوگا۔ کیونکہ روایات سے جہنم کی آ گ کامیاہ و تاریک ہونا ثابت ہو چکا ہے۔اورعرب كالے اونٹ كوصف اس ليے كہتے ہيں كيموماو وزردى مائل ہوتا ہے۔ والله اعلم۔

وسم یعنی محشر کے بعض مواطن میں بالکل بول نہ کمیں مجے اور جن مواطن میں بولیں مجے وہ نافع نہ ہو گا۔اس لحاظ سے بولنانہ بولنا برابر ہوا۔

ف کیونکرمعذرت اورتوبہ کے قبول ہونے کاوقت گزرگیا۔

فلے یعنی جنہوں نے دنیا کی مدالتوں پر قیاس کر کے مجھ رکھا ہوگا کہ اگرا یہا موقع پیش آ محیاد ہال بھی زبان چلا کراور کچھ عذرمعذرت کر کے چھوٹ جائیں گے۔ فیے تاب کواکٹھا کرکے پیرالگ الگ کردیں اورآ خری فیصلہ نائیں۔

فی لواسب کو ہم نے یہاں جمع کر دیا آپ میں مل کراورمشورے کر کے جو داؤ تدبیر ہماری گرفت سے نظنے کی کر سکتے ہو کر دیکھوا دنیا میں حق کو دیانے کی بہت تدبیریں کی محیں۔آج ان میں سے کوئی یاد کرو۔

ف جودوسرول پر مجروسہ کیے ہوئے تھے کہ و کہی بجی طرح ہم کو چیزالیں مے اور بعض کتاخ تو دوزخ کے فرشتوں کی تعدادانیس کن کریبال تک مہر کزرتے =

٦۴٢ معارف القرآن وفقيدين فالكافي هَدِينًا مِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ۞ إِنَّا كَلْلِكَ لَجُرِى الْمُحْسِنِيْنَ۞ وَيُلْ يَعْمَلُونَ۞ وَيُلْ يَعْمَ مرے سے بدل ان کاموں کا جو تم نے کیے تھے فل ہم یہ ای دینے ایل بدلہ نکی والوں کو زال سے اللہ مزے سے برد ال کا جو کرتے تھے۔ ہم یونی دیتے ہیں بدلہ نیکی والول کو۔ فرانی ہے ال و لِّلُهُكَنِّبِيْنَ۞ كُلُوا وَمَّتَتَّعُوا قَلِيْلًا اِنَّكُمَ هُجُرِمُونَ۞ وَيُلُ يَوْمَبِنٍ لِلْهُكَنْ<sub>لِيْنَ</sub> میں ہے۔ والوں کی والے کھالو اور برت لو تھوڑے دنول بیشک تم محناہ گار ہو وسل خرابی ہے اس دن جمنانے دالوں ل زام جملانے والوں کی۔ کھالو اور برت لو تھوڑے دنول تم مقرر گنبگار ہو۔ خرابی ہے اس ون جملانے والال کی وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرُ كَعُونَ۞ وَيُلُّ يُّوْمَيِنٍ لِّلْمُكَلِّبِيْنَ۞ فَبِأَيِّ حَدِيْد ادر جب کیے ان کو کہ جھک ماہ آس جھکتے فی خمالی ہے اس دن جھٹانے والول کی فل اب س باد ، اور جب کہتے ان کو، نووہ تہیں توتے۔ خرائی ہے اس ون جھٹلانے والول کی۔ اب کس بات پ ؠؘڠڶ؇ؙؽۊٝڡؚئۇن۞ ال كے بعد يقين لا بنس كے فكے اس کے بعدیقین لائیں گے؟ اعلان پرا گند کی نظام عالم برائے تھیل وعدہ قیامت وبر بادی مجر مین وانعام والطاف برمونین قَالْغَنَانَ: ﴿ وَالْمُرْسَلْتِ عُرْفًا .. ال .. فَبِأَيِّ حَدِيثِهِ بَعْدَةُ يُؤْمِنُونَ ﴾ ربط: .....گزشته سورت مین انسانی مستی کابیان تھا کہ کا تنات کی تخلیق اور دنیا میں انسانوں کی آبادی اس طرح پیش آلیک = تحفی کران یس سے ستر وقویس اکیلا کافی جول ۔ فوا یعنی اول ورش کے جرجنت کے مایوں میں۔ فَلَ مَكُوْبُكُنْ مَكُمْنًا لِي يُتَقِينَ كَامَالَ بِإِلْ فَرَمَادِياكُ" الاشياء تعرف باضدادها." فی جودنیا می معمانوں سے بہا کرتے گئے کو اگرم نے کے بعد دوسری زندتی ہے توویاں بھی ہم تم سے ایھے ہیں کے اب ان ویش میں اورائی م میں دیکھ کراورزیادہ ملی کے اور الیا روسان میں مین دیکی کراورزیاد مطیل سے اور ذلیل ورموا ہول مے۔ چونیں کو یا مکلوا وَمَنتَقَعُوا" فرمانا ایرا ہوا میں ایک جرم کو بی سامی کا جرم ہوجی کی مرامیں دوام اور ہوا ہوں واہر کرونا کہ اس کے بارا کرنے کی کوشش کی ہے ایک جرم کوجی سے لیے چھانی کا حکم ہوجکا ہو، چھانی دیتے سے قبل کہددیتے ہی کو کی قواش میں است فابركرونا كداس ك إداكر في كالمشتق في جاست فی جودنیا کے پیش و بہارادر رازوں پر رسم و میں میں ہے۔ وہ مینی زیازیم میں اور سرور کی ہے۔ جو میں میں جرزی کی جوروں کا اربیکو کر گلے میں وال رہے ایں وہ کالایا گ ہے۔ فى يىنى تمازىس يال كالله كام احكام كرما مند فلا الدون چیزی کے کرونیا میں احکام الی کے ماسے میون مذاتھے۔ وہال سر جھکاتے آتا ہے بیال سر ملند ہوئے۔ دیم ایم رہ تا ف میں آن سے خور کامل اور موثر بیان کی کا موقاء اگر میس کند بین اس مرحکاتے آئی میدان سر بلند ہوتے۔ محاب کے مطابق جوا سمان سے اور موثر بیان کی کا موقاء اگر میس کند بین اس پر بیتین نہیں لاتے تو اور کی بات پر ایمان لا بیس سے جمیا قرآن کے بعد کا مسلم الكرسة المراكب المراد ا https://toobaafoundation.com/

، ۔۔۔ اور مظام کا خات قائم کرنے کی اسانوں کے دوگروہ بٹ گئے ایک گروہ اہل ایمان واطاعت کا ہوا دوسرا گروہ اللہ ایمان واطاعت کا ہوا دوسرا گروہ اللہ کی عبادت و بندگی ہے جس پر انسانوں کے دوگروہ بٹ گئے ایک گروہ اہل ایمان واطاعت کا ہوا دوسرا گروہ اللہ کی عبادت میں نظام عالم درہم برہم کروہنے کا ذکر ساد کی ایک کی ساد کی ایک کا درہم برہم کروہنے کا ذکر ساد کی ایک کی دوست میں نظام عالم درہم برہم کروہنے کا ذکر ساد کی دوست میں نظام عالم درہم برہم کروہنے کا ذکر ساد کی دوست میں نظام عالم درہم برہم کروہنے کا ذکر ساد کی دوست میں نظام عالم درہم برہم کروہنے کا ذکر ساد کی دوست میں نظام عالم درہم برہم کروہنے کا ذکر ساد کی دوست میں نظام عالم درہم برہم کروہنے کا ذکر ساد کی دوست میں نظام عالم درہم برہم کروہنے کا ذکر ساد کی دوست میں نظام عالم درہم برہم کروہنے کا ذکر ساد کی دوست میں نظام عالم درہم برہم کروہنے کا ذکر ساد کی دوست میں نظام عالم درہم برہم کروہنے کا ذکر ساد کی دوست میں نظام عالم درہم برہم کروہنے کا ذکر ساد کی دوست میں نظام عالم درہم برہم کروہنے کا ذکر ساد کی دوست میں نظام عالم درہم برہم کروہنے کا ذکر ساد کی دوست میں نظام عالم درہم برہم کروہنے کا ذکر ساد کی دوست میں نظام عالم درہم برہم کروہنے کا ذکر ساد کی دوست میں نظام عالم درہم برہم کروہنے کی دوست میں نظام عالم درہم برہم کروہنے کا ذکر ساد کی دوست میں نظام عالم درہم برہم کرد کے کا ذکر ساد کی دوست میں نظام عالم درہم برہم کرد کے کا ذکر ساد کی دوست میں نظام عالم درہم ہرہم کرد کے کا ذکر ساد کی دوست میں نظام عالم درہم ہرہم کرد کے کا دوست میں نظام عالم درہم ہرہم کرد کے کا دوست میں دوست میں نظام کی دوست میں دوست دوست میں دوست دوست میں دوست دوست المان المسلم المان الموال كوبيان فرمايا جارها عجوقيامت كواسط مبادى بول كاوران ك يركائات كايد جملانظام درجم برجم كرديا جائے گاارشا وفر مايا۔

مرے ان خوشگوار ہوا وک کی جو جاری ہیں لطافت ونری کے ساتھ جن کے لطیف جیمونکوں سے گلوق کی زندگی اور عرافی ابت ال میر و مندا ندهیول کے جمونکول کی جوا کھاڑ چھینکنے والی ہول درختوں اور عمارتوں کوا کھاڑ ور شن الفاظ كا المان عوف الم من النوى وعرفي ك بيش نظر كميا عميا اور اس امر كويكي المحظ ركة موسة بدافظ عربيت ك لاظ عربيت المان كلياد متعدد فرم جي البيازم ولطيف اور فوشكوار بواس جيوكول كرواسط

مهرة برضاديم عالم في من يا في ميزون كانتم كما في مع ووين المرسلة ، العاصفات ، الناشوات ، الفارقات اورالعلقيات مورة والمرسلات على اختيار كرده الفاظ تم كاتشرت

ال باغ يزول ك مراداورا مح مصداق كم متعلق المر مقسرين في متعدوا قوال بعض حضرات محابيرام على المن المتن المتن الم الله من المائة على المرت من من المكاور في مراويل ين الله المائل منان ورى مينيد يرمات إلى معرد عبدالله من موائد عبدان آیات کے بارے میں دریافت کیا کیا توفر بالاان سے مراد ہوا میں این عباس علیا ورجام میلاوقادہ میلانے جی منول ہ الالعامليب كمايك جماعت يا تجون كوفر شقول كمعنى يرجمول كرتى بدوسرى جماعت سيكوبواؤل يرمنطبق كرتى ب-لائك معداق مون في صورت مي ال طرح ترجمه موكاتهم بال فرشتوں كى جو يہ جاتے ہيں (مصرات انبياء على كارون) تكى اور الله الله الحكردودي الى الحرارة من اور الله كا وى الدونيا كاخيراور فلاح كاضائن به محران فرشتول كى جوا كعار يحيظ والحاجي كله المرائع الم الله المحال المحال من المحال من المحلات إلى ما مورين جران فر قول المحال المحال عالم من فرق كردينا في وبالل المعند المعال المحال من المحالم من المحلات إلى ما موريب إلى النفر شقول كي جوفرق كردية والعالم المحال من فرق كردينا في الم المرابع ا

من المراق الما المراق المساوي لدنبا تات التجاروا تجار طيوروبها م اورحشرات سب ل قطرت اورمرست على درواله على المرالي كررى بي بيسا كربا كيا-المنافلا وَلَكِن لا تَفْقَتُهُون كَشيدِيمَة هُمْ إدرارشاد ب ﴿ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلا لَهُ وَكَسُونِيمَة وَهُم

بذکرش ہر چہ بی ورفریش است

ولے وائد دریں معنی کہ گوش است اور الفائل طرح ہوکہ گلوق اپنے ارادہ اور اختیارے اس دکر میں مصروف ہو پینوعیت ذوی افضل بعنی انسانوں کے لیے ہے یا شفائے ال جو بر کر مدر سر الالالالا كالمرح الوكة كلوق البينا ادادة ادرافتيار الدي وكريس معروف موية ويت ذوى العل يتى المالون على المراح ا مناز المستاسط المرح المركة المرادة ادرافتيار المرس معروف موية وتحيد ادراسكي طاعت وعهادت كادكام لي راح المرابع المرابع المستارة والمرابع المرابع المرابع المرابع المرابع الله كالمرابع وتحديد ادراسكي طاعت وعلى المحالة المرابع المرابع الله كالمرابع المرابع الم فیلم استان الم از کر کا القام کرتے ہیں اور فرھتے ہی اور محفوظ ہے اللہ کے ذکرتی وقید اور اسکی طاعت و مهادت کے ان الله مسلم افر مشول اور جنول میں سے اہل ایمان) وہ ذکر کرتے ہیں اور ان احکام پر ماں پیرا ہوتے ہیں اور دی انہ کے ا الله مسالمان کرنے میں سے اہل ایمان) وہ ذکر کرتے ہیں اور ان احکام پر میں میں میں میں دونوں میں کا در فرشتوں ان الكلامة المسلمة المسل المالة المال المستحد المالية ناکریز الناک ان کل سیم کی کا کو ای اور عذاب ارت می در این مواجونظام است. ناکریز الناک ان کل سیم که ای کی تواس لوعیت ہے ان پانچوں کلیات نے ذرعتوں کی ان عموں کا بیان ہوا جونظام است بیروشراوراس = https://toobaafoundation.com/

مچینکنے کی شدت کے ساتھ پھران ہواؤں کی جو بلندی تک لے جانے والی ہوں کسی چیز کواٹھا کر وہ بخارات ہوں یا محرد وغباریا بادل ہوں جن کو ہوائیں بلندی تک لے جائیں اور فضاء میں پھیلا دیں اور جہاں حکم خدا ہو وہاں پہنچا دیں پھران ہوا وُل کی جو پھاڑ دینے والی ہوں نباتات یا پھل اور پھولوں کو یا با دلوں کو مکڑے کرے کہان ہی جھونکوں نے زمین کی تہوں کوشق کر کے زمین میں دیے ہوئے تخم اور بیج کوسبز ہ کی شکل میں رونما کیا اور ان ہی جھونکوں نے پھولوں کی کلیاں شکفتہ بنائيس اورانهی ہواؤں نے خوشوں کو بھاڑ کر پھل نمودار کئے اوران ہی ہواؤں نے بادلوں کو بھاڑ کرا نے ککڑے کئے اور پھر مختلف جانبوں میں پھیلا یا پھر قتم ہے ان فرشتوں کی جوا تارکر لاتے ہیں اللہ کی وحی کوعذر ختم کرنے کے لئے یا ڈرانے کے لیے کہ کا فروں اور نا فرمانوں کے لیے کوئی عذر کی گنجائش ندرہے، اوروہ بینہ کہہ سکیس کہ اے اللہ ہمیں توخبز نہ تھی یا ڈرانے کیلئے عذاب آخرت سے کہ اگر کسی کوعلم بالا حکام ہوتو ہولیکن اس کوخوف خدانہیں اور آخرت کے عذاب کا ڈرنہیں تو فرشتوں نے اللہ کی وحی اتار کر حیلے اور معذرت کا درواز وبھی بند کر دیا اوراس وحی الٰہی میں خوف خدااور عذاب آخرت کا سامان بھی مہیا = کے بعدی حالت پھر بقاء عالم کے اسباب اور ہر شے کی نشوونما کی کیفیت کہ عالم عدم سے عالم ظہور تک کیا کیا صور تنس اور تغیرات ظہور پذیر ہوتے ہیں اور پھرسب کی پیدائش کا متیجهاورغرض دار آخرت کی تیاری اور اس ضمن میں اہل عقل کے لئے اتمام جمت اور عذاب آخرت سے ڈراناغرض بیانواع واقسام ہیں جوتد بیرعالم میں فرشتوں کے ذریعے خلوقات میں جاری ہیں۔

ميتر جمة واس تقذير پر موا كفرشة مرادمول ادراگر موائيس مرادمول تو پهلي چارقسمول كامطلب ترجمه ميس ظام كرديا كيا اب اس صورت ميس اگر ﴿ فَالْمُلْقِينِتِ فِي مُوَّا ﴾ بھي ہوا پرمحول ہوتو ميمني ہول كے كہوہ ہوائيل جوذكراوروحي كولوگوں كے كانوں ميں ڈالنے والى ہيں كيونكه آ داز كا كانوں تك پہنچانا ہوا ہی کا کام ہے جیسے شاہ عبدالعزیز میشانے نے اپنی تفسیر میں فر مایا۔

تواس دوسرے قول کے پیش نظر ہوا کی ان پانچ قسمول کوشتم کھانے کے لیے اس بناء پر مخصوص کیا گیا کہ ہوا کا عالم کی بقاء وفناءاور کاروبار میں عجب دخل ہے سننا دیکھنا، چکھنا، سونگھناسب کچھ ہوا پر ہی موتو ف ہے آ واز بھی ہوا کے ذریعے متکبیف ہوکر کان پر پہنچق ہے دیکھنے میں بھی شعاع بھر پیر شئے مرئی اورمبصر تک رسائی کرتی ہے کیونکہ عضرلطیف ہے تو جب کہ کوئی حائل نہیں تو ہوابھی شعاع بصریہ کے نفوذ کا ذریعہ ہے علی صد االقیاس دیگرادرا کارت كامجى يمي حال بين مواى سے مرجاندار كى حيات وابست بتواس عظمت كے پيش نظر مواؤل كى قتم كھاتے موعے فرمايا قتم ہواؤل كى جوزم ولطیف اور خوشکوار جھونکول کی صورت میں چلتی ہیں پھران ہوا وَل کی جن کے تیز و تناز جھو نکے درختوں اور سمندر میں چلنے والی کشتیوں کوا کھاڑ بھینکے اور سمندر میں طوفان بریا کردیں کو یابیہ ہوائیں تلاطم اور انقلاب بریا کرنے والی ہیں پھر فا کالفظ لاکریہ ظاہر کردیا گیا کہ ہرچیز کے دووصف ہوتے ہیں تو وہی ہوائیں جو ابتداء میں زم ولطیف ہوتی ہیں وہی شدت اختیار کر کے طوفان و تلاطم بھی بریا کردیتی ہیں پھران ہواؤں کی قشم جوعالم میں بھیرنے اور پھیلانے والی ہیں کہیں بادلول کو پھیلارہی ہیں کہیں سردی گری کو کہیں صحت ومرض کو کہیں رطوبت و یوست کوحتی که آواز ول کو پھرفتسم ان ہواؤں کی جوجدا کرتی ہیں اور فرق کرتی ہیں حتی کے غلہ کو گھاس کے تنکوں اور یانی کو کدورت سے نیز اجزاء نباتیہ کو اجزاء حیوانیہ سے جدا کرنا ای ہوا کا کام ہے پھریبی ہوا ہے جومغروروں اور سرکشوں کے اجسام کے اعضاء کومرنے کے بعد پارہ پارہ کرکے اڑانے اور جدا کرنے والی ہے کہ سرکہیں اورجسم کہیں الغرض بیہ دواہی تمام عالم میں جمع وتفریق اور تالیف و انتشار کا کرشمہ دکھار ہی ہے توبیہ ناشرات و فار قات ہوائیں انقلاب وتغیراوراشیاء عالم کی پراگندگی اورائے اجتماع کوظاہر کرے قیامت کانمونہ پیش کررہی ہیں اور پھرا خیر میں ان ہوا وَں کی تشم کھائی جو ذکر الہی اور وحی خداوندی عالم میں پھیلانے والی ہیں تو اس طرح مخاطب کے ذبن میں ان احوال وامور کا جو قیامت کا نقشہ بڑی سہولت سے ہرمخاطب کے سامنے لا سکتے ہیں جواب قسم میں قیامت کا واقع ہونا بیان فرمایا ﴿ إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعَ ﴾ اے انسانو! جس چیز کاتم سے دعدہ کیا گیا ہے وہ بے شک ہوکرد ہے گی۔

حضرت شاہ عبدالقادر می اللہ اور حضرت شیخ البند میں اللہ کی رائے یہ ہے کہ اول چارتشمیں ہواؤں کی ہیں اور یا نچویں تشم فرشتوں کی ہے ہم نے ترجمه مين اى كولمح ظار كھے ہوئے يانچويں فتم كے ساتھ فرشتوں كاترجمه كيا والله اعلم بالصواب تفصيل كے لئے روح المعانى تفسير عزيزى اور تغيير حقانى کی مراجعت فر ما نمی ۱۲

کردیااور ہرذکراوروحی خداوندی میں ان دونوں باتوں میں سے ضرورایک نہایک چیزموجود ہے اس سے خلومکن نہیں البتہ میہ دونوں چیزیں بہت ی جگہ مجتمع ہو کر بھی یائی جاتی ہیں۔ • آگاہ ہوجا وَاےلوگو! بے شک بس اس کے سوااور پھے نہیں ہے کہ تم ہے جس چیز کا وعدہ کیا گیاوہ یقیناً واقع ہونے والی ہے اور وہ قیامت ہے آخرت میں میدان حشر کی بیشی و کتاب اور جزا ومزا جسے جملہ احوال ہیں جن میں جنت وجہنم بھی ہے بلاشبہ ان میں سے ہرایک بات واقع ہوکررہے گی اور اسکے وقوع میں شبہ كرنے والے كود كيھ لينا چاہئے كه عالم ميں چلتى ہوئى ہواؤں ميں دن رات قيامت بعث بعد الموت اور فناء وبقا كے نمونے موجود ہیں جن کو ہرانسان اپنی آ تکھول سے دیکھر ہاہے تو پھرکون ہے جواس روز قیامت کے آنے میں شبرکرے جان لیما چاہئے کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا جب کہ ستارے بے نور کر دیئے جائیں گے اور آسانوں میں شگاف پڑ جائیں گے اور پھٹ کران میں دریجے اور جھرو کے جیسے نظر آنے لگیں گے اور جب کہ بہاڑ ریزہ ریزہ کا کرکے اڑا دیئے جائیں گے حتی کہ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے اور جب کہ رسولوں کوایک وقت مقرر کر کے ساتھ متعین ومقرر کردیا جائے گا جو یکے بعدد مگرے اپنی این امتوں کے ساتھ بار گاہ رب العزت میں پیش ہوں گے اور پھررسولوں سے بھی سوال ہو گا اور انکی امتوں سے بھی پوچھا جائے 🗗 گا۔ یہ ہے تیامت، اور قیامت کے وقت پیش آنے والے احوال اور جانتے بھی ہوا ہے لوگو! کس دن کے واسطے ان چیز وں کومؤخراور ایک طے شدہ وقت کیلئے موقت کیا گیاہے بیسب کچھاس دن کے لیے جوہر بات اور ہر چیز میں آخری اور دوٹوک فیصلہ کا دن ہے الله تعالی چاہتا توبیدن اسی وقت بریا کردیتا اور ابھی ہر چیز کا فیصلہ ہوجا تالیکن اسکی حكمت كا تقاضا تھا كەاس كومؤخركيا جائے اوراے انسان تو جانتا بھى ہے كە كياہے يەفىصلەكا دن مت يوچھوكە يەفىصلەكا دن کیا ہے؟ اسکی ہیبت وشدّت کی کوئی حدنہیں اور حھٹلانے والوں کے لیے اس روز سخت مصیبت وتباہی کا سامنا ہوگا اور یکا یک الیی ہولنا ک صورت سامنے آ جائے گی کہ ہوش وحواس پراگندہ ہول گے اور حسرت وندامت ان منکرین پرمسلط ہوگی بس ہلاکت وبربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے یہ عکرین ومکذبین سمجھتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کہاں اس قدروسیع دنیا ہلاک ہوجائے گی اور کس طرح ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اورنسل انسانی نیست ونا بود ہوکر کس طرح زندہ کی جائے گی کہاں جہنم اورعذاب جہنم اور کیسی جنت اور جنت کی نعتیں تومنکرین ومکذبین کو کیائیہ معلوم نہیں ہم ان <u>سے پہلے کتنوں</u> کو ہلاک کر چکے ہیں پھر ہم ان کے بعد لاتے رہے بعد والوں کو تو موت وہلاکت اور پہلوں کے دنیا سے نیست ونا بود ہوکر بچھلوں کا آنا کوئی عجیب بات نہیں ہماری قدرت کا بیسلسلہ تاریخ قدیم سے چلا آرہا ہے جسکویدد مکھتے رہے ہیں تو پھرانہوں نے یہ کیسے خیال کیا تھا کہ ہم دنیا کے انسانوں کوفنا کر کے دوبارہ قیامت کے روز انگونہیں اٹھا ئیں گے ہم ایساہی کرتے ہیں مجرمین کے ساتھ کہان پر جرم کے سبب عذاب نازل کیاانکو ہلاک کر کے پھر دوسری قوم کو لے آئے تواب ہم نے قیامت کے • ان کلمات کا اضافه اس بات کو واضح کرنے کے لئے ہے کہ ﴿عُلُوا اَوْ نُلُوا ﴾ میں اوانفسال حقیق کے لئے نہیں ہے اور نہ مانعۃ الجمعے بلکہ یہ بطریق تضيم منفصله ماتعة الخلو ے كه مرده ذكرجس كافرشتول في القاءكيا ہاس مس كى جگه عذر ومعاذير كوختم كرنا ہے توكى جگه عذاب سے ڈرانا ہے يدونول با تنت معی علیحده یائی جاتی ہیں اور کہیں کسی ذکراوروی میں دونو المجتمع اورموجود ہوتی ہیں کیکن پیمکن نہیں کہ ان میں ہے کوئی نہ ہو۔ ع جيما كمار شاد ب ﴿ وَيَوْمَد نُسَيْرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ﴾ ادرار شاد ب ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَعُلَ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴾

https://toobaafoundation.com/

ىدوى مضمون بجو ﴿ يَوْمَد يَجْهَتُ اللَّهُ الرُّسُلِّ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِبْتُمْ ﴾ مِن ذكر فرايا كيا-

MYY

مُحْتَةُ الْعُنِعُلِيدُ إِنْ ا معارف اعزال وسبيسيره مدين روزسب مجرمون کوجمع كرليا تا كه انگوعذاب دين اورسب ابل ايمان کوجمي جمع كرليا تا كه مجرمين اين آنگهول سندار الريا وروں سے بیرت ہے۔ است میں اور میں جہاں اس نطف نے نہایت ہی محفوظ طریقہ سے نشود نمایا اس نطف نے نہایت ہی محفوظ طریقہ سے نشود نما پالانظال ے مراحب ہوگا ہے۔ سا خت ہو کی شکل وصورت بنی اس میں حیات وروح کوڈ الابیرسب پچھاک کے مین کردہ دفت تک کیلئے ہوتا ہے جو ان ا ہے اس وقت پر انسان ان تمام مدر بی مراحل کو مطے کر کے دینا میں آتا ہے تو ہم نے ایک وقت کا اندازہ کردیا ہوارے المراب بس بم بہت ہی ایکھ اندازے وقت مقرر کرنے والے بیں کمیسی خوبی سے ایک نطف کے لیے قدر کی مال ے نشود تمامقدر کر کے اس کوانسانی شکل میں پیدا کیا جبکہ انسانی عقل دفکر کے محدود دائرہ میں سوینے والا انسان تعویس کرکئ تھا کہ پی حقیر سا قطرہ اتن مدت کے بعد بہترین اعضاء کی ساخت شکل وصورت حیات وا دراک اور عقل وشعور کی آمام ملاجنیں كرماته بيدا بوجائے كاتوبس اى طرح مجھ ليما جائے كرانسان مرنے اور ہلاك بونے كے بعد دوبارہ قيامت كردزز موكرا من كار مايدامركدوه قيامت كب آئے كى ،توبياك مقرركرده وقت بجوالله في ايك الى اى حكمت بالغادىكام مقرد کر رکھا ہے جیسا کہ ہر نطف کی پیدائش کا اس نے اپنی حکمت اسے وقت مقرر کیا اور اس میں مہلت رکی لیں اک وبربادی ہے اس دن انگار کرنے والول کیلئے تو کیا بیتمام چیزیں اس بات کا شوت نہیں ہیں کدوہ خداد معالم آیات ا كرنے يرقادر ہے اور ان منكرين كابيكها كر جممي ميں كئے كے بعد جب كدريزه ريزه موجا ي عرق كركوكرم وال زنده موسكتے ميں نهايت بى لغواورمهل بات بائود كھنا جائے كد كيا ہم فيس بنايا بزين كرجومينے والى بندالاً اورمردوں کوجس پر زندہ بھی آبادیں اور مردے بھی ای میں مرنے کے بعد وفن میں اس طرح زعدوں کو بھی ای فاک حیات وزندگی ملی اور مرکز بھی ای میں ملے گئے توجس خاک سے انسانوں کی نشوو تماہے ای خاک میں ملنے والے انسانوں کے اس موقع پرجس اہم اور عظیم الثان مضمون کے لئے غداوند عالم نے پانچ چیزول کی تسم کھائی اور ان قسمول پر اصل مد کی اور مقد کوداع فرا النام وعدى ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعْ ﴾ بكرتيامت جس كاوعده كيا كياب ده برق بهاور صاوق باور بلاشرقيامت داتع مورد به كاتواس عالية ك المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المرج المرج المرج المرج كالمراج المرت كالمراج المراج ال جسم اوراعضاء جم كوسيت كرد كاورياب كدس باكان تك ك جمل اعضاء بطورجو براس ايك قطره يل ايل محرص في الما المدين كالما المدين الله المدين كالما المدين كالما المدين كالما المدين كالما المدين كالما كال مادات تصلتیں مزائ شکل وصورت حی کرآ واز اور طرز گفتگوجی کیفیات بھی اس میں تع کردی این چیا تھا کی دریدے بیسامی مفات اور کیفیات بھی اس میں تع کردی این چیا تھا کی دریدے بیسامی مفات اور کیفیات بھی اس میں تع کردی این چیا تھا کا ذریعہ سے بیسامی مفات اور کیفیات بھی اس میں تع کردی این چیا تھا کا ذریعہ سے بیسامی مفات اور کیفیات بھی اس میں تعدید کی اس میں تعدید کے اس میں اس میں تعدید کی اس میں تعدید کا اس میں تعدید کی اس میں تعدید کی میں تعدید کی کردی این جیا تھا کہ اس میں تعدید کی اس میں تعدید کی اس میں تعدید کی تعدید کی تعدید کی اور کا تعدید کی تعدید کے تعدید کی ختل بوئی بین آوای طرح بعث بعد الموت کا مسئل ایت کیا گیا کریس مجداوالیے می خدادی عالم انسانول کرنے کے بعدا کے اجاب بین المالیا کہ اس مجداوالیے می فعدادی عالم انسانول کے مرف کے بعدا کے اجاب المالیات کا خواددہ کی بھرا دی مال کریں ہے اور المالیات کیا تھوا دی مال کریں ہے اور المالیات کی خدادہ کی بھرا کے کا خواددہ کی بھرا کے کا خواددہ کی بھرا کی بھرا کی کا خواددہ کی بھرا عادات جمع كرك ال كودوباره ايك انساني شكل وصورت من بريداكيا جائة تواس طرح والقر الكلق كمف قرق من المان المان الألفالة المنظمة المن من المان المنافقة المن المنافقة س در پرس بیا براوالله اعلم بالصواب ۱۲ ان کلمات سے اشارہ کیا گیا کہ وفق کو کا فیده م الفید وقت کا العالق بردومروں کی تقدیر اور تعین سے میسی بیٹی مت م کی تقدیر اللہ کی حکمت کا لمدیر مجی ہے ای طرح قام میں است کا اللہ میں اللہ کی حکمت کا لمدیر مجی ہے ای طرح قام م

کی تقدیر اللہ کی عکمت کا ملہ پر بنی ہے ای طرح قیامت کی مت بھی اللہ نے ایک عکمت کا ملہ سے طرح کی ہے اوروہ الی پروائے ہوگی۔ ال

O dotte - Table ) شور المارد وبارہ زیدہ ہونے پر کیا تعجب ہے کیوں نہیں اس بات کود کھ کر کہ ہر دانے زیمن میں بودیے جانے استے اور دوبارہ زیدہ دیرہ واور بظاہر می ای بن جاتا ہے کس طرح اگر ، است روہ ن است اور بعث بعد الموت کا الموت کا الموت کی مت اور بعث اور بعث بعد الموت کا الموت کا الموت کا الموت کا الم الله بنائی کی نوجب زمین میں فن ہو چکنے کے بعد ہردانداور تخم دوبارہ پیدا ہور ہاہے تو کیول نیس انسان زمین میں لر این کی نوجب نوجب نا درمطلق کی قدرت کر زم نویں نواز الارد الماري ال بران کرے م کومیٹھا یانی بلایا جو بیاس بجھانے والا ہے پانی کے بیسیال جشے مضبوط زمین اور خت جنانوں سے بیٹروں کے المراد الم المام المراد المام المراد تنازر دکلار اسے اور موت وحیات اور سختی ونری کے مناظر پیش کرر ماہے کیا وہ خدا میدان حشر میں زی و ختی اور ان رہاکت کے مناظر بیس و کھا سکا؟ نیزجس کے قبضہ میں تمام اساب جیات میں اور وہ پہاڑوں کے سید میں منات الی کے بیٹے اور بیٹار چیزیں جمع کرنے والا ہے اس پروروگا رکوکیا مشکل ہے کدانیانوں کے مرنے کے بعد نت الذے سمیٹ کرجمع کر لے اور دوبارہ میدان حشر میں اٹھا کے ان بھائی اور مناظر قدرت کو دیکے کرتو کی کیا ہے المنظ العام كما الكاركر ميكن افسول كر پير كل بهت سے الكاركر في والے الكاركر تے ايل ليك الكاركر تے ايل ليك وتان عظم كرف والول كے لئے بهركيف قيامت كابريا مونا يقين ب اور خدا دندعالم جس كى قدرت كے يد عليم كر شے اللے مانے بمدوت موجود این ایکے ہوتے ہوئے کی مجال نہیں کہ قیامت کا اٹکار کر سے توجب قیامت قائم ہوگی الله الألاق برول سے اٹھا یا جار ہا ہوگا آفاب کی تیش ہے لوگوں کے دماغ کھول رہے ہوں گے اہل ایمان کیلے سامیہ الْ الله الديم من ومكرين بدحواى كے عالم ميں ہوں كے توان سے كہا جائے گا چلواس چيز كى طرف جس كوم جلاتے مناه در ميں ومكرين بدحواى كے عالم ميں ہوں كے توان سے كہا جائے گا چلواس چيز كى طرف جس كوم جلاتے من المالكالكالكارة تصور ما مال كي يشي اور ميزان اعمال پر جاضري اور جنم كے كناروں پر قائم كرده بل پر سے الماعلان پر مکرین و کفار بے جینی ہے گریدوزاری کرنے لکیس کے تو پھر انکو کہا جائے گا چھا چلوا کے اپنے اللہ در مرکز مین و کفار بے جینی ہے گریدوزاری کرنے لکیس کے تو پھر انکو کہا جائے گا اچھا چلوا کے اس المراق میں میں والقار ہے تی ہے اربیدوزاری اربے میں ہے وہرا وہ کا کدوہ ایک ساہے جس کی المراق کی دوہ ایک ساہے جس کی المراق میں میں اللہ میں المال الدوران الدوران المراج الأوراء المراج مرون مرات عارفین فرماتے میں کدانسان کے اندر عن اللغے ہیں جن کی اصلاح اس کو مقام ملکیت تک پہنچاد تی ہے اور اسکانساداس کو شاخت ہے۔ المال کو جائے ایک کا مرحی اللغے ہیں جن کی اصلاح اس کو مقام کا سمان سمار سماری کرتا ہے دومرادا میں طرف ہے

MYZ

المنظمان عارفین فرماتے ہیں کرانسان کے اعدر عن اللغے ہیں جن کی اصلاح اس کو مقام ملکیت بھی چہاد تی ہادو کرتا ہے دومراوا می طرف ہے المنظمان کی مقام اللہ ایک طرف جواطیفہ قلب ہے جس کا فساد توت غضیہ کوجد سے بڑھا کرظام ومرشی پر آبادہ بھی جہزات المان اللہ و معام اللہ ایک طرف جواطیفہ قلب ہے جس کا فساد توت غضیہ کوجد سے بڑھا کی دروز جون ہے اور بھی جہزات 

تین شاخیں ہیں فرشتوں کے اس اعلان پر وہاں پہنچیں گے تو پھھاور ہی یا ئیں گےنہ تو وہ سایہ ہوگا ڈھا نکنے والاجس میں کوئی ٹھنڈک اور چین ہواور نہ ہی وہ جہنم کی لیٹوں اور شعلوں سے بچانے والا ہوگا بلکہ وہ سایہ تو در حقیقت جہنم سے اٹھنے والا دھواں ہوگا اور تعرجہنم سے اٹھنے والے سیاہ شعلے ہوں گے جو پہاڑوں کی بلندی کی طرف او پر کی جانب بلند ہوتے ہوں گے اور دور سے محسوس ہوگا کہ وہ کوئی سایہ ہے۔

وہ جہنم پھینکتی ہوگی ایسے شعلے اور انگارے جو کل کی طرح بلند ہوں گے دیکھنے میں ایسامحسوں ہوگا گویا وہ اونٹ ہیں زردرنگ کے کہ ابتداء میں وہ انگارے اور شعلے کل کی بلندی کے بقد رقعرجہنم سے بلند ہوتے ہوں گے پھران میں سے ٹوٹٹوٹ کر چنگاریاں ایس نظر آئیں گی جیسے زر درنگ کے اونٹ ہوں یہ ہے وہ عذاب جو آخرت میں مجرمین ومنکرین کے لئے ہوگا افسوس ہلاکت وبربادی ہے اس دن انکار کرنے والوں کے لیے اس دن کی شدت اور عذاب کی سختی کا کیا حال بتایا جائے یہ وہ دن ہوگاجس میں وہ بول نہ تکمیں گے اور اگراس سے قبل روزمحشر کچھ بولے بھی ہوں وہ بے سودتھا اور نہ انکوا جازت ہوگی کہوہ کوئی معذرت پیش کریں اور تو بہ کریں پس ہلاکت وبربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ان منکرین تے جو یہ جھ رکھاتھا کہ دنیا کی عدالتوں میں جس طرح حیل وجت اور عذر ومعذرت سے کام چل جاتا ہے شاید میدان حشر میں ای طرح ہم کچھ حیلے بہانے یا معذرت وتوبہ کر کے چھوٹ جائیں گےنہیں ہرگز نہیں وہاں نہ تو بولنے کی سکت ہوگی اور نہ کوئی معذرت وتوبة قبول ہوگی بہرحال بیہ ہے فیصلہ کا دن جس میں حق وباطل نیکی وبدی اور ایمان و کفر کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور ہمل كاانجام سائنے ہوگا مومنین جدا ہوں گے اور مجرمین ومنكرین جدا ہوں گے ایک گروہ نجات و كامیا بی پرشاداں وفرحاں ہوگا تو دوسروں کے چبروں پرذلت وحقارت اور پریشانی ویشیمانی برس رہی ہوگی غرض ہر چیز کافر ق سامنے ہوگا اور ہرعمل کا فیصلہ ہورہا ہوگا جمع کردیا ہے ہم نے تم کواوران کو جوتم سے پہلے گزرے ہیں تا کہ سب کواکٹھا کر کے پھرالگ الگ کردیں اور آخری فیصلہ سب کوسنا دیں تواے مجرمو! اگر کوئی تدبیر کرسکتے ہوتو کرلووہ تدبیر میرے مقابلہ میں اور آ جا ئیں وہ گتاخ بھی جو کہا کرتے تصے دوزخ کا ذکر (اوران پرمقررانیس فرشتوں کو) س کر که 'ستر ه کوتو میں اکیلا ہی کافی ہوجا وَں گا'' باقی دوسے تم نمٹ لینا بس ہلاکت وتباہی ہے اس روز جھٹلانے والول کے لئے ظاہر ہے کہ سب بچھمصائب اور عذاب کی شدت و سختی اور میدان حشر کی پریشانی منکرین ومکذبین کیلئے ہے جوائے کفرونا فرمانی اورسرکشی کا نتیجہ ہے کیکن ایکے بالمقابل اہل ایمان وطاعت کامیاب وکامران ہوں گے اللہ رب العزت کی نعمتوں اور اسکی رضاء وخوشنو دی سے سرفر از ہوں گے ۔ جن کی راحت ونعمتوں کا پیچال ہوگا کہ بے شک تقوی اور ایمان والے نہایت ہی راحت وسکون کے ساتھ جنت کے سابوں میں اور چشموں میں جن سے پانی اور دودھ کی نہریں بہتی ہونگی اور ہرقتم کے میوے اور پھلوں میں ہوں کے جس قتم کے بھی وہ چاہیں غرض ہرطرح کا آ رام وسکونعزت ادر ہرقتم کی نعتیں ہونگی اورانکو کہددیا جائے گا کھا ؤاور پیومزے سےخوب بلاکسی روک ٹوک کے بیہ =لطيف د ماغ ہے جوقوت ادراكيد كاخزاندادرمعدن ہے تو پہلے دولطیفوں كا نساد عملى خرابيوں كا باعث ہے اور تيسر مےلطيف كا نساد عقائد باطله كاسب ہاس طرح اعمال خبیشه اورعقا کد باطله ان لطاکف کی خرابی پر مرتب ہوئے تو اس مناسبت سے میا عمال خبیشہ اور عقا کد جہنم کے دھوئیں اور شعلوں سے ظاہر ہونے والےسامیکی تین شاخوں کی شکل میں تمایاں ہوں کے واللہ اعلم بالصواب (روح المعانی، فتح المنان)

ب پجھان انمال کابدلہ ہے جوتم کرتے تھے و نیا کی زندگی میں بے شک ہم ای طرح بدلد یا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو گئے یہ مجرمان کی برعل ہلاکت و تباہی ہے اس ون جھٹلانے والوں کے لئے یہ مجرمین و مکذیین جو دنیا کی لذتوں اور بیش و عرض میں مست تھے اور آخرے و انہوں نے بھلار کھا تھا اکو دنیا میں ہی ای وقت بتا دیا گیا تھا کھالوا و مزے اڑالو تھوڑے و نوں کے تکے یہ تھی تھے اور آخرے و اور آخری کو یہ چند دن اور تلیل مدت گزرنے پر معلوم ہوجائے گا کہ تمہاراانجام کس قدر براہے افسوں! ہلاکت و بربادی ہا تا کہ جھک و نافر مان بنا دیا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ جھک و خاو اللہ کے سامنے تو نہیں جھکتے تھے اور کی طرح خدا کے سامنے مربعوں ہونے اور عبادت و بندگ کے لئے تیار نہ ہوئے جس کا یہ انجام دیکھلیا جس کے دنیا کی زندگ نے ان مجرم کو کو ایسا سرکش و نافر مان بنا دیا تھا کہ جب ان سے واضح دلائل بیان کردیے جس کا یہ انجام دیکھلیا جس ہلاکت و بربادی ہاں دن جسٹلانے والوں کے لیے قرآن تھیم نے کس قدر اس بھی اگر ایمان نہیں لائے تو پھر اس کے بعد اور کون می بات ہوگی جس پر وہ ایمان لائیں گئے ان کے بعد اطاطہ تصور اب جسی اگر ایمان نہیں لائے تو پھر اس کے بعد اور کون می بات ہوگی جس پر وہ ایمان لائیں گئے ان کے بعد اطاطہ تصور میں مزید کی دلیل و تو تو تو کہ کی جا و جود ایمان سے محروم رہے تو اس کے بعد کوئی تو تو نہیں کہ وہ کی اور جود ایمان سے محروم رہے تو اس کے بعد کوئی تو تو نہیں کہ وہ کی اور بات پر بیفسیب بھی ان قرآنی دلائل و تھائی تی کہ باوجود ایمان سے محروم رہے تو اس کے بعد کوئی تو تو نہیں کہ وہ کی اور بات پر ایکان لا سے گا۔ ایمان کی سے کو می کو سے کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کور کی کو کی کو کی کور کی

﴿ خَسِرَ النَّذَيَا وَالْاحِرَةَ لَٰ لِكَ هُوَالْخُسُرَ انُ الْهُبِينُ ﴾ اعاذنا الله منه ووفقنا من فضله وكرمه للايمان والثبات على الدين فيارب ثبتنا على الاسلام وعلى ملة نبينا صلى الله عليه وسلم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولامفتونين آمين برحمتك يا ارحم الرحمين -

﴿وَيْلُ يَوْمَيِنِ لِلْمُكَنِّينِ اللَّهُ كَنِّيدِينَ ﴾ كَتَرارى حَمَت

سورۃ المرسلات میں یہ آیت مبارکہ ﴿وَیُلْ یَوْمَیْنِ لِلّهُ کَنِّیهِ ہِن ﴾ دس جگہ ارشاد فرمائی گئ تکرار آیات قرآنی کی حکمت سورۃ الرحمٰن میں ﴿وَیِا یِّی اللّهِ مَیْنِ بِیان کردی گئ وہ تو ہر جگہ اور جو بھی آیات قرآن کریم میں بار جگہ ان پر منطبق ہوتی ہے یہاں ہے آیت دس بار مکرر ہے بعض عارفین کے کلام سے یہاں اس کے تکرار کی مزید ایک خاص حکمت بھی معلوم ہوتی ہے۔

سورۃ المرسلات میں اصل خطاب منکرین قیامت سے ہائٹمن میں دس مرتبہ ﴿وَیْلُ یَوْمَینِ اِلّٰلُهُ کَذّیدِیْنَ ﴾ کا اعادہ کر کے بیظا ہر کرنا بظا ہر مقصود ہے کہ منکرین قیامت دس وجوہ سے ہلاکت وبربادی میں ہیں تو ہر وجہ کے پیش نظر ہلاکت و بربادی میں قدرت خداوندی کی طرف سے تین قو تیں بربادی کی بیوعید بیان فرمادی گئی جس کی تفصیل اس طرح سمجھ لی جائے کہ انسان میں قدرت خداوندی کی طرف سے تین قو تیں الفظ ارکعوا کا ترجمہ "جک جاؤ" اس لفظ کے معنی لغوی کے لحاظ سے کیا گیا اور یہی زیادہ بلغ ہے بنسبت اس کے کہ یہاں رکوع کورکوع اصطلاحی کے معنی رحمول کیا جائے۔ ۱۲

معارف القرآن و بیست المال کارتب ہوتا ہے اور الکے فسادے شقاوت وید بخی اور ہلاکت اور ہلاکت اور ہلاکت ویرائی اور ہلاکت ویرائی اور ہلاکت ویرائل کارتب ہوتا ہے اور الکو مشاور میں المال کارتب ہوتا ہے اور الکو میں میں اور ہلاکت ویرائل ر بھی تی جن کی اصلاح سے سعادے اور اعتقادات کا دارو مدار ہے کا فرول اور منکرین قیامت نے اس کو بگاڑر کھا تھا۔ ہے۔اول توت نظریہ جس پر ادراک سے اور اعتقادات کا دارو مدار ہے کا فرول اور لغونسالات اور میں گئار سے اس کو انگاڑر کھا تھا۔ ہے۔اول توت نظریہ جس پر ادراک سے مصرور میں اور عدی بھی بہودہ اور لغونسالات اور میں گئار ہے۔ ے۔اول توت نظریہ سی پرادرات کی ہے۔ دوم صفات خداد ندی میں بہودہ اور نغوخیالات اور من گرمت تصورات اولی و روم اول ت وجروے اول ذات خداد تدن ہمرت مرسے میں میں میں اور ہے کہ وہ اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں ہمارے کاروبار کے اللہ میں کاروبار کے اللہ کاروبار کے اللہ میں ا ی م رئے۔ موم رسوں سے ہارے ہوں۔ اور ایک کے مورد ہے نہ حشر ہے نہ بعث بعد الموت میجم تضاہ وقدر کا انظار اللہ اللہ مالكونارين- يهار مير من المرايد المساوية المالية الكاراوراك اوامروبدايات معمرتاني تويد جدم كافرايال مولات نار من الراب المرابي المرابي المربي المربي المربي المربي الوت شهوية من كاخرا في افراط وتفريط المراط والمراط المراط سرین یا ت میں ہے۔ کے باعث انسان بہائم کی عد تک بڑی جاتا ہے اور تفریط کی وجہ سے حلال چیز ول کواسپنے او پر حرام کر لیما ہے تو یہ دونوں بر عرین قیامت علی تھے۔ تیمری قوت غضبیہ ہال میں بھی افراط انسان کو بہائم اور در ندوں سے بڑھادیتا ہادار کی وجهة العدى كى كوئى حدميس راي اورتفر يط انسان ميس ميت وغيرت كاوصف ختم كردين سيانوبت بهال بوجاتى ب كه مادم الهيد في بيع من اور كمتاخي برغصة ووكناركان يرجول تك أيس ريكتي تو دوخرابيال ميه ويمي ال طرح فابر بماك مر بن قیامت اورایے مجر بین ان در فراہوں بی جرا سے تو ہرا یک فرانی کے بالقابل ایک بارفر مادیا گیا ﴿ وَيُلْ تُومَهِا لِنُهُكُلِّهِ عَنَى والله اعلم بالصواب

تم بحمد الله تفسير سورة المرسلات. أمرية ٢٩وي إركي أفير كمل مولى



O COLOR الله الرَّحُمُ بعد المراب المر بن من کے پیر بھی یوں نہیں! اب جان لیس کے۔ ہم نے نہیں بنائی زین پھواڑا اور پہاڑ تھیں؟ ماں لیل کے۔ پیر بھی یوں نہیں! اب جان لیس کے۔ ہم نے نہیں بنائی زین پھواڑا اور پہاڑ تھیں؟ نَلُقُنْكُمْ اَزُوَاجًا ﴾ وَّجَعَلُنَا نَوُمَكُمْ سُبَاتًا ۞ وَّجَعَلُنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۞ وَّجَعَلُنَا ور بنایا م نے جوڑے جوڑے قل اور بنایا نیندکو تمہاری تکان دفع کرنے کے لیے فیے اور بنایا دائے وائ منافد و کے بنایا جوڑے جوڑے، اور بنائی نیند تمہاری وفع ماندگی، اور بنائی رات اور منا اللهِ مَعَاشًا ﴿ وَاللَّهُ عَنْ يُنَا فَوُقَكُمُ سَبُعًا شِكَادًا ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا و بلا من كمائى كرنے كو ق اور چنى تم نے تم سے اوپر سات چنائى مصبود ق ادر بنايا ايك يال ينائي مضبوط، اور بنایا لیک مجان جنی تم ہے اوپر سات 1811 d نَ أَنْ اللَّهُ أَنْ بِرَوْنِينَ مِن المعلم عِن والمراه الكارواستيزاء آئي عن ايك دومرت يزيغ مرملي الدعليه وملم ادرمونين سوال كرت إل العاب! وقامت كب آية كى ؟ الجي محول أيس آجاتى؟ جائے ؟ ويس چيز كي نسب موال كرم ين؟ وو ببت عقيم الثان چيز مين العران؟ لابر برائے لا جب اپنی آ تکھ ہے اس کے ہولنا ک مناظر دیکھیں گے۔ نُ الْمَانِاتِ لَا جُرِينِ مِن لِوُلِ كا خلاف ہے بُو ئی اس کے آنے پریقین رکھتا ہے بکوئی منکر ہے کوئی تنگ میں پڑا ہے بکوئی کہتا ہے بان النے فیا بھی اُن کا المُرِيرُكِ مِنْ الدورِ مِرْكُر رع كابدن مع كُلِعلَ نبيل الماغير ولك من الاختلافات المائن المراك في المراك المرك المراك المراك المراك المراك الكريم الناسك ما منه أوليات الن علب بهت يهد محاياء عمر وف السبية المعامل الروب المالية المحالة المالية المعاملة المالية المعاملة المالية المعاملة لَا أَلِيمُونُ وَالْمِينَانَ عِلَمُ مَام كُرتِ اور كُرولُس بدلتے يك -المون مینان سے ادام کرتے اور کروئیں بدلتے ہیں۔ الای کائیز مما تاکا گادسینے سے وہ چیزا پنی جگہ سے نہیں ملتی ۔ ایسے ہی ابتدا ہ میں زمین جوکا نہتی اور کرز تی تھی ان نے پیاڑ پیدا کرکے اس کے انظمان منظمان کا کوروز رک المالية المالية المرح كالكون بماؤول عاص المادار ال المسلمة المنظمة ال ر سارہ ہے ۔ اور اسے ہے درب رہ س ان افران میں مراد طرح طرح کی اشکال والوان وغیرہ ہوں۔ ان افران ہے۔ المراق ا المنتسانة لأكرك تي المستنان الأوكرات في من المرب المن المرب المن المرب ا

وَّهَّاجًا ﴿ وَآنَزَلْنَا مِنَ الْمُعُصِرْتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿ لِنُخُرِجَ بِهِ حَبًّا وَّنَبَاتًا ﴿ وَجَنَّتٍ جمئت ہوا فل اور اتارا نچرنے والی بدلیوں سے پانی کا ریلا فی تاکہ ہم نکالیں اس سے اناج اور سرہ اور باغ پتوں میں چکتا، اور اتارا نچوتی بدلیوں سے آیانی کا ریلا کہ نکالیں اس سے اناج اور سبزہ، اور باغ پتول میں ٱلْفَاقَالُ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ﴾ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ ٱفْوَاجًا ﴿ لیٹے ہوئے ق بیک دن فیصلے کا ہے ایک وقت تھہرا ہوا فاس جس دن چھونی جائے صور پھرتم چلے آؤ جُٹ کے جٹ ف لیٹ رہے۔ بے شک ون فیطے کا ہے ایک وقت کھہر رہا۔ جس ون پھوٹکیں نرسنگا پھر چلے آؤ جٹ جٹ۔ وَّفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ آبُوابًا ﴿ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ اور کھولا جائے آسمان تو ہوجائیں اس میں دروازے فل اور چلائے جائیں کے بہاڑ تو ہوجائیں کے چمکتا ریتا فی بیٹک دوزخ ہے اور کھولا کھائے آسان، تو ہوجا عیں دروازے۔ اور چلائے جائیں بہاڑ، تو ہوجائیں ریت۔ بے شک دوزخ ہے كَانَتُ مِرْصَادًا أُولِلطَّاغِيْنَ مَأْبًا أَلْ لِبِيْنَ فِيُهَا آحُقَابًا ﴿ لَا يَنُوفُونَ فِيهَا بَرُدًا وَلا تاک میں شریروں کا ٹھکانا 🔥 رہا کریں اس میں قرنوں وہ چکھیں وہاں کچھ مزہ ٹھنڈک کا اور نہ پینا ملے کچھ تاک میں، شریروں کا ٹھکانا، رہتے ہیں اس میں قرنوں نہ چکھیں وہاں کچھ مزہ ٹھنڈک کا، اور نہ کے =اندھیرے میں کئے جاتے ہیں ۔اورحی طور پربھی شب کو کپرااوڑ ھنے کی ضرورت دن سے زیاد ، ہوتی ہے ۔ کیونکہ نسبتاً و ، وقت خنگی اور کھنڈک کا ہوتا ہے۔ و یعنی عموماً کاروباراور کمائی کے دھندے دن میں کئے جاتے ہیں جن کا مقصدیہ ہی ہے کہ اپنی اور اسپنے بال بچوں کی حوائج کی طرف سے دل کوسکون و اطمینان نصیب ہو۔ آ مے دات دن کی مناسبت سے آسمانوں اور سورج کاذ کر فرماتے میں۔ یابوں کہوکہ زمین کے مقابل آسمان کابیان ہے۔ فل یعنی سات آسمان بہت مضبوط بنائے جن میں آج تک اس قدرمدت گزرنے کے باوجو دکوئی رخنہ نہیں پڑا۔ ف یعنی آفناب جس میں روشنی اور گری دونوں وصف موجو دیں \_

> فل پچڑنے والی بدلیاں یا بچوڑنے والی ہوائیں ۔ وسل یعنی نہایت گنجان اور کھنے باغ ،یا پیمراد ہوکدایک ہی زمین میں مختلف قسم کے درخت اور باغ پیدا کئے ۔

(تنبیہ) قدرت کی عظیم الثان نشانیال بیان فرما کر بتلادیا کہ جو خداایسی قدرت و حکمت والا ہے بحیاا سے تمہاراد وسری مرتبہ پیدا کردینااور حماب و کتاب کے لئے اٹھانا کچھ شکل ہوگا؟ اور کیااس کی حکمت کے یہ بات منانی نہ ہوگی کہ استے بڑے کارخانہ کو یوں ہی غلاطط بے نتیجہ پڑا چھوڑ دیا جائے یہ بھینادنیا کے اس طویل سلسلہ کا کوئی صاف نتیجہ اور انجام ہونا چاہیے اس کو ہم" آخرت" کہتے ہیں ۔ جس طرح نیند کے بعد بیداری اور رات کے بعد دن آتا ہے ، ایسے ہی مجھ لوکہ دنیا کے خاتمہ پر آخرت کا آنا یقینی ہے ۔

فی فیملکادن و ہوگاجی میں نیک کوبدسے بالکلیدالگ کردیا جائے کئی قسم کا اشتراک و اجتماع باتی ندرہے ہر نیکی اسپنے معدن میں اور ہر بدی اسپنے مرکز پر جا پہنچے۔ ظاہر ہے کہ ایسا کامل امتیاز و افتر بق اس دنیا میں نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ یہاں دہتے ہوئے زمین ، آسمان ، چاند ، سورج ، رات دن ، سونا جا گئا، باش ، بادل ، باغ ، کھیت ، اور یوی بچے تمام نیکوں اور بدول میں مشترک ہیں ہر کا فر اور مسلم ان سامانوں سے یکسال منتفع ہوتا ہے۔ اس لئے ضرور ہے کہ " یوم الفصل " ایک دن موجود و نظام عالم کے ختم کئے جانے کے بعد ہو۔ اس کا تعین اللہ کے علم میں تھہرا ہوا ہے۔

ف یعنی کثرت سے الگ الگ جماعتیں اور ولیال بن کرجن کی تقیم ان کے ممتاز عقائد واعمال کی بناء پر ہوگی۔

فل یعنی آسمان بھٹ کرایرا ہوجائے گا گویا دروازے ہی دروازے ٹی ۔ ٹایداس کی طرف اثارہ ہے جو دوسری جگہ فرمایا۔ ﴿وَيَوَمَر تَشَقَّقُ السَّمَا اُو بِالْغَمَامِ وَنُوْلِ الْمُلَاكِمُ تَانِيلًا﴾

شَرَ ابَّا اللَّهِ عَنِيمًا وَعُسَّاقًا اللَّهِ عَنِيمًا وَعُسَّاقًا اللَّهِ عَنِيمًا وَعُسَّابًا اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

عَالَيْنَاكِ: ﴿عَمَّ يَتَسَأَءَلُونَ ... إلى .. فَلَنْ تَزِيْنَ كُمْ إِلَّا عَلَا أَبَّا﴾

ربط: .....سورهٔ نباء کی سورت ہے جس کی چالیس آیات اور دورکوع ہیں۔ اس سے بل سورۃ المرسلات میں حق تعالیٰ شاند نے بڑی بی قوت وعظمت کے ساتھ اعلان فر مایا کہ جس قیامت کا انسانوں سے وعدہ کیا گیاوہ یقیناً برپا ہو کر رہے گی، اس کے لئے خداوند عالم نے ہواؤں اور فرشتوں کی قتم کھا کر نہ صرف یہ کہ دوقوع قیامت کا اعلان فر مایا بلکہ احوال قیامت بھی ذکر کردیے گئے کہ جب نظام عالم درہم برہم ہوگا، تو زمین و آسان اور چاندسورج اور کواکب کا کیا حال ہوگا، اب اس سورت میں مجرمین ومکرین قیامت کے معاملہ میں جس گتا خی سے سوال کرتے تھے یا یہ مطالبہ کہ قیامت کب آئے گی، اور کیوں نہیں قیامت واقع ہوتی بیان کرکے ان کا رو، اور ان پر عبیہ کی جارہی ہے اور ساتھ ہی دلائل قدرت اور جزاء وسز اکا قانون بھی بیان فر مایا جارہا ہے، ارشا وفر مایا:

کس چیز کے بارہ میں بیلوگ ایک دوسرے سے سوال کررہے ہیں۔ آخر کس بات کی تحقیق توفقیش مقصود ہے، کیا ان میں اس امر کی صلاحیت ہے کہ جس چیز کو آپس میں ایک دوسرے سے بطور استہزاء و مذاق پو چھر ہے ہیں، اس کی حقیقت = فکے جیسے چمکتی ریت پر دورسے پانی کا ممان ہوجا تا ہے، ایسے ہی ان پر پہاڑوں کا ممان ہوگا۔ مالا نکہ داقع میں و، پہاڑ نہیں رہیں کے محض ریت کے توجہ دے وہ مائیں گے۔

فى يعنى دوزخ شريرول كى تاك يس باوران بى كالمحاناب،

فع جن کاکوئی شمارنہیں ۔ قرن پرقرن گزرتے چلے جائیں مے ۔ اوران کی مصیبت کا فاتمہ ندہوگا۔

فل یعنی نیخنڈک کی راحت پائیں گے مزوکی خوشگوار چیز پینے کو ملے گا۔ ہاں گرم پانی ملے گاجس کی موزش سے منتجس جائیں گے اور آئیں کرنے کہ پیٹ سے باہر آپڈیں گیں اور دوسری چیز پیپ ملے گی جو دوز خیول کے زخمول سے نکل کر پہے گی۔ اعاف نااللہ منعا و من سائر انٹواع العذاب فی الدنیا والا خرق و فیل یعنی جس چیز کی امیدان کو فیجی و و بی سامنے آئی ۔ اور جس بات کو جسٹلاتے تھے آئکھول سے دیکھ لی ۔ اب دیکھیں کیسے جسٹلاتے اور مکرتے ہیں ۔ فیل یعنی جس چیز اللہ کے علم میں ہے اور اس علم محیط کے موافق و فاتر میں با قاعدہ مندرج ہے کوئی نیک و برعمل اس کے احاطہ سے باہر نہیں ۔ رتی رتی کا مجلگان کیا جائے گا۔

فی یعنی بیسے تم تکذیب دانکاریس برابر بڑھتے چلے گئے ادراگر ہے انتیار موت ندآ باتی تو ہمیشہ بڑھتے ہی چلے جاتے ۔اب بڑے عذاب کامز و چکھتے رہو۔ہم مجی مذاب بڑھاتے ہی چلے جائیں گے ۔جس میں بھی تخفیف ندہو گی۔ مُنْوَةُ النَّهُ إِلَيْهِ معارف القرآن وتقييس والتألف 🕥 معارف القران وسیسیج صف می معارف المرمونین ہے سوال کررہے ہیں اور بطور تمسخر کہدرہے ہیں کہ جناب اوآبار سمجھ لیں ؟ نہیں ہرگز نہیں، یا یہ کہ وہ جو پیغمبر خدااور مونین سے سوال کررہے ہیں اور بطور تمسخر کہدرہے ہیں کہ جناب اوآبار مجھیں؟ ہیں ہر سر میں موری ہے اور اب تک کیول نہیں آئی اے مخاطبو! جانتے بھی ہوکہ یہ کیسی چیز کا موال کر رہے اور کب آئے گی ، دیر کیوں موری ہے اور اب تک کیول نہیں آئی اے مخاطبو! جانتے بھی ہوکہ یہ کئیں چیز کا موال کر رہے اور ب اے مربیت ہی عظیم الثان خبر اور بیبت ناک بات کو ،جس میں وہ خود مخلف ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہا۔ یہ یوچھ رہے ہیں ایک بہت ہی عظیم الثان خبر اور بیبت ناک بات کو ،جس میں وہ خود مخلف ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ا میں چر چارہ میں اس کو مانتا ہے کوئی کہتا ہے کہ عذاب وثواب روح پر ہوگا، بدن سے اس کا کوئی تعلق میں کر کا زیال ا قیامت نہیں آئیگی کوئی اس کو مانتا ہے کوئی کہتا ہے کہ عذاب وثواب روح پر ہوگا، بدن سے اس کا کوئی تعلق میں کر کا زیال یے کے بدن بھی اٹھایا جائے گا توجس چیز میں خود سا اختلاف کررہے ہیں ، اس کے بارے میں اس طرح کا سوال یا مطالبہ ال کا نداق نہایت ہی لغواور ہیہودہ بات ہے۔ خبر دار ہوجا وَابِعنقریب ہی ہیلوگ جان لیں گے پھرخبر دار ہوجا وَضرور <sub>در اوگ</sub> جان لیں گے کہ قیامت کیا ہے اور اس کے ہولناک مناظر کیسے ہیں سیسب پھھ آ عکھوں کے سامنے آ جائے گا آخران کواں بارے میں کیا تر وداور شبہ ہے، ہماری قدرت تو ہر چیز پر غالب ہے۔ تو کیا نہیں بنایا ہے ہم نے زمین کو بستر انسانوں کے لیے جس پروہ آرام کرتے ہیں اور ای پران کا اٹھنا ہیٹھنا اور لیٹنا ہے، اور کیانہیں بنایا ہم نے زمین کے لیے پہاڑوں کوئین جنبون فے ارز تی ہوئی اور کا نیتی ہوئی زیبن کومیٹوں کی طرح قائم ہوکرسا کن بتا<sup>®</sup> دیا۔ اور ہم نے پیدا کیا ہے م کوجوڑے ہا بناكر يعني مردوعورت، تاكهمروعورت كواپنا جوڑا بناكراس كے ذريع سكون حاصل كرے جيسا كه ﴿ وَمِنْ البيدة أَنْ خَلَقَ لَكُمْ يَنْ ٱلْفُسِكُمْ الْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ﴾ مِن فرمايا- ياطرح طرح ك تحكيس اورصورتين بنائي التي برايا انسانوں میں بعضے نیک اور بعضے بد، وغیرہ تو اس طرح اے انسانو! تم کو تقابل اور جوڑے کی شکل میں بنایا ہے۔ اور بنایا ہم نے تمہاری نیندکوآ رام اور بدن کی راحت کا ذریعہ اورون بھر کی محنت ومشقت کے بعد تکان وتعب سے سکون عامل کرنے کا سامان۔ اور بنادیا رات کوتمبارے واسطے اوڑھنا جولیاس کی طرح تم کواپنے میں چھیا لیتی ہے اور لیاس کی طرح انسان کے بدن كوراحت دة رام پہنچاتى ہاورلياس پرده بھى بتورات كى تار كى يس مركام چھيا ہوار بتاہے،رات كى تها يول شافلا کی عبادت کرنے والے لوگوں کی نگاہوں سے مستور، اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں تو بھی بدنھیب رات کے پردہ میں چیپ کر جرائم ومعاصی کے مرتکب ہوتے ہیں ،غرض رات کا پردہ مخلوق کے عیب وہنرکو خالق کے سانے عمال کرنے کا بھی سامان ہے۔ اور بنایا ہے دن کوروزی کا ذریعہ ۔ کہاس میں ہرایک کسب معاش اورروزی کمانے جم معرو<sup>ن</sup> ہوتا ہے۔اہل سعادت کسب معاش باکسب فضائل کے لئے رات کے آرام کو ملی قو توں کے لئے مستعد اور توانا بنائے جا سیکن اہل شقاوت اور غافلوں کی زندگی بس ای طرح گزرجاتی ہے، دن کو وقت روزی کمانے میں اور رات کا وقت آمالیا راحت یا عیش وعشرت میں گزرجا تا ہے ، حالانکہ اللہ کی قدرت انسانوں کی نظروں کے سامنے ہمہونت ظاہر ہے اور بنایا ؟ ہم نے تمہارے اوپر سات آسانوں کو مصبوط جیت کی طرح جو تمہارے سرول پر قائم ہے جورت دراز گزرنے کے اوجود نہ بوسیدہ ہوئے اور نہ بی ان میں کوئی رختہ پیدا ہوا، توجس خدانے بیآسان اپنی حکمت وقدرت سے بنائے اس کی تدریقا حكمت كوسم هنا چاہئے اور اس سے اپنی زندگی كارشتہ قائم كر كے اپنے شب وروز فكر آخرت بيں گزارنے چاہئیں ندك فلك مركز الروانيل في المراجز المر

O.

000

اریایا می است سے اسباب اور رزق کے سامان شے وہ مہیا کئے اس طریق کد اٹا داہم نے ارائی جیان کے جہاں است کے اسباب اور رزق کے سامان شے وہ مہیا کئے اس طریق کد اٹا داہم نے اراؤں سے ایک کاری اساب بیان کر کر ایکوں الدوار ا ارے ہیں مرب ہوت ہے۔ ہی ہیں اور اگا کمیں گنجان باغات جن میں طرح طرح کے پھل اور میرے گئے ہیں۔ ایک پیدا کریں ہر م کا غلہ اور سبز ہ اور اگا کمیں گنجان باغات جن میں طرح طرح کے پھل اور میرے گئے ہیں، رے میں ہے ہے ہے۔ انہ اور جانوروں کی روزی کا سامان بنایا اوران ہی چیزوں سے عش وعشرت اور دوت والد سے اللہ سے کے پیران سے انہانوں اور جانوروں کی روزی کا سامان بنایا اوران ہی چیزوں سے عش وعشرت اور دوت والد رے رہاں ہے۔ ان جی ایک زمین بھی ایک ہرایک کی خاصیت اور طبیعت بھی واحد ہے، لیکن دیکھو کو تخول ، پیلون اور رہا ہے۔ ان جی ایک ہرایک کی خاصیت اور طبیعت بھی واحد ہے، لیکن دیکھو کو تخول ، پیلون اور رہاں بھول کا در ایک میں ایک ہرایک کی خاصیت اور طبیعت بھی واحد ہے، لیکن دیکھو کو تخول ، پیلون اور رہاں بھول کا در ایک میں ایک ہور ایک کی خاصیت اور طبیعت بھی واحد ہے، لیکن دیکھو کو تخول ، پیلون اور رہاں بھول کا در ایک کی خاصیت اور طبیعت بھی واحد ہے، لیکن دیکھو کو تخول ، پیلون اور در ایک کی خاصیت اور طبیعت بھی واحد ہے، لیکن دیکھو کو تخول ، پیلون اور در ایک کی خاصیت اور طبیعت بھی واحد ہے، لیکن دیکھو کو تخول ، پیلون اور در ایک کی خاصیت اور طبیعت بھی واحد ہے، لیکن دیکھو کو تخول ، پیلون اور در ایک کی خاصیت اور طبیعت بھی واحد ہے، لیکن در کھو کو تخول ، پیلون اور در ایک کی خاصیت اور طبیعت بھی واحد ہے، لیکن در کھو کو تخول ، پیلون اور در ایک کی خاصیت اور طبیعت بھی واحد ہے، لیکن در کھو کو تخول ، پیلون اور در ایک کی خاصیت اور طبیعت بھی ایک کی خاصیت اور طبیعت بھی ایک کی خاصیت اور در ایکن کی خاصیت اور در ایک کی در ایک کی خاصیت اور در ایک کی خاصیت اور در ایک کی کی در ایک کی کی در ایک کی د ر است. من المراقف اور كيم منفاوت ذا كف اور منفاد خاصيتين إلى بيسب مجوح تعالى شانه كا كال قدرت اور ن الذيان إلى، چربه كديدرزق پيداكر كے ہرايك كونواه كوكى مون ہويا كافرنقع الحانے كى اجازت ويدل كيكن يدب اون س جان می ہے، برخلاف آخرت کے کہ وہاں کی تعتبیں راحتیں اور باغات اور پھل و پھول موس کے ایجات اور ولي المالا اعتقادات معجد الى مول كم جوان صورتول من الل ايمان محسامة العيل كما ورونيامي السان كما عنداء جِنَهِ إِلَى الدِيدا عَالِيانِ أَخْرَت مِينَ شِيمِ رُوقوم، حميم وعنسال ( كُولِنا بواكرم ياني زخول سے بہنے والاخوان را داور بيب ) المراتم كارزق بوگاه كى وه جزاء دسزا ہے جو يوم الفصل ميں ہرايك كوسطے كى چنانچے فيصله كايدون ايك متعين كردوونت من اله ال كال نيل كه مقدم ومؤخر بوسكے بيدن وہ بوگا جب صور بجونكا جائے گا جس پرونیا كافقام درجم برجم المناه المام ونياال يلك كرنيست ونابود موجات كي-

المَا اَدَكَ جِنَ درجِولَ ﷺ ميدان حشر مين اپندرب كے سامنے اعمال كى چینی كے ليے اور رب العالمین كا النائن الغرق اور آسان کھول دیے جا تھیں گے۔ پھر جس میں کھولنے کے بعد دروازے ہوجا کی کے جیے وَلَیٰ من میں میں میں اور آسان کھول دیے جا تھیں گے۔ پھر جس میں کھولنے کے بعد دروازے ہوجا کی کے جیے وَلَیٰ المار میں میں میں حول دیے جا یں ہے۔ بہر مان السے بی کھا مانوں کے چنے اوران میں اللہ میں اللہ میں اور پھر وہ جھت منہدم ہوجائے ، ایسے بی دراڑیں پڑجا تمیں اور پھر وہ جھت منہدم ہوجائے ، ایسے بی دراڑیں پڑجا تمیں اور پھر وہ جھت منہدم ہوجائے ، ایسے بی دراڑیں پڑجا تمیں اور پھر وہ جھت منہدم ہوجائے ، ایسے بی دراڑیں پڑجا تمیں اور پھر وہ جھت منہدم ہوجائے ، ایسے بی دراڑیں پڑجا تمیں اور پھر وہ جھت منہدم ہوجائے ، ایسے بی دراڑیں پڑجا تمیں اور پھر وہ جھت منہدم ہوجائے ، ایسے بی دراڑیں پڑجا تمیں اور پھر وہ جھت منہدم ہوجائے ، ایسے بی دراڑیں پڑجا تمیں اور پھر وہ جھت منہدم ہوجائے ، ایسے بی دراڑیں پڑجا تمیں اور پھر وہ جھت منہدم ہوجائے ، ایسے بی دراڑیں پڑجا تمیں اور پھر دراڑیں پڑجا تھی اور بھر دراڑیں پڑجا تمیں اور پھر دراڑیں پڑجا تمیں اور پھر دراڑیں پڑجا تھی اور پھر دراڑیں پڑجا تمیں اور پھر دراڑیں پڑجا تھی دراڑیں پڑجا تمیں اور پھر دراڑیں پڑجا تمیں اور پھر دراڑیں پڑجا تمیں اور پھر دراڑیں پڑ بھر دراڑیں پڑجا تمیں اور پھر دراڑیں پر دراڑیں پر دراڑیں پڑ دراڑیں پر دراڑیں پڑے دراڑیں پر د المسلس الراج بول كي وه يها رضي بن وزين بن بريس والما والمناه مَعْ اللَّهُ الْحَالَ الْأَرْضِ فِعَلَعُ مُتَعْفِورْتُ وَجَعْتُ فِنْ اَعْتَابِ وَلَازَعْ وَتَغِيْدُ لُ صِعْوَانْ وَعَوْدُ صِعْوَانِ يَعْلَى الْمُعْدِرِتُ كَانْسِرِ النَّامِ الْمُعْلِدُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّالِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

المنظم الأكل الأكل الله كلاليو القوم يتقلون بس و سرت والي الشوكة الاستران وكت الدران المركبة الاستران المراق وكت الدران المركبة الاستران وكت المركبة الاستران وكت المركبة الاستران المركبة المركبة الاستران المركبة ا المراق المراق ولا المراق ولك الرنب القوير يقفق لون المراق مر الموران الموران من الموران المسائلة ال

رہے، تو جب بیم یحنیں ہی جتم ہوجا کیں گی تو وہ زمین کہال تھہری رہے گی جوان ان کے ذریعہ قائم تھی تو اس طرح آسان وزمین ہی نہ رہیں گے تو دنیا کا وجود کیا باتی رہے گا چنا نچے نیست و تا بود ہوجائے گی۔ اور طرح عالم آخرت قائم ہوجائے گا ، جہاں مجرمین و نافر مانوں کونظر آئے گا کہ بے شک جہنم تاک میں ہوگی اور خوجائے گا ، جہاں مجرمین اور نافر مان میرے منے کالقمہ ہوتے ہیں جہنم ان کی منتظر ہوگی ارکن میرے منے کالقمہ ہوتے ہیں جہنم ان کی منتظر ہوگی ان کا اور غیر مول کی کہ کہ بیہ جرمین و منکرین اور نافر مان میرے منے کالقمہ ہوتے ہیں جہنم ان کی منتظر ہوگی ان کا اور غیر مول کی کوئی انتہاء نہ ہوگی اور الم منظر ہوگی ان بین سے جس میں یہ گھر نے والے ہوں گے بڑی ہی طویل میروں تک جس کے طول کی کوئی انتہاء نہ ہوگی اور الم مقدر میں ہوگی اس طرح کہ نہیں چھ سکیس گے اس جہنم میں کوئی مزا شونڈک کا اور نہ ہی شونڈ بے پائی کا ۔ نہ جگہ سکون اور مقدر میں ہوگی اس طرح کہ نہیں چھ سکیس گے اس جہنم میں کوئی مزا شونڈک کا اور نہ ہی شونڈ بے پائی کا ۔ نہ جگہ سکون اور شونڈک کی جوگی ۔ اور نہ لباس اور نہ ہی طعام اور پائی پچھ نہ ہوگا ۔ بجرکھو لتے ہوئے گرم پائی اور زخموں سے بہنے والے خون اور پیپ سے مطابق بدلہ ہوگا تبور اپائی سے مطابق بدلہ ہوگا تبور اپور الور ااور عین کی خلاطت و گندگی زخموں سے بہنے والے خون اور پیپ سے کم نہ گا اور دنیا میں عمل زندگی فواحش و بدکاری میں گزاری تھی جن کی غلاظت و گندگی زخموں سے بہنے والے خون اور پیپ سے کم نہ گا اور دنیا میں عمل زندگی فواحش و بدکاری میں گزاری تھی جن کی غلاظت و گندگی زخموں سے بہنے والے خون اور پیپ سے کم نہ گا اور دنیا میں تو کوئی ایک کے ساتھ میں تھے کر دیا جائے گا۔

سیسب پھال وجہ سے ہے کہ بیلوگ کوئی توقع ندر کھتے تھے۔حساب و کتاب کی اور آس امرکوشلیم نہ کرتے تھے کہ قیامت اور روز جزاء آنے والا ہے ای اعتقاد باطل میں مبتلارہ کر انہوں نے اپنی قوت نظریہ بھی ضائع کی اور قوت علیہ کو ہماری آبیوں کے بجائے گمراہی میں صرف کیا۔اور ہماری آبیوں کو جھٹلایا خوب جھٹلانا جس میں انہوں نے کسی طرح کسر نہ اٹھار کھی، آبیات خداوندی کا بھی انکار کیا،احکام خداوندی کی بھی تعیل نہ کی اور دلائل قدرت اور اللہ کی نشانیوں کو بھی نہ مانا،ایسے مجرموں کو تکھی دہ مازی کر کے بے فکر نہ ہونا چاہئے ان کو جان لینا چاہئے کہ وہ ہماری گرفت سے نیج کر نہیں جاسکتے۔ اور ہم چیز کا ہم نے اعاطہ کر رکھا ہے اس طرح کہ وہ ایک طے شدہ میں ہوئی چیز ہے۔تو ہم مجرمین کے ہم جرم کو بھی جانتے ہیں اور اس کی سزا

• ''بڑی ہی طویل مرتوں تک' ، لفظ احقابا کا ترجمہ کر کے بیظا ہر کیا گیا کہ احقاب کی محدوداور متنا ہی مدت کے لئے نہیں بولا گیا ہے بلکہ ایسی طویل مدت مراد ہے جسکی کوئی حداور انتہاء ہی نہ ہو۔

اگر چنس لغت میں حقب جس کی جمع احقاب ہے کے معنی بعض اہل لغت نے مخصوص معین طویل مدت کے ذکر کئے ہیں مثلاً کسی نے ایک ہزار برس یااس سے زائد کہا، مگر سعید مجتلف نے بروایت قادہ مکتلئی بیان کیا کہ احقاب ہ مدت ہے جس کی کوئی انتہاء نہ ہو۔

کاوت بھی ہم نے طے کررکھا ہے، چنا نچہ وہ ای وقت آئے گی جب اس کا وقت ہوگا، اس لیے جب وہ عذاب اور سزا اپنے مقررہ وقت پرآئے گی تو ان کو کہا جائے گا بس چھالو۔عذاب کا مزاا وریہ تو قع نہ کرد کہ شاید بیعذاب کی وقت کم ہوجائے گا بس ہرگز نہیں تو ہم نہیں بڑھا ئیں گے۔تمہارے واسطے کوئی بھی چیز بجز عذاب کے کہ لحمہ بہلحہ عذاب اور دکھ بڑھتا ہی جائے گا اور دم بدم جہنم کی شدت اور مصیبت بڑھتی ہی جائے گی جیسا کہ ارشاد فر مایا، اے مجرمو! جول جول احکام خداوندی نازل ہوئے تم کو وعظ وضیحت کی جاتی تو اس کے ساتھ تمہاری شقاوت وسرکشی میں اضافہ ہوتا جاتا تھا تو آج روز قیامت اس کی مطابقت ومناسبت سے لحمہ بہلحہ عذاب میں زیادتی اور شدت ہی ہوتی جائے گی۔

قائدہ: .....حضرت ابوبرزۃ الاسلمی دلائم سے روایت ہے حسن بھری میں ہے۔ ان سے دریافت کیا اہل جہنم کے لئے کون ی آیت سب سے زائد شدید ہے فرمایا، میں نے آنحضرت مالی کی سے سنا آپ خلائی نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور فرمایا جب جہنمی تمنا کریں گے، یا اس بات کی درخواست کریں گے کہ کم از کم بی عذاب ہی کچھ کم کردیا جائے تو اس پر اعلان ہوگا ﴿ فَذُنُو قُوُا فَلَن یَزِیْدَ کُمُ الّا عَذَابًا ﴾ آپ خلائی آپ کا گئے نے یہ آیت تلاوت کر کے فرمایا اس کے بعد تو اہل جہنم کی شدت و پریشانی کی کوئی حدی باتی نہ دہے گی اور حسرت وویل کے سواکوئی چارہ نہ ہوگا۔

اِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ مَفَازًا ﴿ حَدَایِقَ وَاعْنَابًا ﴿ وَ كَوَاعِبَ آثُرَابًا ﴿ وَكَأَسًا دِهَاقًا ﴿ لَا لِلْمُتَّقِیْنَ مَفَازًا ﴿ وَكَأَسًا دِهَاقًا ﴿ لَا لِللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

یسم کون فیما کُنوا و کر کِنْبَاق جَزاءً مِن رَبِّك عَطَاءً حِسَابًا ﴿ رَبِّ السَّلُوتِ مَنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ رَبِ السَّلُوتِ مَنْ اور مَكُوانا فَلَ بَلَهُ مِ يَرَ رَبِ كَا دِيا بُوا حَابِ سِ فِي بُو رَبِ مِ آسمانوں كا مَا دُمْ مَانا وَ مَا بَلُهُ مِهُ مَيْرَ وَرَبِ كَا دِيا حَابِ سِ بَو رَبِ مِ آسانوں كا مَا وَ مِنْ اور نَهُ كُرانا و بِلَهُ مِ مَيْرَ وَرَبِ كَا دِيا حَابِ سِ ، جَو رَبِ مِ آسانوں كا فَيْ عَالَ اور نَهُ كُرانا و بِلَهُ مِ مَيْرَ وَرَبِ كَا دِيا حَابِ سِ ، جَو رَبِ مِ آسانوں كا

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوْحُ

اور زمین کا اور جو کچھ ان کے چے میں ہے بڑی رخمت والا فھ قدرت نہیں کہ کوئی اس سے بات کرے فلے جس دن کھڑی ہو روح اور زمین کا اور جو ان کے چے ہے بڑی مہر والا، قدرت نہیں کہ کوئی اس سے بات کرے۔ جس دن کھڑی ہو روح

ف یعنی نوساخة عورتین جن کی جوانی پورے ابھار پر ہوگی،اورسب ایک بی من وسال کی ہوں گی۔

فل یعنی شراب طہور کے لبریز جام۔

فى يعنى رتى رتى كاحماب موكر بدله ملے گااور بهت كافى بدله ملے گا،

فے یہ بدار بھی محض بخش اور رحمت سے ہے ورنے ظاہر ہے، الله پر کسی کا قرض یا جرنہیں۔ آ دمی اسپے عمل کی بدولت عذاب سے نج عبائے یہ ہی مشکل ہے، رہی جنت، ووقو خالص اس کے فضل ورحمت سے ملتی ہے اس کو ہمارے عمل کا بدل قرار دینا بید وسری ذرہ نوازی اورعزت افزائی ہے۔

فلے یعنی باوجوداس قدرلطف ورحمت کے عظمت و ملال ایساہے کہ کوئی اس کے سامنے لب نہیں الاسکتا۔

وَالْمَلَمِ كُفُّ صَفَّا لِآلَا يَتَكَلَّمُونَ إِلّا مَنَ آذِنَ لَهُ الرَّحَمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ فَلِكَ الْيَوْمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَالْفَهَاكُ: ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا .. الى .. لِلَيْتَنِي كُنْتُ تُرابًا ﴾

ر بط: .....گزشته آیات میں قیامت اورروز حساب کی شدت اور مجر مین کی بدحالی اور شدت کابیان تھا،اب ان آیات میں یہ بیان کیا جار ہا ہے کہ اہل ایمان وتقویٰ پر کیسے کیسے ظیم انعامات ہوں گے اور ان کا روز آخرت کیسا اعز از وا کرام ہوگا بیان ہے،فرمایا:

بے شک تقوی والوں کے لئے طرح طرح کی کامیا ہی اور حیات جاودانی کی سعادت وخوشی نصیب ہوگی جب وہ رکھیں گے ہر مرادان کی پوری ہورہی ہے اور ہر طرح کی نعت ان کو حاصل ہے۔ باغات ہوں گے اور ہر قسم کے پھل اور بکشت ان کو حاصل ہے۔ باغات ہوں گے ، ذائقوں سے بکٹرت انگور ہوں گے جودوسرے جملہ اقسام کے پھلوں میں اہل جنت ان کے خوشوں کو دیکھ رہے ہوں گے ، ذائقوں سے اہل جنت دنیا میں آشا تھے، اب وہ جنت کی شان عظمت کے مطابق ان کو حاصل ہوں گے اور ثمرات وفوا کہ کی لذتوں کے ساتھ انگور کی بیلوں کا سامی بھی کس قدر خوش گوار اور فرحت بخش ہوگا کھانے پینے کی ان تمام لذتوں کے علاوہ ان کے واسطے جنت میں نو جوان اٹھان والی عورتیں ہوں گی جوعم میں ایک دوسرے کے برابر ہم س ہوں گے وہ نو جوان دوشیز انجیں بھی اور

فل روح فرمایا جاندارول کویا" روح القدس" (جبرائیل) مراد ہوں اور بعض مفسرین کے نز دیک و وروح اعظم مراد ہے جس سے بیشمارروحوں کا انفجاب ہوا ہے۔ والله اعلم۔

فی یعنی اس کے درباریس جو بولے گااس کے حکم سے بولے گا۔ اور بات بھی وہ بی سے گا، جوٹھیک اور معقول ہومثلاً تحی غیرِ تحق کی سفارش نہ کرے گا۔ تحق سفارش کے وہ بی بیں جنہوں نے دنیا میں سب باتوں سے زیادہ پھی اورٹھیک بات کہی تھی یعنی لاالله الااللہ

وس يعنى سبا چھے برے الكلے بچھلے اعمال سامنے ہوں گے۔

ف يعنى ئى ى ربتاة دى دبناكة دى بن كرى اس حماب وكتاب كى مصيب من گرفتار جوناپرا ـ

یہ ایمان وتقویٰ والے مردمجی تاکہ ہم عمری کے باعث عیش وتعم کا لطف کامل نعیب ہو۔ اور جام ہوں مے تھلکتے ہوئے۔
مراب طہور کے ایسے لبریز جام جن کا دور چل رہا ہوگا پھر سکون واطمینان کا بیعالم ہوگا کہ نہیں سیس کے ان باغوں میں کوئی لغوو بہودہ بات اور نہ ہی کوئی جھوٹ اور فریب ۔ کیونکہ یہ جنت کی شراب طہور ہوگی اور اس کا کسی طرح بھی کوئی براا تر وہاغ وشعور پر ہرگز واقع نہ ہوگا ،اس لیے وہاں ایذ اءاور مار بیٹ یا بہودہ اور لغوبا تیں جیسے دنیا کی شراب میں چیش آتی ہیں قطعانہ ہوتی اور نہ ہی کوئی رخ اور تکلیف دہ بات ہوگی کہ جس کو جھٹلا یا جائے بلکہ وہ شراب طہور تو عبت اللی کا مظہر ہوگی اور اس کا خمار درجات کی بلندی اور قرب الی اللہ اور معرفت رب اور اس کی ذات وصفات میں انہا ک وانشراح کا سرور ہوگا ، جیسے دنیا کی نعمتوں کو بلندی اور قرب الی اللہ اور معرفت رب اور اس کی ذات وصفات میں انہا ک وانشراح کا سرور ہوگا ، جیسے دنیا کی نعمتوں کو باعث ہے ، اخرت کی عظیم پاین معتوں سے کوئی سروکا رئیس صرف آئی اشتراک ہوتا ہے ای طرح لفظ خصر ای اشتراک کے باعث ہے ، ورنہ توشراب دنیا اور آخرت کی شراب طہور میں زمین و آسان کا فرق ہے بلکہ پورا پورا تھا بل اور تضاد ہے۔

بہرکیف بیسب نعمتیں اور اعزاز واکرام اے نخاطب بدلد ہے تیرے دب کی طرف سے تیرے اعمال حسنداور ایمان وقع کی کا اور ذات رب کی توشان رہو ہیت جیسے ایک دانہ کوا گا کرا ہے نشو فنما عطا کرنے والی ہے اور ہر مخلوق کو پال کر اس کے کمال اور منتمیٰ تک پہنچا تی ہے ای طرح وہ بندہ کی ہر نیکی کو پالنے والی اور نشوونما کے انتہائی مراتب تک پہنچا نے والی اور نشوونما کے انتہائی مراتب تک پہنچا نے کھی اللہ کے ایقینا جو بطور عطاء اور بخش ہی ہی ہے۔ کیونکہ انسان اگر اپنی تمام زندگی بھی عباوت وطاعت میں گزارد ہے تب کھی اللہ کے انعامات میں ایک نعمت کا بھی تی اوانہیں ہوسکتا، چہنجا ئیکہ جملہ ہے پایاں نعتوں کا ۔لہذا آخرت کی نجات اور وہاں کی تمام راحتیں بخش ہی بخش ہی بخش ہی ہے۔ پورے پورے حساب کے ساتھ تاکہ بندہ کے معیار طاعت اور اعمال کی عظمت وہاں کی تمام راحتیں بخش ہی بخش ہی ہوں۔ جورب ہے، آئمانوں اور زمین کا اور جو پچھان کے درمیان ہے، بڑی بی وخوبی کے مطابق اس پر جزاء اور انعامات ہوں۔ جورب ہے، آئمانوں اور زمین کا اور جو پچھان کے درمیان ہے، بڑی بی وجود بخشا اور پھر ہر چیز کے بقاء کے بہترین اسباب بیدا فرمائے اور ہرا یک چیز کو بڑی بی حکمت اور خوبی سے حد کمال تک وجود بخشا اور پھر ہی ہو کے بقاء کے بہترین اسباب بیدا فرمائے اور ہرا یک چیز کو بڑی بی حکمت اور خوبی سے حد کمال تک اور پر ایک وہوں ہوں کے ایاں رحتوں کا نتیج ہے، جس رب کی رحت و عنایت کے ساتھ عظمت و کہریائی کی بیشان ہے کہا ہوگہ کی اور کو کی کیاں شان عظمت و جلال سے انبیاء بظائم تک لوگن ہیں بیت زدہ ہوں گے اور ہرا یک یہ کہتا ہوگا۔ نفسی نفسی اذھبوا کی اس شان عظمت و جلال سے انبیاء بظائم تک عضبالم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ۔ یہ بیت و مطال اور عظمت کی شان بالخصوص اس دن ہوگی جب کہ دور ح

اليالفاظاس آيت مباركه ﴿جَوَاء مِن رَبِّكَ عَطَاء ﴾ يس لفظرب اورلفظ عطاء كى حكمت اورنكت كى اليه بين كي الله الم

ا یعنی مجھتو آج اپن فکر پڑی ہے میرے سواتم کی اور کے پاس چلے چاؤ میرارب آج اس قدرغضب وجلال میں ہے کہ ایسا جلال نہ پہلے بھی ہوااور نہ آج کے بعد بھی ہوگا، بیرحدیث شفاعت کا مضمون ہے جبکہ ہر پیغمبر شفاعت ہے انکار کردے گا اور آخری نوبت خاتم الانبیاء والرسلین جناب رسول اللہ مُکافِیْم پر پنچے گی اور آپ مُنافِیْم شفاعت کریں گے۔ ۱۲

وح سے مراد بعض مفسرین روح اعظم لیتے ہیں جس سے میثار روحوں کا انشعاب ہویاروح القدس اور جبریل امین مائیلا، اور کسی نے روح سے ہرروح النانی مرادلیا ہے۔ ۱۲ النانی مرادلیا ہے۔ ۱۲

اور فرشتے کھڑے ہوں گےصف بستہ وہ بات نہیں کرسکیں گے اس کے جلال کی دجہ سے بجز اس کے کہ جس کو وہ اللہ رحمٰن اجازت دیدے بس وہی بول سکے گا، وگر نہ سب دم بخو داور مرعوب و مبہوت ہوں گے اور وہ کہے گا درست ادر سی بات یہ ممکن ہی نہ ہوگا کوئی غلط اور لغو بات کرے یہ ہے وہی دن برحق جس کا واقع ہونا بھی قطعی اور یقینی ہے اور اس دن میں حق اور باطل کے دمیان فیصلہ ہوگا، اس کے بعد اب جس کا دل چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانے حاصل کرنے کا راستہ اختیار کرلے ۔ اس میں اس کی فلاح و نجات ہے۔

اےانانو!بس خردارہ وجاؤہم نے ڈرادیا ہے تم کوایک قریب ہوجانے والے عذاب سے جونہا یت ہی قریب ہوجانے والے عذاب سے جونہا یت ہی قریب ہے جس کے آنے میں اب کوئی ویرنہیں ،اوراصل قیامت تو جب بھی آئے ، ویسے ہرانسان کی موت اس کی قیامت ہوتو ہے۔ توسمجھ لینا چاہئے کہ جس قدر ہرانسان کے ساتھ اس کی موت قریب ہے ، بالکل قیامت بھی اس سے اس قدر قریب واقع ہوئی ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جب انسان و کچھ لے گا کہ اس نے خود آنے سے پہلے کیا عمل کر کے بھیجا ہے اور کا فرانتہا ئی حسرت وندامت سے کہتا ہوگا۔ اے کاش میں خاک ہو چکا ہوتا اور اس صورت حال میں یہاں میدان حشر کی پیشی کی نوبت نہ تی ۔ •

## تمتفسيرسورة النبابحمدالله عزوجل

## سورة النازعات

دیگر کی سورتوں کی طرح اس کے مضامین بھی عقیدہ تو حید کے بیان اور اس کی تنبیت پرمشمل ہیں ،اوراصول دین کی تحقیق کے پیش نظر اس سورت میں اثبات رسالت بعث ونشر کے لیے دلائل وشواہد ذکر فرمائے گئے اور اس کے ساتھ بیجی واضح کردیا گیا کہ قیامت کے روز شدت واضطراب کا نا قابل تصور عالم ہوگا اہل ایمان وتقوی کا کامیاب وکا مران ہول گے اور مجرمین ومشرکین کے لیے عذاب جہنم ہوگا۔

اس مقصد عظیم کوتاریخی حقائق سے ثابت کرنے کے لئے حضرت موکی ملیک کا قصہ بھی اجمالاً بیان کردیا گیا جب کہ فرعون اپنے غرور وسرکشی میں اس حد تک پہنچا کہ خود اپنے رب ہونے کا دعوی کیا تو خداوند عالم نے اس کے غرور ونخوت کوکس طرح پامال کیا ، اور اپنے پیغیبر مولی ملیک کوکیسی عظیم کامیا بی اور غلبہ عطافر مایا ، ان احوال کو دلائل قدرت کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے بھر سورت کے اختام پر بعث بعد الموت کا مسکلہ ثابت فر مایا جس کا مشرکین مکہ انکار کرتے تھے۔

<sup>•</sup> مندعبد بن حمیداور بیہتی میشد میں حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹؤے روایت ہے قیامت کے روز ق تعالیٰ جب انسانوں کے اعمال کا حساب لیکر فارغ ہوجائے گا، اپنی شان عدل اور بوم الحساب کے نقاضے کی پخمیل کے لیے حیوانات کا حساب لیاجائے گا، ان کے نیک وبد کا اور باہمی مظالم کا، اور جب ان کا حساب موجائے گاتو ان کو تھم ہوگا کہتم خاک ہوجاؤ ( کیونکہ حیوانات مکلف نہیں ہیں اور جنت وجہنم ان کے لیے نہیں جن وانس کے لیے ہے) تو وہ سب خاک اور نیست و نابود ہوجا کیں گے،اس وقت کا فرتمنا کریں گے کہا ہے کاش ہم بھی ای طرح خاک ہوجاتے۔

<sup>۔</sup> بعض عارفین خاک ہونے کامنہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ میں تواضع کرلیتا اور خدا کے سامنے سر جھکالیتا ، افسوس کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول مُنافِیخ کے محکم کو ماننے سے انکار کیا اور تکبروغرور کے ساتھ سرکٹی اور نافر مانی کرتا رہا۔ ۱۲ (روح المعانی جسم)

# و٧٤ وَمُ النَّزِعْبِ مَلْيَةُ ١٨) ﴿ إِنْ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُرِ الرَّحِيْمِ إِنَّ اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِي

وَالنَّذِعْتِ غَرُقًا ﴿ وَالنَّشِطْتِ نَشُطًا ﴿ وَالسِّبِحْتِ سَبُعًا ﴿ وَالسَّبِحْتِ سَبُعًا ﴿ وَالسَّبِعْتِ سَبُعًا ﴾ وَالسَّبِعْتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

فَالْمُكَبِّرِاتِ أَمُرًا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴾ قُلُوب يَوْمَيِنٍ فَالْمُكَبِّرِتِ أَمُرًا ﴿ فَيُ الرَّاجِفَةُ ﴿ تَتُبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴾ فَلُوب يَوْمَيِنٍ وَلَى اللهِ اللهُ ا

وَّاجِفَةُ ﴿ اَبُصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴾ يَقُولُونَ ءَ إِنَّا لَهَرُ دُوْدُوْنَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿ عَ إِذَا كُنَّا دعر كَتَ بِنِ ان كَي آهِيں جَمَّ ربى بِن فِي لُول كَبِتَ بِن لِمَا بِم بِعِر آئِين كَي اللّٰ بِاوَل كِيا جب بم بوپكين دعر كتة بين - ان كے تيور خونزدہ بين ـ لوگ كَبتَ بين، كيا بم بعر آوين گے اللّٰ ياوَن ؟ كيا جب بو چكين

ف یعنیان فرشتول کی قسم جو کا فر کی رگول میں گھس کراس کی جان بختی سے گھسیٹ کر نکالیں ۔

فک یعنی جوفر شنے مومن کے بدن سے جان کی گر ہ کھول دیں، پھر دہ اپنی خوشی سے عالم پاک کی طرف دوڑے، جیسے کسی کے بند کھول دیے جائیں تو آزاد ہو کر بھا مختاہے مگریا درہے یہ ذکر روح کا ہے بدن کا نہیں نیک خوشی سے عالم قدس کی طرف دوڑتا ہے، بد بھا گتاہے، پھر گھسیٹا جاتا ہے۔

فی یعنی جو فرشتے روحوں کو لے کرز مین سے آسمان کی طرف اس سرعت وسہولت سے چلتے ہیں گویا ہے روک ٹوک پانی پر تیررہے ہیں۔ پھران ارداح کے باب میں جو خدا کا حکم ہوتا ہے اس کے امتثال کے لئے تیزی کے ساتھ دوڑ کرآ سمے بڑھتے ہیں۔

فى يعنى اس كے بعدان ارواح كے تعلق ثواب كا حكم ہوياعقاب كادونوں امروں ميں سے ہرامركى تدبيروانظام كرتے ہيں يامطلقاً و،فرشة مراد ہوں جوعالم تكوين كى تدبيروانظام پرمسلايں ـ والطاهر هوالاول ـ "والنازعات ""والنشطت "وغيره كى تعيين ميں بہت اقوال ہيں ـ ہم نے مترجم رحمه الله كے مذاق پرتقرير كردى ـ

ف یعنی زمین میں بھونجال آئے۔ بہلی دفعہ صور پھنگنے سے۔

فل حضرت ثاه صاحب رحمه الله لکھتے ہیں ۔ " یعنی لگا تار (یکے بعد دیگرے) بھوٹجال چلے آئیں،اوراکٹرمضرین نے " رادفة " سے صور کا دوسرانشخه مراد لیاہے ۔ والله اعلمہ

فے یعنی اضطراب اور کھبر اہٹ سے دل دھڑ کتے ہول گے اور ذلت وندامت کے مارے آ پھیں جھک رہی ہول گی۔

فک یعنی' قبر کے گڑھے میں پہنچ کر کیا پھر ہم الٹے پاؤں زندگی کی طرف واپس کتے جائیں گے۔ہم تو نہیں تمجھ سکتے کہ کھوکھری پڈیوں میں دوبارہ جان پڑ جائے گی۔ایہا ہوا تو یہ صورت ہمارے لئے بڑے ٹوٹے اور خمارہ کی ہوگی۔کیونکہ ہم نے اس زندگی کے لئے کوئی سامان نہیں کیا۔''یہ سخرے کہتے تھے یعنی سلمان ہماری نبیت ایرا سمجھتے ہیں حالا نکدو ہاں مرنے کے بعدسرے سے دوسری زندگی ہی نہیں انقصان اور خمارہ کا کیاذ کر۔ لَعِبْرَةً لِّهِنَ يَخْشَى اللَّهُ

موچنے کی جگہےجس کے دل میں ڈرے ف

سوچ کی جگہہے،جس کوڈرہے۔

فل یعنی پرلوگ اسے بہت مشکل کام مجھ رہے ہیں مالانکہ اللہ کے ہاں یہ سب کام دم بھریس ہوجائیں گے۔ جہاں ایک ڈانٹ پلائی ، یعنی صور بجن کا اس وقت بلا تو قف سب الگے چھلے میدان حشر میں کھڑے دکھائی دیں گے آ کے اس کی ایک کختصری جمڑکی اور معمولی می ڈانٹ کا ذکر کیا جاتا ہے۔جو دنیا میں ایک بڑے معجر کو دی کئی تھی۔ یا یوں کہیے کہ ان منکرین کو منایا جارہا ہے کہتم سے پہلے بڑے زیر دست منکروں کا کیا حشر ہوا۔

فل يقصدى مكم مسل كزرجار

وس یعنی کو المورکے پاس۔

فی یعنی اگر جھے سنورنے کی خواہش ہوتو اللہ کے حکم سے سنوارسکتا ہوں اورایسی راہ بتاسکتا ہوں جس پر چلنے سے تیرے دل میں اللہ کا خوف اوراس کی کامل معرفت جم جائے کیونکہ خوف کا ہونا بدون کمال معرفت کے متصور نہیں معلوم ہوا حضرت موئ کی بعثت کامقصد فرعون کی اصلاح بھی تھی میض بنی اسرائیں کو قید سے چیڑا نا ہی دچھا۔

فی یعنی و ہاں پہنچ کرالڈ کا پیغام پہنچا یا اوراس پر ججت تمام کرنے کے لئے وہ سب سے بڑامعجز وعصا کے اڑ دہا بیننے کا دکھلایا۔

فل یعنی و ملعون ماننے والاکہاں تھا۔اس فیریس جلاکہ لوگوں کوجمع کرے اور جاد وگروں کو تلاش کرکے بلوائے کہ و ،موی کے معجزات کامقابلہ کریں۔

فے یعنی سب سے بڑارب تو میں ہول۔ یہ موی کسی کا بھیجا ہوا آیا ہے۔

ف يعنى يبال يانى يس دُوبا، و بان آگ يس طعال

و یعنیاس قصدیس بہت ی باتیں سوچنے اور عبرت پکونے کی ہیں۔بشر طیکہ آدمی کے دل میں تھوڑا بہت ڈرہو۔(ربط) موئ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ در میان میں استطر ادا آمی تھا۔ آمے بھراسی مضمون قیامت کی طرف عود کرتے ہیں۔

# بهيبت واضطراب درروز محشر وفلاح وكامراني ابل ايمان

قَالَعَاكَ: ﴿ وَاللَّهِ عُتِ عَرْقًا .. الى .. إنَّ فِي ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَعْشَى ﴾

ربط: .....سورہ نبایل منکرین قیامت کا قیامت کے بارے ہیں معاندانہ سوال اور تمسخر کا ذکر تھا اور ان کے جواب ورد کے بعدروز محشر کی حاضری کی بچھے کیفیات ذکر کی حمی تھیں، اب اس سورت ہیں بالخصوص قیامت قائم ہونے پر جواضطراب و ب چین قلوب پر وار دہوگی، اور بدحوای کا عالم لوگوں پر ہوگا اس کا بیان ہے، جزاء وسز ااور مونین ومجر مین کا فرق بھی بیان کیا جار ہا ہے اور یہ کہ الندرب العزت حق کو کس طرح باطل پر غلبہ اور کا میا بی عطافر ما تا ہے؟ اس کے لیے حضرت موئی مائی کی وعوت و تا ورخد انے اپنے بینیم کر کا میاب فر ما یا، اور فرعون کو تا کی دعوت دی اور خدانے اپنے پینیم کر کا میاب فر ما یا، اور فرعون کو لیک کیا چنانچے ارشا و فر مایا۔

نے ان یا نجوں کلمات کوفرشتوں پرمحمول کیا ہے،حضرت شیخ البند میشد نے بھی اپنے ترجمہ میں ای کواختیار فرمایا۔

لئے دوڑتے ہیں پھران کی جو عالم تکوین کے امور میں ہوائیں ہویا بادل چاندسورج اور ستارے تدبیر وانتظام میں لگے ہوئے ہیں ہر کام کے لیے ۔ جبیبا بھی تھم خداوندی ہوا آ سانوں میں یاز مین میں فور اُس کی تعمیل کرتے ہیں۔ بے شک قیامت آنی ہے اور وہ دن ایساعظیم الثان ہو گا جب کہ لرزنے والی چیز لرزرہی ہو گی، وہ زمین ہے کہ اس پر زلز لہ طاری ہوگا اور بہاڑا بنی چوٹیول سے گررہ ہول گے اور ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑتے ہوں گے جس کے پیچھے گلی ہوگی ایک پیچھے لگنے والی چیز جوزمین اور پہاڑوں کے زلزلہ اور کا نینے کا ایک مسلسل بھونچال ہوگا جو پچھلے نفخ صور کے بعد دوسرے صور کے پھنکنے ہے شروع ہوگا۔ اس روز کتنے ہی دل ہول گے جواضطراب و بے پین سے دھر کتے ہوں گے۔ ذلت وندامت کی وجہ سے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ہمت نہ ہوسکے گی کہ نگاہ او پر کر کے دیکھ سکیں۔ کہتے ہوں گے کیا ہم لوٹا دیئے جائیں گے الٹے یا وَں کہ قبر میں جانے کے بعد کیا پھر میمکن ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کر دیئے جائیں گے اوراس طرح ہم کومحشر میں حاضری دین ہوگی کیایہ بات ممکن ہوگی جب کہ ہم ہوچکیں گے کھو کھری ہڑیاں یہ کیے ہوسکتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعداور جب کہانان کی ہڈیاں بھی کھوکھری ہوچکی ہوں تو تمسنحراور تحقیر کے انداز میں کہنے لگے بس پھرتو پہلوٹنا بہت ہی خسارہ کی بات ہوگی۔ یہ مشرکین ومنکرین تواس معاملہ کو بہت ہی عظیم اور ہیبت نا کسمجھ رہے ہیں حالانکہ ہماری قدرت کے سامنے تواس کی عظمت اور اہمیت نہیں بس بیتوا یک دفعہ کی ایک جیخ ہوگی جوصور پھو تکنے کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ جس پر فوراً ہی وہ سب میدان حشر میں نظر آ رہے ہوں گے، پیشی کے لیے بارگاہ خداوندی میں اور جومغرور ومتکبرانسان خدا کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے وہ ایک ہی آ واز میں ذلت وخواری کے ساتھ سر جھ کانے نظریں نیچی کئے حاضر ہوں گے اور حیرت و بدحوای کے عالم میں منتظر ہوں گے کہ اب ان کے بارہ میں کیا حکم صادر ہوتا ہے ، اس شدت واضطراب اور بے چینی کے احوال سننے والے مخاطب تو کیوں نہیں قیامت اور روزمحشر کی حاضری مان لیتا، تیرارب تو بڑی ہی قدرت والا ہے۔ تو کیا تجھ کوخبر نہیں مول کے قصہ کی جب کہ موٹ ملیکی کواس کے رب نے پکاراوادی مقدس مقام طویٰ میں۔ جہاں کوہ طور پر اللہ نے اپنے پیغمبر موٹی ماییکا سے ہم کلامی کی اور اس میں بیفر مایا۔ جاؤ فرعون کی طرف اس کوخدا پر ایمان لانے کی دعوت دو بے شک وہ بہت ہی سرکش ہو چکا ہے۔اس کوخدا پرایمان لانے کی تلقین کرنا چھر کہنا کیا تونہیں چاہتا کہتو پاک ہوجائے ۔ کفرونا فر مانی اورغرور و تکبر کی گندگی سے اور کیانہیں جاہتا کہ میں تجھے راستہ بتاؤں تیرے رب تک پہنچنے کا پھر تو اپنے پروردگار سے ڈرے۔معرفت اورخوف خداوندی ہے اپنی زندگی سنوار لے، کیونکہ انسانی زندگی کی اصلاح اور اس کی ہرخو بی معرفت الہی اورخثیت خداوندی پر موقوف ہے۔ چنانچہ مولیٰ علیمی نے وہاں پہنچ کر پیغام خداوندی اور دعوت ایمان کی ذمہ داری ادا کی اور ججت وبرہاں قائم کرنے کئے لئے اس کو بہت بڑی نشانی دکھائی جوعصا کا معجز ہ تھا مگراس نے جھٹلا یا اور نافر مانی کی اور پھر پیٹھ پھیر کر چلا کوشش تمہاراسب سے بڑارب موسیٰ علیمیں کہاں ہے آ گیااورکس نے اس کو بھیجااس وقت موسیٰ (علیمیا) کے معجز ہ عصانے از دھابن کرجادوگروں کے ظاہر کیے ہوئے تمام سانپوں کونگل لیا، باوجود بکہ وہ جادوگر جومقابلہ کے لیے آئے تھے ایمان لے آئے اور ایمان پرایسی استقامت و پختگی حاصل ہوئی کہ فرعون کی ہر دھمکی کا مقابلہ کیا اور دنیا میں انسان کو پیش آنے والی ہر بڑی سے

بڑی اذیت برداشت کرنے کے لئے تیار ہو گئے (جیما کہ تعصیل ہے گزر چکا) مگر فرعون نافر مانی اور سرکشی ہے باز نہ آیا تو پھر
پکڑلیا اللہ نے اس کو آخرت کے عذاب اور دنیا کی سزامیں ، دنیا میں بیسزادی کہ یانی میں ڈبود یا اور آخرت کی بیسزا ہے کہ
وہاں نار جہنم میں ہمیشہ جلے گا۔ بے شک اس تمام قصہ میں عبرت کا بہت بڑا سامان ہے اور سوچنے کا مقام ہے ہمراس شخص
کے لیے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ خداوند عالم کا بیا نقام کس قدر شدید ہے اس نے ایسے مغرور ومشکر کو جواپئی ربوبیت کا
اعلان کرتا ہواس طرح ذلیل و عاجز کر کے دنیا کے سامنے اس کی ہلاکت اور اپنے پنیمبر کی کامیا بی ایک عظیم تاریخ بنا کر رکھ دی
تاکہ ہم مغرور ومشکر جواللہ کا اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہواس سے عبرت حاصل کرسکے۔

راجفه اور رادفه كي تفسير

رجف کے معنی لغت میں جھر جھر ادینے کے ہیں تو قیامت بر پاکرنے کے لئے نفخ صور دومر تبہ ہوگا، جیسے ارشادفر مایا

گیا۔ ﴿وَنُفِحَ فِی الصَّوْدِ فَصَعِقَ مَنْ فِی السَّلَوْتِ وَمَنْ فِی الْآرُضِ اِلَّا مَنْ شَاءَاللهُ لُمَّ نُفِحَ فِیهِ اُخُری فَاذَا هُمُ وَیَامُ یَّنظُرُونَ ﴾ تو پہلی مرتبہ جوصور پھونکا جائے گا اس سے زمین اور پہاڑوں پر زلزلہ طاری ہوجائے گا اس لیے اس کو راحفه کہا گیا اور دوسراصوراس کے پیچے ہوگا جیے کوئی چیز کسی کے پیچے گی ہوئی اس لیے اس کو راحف فرمایا گیا، قرب قیامت کی خبردیتے ہوئے آئحضرت مُلَّا فَیُمُ نے ارشاد فرمایا۔ جاءت الراجفة تتبعها الراحفة جاءالموت معافیه

جامع ترمذی میں ہے کہ آنحضرت مُلِیْنِ جب دوہ ہائی رات گزرجاتی تواٹھ جاتے اور فرماتے (اے لوگواللہ کا ذکر کرواوراس کو یا دکرو) بس سمجھ لو کہ جھڑ جھڑا دینے والی چیز راجفہ آ چکی اور اس کے پیچھے لگی ہوئی رادفہ (جو قیامت برپا کرنے والی ہے)اور (جان لوکہ) مدت (سامنے) آ چکی ہے مع اپنی تمام کرب و بے چینی کی حالت کے،۔

🛈 مندامام احمد بن عنبل مند - ۱۲

وَٱخْرَجَ ضُعْمَهَا ﴾ وَالْأَرْضَ بَعْلَ ذٰلِكَ دَحْمَهَا ﴿ آخُرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعُمَهُا ﴿ اور کھول نکالی اس کی دھوپ ول اور زمین کو اس کے بیچے مان بجا دیا فی باہر نکالا زمین سے اس کا پانی اور جارا فی اور کھول نکالی اس کی دھوپ اور زمین کو اس پیچھے صاف بچھایا۔ نکالا اس سے اس کا یانی اور جارا، وَالْجِبَالَ ارْسُعِهَا ﴿ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِانْعَامِكُمْ ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبُرَى ﴿ اور پیاڑوں کو قائم کردیا فی کام چلانے کو تہارے اور تہارے چوپایوں فی فی قال پھر جب آتے وہ بڑا بنگامہ اور پہاڑوں کو بوجھ رکھا، کام چلانے کو تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے۔ پھر جب آئے وہ بڑا ہگامہ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعِي ﴿ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِبَنِّ يَرِي ﴿ فَأَمَّا مَنْ طَغِي ﴿ وَاثْرَ جس دن کہ یاد کرے گا آ دمی جو اس نے کمایا اور نکال ظاہر کر دیں دوزخ کو جو چاہے دیکھے فیلے سوجس نے کی ہوشرارت اور بہتر مجھا ہو جس دن یاد کرے آدمی جو کمایا، اور نکال رکھی دوزخ، جو چاہے دیکھے۔ سو جس نے شرارت کی، اور بہتر سمجھا الْحَيْوِةَ اللَّانْيَا ﴿ فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوِي ۚ وَآمًّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى دنیا کا جینا فکے سو دوزخ بی ہے اس کا ٹھکانا اور جو کوئی ڈرا ہو اپنے رب کے مامنے کھڑے ہونے سے اور روکا ہو دنیا کا جینا، سو دوزخ ہی ہے ٹھکانا۔ اور جو کوئی ڈرا اپنے رب پاس کھڑے ہونے سے، اور روکا التَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى ﴿ يَسْتَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ اس نے اپنے جی کو خواہش سے مو بہشت ہی ہے اس کا ٹھکانا فک تجھ سے پوچھتے ہیں وہ گھڑی کب ہوگا جی کو چاؤ سے، سو بہشت ہی ہے ٹھکانا۔ تجھ سے پوچھتے ہیں، وہ کھڑی کب ہے، ف يعنى آسمان كوخيال كروكس قدراو عياكتنام منبوط، كيراصاف بموار، اوركس درجه مرتب ومنظم ب، كس قدرز بردست انتظام اوربا قاعد كى كيرا قداس في ساخة اس في سورج كى رفیارے دات اوردن کاسلسلہ قائم کیا ہے۔ دات کے اندھیرے میں اس کاسمال کچھاورہے اوردن کے اجائے میں ایک دوسری ہی ثان نظر آتی ہے۔ فک آسمان اورزمین میں پہلے کون پیدا کیا مجماعیا؟ اس کے تعلق ہم پیٹیز کھی جگہ کلام کر چکے ہیں۔غالباً سور ق سفست م

تنبید)" دلنی" کے معنی راغب نے می چیز کو اس کے مقر (جائے قرار) سے بٹادینے کے لکھے ہیں یو ثایداس لفظ میں ادھرا ثارہ ہو جو آ جکل کی تحقیق ہے کہ زمین اصل میں کئی بڑے جرم سماوی کا ایک حصہ ہے جواس سے الگ ہوگیا۔ واللہ اعلمہ۔

فع يعنى دريااور چشے مارى كئے۔ بھر پانى سے سبز ، بيدا كيا۔

فی جوائی جگہ سے جنبش نہیں کھاتے اورزین کو بھی بعضِ خاص قسم کے اضطرابات سے محفوظ رکھنے والے ہیں۔

فی یعنی برانظام نہ ہوتو تمہارااور تمہارے جانوروں کا کام کیے چلے ۔ان تمام اثیاء کا ہیدا کرنا تمہاری حاجت روائی اور داحت رسانی کے لئے ہے۔ چاہیے کہ اس منع حقیقی کا شکراد اکرتے رہو ۔اور بحصوکہ جس تاور علی اور تمہاری بورید ، پڑیوں میں روح نہیں بھونک سکا۔ منع حقیقی کا شکراد اکرتے رہو ۔اور بحصوکہ جس تادراس کی نعمتوں کی شکر گزاری میں لگے وریذ جب و ، بڑا ہنگامہ قیامت کا آئے گااور سب کیا کرایا سامنے ہوگا سخت بھتا نایڈ ہے گا۔

> فل یعنی دوزخ کواس طرح منظرعام پرلائیس مے کہ ہر دیکھنے والادیکھ سکے گا یو ٹی آٹر پہاڑ درمیان میں مائل مذرہیگا۔ میر بعنی بریدن

ف یعنی دنیا کوآ فرت پرزجیح دی اسے بہتر مجھ کرا ختیار کیااوراہے جلادیا۔

📤 یعنی جواس بات کاخیال کرکے ڈراکہ مجھے ایک روز اللہ کے سامنے حماب کے لئے کھڑا ہونا ہے اوراس ڈرسے اپنے نفس کی خواہش پرنہ چلا بلکہ اسے 😑

مُرُسُهَا فَ فِيهُمُ أَنْتَ مِنْ ذِكُولِهَا فَ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهُهَا فَ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْفِرُ مَنَ قَامِ اللهَ فِيهُمُ أَنْتَ مُنْفِرُ مَنَ فَعَ اللهَ فَعَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

عَالَيْنَاكَ: ﴿ وَٱنْتُمُ آشَكُ خَلُقًا آمِ السَّمَاءُ الى إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُلَهَا ﴾

ربط: .....گزشته آیات میں خداوند عالم نے اینی شان حاکمیت عظمت وجلال کا ذکر کرتے ہوئے قیامت اور قیامت کے احوال بیان فرمائے ستھے، اور بید کہ کا ئنات کا بیسارا نظام دم کے دم میں درہم برہم ہوجائے گا، زمین و آسان اور بہاڑ چاند سورج اور ستار سے غرض سب ہی ختم کردیئے جائیں گے اور دلول کا اضطراب و بے چینی کا عالم نا قابل تصور ہوگا تو اب ان آیات میں حق تعالی شانہ، این قدرت کا ملہ کا اعلان فرما رہے ہیں، اور یہ کہ کا ئنات کی کوئی طاقت اور قوت خداوند عالم کی عظمت و کبریائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ارشاد فرمایا:

اے منکرو! بتاؤ کیاتم ہوزیادہ سخت بیدا کرنے کے لحاظ سے یا آسان۔ فی یقیناً ہرایک ادنی سے ادنی عقل والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ آسان کی تخلیق انسان کی تخلیق سے بہت بڑھ کرعظیم اورا ہم ہے اوراس کی قدرت کا ملہ کا واضح ثبوت ہے تو جو ذات رب العالمین آسان جیسی عظیم چیز پیدا کرنے پر قدرت رکھتی ہے اس کی قدرت عظیمہ سے یہ بات کیونکر بعید ہوسکتی ہے کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبار قیامت میں اٹھائے اور زندہ کرے۔

پھرآ خران کا فروں کو کیوں تر ددہے، حالانکہ دیکھ رہے ہیں، اسی پرور دگارنے اس آسان کو بنایاس کی بلندی کوکس قدراونچا کیا پھراس کوہموار اور برابر بنایا کیسامضبوط کس قدراونچا اور کیسا برابراور ہموار کہ کسی جگہ ہے کوئی فرق نہیں، پھراس کا

=روک کراپنے قابویس رکھااوراحکام اللی کے تابع بنایا تواس کاٹھکانا بہشت کے سوائمبیں نہیں۔

فل یعنی آخرو ، گھری کب آئے گی اور قیاست کب قائم ہو گا۔

و کے بعنی اس کاوقت ٹھیک متعین کر کے بتلانا آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں کتنے ہی سوال جواب کرو ۔ آخرکاراس کاعلم ندا ہی پرحوالہ کرنا ہے ۔ حضرت شاہ ماحب رحمہ اللہ لکھتے میں ۔" پوچھتے پوچھتے اس تک پہنچنا ہے، پیچھے سب بے خبر میں ۔

ا يمضمون بعيندوى عب جوآيت مباركم ﴿ كَنْ لَقُ السَّمَا وَتِ وَالْأَرْضِ آكْبَرُمِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾ من ارشادفر ما يا كيا-

۔ نظام کیسابا قاعد گی سے جاری ہے چاندسورج کاطلوع وغروب وستاروں کی رفتاراورلیل دنہار کی تبدیلی دن کی روثنی اور رات کی تاریکی غرض بیسارانظام فلکیات ایسامحکم ومنظم ہے کہ ہرایک دیکھنے والا اس کےصانع وخالق کی حکمت اور کمال قدرت پر یقین کئے بغیر نہیں رہ سکتا توجس ذات نے ایسی عظیم مخلوق پیدا کر دی اس کو کیا مشکل ہے کہ انسانوں کے مرنے کے بعد دوبار و ان کو قیامت میں اٹھالے بیسب کچھای کی صناعی ہے اور اس نے تاریک کردیاس کی رات کواور نکالا اس کے دن کوسورج کے طلوع اوراس کی روشی سے جو کہ کواکب وسیارات کے نظام ہی کے کرشے ہیں اور آسانوں سے ہی ان سب چیزوں کا تعلق ہے۔ اور زمین کواس کے بعد بچھایا <sup>© جس</sup> ہے اس کا یا نی نکالا اور سبزہ بھی اگایا۔ چشموں اور نہروں کو جار ہی کر کے سبزے غلے پھل اور پھول اور طرح طرح کی غذائیں ہیدا کیں اور پہاڑوں کوقائم کردیا زمین کی سطح پرایسی مضبوطی سے کہ وہ ابنی جگہ سے جنبش نہیں کرتے ،اے انسانو! تمہارے واسطے سا <del>مان زندگی بنا کراور تمہارے چو</del>یا وَں کے واسطے ۔ ظاہر ہے کہا گریہ نظام قدرت قائم نہ کیا جاتا تو کہاں سے انسان کھاتا اور کہاں سے جانوروں کا چارہ ملتا،لوگ کیسے اپنی زندگی کے کاروبار کرتے اور کس طرح اس میں یکسانیت وتسلسل قائم کرتے ، اگر دن کی روشنی اور رات کی تاریکی وسکون نہ ہوتا ،غرض آسان اور زمین اوراس میں پیدا کی ہوئی ہرایک چیز اللہ رب العزت کی قدرت و حکمت کی عظیم نشانی ہے تو جب رب العالمین بیسب کچھ انتظامات کررہا ہے کیا وہ انسان کی بوسیدہ ہڑیوں کو جوڑ کر دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوسکتا، اس میں شک وتر دریا انکار انسان کی بڑی ہی غفلت اور بھول ہے جس سے یقینا اس کی آئکھیں تھلیں گی اور وہ چو نکے گا۔ چنانچہ جب آ جائے گی وہ چوراچورا کرنے والی بہت بڑی ہیبت ناک چیزتو وہ دن ہوگا ایسا کہ انسان یا دکرے گا ہر اس چیز کو جو اس نے کمائی ہے اور زندگی کا برعمل اس کو یاد آجائے گا اور اس وقت سوائے پچھتانے کے اور کوئی چارہ کارنہ ہوگا اور جہنم ظاہر کر دی جائے گی ہراس کے لیے جود مکھ رہا ہوگا۔اوراس کوایسے منظر عام پر لا یا جائے گا کہ بلائسی حائل اور رکاوٹ ہرایک کونظر آرہی ہوگی۔ بہر حال جس کسی نے سرکٹی کی اور دنیا کی زندگی کواس نے بہتر سمجھااور اسی کوآخرت پرتر جیجے دی ۔ حتی کہ آخرت کو بھلادیا توبس دوزخ 🗗 ای آیت مبار کہ سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ خلق ارض آسانوں کی تخلیق کے بعد ہے اور سورۃ حم سجدہ میں خلق رض کومقدم بیان فرمایا گیا اور زمین اور زمین پر پيداى بوئى چيزول كى تخليق كے بعدار شادفر مايا گيا ﴿ فُحَّد اسْتَوْى إِلَى السَّمَاءِ وَهِي دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اثْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرُهًا ﴾ الساشكال ك توضيح اورجواب اس مقام پرذ كركرديا كيا\_مراجعت فرمالي جائ\_

پہاڑوں کا زمین میں گاڑھنا، حدیث انس بن مالک ٹاٹٹو میں بروایت احمد بن صنبل میسند اس طرح ذکور ہے، آنحضرت ٹاٹٹو نے ارشاد فرمایا الله رب العزت نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین کرزنے گی، اللہ نے اس پر پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑھ دیا جس سے زمین ٹھیر گئی، فرشتوں کو پہاڑوں کی شدت و تحق پر تعجب ہوا اور پوچھنے گئے اس پروردگار کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے زیادہ بھی کوئی طاقت ورچیز ہواللہ نے فرما یا ہاں لوہا ہے، تو لو ہے کی شدت پرفرشتوں نے پوچھا اے رب اس سے زیادہ کوئی چیز تیری مخلوق میں شدید ہے فرما یا ہاں! اور آ گ پیدا کر کے دکھا دی گئی، فرشتوں نے اس پر تعجب کرتے ہوئے پوچھا اے رب کیا اس سے زیادہ کوئی طاقت ورچیز ہوا ہوئی طاقت ورچیز ہوا ہوئی جواب میں فرمایا! ہاں اور پانی پیدا کر دیا ، اس پر بھی وہی سوال ہوا تو جواب دیا گیا ہاں اس سے بھی بڑھ کرایک سخت اور طاقت ورچیز ، ہوا ہے فرشتوں نے اس پر بھی تعجب کرتے ہوئے عرض کیا یا رب کیا اس پر بھی بڑھ کرکوئی طاقت ورچیز ہوا ہوئی سے جواب دیا گیا، نعم ابن آدم یتصد تی بیمینه لا تعلم شماله ما تنفق بیمینه کہ اس سے طاقت ورچیز انسان کا وہ صدقہ ہے جواس طرح دے کہ باتھ کو بھی خبر نہ ہوکہ دا کیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔

اس مضمون كي تفصيل كے لئے ناچيز كى كتاب "منازل العرفان في علوم القرآن "كامطالعة فرمائيں۔ ١٢

ہی اس کا ٹھکا نا ہوگا۔ جس سے اس کو کسی طرح بھی چھٹکا را میسر نہ ہوگا۔ اور جو تحف اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس کو بیسعادت نصیب ہوئی کہ سوچنے لگا کہ کیا منہ لے کراپنے رب کے سامنے حاضر ہوسکوں گا اور میدان حشر میں کس طرح کھڑا ہوسکوں گا ، اس اعتقاد و تحیٰل اور خوف خدا کے انٹر سے اس نے اپنے نفس کورو کے رکھا ہرخوا ہش سے تو بلا شبہ جنت اس کا ٹھکا نا ہے کیونکہ نفس اور اس کی خواہشات ہی انسان کو اللہ کے احکام کی اطاعت و پیروی سے رو کنے والی چیز ہے ، اس لیے جب بیصاحب ایمان خشیت و تقوی سے معمور خداوند عالم کی اطاعت وفر ماں برداری کرتا رہے گا تو لامحالہ اللہ کے نصل و کرم سے جنت کا مستحق ہوگا۔

انسانی سعادت اوراس کی عقل و فطرت کا تقاضایہ ● ہے کہ وہ ان فقا کُن کو سیجے اوران پر ایمان لائے لیکن کفار مکہ
کی شقادت و بذہبی کی کوئی حد نہ کی انحراف و سرکتی کی نوبت تک پیٹی کہ اے ہمارے پیٹیبر طافیۃ میلوگ آپ طافیۃ اسے اس کے قائم ہونے کا اور کب وہ ظاہر ہوگی تو کس فکر میں پڑے ہوآپ طافیۃ اس کا وقت اس کے قائم ہونے کا اور کب وہ ظاہر ہوگی تو کس فکر میں پڑے ہوآپ طافیۃ اس کا وقت اس کے قائم ہونے کا اور کب وہ ظاہر ہوگی تو کس فکر میں پر الیہ اس کا کیا جواب دوں اور کیا وقت ان کو بتاؤں آپ طافیۃ کی کہ اس کی کا م بی نہیں کہ آپ طافیۃ کہ بیتا کیں یا یہ سوچیں کہ اسکے کی اور خواہ اس کا کس سے سوال وقت ان کو بتاؤں آپ طافیۃ کی کہ رب بھی کی طرف اس کی نہایت ہے وہی جانتا ہے کہ کب آپے گی اور خواہ اس کا کس سے سوال کیا جائے اللہ عند کیا جائے گئی اور کس کی خواس سے ڈرائے والے ہیں اس خواس سے ڈرتا ہو اور اس کیا جائے گئی الشیاعیۃ کہ آپ کیا گئی ہوئی کیا ہوئی السیاعیۃ کہ بھر کے اس کو میں ہوگا جب بیاس کی خواس سے ڈرائے والے ہیں اس خواس سے ڈرائے والے ہیں اس خواس سے ڈرائے والے ہیں اس خواس کو دیکھیں ہوگا ہوئی ہوئی ایسا محسوں ہوگا جب بیاس کو دیکھیں گھرے ہیں دنیا ہیں یا مرنے کے بعد سے اس وقت قیامت واقع ہوگی ایسا محسوں ہوگا جب بیاس کی جسے بعد الموت کے بعد بیادگی ہوئی ان ندگی کو مرف ایک ہوئی میں کر سکتا کہ نیندگی حالت میں اس پر کتا طویل وقت گزرا ہے ہیں گئی ہوئی اور اب کس کی گئی ہے کہ کھر گئی تھی اور اب کس کی گئی ہے کہ کھر گئی تھی اور اب کھل گئی۔

\*\*\*قص محسون نہیں کر سکتا کہ نیندگی حالت میں اس پر کتا طویل وقت گزرا ہے ہیں یک گئی ہے کہ کھر گئی تھی اور اب کھل گئی۔

• ظاہر ہے کہ جوخص اس خیال کواپنے قلب دو ماغ میں رچالے گاوہ کی بھی معصیت اور برائی میں مبتلانہیں ہوسکتا اور یہ وصف بلاشبدان کی طغیانی وسرکشی کی ضد ہے اور توت نظرید کی اصلاح و تحمیل ہے اور ﴿ تَمْلَى النَّافُسَ عَنِ الْقَوْمِ ﴾ فضانی خواہشات سے بیخے کا نام ہے اس کیا ظ سے یہ وصف اس کی قوت علیہ کی اصلاح و تحمیل ہے اور ان ہی دوقو توں کی اصلاح انسانی سعادت ہے لہذا ایسے انسان کا ٹھکا نا جنت ہی ہے۔

## مسئلهآ خرت اوربعث بعدالموت

مسائل اعتقادیہ اور علوم نظریہ میں قرآن کریم نے مسکلہ آخرت اور بعث بعد الموت نہایت ہی اہتمام اور بڑی ہی تحقیق اور بسط و تفصیل سے بیان کیا ہے کیونکہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول آخرت پر ایمان ویقین ہی پرموقوف ہے سور ہ بقر قبی اور بسط و تفصیل سے بیان کیا ہے کیونکہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول آخرت پر ایمان ویکھیل ہے ہوئے جہاں یہ فر مایا کہ یہ کتاب ان لوگوں کے واسطے ذریعہ ہدایت ہے جو تقوی اور ایمان بالغیب یعنی اللہ اور اس کے رسول اور اس کی وحی پریقین رکھتے ہوئے فرائض اسلام کی تعمیل و تعمیل پر آمادہ ومستعد ہیں ، اس کے ساتھ ان لوگوں کی بیصفت بیان کی گئی۔

"وبالاخرة هم يوقنون" - (القرة) - اورآخرت پروہی يقين وايمان رکھتے ہيں -

اس سے واضح ہوگیا کہ ایمان باللہ والرسول ، ایمان بالآخرۃ سے منقک اور جدائیس بلکہ ایمان باللہ والرسول کا دارو مداریمان بالآخرۃ ہی پر دونوں ہی عنوان اختیار کئے ہیں ، عالم مدارایمان بالآخرۃ ہی پر ہے۔" اخرت اور ہوم آخرت " قرآن کریم نے متعدد مواقع پر دونوں ہی عنوان اختیار کئے ہیں ، عالم آخرت کا آغاز ، دنیا اور دار دنیا کا آخری دن ہے اس وجسے ہوم آخرت کہاجا تا ہے ، جی تعالیٰ نے انسانی زندگی دو عالموں سے متعلق فرمائی ہے ، ایک زندگی والا دت کے بعد سے اس کے مرفے تک ہے ، اور دومری زندگی موت کے بعد مبعوث اور دوبارہ المحضے کے بعد سے جنت وجہنم کی لا زوال حالتوں تک ، پہلی زندگی کو دیا کہا گیا اور دنیا لغت کے اعتبار سے قریب ترچیز کو کہاجا تا ہے اور فاہر ہے کہ بیزندگی انسان او پہلے حاصل ہوتی ہے اس لیے اس کا نام دنیا ہوا اور مرفے کے بعد مبعوث ہونے پر جوزندگی ہے وہ بعد میں ہے تو اس کو جہلے حاصل ہوتی ہے اس لیے اس کا نام دنیا ہوا اور مرفی کو (المنشاۃ الاولی) یعنی پہلی دوسری اور آخری پیدائش فرمایا ہے ، ای وجہ سے حیات انسانی کے ان پر جوزندگی ہے وہ بعد میں ہے تو اس کو قبلے خو تھے متقابل عنوان ہے قرآن کر کے تبیر کرتا ہے ۔ ﴿وَلَلَا خِوَا لَاحَ مَنِی الْاُورِی ﴾ مفسرین کی ایک جماعت اس آئیت کی مراد یہ جن بیان کرتی ہے کہ آخرت کی زندگی اور اس کی تعمیس دنوی زندگی اور اس کی تعمیس دنوی زندگی اور اس کی مراحت کے اور اس کی راحتوں ہے زور کی اور اس کی تعمیس دنوی زندگی اور اس کی تعمیس دنوی نزدگی ور الشرب کے وہ تو ہوں ہے جب دوبارہ نخ صور کے بعد تمام انسان اپن اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ در اس کی اور اللہ در بھی کے اور اللہ در ہی کے میں کے وہوں گے اور اللہ در اللہ کی اس کے وہ اس کی اور اللہ در اللہ در اللہ در اللہ کہ می کے اور اللہ در اللہ کی ایک کی وہوں گے اور اللہ در اللہ دور کے وہ کی میں کے وہوں کے اور اللہ دار اللہ در اللہ دور کے وہ کی کہ اور اللہ دور کے دور کی کی کے اس کی انسان این این قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ در کے دور کو وہ کے جب دوبارہ نخت کی اور اللہ دور کے دور کو کی کو کی کی در در وحاضر کر دیے وہ کی کی کے در در وحاضر کر دیے وہ کی کی در در وحاضر کی کے در در وحاضر کی کے در در وحاضر کی کو کی کو کی کو کی کی در در وحاضر کی کے در در وحاضر کی کے در در وحاضر کی کھر کی کے در در وحاضر کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی

﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّلَوْتِ وَمَنْ فِي الْآرُضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ • ثُمَّرَ لُفِخَ فِيهِ الْوَرِي الْوَرِي اللهُ • ثُمَّر لَفِخَ فِيهِ الْخُرى فَإِذَا هُمُ قِيَامٌ يَّنْظُرُونَ ﴾ [سورة الزمر)

اور (جس روز کہ) صور پھونکا جائے گا تو بیہوش ہوکرگر پڑے گے جوآ سانوں میں ہیں اور جوز مین میں گرجی کو اللہ چاہے پھر دوبارہ اس میں صور پھونکا جائے گا تو فوراً وہ سب کھڑے ہوجا کیں گے درآ نحالیکہ وہ دیکھتے ہول گے۔

تو دوبارہ نفخ صور پر جب مخلوق مرنے کے بعد زندہ ہوکر اٹھ کھڑی ہوگی، اس وقت دنیا اور حیات دنیاوی کا کوئی حصہ باقی ندر ہے گا اور ندرات کے ختم ہونے پر دوسرا دن آ ہے گا۔
حصہ باقی ندر ہے گا اور پھراس دن کے بعد نہ بھی رات آ ئے گی اور ندرات کے ختم ہونے پر دوسرا دن آ ئے گا۔
دنیا تو اس جہان کی صفت حیات کا نام ہے جب حیات ہی باقی ندر ہے تو دنیا کا وجود کیونکر رہے گا، اہل حق کا اجماع ہے کہ انسان دنیا میں ایک ہی مرتبہ پیدا ہوتا ہے اور جب مرجا تا ہے تو پھر بھی اس کو دوبارہ دنیا کی حیات حاصل نہیں ہوتی ، اور دنیا کی جب تمام ضروریات ختم ہوجا تیں گی اور جو کچھ چیزیں دنیا میں وہ فنا ہوجا کیں گی تو اس وقت حشر اموات ہوگا بس ایک کانام آخرت ہے۔
اس کانام آخرت ہے۔

﴿ يَوْمَ تُبَتَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمْوْتُ وَبَرَزُوْا لِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ ( سورة ابراهيم)

وہ دن جبکہ بیز مین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور اسی طرح آسانوں کو بھی اور سب لوگ اللہ واحد قبار کے سامنے پیش ہو نگے (اور نکل کھڑے ہوں گے)۔ اسی روز کوحق تعالی شانہ کے دربار میں حاضری اور پیشی کا دن فرمایا گیا۔

﴿ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴾ كماس ون لوگ كفرے موت مول كرب العالمين كسامنے۔ قيام قيامت اور يوم آخرت كوقر آن نے "الساعة" كي عنوان سے تعبير كيا ہے۔

﴿ يَسْتَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اليَّانَ مُرْسَعَهُ عَلَ إِثَمَّا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّنَ لَا يُجَلِّيْهَا لِ فَعَلِيْهَا اللَّهُ وَ لَا يُجَلِّيْهَا اللَّهُ وَ لَا يُجَلِّيْهَا اللَّهُ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيْكُمُ اللَّهُ وَلَا عَراف ) لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوْ ثَقُلُتُ فِي السَّهُ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيْكُمُ اللَّهُ وَلَا عَراف )

ای دم کانام دم الفصل بھی ہے جیسا کہ فرمایا گیا ﴿ لَهُ الْفَصْلِ بَمَتَعُنْکُمْ وَالْاَقَلِيْنَ ﴾ اور ﴿ اِنَّ يَوْمُ الْفَصْلِ مِيْقَاعُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴾ کہ بید فیصلہ کا دن ہے اے لوگوا بم نے تم کو اور تم ہے پہلوں کو سب کو جمع کرلیا ہے۔ اس کے بارہ پس ارشاد ہے ﴿ اللّهِ عَرْجِعُکُمْ بَحِيْعُا ، وَعُلَ اللهِ حَقَّا ﴾ کہ مب کا اللہ بی کی طرف والی لوشاہے ، بیا یک وعدہ ہے برحق اور پختہ اس بناء پر قیامت کو "یوم موعود"۔ بھی فرمایا گیا ہے چنا نچارشاد ہے ﴿ وَالسَّمَا يُو لَسُنَا اللّهُ وَ مِنْ اللّهُ وَعُودِ ﴾ وَسَامَ اللّهُ وَاللّهُ وَ مِنْ اللّهُ وَعُودٍ ﴾ وَسَامَ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْ

اورجس دن کوہ م پہاڑوں کوسرکادیں گے (اور ان کو دوڑا کی گے کہ دیکھنے والا ان روٹی کے گالوں کی طرح محسوں کرتا ہوگا) اور اے بخاطب تو بھن کودیکھے گا ایک کھلا ہوا میدان جس میں تمام مخلوق جمع ہوگی) اور سب کو اکٹھا کریں گے اس طور سے کہ ان میں سے کسی ایک کوبھی نہ چھوڑیں گے اور سب اللہ کے سامنے قطار در قطار پیش کیے جا تھی گے، ان سے کہا جائے گا کہ بے شکتم ہمارے پاس آئے ہوائی طرح (برہنہ) جیسے کہ ہم نے مت کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا بلکہ تم تو سیجھتے تھے کہ تمہارے واسطے (حاضری کا) ہم نے کوئی وقت ہی مقرر نہیں کر دکھا ہے اور (لوگوں کے سامنے) نامہ اعمال رکھ دیے جائیں گے تواس وقت اے مخاطب تو مجرموں کو دیکھے گا کہ وہ ڈررہے ہوں گے، اور کہتے ہوں گے ہائے افسوس ہماری بدبختی ، کیا ہوا اس کتاب (نامہ اعمال) کو کہ اس نے کوئی بھی عمل خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ایسانہیں چھوڑا کہ اس کواس کتاب نے لکھ نہ لیا ہوا ور سپ لوگ اپنے ان تمام اعمال کوسامنے موجود پائیں گرتا۔ ۱۲ نے کے اور اے مخاطب تیرار ہے کی پر ذرہ برابر بھی ظانم نہیں کرتا۔ ۱۲

یہ لوگ آپ نا گائی ہے قیامت کے متعلق دریافت کرتے ہیں اس کے واقع ہونے کا وقت

کب ہے، آپ نا گئی کہد دیجے اس کاعلم توصرف میرے پروردگار ہی کو ہے دہی ظاہر کرے گااس کے

وقت پروہ بہت ہی بھاری ہے، آسانوں اور زمین میں وہ تمہارے سامنے نہیں آئے گی مگراچا نگ۔

اس روز جب کہ اولین و آخرین میدان حشر میں جیران و پریشان کھڑے ہوں گے اور ہرایک مبہوت و بدحواس اور

کرب و بے چینی میں مبتلا ہوگا کہ اچا نگ رب العالمین اور احکم العالمین نہایت ہی عظمت و جلال کے ساتھ بندوں کے فیصلہ

کے لیے نزول اجلال فرمائیں گے، ہر طرف فرشتوں کا پہرہ ہوگا ، اس منظر کوان کلمات نے بیان کیا۔

﴿وَجَاءَرَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ (الفجر)

اور (اے مخاطب) تیرارب (فیصلہ کیلئے) آئے گا،اور فرشتے جوق در جوق قطار در قطار

کھٹرے ہوں گے۔

جبریل امین مایشا اورتمام ملائیکه مقربین اور عالم سمونت وارضین کے فرضتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، اور خداوند عالم کی عظمت وجلال اور ہیبت سے کسی کو بولنے کی مجال نہ ہوگی ، انبیاء ومرسلین بھی جیران ومتفکر ہوں گے، سب سے پہلے ت تعالی شانہ کی طرف سے انبیاء ومرسلین کوخطاب فرمائے جائے گا۔

﴿ يَوْمَ يَجُمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِبُتُمُ ۚ قَالُوْا لِا عِلْمَ لَنَا ۚ إِنَّكَ آنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ﴾ عَلَامُ الْغُيُوبِ ﴾

جس دن کواللہ تعالیٰ جمع فرمائے گارسولوں کو پھران سے فرمائے گا (بتاک)تم کو کیا جواب دیا
گیا (تمہاری) امتوں کی طرف سے ) عرض کریں گے اے پروردگار (ظاہر میں جو جواب دیا گیا وہ تو
معلوم ہے لیکن) حقیقت کا ہمیں علم نہیں بے شک چھی ہوئی باتوں کا تو ہی خوب جانے والا ہے۔
علاء شکمین نے لکھا ہے کہ یوم حشر ،صرف اجماد و بدان ہی کا حشر اور جمع نہیں ہے بلکہ اس روز تمام مخلوق کے ابدان و
اجسام کے جمع کرنے کے ساتھ انسانوں کے تمام اعمال وافعال اور احوال بھی جمع کرلیے جائیں گے ، اعمال صالحہ اور سیئہ ہر
ایک اس کے سامنے موجود ہوں گے اور وہ ان کا مشاہدہ کرتا ہوگا اور جب انسان یدد کھے گا کہ اس کی ایک ایک بات اور جمر ہر مشرکت سامنے آرہی ہے تو مایوسانہ جذبات اور حسرت و ملال کے ساتھ کہے گا۔ ﴿ مَالَ هٰ فَنَا الْدِیْتُ وَ لَا یُحْدَیْدُونَا وَ وَالَّا کُونَا ہُولُونَا کَا اِلْمَا عَمِلُونَا مَا عَمِلُونَا کَا اِلْمَا اِلَا کُ ساتھ کے گا۔ ﴿ مَالَ هٰ فَا الْدِیْتُ وَ وَجَدُنُونَا مَا عَمِلُونَا کَا صَالَحَ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ کِ اللّٰ اللّٰ کِ اللّٰ اللّٰ کِ اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ کِ اللّٰ اللّٰ کِ اللّٰ اللّٰ کِ اللّٰ اللّٰ کُ اللّٰ اللّٰ کِ اللّٰ اللّٰ کِ اللّٰ کَ اللّٰ اللّٰ کَ اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ کُلُونَا مَا عَمِلُونَا کَا اللّٰ اللّٰ کِ اللّٰ اللّٰ کَ اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَ اللّٰ کَ اللّٰ کَ اللّٰ کَ اللّٰ کِ اللّٰ اللّٰ کَ اللّٰ کَ اللّٰ اللّٰ کَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَ اللّٰ کِ اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَ اللّٰ کَ اللّٰ کَ اللّٰ کَ اللّٰ کَا اللّٰ کَ اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ کَ اللّٰ کَلُونَا کَا اللّٰ کَ اللّٰ اللّٰ کَ اللّٰ کَ اللّٰ کَا اللّٰ کَ اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا لَا اللّٰ کَا لَا اللّٰ کَا لَا اللّٰ کَا لَا اللّٰ کَا لَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا لَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا لَا کُونِیْ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَاللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا لَا اللّٰ کَا اللّٰ کَاللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ

ایمان بالآخرة اورحشرونشراوربعث جسمانی، دین کے بنیادی اصول میں سے ہے جس طرح کوئی شخص خداوند عالم اور اس کے رسول پرایمان لائے بغیر مومن نہیں ہوسکتا۔ اس طرح قیامت اور روز قیامت پرایمان لائے بغیر شریعت کے نزدیک و مختص مومن کہلا مینے کاکسی طرح بھی مستحق نہیں۔

کفار مکہ اور مشرکین قریش خاص طور پر دو چیزوں کا بڑی شدت سے انکار کرتے تھے۔ ایک آنحضرت مُلَاثِیْم کی رسالت اور دوسرے قیامت کا ، وہ ہرگز اس بات کوتسلیم کرنے کوتیار نہ ہوتے تھے کہ مرئے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جائیں https://toobaafoundation.com/

ے اور قیامت قائم ہوگی ہر چندولائل و بینات کے مشاہدہ کے بعد بھی یہی کہتے کہ۔

﴿ وَانْ هِی إِلَّا حَیّا اُنْ اللَّهُ نُیّا وَمَا لَمُحُنْ بِمَبْمُحُوْثِیْنَ ﴾ (سورة انعام) اس کے سوااور کی نہیں کہ یہ ہماری دنیاوی زندگی ہے، (اسی میں ہماری حیات وموت ہے) اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔

بلکہ کفار مکہ توبعث بعدالموت کے بیان پراستہزاءاور تمسنح کرتے ہوئے کہا کرتے تھے۔

﴿ هَلَ نَلُلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُّنَبِّثُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمُ كُلَّ مُمَزَّقٍ ﴿ إِنَّكُمْ لَغِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۞ ٱفْتَرٰى عَلَى اللهِ كَذِبًا امُربِهٖ جِنَّةٌ ﴾ (سورة سبا)

کہ کیا ہم تہمیں ایک ایسے خص کا پتہ نہ بتائیں جوتم کو یہ خبر دیتا ہے کہ تم جب کہ ریزہ ریزہ ریزہ کردیئے جاؤگے (مرنے کے بعد) تو پھرتم کو یقیناً ایک نئی پیدائش کے ساتھ اٹھایا جائیگا، کیا یہ بات اللہ پرجھوٹ بہتان نہیں ہے یا یہ کہ اس شخص کو پچھ سودا (جنون) ہے۔

﴿ اَوَلَمْ يَرُوْا اَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَق السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعَى بِعَلْقِهِنَّ بِقْدِدٍ عَلَى السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعَى بِعَلْقِهِنَّ بِقْدِدٍ عَلَى اَنْ يَتُحَى الْمَوْتُ فَى الْمَوْتُ وَلَا اللهَ الَّذِنَ اللهَ الَّذِنَ اللهُ الَّذِنَ اللهُ الْفَلُولُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

یعنی جب ایک چیز کواللہ تعالیٰ عدم سے وجود اور ظہور میں لانے پر قادر ہے اور کا ئنات کوعدم محض سے پیکر وجود اس نے عطا کیا تو اس کے اعادہ اور اس کے دوبارہ بیدا کرنے میں تر دو پیدا کرنا خلاف عقل ہے، حالانکہ کسی شے کے ایجاد سے اس کا اعادہ مہل اور آسان ہوتا ہے تو ایسے لوگ عقل و شعور سے کس قدر بعید ہیں کہ خالق کا ئنات کے لئے مخلوق کو دوبارہ قیامت میں اٹھانے کا انکار کرتے ہیں کفار مکہ کا یہ سوال قرآن کریم نے قل کر کے یہی استدلالی جواب ارشاد فرمایا۔

﴿ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِى رَمِيْمُ ۞ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيِّ ٱنْشَاهَا ٱوَّلَ مَرَّةٍ ﴿ وَهُو إِكُلِّ خَلْقِ عَلِيْمٌ ﴾ (سورةيس)

ر کا فروں نے) کہا کون ہڑیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جب کہ وہ بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہوچکی ہوں گی (اے پیغیمر مُنائِیْم ) آپ مُنائِیْم کہدد یجئے کہ وہی خداانکو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے https://toobaafoundation.com/

انکو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہ ہر چیز کوخوب جاننے والا ہے۔

انسان کواس کی تخلیق اوراطوار تخلیق کے نمونے ذکر کرتے ہوئے اوہام وشکوک کی ظلمتوں سے نکال دینے کے لئے اس مسئلہ کواپسے دلنشین انداز میں دلائل کے ساتھ بیان فرمایا کہ اس کوئن کرکوئی بھی تھیجے انعقل انسان اونیٰ تر دواور شبہ کی مخباکش نہیں یائے گا۔ فرمایا۔

﴿ اَلَّا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْفِ فَإِلَّا خَلَقُنْكُمْ مِّنْ ثُرَابٍ فُمَّ مِنْ أَعُلَقَةٍ وَعَيْرِ مُعَلَّقَةٍ لِنَبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي الْارْحَامِ مَا ثُطْفَةٍ فُكَّ مِنْ عَلَقَةٍ فُكَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَيْرِ مُعَلَّقَةٍ وَعَيْرِ مُعَلَّقَةٍ لِنَبَلُغُوا الشَّلَكُمْ وَنُقِرُ فِي الْارْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى اجَلٍ مُّسَتَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفُلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا الشَّلَكُمْ وَمِنْكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفِّى الْمُرْحِكُمُ طِفُلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا الشَّلَكُمْ وَمِنْكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوفِى الْارْحَى الْارْضَ هَامِلَةً وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَونِ بَهِيْحِ ﴿ وَلِكَ بِأَنَّ اللهَ وَلَمْ مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ بَهِيْحٍ ﴿ وَلِكَ بِأَنَّ اللهَ يَبْعَفُ مَنْ فِي الْمَوْلُى وَاتَلَا عَلَيْكُ لِللَّهُ مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ بَهِيْحِ ﴿ وَانَّ السَّاعَةَ الْتِيَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا ﴿ وَانَّ اللهَ يَبْعَفُ مَنْ فِي الْمَوْلُى وَاتَلَا عَلَيْكُ لِ الْمُولِ وَاللَّهُ مِنْ عُلِلَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْ عُلِلَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْ عُلْ كُلِّ مَنْ عُلِلَّ مَنْ عُلِي الْمَوْلُ وَاللَّهُ مِنْ عُلِي اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْ فِي الْمَوْلُ وَاللَّهُ مِنْ فِي الْمَوْلُ وَاللَّهُ مِنْ فَى اللَّهُ مِنْ فِي الْقَابُولِ ﴾ (سورة الحج)

ا کو گوااگرتم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں فتک اور تر دو میں پڑے
ہوئے ہوتو (تم اس پر کیوں نہیں غور کرتے کہ) بے شک ہم نے تم کو مئی سے پیدا کیا پھر تخلیق آ دم علیہ اللہ کے بعد ہم نے (ان کی نسل کو) نطفہ سے پھر بہتہ خون سے پھر گوشت کے بوقشر نے (بوٹی) سے جونقشہ بنی ہوئی ہے تا کہ ہم اپنی قدرت کھول کر دکھلا دیں تم کو اور پھر تھیرائے رکھتے ہیں، ہم تم کو پیٹ میں جب تک بھی ہم چاہیں مدت معینہ تک پھر ہم نکالتے ہیں تم کو ایک بچہ ہونے کی صورت میں، پھر ہی کم آئے پہنی تم کو ایک بچہ ہونے کی صورت میں، پھر ہی کہ تم پہنی جوانی کی قوت اور زور تک، اور تم میں سے پچھوہ ہوتے ہیں جن کو قبض کر لیا جاتا ہے اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کو ار ذل عمر یعنی عمر کے آخری حصہ تک لوٹا یا جاتا ہے بہاں تک نو بت پہنچ جاتی ہے کہ بچھنے اور جانے کے بعد بھی کی چیز کو نہیں بھیتا (قوئی بیکار ہوجانے ہیاں بر پانی برسایا تو تر وتازہ ہوگئی اور ابھری اور اگلے لگی قسم شم کے رونق کی چیزیں (پھل اور سے اس پر پانی برسایا تو تر وتازہ ہوگئی اور ابھری اور اگلے لگی قسم شم کے رونق کی چیزیں (پھل اور کے اس پر پانی برسایا تو تر وتازہ ہوگئی اور ابھری اور اگلے لگی قسم شم کے رونق کی چیزیں (پھل اور کیوں) ہیسب پھول) ہیسب پھول) ہی ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے اور قیا مت بے شک آنے والی ہو کہ میں میں کوئی شہنیں اور یقینا وہ پر وردرگار دوبارہ زندہ کرکے اٹھائے گا ان مردوں کو جوقبروں میں جس میں کوئی شہنیں اور یقینا وہ پر وردرگار دوبارہ زندہ کرکے اٹھائے گا ان مردوں کو جوقبروں میں (مدفون) ہیں۔

مقصدیہ ہے کہ اگر کسی کو بیددھو کہ لگ رہاہے کہ انسان کے ریزہ ریزہ ہو چکنے کے بعد دوبارہ اس کو زندگی کس طرح دی جائے گی تو انسان کو چاہیے کہ خود اپنی پیدائش، پیدائش اطوار پر اور بنجر زمین پر بارشوں کے برینے کے بعد طرح طرح

14

کے سبز ہے اور شادا ہوں کے اگنے کے مناظر دیکھ کریقین کرلے کہ بس ایسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی دوبارہ حیات وزندگی عطافر مائے گا جب زمین میں ہرخم اور نیج ڈالے جانے کے بعدریزہ ریزہ ہوکرز مین کے اجزاء میں اس طرح خلط ملط اور حق کہ ذرہ خاک بن کر بھی پھر وہی تخم ایک درخت کی صورت میں زمین پر نمودار ہور ہا ہے تو اس طرح اگر انسان کی ہڑیاں اس کا گوشت پوست بھی خواہ زمین میں ال کرخاک ہو چکا ہویا ہواؤں میں اس کے ذرات اڑر ہے ہول یا پانی میں بہدرہ ہیں تو ان سب اجزاء کو اللہ تقالیٰ دوبارہ زندگی دید ہے تو کیا عجب ہے زمین پراگنے والا ہر درخت اور گھانس کا تنکہ بعث بعد الموت کا ایک کامل ترین نمونہ ہے۔

اس سائنسی دور میں اگر فضامیں منتشر شدہ آوازیں ضبط کی جاتی ہیں ، توبہ بات مادہ پرست انسان تسلیم کرنے سے کیوں تر دوکر تا ہے کہ پروردگار عالم اپنی قدرت کا ملہ سے انسانی اجسام اور ان کے پراگندہ اجزاء حتی کہ ٹی اور پانی میں تحلیل شدہ گوشت و پوست کوبھی جمع کر کے دوبارہ مبعوث فرمادے گا۔

مسکہ بعث بعدالموت سے متعلقہ یہ مضامین اگر چہ گزشتہ حصہ تفسیر میں متعدد مواقع میں گزر چکے کیکن مزید تحقیق کے طور پران مضامین کا پھریہاں ایک مرتبہ اعاد ہ کردیا گیا، بہر کیف بیاعادہ افادہ سے خالی نہیں۔

عالم جسماني كي حقيقت اوراسكي موت وحيات

حضرت مولا نامجمہ قاسم نا نوتوی میشد" تقریر دلپذیر" میں عالم جسمانی کی حقیقت اور اس کی حیات وممات پر ایک تفصیلی بحث کے دوران فرماتے ہیں۔

عالم جسمانی بھی انسان کی طرح مختلف اجزاء سے مرکب ہے اور جس طرح انسان کی ہیئت ترکیبی اس پر دلالت کرتی ہے کہ بیاس کی حیات مستعار محض ہے اور چندروزہ ہے اور اس کے بعدموت ہے اسی طرح اس عالم پر بھی ایک وقت موت کا آنے والا ہے اور جیسے انسان پر مختلف دور گزرتے ہیں، طفولیت وشباب اور پیری اور پھرموت اسی طرح عالم کے لیے بھی طفولیت وشباب اور بڑھا ہے کا زمانہ ہے اس کے بعداس کوفنا ہے اور بیرقیام قیامت کا وقت ہے اس وقت مجموعہ عالم کا قبض روح ہوگا اور اس کی حیات ختم ہوجائے گی آسان وزمین بھٹ جاسمیں گے اور عالم کا تمام شیر از منتشر ہوجائے گا۔

تفصیل اس اجمال کی ہے کہ جیسے انسان ایسے متضا واجزاء یعنی عناصر اربع آب وخاک وآتش وہواسے مرکب سے کہ باہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ہرایک کا مزاح دوسرے کے خالف ہے ایسے ہی ہے ساراعالم بھی اشیاء مختلف المز اح اور مختلف النا ثیر سے مرکب ہوا ہے انسان کے اجزاء اس قدر مختلف المز اج اور مختلف النا ثیر ہیں، جتنا کہ عالم کے اجزاء مختلف المز اج اور مختلف النا ثیر ہیں اور جب ہرچیز کا مزاح اور اس کی تا ثیر علیحدہ ہے تو لامحالہ ایک دوسرے کا دشمن ذاتی اور مخالف اصلی ہوگا اور جب ہم کی خرکا وراجی عالم میں ضرور فساد آئے گا اور جواعتدال اس سے قبل تھا وہ باتی نہ دہے گا اور جب محل میں خرک فراجی عالم ہیں خرور فساد آئے گا اور جواعتدال اس سے قبل تھا وہ باتی نہ دہے گا اور جب کوئی مرض آتا ہے تو وہ کی خاص جز کے غلبہ ہی کی وجہ ہے آتا ہے مثلا جب آگ کا غلبہ ہوتا ہے تو بخار آتا ہے جب پانی کا غلبہ ہوتا ہے تو ذکام اور فالج اور وجع المفاصل جیسے امراض ظاہر

ہوتے ہیں اور جب خاک کا غلبہ ہوتا ہے تو یبوست ( نشکی ) کی وجہ سے خارش پیدا ہوتی ہے اور ہوا کی زیادتی سے ورم اور ریاحی در دپیدا ہوتے ہیں۔

آ ومی کابدن فقط چاراجزاء سے مرکب ہے جب ان چارہی کے غالب ومغلوب ہونے سے ہزاروں امراض پیدا ہوتے ہیں تو عالم جو کہ ہے اجزاء سے مرکب ہے ان کے غالب ومغلوب ہونے سے تو لاکھوں امراض پیدا ہونے چاہئیں۔
آسان اس عالم کا سر ہے اور آگ سینہ ہے اور ہوا پیٹ ہے اور زبین اس کے پاؤں ہیں اور پانی بمنزلہ ہاتھ کے ہے اور شمن وقمر بمنزلہ آ نکھ کے ہیں اور پہاڑ بمنزلہ ہڈیوں کے اور اشجار بمنزلہ بال اور روئیں کے ہیں۔

غرض جیسے ایک انسانی جسم پرموت وفنا کا طاری نظام قدرت ہے اسی طرح حق تعالیٰ نے نظام کا ئنات میں بھی یہ مقدر فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ بیتمام عالم دنیا بھی دنیا بھی انسانی جسم کی طرح امراض، آفات ومصائب اور بلاؤں میں مبتلا ہوتے ہوتے زوال وفنا کا راستہ اختیار کرلے گا اور اسرافیل علیا کا نفخ صور عالم دنیا کے اس طویل وعریض اور وسیع جسد عضری کودرہم برہم کرڈالے گا۔ ●

#### مسكه بعث اورمعا دابدان

حافظ ابن قیم مینهایش نیم مینهاید نیس الروح" میں فرمایا ،مسئله بعث اور معاد ابدان ایک ایسامتفق علیه مسئله ہے کہ اس پر تمام مذا ہب وادیان ساویہ پرایمان رکھنے والوں کا اتفاق ہے خواہ وہ یہود ہوں یا نصاری۔

امام بیہ قی میشند نے ابن عباس مطاقہ سے ایک روایت تخریج کی کہ عاص بن وائل (جومشر کین میں سے ایک بہت بڑا سرغنہ تھا) ایک سوتھی ہوئی ہڈی لے کرآ محضرت ملائی کی خدمت میں آیا اوراس کو چورا چورا کر کے کہنے لگا، اے محمد مُلا تیج کی اللہ اس کو بھی زندہ کرے کہنے لگا، اے محمد مُلا تیج کی اللہ اس کو زندہ کرے گا اللہ اس کو زندہ کرے گا اللہ اس کو زندہ کرے گا اللہ اس کے کہ بیدرین ہ ریزہ ہو چکی ۔ آپ مُلا تیج کی ندہ کرے گا اس واقعہ برقر آن کریم میں بیآیت نازل ہوئی۔

﴿ اَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ اَنَّا خَلَقُنْهُ مِنْ نُطُفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيْمٌ مُّبِيْنَ ﴾ (سورةيس) كيانبيس ديكهانسان نے اس بات كوبے شك بم بى نے اس كونطف سے پيدا كيا پھرنا گہاں و كھلم كھلاخصومت كرنے والا ہوگيا ہے۔

امام رازی میسید نے فرمایاحق بیہ ہے کہ ایمان کے ساتھ حشر جسمانی کا انکار جمع ہوناممکن ہی نہیں ان ہی دلائل ونصوص کے چیش نظر جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے،اورعلی ہذاالقیاس قدم عالم کا قول جس کے قائل فلاسفہ ہیں حشر جسمانی کے ساتھ

💵 تقرير دليذير بحوالعكم الكلام حضرت نانوتوي موشكة كابيه مقاله عجيب حقائق ومعارف كاخزانه بهابل علم اصل كي طرف مراجعت فرمائي \_

🗗 شرح عقيدة السفارين: ٢ ر ١٥١\_

جعنبين ہوسكتا۔

بہرکیف اصول شریعت اور بیان کردہ دلائل سے بیظ ہر ہے کہ اس بات پر ایمان لا ناضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمام بندوں کومع ان کے ابدان اور اجزاء اصلیہ کے زندہ کر کے اٹھائے گا اور ان کومشر کی جانب لے جایا جائے گا تا کہ انتے اعمال کی جزاء وسزا کا فیصلہ ہواس طرح سے آخرت اور حشر جسمانی پر ایمان لا نا کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور اجماع امت وسلف سے ثابت ہے جس کے استحالہ پر عقلی دلیل قائم نہیں کی جاسکتی۔ اول تو اجزاء بدنیہ معدوم نہیں ہوتے بلکہ ان کا استحالہ اور تغیر ہوجا تا ہے دوسری صور توں میں جس طرح کہ لکڑی جلنے کے باوجود معدوم نہیں بلکہ وہ راکھ اور کو کلہ کے شکل کی طرف ستحیل ہوتی ہے لیکن بالفرض معدوم بھی قرار دے لیا جائے تب بھی کوئی عقلی دلیل محال ہونے پر قائم نہیں کی جاسکتی ، کیونکہ جب دلائل ظاہرہ اور جج قاہرہ سے بیٹا بت ہے کہ حق تعالی ایجاد ومعدوم پر قادر ہے اور بیساری کا نئات اس کا شوت ہے تواعادہ معدوم پروہ کیونکر قادر نہ ہوگا یہی وہ حقیقت ہے جس کوان الفاظ میں تعبیر فرمایا گیا۔

﴿كَمَا بَدَانَا آوَّلَ خَلْقِ تُعِيْدُهُ ﴿ (سورة الانبياء)

جس طرح ہم نے مخلوق گواول مرتبہ ایجاد کیا اس طرح ہم اس کا اعادہ بھی کریں گے۔

علامہ سفارین میشد بعث جسمانی کے مسئلہ پر بحث کے دوران عکرمہ میشد سے ہیں فرمایا، جولوگ سمندر میں عرق ہوجا نمیں اوران کے گوشت پوست سمندر کی مجھلیاں کھاجا نمیں اوران کی ہڈیوں کے سواکوئی چیز باقی ندر ہے پھران ہڈیوں کو سمندر کی موجیں ساحل پر ڈال ویں اور پھراس طرح کچھ عرصہ پڑی رہیں یہاں تک کہ بوسیدہ ہوجا نمیں، اور پھراس جگہ پراونٹوں کا گزر ہووہ اس کو کھالیں اور مینگئی کر دیں، پھر پچھ عرصہ بعد کوئی قافلہ اس جگہ آ کر ظہر ہے اوران مینگنیوں کو قافلہ کھانا پکانے کے لیے جلا لیے تا آ نکہ بی آ گر بچھ کر را کھ ہوجائے اور اس را کھکو ہوائیں اڑا کر دور در از میدانوں تک منتشر کردیں تو بھی نفخ صور ہوتے ہی بیسب مردے جن کی ہڈیوں کی را کھاس طرح منتشر و پراگندہ ہو چکی ہے اٹھ کھڑے ہوں کے اور ان میں اور قبروں سے ان مردوں کے اٹھے میں کوئی فرق نہ ہوگا جن کے ابدان قبور میں ابھی صبح و سالم ہیں۔

شیخ مری میشید فرماتے ہیں خداوندعالم انسانوں کے ان تمام اجسام کوبھی دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا جن کے عکر ہے درندوں کے بیٹوں، زبین کی تہوں اورسمندر کی موجوں اور بحری جانوروں کے مونہوں میں ہیں ہرایک ٹکڑ ہے کواللہ اپنی قدرت سے سمیٹ کر یکجا کردے گا اوران کوزندہ کر کے اٹھائے گا یہی وہ حقیقت ہے جوایک حدیث کے ضمون سے واضح اور ثابت ہوتی ہے۔

عن ابى هيريرة رضى الله عنه قال قال الله رسول الله قال رجل لم يعمل خيرا قط لا هله وفى رواية رجل اسرف على نفسه فلما حضره الموت اوصى لبنيه اذامات فحرقوه ثم اذروانصفه فى البرونصفه فى البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه احدا من العلمين د فلما مات فعلوا ما امرهم فامر الله البحر فجمع ما فيه ثم قال له لم فعلت هذا، قال من

خشيتك يارب وانت اعلم فغفرله (صحيح بخاري, مسلم بحواله مشكوة المصابيح)

ابوہریرہ ڈاٹھ سے دوایت ہے رسول اللہ ٹاٹھ نے فرمایا کہ ایک ایسے خص نے جب نے کوئی خیرکا کام نہیں کیا تھا، اپنے گھر والوں کو بطور وصیت یہ کہا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایسے خص نے کہاں نے اپنے بیٹوں کو نے کہاں نے اپنے بیٹوں کو بیدوں سے اپنے اوپر بہت ہی تعدی (زیادتی) کی تھی تو جب وہ مرف نے لگاتواس نے اپنے بیٹوں کو بیدوست کی کہ جب وہ مرجائے تو پہلے اس کوجلا دینا پھر اس کی را کھ نصف تو ہوا میں اڑا دینا اور نصف سمندر میں بہا دینا اور کہا کہ خدا کی قسم اگر خدا تعالیٰ مجھ پر قادر ہوگیا تو ایسا عذاب دے گا کہ جہان والوں میں کی کو ایسا عذاب نددے گا، الغرض جب وہ خض مرگیا تو اس کے حکم کے مطابق گھر والوں نے معاملہ کیالیکن اللہ رب العزت نے نشکی کو حکم دیا کہ اس کی را کھ کے جو اجزاء ہیں وہ جمع کرلے، چنا نچراس نے معاملہ کیالیکن اللہ رب العزت نے اس کی حکم کے میاب نے جو مندر میں بہدر ہے تھے اس طرح اللہ رب العزت نے اس کو زندہ کرکے اٹھا یا اور فرمایا اے بندے! یہ تو نے کس لیے کیا، عرض کیا! اے میرے پروردگار تیرے رفوف سے تو حق تعالیٰ شانہ نے اس کی اس خشیت اور عذاب خداوندی کے ہیت پر معفرت فرمادی۔ خوف سے تو حق تعالیٰ شانہ نے اس کی اس خشیت اور عذاب خداوندی کے ہیت پر معفرت فرمادی۔ معاد جسمانی اور حشر ابدان پر عقلی شوا ہد

محروم ہیں، اوہ ہرتشم کے فکروغم سے آزاد ہیں برخلاف انسان کے کہوہ طرح کے افکار اور پریشانیوں میں بہتلار ہتا ہے بھی ماضی کے احوال پرنظر کر کے وہ غم اور ملال میں مبتلا ہے، توکسی وقت مستفتل کے فکر اور اندیشہ سے اس کی جان تھلی جارہی ہے۔ ر باجسمانی لذتوں اور راحتوں کا سوال؟ سواس میں حیوان وانسان کوئی امتیاز نہیں رکھتا، جس طرح ایک انسان لذیذ غذاؤں اور قشم قشم کے بھلوں کولذت ورغبت سے کھا تا ہے،حیوانات ای لذت ورغبت سے گھاس اور چارہ کھاتے ہیں جیسے حضرت انسان اپنے عالیشان مکانوں میں آ رام وراحت حاصل کرتا ہے، جانور جرند پرند اپنے اپنے اصطبل گھونسلوں، آشیانوں اور بلوں میں آرام حاصل کرتے ہیں حتی کہ نجاست کا کیڑا نجاست کواسی لذت سے کھا تا ہے جیسے نوع بشر میں لذیذ غذائمیں استعال کی جاتی ہوں تو اگر آخرت کے مسئلہ سے صرف نظر کرلی جائے تو معلوم ہوگا کہ بیانسان بہت ہی خسارہ اور نقصان میں پڑنے والی مخلوق ہے کہ جسمانی لذتوں اور راحتوں میں تو یہ عام حیوانات ہی کے برابررہا اس کے بعد امتیاز وخصوصیت کامیر طغراملا کہ طرح طرح کے افکار وآلام اور ہموم وغموم کی دلدل میں پھنسا ہوا ہےجس میں حاکم ومحکوم امیر وغریب بوڑھااور جوان، مرد وعورت غرض سب برابر کے شریک ہیں گویا اس کے عقلی وفکری کمالات نے بجائے کسی عظمت و برتری کے اور مصیبت و ذلت میں ڈال دیا تو انسان کے اس عقلی کمال اور ادرا کی صلاحیتوں کے ساتھ اگر مسئلہ معاد ہی نہ ہواور نہ اخروی سعادت کاحصول ہوتو وہ تمام عملی اور اخلاقی کمالات، زہد وتقوی،صبر وقناعت، خدمت خلق، ایثار و ہمدر دی جیسی تمام خوبیوں سے محروم رہے گا،مسلہ عقاب و تواب کے بغیرانسانی زندگی کسی طرح بھی حیوانی زندگی سے کوئی برتری اورامتیاز حاصل نہیں کرسکتی بلکہان محیرالعقول انسانی کمالات کے باوجودانسان اپنی زندگی کواگر صرف اسی حد تک محدود کردے جن حدود میں حیوانات محدود ہیں تو بلا شبہ یہ چیز اس کوزیا وہ سے زیا دہ خسیس وذکیل بنادینے والی ہوگی یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے منکرین آ خرت کوانعام (چویایوں) کے درجہ میں بلکہ ان سے بھی زائد حقارت وپستی کے مقام میں شار کیا، چنانچہ ارشاد ہے:

﴿ إِنْ هُمُ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمُ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ کچنہیں ہیں یہ کافر گرچو یا وَل کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں راہ سے۔

کیونکہ چو پائے بہر حال اپنے پرورش کر نیوالے مالک کو پہچان لیتے ہیں اور اس کے سامنے گردن جھکا و ہے ہیں اس کو کھوں جھتے ہیں، کسی نہ کسی درجہ میں نفع وضرر کو جانتے ہیں اگر ان کو کھلا چھوڑ دوتو چراگاہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں جہاں انکوغذا اور پانی مل جاتا ہے، لیکن یہ منکرین آخرت اور کا فرندا پنے مالک کو پہچانے ہیں ندا پنے محن کو جھتے ہیں اور ندا پنفع ونقصان کی تمیز کرتے ہیں اور جس عقل وفہم سے یہ خدا کو پہچان کر ہیٹارد بنی اور دنیوی کمالات اور سعاد تیں حاصل کرتے اس کو معطل رکھ کرا پنے واسطے ابدی ہلاکت اور تباہی کا سامان مہیا کیا بھلا بتا یا جائے کہ اس سے زیادہ اور کون سابد عملی کا مقام ہوسکتا ہے۔ •

سوزتوں میں مذکور ہیں۔

البقره، ال عمران، المائده، انعام، الاعراف، يونس، هود، ابراهيم، الحجر، النول، بنى السرآئيل، الكهف، مريم، طه، الانبياء، الحج، المومنون، النول الفرقان، النمل، القصص، الروم، لقمان، السجدة، الاحزاب، السبا، يسّ، والصافات، الزمل المومن، حم السجدة، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثيه، الاحقاف، ق، الذاريات، الطول النجم، القمل الرحمن، الواقعة، المجادلة، الممتحنة، التغابن، التحريم، الملك، القلم، الحاقة، المعارج، المزمل، المدش القيمة، المرسلت، النبا، النزعت، عبس، التكويل الانفطال الانشقاق، القارق، الغاشية، الفجل التين، العديات، القارية وغيره.

مضامین قیامت اور حشر ونشر پر مشمل سور تول کی تعداد ۲۸ م مضامین قیامت اور حشر ونشر پر مشمل آیات کی تعداد ۱۲۹۔

اور بی تعدادان آیات کی ہے جن میں بیہ مضامین قصداً اہمیت و تفصیل اور دلائل کے ساتھ و کر کئے گئے ان کے علاوہ جن میں ان مضامین کا تبعاً واشارةً یاضمناً ذکر آیاوہ آیات بھی سینکڑوں سے متجاوز ہیں۔

#### سورةعبس

ال سورت میں خاص طور پر عقیدہ رسالت کا اثبات اور لوازم رسالت کا بیان ہے اور ساتھ ہی دلائل قدرت بھی ذرکر فرمائے جارہے ہیں۔اوران دلائل کی روشنی میں قیامت اور بعث بعد الموت کو ثابت کرنا ہے جس کے شمن میں یہ بھی فرمادیا گیا کہ قیامت کی ہول اور دہشت کا بیالم ہوگا کہ ہر انسان دوسرے سے بیگانہ ہوگا، اور اس کو صرف اپنی ہی فکر و پریشانی ہوگی،ان مضامین میں خاص طور پر اس امر کو بھی بیان فرمایا گیا کہ اہل ایمان (خواہ وہ دنیا کی نظروں میں) کتنے ہی کم درجہ اور ضعیف ہول کین ان کی دلجوئی اور مدارت ایمان کا نقاضا ہے ان کو دنیا پر فوقیت اور برتری دینی چاہئے، بلکہ اہل دنیا اور مشکر مالداروں سے اعراض اور بے رخی اختیار کرنی چاہئے۔

# ﴿٨ سُورَةً عَبَسَ مَلِيَّةً ٢٤ ﴾ ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ ﴿ الياتِها٤٤ كوعها ا

# عَبَسَ وَتَوَكَّى ۚ أَنْ جَاءَهُ الْاَعْمَى ۚ وَمَا يُدُرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ۗ أَوُ يَنَّاكُّرُ فَتَنْفَعَهُ

فل تيورى چڑھائى اور مندموڑ ااس بات سے كە آياس كے پاس اندھا ور تجھكوكيا خرب شايدكہ وہ سنورتا يا سوچتا تو كام آتاس كے تيورى چڑھائى اور مندموڑا، اس سے كە آياس كے پاس اندھا۔ اور تجھكوكيا خرب ؟ شايد كہ وہ سنورتا۔ يا سوچتا تو كام آتا اس كے فل آنحضرت ملى الله عليه وسلم بعض سر داران قريش كومذ بهب اسلام كے تعلق كچه بحمارے تھے، استے ميں ايك نابينام ملمان (جن كوابن ام مكتوم فى الله عند كتے ميں ايك نابينام ملمان (جن كوابن ام مكتوم فى الله عند كتے ميں ايك نابينام ملمان (جن كوابن ام مكتوم فى الله عند كتے ميں الله عليه وسلم كو الله ناس ميں سے كچھ كھ اس ميں سے كچھ كو الله نے آپ ملى الله عليه وسلم كو كھ الله عليه وسلم كو الله كو الله كو الله كو الله كو تو الله كو الله كو تو ہوں ہوں قريش وسلم كو كو كو الله عند ميں ايك بڑے مهم كام ميں مشغول ہوں قريش كے يہڑے برے سردارا گڑھيك بھے كو اسلام كے آيى تو بہت لوگوں كے مسلمان ہونے كی توقع ہے۔ ابن ام مكتوم فى الله عند بہر حال مسلمان ہونے كی توقع ہے۔ ابن ام مكتوم فى الله عند بہر حال مسلمان ہونے كی توقع ہے۔ ابن ام مكتوم فى الله عند بہر حال مسلمان ہونے كی توقع ہے۔ ابن ام مكتوم فى الله عند بہر حال مسلمان ہونے كی توقع ہے۔ ابن ام مكتوم فى الله عند بہر حال مسلمان ہونے كی توقع ہے۔ ابن ام مكتوم فى الله عند بہر حال مسلمان ہونے كی توقع ہے۔ ابن ام مكتوم فى الله عند بہر حال مسلمان ہونے كی توقع ہے۔ ابن ام مكتوم فى الله عند بہر حال مسلمان ہونے كی توقع ہے۔ ابن ام مکتوم فى الله عند بہر حال مسلمان ہونے كی توقع ہے۔ ابن ام مکتوم فى الله عند بہر حال مسلمان ہونے كی توقع ہے۔ ابن ام مکتوم فی الله عند بہر حال مسلمان ہونے كی توقع ہے۔ ابن ام مکتوم فی الله عند بھوں کے سور کی مسلمان ہونے كی توقع ہے۔ ابن ام مکتوم فی الله عند بھوں کے الله مسلمان ہونے كی توقع ہے۔ ابن ام مکتوم فی الله عند بھوں کے اسلمان ہونے كی توقع ہے۔ ابن ام مکتوم فی الله عند بھوں کے اسلمان ہونے كی توقع ہے۔ ابن ام میں مسلمان ہونے كی توقع ہے کی توقع ہے کو توقع ہے کو توقع ہے کی توقع ہے کی توقع ہے کو توقع ہے کی توقع ہے کو توقع ہے کو توقع ہے کو توقع ہے کی توقع ہے کی توقع ہے کو توقع ہے کی توقع ہے کو توقع ہے

اللّٰ كُورى أَمّا مَنِ السُتَغُلَى فَ فَانْت لَهُ تَصَلّٰى ﴿ وَمَا عَلَيْكَ اللّٰ يَوْ لَى فَ وَامّا مَنَى المُورِدِ وَهِ اللّٰ يَكُورَ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اس کواخلاص سے سوچنا تمجھتااور آ خروہ بات کسی وقت اس کے کام آ جاتی۔

قل یعنی جولوگ اپنے غروراور شخی سے تی کی پروائیس کرتے اوران کا تکبرا جازت نہیں دیتا کہ اللہ وربول کے سامنے جھی آپ ملی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے پڑے ہوئے بی کہ یمی طرح مسلمان ہو جائیں تا کہ ان کے اسلام کا اثر دوسرول پر پڑے ۔ حالا نکہ اللہ کی طرف سے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی ہوایت سے درست کیول نہ ہوئے ۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا فرض دعورت و تبلیغ کا تھا، وہ ادا کر بی اور کی سے آپ ان لا پروامنځبرول کی فکر میں اس قدرانہماک کی ضرورت نہیں کہ سپے طالب اور تھی ایماندار تو جہ سے تروم ہونے لگیں ۔ یا معاملہ کی ظاہری مطح دیکھ کر بیسو چے سیجھے لوگوں میں یہ خیال پرواہو جائے کہ پیغمبر صاحب کی تو جہ امیروں اور تو نگروں کی طرف زیادہ ہے جگستہ حال غربیوں کی طرف نہیں اس مہمل خیال کے پسیسے سے جو ضرر دعوت اسلام کے کام کو پہنچ سکتا ہے، وہ اس نفع سے تہیں بڑھ کر ہے جس کی ان چند مسلم میں ان ہونے سے تو تع کی جاسمتی میں داست میں تھوکو کی جاتھ ہوئے کہ انتہا ہو ہوئے گئیں ۔ اندیشہ ہے کہیں داست میں کھوکر کو بیسی کی اللہ علیہ وسلم کی باس جار ہا ہے دھن متا نے گئیں ۔ اندیشہ ہے کہیں داست میں کھوکر کے یا سی جار با ہے دھن متا نے گئیں ۔ اندیشہ کو کہ کر آپ میں اللہ علیہ وسلم کے پاس جار ہا ہے دھن متا نے گئیں ۔

فی مالا نکہ ایسے ہی لوگوں سے امید ہوسکتی ہے کہ ہدایت سے منتفع ہوں گے۔اور اسلام کے کام آئیں گے۔کہتے ہیں کہ یہ ہی نامینا بزرگ زرہ پہنے اور جمنڈ اہاتھ میں لئے جنگ قادسے میں شریک تھے۔آخراسی معرکہ میں شہید ہوئے۔فی اللہ عنہ۔

فی یعنی معجر اغنیا ما گرقر آن کونه پڑھیں اوراس نصیحت پر کان نه دھریں تواپناہی برا کریں گے ۔قرآن کوان کی کچھیدوانہیں ۔ندآپ ملی اللہ علیہ وسلم کواس =

الْإِنْسَانُ مَا آكُفَرَهُ فَ مِن آيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِن تُطْفَةٍ ﴿ خَلَقَهُ فَقَدَّهُ أَكُمَّ مائد آدی کیما نافکرا ہے فل کس چیز سے بنایا اس کو ایک بوند سے فیل بنایا اس کو پھر اندازہ ید رکھا اس کو فیل پھر آدمی کیا ناشکرا ہے؟ کس چیز ہے بنایا اس کو؟ ایک بوند سے۔ بنایا، پھر اندازہ رکھا اس کا، پھر السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ ۚ ثُمَّ آمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۚ ثُمَّ إِذَا شَأَءَ ٱنْشَرَهُ ۚ كَلَّا لَبَّا يَقْضِ مَأ راه آسان کردی اس کو ف می پھر اس کو مرده کیا پھر قبر میں رکھوا دیا اس کو ف پھر جب جاہا اٹھا نکالا اس کو ف ہر ہرگز نہیں پورا ند کیا جو راہ آسان کردی اس کو۔ پھر اس کو م ِدہ کیا، پھر قبر میں رکھوایا۔ پھر جب چاہا اس کو اٹھا نکالا۔ کوئی نہیں! بورا نہ کیا جو آمَرَهُ ۚ فَلَيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿ آيًّا صَبَبْنَا الْبَاءَ صَبًّا ﴿ ثُمَّ شَقَقُنَا اس کو فرمایا فے اب دیکھ لے، آدمی اپنے کھانے کو نی کہ ہم نے ڈالا یانی اویر سے گرتا ہوا پھر چیرا اس کو فرمایا، اب نگاہ کرے آدمی ایخ کھانے کو، کہ ہم سنے ڈالا پانی اوپر سے، پھر چیرا الْرُرْضَ شَقًّا ﴿ فَأَنْبَتُنَا فِيهَا حَبًّا ﴿ وَعِنَبًا وَّقَضْبًا ﴿ وَّزِيْتُونًا وَّنَعُلًا ﴿ وَّحَدَا إِق زمین کو پھاڑ کر فی پھر اگایا اس میں اناج اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور تجوریں اور گھن کے باغ زمین کو میجاژ کر، پھر اگایا اس میں اتاج، اور انگور اور ترکاری، اور زیتون اور تھجوریں، اور باغ = درجدان کے دریے ہونے کی ضرورت ہے۔ایک عام فیمت تھی سوکر دی گئی جوا پنافائدہ جا ہے اس کو پر کھے اور سجھے۔ فلے یعنی کیاان مغرور سر پھرول کے ماننے سے قرآن کی عرت دوقعت ہوگئی؟ قرآن تو وہ ہے جس کی آیتیں آسمان کے اوپر نہایت معزز ، بلند مرتبداور مان ستھرے درقوں میں تھی ہوئی میں اورزمین پر کلص ایماندار بھی اس کے اوراق نہایت عزت واحترام اورتقدیس وتطہیر کے ساتھ او کجی مگدر کھتے ہیں۔ فے یعنی دہاں فرشتے اس کو لکھتے ہیں اس کے موافق وی اترتی ہے۔اور یہاں بھی اوراق میں لکھنے اور جمع کرنے والے دنیا کے بزرگ ترین یا کہازنیکو کاراور ۔ فرشة خصلت بندے ہیں جنہول نے ہرقتم کی کمی بیشی اور تحریف و تبدیل سے اس کو پاک رکھاہے۔ ول یعنی قرآن میسی نعمت عظمیٰ کی کچھ قدر مذکی اورالندکاحق کچھ ربیجانا۔

ف سرم ہیں مت میں چھدرین اور اللہ ہی کے بیائے۔ فک یعنی ذراا پنی اصل پرتوغور کیا ہوتا کہ وہ پیدائس چیز سے ہوا ہے۔ایک ناچیز اور بے قدر قطرہ آب سے جس میں حس وشعور جن و جمال اور عقل وادراک کچھ نتھا۔ سب کچھاللہ نے اپنی میر بانی سے عطافر مایا۔ جس کی حقیقت کل اتنی ہو کمیااسے پیر طمطرات زیبا ہے کہ خالق و منعم حقیقی ایسی عظیم الثان نسیحت اتارے اور یہ

ب شرم اپنی اصل حقیقت اور ما لک کی سب معمول کوفر اموش کر کے اس کی کچھ پرواند کرئے ۔اوراحیان فراموش! کچھ توشیر مایا ہوتا۔

ن یعنی ہاتھ پاؤں وغیر ،سباعضا وقوی ایک خاص اسلوب اوراندازے سے رکھے یوئی چیزیوں ہی بے بھی اور بے ڈھنگی خلاف حکمت نہیں رکھ دی ۔ وی یعنی ایمان وکفراور جُلے برے کی مجھد دی یاماں کے پیٹ میں سے نکالا آسانی سے ۔

ف یعنی مرنے کے بعداس کی لاش کو قبر میں رکھنے کی ہدایت کر دی ۔ تاکہ زندول کے سامنے ہوں ہی بے حرمت منہو۔

فلے یعنی جس نے ایک مرتبہ جلایا اور مارا۔ ای کو اختیار ہے کہ جب چاہے دوبارہ زندہ کرکے قبر سے نکالے یے یونکہ اس کی قدرت اب کسی نے سلب نہیں کرلی۔ (العیاذ باللہ) بہر حال پیدا کر کے دنیا میں لانا، پھر مار کر برزخ میں لے جانا، پھر زندہ کر کے میدان حشر میں کھڑا کر دینا، یہ امور جس کے قبضہ میں ہوئے کیا اس کی تصحت سے اعراض وا نکاراور اس کی فعمتوں کا استحقار کئی آ دمی کے لئے زیباہے ۔ ،

فے یعنی انسان نے ہر گزایہ مالک کاحق نہیں پہاناورجو کچھ حکم ہواتھا ابھی تک اس کو بھانہیں لایا۔

عُلُبًا ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُتَاعًا لَّكُمْ وَلِانْعَامِكُمْ ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّاخَةُ ﴿ يَوْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اس دن ان پر گرد پڑی ہے، چڑھی آتی ہے ان پر ساہی، دہ لوگ دہی ہیں، جو منکر ہیں، ڈھیٹھ۔ ترغیب ملاطفت باضعفاءمو منین استغناءو بے نیازی ازاہل دنیاومتکبرین

قَالَجَاكَ: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى آنُ جَأَءَهُ الْأَعْلَى ... الى ... أُولِيكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴾

ربط: .....گر شتہ سورت میں قیامت اور احوال قیامت کا ذکر تھا، اور ابعث بعد الموت کامضمون بیان کرتے ہوئے آخر سورت میں نجات و کامیا بی کا بیمعیار بیان کیا گیا کہ وہ خشیت و تقوی ، فکر آخرت اور نفس کوخوا ہشات سے رو کنا ہے یہی انسان کی عزت وعظمت ہے اس کے برعکس غرور و تکبر اور سرکشی خدا کی نظر میں نہایت ہی بدترین اور ذلیل خصلت ہے تو اس سورت میں بیربیان فرما یا جارہا ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ ملاطفت اور دلجوئی کا برتا و کرنا چاہئے اور ان کے مقابلہ میں کسی بھی مصلحت سے

= فِ بِیلے انسان کے بیدا کرنے اور مارنے کاذ کرتھا۔ اب اس کی زندگی اور بقاء کے سامان یاد دلاتے ہیں۔

فی بنتی ایک گھاس کے تکے کی کیا طاقت تھی کہ زمین کو چیر پھاڑ کر باہر نکل آتا، یہ قدرت کا ہاتھ ہے جوزمین کو پھاڑ کراس سے طرح طرح کے نلے، پھل اور سبزے برکاریاں وغیرہ باہر نکا آبا ہے۔

ف یعن بعض چیزیں تمہارے کام آتی میں اور بعض تمہارے جانورول کے ب

و کی ایسی سخت آوازجس سے کان مہرے ہوجائیں۔اس سے مراز نتح صور کی آواز ہے۔

ف**س** یعنی اس وقت ہرایک کواپنی فکرپڑی ہو گیا حباب وا قارب ایک دوسرے کونہ پوچیس کے بلکہ اس خیال سے کہ کوئی میری نیکیوں میں سے ندمانگنے لگے یا اسپنے حقوق کامطالبہ کرنے لگے ایک دوسرے سے بھا کے گا۔

وس یعنی مونین کے چیرے نورایمان سے روش اور غایت مسرت سے خندال وفر عال ہول مے۔

فے یعنی کافروں کے چیروں پر کفر کی کدورت چھائی ہوگی اور اُو پر سے فتق و فجور کی ظِلمت اور زیادہ تیرہ تاریک کردے گی۔

فل يعنى كافر ب حيا كوكتناى مجحادَ ذرار يجيل من داس دُري ، يُخلوق سے شرمائيل م

دنیاداراورمغروروسرکش انسانول کوتر بیچ نه دین چاہے، چنانچ ایک مرتبدایسا ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک روز آمخضرت ناٹی بعض سردارن قریش کو پھے مجھارہے سے ،اور آپ ناٹی کا کو پیامیداور طبع تھی کہ تاید بیلوگ اسلام لے آئیں گے ، ای دوران عبدالله بن ام کہ اگر بیلوگ اسلام لے آئیں گے ، ای دوران عبدالله بن ام کمتوم بی ناٹی ایک نابینا صحالی جوقد یم الاسلام سے آگئے اور آنحضرت ناٹی اسلام کے آئیں گے ، ای دوران عبدالله بن ام کمتوم بی ناٹی ایک نابینا صحالی جوقد یم الاسلام سے آگئے اور آنحضرت ناٹی اسلام کے کہ دریا فت کرنے لگے اور آپ ما تاہمی چاہو سے کہ عبدالله بن ام کمتوم بی ناٹی کے کی سربر آوردہ سے فرمارہ سے کہ وہ پوری لول اور ای وجہ سے آپ ناٹی کی بی بی کہ گرانی واقع ہوئی اور ابن ام کمتوم ناٹی کی فرف توجہ نہ کی بنایا جا سکتا ہے اور تعلیم کے مواقع پر ظاہر ہوئے ، آپ ناٹی اس کے بیسو چاکہ ابن ام کمتوم بی ناٹی اس کو بعد میں بھی بنایا جا سکتا ہے اور تعلیم کے مواقع ان کو بعد میں بہت مل سکتے ہیں اس لیے آپ ناٹی اس شخص کی طرف متوجہ رہے اس پر بیر آیا یا جا سکتا ہے اور تعلیم کے مواقع وقتی کی ارشاد فرمایا۔

تیوری چڑھالی ترش روئی اختیاری اور منہ موڑ ااس بات پر کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ اور اے ہمارے خاطب شہبیں کیا خبر ہے شایدوہ سنور جاتا۔ آپ عُلِیْظِ کی توجہ اور اس کے سوال کا جواب دینے سے یا وہ غور وفکر کرتا تو پھر اس کوکام آتا سمجھانا اور آپ مُلِیْظِ کی بات سے تزکیہ و پاکی اور اس طرح کے بہت سے فوائد حاصل ہوجاتے، جس سے آپ مُلِیْظِ نے اعراض کیا، اور برخی کرتے ہوئے اس پر پھر گرانی محسوس کی۔ لیکن اس کے بالمقابل جس شخص نے بینازی اور لا پرواہی برتی بس آپ مُلِیْظِ اسی کُفکر میں گھر ہے۔ اس خیال سے کہ شاید بیہ ہدایت قبول کر لے حالانکہ بی شخص اپنے غرور و تکبر سے آپ مُلِیْظِ سے بنیازی برت رہا ہے اور وہ نابینا طالب حق تھا، طلب صادق لے کر آپ مُلِیْظِ کے پاس آیا تھا گو یہ طالب حق تھا، وروسر کش کے جواس بات کا ارادہ ، کنہیں رکھتا کہ حق تو اور ہدایت قبول کر لے۔ فائدہ پہنچ سکتا تھا برخلاف اس مغرور وسر کش کے جواس بات کا ارادہ ، کنہیں رکھتا کہ حق اور ہدایت قبول کر لے۔

 چاہاں کو پڑھ لے یہ پیغام نصیحت بہت ہی عزت والے میحفوں اور ورقوں میں لکھا ہوا ہے جونہایت ہی بلنداور پا کیزہ ہیں ایسے قاصمدوں اور فرشتوں کے ہاتھوں میں جو بہت ہی بلندر ہے والے نیکو کار ہیں۔

وحی اللی کے بیرصحفے نہایت صاف تھرے عزت وکرامت کے ساتھ اللہ کے فرشتے لوح محفوظ سے لے کرا ترتے ہیں پھران علوم وہدایات پرعمل کرنے والوں کے اعمال وافعال عزت وعظمت کے ساتھ آسانوں کی بلندیوں پر پہنچتے ہیں اور یہ اعمال واوصاف اپنے عاملین کوعزت وعظمت کی بلندیوں پر بھی پہنچاتے ہیں جیسے کہ ارشاد ہے ﴿ الَّذِيهِ يَضْعَكُ الْكِلِمُ الطّليّب وَالْعَمَلُ الصّابِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ غرض بيهذكره لانے والے بھي بلند،خودوه بھي بلنديايياورجوان پرعمل بيراموں وه بھي بلندمر تبهاعمال بھی بلند پایے تی کہ جن اوراق پر لکھا جائے وہ بھی قابل تعظیم و تکریم اور بلند جگہ پراٹھا کرر کھنے کے مستحق ہیں، تو الی عظمت وعزت والی نصیحت اور ہدایت کوتو چاہئے کہ ہرانسان قبول کرے، مگرافسوں کہ مغرور دسرکش انسان اللہ اوراس کے رسول مُلافِظُم کے سامنے سرجھ کانے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہلاک ہویدانسان کس قدر ناشکراہے۔ اس کے غرور وسرکشی کی کوئی حدثہیں، كيابيا بن حقيقت كونبيس جانبا كيابينبين سوچنا كهس چيز سے اس كو پيدا كيا ہے؟ اس كو بن حقيقت كو پيچان كيا جان لينا چاہئے،اس کے رب نے منی کے ایک قطرہ سے اس کو بیدا کیا ہے جوایک ناپاک اور حقیر قطرہ تھا جس میں کوئی حسن شعور عقل وادراک اورشکل وصورت حسن و جمال کچھ بھی نہ تھا مگر پھر اس پرور د گارنے اس کے ہاتھ یا وَں اورجسم کی ساخت کوایک خاص اسلوب اور بہترین انداز سے اس کو بنایا کہ کوئی چیز ہے تکی اور غیر مناسب نہیں بلکہ احسن تقویم اور بہترین پیکر جسمانی اور اعلی ترین قالب اس کوعطا کیا پھر رحم مادر میں اس کی جسمانی تصویر دخلیق کے بعد آسان کردیا اس کے واسطے راستہ سہولت کے ساتھ پیدائش ہوگئ، اور پیدائش کے بعد اس کی زندگی کہ ہرراہ آسان کردی، زندگی کے ہرشعبہ کے لیے اسباب فراہم کردیئے تا کہوہ بروبحر پر حکمرنی کر سکے اور منافع کونیہ سے منتفع ہو سکے ہدایت وفلاح کے اصول بتادیئے، خیر کے کاموں کی تلقین کردی گئی اور ہر شے ہے آگاہ کردیا گیا تا کہوہ زندگی کا ہر راستہ ہولت وآسان سے طے کر لے 🗨 پھر اس پروردگار ان کلمات میں بارگاہ خداوندی سے اپنے پینمبر پرمحبت بھرے عتاب سے میمسوں ہور ہاہے کہ ایک شکستہ حال مومن صادق کی دلجوئی مقصود ہے اوراس اندازتعبیر سے اسلام کی تعلیم وتبلیغ کرنے والوں کو بیسبق سکھانا ہے کہ وہ کسی وقت بھی محض اپنی ذہنی افکار وتمناؤں کے پیش نظراہل ایمان اور ضعفاء مخلصین سے اعراض و بے رخی نہ کریں،حضرت عبداللہ بن عباس مُنافئات سے روایت ہے کہ روز آنحضرت مُنافِعًا عتب بن ربید، ابوجہل بن ہشام اورعباس مُنافئة بن عبدالمطلب سے گفتگوفر مار ہے تھے، اور بڑی ہی توجہ سے ان کی جانب منہک تھے اور آپ مُلاطل کورص تھی کہ کسی طرح پہلوگ اسلام قبول کرلیس نا گہاں عبدالله بن ام مکتوم نظامیًا بزی ہی بیقراری کے ساتھ مجلس میں پہنچ گئے اور قر آن کریم کی کوئی آیت پڑھ کر آنحضرت مُلاثیًا سے عرض کرنے گئے، علمنی يارسول الله مماعلمك الله كه يارسول الله مجصوه سكهاد يجئج جوالله ني آپ مُلَاثِيمُ كوسكها يا به تخضرت مُلْثِيمُ في اعراض فرمايايه بارباراي بات كو د ہراتے رہے تو آمخضرت مُل ہُیم نے ای جذبہ کے باعث ناگواری سے انکی طرف سے چرہ چھیرلیا اور ان ہی سرداران قریش کو سمجھاتے رہے، آ محضرت مَثَاثِثُمُ جب اسمجلس سے فارغ ہوکر جانے لگتو وحی کے آ ثار شروع ہوئے آپ مُلَثِثُمُ اپناسر جھکا کربیٹھ گئے اور بیر آیات نازل ہو کمیں۔

راوی بیان کرتے ہیں اس کے بعد ابن ام مکتوم ٹاٹٹڑ جب بھی بھی آتے آپ ٹاٹٹڑ ان کا بہت اکرام فرماتے ، اور ایک روایت میں ہے یہ فرماتے ، پیتووہ ہے جس کے معاملہ میں میرے رب نے مجھ پرعمّا ب فرمایا۔

● للن كلمات سے ﴿ فُحَمَّ السَّينِيْلَ يَتَمَّرَكُ ﴾ كى دونول تفسيرول كى طرف اشارہ ہے اگر چہ بالعوم مفسرين اس كامفہوم ولادت كى آسانى بيان فرماتے ہيں ليكن الفاظ كى دلالت دوسر مے منبوم كو بھى حاوى ہے۔ ١٢ (والله اعلم)

نے اس کوموت دی جب کہ اس کے لیے مقدر کی ہوئی زندگی پوری ہوگئ جس کے بعد قبر میں اپنے احکام وہدایات کے مطابق اس کو دفنایا۔ تا کہ زندوں کے سامنے اس کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو پھر جب چاہے گا اس کواٹھا لےگا۔ غرض بیسب پھھاس کی قدرت سے ہے،قطرہ منی سے لیکر مرنے کے بعد قبر سے اٹھنے تک کے تمام مر طے صرف اللہ ہی کی قدرت سے ہیں اور ابتداء سے لے کر اس انتہاء تک کا ہر دور اور مرحلہ خداوند عالم کی قدرت کا ملہ کاعظیم نمونہ ہے اور ظاہر ہے کہ جس ذات کی قدرت عظیمہ سے تخلیق کے بینظیم مرحلے طے پار ہے ہیں اس کوقطعاً ذرہ برابر بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ قیامت میں دوبارہ اٹھا ہے۔

بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان تمام دلائل وحقائق کے باوجود انسان اپنے رب کی فر ماں برداری نہ کرے خبردار اس انسان نے پورائبیس کیاوہ کام جس کا اسے تھم دیا۔ نہ اپنے مالک کاحق پہچانا اور نہ کوئی تھم بجالایا۔

نظام قدرت وربوبیت کے کرشے

اس صورت حال میں کہ انسان اپنے رب کی قدرت وعظمت کو پہچا نتا ہے اور نہ ہی اس کے حکم کے سامنے سر جھکانے کو تیار ہے بس اس آ دمی کو چاہئے کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھے کہ کس طرح وہ خداوند عالم اپنی قدرت سے رزق سے رزق پیدا کرتا ہے اور کیسی عجیب اور کامل قدرت سے انسان کی روزی کے تمام اسباب مہیا کرتا ہے جو اس نوعیت سے دنیا کی نظروں کے سامنے ہے کہ ہم نے ڈالا پانی او پر سے زمین پر برستا ہوا۔ بادلوں سے بارش برسائی پھر ہم نے ڈالا پانی او پر سے زمین کی سطح کو چیر کر گھانس کے تنگے کی شکل میں اس کو ہم نکا لتے ہیں ورنہ دنیا کی کیا طاقت تھی کہ اس بار یک اور کمزور گھانس کوز مین کی تہہ میں سے نکال لاتی۔

پھرہم نے اگائے اس میں دانے اور مختلف انواع کے غلے اور اگور اور ہزیاں اور زیتون اور کھجوریں جن سے مخلوق کی روزی ان کی راحت اور عیش وعشرت وابستہ ہے اور ای بارش اور آسان سے برسنے والے پانی سے ہم نے پیدا کئے۔ وہ باغ جو درختوں سے بھرے ہوئے ہیں اور قسم سم کے کھل اور مختلف قسم کے گھانس جو سامان زندگی اور نفع حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تمہارے واسطے اور تمہارے چو پاؤل کے واسطے تو دیکھو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بیتمام سامان زندگی جس پرانسان کی حیات و بقاء ہے اور انسانوں کے کام آنے والے جانوروں کے واسطے پیدا کیا اس پر چاہے تھا کہ انسان نظر کرتا ، اور اس سے اپنے خالتی کو اور اس کے انعامات کو پہچان کر اس کی اطاعت وفر ماں برواری میں لگ جاتے گر کی قدر بذھیبی ہے اس انسان کی جوان تمام باتوں سے غافل رہ کر اپنی زندگی گزار دیتا ہے اور سوچتا ہی نہیں کہ میر اانجام کیا ہونے والا ہے لیکن جب آب جائے گی وہ کان بھاڑ دینے والی چنج آور وہ صور بھونک دیا جائے گا تو وہ دن ایسا ہوگا بدھوا کی اور چینی کا ہر ایک انسان بھا گتا ہوگا اپنے بھائی سے اور اپنی مال سے اور اپنے باپ سے اور حتی کہ اپنی بیوی سے جو اس کی جینی کا ہر ایک انسان بھاگتا ہوگا اپنے بھائی سے اور اپنی مال سے اور اپنے باپ سے اور حتی کہ اپنی بیوی سے جو اس کو بیٹین کا ہر ایک انسان بھاگتا ہوگا اور ہر خفس کے لیے اس دن ایک الی صالت ہوگی جو اس کو ہر ایک ہوجا کے گا اور ہر خفس کے لیے اس دن ایک الی صالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے جو ان سب عالی تو اس کو ہر ایک ہوجا کے گا اور ہر خفس کے لیے اس دن ایک الی صالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے جانے کا اور ہر خفس کے لیے اس دن ایک الیت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے جو انسان بیگا نہ ہوجائے گا اور ہر خفص کے لیے اس دن ایک الی صالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے جو نین ایسان بیگا نہ ہوجائے گا اور ہر خفص کے لیے اس دن ایک الی صالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے جو نین اس کو بھوری ہوگی جو اس کو ہر ایک سے جو نین ایک کی صالت کی ان کی کی کو اس کی سے دور ان ایک اس کی صالت ہوگی ہو اس کو ہر ایک سے دین اور کر ہر بیا کی سے دور کیا ہور کیا ہور کی سے دور کی سے دور کیا ہور کی سے دین ایک کی دور کیا ہور کی سے دور کیا ہور کی سے دور کیا ہور کی سے دین ایک کی دور کی سے دور کیا ہور کی دور کیا

سےزیادہ اہم ہے۔

والی ہوگ - ہرایک کواپنی فکر کئی ہوگی نہ احباب وا قاربی طرف تو جرکے گا اور نہ ہی زندگی میں جومجوب تر افراد سے ان طرف رخ کرے گا وہ دن ہوم الحساب ہوگا، ہر مخض کوزندگی کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو اس دن کچھ چہرے روثن ہنتے ہوئے خوشیال مناتے ہوں گے اور اپنی مخفرت پر فرحال و شادال ہوں گے اور پچھ چہرے اس دن غرار آلود ہوں گے جن پر ذلت وسیاہی برس رہی ہوگی ۔ کفر ونا فرمانی کی کدورت اور بدا عمالیوں کی سیاہی و نحوست ان کے چروں کوڈھائے ہوگی ہے شک یہی تو ہیں کا فراور بڑے ہی ہے حیالوگ جو صد درجہ ڈھٹائی سے ضداکی نافر مانی کرتے رہے، چہروں کوڈھائے ہوگی ہوگی ہوگئی تے ہوئی ہوسکتا تھا کہ روز نہیں خداسے ڈرے اور نہ مخلوق سے شرمائے ، بے حیائی ، تکبر و ہر شی میں زندگی گزار نے کا بس بہی انجام ہوسکتا تھا کہ روز قیامت ان کے چہرے سیاہ غبار آلود ہوں گے اور ان پر ذلت برس رہی ہوگی۔ اللہم انا نعوذ بک من الکفر والفسوق والعصیان تو فدنا مسلمین والحقنا بالصالحین الذین و جو ھھم مفسرة ضاحکة مستبشرة۔ آمین یارب العلمین۔

### فقراءاور درویش دراصل عنایت وتوجه خداوندی کے مظہر ہوتے ہیں

بظاہر میکلام عمّاب تھالیکن درحقیقت اس بات پر تنبیتھی کہ منکسرۃ القلوب یعنی شکستہ دل فقراء اور مساکین پرحق تعالیٰ کی بخلی اغنیاء سے کہیں زائد ہے اور فقیروں پرحق تعالیٰ کی تو جہ اور عنایت بادشاہوں سے زیادہ ہے بادشاہوں پرحق تعالیٰ کی بخلی بھی بھی ہوتی ہے، دائم نہیں ہوتی اور فقراء سے خدا سے خدا کی رحمت اور عنایت بھی دور نہیں ہوتی اس لئے اشارہ فرمادیا کہ فقراء کی دلجوئی کو اغنیاء کی دلجوئی پرمقدم رکھو۔

تکتہ: ..... جب کوئی امیر کسی فقیر اور درویش کے پاس آتا ہے تو وہ اپنی شان وشوکت کوترک کر کے آتا ہے تو شریعت نے اس
کی دلجوئی کے لیے بحق زیارت اس کا اگرام اور احترام واجب کیا، جیسا کہ حدیث میں ہے اذا جاء کم کریم قوم
فاکر موہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا سردار آئے تو اس کا اگرام کرو "اور تبسم اور کشادہ پیشانی کے ساتھ اس سے پیش آؤ۔
تو اس واقعہ ﴿عَبْسَ وَتَوَلّی ﴾ میں جو اغذیاء پہلے سے آئے بیٹے تھان کا بحق زیارت اگرام ہو چکاتھا۔ اور اس کا وقت گزر چکاتھا اب آنے والے کاحق زیارت زیادہ اہم اور مقدم تھا اور بیر آنے واللمنکسر قالقلوب میں سے تھا جو بجلی الہی اور عنایت ربانی کا خاص محل اور مورد ہے وہ زیادہ التفات کا مستحق تھا، اور اس کا اگرام ان گزشتہ آنے والے اغذیاء کے اگرام عنایت ربانی کا خاص محل اور مورد ہے وہ زیادہ التفات کا مستحق تھا، اور اس کا اگرام ان گزشتہ آنے والے اغذیاء کے اگرام

جوغی آپ مظافظ کے پاس آیا ہے وہ اپنے اصلی منصب کوچھوڑ کر آیا ہے اور اس کی یہ نیاز مندانہ حاضری اس کی عارضی تواضع ہے اور فقیر جو آپ مظافظ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے وہ اپنے اصلی منصب کے ساتھ آیا ہے، فقر اور تواضع اس کا اصلی اور ذاتی منصب ہے اور اس کا دائی مقام ہے۔

حسب ارشاد خداوندی ﴿أَدُعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ آب مَا النَّامُ ا عنياء كوابن بارگاه عالى ميں جگددی اور ان كو حكمت اور موعظت حند تى كى دعوت دى، ان كاحق ادا ہوگيا وه اس سے زيادہ كے مستحق نہيں اور

یہ آنے والا درویش توبارگاہ خداوندی کے سکان میں سے ہے اور فی الحال آنے والے سرداران قریش کے متعلق نہیں کہا جاسکا کہوہ دعوت حق کے دستر خوان سے کوئی لقمہ اٹھا بھی لیس کے یانہیں۔ واللہ اعلمہ (من افادات حضرت الوالدائشنج محمدادریس الکا ندھلوی میں ایک

# ا ثبات قیامت کے لیے دلائل آ فاق وانفس

قرآن عیم کامیخاص اسلوب ہے کہ دلائل تو حید و خالقیت حشر ونشر اور بعث بعد الموت کامضمون ثابت کرنے کے لیے دلائل کی دونوں قسموں کاا حاطہ کر دیتا ہے کی موقع پر اجمال سے اور کسی موقع پر تفصیل ہے جن کی تحقیق پہلے گزر چکی یہاں بھی حق تعالیٰ شانہ نے مسئلہ حشر ونشر اور بعث بعد الموت کو بیان کرنے کے بعد دلائل انفس کے ذیل میں انسانی تخلیق کا ذکر فر ما یا اور اس کی موت مسئلہ کو بیان کرنے کے بعد دلائل آفاق کے طور پر ﴿ فَلْیَتُ مُطُلِ الْاِنْسَانُ إِلَیٰ طَعَامِ ہِ ﴾ سے کا مُنات میں اللہ رب العزت کی مسئلہ کو بیان کرنے کے بعد دلائل آفاق کے طور پر ﴿ فَلْیَتُ مُطُلِ الْاِنْسَانُ إِلَیٰ طَعَامِ ہِ ﴾ سے کا مُنات میں اللہ رب العزت کی قدرت کے جو عظیم نمونے دنیا کے نظروں کے سامنے ہیں ان کو بیان فر ما یا ، تا کہ قرآن کی می کامید می اور مقصد بخو بی واضح اور ثابت ہو گیا۔

العزت کی قدرت کے جو عظیم نمونے دنیا کے نظروں کے سامنے ہیں ان کو بیان فر ما یا ، تا کہ قرآن میں میں کے فرور و تکبر کا ابطال اور اپنی قدرت کا ملہ کا اثبات تھا ، جوان دلائل سے پوری طرح ثابت ہو گیا۔

# اموات کے لیے قبراور دفن قانون فطرت ہے

'' قبر' لفت کے اعتبار سے زمین میں کھود کر بنائے ہوئے گڑھے کو کہا جا تا ہے گر اصطلاح شریعت میں'' قبر' عالم برزخ کا نام ہے، یعنی وہ کل اور حالت جوانسان کے مرنے کے بعد سے دوبارہ زندہ ہوکرا مخصے تک کی ہے، بزع روح کے بعد وہ جسم انسانی کسی بھی جگہ ہوخواہ زمین میں فن کردیا جائے یا دریا میں غرق ہوجائے یا آگ میں جل جائے یا کوئی جانوراس کو محاجائے یا جسم کے ذرات ہواؤں میں اڑجا کیں غرض ہر حالت اور مکان برزخ ہواراسی برزخی سالت یا محل کوشریعت قبر کے لفظ سے تعبیر کرتی ہے اسی بناء پر ہرمیت سے مرنے کے بعد نکیرین کے سوال کا ذراحادیہ میں آتا ہے ظاہر ہے کہ یہ سوال ہرایک میت سے ہوتا ہے اور مرنے کے بعد انسان کی لاش بسااوقات ان حالتوں میں واقع ہوتی ہے۔

" قبر" چونکہ اصل فطرت انسانی کا ایک قانون اور مقرر کردہ طریقہ ہے، جیسے کہ ہابیل وقابیل کے قصہ میں گزر چکا
کہ نسل انسانی میں پہلا تی اور موت کا واقعہ پیش آیا اور قابیل نے اپنے ہابیل کوئل کرڈ الا اور اب تک انسان کو یہ معلوم نہ تھا کہ
انسان کے مرنے کے بعداس کی لاش کا کیا کیا جائے توحق تعالی نے انسان کے سامنے اپنی ہدایت اور اس قانون فطرت کی
تشریح و توضیح کا عجیب انداز اختیار فر مایا۔ ﴿فَبَعَتَ اللّٰهُ عُوّا اَبًا یَبْبَعَتُ فِی الْاَرْضِ لِیُرِیّهُ کَیْفَ یُوَادِیْ سَوْءَ قَا آخِیْهِ ﴾۔
ایک کو ابھیجا جو اپنی چونی میں ایک مردہ کو الٹھائے ہوئے تھا اس نے مردہ کو سے کو زمین پر رکھ دیا پھر چونی سے زمین کھود نے
لگا اور گڑھا کر کے اس میں مردے کو چھپا دیا اور پھر پروں سے اس پرمٹی ڈال دی تو یہ منظر دیکھ کر قاتل بھائی اپنے قصور فہم پر
افسوس کرنے لگا کہ میں تو اس کو سے بھی زیادہ غافل وعا جز رہا کہ اتنائی سمجھ جا تا جتنا کہ اس نے سمجھا اور اسی طرح میں بھی
اپنے بھائی کو زمین کے اندر ڈن کر دیتا، غرض اس فطری امر کو خداوند عالم نے اس نوعیت سے نسل انسانی کے لیے ظاہر اور
مشروع فرمادیا۔

تاریخی روایات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ دورقد یم میں انسان کی لاشیں جانوروں کی طرح باہر پھینک دی جاتی تھیں جن کوچیل و بے کہ اس میں انسان کے پیکر جسد کی بے حرمتی بھی تھی اوراس سمتعفن سے لوگوں کواذیت بھی پہنچتی اورامران بھی پھیلتے تو خداوند عالم کے اس تکوین امر سے اور قبر میں ون کے طریقہ سے انسان کی حرمت بھی باتی رہی گذرگی اورامراض سے بھی تحفظ کا سامان ہوگیا۔

پاری اور بچوی توم میں بھی بیرواج ہے کہ وہ اپنے مردوں کی لاش ای طرح چھوڑ دیتے ہیں البتہ اتنا کرتے ہیں ایک احاطہ گہرا ساکنو کیں کی شکل کا بنا دیتے ہیں اس میں ایک دروازہ ہوتا ہے، اس احاطہ میں مردہ کوچھوڑ کر چلے آتے ہیں، پھرگدھ چیل اور کو سے اس کونوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں بس ہڈیوں کا ڈھانچے رہ جاتا ہے قوم مجوس میں اس جگہ کو" دخمہ" کہا جاتا ہے۔

ہندوؤں کے یہاں مردوں کوجلانے کی رسم ہے، اہل کتاب یہود ونصاریٰ کیونکہ ان کے مذہب کی بہر حال اصل بنیا دخدا کی کتاب تو رات وانجیل ہے تو اس وجہ سے وہ مسلمانوں کی طرح اپنے مردوں کو دفناتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ اسلام کے سواجو بھی طریقے انسان کی لاش کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں عقل وفطرت کے خلاف انسانی عظمت کوسراسریا مال کرتے ہیں جب کہ حضورا کرم مُلاثی کی تعلیمات سے دنیا کویہ ہدایت ملتی ہے کہ مردوں کے جسم کا احترام زندوں کے جسم کی طرح ہے جبیبا کہ ایک حدیث میں ہے فرمایا میت کی ہڈی توڑنا ایبا ہی ہے جبیبا کہ زندہ کی ہڈی کوتوڑنا۔

ہندوؤں کا بیخیال کہ آگ میں جلا دینا زمین میں دفن کرنے سے زیادہ بہتر ہے اور یہ کہ آگ جلا کرمردہ کو پاک کردیتی ہے عقل وفطرت کے خلاف ہے۔

انسان کواللہ نے مٹی سے پیدا کیا تو مناسب بہی ہے کہ مرنے کے بعد مٹی میں ہی دفنادیا جائے ای کوئ تعالیٰ شانہ نے فرمایا ﴿ مِنْهَا خَلَقُ لِمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى الل

#### سورةالتكوير

یہ سورت بھی مکیہ ہے۔ اور تمام ائمہ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے، عبداللہ بن عباس دلاتی، ابن عمر، دلاتی ابن ابن عرب اور حضرت عائشہ ڈلائھ سے اسی طرح منقول ہے اس سورت کی انتیس آیات ہیں۔

آ نحضرت مُلَّاقِمُ كارشاد ہے كہ جس كويہ منظور ہوكہ وہ قيامت كا منظرا بنى آ نكھ سے ديكھ لے تواس كو چاہئے كہ وہ ﴿إِذَا الشَّهُ مُن كُوِّدَ ف﴾ اور ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَظَرِ فُ ﴾ ورتوں كى تلاوت كرے۔ • ان دونوں سورتوں ميں قيامت كا پوراپورانقشہ صیبج كردكھا يا گيا ہے كہ قيامت اس طرح بريا ہوگی۔

روز انسان کی بدخوای کا بیرعالم ہوگا کہ کی تھا کہ قیامت کے روز انسان کی بدخوای کا بیرعالم ہوگا کہ کسی کو کسی کی پروانہ نہ ہوگی ہرخص دوسرے سے بھا گتا اور بے گانہ ہوگا تو اس مناسبت سے ان دونوں سورتوں میں دوا ہم حقیقتوں کو واضح کیا

🗗 جامع تر مذی، ابن کثیر، طبرانی۔

جار ہا ہے، ایک قیامت کی حقیقت، دوسری وحی اور رسالت کی حقیقت اس سورت کے بیددواہم اور عظیم موضوع ہیں جس پراز اول تا آخر جملہ مضامین دائر ہیں۔

# ﴿ ١٨ سُورَةُ التَّكُويرِ مَلِيَّةُ ٧ ﴾ ﴿ إِنْ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ فِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ المَا ٢ كوعها ١

اِذَا الشَّهُسُ كُوِّرَتُ ۚ وَإِذَا النَّبُحُومُ الْكَارَتُ ۚ وَإِذَا الْجَبَالُ سُيِّرَتُ ۚ وَإِذَا الْجَبَالُ سُيِّرَتُ ۚ وَإِذَا السَّبُسُ كُوِّرَتُ ۚ وَإِذَا النَّبُحُومُ الْكَارَتُ ۚ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتُ ۚ وَإِذَا الْجَبَارُ عَلِيهِ اللهِ عَادِين، اور جب بهارُ جائ واد جب مورن كی دھوپ تہہ ہوجائ ، اور جب تارے ملے ہوجائي، اور جب بهارُ جائ واڈ النَّفُوسُ الْحِشَارُ عُظِلَتُ ۚ وَإِذَا الْوَحُو شُن مُحِيْمَ تُ وَ وَإِذَا الْبِحَارُ سُيِّرَتُ ۖ وَإِذَا النَّعُوسُ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

فل يعني ہوا ميں اڑتے بھريں۔

فی اون عرب کابہترین مال ہے اور دس مہینے کی گابھن اونٹی جو بیانے کے قریب ہو دو دھاور بچہ کی توقع پر بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے لیکن قیامت کے ہوانا ک زلازل کے وقت ایسے فیس وعزیز مال کوکوئی نہ پویٹھے گاندما لک کو اتنا ہوش ہوگا کہ ایسے بڑھیا مال کی خبر گیری کرے۔ باقی یہ کہنا کہ دیل عالم جانے کی وجہ سے اونٹنیال میکار ہوجائیں گی محض ظرافت ہے۔

ف یعنی جنگ کے دخی جانور جوآ دمی کے ساید سے بھا گئتے ہیں مضطرب ہو کرشہر میں آتھیں اور پالتو جانوروں میں مل جائیں جیسا کہ اکترخون کے وقت دیکھا محیا ہے۔ ابھی چند سال ہوئے گئا جمنا میں سیلاب آیا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک چھپر بہتا جارہا ہے اس پر آ دمی بھی ہیں اور سانپ وغیر ہ بھی لیٹ رہے ہیں ایک دوسرے سے کچھتعرض نہیں کرتانفی فعی پڑی ہوئی ہے بلکہ ذیادہ سر دی کے زمانہ میں بعض درندے جنگل سے شہر میں گھس آتے ہیں۔

(تنبيه) بعض مفرين نے " حُشِرَتْ " كے معنى مارنے كاوربعض نے ماركرا محانے كے لئے يں ـ والله اعلم ـ

فل یعنی مندروں کا پائی مرم ہوکر دھوال اور آگ بن جائے جونہایت گرم ہوکر محشر میں کافروں کو دکھ پہنچا ہے اور تورکی طرح جمو نکنے سے ابلے۔ فکے یعنی کافر کافر کے اور مسلم سلم کے ساتھ بھر ہر قسم کا نیک یا بدعمل کرنے والااسپنے جمیے عمل کرنے والوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور عقائد، اعمال ، اخلاق وغیر و کے اعتبار سے الگ جماعیں بنادی جائیں یا یہ طلب ہے کہ ردوں کوجموں کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔

ف عرب میں رسم تھی کہ باپ اپنی بیٹی کو نہایت سنگدل اور بے رحی سے زندہ زمین میں گاڑ دیتا تھا بعض تو شکدتی اور شادی بیاہ کے اخرا مبات کے خوف سے یہ کام کرتے تھے اور بعض کو یہ عارتی کہ بیٹی کسی کو دیں گے وہ ہمارا داماد کہلائے گا۔ قرآن نے آگاہ کیا کہ ان مظلوم پیموں کی نسبت بھی سوال ہوگا کہ میں محتاہ بد اس کوقل کیا تھا۔ یہ مت بھمنا کہ ہماری اولاد ہے، اس میں ہم جو چاہیں تصرف کریں بلکہ اولاد ہونے کی وجہ سے جرم اور زیادہ سخین ہو جاتا ہے۔

ge.

السَّمَاءُ كُشِطَتُ أَوْ وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتُ أَوْ وَاِذَا الْجَنَّةُ الْرَلِقَتُ أَوْلِقَتُ أَوْلِقَتُ أَوْلِقَتُ أَوْلِقَتُ أَوْ وَمِانَ فِاعَ اور جب بخت باس لانَ باع فِل بان لا كامرايك بى جو اسمان كا بجلاً الارع، اور جب دوزخ وبكائى جاوع، اور جب بخت باس لائى جاع، جان لا تى جو الحضر فَ الْحَضَرَ فُ فَا قَلْ اللهُ الله

مركبين في مكان مواد بال كامعتر من في اورية بهارار فيق كهد يواد بين في اوراس نه ديكها مان فرشة كو سمان كي كلاكناره ورجه بان والا سبكامانا بواو بال كامعتر من في اورية بهارار فيق مجه نبيل ديواند اور اس نه ديكها من اس كو كلا كنارك ورجه بايال معتر من اور يه تمهارا رفيق مجه نبيل ديواند اور اس نه ديكها من اس كو كلا كنارك في مين بايورك بين الله معتر من المعتر المعتر من المعتر المعتر من المعتر المعتر من المعتر من المعتر المعتر من المعتر من المعتر من المعتر من المعتر المعتر من المعتر ا

وسل یعنی ہرایک کو پرتالگ جائے گا کہ نیکی یابدی کا کمیاسر مایہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ وسل کئی سیاروں (مثنا زمل مشتری ،مریخ ، زہر ،عطار د ) کی چال اس ڈ ھب سے ہے کہ بھی مغرب سے مشرق کو چلیں یہ میدھی راہ ہے ، بھی ٹھٹک کرالٹے بھریں اور بھی سورج کے پاس آ کر کتنے دنوں تک نائب رہیں ۔

فى ياجب مان لك \_اس لفظ كددنول معنى آت يس \_

(تنبیہ) ان صموں کی مناسب آید و مضمون سے یہ ہے کہ ان تاروں کا چلنا ، گھر نا ، اور چپ جانا ایک نمونہ ہے اگلے انبیاء پر بار بار د کی آن اور ایک مدت دراز تک اس کے نشان باتی رہنے پھر منقطع ہو کر چپ جانے اور فائب ہوجانے کا۔ اور دات کا آنا نمونہ ہے اس تاریک دور کا جو فائم المرسین کی ولاد ت باسعاد ت سے پہلے دنیا پر گزرا کئی شخص کو حق و باطل کی تمیز ندری تھی۔ اور د تی کے قار بالکل مٹ بچکے تھے اس کے بعد منح صادق کا دم بحر تاحضو ملی اللہ علیہ مالی ماندروش کردیا ہے تھے اس کے بعد منح صادق کا دم بحر تاحضو ملی اللہ علیہ دسلہ کا اور اس فورا عظم کو آفاب درخشاں کہنا چاہئے۔ ولنعم ما قبلہ فانه شمس فضلهم کو اکبھا یظهر ن انوار ھاللہ اس فی الطلم حتی ا ذاصله عت فی الکون عم ہدا ھا العالمین واحیت سائر الامم اور بعض علماء نے فرمایا کہتاروں کا میدھا چلنا اور اونا اور چپ جانا، فرشتے کے آنے اور واپس جانے اور عالم مکوت میں جا چپنے کے مثابہ ہو اور دات کا گزرنا اور منح کا آنا قرآن کے مبب ظلمت کو دور ہوجانے اور نور واپس جانے اور واپس جانے اور عالم مکوت میں جا چپنے کے مثابہ ہو ایک مناسبت می علیہ تارہ واضح ہے۔ واللہ اعلم۔ اس خوال مرت خوال مہا ہو جانے اور اور تا ہوں کے مثابہ ہو ایک مناسبت می علیہ تھاں میں دو اسطے ہیں ایک دی لانے والا فرائے کے در اسلے ہی سے دی ایک مناسبت میں مناسبت می میں دو اسطے ہیں ایک دی لانے والا مرت علیہ کے اس میں میں دو اسطے ہیں ایک دی لانے والا مرت عالم میں ایک دی لانے والا ورت علیہ کے اس میں میں دو اسطے ہیں ایک دی لانے والا ورئے والد کے اس میں میں دو اسطے ہیں ایک دی لانے والا ورئے والد کے اس کے دی کی مناسب کی صفات بیان ہوئیں مطلب یہ ہے کھر آن کر کی جو انڈ کے پاس سے ہم تک پہنچا اس میں دو اسطے ہیں ایک دی لانے والا ورئے ہو کے کے دور ہو بانے کے دور ہو بانے کے دور ہو بانے کے دور اور کی کے دور ہو بانے کے دور اور کی کے دور ہو بانے دور اور کی کی دور ہو بانے دور اور کی کے دور ہو بانے دور اور کی کی دور ہو بانے دور اور کی کی دی لانے دور ہو بانے دور ہو بانے دور ہو بانے کو دور ہو بانے دور ہو بانے دور ہو بانے دور ہو بانے کی دور ہو بانے دور ہو بانے

721 الْمُبِيْنِ ۚ وَمَا هُوَعَلَى الْغَيْبِ بِضَدِيْنِ ۚ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْظِنِ رَّجِيْمٍ ۗ فَأَيْنَ کے پاس فل اور یہ غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں فی اور یہ کہا ہوا نہیں کمی شِطان مردود کا فی مجر تم کدم آسان کے، اور غیب کی بات پر نہیں بخیل۔ اور یہ کہا نہیں کی شیطان مردود کا۔ پھر تم کدھر تَنُهَبُونَ۞ إِنْ هُوَإِلًّا ذِكُرٌ لِّلُعٰلَمِينَ۞ لِبَنْ شَآءَ مِنْكُمْ آنَ يَّسُتَقِيْمَ۞ وَمَا علے ما رہے ہو فام یہ تو ایک نفیحت ہے جہان بھر کے واسلے فاق جو کوئی جائے میں سے کہ سدھا ملے فالے اور تم علے جاتے ہو؟ یہ تو ایک سمجموتی ہے جہان کے واسطے۔ جو کوئی جاہے تم میں کہ سیرھا چلے، اور تم عَ تَشَاءُونَ تشآء آن الله مالک فے وا ہے الله جہان مادے صاحب جہان = (جرائيل) اور دوسرا بيغمرع بى ملى الله عليه وسلم دونول كى صفات و ويس جن كے معلوم ہونے كے بعد سى طرح كا شك وشبقر آن كے معاد ق اور منزل من الله ہونے میں نہیں رہتا کی روایت کی محت کیم کرنے کے لئے اعلیٰ سے اعلیٰ راوی وہ ہوتا ہے جواعلیٰ درجہ کا ثقیر،عادل،ضابط،حافظ اورامانتر ارہو۔جس سے روایت كرے اس كے پاس عروم مت كے ساتھ رہتا ہو۔ بڑے بڑے معتبر ثقات اس كى امانت وغير و براعتماد كلى ركھتے ہوں \_اوراسى لئے اس كى بات بے جون و برا ملنے ہول۔ بیتمام مفات حضرت جبرائل علیہ السلام میں موجود میں وہ کریم (عوت والے) ہیں جن کے لئے اعلیٰ نہایت متقی اور پا کا بہونالازم ہے ﴿ إِنَّ الْحُومَ كُومُ عِنْدَاللهِ آتَفْ كُمْ ﴾ وفي الحديث "الكرم التقوى" قوت والي يسجى من اثاره بي رحظ وضراور بيان كي قوت بحي كامل ب -الله ك بال الن كا بڑا درجہ ہے۔سب آسمانوں کے فرشتے ان کے امین ادرمعتبر ہونے میں تھی تو شہبیں \_ یہ تو رمول ملکی کا مال تھا آ مے رمول بشری کا مال من کیجئے یہ 🛕 یعنی بعثت سے پہلے مالیس سال تک وہ تمہارے اورتم اس کے ساتھ رہے اتنی طویل مدت تک اس کے تمام کھلے چھیے احوال کا حجربر بریا۔ بھی ایک مرتبہ اس میں جموٹ فریب یادیواند پن کی بات ندریھی ہمیشراس کے صدق وامانت اور عقل و دانائی کے معترف رہے ۔اب بلاو جداسے جموٹایا دیواند کیونکر کہدسکتے ہو کیایہ و می تمہارار فیق نہیں ہے جس کے رقی رقی احوال کاتم پہلے سے تجربه رکھتے ہو۔اب اس کو دیوایہ کہنا بجرد یوائی کے کچھ نہیں۔ ف يعنى مشرقى كناره كے پاس اس كى املى مورت ميں ماف ماف ديكھا۔اس لئے يہ جي نہيں كہد سكتے كه ثايد ديكھنے يا پہچا سنے ميں كچھاشتا ، والتباس ہوكيا موكا جس كوفرشة مجهولياد وواقع بس فرشة مدموكا يمورة" نجم " يني بلخ أجكا ﴿ فَاسْتَوْى لَوْهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلِي ﴾

فل یعنی یہ بغیر ہرقتم کے غیوب کی خبر دیتا ہے ماضی سے تعلق ہول یاستقبل سے۔ یااللہ کے اسماء وصفات سے یااحکام شرعیہ سے یامذاہب کی حقیت و بطلان سے یا جنت و دوزخ کے احوال سے یاواقعات بعدالموت سے اوران چیزوں کے بتلانے میں ذرا بخل نہیں کرتاندا جرت ما نکتا ہے۔ مذرانہ، مذبحش، مجر کائن کالقب اس پر کیسے چیال ہوسکتا ہے، کائن محض ایک جزئی اور نامکل بات غیب کی سوجوٹ ملا کربیان کرتا ہے اور اس کے بتلانے میں بھی اس قدر فیل ہے کہ بدون مٹھائی یا غدراندوغیر و وصول کئے ایک حرف زبان سے نہیں نکا آنا پیغمبروں کی سیرت سے کا منوں کی ہوزیش کو کیا نسبت ۔

وسل محلا شیطان ایسی نیکی اور پر میز گاری کی با تیس کیول مکھلانے لگا جس میں سر اسر بنی آ دم کافائدہ اور خود اس ملعون کی تلیج ومذمت ہو۔

فی یعنی جب جموث، دیوا بی بخیل وتو ہم اور کہانت وغیرہ کے سب احتمالات مرفوع ہوئے تو بجز مدق وق کے اور کیاباتی رہا۔ پھراس روثن اور معاف راسة کو چھوڑ کرکدھر بہکے جارہے ہو۔

ف قرآن کی نبیت جواحتمالات تم پیدا کرتے ہو، سبفلایں \_اگراس کے مضامین وہدایات میں غور کروتواس کے موالچھ مذنظے کا کہ بیسارے جہاں کے کے ایک سے نصیحت نامہ اور کمل دستورالعمل ہے جس سے ان کی دارین کی فلاح وابستہ ہے۔

فلے یعنی بالخصوص ان کے لئے میسحت ہے جوریدھا چلنا چاہیں ۔عناد اور بحروی اختیار نہ کریں ۔ کیونکہ ایسے ہی لوگ اس نعیسحت سے منتفع ہوں گے یہ فے یعنی فی نغیر آن نمیحت ہے لیکن اس کی تاثیر مثیت الی پر موقوت ہے جوبعض او مول کے لئے متعلق ہوتی ہے۔ اور بعض کے لئے تسی مکمت سے ان کے سو واستعداد کی بنام پر تعلق نہیں ہوتی ۔

#### هولناك مناظرروز قيامت ويبيثى اعمال وفيصله جزاء وسزا

عَالَيْنَاكَ: ﴿إِذَا الشَّهُسُ كُوِّرَتُ .. الى ... إِلَّا آنَ يَّشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعُلَمِينَ ﴾

ربط: ..... سورة عبس کامضمون دراصل اثبات قیامت کے موضوع ہی پرمضمل تھا اور مقصد بیان بیتھا کہ انسان کی سعادت وفلاح اور عزت وعظمت اپنی زندگی اپنے پروردگار کے ساتھ وابت رکھنے اور فکر آخرت میں ہے، اس کے برعس وہ مغرور وشکر جونہ خدا پرائیان لا تا ہے اور نہ ہی اس کو آخرت کی فکر ہے وہ خدا کی نظروں میں ذکیل وحقیر ہے، طالب حق اور سعادت کی فکر میں گئے رہنے والا انسان ہی بارگاہ رسالت میں ہرعزت واکرام کامشخق ہے، آخر میں قیامت کے روز کی پریشانی اور برحوای کا عالم بیان کیا گیا کہ ہرخض دوسر ہے ہے بیاز ہوگا، اس کو اپنی پڑی ہوگی اس مناسبت سے اب اس سورت میں وہ ہولناک مناظر اور حوادث ذکر فرمائے جارہ بیں جوروز قیامت پیش آئیں گے اور یہی حوادث تخریب عالم کا ذریعہ ہوں گئی جوقیامت کے وقت پیش آئیں گے کہ چاند سورج اور سارے بین برنور کردیے جائے گئی ہوقیامت کے وقت پیش آئیں گے کہ چاند سورج اور سارے کی ، الغرض بنور کردیے جائیں گے ، بہاڑ ریزہ ریزہ ہوکر اڑنے لگیں گے اور زمین شق ہوکر جو پچھاس میں ہوگا اگل دے گی ، الغرض نظام عالم در ہم ہرجم ہوجائے گا۔

ای سلسلہ میں آنحضرت مُلاَیُمُ کے وہ خاص احوال اور اوصاف بیان کئے بیٹے جو وتی الٰہی کے نزول پر پیش آئے تھے، اوراس کے ساتھ مشرکین ومنکرین کی محرومی وبلسیبی بھی ذکر کر دی گئی جو دحی الٰہی اور پینم سرخدا ہے اعراض وانحراف کی وجہ سے ان پر مسلط ہوئی۔

ارشاد فرمایا: جس وقت کرسورج کی شعاعیں لپیٹ کرر کھودی جا تھیں گی اور ای طرح آ قاب بنور ہو کر پچی کے مائندرہ جائے گا اور جب کر ستارے بنور ہوجا تھیں گے یا ٹوٹ کر ہوا میں اڑتے ہوئے نہ ات کی طرح ہوجا تھیں گی اور جب کہ بہاڑ چلاد ہے جا تھیں گے اور ریزہ ہو کر ہواؤں میں اڑنے لگیں گے اور جب کہ دس مہینہ کی گا بھن اونٹنیاں چھوڑ دی جا تھیں گی جوا بھی بیا نے تحق ہوں بیں اور دور دور دے نے والی ہیں اور عرب کی نظر ول میں سب سے قیمتی اور قابل قدر مال ہان کی طرف بھی کوئی نظر اٹھا کر دیکھنے والا نہ ہو۔ اور جب کہ وحث جا نور والا نہ ہو۔ اور جب کہ وحث جا نور جوانسانوں سے وحشت کرتے ہیں اور انسان کو دیکھ کی طرف بھی کوئی نظر اٹھا کر دیکھنے والا نہ ہو۔ اور جب کہ وحث جا نور آ گھیں گی ۔ انوں اور پالتوں جانوروں میں ٹل جا تھیں گے۔ اور جس وقت سندر کھولا و یے جا تھیں گے اور ان میں اس طرح ابال اٹھر رہا ہوجسے کھولتے ہوئے پانی میں اٹھتا ہو یا سندروں کا پانی شدت گری کے باعث دھواں اور آ گسیں جا ۔ در حقیقت خداوند ذوا کہلال کے خضب وقہر کے آ ثار یا سندروں کا پانی شدت گری کے باعث دھواں اور آ گسیں جا جھی جو گئا تھی گئا ہیں گئا ہوں گئا ہوں ہیں ہیں اور سانی نے اس کے دو سرے کے ساتھ اور مسلمان کھو تھی ہوئے ہیں ہوں گئا ہوں نے دیکھا کہ ایک بی جو ہوں ہیں ہوں ہی ہوں ہیں اور سانپ اور چھو بھی اس بے لیخ ہوئے ہیں اور ایک ہوں کہا تھی جو کئا جمنا سالا ہور چھو بھی اس بے لیخ ہوئے ہیں اور ایک ہوں کہا تھی ہوں کہی ہیں اور سانپ اور چھو بھی اس بے لیخ ہوئے ہیں اور ایک ہور کہا ہیں ہور کھوں نے دیکھا کہ ایک ہوئے ہیں اور سانپ اور چھو بھی اس بے لیخ ہوئے ہیں اور ایک ہور کہا ہی کوئی تھی نور شور کے کوئی تون نہیں ہور ہیں۔

€ بعض ائم مغسرین نے اس آیة میں اجسام کوروحوں کے ساتھ جوڑنے کی مراد بھی بیان کی ہے۔

DES

مسلمان کے ساتھ اور بڑمل بڈمل کے ساتھ اور نیکو کارنیکو کار کے ساتھ اور جبکہ زندہ در گور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ دو مسلمان کی یا داش میں ماری گئی۔

اور ظاہر ہے کہ وہ معصوم پی جو پیدا ہوتے ہی زندہ در گورکر دی گئی کیا گناہ اور جرم کرسکتی ہے جس کو عرب کے لوگ دور جاہلیت میں اپنے واسطے عار بجھتے ہیں اور پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ زمین میں فن کردیا کرتے تھے تو پیروال ان کے جرم کو ثابت اور نمایاں کرنے کے لئے ہوگا اور جب کہ تمام صحیفے اور نامہ اعمال کھول کر رکھ دیے جا تیں گے کہ ہرایک کو اپنانامہ اعمال جو اس کے سامنے ایک کرتا ہو مشتور کی صورت میں نظر آر ہا ہوگا اور جس وقت کہ آسان کا جرم اس سے مینے کیا جائے گا۔ جیسا کہ کی جانور کو ذرئے کر کے اس کی کھال کھنے کی جائے اور اس کے بعد اس کے تمام اعضاء کوشت ہڈیاں اور رکیس نظر آنے میں تو اس طرح آسان کے کھل جانے سے اس کے اور اس کے بعد اس کے تمام اعضاء کوشت ہڈیاں اور رکیس نظر آنے نظر نہیں آسان کو نظر نہیں آسان کو کہا تھا کہ آسان کے اور کی تمام چیزیں نظر آنے لگیں گی جب کہ اس سے قبل کی انسان کو نظر نہیں آسان گا تھا کہ آسان کے اور کر کیا ہے۔

اورجس وقت کہ دوز خ دہ کائی جائے گی اور زور وشور سے اس کی لپٹیں سمندر کی موجوں کی طرح تھیٹر ہے ماہر ہی ہوں گی اور جب کہ جنت قریب کردی جائے گی۔اہل ایمان وتقوی کے جس کونز دیک سے دیکھ کر اہل جنت فرحت وسسرت محسوس کرنے لگیس گے تو اس وقت جب سے تمام احوال رونما ہور ہے ہوں گے تو ہرانسان جان کے لگا کہ اس نے پہلے سے کیا بھیجا ہے اور کیا لے کر وہ میدان حشر میں حاضر ہوا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں نیکیاں کی تھیں یا برائیاں ، تو اس طرح ہرانسان اپنے کیے ہوئے ممل اپنی آئھ سے دیکھ رہا ہوگا۔

الغرض بیسب با تیں دلائل وشواہد ہیں اس امر پر کہ انسان قیامت پر ایمان لائے ادر اپنی عملی زندگی میں اس کی فکر اور تیاری کرے، ان دلائل وشواہد کی حقانیت میں کسی طرح تر دو کی گنجائش نہیں پس قسم کھا تا ہوں میں ان ستاروں کی جو پیچھے ہے جن جانے والے ہیں سیدھے چلنے والوں کی جو سیدھے جلتے چلتے جلتے بھی الٹے چلنے والے ہوتے ہیں پھر سورج کی شعاعوں میں جانے والے ہیں سیدھے چلنے والوں کی جو سیدھے تھی جلتے جلتے بھی الٹے چلنے والے ہوتے ہیں پھر سورج کی شعاعوں

• جالمیت کے زمانہ میں اہل عرب بیکی کی پیدائش کو عار سجھتے تھے اور جب کی کے یہاں بیکی پیدا ہوتی وہ اس کو زندوز مین میں دبادیتا تھا، اکثر اہل عرب جہاں اور عملی واخلاقی گذرگیوں میں جتلاتھ ان میں یہ بھی ایک ظالمانہ انسانیت سوزعیب تھا، چندا یک نفوس تاریخ میں بے شک ایسے ملتے ہیں جن کواس فدموہ فعل سے نفرت تھی، جیسے زید بن عمر بن فیل ڈٹاٹٹوان کے تذکرہ میں ہے کہ بتوں پر جانوروں کے ذرئے کرنے کو بھی شدت سے منع کرتے تھے اور اس طرح اس فکر میں رہتے تھے کہ کوئی معصوم بی زمین میں ندو بائی جائے تو وہ تلاش میں رہتے جس کے یہاں بی پیدا ہوتی اس سے جاکر کہتے بھائی تو اس کو فن ندکر میں اس کو پالٹا ہوں تو اس کو یا لتے جب وہ بڑی ہوجاتی تو اس کی شادی کردیے تفصیل کے لیے جب خاری، تاریخ ابن کثیر اور طبقات کی مراجعت فر ما تیں۔

عافظ ابن کثیر مینینی نے اپنی تغییر میں عمر بن الخطاب ڈٹاٹٹؤے ﴿وَاذَا الْمَوْدِدَةُ سُدِلَتُ ﴾ کی تغییر میں بیان کیا ہے کہ قیس بن عاصم ٹٹاٹٹؤ نی کریم ٹاٹٹٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یار سول اللہ ٹاٹٹٹی میں نے جاہلیت کے زمانہ میں اپنی چند بیٹیاں زندہ درگور کی ہیں، آپ ٹاٹٹٹی نے فرمایا اس جرم کے کفارہ میں (اگر چہ بیز مانہ جاہلیت میں ہوا اورتم اسلام بھی لے آئے ) تم غلام آزاد کروعرض کیا یار سول اللہ ٹاٹٹٹی میں تو اونٹوں والا ہوں (غلام میرے پاس نہیں ہیں ) تو آپ ٹاٹٹٹی نے فرمایا ہرایک بڑی کے لیے ایک اونٹ ذرج کرو، اور اس کوصد قد کردو۔

﴿ عَلِمَتُ نَفْسٌ مَا أَحْطَرُ ثُ ﴾ جواب ہان امور فذكور وكا جو ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّدَ ثُ ﴾ سے يہاں تك بيان كي گئے اور يہ بار وامور ہيں جن ميں ہر ايك كواس كى اہميت اور عظمت كے باعث لفظ اذا كے ساتھ بيان كيا گيا۔ ١٣

■ "خنس الجوار الكنس" تارول كاحوال ياان كنام بين بروايت مارث مفرت على الثانوا سطرح ابن عباس ثانو مجايد مينية حسن بعرى مكنية =

14

be.

میں آ کرچھپ جانے والے ہیں اور قسم ہرات کی جب وہ ڈو بنے لگے اور قسم ہے سے کی جب وہ سائس لے اور اپنی روشنی بھیلادے۔ بے شک بیقر آن یقینا قول ہے ایک بھیج ہوئے، قاصد کا جوبڑی ہی عزت والا ہے جواللہ کے پیغامات لے کر اس كےرسول كے پاس آتا ہے برى بى توت والا ہے عرش والے بروردگار كے يہال برے بى او نچے درجے والا ہے اور یہ قاصد جبریل امین ملائلہ جس کی اطاعت کی جاتی ہے ملکوت سموٰ ت میں وہ تمام ملائکہ کے سردار ہیں پھر وہ قاصد برداہی امین ومعتد ہے۔خدا کے اس قاصد نے ان تمام باتوں کی خبر خدا کے پنیبر کو بذریعہ وجی دی، یہ باتیں اور بیان کردہ ہولناک حوادث كسى عقلى استدلال ياسائنسي تحقيق كانتيز نبيس كهاس ميس كوئي فخص اختلاف كرنے لگے بلكه بيوحي الهي ہے جواليي عزت وكرامت والافرشته اورمعتمد قاصد لے كرالله كے پنجبركے ماس آيا ہے۔ اورتمهارا بيصاحب اے قريش مكه كوئى ديوانه نہيں ہے۔جیسے کہتم میں سے بعض بیہودہ لوگ کہددیتے ہیں کہ بہتو مجنون ہیں، العیاذ بالله، بلکدان کے پاس بیسب باتیں الله کا قاصد لے کرآیا ہے اوراس پرخدا کے پیغیر کویقین کامل ہے محض یقین ہی نہیں اوراس سے بھی بڑھ کریہ ہے کہاں پیغمبر نے تو خدا کے اس قاصد کوا بنی آئکھوں سے دیکھ لیا <sup>●</sup> ہے آسان کے کھلے کنارہ پراور بیقاصد غیب کی باتیں بتانے میں بخیل تہیں ہے بلکہ وحی الی سے ملکوت السماؤت اور آخرت کی جو باتیں انسانی ادراک سے غائب ہیں اوران پرایمان لانا ہی ایمان ہے۔جسے کہ ﴿الَّذِينَ مُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ ميں ظاہر كرديا كيا توانسب باتول كوالله كاية قاصد بورا بورا بنجاديا ہاور قاصد کا کمال میہ ہے کہ وہ بیغام ممل اور پوری طرح پہنچادے۔ اور جب آپ مُلاَثِیْم نے اللہ کے اس قاصد کود کیولیا تواب کسی قتم کے تر دداور شبہ کی گنجائش نہیں ہوسکتی اس لیے کہ وہ کسی شیطان مردود کا کہا ہوانہیں ہے۔ جب بیسب باتیں واضح اور ثابت ہیں کہ قرآن کریم حق وصدافت کا مجموعہ ہے اور اس میں کسی قسم کے دہم اور تخیل کی گنجائش نہیں تو پھراے لوگو! تم کدهر طے جارہے ہو اور راہ حق سے بھٹک رہے ہویہ توبس ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے اس کا ہر مضمون ایک ایک لفظ ہدایت ونصیحت اور ایسامکمل دستور العمل ہے جس سے سعادت دارین وابستہ ہے ہراس شخص کے لیےتم میں سے جو بیہ چاہے کہ سیدھا چلے عناداور کجروی اختیار نہ کرے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے تم کوئی چیز نہیں چاہو گے بجز اس کے کہ جواللہ تمام جہانوں کا یا گنے والا جاہے اور فیصلہ کرے اس کے فیصلہ اور ارادہ کے بغیرتو ایک پیتہ بھی درخت سے نہیں گرسکتا ،اس لیے تمہیں بھی چاہئے کہ خدا کی طرف رجوع کرواوراس سے تو فیق مانگویہی طریقہ ہرنصیحت اور ہدایت سے منتفع ہونے کا ہوسکتا ہے۔ = وغيرهم بي منقول ب، اكثر مفسرين كي دائے كديديائي سارے ہيں جن كواہل ميت خمسه محتصير و كہتے ہيں، يعنى زحل مشترى مرتخ ، زہر و ، وعطار و ان ستاروں کی عجیب حیرت تاک رفتار ہے کیمی سید ھے چلتے ہیں تواس لحاظ سے ان کو"الجوار" (یعنی جاری رہنے والے اور چلنے والے) کہا گیا، اور بھی چلتے ميلة الثي بوجات بين اس لحاظ س " المخنس "كها كيا- كيونك خنس لغت مين لوشخ كوكها جاتا به اورجهي بيفائب بوجات بين اس بنايران كوالكنس كها ممیاجو کنسس سے ماخوذ ہے اور اس کے معنی ستر اور پوشیدگی کے ہیں بیستارے مغرب سے مشرق کوچلیں توبیسیدهی راہ ہوئی اور بھی شنک کرالئے پھرجاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے ان کلمات کی مراد ستاروں کے علاوہ اور پچھ بیان کی ہے تفصیل کیلئے تغییر قرطبی اور تغییر حقانی کی مراجعت فرمائی جائے۔ ١٢ 💵 معنی شرقی کنارہ کے یاس اس کی اصلی صورت میں نہایت واضح طور پرد کھ لیا اور پیجی مجھ لیا کہ بیاللہ کا فرشتہ ہے اور یہی اللہ کی وحی لے کرآتا ہے تواب کیا تردد ہوسکتا ہے کہشبر کیا جاس کے کہشاید کسی باشیطان کا قول ہے اس وجہ سے آیات قر آنیکو کسی کا بن کا قول کہنا جیسا کہ کفار مکہ کہتے تھے بعیداز عقل ہے اور پھر میجی سو چنے کی بات ہے کیا شیطان ایس پر میز گاری اور تقویٰ کی باتیں بتائے گا؟ ۱۲۔

# مشن وقمر کی قسمول سے مضمون کی مناسبت

قرآن کریم کے اسلوم بیان میں یہ اسلوب بھی نہایت ہی بلند ترین اور مجزانہ اسلوب ہے کہ مخلوقات خداوندی کی قسمول کے ساتھ کوئی مضمون ان قسمول پر مرتب کیا جائے ، جیبا کہ گزشتہ تفسیلات سے بیٹا بت ہو چکا کہ ہرت م کے ساتھ . را ب تسم کے صفحون میں مناسبت اور ربط ہوتا ہے یہاں بھی شمن وقمر کے بنور کردینے اور پہاڑوں کو اڑا نے اور سمندروں کے دہکانے وغیرہ وغیرہ کی قسموں پر حشر ونشر اور قیامت بر پا ہونے کا مضمون بڑی ہی قوی مناسبت رکھتا ہے ، علاہ ہ ازیں وئی البی کی حقائیت تابت کرنے کے لیے بھی ایک بلند پایہ اور عظیم تر درجہ رکھتا ہے کہ ان ستاروں کا چلنا، ہفہر با ، لوئنا ، اور پھر چپ جانا ایک نمونہ ہے ، انبیاء سابقین پر بار باروی آنے کا ایک مدت دراز تک اس کے نشان باقی رہنے پر منقطع ہو کر چپ جانے اور غائب ہونے کا اور دات کا آناس تاریک گئیز نہیں رہی تھی جس طرح درات میں سیاہ وسپید کا فرق نہیں معلوم ہوتا مگر رات کے بعد جب ضبح صادق سانس لیتی ہے اور دم پھر کر اپنی روشنی تمام عالم میں پھیلا دیت ہے تو بالکل اس طرح حضور اکرم عظاہ بی ولا دت باسعادت سے سہارت کی طرح سے مسلول میں بدایت کا نور پھیلا دینے والی ہے ، انبیاء سابقین ساروں کی طرح سے مگر ان کی طرح سام میں کوئی میں ہدایت کا نور پھیلا دینے والی ہے ، انبیاء سابقین ساروں کی طرح سے مگر کر ان کی اس کی سامند دونشاں ہوئی۔ آنبیاء سابقین ساروں کی طرح سے مگر کر انہ بی کر عالم میں ہدایت کا نور پھیلا دینے والی ہے ، انبیاء سابقین ساروں کی طرح سے مگر کر انہ کی کر درائہ انہ کی کر درائی ہوئی۔ آنبیاء سابقین ساروں کی طرح سے مگر کی سامنے درخشاں ہوئی۔ آنبیاء سابقین ساروں کی طرح سے مگر کر دی دورکان ہوئی۔ آنبیاء سابقین ساروں کی طرح سے مگر کی دورکان ساب کی کر درائی کی سامنے درخشاں ہوئی۔

شخ الاسلام حضرت مولا ناشيرا حمر عثماني مؤالت في السمضمون كوبيان فرماتي بوئيدوشع بفي نقل فرمائي والمسلم في المطلم في المطلم في المطلم في المطلم حتى اذا طلعت في الكون عم هداها للعلمين واحبيت سائر الامم المعن بين من من من المسلم المسلم

بعض ائمہ مفسرین کا قول ہے کہ ستاروں کا سیدھا چلنا اور لوٹنا اور جھیب جانا فرشتے کے آنے اور واپس جانے اور عالم ملکوت میں جاچھینے کے مشابہ ہے اور رات کا گزرنا اور شبح کا آنا قرآن کریم کے ذریعہ ظلمت کفر کے دور ہوجانے اور نور ہدایت کے پوری طرح پھیل جانے کے مشابہ تو اس طرح ان قسموں کے ساتھ مضمون قیامت اور وحی الہی کی حقانیت کا ثبوت پوری طرح مربوط ہے اور ان میں مناسبت واضح ہے۔

ان آیات ﴿ اَنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ کَرِیْدٍ ﴿ فَوَقَ عِنْدَ ذِی الْعُرْشِ مَکِیْنِ ﴿ مُطَاعِ قَمَّ آمِیْنِ ﴾ یس ایک و کی ایس سے ہم تک بہنچاس میں دوواسط بیں ایک و کی لانے والافرشتہ (جرئیل مالیہ) اور دوسر اواسطہ پنجیبرع بی منالیہ اور دوس کوصفات ایس عظیم اور بلند پایہ بیں کہ ان کے علم کے بعد کسی قشم کا شک وشہقر آن کے صادق اور منزل من اللہ ہونے میں نہیں رہتا ، کسی روایت کی صحت تسلیم کرنے کیلئے علم کے بعد کسی قشم کا شک وشہقر آن کے صادق اور منزل من اللہ ہونے میں نہیں رہتا ، کسی روایت کی صحت تسلیم کرنے کیلئے اعلیٰ راوی وہ ہوتا ہے جواعلیٰ مرتبہ کا ثقد عادل ، ضابطہ ، حافظ اور امانت دار ہواور جس سے وہ روایت کرے اس کے پاس عزت و حرمت کے ساتھ رہتا ہو بڑے بڑے معتبر ثقات اس کی امانت پر اعتماد کلی رکھتے ہوں اور اس وجہ سے اس کی بات بے چون و چرا مانے ہوں تو یہ تمام صفاح جبریل امین مائیلیا میں موجود ہیں وہ کریم عزت و کر امت والے ہیں اور ظاہر ہے

#### ابطال جبروقدر

ساتھ بیواضح کیا جارہاہے کہ انسان کا ارادہ اور مشیت اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر کے مطابق اس کے تابع ہے اس کی توقیق

ہی سے ہدایت اختیار کرتا ہے، اور ہرانسان تضاوقدر کی زنجیروں میں جکڑا ہے البتہ بات صرف اتنی ہے کہ فضاوقدراس سے جو

کچھکراتی ہے وہ اس کے ارادہ اور اختیار کے توسط سے کراتی ہے ، اینٹ پھرکی طرح نہیں ہے کہ اس کوکوئی حرکت دے رہا ہو

﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ مين انسان كے لئے ارادہ اورمشيت كا اثبات فرمايا جارہا ہے اوراس كے

**نعلی یعنی جو مجلے برے کام کتے یانہیں کئےشروع عمر میں کئے یااخیر میں ۔ان کااڑا سے بیچھے جھوڑا یانہیں جھوڑا ۔سب اس وقت سامنے آ جائیں گے ۔** 

فی یعنی جو چیززین کی تہمیں تھی او پر آ جائے۔ اور مردے قبرول سے نکالے جائیں۔

بِرَتِكَ الْكُرِيْمِ أَالَّذِي خَلَقَكَ فَسَوْلِكَ فَعَلَلُكَ أَيْ صُوْرَةٍ مّا شَاءَ رَكَبَكُ أَوْ الْحَرَادِي اللَّهِ الْحَرَادِي اللَّهِ الْحَرَادِي اللَّهِ الْحَرَادِي اللَّهِ الْحَرَادِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

انساف کے دن اور نہ ہول گے اس سے مدا ہونے والے فیے اور جھ کو کیا خر ہے کیا ہے دن انساف کا پھر بھی جھ کو کیا خبر ہے کیما ہے
انساف کے دن اور نہ ہول گے اس سے مبدا ہونے والے فیے اور جھ کو کیا خبر ہے کیما ہے
انساف کے دن، اور نہ ہول گے اس سے چھپ رہنے والے۔ اور تجھ کو کیا خبر ہے کیسا ہے
فل یعنی وہ دب کر یم کیااس کا حقدادتھا کہ تواہد ہم اور عملی مرمزورہو کرنافر مانیال کرتارہے؟ اور اس کے لطف و کرم کا جواب کفران و
طغیان سے دے؟ اس کا کرم دیکھ کرتو اور ذیادہ شرمانا اور طیم کے غصہ سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے تھا۔ بیشک وہ کریم ہے لیکن منتقم اور کیم بھی ہے۔ پھر یہ خود

اوردھوکا نہیں تواور کیا ہوگا کہ اس کی ایک صفت کو لے کرد دسری صفات سے آنھیں بند کرلی جائیں ۔ فکل حضرت ثا**ہ صاحب دتمہ ا**لنہ لکھتے ہیں ''ٹھیک کیابدن میں برابر کیا خصلت میں'' یا یہ طلب ہے کہ تیرے اعضاء کے جوڑ بند درست کئے اور حکمت کے موافق ان میں تناسب رکھا۔ بھر مزاج واخلاط میں اعتدال بیدا کیا۔

فیل یعنی سب کی مورتوں میں تھوڑا بہت تفاوت رکھا۔ ہرایک کو الگ صورت شکل اور رنگ روپ عنایت کیا اور بحیثیت مجموعی انسان کی صورت کو تمام جانداروں کی مورت سے بہتر بنایا یعن سلف اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ وہ چاہتا تو تجھے گدھ، کتے ،خزیر کی شکل وصورت میں ڈال دیتا۔ باوجود اس قدرت کے مخض اپنے فضل اور مثیت سے انسانی مورت میں رکھا۔ بہر مال جس خداکی یہ قدرت ہواور ایسے انعامات ہوں، کیا اس کے ساتھ آ دمی کو یہ بی معاملہ کرناما ہے۔

فی یعنی بیکنے اور دھوکا کھانے کی اور کوئی و جہنیں۔ بات یہ ہے کہ تم انصاف کے دن پریقین نہیں رکھتے ہوکہ جو چاہی کرتے رہیں، آ مے کوئی حماب اور باز پرس نہیں۔ یہاں جو کچھمل ہم کرتے ہیں کون ان کو کھمااور محفوظ کرتا ہوگا۔ جس کی تفسیل آ کے بیان کی۔

ف جوندخیانت کرتے ہیں دکوئی عمل تھے بغیر چھوڑتے ہیں۔ ندان سے تمہارے اعمال پوشدہ ہیں جب سب عمل ایک ایک کر کے اس اہتمام سے لکھے جا دے ہیں۔ نوٹ کے اس اہتمام سے لکھے جا درج ہیں جو ندخیانت کرتے ہیں اور اس کا چھان پڑے گا۔ جس کی است کے ایس کے آگے آئیں گے ادراس کا چھان اور سے گا۔ جس کی تفسیل آگے بیان کی۔

فلے جہاں ہمیشہ کے لئے ہرتم کی عمتوں اور داحتوں میں رہنا ہوگا، اگر نظنے کا کھٹالگار ہتا توراحت بی کیا ہوتی ۔ فکے یعنی دہماگ کراس سے الگ رہ سکتے ہیں ندوافل ہونے کے بعد بھی عکل کرماسکتے ہیں ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔

يَوْهُ الرِّيْنِ ﴿ يَوْهُ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْعًا وَالْكُمْرُ يَوْمَدِنِ لِلْهِ ﴿ ثِلْهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللّ

# سورة الانفطار حوادث ارض وساء وشمس وقمر برقيام قيامت

سورۃ انفطار بھی کمی سورتوں میں سے ہے جس کی انیس آیات ہیں، اس کامضمون بھی سورۃ تکویر کی طرح نظام عالم کے درہم برہم ہونے، قیامت کے وقت انقلابات کونیہ کے برپا ہونے پر شتمل ہے پھریہ کہ روز محشر ابرار ونیکو کا رلوگوں کا کیا حال ہوگا، اور فساق وفجار کس طرح عذاب جہنم میں مبتلا ہوں گے۔

سورت کی ابتذاء میں یہ ظاہر کیا گیا کہ قیام قیامت پر آسانوں کا نظام اس طرح درہم برہم کردیا جائے گا کہ آسان شق ہوجا نمیں گے اور ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور سمندر آگ سے دہکا دہنے جائیں گے اور مردے قبرول سے نکل کھڑے ہوں گے اس وقت ہر انسان کومعلوم ہوجائے گا کہ اس نے زندگی میں کیا کیا ہے اور پھر چاہے وہ کتنا ہی ا نکار کرے لیکن اس کے انکارسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ارشاد فرمایا جارہاہے:

فل یعنی دنیا میں جس طرح بادشاہ کا حکم رعیت پر، مال باپ کااولاد پر،اور آقا کانو کر پر جاری ہوتا ہے اس دن پرسب حکم ختم ہوجائیں مے اورائ شہنشاہ طلق کے سوائسی کو دم مارنے کی قدرت نہ ہوگی تنہا بلاشر کت غیرے ظاہراً و باطنا اس کا حکم ملے گا۔اورسادے کام حماً ومعناً اکیلے اس کے قبضہ میں ہول کے۔

لینا چاہئے۔ خبردار بات مینہیں ہے کہ خالق کا ننات اور تمہارے رب کی ربوبیت کوئی پوشیدہ چیز ہے بلکہ تم تو جمٹلاتے ہو انصاف کے ہونے کو اور روز جزاء یعنی قیامت قائم ہونے کو اور کہتے ہو کہ انسان کی بس بیزندگی ہے اس میں اس کور ہنا ہے اور جو پچھ کرلیا وہ بس گزر گیا اب نہ بعد میں زندہ ہونا ہے اور نہ ہی کے ہوئے اعمال کی کوئی جزاء وسز اہے۔ حالانکہ تم پرنگہبان مقرر ہیں جوبڑے ہی عزت والے اعمال کے لکھنے والے ہیں۔جوجانتے ہیں ہروہ بات جوتم کرتے ہو۔اس لیے ہرایک کے مل كابدله قيامت كروزاس كو ملے كا عمال خير كى جزاء جنت كى نعتيں ہيں اور اعمال شركى سز اعذاب جہنم اور خداكى ناراضكى ہے، يمي قانون خداوندي ہے جو طے ہو چکا بس اس کی روسے بے شک نيک لوگ بہشت کی نعمتوں ميں ہوں گے اور بد کارب تنک دوزخ میں ہول گے جس میں وہ داخل ہول گے انصاف کے دن اور روزمحشر ہرایک ہمارے سامنے موجود ہوگا تو وہ گنهگارلوگ اس جہنم سے دور ہونے والے نہ ہول گے نہ بھاگ کراس سے دور ہوسکیس گے اور نہ داخل ہول کے بعداس سے نکل سکیس کے بلکہ ہمیشہ وہی رہنا ہوگا اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کیا ذلت اور مصیبت ہوسکتی ہے اور اے مخاطب جانتا بھی ہے کہ کیا ہے انصاف کا دن کتنا ہی سوچا جائے اورغور وفکر کیا جائے ،اس کی ہیبت اورعظمت کا انسان انداز ہبیں کرسکتا پھر بھی سوچ لے جانتا ہے کیا ہے انصاف کادن ؟ اے انسان تونہ جان سکتا ہے اور نہ اس تک تیری رسائی ہوسکتی ہے بس سیجھ لے وہ دن ایساہوگا کوئی انسان کی انسان کے لیے کی بھی چیز کامالک نہ ہوگا اور کوئی کی کے لیے پھی جھی نہ کرسکے گااس دن تمام رشتے نا طے اور تعلقات وروابط قطع ہو چکے ہول گے اور کسی کو کسی کے لیے بولنے کی بھی مجال نہ ہوگی اور ہر فیصلہ اس دن اللہ ہی کے کے ہوگا ہرایک نفسی فنسی بیکارتا ہوگا نہ کوئی کسی کی مدد کرسکے گااور نہ کسی کی سفارش کرسکے گااور نہ ہی فدیداور عوض قبول ہوگا۔ ہاں تبسوي شفاعت كرسك كاجن كوالله كى طرف ساجازت ملى جيب كهارشادفر ما يا كيا ﴿ يَوْمَهِ إِن لَّا تَذْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْنُ وَرَضِي لَهُ قَوْلًا ﴾.

دنیا کی بادشاہوں کے ہاں وسائل و ذرائع اور سفارشیں کام آجاتی ہیں لیکن اسم الحا کمین کی بارگاہ میں بیسب دشتے ناطے برکا راور بے اثر ہوں گے، حضرت عبداللہ بن عمر رفائظ سے مروی ہے کہ آنحضرت منافظ نے ارشاد فرما یا جس کسی شخص کو قیامت کا منظر دیکھنا ہوتو اس کو چاہئے کہ وہ سورہ ﴿ اِذَا السَّمَانُ مَن کُوِّدَت ﴾ اور ﴿ اِذَا السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ الْفَظَرَت ﴾ اور ﴿ اِذَا السَّمَاءُ الْفَظَرَت ﴾ کی تلاوت کرے۔

# مغرورونا فرمان انسان كوخلاق رب العالمين كي ايك دهمكي

آیت مبارکہ ﴿ آیکی اَلْوِیْسُنَانُ مَا عَوَّلَتَ ﴾ میں انسانی غروراورغفلت پر ستنبہ کیا گیاہے کہ انسان بحیثیت انسان ہونے کے اس امر سے نہایت ہی بعید ہے اور یہ بات اس کے واسطے قابل جیرت ہے کہ وہ اپنے رب کے معاملہ میں دھوکہ میں رہے اس کو نہ پہچانے اور اس کی اطاعت و فر ماں برداری سے غرور و تکبر اختیار کرے ، اس کو اللہ نے عقل و فطرت کی صلاحیت سے نواز اہے اور مخلوق میں خالتی کا رابطہ اور تعلق فطری امر ہے لین اس کے باوجود اس کی سرشی و نافر مانی بلا شبہ قابل جیرت ہے بعض ائمہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ " انسان " سے یہاں کا فرمراد ہے ، کیونکہ وہی قیامت کا محر ہے اور انکار قیامت پر اصرارود لیری اور گنا ہوں کا ارتکاب اور سز اسے بے پروا ہو کرشتر بے مہار بنے رہنا ، اللہ سے اس کا غرور ہے اور یہ کہ دھوکہ میں وہ جتلا ہے ، عطاء میں شیخ اور این الاسد بن کلدہ کے بارے میں نازل ہو میں اس نے آخصرت خالیج ہے گئا ہی کہ گرتے ہیں کہ بیا ایک مغرور کا فر ابن الاسد بن کلدہ کے بارے میں نازل ہو میں اس نے آخصرت خالیج ہے گئا ہو کی میں نازل ہو میں اس نے آخصرت خالیج ہے گئا ہو کی بارے میں نازل ہو کی اس نے آخصرت خالیج کے جارے میں نازل ہو کی اس نے آخصرت خالیج کی کو بارے میں نازل ہو کی اس نے آخصرت خالیج کی کو بارے میں نازل ہو کی سے کہ بیآ یت اسود بن شریق کے بارے میں نازل ہوئی جس نے کہ بیآ یت اسود بن شریق کے بارے میں نازل ہوئی جس نے کہ بیآ یت اسود بن شریق کے بارے میں نازل ہوئی جس نے کہ بیآ یت اسود بن شریق کے بارے میں نازل ہوئی جس نے کہ بیآ یت اسود بن شریق کے بارے میں نازل ہوئی جس نے کہ بیآ یت اسود بن شریق کے بارے میں نازل ہوئی جس نے آخصرت خالیج کی کو کی اس نے آخصرت خالیج کی کو کو نا ما تھا۔

بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہاں الانسان ہے ہرایک کونطاب ہے نواہ وہ کافر ہویا موئن گناہ گارہ ویا بدکارتو بطور تغییہ سب کو یہ خطاب فر مایا جار ہا ہے تا کہ کوئی بھی تنفس اس طرح کی روش اختیار نہ کرے اور آسانی عدالت سے کی وقت غلات نہ برتے اگر کی وقت بشری کوتا ہی کرے اور کوئی گناہ سرز وہ وجائے تو اس پر نادم وشر مندہ ہو کرتا بہ ہو یہ بیس کہ عیمائیوں کی طرف ہی بچھ کرمطمئن ہوجائے کہ بس یہ وع میں گناہ میں اب ہم کوکی بھی گناہ کی عیمائیوں کی طرف ہی بچھ کہ بس حصرت ابراہیم طینی اور لاتھ وب طینی کی اولاد میں ہے ہونا کائی سرز ابھی طرح ہوئی کی طرح ہوگی ، چینے کہ ارشاد ہے ﴿وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّمَنَا اللّهَا اُو اِلّا اَتِهَا مَا فَعُونُو وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّمَنَا اللّهَا اُو اِلّا اَتِهَا مَا فَعُونُو وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّمَنَا اللّهَا اُو اِلّا اَتِهَا مَا فَعُونُو وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّمَنَا اللّهَا اُو اِلّا اَتِهَا مَا فَعُونُو وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّمَنَا اللّهَا اُو اِلّا اَتِهَا مَا مَا مُولِد ہو کہ مُن من اللّه من اللّه کے یہاں تجھے ذرہ برابر بھی فاکہ نہ نہ بہنچا سکوں گا۔

الغرض بیاعتقادات اورتخیلات دھوکہ ہی ہیں رب کریم کے معاملہ میں ہرانسان کواس قتم کے دھوکہ میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہئے۔

آیت مبارکہ میں دب کے ساتھ کریم کی صفت جمع کرنے میں ایک نہایت ہی اطیف اشارہ ہے وہ خداوند عالم کی

https://toobaafoundation.com/

bei Di شان ربوبیت جس کا تقاضا ہر مرحلہ پر مخلوق کو پالنا اس کی ضرور تو سطبی تقاضوں کو پورا کرنا ہے وہ اس امر کی مقتضی ہے کہ اس سے کی طرح کی غفلت نہ برتی جائے ، اور نہ ہی تکبر وغرور کی روش اختیار کرنی چاہئے پھر جب کہ وہ کر یم بھی ہے اور اس کا کرم بار بار انسان کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے اس کی یا دتا زہ کرتی ہے اس کے انعامات واحسانات انسانی فطرت کو اس سے تعلق و محبت اور اس کی اطاعت و بندگی پر آبادہ کرتے ہیں اور اس کی ناراضگی و عماب سے ڈراتے ہیں، توجرت ہے کہ پھر بھی انسان غافل رہے اور غرور و تکبر ہی کرتا رہے اور ہر طرح کی معصیت و نافر مانی کرنے پر بھی امیدیں قائم رکھے اور اس محمنڈ میں مانوں مرہ ہوگا اس تصور پر تو خداوند عالم نے اہل کتاب کو تنبیہ فر مانی اور ارشاد ہے ﴿وَیَلُتُ آمَانِیْ آهُلُ الْکِیْ ہِ کہ ان امیدوں اور آرز وؤں سے کام نہیں چلے گا۔
فرمایا ﴿لَا اللّٰ مِنْ اللّٰ ہوں اور آرز وؤں سے کام نہیں چلے گا۔
فرمایا ﴿لَا اللّٰ اللّٰ

الوبكروراق موسلة بيان كرتے ہيں كه اگر قيامت ميں مجھ سے كہا گيا (مّا غَوَّكَ بِرَيِّكَ الْكَوِيْمِ ﴾ تو ميں كهددول كا غرنى را الكريم كه كريم كرم نے مجھے دھوكہ ميں ڈالا،غرض اس لطيف عنوان سے انسان كی طبعی كمزوری كونما يال كرديا گيا تا كه اس عيب سے انسان اپنے آپ كو بچائے اور اس عيب سے اپنی زندگی كو پاك رکھے جو انسان كوحيوان سے بھی بدتر كردينے والى ہے بس بي حقيقت ہے۔



سورہ مطفقین جس کوسورۃ النطفیف بھی کہاجا تاہے مکیہ ہے،اس میں چھتیس آیات ہیں،ضحاک مواللہ و مقاتل مواللہ م حضرت عبداللہ بن مسعود اللیؤے منقول ہے کہ بیر کمی سورت ہے۔

گزشتہ سورتوں میں آخرت اور بعث ونشر کے مضامین ذکر فرمائے گئے تھے اور اس ضمن میں اعتقاد وایمان کے اصول واضح اور متعین کرنا تھا اب اس سورت میں ایمان بالآخرۃ کی بنیاد پر معاملات کی اصلاح مقصود ہے اور انسانی معاشرہ کو خیانت جھوٹ اور حق تلفی کی گندگیوں سے پاک کرنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ حقوق والعباد میں خیانت وہ بدترین جرم ہے کہ انسان اس کی سزا سے نہیں نے سکتا۔



# ٨٨٤ وَمَا لَطَنَّهُ مِنْ مَلِينَةُ ٨٦ ﴾ ﴿ فِي نِسْمِ اللَّهِ الرَّحَلْمِ الرَّحِيْمِ إِنَّ الرَّاحِيا

وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِهِ لَيْنَ أَلْ النَّالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوُفُونَ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمُ أَوُ الْبَاسِ يَسْتَوُفُونَ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمُ أَوُ الْبَاعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَلْمُ اللللْلُهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فی یعنی اگرانہیں خیال ہوتا کہ مرنے کے بعدایک دن پھراٹھنااوراللہ کے سامنے تمام حقوق وفرائض کا حیاب دینا ہے، توہر گزایسی حرکت یہ کرتے۔ وسل کہ کب تجلی فرما تااور کب حیاب کتاب کر کے ہمارے تی میں کوئی فیصلہ سنا تاہے۔

فی یعنی ہر گز گمان نرکیا جائے کہ ایسادن نہیں آئے گا۔ و وضرور آنا ہے اوراس کے لئے سب نیکوں اور بدول کے اعمالنا ہے اپنے اپنے دفتر میں مرتب کھے کھر ہی

فی یعنی سجین ایک دفتر ہے جس میں نام ہرایک دوز فی کادرج ہے۔اور" بندول کے ممل لکھنے والے فرشے" جن کاذکراس سے پہلی مورت میں آ چکا،ان برکارول کے مرنے اور عمل منقطع ہونے کے بعد ہر شخص کے ممل علیمدہ فردول میں لکھ کراس دفتر میں داخل کرتے ہیں اوراس فرد یہ یاہرایک دوز فی کے نام پر ایک علامت بناد سے جی جس کے دیجھتے ہی معلوم ہوجائے کہ یشخص دوز فی ہے اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تعام کی ای مقام میں کھی جاتی ہیں ۔ میں کھی جاتی ہیں سے درجمہ اللہ کھتے ہیں" یعنی ان کے نام وہال داخل ہوتے ہیں مرکروہیں پہنچیں گے۔ "بعض سلف نے کہا ہے کہ یہ مقام ما تو بی زمین کے بین جس کے اس میں کھی جاتے کہ یہ مقام ما تو بی زمین کے بین علی ساتھ کے ایک مقام ما تو بی زمین کے بین کے ایک مقام ما تو بین ذمین کے بین مرکزہ ہیں ہے ۔ واللہ اعلم۔

800

# تُكَنِّبُونَ۞

#### حجوث مانتے تھے

#### جھوٹ جانتے تھے۔

# وعيد براتلاف حقوق وخيانت دروزن وپيائش

عَالَيْنَاكَ: ﴿وَيُلُ لِلْمُطَفِّفِيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ف جوشخص روز جزا کامنکر ہے نی الحقیقت الله کی ربوبیت،اس کی قدرت اوراس کے مدل وحکمت سب کامنکر ہے اور جوان چیزوں کامنکر ہووہ جس قدر گتا ہوں پر دلیر ہوتھوڑا ہے۔

فک یعنی قرآن اورنصیحت کی باتیں من کر کہتا ہے ایسی باتیں، لوگ پہلے بھی کرتے آئے یں۔ وہ بی پرانی کہانیاں اور فرسود ہ افسانے انہوں نے نقل کر دیے یہلا ہمان نقلوں اور کہانیوں سے ڈرنے والے کہاں ہیں۔

فسل یعنی ہماری آیتوں میں کچھ شک وشبہ کاموقع نہیں۔اسل یہ ہے کہ گنا ہوں کی کشرت دمزادلت سےان کے دلوں پر زنگ چڑھ گئے ہیں۔اس لئے حقائق صحیحہ کا انعکاس ان میں نہیں ہوتا۔مدیث میں فرمایا کہ جب بندہ کوئی گئاہ کرتا ہے،ایک سیاہ نقطه اس کے دل پرلگ جاتا ہے۔اگر تو بہ کرلی تو مٹ محیادر نہ جوں جوں گناہ کرتا جائے گاہ و نقطہ بڑھتااور بھیلتارہے گا۔تا آئد قلب بالکل کالاسیاہ ہوجائے کہ تق و باطل کی تمیز باتھی مذرہے۔ یہ ہی حال ان مکذبین کا مجھوکہ شرارتیں کرتے کرتے ان کے دل باکل منح ہو چکے ہیں۔اس لئے آیات اللہ کامذاق اڑاتے ہیں۔

فی یعنی اس انکاروتکذیب کے انجام سے بے فکرمذ ہول ۔ وہ وقت ضرور آنے والا ہے جب مونین حق بھانہ، وتعالیٰ کے دیدار کی دولت سے مشرف ہول کے اور یہ بدبخت محروم رکھے جائیں گے ۔ اور یہ بدبخت محروم رکھے جائیں گے ۔

● المطغفین۔ تطفیف سے ماخوذ ہے جس کے معنی کنارہ اور جانب میں ہونے کے ہیں طفف افت میں کنارہ کوکہا جاتا ہے اور کی کرنے کرتے کو بھی کہتے ہیں حاد ات میں کہا جاتا ہے طف الاناء جب کہ برتن کو پورانہ بھرا جائے بلکہ بھرنے کے قریب ہوتو چھوڑ دیا جائے۔

https://toobaafoundation.com/

19

ر بط: ..... ماقبل سورتوں میں وعیدو تنبیقی عقائد کی خرابی اور گمراہی پراوراس کی بنیادا یمان باللہ اور فکر آخرت کے وصف سے محرومی پر ہوتی ہے تو اب اس سورت میں ایمان بالآخرة نہ ہونے کے ثمرات میں سے معاملات کی خرابی اور لین دین میں خیانت اور دھو کہ کا ذکر کمیا جارہا ہے تو ارشا وفر مایا:

ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو گھٹانے والے ہیں پہلوگ وہ ہیں جب ناپ کرلیں لوگوں ہے تو لورا اپورا
بھر لیں اور جب ناپ کردیں دوسروں کو یا تول کردیں تو گھٹا کردیتے ہیں اگر چہا پناخی کسی سے پورا دصول کر لینا کوئی مذہوم
بات نہیں لیکن سے بدترین خصلت ہے کہ اپناخی وصول کرنے ہیں تو ذرہ برابررعایت و چشم پوشی نہ کریں لیکن دوسروں کے حقوق
ادا کرنے ہیں خیانت وکوتا ہی کریں ، یقینا انسان اس حرکت پرصرف اس وجہۃ آبادہ ہوتا ہے کہ اس کو آخرت اور آخرت
میں محاسباور بدلہ کا کوئی خیال نہیں۔ کیا پہلوگ خیال نہیں کرتے ہمیں اس بات کا کہ وہ اٹھائے جا کیں گے، ایک بہت بڑے

دن کے واسطے جہاں ایک ایک ذرہ کا حساب دینا ہوگا ۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ لوگ گھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے
اور ہرایک بے چینی وییقراری کے عالم ہیں منتظر ہوگا کہ اس کی پیشی کا کیا انجام ہوتا ہے اور حساب و کتاب کے بعد اس کے
بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے بخبر دار! انسان کو ہرگز دھو کہ ہیں نہ پڑ نا ، چاہئے ماہ ہوتا ہے اور فیصلہ کے بعد اس کے

علی میں انسان پرواقع ہوتا ہوں جو فی کرتا ہے خدا اس پراس کے دغیرت تا گھڑانے فرایا خصص بخصص کہ پائے گا ابول کی مزا پائے مسینبوں کی
عمل میں انسان پرواقع ہوتی ہیں چو فی عبد علی کرتا ہے خدا اس پراس کے دغیر ساط کردیتا ہے جوالند کا تا نون چو فراکر دسرے تا نون پر فیصل کرتے ہیں اور جولوگ زکو قادائیں کرتا ہے خدا اس پراس کے دغیر ساط کردیتا ہے جوالند کا تانون چو فراکر دسرے تانون پر فیصل کرتا ہے خدالت کی اس مرحالے تو اس کرتا ہوتا ہوتا ہو اور جولوگ زکو قادائیں کرتا ہو اسٹائیں ان اس ہوجائے تو اس کرتا ہوں اور ہولوگ زکو قادائیں کرتا ہوں ان پر فیصل کی کریں ان پر قطوا تھ ہوتا ہے اور جولوگ زکو قادائیں کرتا ہوں ان پر فیصل کو کریں ان پر قطول کی کریں ان پر قطول کو کو تا ہواں کو کہ کی کریں ان پر قطول کو کا خواصل کو کرکریں ان پر قطول کو کو کرکریں ان پر قطول کی کریں ان پر قطول کو کو کو کرکری کو کہ کو کرکریں کو کو کرکریں کی جو اسٹری کیا کو کرکری کو کرکریں ان پر قطول کو کرکریں کو کرکریں کو کرکریں کو کو کرکری کو کرکریاں کو کرکری کو کو کرکری کو کرکری کو کرکریں کو کرکریں کو کو کرکریں کو کرکریں کو کرکریں کو کو کرکری کو کرکریں کو کو کرکری کو کرکریں کو کرکری کو کرکری کو کرکریا کو کرکری کر کرنے کو کرکری کو کرکریں کو کرکری کو کرکریں کو کرکری کو کرکری کو کرکریں کو کرکری کو کرک

اورایک روایت میں ہے کہ جس قوم میں مال غنیمت میں خیانت اور چوری ہونے گے اللہ تعالیٰ اس کا رعب وشمنون کے دل سے نکال دیتا ہے اور خود وشمنوں کا ڈرا کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ( ملاحظ کریں تغییر مظہری )

● بعض سلف سے منقول ہے کہ یہ مقام ساتویں زمین کے بیٹیے ہے جواسل السافلین کا مصداق اتم ہوگا، سبجن کے معنی اصل میں تید خانہ کے ہیں یہ کافروں کی ارواح کا قید خانہ ہے، اکثر احادیث اور صحابہ ڈوائیڈو تا بعین کے اتوال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہنم کا ایک طبقہ ہے جوساتویں زمین کے بیٹیے ہے، ارواح مومنین علیین اور ملاء اعلی میں چلی جاتی ہیں تو اس کے برنکس فساق و فجار کی ارواح جین میں ہوں گی جو تنگ و تاریک مقام ہے اور وہاں رنج وقم اور کرب واضطراب کے سوا پھے نہیں اور سمانے بچھوڈ ستے ہوں گے۔

ابن ماجے نے بروایت ابو ہریرہ دلاتھ ایک حدیث بیان کی ہے جس کامضمون سے ہے کہ آخضرت ملائے نفر مایا جب نیک اور ایما ندار شخص کی بروح قبض ہونے والی ہوتی ہے تو رحمت بے فرشنے جن پراللہ کا نور برستا ہوا ہوتا ہے آ کر بیٹے جاتے ہیں اور بڑی بی بزی سے روح کو خطاب کرتے ہیں نکل چل خدا کی رحمت و مغفرت و باغ و بہار اور عیش وراحت کی طرف تو فور آبی وہ روح نشاط وفرحت کے ساتھ نکل کران کے ساتھ عالم بالا کی طرف چلی جاتی ہے جاب ملائکہ ہوتے ہیں اور جس طرح سے وہ روح گرزتی ہے اس کی مبک اور خوشبواس جگہ کو معطر کردیتی ہے تو فرشنے کہتے ہیں یہ کون معطر کردیت ہوتے ہیں اور جس طرح سے وہ روح گرزتی ہے اس کی مبک اور خوشبواس جگہ کو معطر کردیتی ہے تو فرشنے کہتے ہیں یہ کون میں اس کا گرزتی ہوتے ہیں اور خسب اور کی تعلیم سے اس کا نام بتادیا جا تا ہے، برخلاف فاس و کا فرکی روح کے کہ بڑی بی تین اور ذلت سے نکالی جاتی ہے اور جہاں سے بھی اس کا گرز ہی ہوتے اس کی بدیواور گندگی ہے تکا بی بدیواور گندگی ہے تکا بی برخلاف السبتاء کی کے تحت گرز ہی ۔

اس کی تشریح ہولا و تفقیع کہ تھے آئوا ہو السبتاء کی کے تحت گرز ہی ۔

کے سب نے نجلے طبقہ میں مجرمین کے لئے عذاب و مصاب اور دہمی ہوئی آگ کا طبقہ ہے یا وہ دفتر ہے جہاں ان مجرمین کے نام لکھ کرحوالہ کردیے جائیں گے۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلا نے والوں کے لئے جوا نکار کرتے تھے ہمارے انصاف کے دن کا اور ہر چند دلائل کے باوجود وہ روزمخشر اور قیامت پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور ظاہر ہے کہ آس روز انصاف کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا مگر ہروہ تخص جو ہڑا ہی سرش صدے ہڑھ جانے والا گنا ہگار ہے جس کی حالت سے ہے کہ جب بھی اس کے سامنے ہماری آپین پڑھی جاتی ہیں ہوئے ان کے حقائق ومعارف اور دلائل وشوا ہر کوت کی جاتے ان کو گزرے ہوئے افسانے اور واقعات کہہ کر ثلا دیتا ہے خبر دار ہر گزالیا معارف اور دلائل وشوا ہر کوت کی بجائے ان کو گزرے ہوئے افسانے اور واقعات کہہ کر ثلا دیتا ہے خبر دار ہر گزالیا نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے ان اعمال کی وجہ سے جووہ کرتے ہیں اس وجہ سے قلب کا ادراک ما وف ہوگیا اور وہ معارف وہ معارف اور دلائل کا دیوار نہ ہوئے ان کو بھی ہوئے وہ سے جووہ کرتے ہیں اس وجہ سے تاب کا دراک ما وف ہوگیا اور بارگا ورحمت ہے ان کو دور ہی روک دیا جائے گا چئر بیدوز نے ہیں گرنے والے ہوں گے اور جہ تو ان کو بی ہما جائے گا دیوار نے ہوئے اور ان کو جہ ہما جو بی ہو ان کو بی ہما جائے گا دیوار ہم میں جو دی کر دیے جو ہوں کا تم از کار کرتے تیے اور اس کو جھٹلاتے تھا اب می تھا نے بیتا ہمال کی بدولت ای جہنم میں جھو کے جارہے ہوا درتم اس حقیقت پر تین کرنے کے لئے مجور ہوجس کی تکذیب کرتے رہے اعمال کی بدولت ای جہنم میں جھو کے جارہے ہوا درتم اس حقیقت پر تین کرنے کے لئے مجور ہوجس کی تکذیب کرتے رہے اور وی الی کا خاتی از از آپر ہو ہے۔

#### معاملات ميں عزل وانصاف اور أمانت

مادی زندگی اور دنیا کی حرص ولا کچ میں مبتلا ہونے والا انسان اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے کہ جس شکل ہے بھی ممکن ہو کچھ مالی منفعت حاصل کر لے اور اس مرض کے باعث نہوہ کسی پرظلم وتعد ہی ہے گریز کرتا ہے نہ عزت وآبرو کا لحاظ زندگی کے ہر مرحلہ پروہ خیانت اور جھو مے ہی کے ذریعہ اپنا بیانا پاک مقصد حاصل کرتا رہتا ہے، حضرت شعیب علیقی کی قوم تجارتی امور اور لین دین میں یہی روش اختیار کئے ہوئے تھی ، حضرت شعیب علیقیانے جب نصیحت کی اور فرمایا:

﴿ وَلِقَوْمِ اَوُفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسُطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْفَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴾ توبرنفيب قوم نے جواب ویا۔ ﴿ لِشُعَیْبُ اَصَلُوتُكَ تَامُرُكَ اَنْ نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ابَاؤُنَا اَوُ اَنْ نَّفْعَلَ فِيَ اَمُوَالِنَا مَا نَشْوُا ﴾ جِهے كُنفيل ہے كُررچكا۔

ِ مگر دنیا کی محبت میں غرق ہونے والے انسان کو آخرت کی گرفت اور دنیا کے عذاب سے بے فکر نہ ہونا چاہئے۔

# كُلْ إِنَّ كِتْبَ الْأَبْرَارِ لَغِيْ عِلِيِّيْنَ ﴿ وَمَا آدُرْكَ مَا عِلِيُّونَ ﴿ كِتُبُ مِّرُقُومُ ﴿ كُلَّ إِنَّ كِتُبُ مَّرُقُومُ ﴿ كُلَّ إِنَّ كُلَّ إِنَّ كُلَّ الْمُلاَمِ يَكُولَ لَا عَلَيْنَ مِنْ عِ اور تَجْهُ كُو كِيا جَرَ عِلَيْ ايك دفتر عِ لَكُما بوا فَلْ عَلَيْنَ ايك دفتر عِ لَكُما بوا فَلْ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عِنْ عِلَيْنَ عِنْ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلِينَ عَلَيْنَ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي مَا

بہرات کی فل بلیک اعمالنامہ یوں کا یہن یں ہے اور بھو کیا جبر ہے دیا ہے یہ ایک دفتر ہے تھا ہوا ول کوئی نہیں لکھا نیکوں کا ہے اوپر والوں میں۔ اور تجھ کو کیا خبر ہے کیا ہیں اوپر والے؟ ایک دفتر ہے لکھا۔

ف یعنی آن بدمعاشول کااورنیکول کاایک انجام ہر گزنہیں ہوسکتا۔

ت یعنی جنتیوں کے نام درج میں اوران کے اعمال کی سلیں مرتب کر کے کئی جاتی میں اوران کی ارواح کو اول و بال لے جا کر پھر اسپنے اسپنے ٹھکانے پر پہنچایا جاتا ہے اور قبر سے بھی ان ارواح کا ایک کو نیعلق قائم دکھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ مقام ساتو ہی آسمان کے او پر ہے اور مقربین کی ارواح اس مجکم تھیم رہتی میں۔ واللہ اعلم۔

يَّشُهَاكُهُ الْمُقَرَّبُونَ أَنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيْمِ أَنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيْمِ أَعْلَى الْآرَآبِكِ يَنْظُرُونَ أَنَّ تَعْرِفُ فِي اں کو دیکھتے میں نزدیک والے یعنی فرشتے فیل بیٹک نیک لوگ میں آرام میں تخوّل پر بیٹھے دیکھتے جول کے فیل بیجان لے وان کے اں کو دیکھتے ہیں فرشتے نزدیک والے بے شک نیک لوگ ہیں آرام میں۔ تختوں پر جیٹے دیکھتے۔ پہیانے تو ان کے وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةً النَّعِيْمِ ﴿ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقِ قَغْتُوْمٍ ﴿ خِتْمُهُ مِسُكُ ﴿ وَفِي ذَلِكَ منہ پر تاز گی آرام کی قل ان کو پلائی جاتی ہے شراب خالص مبرلگی ہوگی قریم جس کی مبرجمتی ہے مشک پر فی اور اس پر منہ پر تازگی آرام کی۔ ان کو پلائی جاتی ہے شراب مہر میں دھری جس کی مہر جمتی ہے مظک پر، اور اس پر فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْمِ ﴿ عَيْنًا يَّشَرَبُ إِمَا عاہیے کہ وشیں ڈھکنے والے فل اور اس کی ملونی ہے تنبیم سے وہ ایک چٹمہ ہے جس سے پیتے ہیں چاہئے وُصوکیں (رغبت کریں) وُصو کئے (رغبت کرنے) والے۔ اور اس کی ملونی او پر ہے پڑی ایک چشمہ، جس سے <u>ہتے تیں</u> الْمُقَرِّبُونَ ١ إِنَّ النِينَ اَجُرَمُوا كَانُوا مِنَ النِينَ امَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُّوا عِهِمُ نزدیک والے فکے وہ لوگ جو گناہ گار میں تھے ایمان والول سے نبا کرتے فک اور جب ہو کر نگلتے ان کے پاس کو نزديك والے وہ جو سُنباً مر بين، وہ سے ايمان والول سے سنتے اور جب بو نكلتے ان ياس يَتَغَامَزُونَ ١٠ وَإِذَا انْقَلَبُوٓا إِلَّى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ﴿ وَإِذَا رَاوُهُمُ قَالُوٓا إِنَّ تو آپس میں آئکھ مارتے فی اور جب پیر کر جاتے اپنے گھر پر جاتے باتیں بناتے فول اور جب ان کو دیکھتے کہتے بیٹک آ پس میں سین (اشارے) کرتے۔ اور جب پھر کر جاتے اپنے گھر، پھرجاتے باتیں بناتے۔ اور جب ان کو د کیھتے، کہتے، بے شک ف مقرب فرشته یاالله کے مقرب بندے خوش ہو کرمونین کے اعمالنامے دیجیتے میں اوراس مقام پر حاضر رہتے میں ۔

ک حرب برے پیامد سے حرب بعرب مرک رہے ہوں اور در مار کی اسان کے اور دیدارالی ہے آ پھیں شاد کریں گے۔ فکے بعنی مسہر یوں میں بیٹیجے جنت کی سیر کرتے ہوں گے اور دیدارالی ہے آ پھیں شاد کریں گے۔

ن کے بعنی جنت کے بیش وآ رام سے ان کے چبرے ایسے پر رونق اور تر و تازہ ہول گے کہ ہرایک دیکھنے والاد بیٹنے بی پیچان جائے کہ پلوگ نہایت بیش وتعم میں میں۔ معرب

وم حضرت ثاوصاحب رحمدالند لکھتے ہیں کہ شراب کی نہریں ہی ہرسی کے گھر میں لیکن پیشراب نادرہے جوسر بمبررہتی ہے۔"

ف جیے دنیا میں مبررا کھ یامٹی پر جمائی جاتی ، و بال کی مشک ہے اس پر جمائی جائے گی بٹیشہ ہاتھ میں لیتے بی دماغ معطر بوجائے گااوراخیر تک خوشبو بکتی رہے گئے۔ رہے گئے۔

فل یعنی دنیائی ناپاک شراب اس لائق نہیں کہ بیلے آ دمی اس کی طرف رغبت کریں۔ بال پیشراب طہور ہے جس کے لئے لوگول کوٹوٹ پڑنا پاشے اور ایک دوسر سے سے آ مے بڑھنے کی کوسٹسٹ ہونی چاہئے۔

فے یعنی مقرب لوگ اس چیم کی شراب خالص پیتے ہیں اور ابرار کواس شراب کی ملونی دی جاتی ہے جوبطور گلاب وغیرہ کے ان کی شراب میں ملاتے ہیں۔

🛕 كمانِ يوقو فول كوكيا خيال فاسد دامن محير ہوا ہے كەمحوس دموجو دلذتو ل كو جنت كى خيالى لذتو ل كى تو قع پر چھوڑتے ہيں \_

ف کددیکھویدی بے عقل اور احمق لوگ میں جنہوں نے اسپے کو جنت کے ادھار پردنیا کے نقد سے محروم کر کھا ہے۔

ف یعنی خوش طبعی کرتے اور مسلمانوں پر بچسبتیال کتے تھے اور اسپیئیش وآ رام پرمفتون ومغرور ہو کسمجتے کہ بمارے بی عقیدے اور خیالات درست میں ور نہ پینمتیں بم کو کیوں ملتیں ۔ يَفْعَلُوْنَ۞

ارتے تھے ذہ

كرتے تقے۔

#### كرامت وعزت برائے مومنین مطیعین

قَالَ الْهَاكَ: ﴿ كَلَامُونَ كُتُبُ الْأَبْرَادِ ... الى ... مَا كَانُوُا يَفْعَلُونَ ﴾

ربط: .....گزشته آیات میں مجرمین اور خیانت کرنے والوں پر وعید تھی ، آب ان آیات میں اہل ایمان اور مخلصین پر ہونے والے انعام واکرام کا ذکرہے کہ وہ کیسی عزت کے ساتھ جنت میں اللہ کی نعمتوں سے نواز ہے جا نمیں گے ، ارشا دفر مایا:

ہرگزنہیں ایسا کہ نیک اور بدکا انجام ایک ہی طرح ہو، یہ جو پچھ ہزائیں ذکری گئیں فساق و فجار اور مکذبین کی تھیں،
اس کے برعکس بلا شبہ نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا اور وہی ان کا ٹھکا ناہجی ہے اور اے مخاطب تجھے معلوم بھی ہے کہ

کیا ہے علیین، وہ ایک لکھا ہوا دفتر اور طے شدہ بلندوظیم مقام ہے، جس کی عظمت کا یہ مقام ہے کہ مقرب فرشتے اس کود کھتے

ہیں بڑی ہی عزت واحر ام کی نظر سے اور اس کے گر دھا ضر ہوتے ہیں جو ساتویں آسان کے اوپر ہوں الدر بالعزت نے

مقربین کی ارواج کے لئے اسی کو مستقر بنایا ہے۔ بے شک نیک لوگ بڑی ہی نعتوں اور راحتوں میں ہوں گے اپنی مندوں
پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے۔ نہایت ہی فرحت و سرور کے ساتھ تمام مناظر بہشت اور رب العالمین کا بھی و یدار کرتے ہوں گے

ف کہ خواہ مخواہ زیدوریانت کرکے اپنی جانیں کھپاتے اور موہ وم لذتوں کو موجو دہ لذتوں پر ترجیح دیتے ہیں اور لا حامل مشقتوں کا کمالات حقیقی نام رکھا ہے بھیا تھلی ہوئی گمرای نہیں کہ سبگھر پارادر میش و آ رام چھوڑ کرایک شخص کے بیچھے ہو لئے اور اسپنے آبائی دین کو بھی ترک کر بیٹھے یہ

فی یہ الند تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافرول کو ان مسلمانوں پر کچھ بجہان نہیں بنایا گیا کہ اتمق اپنی تباہ کاریوں سے آ بھیں بند کر کے ان کی حرکات کی بگرانی کیا کہ اس کی عرکات کی بگرانی کیا کہ اس کے بھران کی حرکات کی بھران اور آئم تبنائیں۔

فٹ یعنی قیامت کے دن ملمان ان کافرول پر بہتے ہیں کہ پیلوگ کیسے کو تاہ اندیش اور اقمق تھے جوٹیس اور فانی چیز کوفیس اور باقی نعمتوں پر ترجیح دی۔ آخر آج دوزخ میں کس طرح مذاب دائم کامز ، چکھ دہے ہیں۔

مس یعنی اپنی خوشحالی اور کافرول کی بدمالی کانظاره کررہے ہیں۔

فی یعنی جودنیایں مسلمانوں کی بنی اڑاتے تھے، آج ان کا مال قابل مستحکہ ہور ہاہا اور مسلمان ان کی گزشة حماقتوں کا خیال کر کے فیتے ہیں۔

جب بھی اہل بہشت کودیدارخداوندی سے نوازا جاتا ہوگا، اے دیکھنے والے جب توان کودیکھے تو جان لے گا آرام وراحتوں کی تازگی اور شادا بی نمایاں ہوگی ان کو پلایا جاتا ہوگا کی تازگی اور شادا بی نمایاں ہوگی ان کو پلایا جاتا ہوگا فالص شراب طہور سے جوسر بمہر ہوگی جس پر کسی طرح کا گردوغبار اور ہوا کا بھی اثر نہ ہوگا۔ جس کی مہر مشک ہوگی یہ ہیں وہ نمتیں اور راحتیں جو کیلین میں نیکو کارلوگوں کو حاصل ہوں گی۔

اورحقیقت یہی ہے بس ایس ہی چیز میں رغبت کرنے والوں کورغبت اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے لتے مسابقت کرنی چاہئے ، دنیا کی شراب کی لذت وراحت اس قابل نہیں کہ اس کے لئے حص اور منافت ومسابقت کی جائے اوراس میں آمیزش ہوگی تسنیم 🗗 سے جو بلندی 🗗 سے نیچے کی طرح گرتا ہواا یک چشمہ ہوگا جس کی لذت وخوشبواور لطافت احاط تصورے بالا ہے۔ جے مقربین پیتے ہوں گے جوخواص مقربین کے لیے ہوگا اور اس چشمہ سے مِلا کران تمام ابراراور نیکوکارجنتیوں کو بلاتے ہوں گےجن کے واسطے شراب طہور رحیق مختوم ہوگی، یہ تو حال ہے اہل ایمان کا جوبہشت کی نعتوں اور راحتوں میں ہونگے اور ظاہر ہے کہ بیسب کچھان کوایمان وتقویٰ اور دنیوی لذتوں اورنفس کی خواہشات سےصبر کرنے کی وجہ سے ملامگران کے بالمقابل جن کی زندگی کا مقصد دنیوی عیش وعشرت اورنفس کی خواہشات اورلذتیں ہی رہیں تو ایسے لوگ خدا کے مجرم ونا فرمان ہوئے اور بے شک بیلوگ جومجرم ہیں جنہوں نے دنیا میں جرم اور نافر مانی کی ایمان والوں ہے بنی کیا کرتے تھے اور بڑی حقارت سے ان کا مذاق اڑا یا کرتے تھے اور جب ان پرسے گزرتے تو آ تکھول سے اشارے کرتے شحقیر وتذلیل کے لیے۔اوراس طرح اپنی آئکھوں اور بھوؤں کے اشارے سے اہل ایمان پرطعن وشنیع کرتے اوران کی ظاہری شکتہ حالی پراپنی دولت وٹروت کے زعم میں مذاق اڑاتے 🗗 اور جب اپنے گھرلومنے توخوب ہنتے ہوئے قبقیج لگاتے ، اور جب ان گو دیکھتے تو کہتے کہ بہتو بڑے ہی گمراہ بے وتوف ہیں کہ دنیا کے مزے جھوڑ کر قیامت کی باتیں کررہے ہیں لیکن ظاہرہے کہ مجرمین کی بیتمام ہاتیں احقانہ حیں اور کمپینہ بن جس کا عقلاً کوئی جواز نہ تھا اور نہ کوئی شریف انسان الیی بیہودہ باتوں کو گوار اکرسکتاہے اور بیلوگ ان ایمان والوں پر کوئی محافظ بن کرتونہیں بھیجے گئے تھے کہ بیان کے داروغه ہوں اور ان پراپنی فواجداری جتلا ئیں بہر حال دنیا میں یہ مجرم جو پچھ ذلیل حرکتیں کریں وہ کرلیں کیکن آج کے دن تو ایمان والے کا فروں پر بنتے ہوں گے جب کہا ہے مسندوں پر بیٹے ان کودیکھ رہے ہوں کہ کس طرح یہ مجرم ذلت ورسوائی اورعذاب جہنم میں مبتلا ہیں اور دنیا کے وہ سارے عیش ختم ہو گئے تواس حالت کود کیھ کرایمان والے مجرموں اور کا فروں کا مذاق • حضرت شاہ عبدالقادر میں فرماتے ہیں ،شراب کی نہریں تو ہر کسی کے کل میں بہتی ہول گی لیکن بیشراب طہور نہایت خاص اور نادر قسم کی ہوگی جومشک کی

مہروں ہے بندکی ہوگی۔ ۱۲ پینسیرروایت عکرمہ ٹاٹٹؤ کے پیش نظر ہے عبداللہ بن عباس ٹاٹھا اور حسن بھری موٹ ہے سے منقول ہے بیان فر ماتے تھے اسکی حقیقت بجز پروردگار کے کوئی نہیں جانباوہ ایک نہایت ہے بہااور قیتی چیز ہے جس کی نسبت حق سجانہ تعالی کا اتنا بی کہردینا کا فی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ سی تدرقیتی ہوگی جور حیق محتوم میں ملاکرعام اہل جنت کو یلائی جاتی ہوگی۔ ۱۲

كيى وه چيز بج بوضور اكرم كالتيم في ارشاد فرمال، الااخبر كم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لواقسم على الله لابره ، الااخبر كم بأهل الناركل عتل جواظمت كبر (رواه البخارى ومسلم)

اڑائیں گے۔اوراس طرح اپنے رب کی نعمتوں کا شکر اواکرتے ہوں گے اور نجات وکا میابی ، بہشت کی نعمتوں اور راحتوں پر میکا فر مرور ہور ہے ہوں گے ، تو یہ ہوگا اعزاز واکرام ایمان والوں کا جن پر یہ کا فر ہنتے سے اور مذاق اڑا کران کی تحقیر کرتے سے اور کہیں گے۔ کیا بدلہ پالیا ہے ، منگروں نے اپنے کا موں کا۔

فائدہ: ﴿ کَلّا بَنْ اَ رَانَ ﴾ کی تفسیر میں ابن کثیر میں ابن کثیر میں ابن کثیر میں ابن کشر میں ابن کہا تا ہے ، کا ارشاد مبارک ہے ، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقط لگ جاتا ہے اگر اس نے تو بہ کرلی اور استعفار کی تو وہ نقط رائل ہوجاتا ہے اور اس کا قلب میں اللہ موجاتا ہے ، اور اگر غافل رہا تو وہ سیاہ نقط بڑھتا ہی چلا جاتا ہے حق کہ پورے قلب پراحاط کر لیتا ہے اور اس کا قلب میں وہ " ران " ہے جس کا اللہ رب العزت نے ﴿ کَلّا بَنْ \* رَانَ عَلَیٰ قُلُونَہِمْ ﴾ میں ذکر فرما یا ہے۔ یہی وہ بات ہے جوفر مائی گئی۔

بر گناه زنگے است برمراة دل دل ول شود زیں زنگہا خوارو خجل دل دریں دیارہ میں دریاں در

﴿ كَلِيْ النّهِ مُعُنْ اللّهِ اللّهُ مُعُنُ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

اللهم ارزقنا رؤيتك في جنت النعيم واجعلنا من الذين وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ـ آمينيارب العلمين ـ

(تمبحمدالله العزيز سورة التطفيف)

#### سورة الانشقاق

ر بط: .....اس میں بھی گزشتہ کی سورتوں کی طرح قیامت حشر ونشر اور جزاء وسز اکے مضامین ہیں، اور بالخصوص یہ بیان کیا جارہا ہے کہ قیامت بر پاہونے پرنظام عالم کس طرح درہم برہم ہوجائے گا، اس کی تحقیق و تنبیت کے ساتھ انسانی تخلیق کا ذکر فرمادیا گیا اور مید کہ انسان اپنی زندگی میں حصول معاش اور مادی تقاضوں کے پورا کرنے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کرتا

ہے،اس کوابنی اس عملی جدوجہد میں آخرت اور بعث بعد الموت کوفراموش نہ کرنا چاہئے اور یہ بات ہرگز اس کونہ بھلائی چاہئے کہ ہرانسان اپنے رب کی طرف اوٹے والا ہے اور وہاں زندگی بھر کے اتمال کا حساب ہوگا۔

اخیرسورت میں مشرکین اور منکرین قیامت پر تنبیہ وتہدید ہے ان کے ایمان نہ لانے اور خداوند عالم کی نافر مانی کی روش پر اظبار افسوس کیا گیا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی بیٹھار نعمتوں کے باوجود کبھی خدا کو یا دنہ کیا اور نہ اس پر ایمان لائے اور نہ ہی اس کے احکام کی اطاعت کی۔

ان چندآ یات اور مخضر کلمات میں ایسے ظیم اور اہم مضامین کا جمع کردینا بلاشہ قرآن کریم کا اعجاز ہے جواکثر مواقع میں ایک صاحب فہم کے سامنے اس طرح واضح ہوکر آتا ہے کہ اس پر ایمان عقل وفطرت کا تقاضا معلوم ہونے لگتا ہے۔ (عالم سُوَرَةُ الإنشِيقَ الونشِقَاقِ مَيِّيَةُ ٨٣) ﴿ فِي بِسُمِ اللّهِ الرّح صُوبِ اللّهِ الرّحِيْمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الرّحِيْمِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

اِذَا السَّمَاعُ انْشَقَّتُ أَ وَآذِنْتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ﴿ وَإِذَا الْأَرْضُ مُلَّتُ ﴿ وَالْحَالَ مَا الْ جبآسمان بیٹ بائے اور من لے حکم اپنے رب کا اور ورآسمان ای لائق ہے فی اور جب زمین پھیلادی بائے فی اور نکال ڈالے جو کچھ جب آسان بھٹ جاوے۔ اور من لے منم اپنے رب کا ، اور ای لائق ہے۔ اور جب زمین پھیلائی جادے۔ اور نکال ڈالے جو پچھ

فِيهَا وَتَخَلَّتُ ﴿ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ﴿ لَا لَيْهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَلُمًا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَلُمًا اللهِ وَعُنَا اللهُ وَعُنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

اں میں ہے، اور خالی ہوجاوے، اور من لے تھم اپنے رب کا اور وہ اس لائق ہے۔اے آدمی! تجھ کو پچنا ہے اپنے رب تک پہنچنے میں نے کئے کر،

فَمُلْقِيْهِ ۚ فَأَمَّا مَنِ أُوۡتِى كِتٰبَهُ بِيَهِيۡنِهٖ ۚ فَسَوْفَ يُعَاسَبُ حِسَابًا يُسِيُرًا ﴿

پھر اس سے ملنا ہے فی سوجس کو ملا اعمالنامہ اس کا داہنے ہاتھ میں تو اس سے حماب لیں کے آسان حماب فل پھر اس سے ملنا۔ سو جس کو ملا لکھا اس کا داہنے ہاتھ میں، تو اس سے حماب لینا ہے حماب آسان۔

فل یعنی الله کی طرف سے جب محیننے کا حکم تکوینی جوگا، آسمان اس کی تعمیل کرے گااور و، مقدورو مقہور ہونے کے لحاظ سے اس لائق ہے کہ بایں عظمت ورفعت اپنے مالک وخالق کے سامنے گردن ڈال دے اور اس کی فر ما نبر داری میں ذراچون و چرانہ کرے۔

فع محشر کے دن یہ زمین ربڑ کی طرح کینیج کر پھیلا دی جائے گی اورعمارتیں بہاڑ وغیرہ سب برابر کردیے جائیں گے تا کہ ایک کی ممتوی پرسب اولین و آخرین بیک وقت کھڑے ہوسکیں اور کوئی حجاب و حائل باقی ندرہے۔

ف زمین ای دن اسپنے نزانے اور مرد دل کے اجزاءا گال ڈالے گی اوران تمام چیزوں سے خالی ہوجائے گی جن کاتعلق اعمال عباد کے مجازات سے ہے۔ فہم زمین وآسمان جس کے حکم تکوینی کے تالع ومنقاد ;ول ، آ دمی کو کیا حق ہے کہ اس کے حکم تشریعی سے سرتانی کرے۔

ف یعنی رب تک پہنچنے سے پہلے برآ دمی اپنی استعداد کے موافق مختلف قسم کی جدو جہد کرتا ہے کوئی اس کی طاعت میں محنت ومشقت اٹھا تا ہے ہوئی بدی اور نافر مانی میں جان کھیا تا ہے ۔ بچھڑنیہ کی بانب میں جو یا شرکی طرح کی تکلیفیں سبہ سبہ کرآ خر پرورد گارسے ملتا اور اسپنے اعمال کے تنائج سے دو چارہوتا ہے۔ ولا آ سان حماب یہ بی کہ بات بات برگرفت نہ جو گی مجنس کا نذات پیش ہوجائیں گے اور بدون بحث ومناقشہ کے ستے چھوڑ دیے جائیں گے۔ وَّيَغُقَلِبُ إِلَى اَهْلِهِ مَسْرُ وُرًا ﴿ وَاَمّا مَنْ أُوْقِى كِتْبَهُ وَرَآء ظَهْرِهِ ﴿ فَسُوفَ يَلُعُوا الرَّيْرَ كَا البَهُ وَرَآء ظَهْرِهِ ﴿ فَا اللهِ المَالالدِ لِيْمَ كَ يَجِهِ ہِ وَ وَ يَارِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَهُ كَ يَجِهِ هِ وَ وَ يَارِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَهُ كَ يَجِهِ هِ وَ وَ يَارِهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَهُ لَكُورًا ﴿ اللهِ يَهُ كَا يَكُورُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ يَهُ لَكَ يَجِهِ هِ وَ وَ يَارِهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَهُ اللهِ يَهُ كَا يَكُورُ ﴿ اللهِ اللهُ يَهُ كَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَهُ اللهِ يَعَلَى اللهُ يَعَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَيَلُولُ وَلَا اللهُ اللهُ يَعُورُ اللهِ اللهُ يَعُورُ وَلَا اللهُ اللهُ يَعْلَى اللهُ اللهُ يَعْلَى اللهُ الل

**ف** بنہ مزا کا خوف رہے گانہ غصہ کا ڈر نہبایت امن واطینان سے اسپنے احباب وا قارب اور مسلمان بھائیوں کے پاس خوشیاں منا تا ہوا آ سے گا۔ ف**ک** یعنی بیٹھ کے بیچھے سے بائیں ہاتھ میں پکوا یا جائے گا۔فرشنے سامنے سے اس کے صورت دیکھنا پرند نہیں کریں گے گو یا نایت کراہیت کا اظہار کیا جائے گا۔ اور ممکن ہے بیچھے کوشکیں بندھی ہوں اس لئے اعمالنامہ پشت کی طرف سے دیسنے کی نوبت آئے۔

فس یعنی مذاب کے ڈرسے موت مانگے گا۔

و کے بعنی دنیا میں آخرت سے بے فکرتھااس کابدلہ یہ ہے کہ آج سخت غم میں مبتلا ہونا پڑا۔اس کے برعکس جولوگ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر میں گھلے جاتے تھے۔ان کو آج بالکل بے فکری اورامن چین ہے۔کافریبال مسر درتھا ہمومن و ہال مسر درہے۔

ف اسے کہاں خیال تھا کہ ایک روز خدا کی طرف واپس ہونااور رتی رتی کا حیاب دینا ہے اس لئے گنا ہوں اور شرارتوں پرخوب دلیر رہا۔

فل یعنی پیدائش سے موت تک برابرد کھتا تھا کہ اس کی روح کہاں سے آئی، بدن کس کس چیز سے بنا۔ پھر کیااعتقاد رکھا، کیا عمل کیا۔ دُل میس کیابات تھی ۔ زبان سے کیا نگا۔ ہاتھ پاؤل سے کیا کمایا، اور موت کے بعد اس کی روح کہال گئی اور بدن کے اجزاء بگھر کرکہال کہال چہنچہ ۔ وغیر ذلک ۔ جوندا آدمی کے احوال سے کیا نگا۔ ہاتھ موادر ہر جزئی وکلی عالت کو نگاہ میں رکھتا ہو، کیا گمان کر سکتے ہوکہ وہ اس کو یوں ہی مجمل اور معطل چھوڑ دے گا؟ ضرورت ہے کہ اس کے اعمال پر ثمرات و تنائج مرتب کرے ۔

فے یعنی آ دمی اور جانور جو دن میں تلاش معاش کے لئے مکانول سے نکل کرادھرادھر منتشر ہوتے ہیں رات کے وقت سبطر ف سمٹ کرا پینے اپنے ٹھکانول پرجمع ہوجاتے ہیں۔

🛕 یعنی چو دھویں رات کا میاند جواپنی مدکمال کو پہنچ جاتا ہے۔

فو یعنی دنیائی زندگی میں مختلف دورسے بندریج گزر کراخیر میں موت کی سیڑھ ہے، پھر عالم برزخ کی، پھر قیامت کی، پھر قیامت میں خداجانے کتنے احوال ومراتب درجہ بدرجہ ملے کرنے میں ۔ جونی الحقیقت بقیہ ہے آفاب کے اثرات کا، پھر شفق خائب مونے ید دوسرا دور تاریخی کا شروع ہوتا ہے جو سب چیزوں کو اپنے اندرسمیٹ لیتی ہے۔ اس میں چاند بھی نکاتا ہے اور درجہ بدرجہ اس کی روشی بڑھتی ہے آخر چودھویل شب کو ماہ کامل کا نوراس تاریک فضام میں ساری رات اجالار کھتا ہے کو یاانسانی احوال کے فبقات رات کی مختلف کیفیات سے مثابہ ہوئے۔ واللہ اعلم =

الْقُرُانُ لَا يَسْجُلُونَ ﴿ يَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَنِّبُونَ ﴿ وَاللّهُ اَعُلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴾ والله اَعُلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿ وَاللّهُ اَعُلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴾ والله اَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴾ والله اَعْلَمُ بِمَا يَعُونُ اللّهِ وَبِ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مِّمُنُونِ®

بانتهافه

بانتها\_

#### قانون مجازات ومراتب جهو دعليه درحيات انسائي

عَالَيْنَاكِ: ﴿إِذَا السَّهَاءُ انْشَقَّتُ ... الى ... لَهُمُ أَجُرٌ عَيْرُ مَعْنُونِ ﴾

ربط: .....گزشته سورتوں میں بعث بعد الموت اور حشر ونشر کے احوال کاذکر تھا اور دلائل سے اس موضوع کو ثابت کرتے ہوئے انسان کو فکر آخرت کی طرف تو جہد لائی گئی تھی تو اب اس سورت میں قیامت کے کچھ ہولنا کے مناظر بیان کئے گئے ہیں قانون مجازات بیان کرتے ہوئے یہ بتایا جارہا ہے ، انسانی اعمال اور اس کی جدوجہد کے مختلف اور متفاوت درجات ہیں اور ہر انسان کی زندگی مصروف عمل ہے اور وہ اپنے فکری اور عملی توی کو محت ومشقت میں ڈالے ہوئے ہے اب یہ کہ وہ سعادت کا راستہ اور مزل اختیار کرتا ہے یا شقاوت وہلاکت؟ یہ اس کی صلاحیت فہم اور عقل وفطرت کے تقاضے پورے کرنے یا ان کو نظر انداز کرنے یہ موقوف ہے۔

چنانچہارشادفر مایا: اور جب کہ آسان پھٹ جائے اور کان لگالےوہ اپنے رب کے تھم کی طرف اور اس کے لئے بھی حق ہے کہ بایں عظمت ورفعت اپنے مالک وخالق کے سامنے گردن ڈال دے اور اس کی فرمان برداری میں ذرہ برابر بھی چول و چرانہ کرے۔

= فول کہ ہم کوموت کے بعد بھی کمی طرف رجوع ہونا ہے اورا یک بڑا بھاری سفر در پیش ہے جس کے لئے کافی توشد ماتھ ہونا چاہیے۔
فول یعنی اگران کی عقل خود بخود ان مالات کو دریافت نہیں کرسکتی تھی تولازم تھا کہ قرآن کے بیان سے فائدہ اٹھاتے لیکن اس کے برخلاف ان کا مال یہ ہے کہ
قرآن معجز بیان کوئ کربھی ذراعا جزی اور تذلل کا ظہار نہیں کرتے دئی کے جب مسلمان خدائی آیات کن کرسجہ ہم کرتے ہیں، ان کوسجہ و کی توفیق نہیں ہوتی۔
وکل یعنی فقد اتنا ہی نہیں کہ ایندگی آیات می کرانقیاد و تذلل کا اظہار نہیں کرتے بلکہ اس سے بڑھ کریہ ہے کہ ان کو زبان سے جھٹلاتے ہیں اور دلوں میں جو تکذیب
وانکار بغض وعناد اور حق کی جنمنی بھری ہوئی ہے اس کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔

وسل یعنی خوشخبری سنادیجئے کہ جو کچھ و و کمارہے بین اس کا کھیل ضرور ملے گا۔ان کی پر کوششش ہرگز خالی نہیں جائیں گی۔

ومهم جوبجى ختم يذبحو كابه

وي

**\$**,`

اوروہ یہ ہے کہ اس محکم تکوین اور قیامت بریا ہونے کی شدت وہیبت سے شق ہوجائے۔ اور جب کہ زمین پھیلادی جائے گی مارتیں بہاڑ سب پارہ پارہ ہوکر زمین کھلے میدان کی طرح نظر آنے لگی نہ کوئی غارباتی رہے اور نہ بہاڑ نہ ممارتیں اور درخت اور زمین ایک سطح مستوی بن جائے یا جس طرح ربڑ کو کھینچا جارہا ہوائی طرح اس کو پھیلا دیا جائے کہ کوئی حجاب و حائل ہی باقی نہ رہے تو ایسی وسیع اور ہموار زمین پرسب کاحشر ہوگا۔

اور اس وقت نکال بھینک دے ہروہ چیز جواس کے اندر ہے خواہ وہ خزائن ومعاون ہوں یا زمین میں دفن شدہ مردے اور ان کی ہڈیاں اورجسم کے اجزاء ہوں اور ان سب سے وہ خالی ہوجائے اور کان لگالے اپنے رب کے حکم کی طرف اوراس کے لئے یہی لائق ہے کہوہ اپنے رب کا حکم سنے اور اس کو مانے توبس اس وقت اے دیکھنے والے تو دیکھے گا کہ نظام عالم درہم برہم ہو چکے گا زمین وآ سان ہی پرساراعالم قائم ہے جب وہی شق ہوجائے اور زمین پر قائم آبادیاں پہاڑ درخت انسان سبختم ہوجا ئیں ،اورز مین اپنے اندر کے خزانے ومردے اگل دے تو یہی وہ وقت ہوگا کہ ہرانسان اپنے رب کے سامنے حاضر کیا جائے گا اور زندگی کے تمام اعمال کا حساب ہوگا، اس لیے اے انسان توسمجھ لے اس حقیقت کو کہ تو محنت ومشقت اٹھار ہاہے عملی جدوجہد کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف جاتے ہوئے کہ زندگی کا پیسفر ہرانسان مسلسل طے کررہا ہادراس کی زندگی کا ہر لمحداس کو قبراور آخرت کے قریب کررہاہے، زندگی کی بیمنزلیں طے کرتے کرتے اے انسان بہر حال تحجے اپنے رب تک پہنچنا ہے اور اس کے سامنے تحجے حاضری دینی ہے انسانی زندگی میں پیملی جدوجہد ہرایک کی اپنی اپنی استعداد وصلاحیت کےمطابق ہوتی ہے کوئی اپنے رب کی اطاعت وفر مانبر داری میں محنت ومشقت اٹھا تا ہے تو کوئی بدی اور نا فرمانی میں اپنی جان کھیا تا ہے ای طرح زندگی کی بیمنزلیں ہرانسان طے کرتے ہوئے آخرت اپنے پروردگار سے ملے گا کیونکرموت کی گرفت ہے کوئی نہیں نچ سکتااور پھراعمال کے نتائج سے دور جارہونا ہی پڑے گا توجس کسی کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو بس بیتو وہ مخص ہوگا جس کا حساب نہایت ہی آ سان لیا جائے گا۔اور اس کے بعد بیا پیخالوگوں کے پاس لوٹے گانہایت ہی خوش ہوتے ہوئے اپن کامیابی اور نجات پر اور ان انعامات خداوندی کو دیکھ کر جواس کوعطا کئے جائیں گے،اب نہ توسز اکا خوف رہے گا اور نہ کسی چیز کاغم وغصہ بڑے ہی اطمینان وسکون سے اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹ رہا ہوگا اپنے احباب وا قارب اورمسلمان بھائیوں کے ساتھ خوشیاں منا تا ہوگا اس کا حساب توبس نامہ اعمال اور کاغذات کی پیشی ہوگی اور بدون کسی بحث ومباحثہ اورمنا قشہ درگز راورمعا**ن** کیاجا تا ہوگا۔

اورجس کسی کواس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے پکڑا یا جائے لیعنی فرشتے سامنے سے اس کی صورت بھی دیکھنا گوارانہ کرتے ہوں گے اور اس طرح اس کے نامہ اعمال پشت کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دے دیئے جائیں گے تو بے شک وہ پکارے گا موت اور ہلائت کو اور بہی چاہے گا کہ بجائے اس آنے والے عذاب کے مجھے موت ہلاک اور فنا کر دے تو اچھا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کی بیر آرزو پوری نہ ہوگی اور وہ داخل ہوگا ایک دہمتی ہوئی آگ میں دنیا کی زندگی میں تو اس کو خیال تک نہ تھا کہ اس طرح میدان حشر میں پیشی ہوئی ہوئی آگ مرحلہ آئے گا اس وجہ سے وہ بے شک این گو خیال تک نہ تھا کہ اس طرح میدان حشر میں پیشی ہوئی ہے اور اعمال کی جزاء وسز اکا مرحلہ آئے گا اس وجہ سے وہ بے شک این گو میں بڑا ہی خوش وخرم رہا کرتا تھا اس نے تو یہ خیال کر رکھا تھا اور دل میں بہی عقیدہ قائم کئے

ہونے تھا کہ وہ واپس اپنے رب کی طرف نہیں لوٹے گا۔ اور اب اس منکر و کا فرکونظر آجائے گا کہ اس کے یہ خیالات لغواور بہودہ تھے، بہر کیف ہرانسان کو بلاشبہ اپنے رب کی طرف لوٹما ہے۔ بے شک اس کارب اس کوخوب دیجھنے والا ہے جس کی نظرے اس کا کوئی عمل اور کوئی حال کسی بھی زمان ومکان میں مخفی نہیں رہ سکتا۔ پیدائش سے موت تک کا ہر ہر مرحلہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ بدن کسی چیز ہے بناروح کہاں ہے آئی اس کے قلب میں اعتقاد کیا تھاز ابن ہے کیا کیا کرتا تھا، ہاتھ پاؤں سے کیا کما یا اور بیٹ میں کھانے اور بینے کی چیزیں کیا کیا بھریں اور کس طرح بدن سے روح نکل گئی تو بدن بھی اس کی نگاہوں میں ہے، دیکھرہاہے اس کے اجزاء کہاں کہاں منتشر اور بکھر گئے تو جو پروردگاراول ہے آخر تک ہرمرحلہ کو دیچه رہا ہے اور ہر چیز کا خالق اور ہرایک بات پرقدرت رکھتا ہے بھلااس کے محاسبہ سے اور گرفت سے کون نیج سکتا ہے نہ بی میمکن ہے کہا*س کواسی طرح عبث اور معطل جھوڑ و*یا جائے اور اس کےاعمال کی جزاء *ومز*ا کچھ نہ ہو ہر گزنبیں پس میں قشم کھا تا ہوں شام کی سرخی کی اور رات کی اور ہراس چیز کی جورات کے اندھیرے میں سٹ آئے اور چاند کی جب وہ پورا بھر 🗨 جائے۔تو اے انسانو! غروب آفتاب کے بعد سرخی اور آسان پر اس کے اثرات پھررات کی تاریکی اور اس کی تاریکی میں سمٹ جانے والی مخلوقات و کا گنات کچر جاند کا ہلال کی شکل میں طلوع ہونے کے بعد اپنے حد کمال تک پہنچ جانا! عالم کے بیانقلابات اور قدرت خداوندی کی بی عظیم نشانیاں تم کو بیبات بتارہی ہیں کہ یقینا ضرور بالضرورتم کو چڑھنا ہے سیرهی پرسیرهی اور درجه بدرجه مختلف احوال اور ادوار سے تم کوگز رنا ہے اور ای طرح تدریجی مراحل طے کرتے کرتے عمر کے اختیام کو پہنچنا ہے اور زندگی کی تمام آ سائشیں لذتیں اور متاع دنیا کی چیک دمک زندگی کی افق میں ای طرح ڈوب جائیں گی جبیبا کہ سورج اپنی تمام آب و تاب سے طلوع ہوکر آسان کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے پھرڈ ھلنے لگتا ہے اور پھرافق کی تاریکیوں میں حبیب کرآسان پر ایک ہیب ناک سرخی لے آتا ہے اور تمام فضاء پر تاریکی محیط ہوجاتی ہے ای میں

🛭 یعنی چود تنویں رات کا چاند جب اپنے کمال کو پہنچا ہوا ہو۔

اس آیت میں حق تعالی شانہ نے شفق کی قسم کھا کرانسانی افکار کولیل ونہار کے تغیرات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اس کود کیچے کراپنی و نیوی زندگی کی حقیقت کو بخونی مجھ سکتا ہے۔

ا کثر حضرات محدثین اورائم لغت شفق کی تفسیر میں غروب کے بعد آسان پر باقی رہنے والی سرخی بیان کرتے ہیں خطابی میشد نے ای کواختیار کیا ہل لغت سے میجی منقول ہے کہ آسان پر پھلنے والی میسرخی خواہ وہ بعدغروب شمس ہویا قبل از طلوع دونوں کوشفق کہا جائے گا خلیل بن احمد میشنیا سے جوکہ لغت عربيه كامام بين، يبي تقل كيا كيا-

مصنف عبدالرزاق میندیس ابو ہریرہ دانش سے ایک روایت میں نیقل ہے کہ انہوں نے فرمایا الشفق هو البیاض، امام راغب میں نیق سے بیہ منقول ہے فرمایا شفق دن کی روشنی کارات کی تاریجی کے ساتھ مخلوط ہونے کا نام ہے۔

شیخ حلبی مونید نے شرح منیہ میں لکھا ہے شفق آ سان کے کنارہ پر باقی رہنے والی سفیدی کوکہا جا تا ہے جوسرخی کے دور ہونے کے بعد ہو، امام ابوحنفیہ مکتلتا س کے قائل ہیں اوراس بناء پران کے نزدیک عشاء کا وقت شفق ابیض کے غائب ہونیکے بعد شروع ہوتا ہے۔

اس کی تائیدان روایات سے ہوتی ہے جن میں لفظ حتی یغیب الافق آتا ہے اور ظاہر ہے غیبو بت سفیدی کے فتم ہونے کے بعد ہوسکتی ہے اس کی مزیدتائد مجاہد مجاہد کی اس روایت ہے ہوتی ہے جس میں انہوں نے سربیان کیا ہے وافکا اُقیس کم ہالشّقی ﴾ سے اللہ نے دن کی روشی کی قتم کھائی ے۔اور فرمایا کہ ﴿وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقِ ﴾ میں رات کی تاریکی کابیان ہے تو اس طرح القدرب العزت نے دن کی روشی اور رات کی تاریکی کوجمع کردیا۔ (كذافى تفسيرابن كثير وفتح لملهم جلدثاني)

چود ہو ہیں رات کا چاند کرہ ارضی پر نور کی چاد بتا ہے ہیں سب دلائل قدرت انسانی ہدایت کے لئے کائی ہیں اور عقل و
فطرت کا تقاضا ہے کہ ان مشاہدات کے بعد لوگ ایمان لے آئیں لیکن افسوس پھر بھی ان کو کیا ہوگیا ہے کہ یہ ایمان نہیں
لات اور خدا کی با توں پر یقین نہیں کرتے اگر عقلی اور فطری صلاحیتوں ہے محروم ہو پھے بھے تو چاہے تھا کہ وتی الٰہی کی طرف
رجوع کرتے ، قرآن کریم کو پڑھتے اور اس کے تھائق و دلائل سے فائدہ اٹھاتے اور ان تھائق کے سمامنے سرگوں ہوتے
لیکن افسوس کی بات ہے کہ اور جب ان پرقرآن پڑھاجائے تو باو جو داس کے انجاز اور واضح دلائل و تھائق کے سمجہ ہیں
کرتے سرگوں تو کیا ہوتے اور قرآن پرایمان کیا لاتے بلکہ پیلوگ جو مکر ہو پھے وہ ان تھائق و دلائل کو جھٹلاتے ہیں اور
بلادلیل اپنی ضدوعنا داور سرکتی پرڈٹے ہوئے ہیں۔ کیا ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ان کا رب ان کی ہے تمام با تیں
بلادلیل اپنی ضدوعنا داور سرکتی پرڈٹے ہوئے ہیں۔ کیا ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ان کا رب ان کی ہے تمام با تیں
ہوئی ہے فداو ندعا کم اسے بھی خوب جانتا ہے جو وہ اپنے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ دلوں میں جو بغض وعنا داور در شمن بھر ک
ہوئی ہے فداو ندعا کم اسے بھی خوب جانتا ہے جو وہ اپ ان کو بشارت سناد یعنے ایک در دنا کے عذاب کی جو ان پر
ہوال مسلط ہو کر رہے گا اور اس وقت انگو اپنی وہ آرز و کئی اور تمام خوشیاں خاک میں ملتی ہوئی نظر آجا کیں گرتی کی وہ
آس لگائے ہوئے تھے۔

بہرکیف یہی انجام ہے ایسے تخص کا جودلائل فطرت کونہ سمجھے شواہد قدرت کونہ مانے اور اپنے رب کی نافر مانی اور سرکشی میں اپنی زندگی گزار دے لیکن جولوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں تو یقیناً ان کے واسطے ایساا جر و ثواب ہے جو سمجھی منقطع ہونے والانہیں ۔ ایسی نعمتیں جو بھی کسی انسان کی آئھ نے دیکھیں نہ کسی کان نے سنیں اور نہ کسی فر دہشر کے تصور میں گزریں۔

## احكام الهيدي قشمين

قرآن کریم کی آیات اورا حادیث ونصوص شریعت سے بیامر ثابت ہے کہ احکام الہید کی دوقتمیں ہیں۔ان میں سے ایک احکام تشریعہ ہیں جووتی الہی سے مشروع اور مقرر ہوتے ہیں ان کا خطاب ذوی العقول کو ہوتا ہے خواہ وہ انسان ہول یا جن، ان احکام کے جن وانس مخاطب اور مکلف ہوتے ہیں ان میں اوامر الہید ، حلال وحرام ، جائز ونا جائز ،عبادت اور عبادات سے متعلقہ احکام ہوتے ہیں جو مجموعہ شریعت اور دین ہے ان احکام کی اطاعت وفر مال برداری ایمان وطاعت ہوئے اور ان سے انحراف و انکار فسق و فجور اور نافر مانی اور کفر ہے ، ای وجہ سے حق تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا۔ ﴿ هُوَ الَّذِی خَلَقَ کُمْ فَوْرُور اور نافر مانی اور کفر ہے ، ای وجہ سے حق تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا۔ ﴿ هُوَ الَّذِی خَلَقَ کُمْ فَوْرُورُ وَ مِنْ کُمْ مُوْمِعِ ﴾ ان احکام ہیں مخاطب کو اختیار ہوتا ہے اور ای اختیار کی بنیاد پر احکام جزاء و مزامر تب ہوتے ہیں۔

احکام البید کی دوسری قسم تکوین ہے جواللہ کی تمام مخلوق اور ساری کا ئنات پر جاری ہوتے ہیں ، ان میں مخاطب کا مکلف اور ذی عقل ہونا شرطنہیں وہ اللہ کے تقدیر ہی امور ہیں وہ کا ئنات میں جس طرح ارادہ ہوجاری ہوتے ہیں کیل ونہار کا

اختلاف، تمس وقمر کاطلوع، نوروظلمت، ہواؤں کا چلنااور بارشوں کا برسنا، انسان وحیوان اور نباتات کی پیدائش اور نشوونما جیسے امور ہیں، ظاہر ہے کہ ایسے اوامر اور احکام میں نہتو مخاطب کا اختیار ضرور کی ہے اور نہ اس کا صاحب عقل وشعور ہوتا، ہر مخلوق الله کا حکم قدرت خداوندی سے نتی ہے اور وہ اس کی مطبع وفر مان بردار ہے اور اس کا امکان نہیں کہ کوئی مخلوق اس کی خلاف ورزی کرسکے اس بریہ ضمون متفرع ہے جواس آیت مبار کہ میں ارشا وفر مایا گیا۔

﴿ وَكُلُ آبِنَّكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْاَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ آنْدَادًا ﴿ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَلَبِينَ ۞ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِى مِنْ فَوْقِهَا وَلِرَكَ فِيهَا وَقَلَّرَ فِيهَا آقُواءَهَا فِي أَرْبَعَةِ اليَّامِ ﴿ سَوَاءً لِلسَّابِلِيْنَ ۞ ثُمَّ اسْتَوَى وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِى مِنْ فَوْقِهَا وَلِرَكَ فِيهَا وَقَلَّرَ فِيهَا آقُواءَهَا فِي أَرْبَعَةِ اليَّامِ ﴿ سَوَاءً لِلسَّابِلِيْنَ ۞ ثُمَّ اسْتَوَى النَّهَا وَلِلْاَرْضِ اثْتِينَا طَوْعًا أَوْ كَرُهًا ﴿ قَالَتَا ٱلْنَمَا طَأْبِعِينَ ﴾ .

تو ہر ذرہ اس تھم خداوندی کوسنتا ہے اور مجبور ہے اس تھم کی اطاعت پر، اس بناء پر یہاں فر مایا گیا۔ ﴿وَآذِنَتُ اِ

آیت سیجدہ: .....سورہ انشقاق میں سیدہ تلاوت کا ثبوت احادیث سیحہ ہے ،امام سلم می اللہ اور نسائی می اللہ نے بزید بن ابی سلمہ دلا اللہ کا اللہ کے اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا

اورایک روایت میں مضمون ہے۔

حضرت عبداللہ بن زبیر رہ اللہ عن بیان کیا کہ حضرت عائشہ ہ اللہ اللہ عن ایک کومیں نے ایک روز میں یہ وحضرت مالی تھیں کہ تخضرت مالی کی بیا نے ایک روز نماز میں یہ وعاکرتے ہوئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مالیہ بیر کیا ہے، آپ مالیہ کے نامہ اعمال پربس نظر رسول اللہ مالیہ کے اسراکی بیر کیا ہے، آپ مالیہ کا میا کی اسلامی کا میا کا وہاں منا قشہ ہوا تو والی جائے اور اس سے درگز رکرتے ہوئے معاف فرما یا جاتا رہے، اے عائشہ ہی کے حساب کا وہاں منا قشہ ہوا تو ہی وہ تو ہا کے اور اس میں وہ تو ہلاک ہوجائے گا۔

<sup>🛈</sup> تغسیرا بن کیفر 'جس-

اللهم حاسبنا حسابايسيرا بفضلك وكرمك واتناكتابنا في ايماننا انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنايا ارحم الرحمين، يا اكرم الاكرمنين ويا اجود الاجو دين امين يا رب العلمين امين يا رب العلمين ويا رب العلم ويا رب ويا رب العلم ويا رب العلم ويا رب العلم ويا رب ويا رب العلم ويا رب ويا ر

تمبحمدالله تفسيرسورة الانشقاق

سورةالبروج

ربط: ۱۰۰۰ اس سورت میں بھی دیگر کی سورتوں کی طرح عقیدہ توحید کی اساس اور اس کے دلائل کا ذکر ہے اور یہ کہ بھی عقیدہ اسلام کی روح ہے، اور عقیدہ کی عظمت اس امر کی متقاضی ہے کہ اس کی حفاظت کے لئے کسی بھی قربانی سے در اپنج نہ کہا جائے۔
مورت کی ابتداء حق تعالی شانہ کی کمال خالقیت اور عظمت سے گڑئی، برجوں اور ستاروں والے آسان کی قشم کھا کر انسانوں کے افران اس بات کی طرف متوجہ کئے گئے کہ وہ نظام عالم اور اس کے مدارو معیار کو دیکھیں اور پھر سمجھیں کہ جس قدرت کے ہاتھوں میں بیسارانظام فلکی قائم اور جاری ہے وہی قدرت جب چاہاس کو فنا اور درہم برہم کرنے پر بھی قادر ہے، الہذا برصاحب نظراور عقل انسان کو قیامت پر ایمان لا ناچاہے اور توحید خداوندی پر ایمان لا ناچاہے۔

اس موضوع کی تحقیق دوضاحت کرتے ہوئے اہل ایمان کی آزمائش اور ہر آزمائش میں ان کا ثابت قدم رہنا بیان کیا گیا، ساتھ ہی ایک قدیم تاریخی واقعہ بھی ذکر کردیا گیا کہ اہل ایمان کی بیٹا بت قدمی ہوتی ہے کہ آگ کی خندقیں آگ سے دہک رہی ہول اوران کو صرف اس بناء پر آگ میں جھون کا جارہا ہو کہ وہ اللہ وحدہ لاشریک لہ پر کیوں ایمان لے آئے ہوات سان سمجھا۔ ان کے قدم ایمان سے ذرہ برابر بھی نے ڈگھ کے اور مضبوطی سے ایمان پر قائم رہتے ہوئے اس مصیبت کو جھیل لینا آسان سمجھا۔

اخیرسورت میں مجرمین ومنکرین پرتبدید و تنبیہ کے طور پرعذاب خداوندی اوراس کی سخت گرفت کا ذکر فر مایا گیااور چونکہ یہ جملہ حقائق وحی الٰبی اور قر آن نے دنیا کے سامنے کھول کرر کھوئے تواخیر میں قر آن کریم کی عظمت اوراس کا لوح محفوظ میں ہونا بیان فر مایا گیا۔

## 

جزاهمالله تعالى خيرا الجزاء ويرحمالله عبدا, قال امينا

الْاُخُلُودِیُّ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِیُّ اِذْ هُمْ عَلَیْهَا قُعُودُیُّ وَّهُمْ عَلَیْ مَا یَفْعَلُوْنَ گئے کھائیال کھودنے والے آگ ہے بہت ایندین والی فل جب وہ اس پر بیٹے اور جو کچے وہ کرتے کودنے والے؟ آگ بھری ایندھن ہے۔ جب وہ اس پر بیٹے، اور جو کچے وہ کرتے

بِٱلْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ۚ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا آنَ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَبِيْدِ ۞ الَّذِي

ملمانوں کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے فی اوران سے بدلہ نہ لیتے تھے مگرای بات کا کرودیقین لائے اللہ پر جوز بردست ہے تعریفوں والا جس کا ملمانوں سے، سامنے دیکھتے، اور ان سے بدلہ نہ لیتے تھے، گر ای کا کہ یقین لائے اللہ پر، جو زبردست ہے خوبیوں سراہا، جس کا

= بڑے تارے جود کھنے میں آسمان پرمعلوم ہوتے میں ۔ واللہ اعلم۔

وس یعنی قیامت کادن <sub>س</sub>

فع بشهرون میں ماضر ہوتا ہے جمعہ کادن ۔ اورب ایک جگہ ماضر ہوتے ہیں عرفہ کے دن جج کے لیے ای گئے روایات میں آیا کہ "شاہد" جمعہ کادن ہے اور "مشہود" کی تقییر میں اقوال بہت ہیں کیکن اوفی بالروایات یہ ہی قول ہے۔ والله اعلم۔ ، ہماور "مشہود" کی تقییر میں جو لکھ کی ہیں، اس کو ہر بگہ یادر کھنا چاہئے ۔ اور ان ممول کو جواب قسم سے مناسبت

یہ ہے کہ ان سب سے الند تعالیٰ کاما لک امکنہ وازمنہ ہونا ظاہر ہوتا ہے اورا یسے مالک الکل کی مخالفت کرنے والے کامستحق لعن وعقوبت ہونا ظاہر ہے۔ ف یعنی ملعون ومغینوب ہوتے و ولوگ جنہوں نے بڑی بڑی خند قیں کھو د کرآ گ سے بھریں اور بہت ساایندھن ڈال کران کو دھونکا یا۔ان″ اسحاب الاخدود″ سے کون مراد میں؟مفسرین نے کئی واقعات نقل کئے میں لیکن محیح مسلم. جامع تر مذی ادرمنداحمد وغیر و میں جوقصه مذکورے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے زمانہ میں کوئی کافر باد شاہ تھا۔اس کے بال ایک ساجر ( جادوگر ) رہتا تھا۔جب ساحر کی موت کا وقت قریب ہوا۔اس نے بادشاہ سے درخواست کی کدایک ہوشیارا درجونبارلز کا مجے دیا جائے تو میں اس کو اپنا علم محماد وں تا کہ میرے بعد پیعلم مٹ زوائے۔ چنا نچہ ایک لا کا تجویز کیا گیاجورد زاند ساحرکے یاس وا کراس کا علم سکھتا تھا۔ راسة میں ایک عیمائی رابب ربتا تھا جواس وقت کے اعتبار سے دین حق پرتھا کو کااس کے پاس بھی آنے جانے لگا۔ اور خفیہ طور سے راہب کے باتھ برمسلمان ہوگیا. اوراس کے فیض صحبت سے ولایت و کرامت کے در جرکو پہنچا۔ ایک روزلا کے نے دیکھا کئی بڑے جانور (شیروغیرہ) نے راستہ روک رکھا ہے جس کی وجہ سے مخلوق پریشان ہے۔اس نے ایک پتھر ماتھ میں لے کر دعا کی کہ اے اللہ! اگر ا :ب کادین کیا ہے تو یہ جانورمیرے پتھر سے مارا جائے۔ یہ کہ کہ تھر ہمین کا جس سے اس بانور کا کام تمام ہوگیا **اوگوں میں** شور ہوا کہ اس لڑ کے کو عجیب علم آتا ہے اندھے نے ن کر درخوات کی کیمیری آٹھیں اچھی کر دو لڑکے نے کہا کہا چھی کرنے والامین نہیں ۔و واندوحد ولا شریک لہ ہے ۔اگرتواس پرایمان لائے تومیں دعا کرول ۔امیدے وہ تجدکو بینا کر دے گا۔ چنانحیا ایبابی ہوا۔شدہ شدہ یہ خبریں باد شاہ کو بہنچیں اس نے برہم بولا کے کومع را بب اور اندھے کے طلب کرلیا اور کچھ بحث وگفتگو کے بعد را بب اور اندھے کوتل کر دیا اور لاکے کی نبیت حتم دیا کہ اور نے میاز پرے گرا کر ہلاک کر دیاجائے مگر خدا کی قدرت جولوگ اس کو لے گئے تھے سب پہاڑے گر کر ہلاک ہو گئے اوراز کا تیجیج وسالم چلا آیا۔ پھر باد ثاہ نے دریا میں عرق کرنے کا حکم دیا۔ وہاں بھی یہ بی صورت بیش آئی کہ او کامعاف نے کرنکل آیاادر جولے گئے تھے وہ سب دریا میں ڈوب گئے ۔ آخراد کے نے باد شاہ سے کہا کہ میں خودا سینے مرنے کی ترکیب بتلا تا ہوں ۔ آب سباوگوں کو ایک میدان میں جمع کریں ۔ان کے سامنے مجھےکوسولی پر لٹکا میں اور یافظ کہہ کر مجھے تیر ماریں ۔ "بسمالله رب الغلام" (اس الله كے نام پرجورب سے اس لا كے كا) چنانچه بادشاه نے ايما بى كيا۔ اورلا كااسينے رب كے نام پرقر بان ہوگيا۔ يہ بجيب واقعہ دیکھ کر کلخت لوگوں کی زبان سے ایک نعر و بلند ہوا کہ "آمنا ہر ب الغلام" (ہم سباڑ کے کے رب پرایمان لائے ) لوگوں نے باد ثاہ سے کہا کہ لیجئے ۔ جس چیز کی روک تھام کررہے تھے۔وہ بی پیش آئی پہلے تو کوئی اکا د کامسلمان ہوتا تھا اب خلق کثیر نے اسلام قبول کرلیا۔ بادشاہ نے غصہ میں آ کر بڑی بڑی خندقیس کھدوائیں اوران کوخوب آگ سے بھروا کرائلان کیا کہ جوشخص اسلام سے نہ پھر یکا اس کوال خندقول میں جبونک دیاجائے گا۔ آخرلوگ آگ میں ڈالے مارے تھے لیکن اسلام سے نہیں منتے تھے۔ایک مسلمان عورت لائی تئی جس کے پاس دود حد بیتا بچہتھا۔ ٹاید بچہ کی دجہ سے آگ میں گرنے سے گھرائی مگر بچہ نے خدا كحكم عة وازدى \_"اماه اصبرى فانك على الحق "(امال بان مبرككة حق يرع) ـ

سے ہے، داوروں یہ مصبری کا مصبری کا مصلی کا میں ہوئی ہوئی۔ اور میں ہوئی ہے۔ وقع یعنی یاد شاہ اور اس کے وزیر ومشر خند قول کے آس یاس بیٹھے ہوئے نہایت نگد کی سے مسلمانوں کے بطنے کا تماشد یکھر ہے تھے۔ بد بخول کو ذرار حم نہ آتا تھا۔ تنبيه وتهديد برسرتاني انسان ازطاعت خداوندي وتاكيدا ستقامت برايمان

عَالَيْنَاكَ: ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ... الى ... وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِينًا ﴾

ر بط: .....گزشته سورت میں قیا مت کاذکر تھا اور یہ کہ خدا وند عالم جب عالم پر قیا مت بر پا فرمانے کا ارادہ کرے گا تو آسان می تشکر کرد یا جائے گا اور ستارے منتشر ہوجا عمیں کے بہاڑر یزہ ہوجا عمیں کے دلائل وشواہد کا ذکر کرتے ہوئے انسان کی نافر مانی اور گا، اب اس سورت میں حق توانی اپنی عظمت و کبریائی اور اس کے دلائل و شواہد کا ذکر کرتے ہوئے انسان کی نافر مانی اور اطاعت خداوند کی سے سرتا بی پروعید اور شبیفر مارہا ہے اور ساتھ ہی یہ کہ ایمان والوں کو صبر واستقامت اختیار کرنی چاہئے اور اوحق میں استقامت کے لئے ہر قربانی اور ہر مشقت کے اٹھانے کے لئے تیار ہوجانا چاہئے اس راہ میں صبر واستقامت ہی اصل منزل فلاح وسعادت تک پہنچانے والی چیز ہے، ارشا دفر مایا۔ قسم ہے آسان کی جو برجوں والا ہے۔ اور قسم ہے اس منزل فلاح وسعادت تک پہنچانے والی چیز ہے، ارشا دفر مایا۔ قسم ہے آسان کی جو برجوں والا ہے۔ اور قسم ہے اس منزل فلاح وسعادت تک پہنچانے والی چیز ہے، ارشا دفر مایا۔ قسم ہے آسان کی جو برجوں والا ہے۔ اور قسم ہے اس منزل فلاح وسعادت تک پہنچانے والی چیز ہے، ارشا دفر مایا۔ قسم ہے آسان کی جو برجوں والا ہو الا ہے۔ اور قسم ہوتا ہے اور اس دو تقامت و خالقیت برحق ہے اس کی عظمت و خالقیت برحق ہے اور اس کی وصدانیت پر ساری کا نئات گواہ ہے لیذا اس کی نافر مانی بڑی ہی بہا کت و بربادی ہے، ایسا کر بند ہوں ہو بہا خالار کی کو خدا تھا ہے۔ ہو کہ اس بنا کر آگی اس نہ خوا ہے تھے تا کہ خدا پر ایمان لانے میں مصروف ہو کہتھ ایمان والوں کے ساتھ کو تعدی ہے جورو ہے اس بنا کر آگی کو رہ جو جو کیور ہے تھے۔ شقاوت و بربختی کی ہے انسان سوز مظالم جن کے تصور ہے بھی انسان کے رو تکئے کھڑے ہوجا تھیں دل اس ہولنا کی سے پارہ پارہ ہو اس میں انسان کے دو تکئے کھڑے ہوجا تھیں دل اس ہولنا کی سے پارہ پارہ ہو اس میں ہوتا کیس دل اس ہولنا کی سے پارہ پارہ ہو ہو سے در سے انسان سے دوجا تھیں دل اس ہولنا کی سے پارہ پارہ ہو۔ تھے۔

ف یعنی ان مسلمانوں کا قسوراس کے موا کچھ مذتھا کہ وہ کفر کی ظلمت سے نکل کرایک زبردست اور ہرطرح کی تعریف کے لائق خدا پر ایمان لائے۔ جس کی باد ثابہت سے زمین و آسمان کا کوئی موشہ باہر نہیں۔ اور جو ہر چیز کے ذرہ ذرہ احوال سے باخبر ہے۔ جب ایسے خدا کے پر تناروں کو تحض اس جرم پر کہ وہ کیوں اس اسلام کو بوجتے ہیں، آگ میں جلا دیا جائے تو کیا گمال جو مکتا ہے کہ ایما ظلموں تا گا کہ ایما نالم وسم ہوں ہی خال چلا جائے گا اور وہ خداوند قبار ظالموں کو سخت ترین سرزاند دے گا۔ حضرت شاہ ماحب لکھتے ہیں ہو بالذہ عضب آیا وہی آگ پھیل پڑی ۔ بادشاہ اور امیروں کے گھرسارے بھونک دیے" مگر روایات میجہ میں اس کاذکر آئیں ۔ والملہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

ان کوایمان والوں ہے کوئی تکلیف نہیں پیٹی تھی کہ اس کے انقام میں ایسا کرتے۔ بجراس کے کہ وہ ایمان لا چکے سے اسلا پر جو بڑی عزت والا ہر حال میں قابل تعریف ہے۔ کا نئات کی ہر چیزجس کی حمد وشاہ کرتی ہے، اور ہر زمان ورکان اور ہر حال اس کو خوبی و تعریف کا پیکر ہے جس کی شان حاکیت ہے ہے اس کے واسطے ہے سلطنت آسانوں اور زمین کی اور ابلہ تو ہر چیز پر خوب مطلع ہے اس کی نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، تو اس خدائے برتر وحدہ لاشریک لہ پر ایمان لا نے دان ہو بحق کوئی تو رکیا تھا۔ اس کی نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، تو اس خدائے برتر وحدہ لاشریک لہ پر ایمان لا نے خداوند عالم پر ایمان لا ئے جس کے جینہ قدرت میں ساری کا نئات اور تمام عالم کا نظام ہے ظاہر ہے کہ بیظام و شم خالی نہیں خداوند عالم پر ایمان لا کے جس کے جینہ قدرت میں ساری کا نئات اور تمام عالم کا نظام ہے ظاہر ہے کہ بیظام و شم خالی نہیں اس کی در ہوائی تھی لیکن جوں ہی اللہ کا غضب اور من کے دوران پر پھیل گئی اور اس شیطے برسانے والی آگ اس میں آگ در درکائی تھی لیکن جوں ہی اللہ کا غضب آلیوں ہی جرم قوم ایمان والوں کے گئے ان خدگوں کو میں در اور با دشاہوں کے گھر پھونک دیے اور دم کے دم میں مجر مین کی وہ بستی جل کرخاک ہوگئی توجس طرح تاری قدیم کی یہ مجرم قوم ایمان والوں کو ستا کر قہر خداوندی سے نہ بھی سی مجرم قوم ایمان والوں کو ستا کر قہر خداوندی سے نہ بھی سی خداوندی کے شعلوں اور اس کے قہر کی آگ سے ہرگز نہ بھی سی سی کے مطلب خداوندی کے شعلوں اور اس کے قہر کی آگ سے ہرگز نہ نہا تھیں گے۔

## يوم موعودا ورشا مدومشهو دكى تفسير

اکثر روایات واحادیث ہے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ شاھدہ جعہ کادن مراد ہے اور مشھود عرفہ کادن ہے اور یوم موعود قیامت ہے جیسا کہ ﴿ إِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ مِیْقَا اُئُمْ مُو اللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللل

ابومالک الاشعری رفائظ اور ابو ہریرہ رفائظ سے مروی ہے فرمایا کہ آنحضرت مُلاَثِظ ارشاد فرماتے تھے البوم الموعود قیامت کادن ہے اور شاھد جمعہ اور مشھود عرفہ ہے۔

عبداللہ بن عباس بھا است ایک اور تفسیر کی گئی فر مایا شاھد محدرسول اللہ مظافی ہیں اور پھر بیآ یت تلاوت فر مائی۔
﴿ وَكُنْ فَ اِحْا جِعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْ إِلَّ جِعْنَا بِكَ عَلَى هَوْ لَاءِ شَهِيْ اللّه عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه

#### ﴿ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجُمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴾

حضرت ابوالدرداء برافظ بیان کرتے ہیں رسول الله نظافظ نے فرمایا۔ اکثر و من الصلوة یوم الجمعة فانه یوم مشهود تشهد الملئکة، کدمجھ پر جمدے روز کشرت سے درود پر ها کرو کیونکہ بیدن یوم مشهود ہے جس میں فرشتوں کی (بکشرت) حاضری ہوتی ہے تو ان مواقع میں لغوی معنیٰ کے لحاظ سے قیامت اور جمعه پر مشهود کا اطلاق وارد ہوا ہے، جمہور مفسرین ای کو اختیاری فرماتے ہیں، جوحدیث ابو ہر یہ والافظ میں وضاحت فرمائی گئی کہ یوم موجود قیامت کا دن ہوا ہے، جمہور مشہود عمد ور مشهود عرفہ ہے۔

(والله اعلم بالصواب)

## اصحاب الاخدود يعني آگ كى خندقين كھودنے والول كاقصہ

اكثر محدثين اورائمه مفسرين نے اصحاب الاخدود كا قصداحاديث مرفوعه سے بيان كياہے، امام ترمذي والله اس سورة کی تفسیر میں باسنا دعبدالرحمن بن ابی ، میلیہ صهبیب ٹالٹنؤ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحصرت مُلاثِنْظ (اکثر)نمازعصر کے بعد آ ہتہ آ ہتہ کچھ پڑھنے اور ہونوں کورکت دیتے (جس مے محسوس ہونا کہ آپ مالیکھ پڑھ رہے ہیں)،تو آب مَا النَّيْمُ مع عرض من كيا كياآب مُن الْعُصر من فارغ موكركيا كيته بهرت بين توآب في الكاجواب مين فرمايا، انبیاء، (سابقین) میں ایک نبی تصان کوا بنی امت پرفخر ہوااورخوشی ہوئی،اور کہا کہان کے مقابلہ کی کون تاب لاسکتا ہے،اور کون ہے جوان کے مقابلہ کے لئے کھڑا ہوفورا ہی اللہ کی وحی آئی اوراس اعجاب پر بطور گرفت فر مایا گیا، اے پیغمبرا پنی قوم کو اختیار دے دو کہان دوباتوں میں ہے کی ایک کواختیار کرلیس یا تو میں ان سے انتقام لےلوں یاان پران کا دشمن مسلط کر دوں تو انہوں نے انتقام و فقمت کو اختیار کرلیا تھا جس پر ایک ہی دن میں اس امت کے ستر ہزار افراد ہلاک ہوگئے تھے تو آنحضرت مَلَا يَرْجُمُ نِهِ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ یعنی جادوگر تھا جو بادشاہ کا بہت مقرب تھا جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے ایک نہایت ہونہاراور ہشیارلڑکا دیا جائے تا کہ میں اس کواپنا پیام سکھا دوں اور میرے مرنے کے بعد بیلم باقی رہے، چنانچا ایک لڑکا تجویز کیا گیا جورواز نہ ساحر کے پاس جا کراس کاعلم سکھتا تھا، راستہ میں ایک عیسائی راہب بھی (اس زمانہ میں ساوی مذہب عیسائیت تھااوراس وقت کے لحاظ سے وہ دین حق پر تھا) لڑ کااس کے پاس بھی آنے جانے لگا ورخفیہ طور پرراہب کے ہاتھ پرایمان لے آیا اور اس کے فیض صحبت سے ولایت و کرامت کے مقام تک پہنچ گیا، ایک روزلڑ کے نے دیکھا کہ کسی بڑے جانور (شیر وغیرہ) نے راستہ روک رکھاہے،جس سےلوگ پریشان ہیں،اس نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی، کہ ائے اللہ اگر راہب کا دین سیا ہے تو اس پتھر ہے اس جانو رکو ہلاک کر دے ، یہ کہہ کر پتھر اس جانوریر پھینکا جس سے فور أہلاك ہوگیا، لوگوں میں بات مشہور ہوگئ اور شور چے گیا کہ اس لڑ کے کوتو عجیب علم آتا ہے کسی نابینا نے سن لیا تو اس نے آ کر درخواست

تغییرابن کثیر، قرطبی، روح المعانی ـ

کی میری آئیس اچھی کر دولڑ کے نے کہا چھی کرنے والا میں نہیں اچھی کرنے والا وہ اللہ ہے جو یکتا ہے وحدہ لاشر یک لہ ہے اگرتواس پرایمان لانے کا وعدہ کرتا ہے تو میں دعا کروں گا کہوہ تجھے بینا کردے، چنانچہ ایسا ہی ہوا،رفتہ رفتہ بینجریں بادشاہ کو بنجیں اس نے برہم ہوکر تھم دیا کہ اڑ کے کومع راہب اور اندھے کے دربار میں حاضر کیا جائے کچھ گفتگو کے بعدراہب اور اندھے کوتل کرڈالا اورلڑ کے کے لئے تکم دیا کہ کسی اوٹیے پہاڑیر لے جاکراس کو وہاں سے گرا دو، اور اس طرح میہ ہلاک ہوجائے ، مگرخدا کی قدرت کہ جولوگ اس کو لے کر گئے وہی سب ہلاک ہو گئے اورلڑ کا سیحے سالم چلا آیا اس پر با دشاہ کواور زائد غصه آیااور حکم دیا کهاس کودریا میں غرق کردووہاں بھی یہی ہوا کہ جولوگ لے کر گئے تھے وہ خود ڈوب گئے اوراورلز کا صحیح سالم نکل آیا، آخرار کے نے بادشاہ سے کہا تو اس طرح مجھے بھی نہ مار سکے گا، میں خود ہی تجھے ایک ترکیب بتا تا ہوں اگر تو اختیار کر لے، وہ یہ ہے کہ توسب لوگوں کوایک میدان میں جمع کر لے اور ان کے سامنے مجھے سولی پراٹکا کر مجھے ایک تیر ماریہ کہہ کر بسمالله رب هذا الغلام الله ك نام سے جورب ب اس الا ككا، چنانچ ايسائى كيا كيا اور يدار كا اين رب ك نام پر قربان ہوگیا، یہ عجیب واقعہ دیکھنا ہی تھاایک شور بیا ہوگیا اور مجمع میں سے ہرایک کی زبان سے پنعرہ بلند ہوا۔ امنا ہر ب ھذا الغلام۔ كەہم اس لڑكے كےرب پرايمان لے آئے لوگوں نے بادشاہ ہے كہا كەاب تك توا كا د كا كوئى ايمان لار ہاتھالىكىن اس کی اس بات کے بعداب بیساری مخلوق مسلمان ہوگئ بادشاہ نے غصہ میں آ کر تھم دیا کہ بڑی بڑی خندقیں کھودی جانمیں اوران میں آگ بھر دی جائے جو دہتی ہواوراس میں سے شعلے نکل رہے ہوں ،اوراعلان کردوجو شخص اس دین سے نہیں لوٹے گااں کوان خندقوں میں جھونکا جائے گالوگوں کا بیا بیان اور ایمان پر استقامت کا بی عالم تھا کہ آ گ میں جھو نکے جارہے تھے لیکن اسلام سے ہیں مٹتے تھے، اسی میں ایک عورت لائی گئ جس کے یاس اس کا دودھ بیتا بچے تھا بظاہر وہ اپنے بچے کی وجہ سے آگ میں گرنے سے گھرائی، گر بچینے خدا کے حکم سے آواز دی اور بولا۔ اماہ اصبری فانك على الحق-كها ب میری صبر کر کیونکہ توحق پر ہے یہ بدبخت بادشاہ اوراس کے وزراء ومصاحبین خندقوں کے یاس بیٹے یہ منظر دیکھ رہے تھے،اسی کو ص تعالى فرمايا ﴿ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُودً ﴾.

ایک روایت میں ہے کہ اس بادشاہ نے جب نابینا سے پوچھا کہ تیری بینائی کس نے لوٹائی تو اس نے کہا میرے رب نے تو بادشاہ بوچھا کہ تیری بینائی کس نے لوٹائی تو اس نے کہانہیں، میرے رب نے اور اس رب نے جو تیرا رب ہے، بادشاہ کہنے لگا کیا میر سے سوابھی اور کوئی رب سے نابینا نے جواب دیا ہال میر ااور تیرااور آسان وزمین کارب اللہ ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ یہ بادشاہ دانیال تھالیکن تھے یہ ہے کہ یہ بادشاہ آنحضرت مُلَاثِیُم کی بعثت سے قبل فترت نبوت کے زمانہ میں تھا۔

حافظ عمادالدین ابن کثیر مُیشد نے ابن تفسیر میں محمد ابن اسحاق مُیشد کی سندسے بیان کیا ہے کہ اہل نجران میں سے ایک شخص نے کسی ضرورت یا تعمیر کیلئے کسی جگہ کو کھودا تو اس میں سے عبداللہ بن تامر مُیشد یعنی اس شہید کی لاش ملی اور وہ بالکل اس خالت میں تھی جیسا کہ اسے ابھی دفن کیا گیا اور اس طرح کہ پٹھ پڑی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا جب کہ اس کو تیر مارا گیا ہوگا اس

دوزخی کا تن من سب گرفتار ہوگا۔

نے اپنی پٹھ پڑی پر ہاتھ یا انگلی رکھ لی ہوگی ،اس کا ہاتھ جب اس جگہ سے ہٹا یا گیا تو تازہ خون زخم سے بہنے لگا، فور آہاتھ ای جگہ پر رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا اس کی انگلی میں ایک انگوشی تھی جس پر لکھا ہوا تھا" رہی الله" بیز مانہ حضرت عمر فاروق ڈٹاٹھ کا تھا ان کی خدمت میں بیدوا قعد لکھ کر بھیجا گیا تو عمر فاروق ڈٹاٹھ نے تھم دیا کہ اس لاش کواسی جگہ دفنا دواور جو پچھا تکوشی وغیرہ پائی گئی وہ بھی اس کے ساتھ رہنے دو۔

حافظ ابن کثیر میلاین اور بھی بعض تاریخی نقول ذکر کی ہیں اور خندقوں کی تفصیل پر بھی کلام کیا ہے، حضرات اہل علم تفسیر ابن کثیر کی مراجعت فرمالیں۔

فی یعنی بیبال کی تکلیفوں اور ایداؤں سے ندگھبرائیں۔ بڑی اور آخری کامیا بی ان ہی کے لئے ہے۔ جس کے مقابلہ میں بیباں کاعیش یا تکلیف سب ہیج ہے۔ فیع اسی لئے ظالموں اور مجرموں کو پکڑ کرسخت ترین سزادیتا ہے۔

فی یعنی ہلی مرتبہ دنیا کاعذاب اور دوسری مرتبہ آخرت کا (کذافی السوضح) یا یہ طلب ہے کہ اول مرتبہ آ دی کو و ، بی پیدا کرتا ہے اور دوسری مرتبہ موت کے بعد بھی و ، بی پیدا کرے گا۔ پس مجرم اس دھو کے میں بند ہے کہ موت جب ہمارانام ونشان منادے گی، بھر ہم کس طرح ہاتھ آئیں گے۔

ف یعنی باوجو داس مفت قباری وسخت میری کے اس کی بخش اورمجت کی بھی کوئی مدنہیں و واپینے فر مانبر دار بندوں کی خطائیں معاف کرتا،ان کے عیب چھپا تااور طرح طرح کے لطف و کرم اورعنایت و شفقت سے نواز تاہے۔

ف يعنى اسپ علم وحكمت كے موافق جوكرنا چاہے كچھە ديۇنيى لگتى يۇئى روكنے لوكنے كاحق ركھتا ہے \_ بہرمال بداس كے انعام پر بند وكومغرور ہونا چاہيے نہ =

الجُنُوْدِ فَى فِرْعَوْنَ وَثَمُنُودَ فَى بَلِ الَّذِينَ كَفُرُوا فِى تَكُذِيْبِ فَ وَاللّهُ مِنَ وَرَآبِهِمُ اللّهُ مِنْ وَرَآبِهِمُ اللّه مِنْ وَرَآبِهِمُ اللّه مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّه

تنبيه خداوندي بدوام عذاب جهنم برتعذيب مومنين ومومنات

وَالْفِينَاكُ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ .. الى ... في لَوْج مَّعُفُوطٍ ﴾

=انتقام سے بےخوف بلکہ ہمیشہاس کی صفات جلال و جمال دونوں پرنظرر کھے ۔اورخوف کے ساتھ رہاءاور رہاء کے ساتھ خوف کو دل سے زائل نہ ہونے دے۔ فل کہ ایک مدت تک انعام کا درواز ہ ان پرکھلا رکھا تھا۔اور ہرطرف سے طرح طرح کی تعمیّں ان کو پہنچتی تھیں پھران کے کفروطغیان کی بدولت کیساسخت انتقام لیا گیا۔

فیل یعنی تفاران قصوں سے عبرت نہیں پکوتے اور مذاب الله سے ذرانہیں ڈرتے۔ بلکدان قصول کے اور قرآن کے جھٹلانے میں لگے ہوتے ہیں۔ فیل یعنی جھٹلانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اس تکذیب کی سزا بھگتنا ضروری ہے اللہ کے قبضہ قدرت سے وہ نکل نہیں سکتے مذسزا سے نجے میں۔ فیل یعنی ان کا قرآن کو جھٹلا نامحض حماقت ہے۔ قرآن ایسی چیز نہیں جو جھٹلانے کے قابل ہو، یا چندا ممقول کے جھٹلانے سے اس کی ثان اور بزرگ کم ہوجائے۔ فیل جہاں کمی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہوسکتا۔ بھر وہاں سے نہایت حفاظت واہتمام کے ساتھ صاحب وتی کے پاس پہنچا یا جاتا ہے۔ ﴿ فَوَا قَدْ يَسْلُكُ مِنْ بَدُنِي يَسَدُ مِنْ مَا قاقت رضة نبیں ڈال سمتی۔ یکٹی کو وہن تحکیف کے مقال کے اور یہاں بھی قدرت کی طرف سے اس کی حفاظت کا ایسا سامان ہے جس میں کوئی طاقت رضة نبیس ڈال سمتی۔

🕕 ان مصائب اورحوادث کی صورت میں جوان پرقبر خداوندی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ ۱۲

◄ بعض روایات میں ہے کہاس آیت کو تلاوت کر کے ابن عباس اٹھ ہی فرمانے لگے،" بیمزان مجرمین کی اس لئے ذکرفر مائی گئ تا کہ ان کی سزاان کے مل کے =

بہرکیف قانون مجازات کا بہی تقاضا ہے گراس کے برعکس یہ ہے کہ جائے جولوگ ایمان لا تھیں اور نیکی کے کام کریں ان کے واسطے باغات ہیں جن کے نیچ نہریں بہتی ہوں۔ بلا شبہ یہی بڑی عظیم الثان کامیا بی ہے۔ بہرکیف خداوند عالم کے قہر و جلال اور انعام و کرم کی یہ دونوں شانیں دکھے لیں تو اب مجھ لینا چاہئے اے ناطب بے شک تیرے رب کی گرفت بڑی سخت ہے۔ جس سے کوئی نہیں نے سکتا۔ وہی ہر چیز کو ابتداء میں وجود عطا کرنے والا ہے اس کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے اس کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے اور وہی اس کو لوٹانے والا بھی ہے۔ لہذا جس رب العالمین نے انسان اور تمام کا نات کو ابتداء میں وجود عطا کیا۔ وہی برب العالمین قیامت میں انسانوں کو دوبارہ اٹھائے گا۔ وہ پروردگار تو اپنی شان رحیمی اور کر بھی سے بڑا ہی مغفرت کرنے والا ہے ۔ اپنے بندوں کو جو اپنی کسی غفلت و کو تا ہی سے کوئی غلطی یا معصیت کرلیں جب بھی وہ اپنے گنا ہوں پر استغفار و تو بہ کریں۔ بڑا ہی مجبت کرنے والا ہے اپنے قرماں بردار اور مطبح بندوں سے۔

#### سورةالطارق

ال سورت كامضمون بھى عقيدہ تو حيدكى ترجمانى پرمشمل ہے اور اسلام كى بنيادلينى ايمان بالآخرة كے ثابت كرنے = جنس ہوجائے، كونكه بيالله كا نون ہے مل كابدله كمل كے مشابہ ہوتا ہے "۔
حسن بعرى مُراحظہ منظول ہے فرمایا خدا كے اس جود وكرم كود يكھوكہ جنبوں نے اولياء اور اس كے مجوب بندوں كونل كيا، ان كوتو به كى دعوت دى جارى ہے۔ ١٢

وَالسَّهَاءِ وَالطَّارِقِ أَ وَمَا أَدُرْكَ مَا الطَّارِقُ أَ النَّجُمُ الثَّاقِبُ أَنْ كُلُّ نَفْسٍ

قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں آنے والے کی اور تونے کیا سمجھا کیا ہے اندھیرے میں آنے والا وہ تارا چمکتا ہوا کوئی جی نہیں مقسم ہے آسان کی، اور اندھیرا پڑے آنے والے کی۔ اور تو کیا سمجھا کون ہے اندھیرا پڑے آنے والا؟ وہ تارا چمکتا۔ کوئی جی نہیں

لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ فَخُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ فَ يَخُرُجُمِنَ

جم پر نہیں ایک علمبان اب دیکھ لے آدمی کہ کا ہے سے بنا ہے فیل بنا ہے ایک اچلتے ہوئے پانی سے فیل جو ثکتا ہے جس پر نہیں ایک علمبان۔ اب دیکھ لے آدمی، کا ہے سے بنا ؟ بنا ایک اچھلتے پانی سے، جو نکلتا ہے

بَيْنِ الصُّلُبِ وَالتَّرَآبِبِ ٥ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿ يَوْمَ تُبُلَى السَّرَ آبِرُ ﴿ فَمَا لَهُ مِن

پیٹھ کے پیچ سے اور چھاتی کے پیچ سے وسل بیٹک وہ اس کو پھیر لاسکتا ہے وہ جس دن جانچے جائیں بھید وہ تو کچھ نہ ہوگا اس کو پیٹھ اور چھاتی کے پیچ سے۔ بے شک وہ اس کو بھیر لا سکتا ہے، جس دن جانچے جاویں بھید، تو کچھ نہ ہوگا اس کو

قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ۚ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدَعِ ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ

زور اور نہ کوئی مدد کرنے والا فل قسم ہے آسمان چر مارنے والے کی فیے اور زمین پھوٹ نگلنے والی کی ف میشک یہ بات ہے زور، نہ کوئی مدد کرنے والا۔ قسم ہے آسان چکر مارنے والے کی، اور زمین وراڑ کھانے والی کی۔ یہ بات

فل یعنی فرشے رہتے ہیں آ دمی کے ساتھ۔ بلاؤل سے بچاتے ہیں یااس کے ممل لکھتے ہیں (موضح القرآن) اورقسم میں شایداس طرف اشارہ ہوکہ جس نے آسمان پر ستاروں کی حفاظت کرنا کیا دشوار ہے۔ نیز جس طرح آسمان پر سمان پر ستاروں کی حفاظت کرنا کیا دشوار ہے۔ نیز جس طرح آسمان پر ستارے ہروقت محفوظ میں مگر ان کاظہور ان کا خاص قیامت میں ستارے ہروقت محفوظ میں مگر ظہور ان کا خاص قیامت میں ہوگا۔ جب یہ بات ہے قوانسان کو قیامت کی فکر چاہیے۔ اور اگراس کو مستبعد بمحتاہے تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیاہے۔

فل یعنی می سے جواحیل کنگتی ہے۔

وسل کہتے ہیں کہ مردکی منی کا انصباب پیٹھ سے ہوتا ہے اور عورت کا سیند سے ۔اور بعض علماء نے فرمایا کہ بیٹھ اور سینہ تمام بدن سے کتابیہ ہے ۔یعنی مردکی ہویا عورت کی تمام بدن ہیں چیز ہوا ہوتی ہوتا ہے اور اس کتابیہ میں کتھیں صلب و تراشب کی شایداس کئے ہوکہ حسول مادہ منویہ میں اعضاء رئیسہ ( قلب، عمل عرب کو خاص دخل ہے جن میں سے قلب و کہ کا تعاق تالبس ترائب سے اور دماغ کا تعلق بواسطہ تخاع (حرام مغز) کے صلب سے ظاہر ہے ۔ واللہ اعلم ۔ ویکی اللہ بھر لائے گامر نے کے بعد (موضح القرآن) مائس پر کے نظفہ سے انسان بنادینا فرنبست دو بارہ بنانے کے زیادہ عجیب سے جب یہ امر عجیب اس کی =

### قَصْلُ الله وَمَا هُوبِالْهَزْلِ الله وم لِكَهُ مَد يَكِيْدُونَ كَيْدًا الله وَآكِيْدُ كَيْدًا الله فَهَ الكُفريْنَ دولُوك اورنيس يه بات نهى كى في البته وه لكه بوئ ين ايك دادَ كرنے مين اور مين لگا بوا بول ايك دادَ كرنے مين سودهيل دے منكروں كو، دولُوك ہے، اورنہيں يہ بات ننى كى نالبته وه لكه بين ايك دادَ كرنے مين، اور مين لگا بول ايك دادَ كرنے مين سودهيل دے منكروں كو،

## اَمُهِلُهُمُ رُوَيُكًا اَ

وهیل دے ان کوتھوڑے دنوں فی

ڈھیل دے ان کومبر کر۔

## دعوت فكردر تخليق انساني وشهادت ارض وساء ونجوم برمسكه بعث بعدالموت

قَالَعَاكُ: ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ .. إلى .. أَمُهِلُهُمُ رُوَيُكُا ﴾

ربط: .....گزشته سورت ایمان اورایمان پراستفامت اورراه خداوندی میں صبر اور قربانی کے مضمون پر مشمل تھی اوراس امر پر
کردنیا کی طاقت ایمان کو کفر کی طرف نہیں لوٹا سکتی، اب اس سورت میں قیامت اور بعث بعد الموت کا مسئلہ ثابت کرنے کے
لئے انسان کو اس امرکی وعوت دی ہے کہ وہ خود اپنی تخلیق و پیدائش میں غور وفکر کرے، ارض وساء اور روشن ستاروں کو دیکھے اور
یہ کہ ذمین کس طرح شق ہوکر اپنے اندر سے نبا تات اور سبز ہ باہر نکالتی ہے اور وہ تخم جوز مین میں دب کرریزہ ہوچکا تھا اور
مٹی میں مل کرخاک بن گیا تھا کیونکر وہ پھر زمین کی سطح پر رونما ہوکر تروتازہ اور شاداب نظر آنے لگا تو ارشاد فر مایا۔ قسم ہے
مٹی میں مل کرخاک بن گیا تھا کیونکر وہ پھر زمین کی سطح پر رونما ہوکر تروتازہ اور شاداب نظر آنے لگا تو ارشاد فر مایا۔ قسم ہے
آسان کی اور رات کے اندھیر سے میں نمودار ہونے والے طارق کی اور اے خاطب جانتا بھی ہے کیا ہے طارق، وہ ایک چکتا
ہواستارہ ہے، بے شک نہیں ہے کوئی جان والا ایسا کہ اس پر ایک نگر ان نہ ہو۔ بلکہ ہر ایک ذی روح انسان ہو یا دوسری کوئی

= قدرت سے داقع ہور ہاہے تو جائز نہیں کہ اس سے تم عجیب چیز کے دقوع کا خواہ مخواہ انکار کیا جائے۔

ف يعنى سب كى تعى كهل جائے گى۔ اوركل باتيں جو دلول ميں پوشيده ركھى مول يا چھپ كركي مول ظاہر موجائيں گى اوركسى جرم كا خفام مكن مذہوكا۔

فل اس وقت مجرم نداسین زوروقوت سے مدافعت كرسكے كاندكوئى حمايتی ملے كاجومدد كر كے سزاسے بچالے۔

ف یابارش لانے والے کی۔

ف یعنیاس میں سے بھوٹ نکلتے میں قیستی اور درخت ۔

ف یعنی قرآن اور جو کچھوہ معاد کے متعلق بیان کرتا ہے ہوئی بنسی مذاق کی بات نہیں ۔ بلکہ دی و باطل اورصدق وکذب کادوٹوک فیصلہ ہے ۔ اورلاریب و میجا کلام اورایک طے شدہ معاملہ کی خبر دینے والا ہے جویقینا پیش آ کررہے گا۔

(تنبید) قسم کواس مضمون سے یہ مناسبت ہوئی کہ قرآن آسمان سے آتا ہے اورجس میں قابلیت ہو مالا مال کر دیتا ہے جیسے بارش آسمان کی طرف سے آتی ہے اور عمدہ زمین کوفیض یاب کرتی ہے۔ نیز قیامت میں ایک فیبی بارش ہو گئ جس سے مرد سے زندہ ہو جائیں گے جس طرح یہاں بارش کا پائی گرف سے مردہ اور سے جان زمین سر سبز ہو کرلہلہا نے گئی ہے۔

فی یعنی منگرین داؤی چی کرتے رہتے ہیں کہ شکوک وشہات ڈال کریااور کسی تدبیر سے تی کو ابھر نے اور پھیلنے ند دیں۔اور میری تدبیر طیعت بھی (جس کا انہیں احماس نہیں ) اندرا عمر کا مردی ہے کہ ان کی محمال کے مالی کئے جائیں۔اب خود سوچ لوکہ اللہ کی تدبیر کے مقابلہ میں کسی کی طرف واپس کئے جائیں۔اب خود سوچ لوکہ اللہ کی تدبیر کے مقابلہ میں کسی کی چالا کی اور مکاری کیا کام دے کئی ہے لامحالہ یوگ ناکام اور خائب و خاسر ہوکر میں گے۔اس لئے مناسب ہے کہ آپ میں بلدی نے کسی جائیں اور ان کی مردا کی میں جدی کے دی وہی تھے کیا ہوتا ہے۔ آپ میں جلدی نہ کریں اور ان کی حرکات شنیعہ سے گھر اکر بدد عائے فرمائیں بلکہ تھوڑے دن ڈھیل دیں چھر دیکھیں نتیجہ کیا ہوتا ہے۔

مخلوق اس پرالٹد کی طرف سے محافظ مقرر ہیں ، انسان کا کوئی قول وعمل ایسانہیں کہ خدا کے مقرر کروہ نگران اس کو محفوظ نہ کر لیتے ہوں، پھر ہرانسان ان ہی محافظوں کے باعث عالم میں بھری ہوئی آفات اور حوادث کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے، جبیا کہ ارشاد ب ﴿ لَهُ مُعَقِّبْتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلُفِهِ يَعُفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الله ﴾ اورجول بى كوئى تكوين مصيبت يا حادثه پیش آنے والا ہوتا ہے، یہ غیبی حفاظت اس سے جدا ہونے ہی کی وجہ سے پیش آتا ہے، اورجس پروردگار نے آسان پر ستاروں کی حفاظت کے سامان بنائے اس کو کیامشکل ہے کہوہ ہرنفس کی حفاظت کا سامان بھی پیدا کردے، ظاہر ہے کہ ایسے رب قدیراورعلیم کی سی بھی لمحدانسان کو نافر مانی نہ کرنی چاہئے اور یہ بات بھی بھی فراموش نہ کرنی چاہئے کئہ بیانسان اپنی اس حیات کے بعد پھر دوبارہ قیامت کے روز اپنے پروردگار کے روبروحاضر ہونے والا ہے لہٰذااس انسان کو دیکھنا چاہئے اورغور وفكر كرنا چاہئے كه وه كس چيز سے بيدا كيا كيا؟ وه بيدا كيا كيا ہے ايك اچھلتے ہوئے ياني يعنى قطره منى سے جو نكلتا ہے بشت اور سیند کی ہڈیوں کے درمیان سے جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ مرد کی منی کا نصاب پیڑھ سے اور عورت کاسینہ سے یا بیر کہ اعضائے رئیسہ سے مادۂ منوبیکاتعلق ہے تو اس حیثیت سے سینہ اور پشت کی ہڑیوں سے نکلنا بیان کیا گیا تو جوذات قادر مطلق اپنی قدرت و حکمت سے انسان کوایک قطرہ سے پیدا کرنے پر قادرہے، اوراس کی قدرت و حکمت سے کس طرح اس کے اعضاء کی ساخت ہوتی ہے،روح پر تی ہے جواس ومدر کات ناک، کان، آئکھیں اور ان میں بینائی بیدا ہوتی ہے،غرض جوذات رب العالمین ا پنی ظیم قدرت اور حکمت سے ان تمام باتوں پر قادر ہے۔ بے شک وہ ذات قادر مطلق اس انسان کوواپس لوٹانے پر بھی یقیناً قدرت رکھتا ہے۔ حالانکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنااس قدر عجیب نہیں جتنا کہ ابتداءاس کو پیدا کرنا عجیب ترہے اور ایک ایک چیز اور بدن کا ایک ایک حصہ اللہ رب العالمین کی قدرت وحکمت کا واضح ثبوت ہے، بیمر نے کے بعد انسان کولوٹا یا جانا اس دن ہوگا جب کہ جانچے جائیں گے بھید ۔ اور ہرقتم کے پوشیدہ راز۔ پس اس دن اس انسان کے لئے نہ کوئی طاقت ہوگی <u>اور نہ کوئی مد</u>دگار ہوگا۔ جوالیے سخت مرحلہ پراس کی کوئی مدد کر سکے ، جبکہ چھپے ہوئے تھید کھل رہے ہوں اور ہر قول وفعل کا حساب لیاجا تا ہوگا جتیٰ کہ جو باتیں دل میں چھپی ہوئی ہوں گی وہ بھی کھل جائیں گی اورتشم ہےاس آسان کی جولو منے والا ہے بار بار زمین پر بارش 🗗 برسانے کی صورت میں اور قسم ہے زمین کی جوشق ہونے والی ہے جب کہاس میں تخم ڈال دیا جائے تو بعد اس کے شق ہونے پرسبزہ اور درختوں کا سلسلہ نشوونما شروع ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ بارش کا نظام اور بارشوں کے برسنے کے بعد غلوں اور سبز وں کا اگنا خداوند عالم کی کمال قدرت اور حکمت کے شواہد و دلائل ہیں جن کا ہرایک انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ بے شک سے بات یا قرآن تھیم ایک فیصلہ کن قول ہے۔ € جوحق و باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور ہدایت وضلالت کی حدول کوجدا جدا کر کے دکھا تا ہے، اور ہر طے شدہ امر کی خبر دیتا ہے، اور جس طرح آسان سے بارشوں کے برسنے پر بنجرزمین ● ذات الرجع كى يتفير عبدالله بن عباس اللها سے منقول ب، اى كے مطابق بير جمد كيا كيا كرة ان ذات الرجع اس ليے ب كه بار بار بارشيں برساتا ہے، تادہ مکت بیان کرتے ہیں آسان اس وجہ سے ذات الرجع ہے کہوہ بارش کے ذریعہ بارباررزق بیدا کرتا ہے۔ ابن درید رکھنٹ کتے ہیں کماس وجے ذات الرجع بكال كسارے اور جاندسور جاربارلوئے رہتے ہيں۔

• بعد المراح ال

زندہ ہوجاتی ہے، پھل پھول، کھیتیاں اور درخت اگتے ہیں اور زمین اس سے سر سبز وشاداب ہوجاتی ہے ای طرح آسان سے اس وقی الہی کے زول سے انسانوں کو زندگی سر سبز وشاداب ہوتی ہے اور انسانوں کے قلوب سے محاس اعمال وا ظائل اور معارف و تھم کے پھل پھولوا الشے لگتے ہیں جس کے بعد حیات انسانی ایک شاداب باغ اور نافع و قیتی پھولوں سے لداخز اند ہوجاتی ہے اور سیکلام کوئی ہئی مذاق کی بات نہیں ہے اصوا آ اور عقلاً چاہئے کہ لوگ اس پر ایمان لا کیں اور اللہ کے رسول اور اس کے دور اس کے وار سیکلام کوئی ہئی مذاق کی بات نہیں ہے اصوا آ اور عقلاً چاہئے کہ لوگ اس پر ایمان لا کیں اور اللہ کے رسول اور اس کے دور کی مخالف اور شیک کا نواز ہو ایمی لیکن اس کے بوجوداگر وہ باز نہیں آتے اور اسلام اور پیغیمراسلام کے فلاف سازشیں کرتے ہیں تو اس ایمان و اول تم اس کی وجہ سے مگلین و پریثان نہ ہوؤ بس من لو بے تک وہ لوگ تمہارے دین کے خلاف ایک داؤلگا ہے اور سازش و کر میں گی ہو ہوئی لگا ہوا ہوں ایک داؤلگا نے ہیں ۔ اب ظاہر ہے کہ خدا کی تدبیر اور کے داؤلگا رہے اور سازش و کر میں گئی ہوا ہوں ایک داؤلگا نے ہیں ۔ اب ظاہر ہے کہ خدا کی تدبیر اور کے داؤلگا رہے ہیں اسلام کے فلاف اچھلے کو دتے پھر رہے ہیں ندان پر ابھی آسمان سے کوئی عذاب نازل ہور ہا امر کے میو گئی تو بین اس کو بین ہوں کوئی عذاب نازل ہور ہا سے اس کوئی عذاب نازل ہور ہا ہوں ۔ اور جب ان کوعذاب میں کہ وں گا تو تی کر نہ جا سکیس گے ، جیسا کہ ارشاد ہے دو سکت تی گئی تی گئی تو ہیں تو بس اس کونا کے تو نہوں گئی کا درشاد ہے کری تو ان ظام کوایک وقت تک (ابٹی کی گھٹیٹون وائوں کی طرح بھی اس کو بین میں ہیں ہوں کو تھی تھائی تھائی تو گئی کوئی تھیں ہیں اس کو تو تی کی تربیں کہاں کو تو تو تک در ایک کی خوست سے کہائی تو ان کونا کہائی تھائی کی کہائی کوئی کی تربی سے در تو تو کہ ذرات میں میں میں در ان خدا دور کہائی تو ان کوئی کے ان کا در خور کی طرح بھی تار ہوگ کی تھیں تھیں کی تو بست سے کہائی کوئی کی تربی کی کہائی کی کوئی تھائی کہائی کوئی کی کہائی کئی کئی تھیں کے در تو تو کئی کی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کی کہائی کی کھٹی کی کرنے کی کرنے گئی کی کی کرنے کی کی کرنے کی کرنے کی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی گئی کی کوئی کی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کوئی کی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی

#### سورة الاعلى

ہی چاہے اور اس کومنسوخ کرنے کا ارادہ فرمالے۔

اخیر میں یہ بھی بتادیا گیا کہ انسانی فلاح و کامیا بی ذکر الہی اور انس کی عبادت و بندگی میں مصروف رہنے ہی میں ہے، اور یہ مقصداعلیٰ اس صورت میں حاصل ہے جب کہ انسان دنیا وی لذتوں کو آخرت پرتر جیح اور فوقیت نہ دے۔

# ﴿ ١٨ سُورَةُ الْأَعْلَى سَلِّيَةً ٨ ﴾ ﴿ ﴿ إِنْ مِنْ اللهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ اللهِ المُوعِمَا ا

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى أَ الَّذِي خَلَقَ فَسُوْى ﴿ وَالَّذِي فَكُرَ فَهَلَى ﴿ وَالَّذِي وَكُرَ فَهَلَى ﴾ وَالَّذِي أَخُرَ جَ پاکیبیان کرایٹ رب کے نام کی جوسب سے او پر فیل جمس نے بنایا پھرٹھیک کیافٹ اور جمس نے تھہرایا پھر راہ دی۔ اور جمس نے نکالا پاک بول اپنے رب کے نام کی جوسب سے او پر۔جس نے بنایا پھرٹھیک کیا، اور جس نے تھہرایا پھر راہ دی۔ اور جس نے نکالا

الْهَرْعَى ﴿ فَجَعَلَهُ غُثَاءً آحُوى ﴿ سَنُقُورَ ثُكَ فَلَا تَنْسَى ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ إِلَّهُ مَا شَآءَ اللَّهُ ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ إِلَا مَا شَآءَ اللَّهُ ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ إِلَا مَا شَآءَ اللَّهُ ﴿ إِنَّا لَهُ عَلَمُ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

چارا چر کر دالا آل تو توڑا نیاہ ف کے البتہ ہم پڑھایں کے بھر تو نہ بھونے کا مر ہو چاہے اللہ ویک وہ جاتا ہے چارا۔ پھر کر ڈالا اس کو کوڑا کالا۔ ہم پڑھائیں گے تجھ کو، پھر تو نہ بھولے گا، مگر جو چاہے اللہ۔ وہ جانتا ہے

الْجَهْرَ وَمَا يَغْفَى ۚ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسُرِى ۚ فَنَ كِّرُ إِنْ تَّفَعَتِ النِّ كُرِي ۚ سَيَنَّ كُرُ مَن

یکارنے کو اور جو چیا ہوا ہے فل اور بہج بہنچائیں گے ہم تجھ کو آسانی تک فے سوتو سمجھائے اگر فائدہ کرے سمجھانا، سمجھ جادے گاجس کو ایکارا اور چھیا۔ اگر کام کرے سمجھانا، سمجھ جادے گا جس کو ایکارا اور چھیا۔ اگر کام کرے سمجھانا، سمجھ جادے گا جس کو

فل مدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی آپ کی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" اجعلوها فی سجود کم" (اس کو اپنے ہجود میں رکھو) ای لئے سجدہ کی مالت میں "سبحان ربی الاعلیٰ" مہاجا تا ہے۔

ق یعنی جو چیز بنائی مین حکمت کے موافق بہت تُھیک بنائی اور باعتبار خواص وصفات اوران کے فائدوں کے جواس چیز سے مقصود میں اس کی پیدائش کو درجہ کمال تک پہنچا یااورا پیامعتدل مزاج عطا کیا جس سے د<sub>و</sub>منافع وفوائداس پر مرتب ہوسکیں۔

فع حضرت ثاہ عبدالقادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں یعنی اول تقدیکھی پھراس کے موافی دنیا ہیں لایا " یکی یادنیا ہیں آنے کی راہ بتادی ۔ اور صفرت ثاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہوتھی کے لئے ایک کمال کا انداز ، گھہرایا۔ پھراس کو وہ کمال حاصل کرنے کی راہ بتلادی ۔ وفیدا قوال اخر الانطول بذکر ہا۔

فریم یعنی اول نہایت سبز وخوشما کھاس چارہ زمین سے پیدا کمیا پھر آ ہمتہ آ ہمتہ اس کو خشک و سیاہ کر ڈالا تا کہ خشک ہو کرایک مدت تک مانوروں کے لئے ذخیرہ کیا جاسکے اور خشک کھیتی کئے کرکام میں آئے۔

فے یعنی جس طرح ہم نے اپنی تربیت سے ہر چیز کو بتدریج اس کے کمال مطلب تک پہنچایا ہے تم کو بھی آ ہنڈ آ ہمتہ کامل قر آن پڑھادیں گے اور ایسایاد کرادیں گےکہ اس کا کوئی حصہ بھولنے نہ پاؤ گے بجزان آیتوں کے جن کا بالکل بھلادینا ہی مقصود ہوگا کہ و بھی ایک قیم ننخ کی ہے۔

فل یعنی و , تمہاری مخفی استعداد اور ظاہری اعمال و احوال کو جاتا ہے اس کے موافق تم سے معاملہ کرے گا۔ نیزیہ شہدند کیا جائے کہ جو آیات ایک مرتبہ نازل کردی گئیں ، پھران کومنسوخ کرنے اور بھلا دینے کے کیامعنی ۔اس کی حکمتوں کا اعالمہ کرناای کی ثان ہے جو تمام کھلی چپی چیزوں کا جانے و الاہے اس کومعلوم ہے کہ کوئسی چیز جمیشہ باقی رہنی جائے ۔اور کس کو ایک محضوص مدت کے بعدا محالینا جا ہے کیونکہ اب اس کا باقی رکھنا ضروری نہیں ہے ۔

نے یعنی وی کو یادر کھنا آسان جو جائے گاور اللہ کی معرفت وعبادت اور ملک وملت کی سیاست کے طریقے سبسبل کردیے جائیں گے اور کامیا بی کے راست سے تمام مشکلات بنادی جائیں گی۔ يَّخُشِي ٥ وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ﴿ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرِي ﴿ ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيهَا وَلَا ڈر ہوگا فیل اور میکو رہے گا اس سے بڑا برقمت وہ جو داخل ہوگا بڑی آگ میں فیل پھر مد مرے گا اس میں اور مد ڈر ہوگا۔ اور سرک رہے گا اس سے بڑا بدبخت۔ وہ جو پہنچے گا بڑی آگ میں، پھر نہ مرے گا اس میں نہ يَعْلَى ﴿ قَلُ أَفُلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿ وَذَكُرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلَّى ﴿ بَلُ تُؤْثِرُونَ الْحَيْوةَ اللَّانْيَا ﴿ جیے گا ف**ت** بیٹک بھلا ہوا اس کا جوسنورا نوس اور لیا اس نے نام اپنے رب کا پھر نماز پڑھی فک کوئی نہیں تم بڑھاتے ہو دنیا کے جینے کو جیوے گا۔ بے شک بھلا ہوا اس کا جوسنورا، اور پڑھا نام اپنے رب کا، پھر نماز کی۔ کوئی نہیں ! تم آ گے رکھتے ہو دنیا کا جینا، ﴿ وَالْاخِرَةُ خَيْرٌ وَّالَهُمْ إِنَّ هٰنَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ اِبْرِهِيْمَ وَمُوسَى ﴿ اور بچملا گھر بہتر ہے اور باتی رہنے والا فلے یہ لکھا ہوا ہے پہلے ورقول میں صحیفول میں ابراہیم کے اور مویٰ کے فکے اور پچھلا گھر بہتر ہے اور رہنے والا۔ یہ کچھ لکھا ہے پہلے ورتوں میں، ورق ابراہیم کے اور مویٰ کے۔ = فى يعنى الله نے جب آپ ملى الله عليه وسلم برايسے انعام فرمائے، آپ ملى الله عليه وسلم دوسروں كوفيض بہنچائيے ادراپينے كمال سے دوسروں كى يحميل يجيح (تنبير)"ان نفعت الذكرى" كي شرط ال لئے لگائي كر تذكير ووعظ ال وقت لازم ہے جب مخاطب كي طرف سے اس كا قبول كرنامظنون ہو۔اورمنعب آنمحنرت ملی الله علیہ وسلم کا، وعظ و تذکیر ہر شخص کے لئے نہیں۔ ہال تبلیغ واندار (یعنی حکم الٰہی کا پہنچا نااوراللہ کے عذاب سے ڈرانا) تا کہ بندول پر جمت قائم ہوادر عذر جمل و نادانی کاندرہے، اتنا باعتبار ہر تنفس کے ضرور ہے۔ اس کوعرف میں تذکیر و وعظ نہیں کہتے ۔ ثایداس لئے بعض مضرین نے زیادہ واضح الغاظ مين آيت كمعنى يول محت ين كه بار بانصيحت كر (اگرايك باركي نصيحت في فع يزيابو) اور بوسكتا كه "ان نفعت الذكري "كي شرط عض تذكير كى تاكىد كے لئے ہويعنی اگركى كو تذكير تفع دے تو تجھ كو تذكير كرنا چاہيے اور يقين بات ہے كہ تذكير عالم ميں كئى گئى كو خردے كو كركى كو مذدے۔ كماقال تعالى ﴿وَقَرْ يُرْ فَإِنَّ اللِّي كُرِي تَدْفَعُ الْمُؤْمِيدُن ﴾ يس ايك امركاليي چيز برمعلن كرناجي كاوقوع ضروري إلى امركى تاكيدكاموجب وا فل سمجمانے سے دوری مجھتا ہے اور تصیحت سے دوری فائدہ اٹھا تاہے، جس کے دل میں تھوڑا بہت خدا کاڈراورا پینے انجام کی فکر ہو۔ فع یعنی جس بدسمت کے نصیب میں دوزخ کی آ گ کھی ہے وہ کہال جمھتا ہے۔اسے خدا کااورا سپنے انجام کاڈر ہی نہیں جونسیحت کی طرف متوجہ ہواور ٹھیک بات مجمنے کی *کومشش کر*ے۔

فعلی معموت بی آئے گئی کی تکلیفول کا خاتمہ کردے اور مذا رام کی زندگی ہی نصیب ہوگی۔ ہال ایسی زندگی ہوگی جس کے مقابلہ میں موت کی تمنا کرے گا۔ العیاذ باللہ۔ وس يعنى ظاہرى وباطنى جى دمعنوى نجاستوں سے باك ہواورا سے قلب وقالب كوعقا ترضيحه اخلاق فاضله اوراعمال صالحه سے آراسة كيا۔

ف يعنى پاك ومان موكر كبير تحريمه مين اسپين رب كانام ليا \_ بهرنماز پڙهي \_ اور بعض ساف نے كہا كه " قز كي " زكوة سے ہے جس سے مراديبال" صدقة الفطر" جيم اور" ذكر اسم ربه" يحكيرات عيدمرادين اور" فصلى " يحر تكبيرين ، بعرنماز ، والظاهر حوالاول \_

(متنبیه) حنیسے بلی تفیر کے موافق اس آیت سے دومنلے نکالے میں ۔اول یک تحریمہ میں خاص لفظ "الله اکبر "کہنا فرض نہیں، طلق ذکر اسم رب كانى ہے جومشع تعظیم ہواورا بنی عزض و حاجت پر متمل ندہو۔ ہال "الله اكبر "مهناا حادیث محیحه كی بناء پر سنت یا واجب قراریائے گاد وسرے تكبیر تحریمه نماز کے لئے شرط ہے رکن ہیں ۔ کیونکہ فصلی کا"ذکر اسم ربه" پرعطف کرنامعطون ومعطون علیہ کی مغارّت پردال ہے۔ والله اعلمہ فل يعنى يبعلانى تم كوكسي مامل موجب كرة خرت كى فكرى نبيل بلكه دنياتى زند فى اوريهال كيش وآرام كواعتقاد أياعملا أخرت يرزجيح ديية مور مالانكه دنيا حقیره فافی اور آخرت اس سے مہیں بہتراور پائیدارے ۔ پھرتعجب ہے کہ جو چیز کما دکیفاً ہر طرح افضل ہواسے چھوڑ کرمفنو ل کو اختیار کیا جائے ۔ فك يعنى يمضمون "قدا فلح من تزكى " سے يہال تك) الى كتابول من بھى مذكور ہے ۔ جوكى وقت منوخ نيس ہوار ند بدا كيا، اس اعتبار سے اور زياد ، مؤكد ، ہوكيا۔ (متنبید) بعض روایات منعیفه میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بدوس معیفے اورمویٰ علیہ السلام پر" تورات" کے علاوہ دس معیفے نازل ہوئے تھے مندا مانے کہاں تک سمجے ہے۔

#### فلاح وسعادت از ذكر خداوندي وانهاك درصلوة وعبادت

عَالَيْجَاكَ: ﴿ سَيِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى .. الى ... صُعُفِ إِبْرُهِيْمَ وَمُوْسَى ﴾

ربط: ......گرشته سورت مین انسان کواس امرکی دعوت دی گئی تھی کہ وہ خود اپنی تخلیق و پیدائش پرنظر ڈالے اور سوچ کہ پروردگار عالم نے اپنی کیسی عظیم قدرت اور حکمت سے اس کو وجود عطا فر ما یا اور جو ذات خداوندی انسان کو ابتداءً وجود عطا کرنے پر قادر ہے وہ بلا شبراس کے اعادہ پر بھی قادر ہے اور اس طرح مسئلہ آخرت اور بعث بعدالموت ثابت فر ما یا گیا تھا اب اس سورت میں عظمت خداوندی بیان کی جارہی ہے اس کی ذات اور صفات عالیہ کا ذکر کر کے اور بیہ بتایا جارہا ہے کہ انسان کی سورت میں عظمت خداوندی بیان کی جارہ ہی ہے کہ وہ ذکر خدایا دالی اور اپنے رب کی عبادت و بندگی میں مصروف کے لئے فلاح وسعادت کی منزل صرف اس میں مضمر ہے کہ وہ ذکر خدایا دالی اور اپنے رب کی عبادت و بندگی میں مصروف رہے ، اور اس راہ میں اصل رکاوٹ ڈالنے والی چیز حب دنیا اور نفس کی خواہ شات ہیں ، تو انسان کو چا ہے کہ اس سے بیچا اور اصل مقصد کو حیات فانی اور عارضی لذتوں پر فو قیت دیے تو ارشا دفر مایا:

یا کی بیان کراے انسان اپنے رب کے نام کی جوسب سے بلند ● وبالاہے جس نے پیدا کیا۔عدم سے وجود میں لاتے ہوئے پھر ہرایک چیز کو برابر بنایا نہایت تناسب اورخو بی کے ساتھ انسان ہویا جوبھی کوئی مخلوق اس کی ساخت نہایت ہی موز وں اور اس کے اجزاء واعضاء بڑے ہی متناسب بنائے اور وہ جس نے ہربات کومقرر و مقدر فرمایا پھراس کی طرف راہ دکھائی سعادت وشقاوت ہو یا ایمان و کفر حصول مال ومنال ہویا اس سے محرومی الغرض جو بھی کچھا پنی تقدیر سے طے کیا اس کی طرف انسان ومخلوق کو کردیا، اور وہی چیز اس کوآ سان معلوم ہونے لگی، چنانچہ اہل ایمان کو ایمان وعمل صالح آ سان و مرغوب ہوگیا اور اہل شقاوت کونسق و فجو رہی لذیذ معلوم ہونے لگا۔ اور وہ جس نے سبز ہ اگایا پھراس کو چورا بنادیا سیاہ رنگ کا حالانکه وه جب نمودار هوا تفاتو برا ای سرسبز و شا داب اورخوش منظرتها مگرخشک هوکروه ریز ه ریز ه اور سیاه رنگ هوجا تا ہے، ظاہر ہے کہ بیسب باتیں اس رب العالمین کی کمال قدرت اور حکمت کی نشانیاں ہیں اور اس طرح انسان سے لے کر گھانس کے ایک تنکے تک ہر چیز اس کوعظمت وبلندی کی گواہی دے رہی ہے تو یہ ہیں وہ دلائل قدرت اور شواہد وحدانیت جوہم آپ مُلَّا تُظُمُّم کو اے ہارے بغیر ( مَنْ الْفِیْم ) پڑھا رہے ہیں ہیں آپ ان کونہیں بھولیں گے ۔ کیونکہ آپ مالی کا رب اعلیٰ ان علوم کو آپ مَلْ فَعْ کے سینہ میں محفوظ کردے گا جس طرح بیعلوم ملااعلیٰ میں لوح محفوظ میں محفوظ ہیں ، تو آپ مُلْ فَعْمُ ان کونہیں بھولیس گے۔ مگر جو چیز اللہ جاہے اور ان آیات میں جن کومنسوخ کرنا بھی چاہتو بے شک وہ آیات آپ مُلافظم کے دل سے نکل جا ئیں گی لیکن اس کے ماسوا جو بھی اللہ کی وحی ہوگی اور جو پچھآپ مٹالٹٹٹم پرنازل کیا جائے گاوہ آپ مُلاٹٹٹم یا در کھیں گے جیسا کہ وعده فرما یا گیا۔ ﴿ إِنَّ عَلَيْمًا بَهُ عَهُ وَقُرُ أَدَّهُ ﴾ بِشك وه رب اعلیٰ جانتا ہے بلندآ واز كواوراس كوبھی جو پست اور چھی ہے۔ بیسب کچھاس کی قدرت اور حکمت پر مبنی ہے کہ کون سی آیات صرف وقتی طور پر نازل کردی محمئیں پھران کی تلاوت منسوخ کرنی ہے اورکون ی آیات وہ ہیں جو ہمیشہ کے لئے اتاری گئیں چنانچہ ارشاد ہے ﴿مَا نَدْسَعُ مِنْ ایّةِ أَو نُدْسِهَا • مدیث میں ہے کہ جب بیآیے تازل ہوئی ﴿ سَیِّعِ اسْمَ مَرِّلِكَ الْأَعْلَى ﴾ توآپ نالھ نے فرمایا اس کوتم اپنے سجدہ میں مقرر کرلواس وجہ سے سجدہ کی تیج سبحان ربى الاعلى مقرر بوكي-

8.

تأبی بختی و بنا آو و فیلها که اور پروردگار چونکه تمهاری ظاہری اور باطنی حالت جانتا ہے اور تمباری وہ استعداد وصلاحت بحق جونئی ہے اس وجہ سے وہی معالمہ فرمائے گاجس کے متی ہو اور آسانی دیں گئے کو ہراس کام کے لئے جو ہولت و فلاح کا ہے ۔ اس وجہ سے وہی الی بھی مجفوظ ہوجائے گی اور اس میں کوئی مشقت نہ ہوگی پھران علوم و معارف کے اثر سے قلب پر معرفت و محبت کے آثار رونما ہوں گے اور عباوت کا وہ وہ وہ وہ وہ وہ کی معرفت و محبت کے آثار رونما ہوں گے اور عباوت کا وہ وہ وہ وہ وہ وہ کی گئے میں معرفت و محبت کے آثار رونما ہوں گے اور عباوت کا وہ وہ وہ وہ وہ وہ کی گئے تھوں کی ٹھنڈک اور چین ہوجائے گا اور است کی اصلاح اور ملک کی ترقی اور علمت کی وہ مران کے ملک معرفت و محبت کے آثار وہ ماران کے ملک علی میں عظمت و بلندی کا پیکر ہوں گے ، اور کا میابی کی راہ میں جو مشکلات حاکل ہو کتی ہیں ، ان سب کو دور کر دیا جائے گا ، ہم کیف آ پ منظمت و بلندی کا پیکر ہوں گے ، اور کا میابی کی راہ میں جو مشکلات حاکل ہو کتی ہیں ، ان سب کو دور کر دیا جائے گا ، ہم کیف آنات نے ماکل ہو گئے اور اپنے کمالات سے دو مروں کو تھی با کمال بنا ہے جس کی شکل میہ ہو ہو گئی بار بار سمجھاتے رہے ۔ اگر کوئی آج تھی تبیہ بولی کر بہا ہے تو بہت امید ہے کہ عنظر یہ نصیحت تبیں آب کا ہم وہ کوئی اور اس نصیحت اور پینا میں ہو کئی انسان کو درست میں بد بخت اور بد نصیب ہو ۔ جو جہتم کی بڑی آگ میں داخل ہوگا ہو گا کہ مرکر ان مصائب اور کلفتوں کا خاتمہ ہوجائے اور نہ ہی کہ بڑی آگ ایسانتہ ہوجائے اور نہ ہی کہ بڑی آگر کی کوئی راحت اور چین اس کونفی ہو ہے۔

 موقوف ہے اور اس پر مبنی ہے کہ انسان فکر آخرت میں لگ جائے گا، اور اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ حب دنیا اور نشس کی خواہ شات ہیں تو ضرورت ہے کہ اس سے اجتناب اختیار کیا جائے ، لیکن اے انسانو! تم اپنی غفلت ولا پرواہی کے باعث اس حقیقت کی طرف تو جہنیں کرتے بلکہ تم تو ترجیح اور فوقیت دینے لگتے ہو، دنیا کی زندگی کو اور اس کو آخرت کے مقابلہ میں پند کرنے لگتے ہو۔ حالانکہ آخرت ہی بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے کہ دہاں کی نعتوں کو دوام و خلود ہے اور و بال کی میں اس کا تصور گزرا تو چاہئے تو یہ ہرایک نعت ایسی ہے کہ انسان نے نہ بھی دیکھی نہ اس کے کان نے بھی سنا اور نہ اس کے دل میں اس کا تصور گزرا تو چاہئے تو یہ تو ہو۔

اس مقا کہ اعتقاد و عمل سے ثابت کیا جاتا کہ آخرت کو پہند کیا جارہا ہے۔

یے بلند پایے نصیحت اور فلاح وسعادت کاراز بے شک وہ ہے جو پچھلے سیفوں میں ہے، ابراہیم ملیکی اور موئی ملیکیا کے صحیفوں میں تو جو نصیحت پہلی کتابوں اور صحیفوں میں ایسے جلیل القدرا نبیاء ملیکیا پر نازل ہوئی ہے اس کی عظمت و برتری میں کیا شبہ ہو شکتا ہے جس کی عظمت کو پہلی نسلیں اور شریعتیں تسلیم کرچکیں اور دنیا نے اس کی افادیت کو دیکھ لیا لہٰذا اے انسانو! تم کو چاہئے کہ انسان کی فطری اور طبعی کمزوری سے بچو حیات دنیا کو پہند کرنے کے بجائے فکر آخرت اور حصول سعادت کی طرف رخ کرلو۔

#### تمبحمدالله تفسير سورة الاعلى

#### سورة الغاشيه

ربط: .....دیگر کمی سورتوں کی طرح اس کو صفمون بھی دواہم بنیا دی موضوعات پر مشمل ہے، قیامت اور بعث بعد الموت کے احوال اور اس کی شدت و پریشانیاں اور بید کہ کا فر اور نا فر مان انسان کوروز قیامت کیسی مصیبتوں اور شدتوں کا سامنا کرنا پڑے گااوراس کے بالمقابل اہل ایمان کا اعز از واکرام اور ان پر فائز ہونے والی نعمتوں کی کوئی حدوانتہانہ ہوگی۔

دوسراموضوع اس سورت کاحق تعالی شانه کی وحدانیت اوراس کے دلائل وشواہد کا بیان و تحقیق ہے سورت کے اخیر میں انسان کے اعمال اور محاسبه اعمال کا ذکر کرتے ہوئے یہ یا دولا یا گیا کہ بہر کیف ہرانسان کواپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنا ہے جہاں اس کے اعمال کا اس کو پورابدلہ ملے گا۔

## (٨٨ سُوَةُ الْعَافِيةِ مَلِينَةً ٨٦) ﴿ إِنْ مِنْ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ ﴿ الباتها ٢٦ كوعها ١

هَلُ ٱلنَّهِ تَحْوِيْتُ الْعَاشِيةِ أَوْجُولًا يَتُومَ بِنِ خَاشِعَةً ﴿ عَامِلَةٌ نَّا صِبَةً ﴿ تَصْلَى نَارًا کُورِ بَنِی جُوكُو بات اس جِیا لینے والی کی فیل کتنے منداس دن ذیل ہونے والے یس مُنت کرنے تھکتے۔ پیٹھیں گے (پہنچیں گے) وہمی فی جُورِ بنی کی تعدید کرتے تھکتے۔ پیٹھیں گے (پہنچیں گے) وہمی فی والی کی ایک منداس دن نیوے (خوف زدہ) ہیں۔ مُنت کرتے تھکتے۔ پیٹھیں گے (پہنچیں گے) وہمی فی والی کی ایک منداس دن نیوے (خوف زدہ) ہیں۔ مُنت کرتے تھکتے۔ پیٹھیں گے (پہنچیں گے) وہمی فی والی کی ایک منداس دن نیوے (خوف زدہ) ہیں۔ مُنت کرتے تھکتے۔ پیٹھیں گے (پہنچیں گے) وہمی فی ایک دولان کی دولان کے اللّٰ ہونے دولان کی ایک منداس دن نیوے (خوف زدہ) ہیں۔ مُنت کرتے تھکتے۔ پیٹھیں گے (پہنچیں گے) وہمی فیل کے دولان کی دولان کے دولان کی دولان

(تنبیه)" غاشیه" (چپالینے والی) سے مراد ہ ۔ قیامت ہے جوتمام مخلوق پر چھا جائے گی اور جس کا اثر سار ہے عالم پرمجیط ہوگا۔ وکل یعنی آخرت میں معیبتیں جھیلنے والے اور معیبت جھیلنے کی و جہ سے خمتہ و در ماند ہ ، اور بعض نے کہا کہ " عاملة ناصبة " سے دنیا کا عال مراد ہے ۔ یعنی کتنے لوگ میں جو دنیا میں کمنتیں کرتے تھک جاتے ہیں مگر ان کی سمجنتیں طریق تی پر نہونے کی و جہ سے سب اکارت ہیں یہال بھی تکلیفیں اٹھا تیں اور و ہال بھی= عَامِيةً ﴿ السَّعٰى مِنْ عَنِي إنِيةٍ ﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامُ إِلّا مِنْ ضَوِيْحٍ ﴾ لأ يُسْيِنُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ف یعنی جب دوزخ نی گری ان کے باطن میں بخت تنگی پیدا کرے گی، بےاختیار پیاس پاوریں کے کہ ثاید پانی پینے سے پیٹنگی دورہو۔اس وقت ایک گرم کھولتے ہو کے چثمہ کاپانی دیا جائے گا جس کے پینے ہی ہوٹ کباب ہو جائیں گے۔اور آئنیں جموے بھوے ہو کر گرپڑیں گی۔ پھر فوراَ درست کی جائیں گی اور اسی طرح ہمیشہ مذاب میں گرفار میں کے ۔العیاذ باللہ۔

فیل اس میع "ایک خاردار درخت ہے دوزخ میں جو تخی میں ایلوے سے زیادہ اور بد بویس مردارسے برتر اور گری میں آگ سے بڑھ کرہے ۔جب دوز فی بھوک کے مذاب سے چلائیں گے تو یہ چیز کھانے کو دی جائے گی۔

فعل محمانے سے مقصود یا محض لذت ماصل کرنا ہوتا ہے یابدن کو فر ہر کرنا یا بھوک کو دفع کرنا۔ "ضریع" کے کھانے سے کوئی بات ماصل نے ہوگی ۔ لذت دمزہ کی نفی تواس کے نام سے ظاہر ہے، رہے باقی دو فائدے ان کی نفی اس آیت میں تصریحاً کردی ۔ غرض کوئی لذیذ و مرغوب کھاناان کو میسر نہ ہوگا۔ یہاں تک دوز خیوں کا مال تھا۔ آھے ان کے بالمقابل جنتیوں کاذکر ہے۔

وس يعنى خوش مول كركما بني كوست شي تفكان اورمحنت كالحيل بهت خوب ملا

ف یعن کوئی بیرود و بات نہیں سی کے ۔ چہ مائے کہ گالی گفتار اور ذلت کی بات ہو۔

فل يعنى ايك مجيب فرح كاچشم، اور بعض في اس ومن يرحمل كيا بي يعنى بهت سے چشے بدرے إلى \_

ف كرب من وي واب ديرد لكد

ف يعنى نهايت قريين اورزتيب عن بحج بوت، اور كارتك لك بوت.

فل تاكد من وقت جهال ماين آرام كريل اورايك مكست دوسرى مكرمان كالفت نداخمائيل ـ

الع

حِسَابَهُمُ

#### حاب لينافل

حباب لينا-

## تنبيهانسان غافل ازوتوع قيامت ودعوت فكربرائ رجوع الى الله

قَالَعَانَ : ﴿ هَلُ آتُمكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ .. الى .. عَلَيْنَا حِسَابَهُمُ

ربط:.....گزشته سورت میں انسان کوائن امر پرمتوجه کیا گیاتھا کہ وہ اللہ رب العاملین کی پاکی بیان کرے، اور مادی زندگی

ف کہ میت اور خاصیت دونوں اور جانوروں کی نبیت اس میں عجیب ہیں جن کی تفصیل تفییر عزیزی میں دیکھنے کے قابل ہے۔

فل بدون ظاہری ستون اور تھمیے کے۔

وس كرذراايني جكرس جنبش نهيل كرتے۔

وم کم ابنی کانی کے سبب باوجود کروی افتکل ہونے کے سطح معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے اس پر رہناسہنا آسان ہوگیا۔ یہسب دلائل قدرت بیان ہوئے۔ یعنی تعجب ہے، ان چیزوں کودیکھ کرانڈ تعالیٰ کی قدرت اور حکیماندا تظامات کو نہیں سمجھتے جس سے بعثت بعدالموت پر اس کا قادر ہونااور عالم آخرت کے عجیب وغریب انتظامات کاممکن ہونا سمجھ میں آ جا تا اور تخصیص ان چیزوں کی بقول ابن کثیراس لئے ہے کہ عرب کے لوگ اکٹر جنگلوں میں چلتے پھرتے تھے اس وقت ان کے سامنے بیٹے بہی چار چیزیں ہواری میں اونٹ اوپر آسمان نیجوز میں اردگر دیباڑ اس لئے انہی علامات میں غور کرنے کے لئے ارشاد ہوا۔

و یعنی جب پرلوگ باد جو دقیام دلائل واضحه غورنہیں کرتے تو آپ ملی النه علیه وسلم بھی ان کی فکریس زیادہ نه پڑنے بلکه سرف نصیحت کردیا کیجئے کیونکہ آپ ملی الله علیه وسلم بھی ان کی فکریس زیادہ نه پڑنے بلکه سرف نصیحت کردیا کیجئے کیونکہ آپ ملی الله علیه وسلم ان پر دارو نه بنا کرمملانہیں کئے گئے کہ ذیر دستی منوا کر چھوڑ ہیں،اوران کے دلوں کو بدل ڈالیس، یکام مقاب القلوب بی کا ہے۔

فل یعنی جس نے اندکی لماعت سے روگر دانی کی آوراس کی آیتوں کا انکار کیاو و آخرت کے بڑے عذاب اوراللہ کی سخت ترین سزاسے پچی نہیں سکتا ۔ یقیناً ان کوایک روز ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے اور ہم کوان سے رتی رتی کا حماب لینا ہے ۔عرض آپ ملی اللہ علیہ وسلم اپنا فرض اوا کئے جائے اوران کا مستقبل ہمارے ہر دیجھے ۔ میں منہکہ ہوکرا پنے رب کوفر اموش نہ کرے، ایمان وتقوی ہی معیار نجات ہے اور فکر آخرت ہی انسانی سعادت ہے۔ یہی وہ ہدایت وتعلیم ہے جو تخلیق عالم کے بعد سے مسلسل تمام انبیاء مینظا اپنی اپنی امتوں کو دیتے رہے، ان ہی علوم وہدایات پر صحف ابر اھیم وموسی علیه ماالسلام بھی شتمل تھے، اب اس سورت میں ہراس غافل انسان کو وقوع قیامت سے چونکا یا جارہا ہے جو مادی لذتوں میں پڑکر آخرت اور بعث بعد الموت کو بھلاچکا، چنانچے ارشا وفر مایا۔

تین برات کی تاریخی تجھ کو اے مخاطب خبر ایک جھپالینے والی چیز کی جوتمام مخلوق پراس طرح چھا جائے گی، جیسے دن کی روشنی پررات کی تاریکی ،اورتمام کا سُنات اوراس کے نظام کو درہم برہم کرڈالے گی اوروہ قیامت ہے؟ کوئی وجنہیں ہے کہ یہ خبر نہ پہنچی ہو کیونکہ یہ بات اللہ کے تمام انبیاء بتاتے چلے آئے ۔موجودات کا تغیر و تبدل اور حوادث کے احوال اس حقیقت کی واضح دلیل ہیں اس لئے ضرورا ہے خلطب تجھے یہ خبرل چکی ہے۔

وہ چھپالینے والی چیز ایسی ہیبت ناک ہے کہ کتنے ہی چہرے اس دن ذلیل وخائف نظر آتے ہوں گے۔ محنتیں اٹھانے والے تھکے ہوئے کہ جنہوں نے دنیا میں اگر چہ بڑی ہی مخنتیں اٹھائیں تکالیف ومصائب برداشت کئے کیکن اس وجہ ے کہ تن پر نہ تھے وہ سب برباد ہوئیں ،اوراب قیامت اور عذاب آخرت کے آثار دیکھتے ہی چبروں پر بدحواس بر سے لگے گی اور ایبا معلوم ہونے لگے گا کہ بڑی ہی محنت کر کے یہ چہرے تھکے ہارے ناکام و ذلیل ہیں۔ • خسر الدنیا والآخرة كابورابورامنظرنظرة رہاہوگا۔ جوداخل ہورہ ہول گےايك دہتى ہوئى آگ ييں۔ چہرول كےبل جہنم ميں جھونكا جارها ،وكا جي كه فرمايا كيا- ﴿ يَوْمَر يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ وَذُوْقُوا مِسَى سَقَرَ ﴾ اور ارشاد ٢ ﴿ فَكُبَّتُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ ﴾ جن كو بلا يا جاتا ہوگا ايك كھولتے ہوئے 🍑 چشمے كے پانى سے جو بجائے بياس بجھانے كے سوزش اور اضطراب ہی میں اضافہ کرے گا۔ جن کے واسطے کوئی کھانا نہ ہوگا بجز ایک خار دار جھاڑ کے۔ جو ظاہر ہے کہ نہ تو کھانے والے کوکوئی فربہی اورتوانائی بہنچا سکے گااور نہ ہی وہ بھوک رفع کر سکے گا۔اس لئے کہ خار دار جھاڑ میں کیاغذا ئیت ہوسکتی ہے کہ جس سے انسانی بدن کوکوئی تقویت پہنچے یا بھوک کی بے چینی اس سے دور ہوجائے ، یہ تو حال ہوگا اس روز مجرمین ونا فر مانوں کا لیکن ان کے بالقابل بہت سے چہرے ای دن تروتازہ اور شاداب جوا پنی محنت پرخوش ہوتے ہوں گے جوانہوں نے اعمال صالحهاورا حکام شریعت کی اطاعت و پابندی میں کی تھی تو وہ اپنی اس جدوجہد کا ثمر ہ اور انعام دیکھ کرخوش ہوتے ہوں گے۔ بہشت بریں اور جنت الفردوں کے بلندو بالامحلات میں ہول گے جہاں سکون واطمینان کا بیعالم ہوگا کہ بہشت بریں 🗗 حضرت شاہ عبدالقادر مجیشنیٹر ماتے ہیں بیوہ بدنصیب کافر ہیں جود نیامیں بڑی بڑی ریاضتیں کرتے تھےاورایے آپ کومشقت میں ڈالا ہوا تھالیکن اللہ کے ہاں کچھ قبول نہ ہوا، حافظ ابن کثیر محتلظ نے اپنی تفسیر میں ایک روایت بیان کی ہے کہ ابوعمران الجونی ڈٹاٹٹز نے بتایا کہ ایک مرتبہ عمر بن الخطاب ڈٹاٹٹزایک عیسائی راہب کے گھر کے سامنے سے گزرر ہے تھے تواس کوآ واز دی" پار اہب "اس راہب نے اویر سے جھا نکا توعمر فاروق مثلفظ نے اس کودیکھا ،اور دیکھ كررونے ملاعون كيا كيا اے امير المؤمنين آپ مالتان كود كھ كركيوں رور ہے ہيں، فرما يا مجھے اس وقت اسے ديھ كرية بيت ياد آگئ ﴿ وُ مُجُوٰ كَا تُو مَبِيْ خَاشِعَةٌ ﴿ عَامِلَةٌ قَاصِهَةٌ ﴿ قَصْلِى كَارًا حَامِيَّةً ﴾ تواس وجه عربيطاري موكيا يعني اس كى بنصيبي اورمحروي كتصور سے كداب دنياميس كيا كيامشقتيس المار باب اورآ خريس برانجام موكا- ١٢ ـ ابن كثيرج ٣-و نیا من بھی ایسے سمندراور چشمے موجود ہیں، جن کود کھ کر بخو لی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ۱۲

کے ان محلات میں کوئی بیہودہ بات بھی نہ سنتے ہوں گے اس میں بہتے ہوئے چشے ہوں گے جن سے صاف وشفاف تازہ پانی ہروت بہتا ہوگا۔ اس بہشت میں تخت ہوں گے نہایت او نچے جن کی عظمت و بلندی تصور بھی نہیں کی جاسکتی اور بڑے ہی حسن وخو بی سے آبخورے جمائے ہوں گے جن کی تر تیب اور ہیئت وضعیہ عجیب وغریب ہوگی ،نظریں ان کو دیکھ کر چیران ومبہوت ہور ہی ہوں گی۔ اور برابرلگائے گئے ہوں گے نرم ولطیف ریشمی گدے جن کی لطافت ونرمی اور زینت انسانی احاطہ خیال سے بالاتر ہے اور بھیرے ہوں گے ہوں گے ہرطرف قالین میہوں گی و فیعتیں اور عزتیں جواس دن اہل ایمان اور اللہ کے فرما نبردار بندوں کو کمیس گی ، اور ان انعامات پر ان کے چہرے ہشاش بشاش ہوں گے اور اپنی دنیاوی زندگی کی کوششوں اور انکے انعامات پر خوش وخرم ہوں گے۔

غرض یہ کہ بیہ ہے وہ روز قیامت جس میں مجرمین ونا فر ما نوں کی بدحال اورمصائب کا بیحال ہوگا کہ چبرے بگڑے ہوئے ہوں گے، اور اہل ایمان وانعام کے چہرے فرحت وخوشی سے چک رہے ہوں گے، عالم دنیا اور کل موجودات خداوند عالم کی قدرت وخالقیت کا واضح ثبوت ہیں، اور ہرایک شئے اپنی ذات اور نوعیت سے ثابت کررہی ہے کہ روز قیامت برحق ہے وہ آ کررہے گا، ایسے واضح اورروش دلائل کے ہوتے ہوئے کس کو مجال ہے کہ قیامت اور الله کی عظیم قدرت کا انکار کرسکے، آ سان وزمین دلائل قدرت سے بھرے پڑے ہیں تو پھر کیوں نہیں نظر کرتے اونٹوں پر کہ کیسے بنائے گئے۔جواپنی ہیئت اور خاصیت کے لحاظ سے عجیب ہیں ، ان کی جسمانی ساخت حیرت انگیز ہے ، پھر جس طرح وہ جنگلوں بیابانوں اور پہاڑوں میں سفر کرتا ہے، وہ بھی انسانی عقول اور ان کے پرواز فکرے بالا ہے، محنت ومشقت برداشت کرنا، کانٹوں پر گزرنا، راتوں دنوں مسلسل اینے مالک کی خدمت میں منہمک رہنا، انسان کو جہاں ایک طرف خداوندعالم کے دلائل قدرت وخالقیت مہیا كرر ہاہے تو دومرى طرف اس كوبيعبرت كاسبق سكھار ہاہے كہ ايك حيوان اپنے مالك كى خدمت واطاعت ميں كس طرح لگا ہوا ہے لیکن اس انسان پر افسوں ہے جو ہر طرح کی نعمتوں اور راحتوں کے باوجودا پنے رب پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہوتا ،اور نہ وہ اینے رب کے انعامات کا کوئی شکر اداکر تاہے۔ اور کیوں نہیں نظر کرتے بیلوگ آسان کی طرف کہ کیسا بنایا گیاہے اور کس طرح آ سانوں کوستاروں سے مزین کیا چانداورسورج کو پیدا کیا اور کیوں نہیں دیکھتے <u>بہاڑوں کوکس طرح کھڑے کردیئے</u> کئے۔ یعظیم پہاڑ اوران کی فلک بوس چوٹیاں کسی طرح زمین پر قائم ہیں، جوزمین ایک ناخن سے کھرچی جاسکتی ہے، اس پر ہزار ہامیلوں میں تھیلے ہوئے بلند پہاڑ کیونکر قائم ہیں، پھران میں کیسی قیمتی چیزیں اورمعد نیات اللہ نے پیدا کیں اوران میں کس طرح چشمے جاری کیئے۔ اور کیوں نہیں دیکھتے زمین کو کہ کیسی صاف سطح کی شکل میں بچھا دی گئی باوجود کروی الشکل ہونے کے مطح معلوم ہوتی ہے،جس پر چلنا پھرنا اور زندگی کے تمام مشاغل کا پھیلا دینا بالکل آسان کردیا گیا،توبیسب دلائل قدرت ہیں، جن کا ہرایک انسان مشاہدہ کرتا ہے، ایسے دلائل وشواہد کے بعد بھی اگر کوئی رب العالمین کی قدرت اور اس کی خالقیت پرایمان نہ لائے تو اس کی بلصیبی ہے،اس لئے اے ہمارے پیغمبر آپ مُلاَثِیمُ ان کی فکر میں زیادہ پریشان ومضطرب ندر ہیں آپ مُلْ فِیْم نے اپنا فرض ادا کردیا ہدایت قبول کرنا نہ کرنا یہ مخاطب کا کام ہے، اس پر کسی کومجبور نہیں کیا جاسکتا۔ بس آب منافظ تو ان کونصیحت ہی کرتے رہے۔آب ان پر داروغہ بنا کرمسلط نبیں کئے گئے ہیں کہ زبردی ان کومنوا کر ہی

چھوڑیں، اور نہ ہی ہیکسی کی قدرت میں ہے کہ ان کے ول بدل ڈالے، بیکام توبس ای ست مقلب القلوب کا ہے جس کے دست قدرت میں تمام انسانوں کے قلوب ہیں اس لئے آپ مظافظ من یادہ فکر میں نہ پڑیں۔

مگرہاں یہ بات ضروری ہے اور کوئی بھی اس ہے نہیں نے سکتا کہ جو تخص بھی روگر دانی کرے گا اور کفر کرے گاتو اللہ اس کو بہت ہی بڑا عذاب دے گا جس سے کوئی کا فر اور منکر اپنے آپ کونہیں بچا سکے گا، کیونکہ ہماری ہی طرف ان سب کالوٹ کر آنا ہے اور ہمارے ہی ذمہ ہے ان کا حساب لینا۔ بس یہ ہمارا ہی کام ہے لہٰذا کوئی کا فر اور مجرم ہماری گرفت اور ہمارے حساب اور اعمال کی سز اسے چھٹکاراکسی بھی حالت میں نہیں حاصل کرسکتا۔

دلائل قدرت میں غور وفکر تقاضائے فطرت اور باعث سعادت ہے

مافظ عماد الدين ابن كثير مُولِيَّة ان آيات مين يعني ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ كي تفسير مين بیان کرتے ہیں کہان دلائل کا ذکر اور ان کی ترتیب اس واقعہ سے مزید واضح ہور ہی ہے جواحادیث میں ضام بن ثعلبہ کابیان فرمایا گیا: کدایک مسافراین اونث پرسفر کرر ہاہے آسان اس کے سر پرہے بلند بہا ڈنظروں کے سامنے ہیں، زمین اس کے نیچے ہے جس پروہ خلاق علیم کی صنعت و حکمت کے بیٹاراحوال کا مشاہدہ کررہاہے اوران پرغوروفکر کے عالم میں جب وہ حضور اکرم مَا النظم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو فطری انداز استدلال کے رنگ میں بات کرتا ہے چنانچ انس بن مالک والنظ بیان كرتے ہيں جب ہميں (غيرضروري) سوالات كرنے كى ممانعت كردى كئى تھى (ادراس وجہ سے ہم مرعوب وخوف زوہ ہوكر نفس سوال کرنے کی بھی جرائت نہ کرتے تھے تو ہمارا دل چاہتا تھا کہ کوئی بدوی شخص سمجھ دار آ کرمجلس میں پچھ سوال کرے اور ہم س كرحضور مُلافِيمًا كے جواب مبارك ہے مستفيد ہوجائيں ) توايك دن ايك شخص آيا تواس نے آپ مُلافِيمُ كوبدويا ندانداز میں خطاب کرتے ہوئے کہا یامحد مُلْقِیم آپ مُلِقِم کا ایک قاصد ہمارے یاس آیا ہے اور اس نے یہ بتایا ہے کہ آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ نے آپ مالی ا کورسول بنا کر بھیجا ہے آپ مالی ا جواب دیا،اس نے سے کہا،اس پروہ بدوی کہنے لگاتو اجھا یہ بتائے کہ آسان کس نے بنایا ہے آپ مُلْقِیم نے فرمایا اللہ نے ،اس نے کہایہ زمین کس نے بیدا کی آپ مُلْقِیم نے فرمایا الله نے، پھراس نے کہا تو یہ بہاڑ کس نے قائم کئے اور ان میں یہ فائدے کی چیزیں کس نے پیدا کیں آپ مُلاہِ اُن جواب دیا،اللہ نے،یہن کروہ بولاتواس ذات کی مسمجس نے بیآ سان بنایا اورجس نے بیز مین پیدا کی اورجس نے اس پر بہاڑ قائم كے اوراس میں بیداكیا جو بچھ بھی بیداكیا؟ اس خداني آپ مُلَافِيم كورسول بناكر بھيجائے آپ مُلَافِيم نے جواب دیا بے شك اس نے مجھ کورسول بنایاس کے بعداس نے ارکان اسلام کا ذکر کیا جواس قاصد کے ذریعے معلوم ہوئے ہے، آپ مُلْاَئِمُ نے ان باتوں کی بھی تصدیق کی اور جب و مخص اس گفتگو سے فارغ ہوا تو فوراً مجلس سے اٹھ کھڑا ہوا یہ کہتے ہوئے۔ والله لا ازید علی هذا ولا انقص۔ که خداکی شم میں ان چیزوں میں نہ کوئی کی کروں گا اور نہ زیادتی۔ آنحضرت مُنافِظ نے ارشادفر مایا، ان صدق لید خلن الجنة ، لین اگرسیا ہے توضرور بالضرور بیخص جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس مدیث کے مضمون سے ظاہر ہوا کہ ان دلائل قدرت پر اس تجھ داراعرانی کی نظرا پنے فطری تقاضے کے باعث تھی اوراس کی وجہ ہے اس کو

یسب کھسعادت نصیب ہوئی جس پرآنحضرت طائع کی زبان میارک سے پیغام بثارت جاری ہوا۔ تم بحمداللہ تفسیر سورة الغاشیة۔

### سورة الفجر

سورۃ الفجر کی سورت ہے جس کی تیس آیات ہیں ، دیگر کلی سورتوں کی طرح اس سورت کامضمون بھی بالخصوص ان تین اہم موضوعات پرمشممل ہے۔

ا - بعض امم سابقه کا واقعه که انهول نے اپنے رسولوں کا انکار کیا اور خدا کی نافر مانی کرتے رہے توکس طرح عذاب خداوندی نے انکوتباہ کر دیا ، جیسے قوم عادو ثموداور فرعون ۔

۲-الله کا <mark>قانون حیات دنیویه می</mark>ں بندوں کی آ زمائش کا،اوریہ کہانسانی عمل کی خیروشر کی جانب تقسیم اسی طرح انسانی مزاج اور طبائع کابھی خیروشر کی طرف انقسام۔

۳-آ خرت اورآ خرت کے احوال اور روزمحشر واقع ہونے والے ہولناک امور کا بیان اور بیکہ انسانی نفس میں نفس خبیثہ کا انجام اور اس کے بالمقابل سعید انسان کی کامیا بی وعزت، تو ان تین بنیا دی، مضامین پر اس سورت کی آیات مشتمل ہیں۔

## (٨٩ سُوَةُ الْفَجْرِ مَلِيَدُ ١٠) ﴿ فِي بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ الرَّحْمُ فِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُ فِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُ فِي اللهِ اللهِ الرَّحْمُ فِي اللهِ الرَّحْمُ فِي اللهِ المِلمُ ال

وَالْفَجُونُ وَلَيَالِي عَشَيْ لَ وَالشَّفَعِ وَالْوَتُونُ وَالنَّيْ وَالْيَلِ إِذَا يَسَيْ فَ هَلَ فِي ذَلِكَ قَسَمُ عَمَ مِ فَم لَى اور دَل رات كل جب رات كو چلے فل ہے ان چيزول كي تم تم ع فجر كي، اور دس راتوں كي، اور جفت اور طاق كي اور اس رات كي، جب رات كو چلے ہے ان چيزوں كي قتم تم ع فجر كي، اور دس راتوں كي، اور جفت اور طاق كي اور اس رات كي، جب رات كو چلے ہے ان چيزوں كي قتم فل حضرت ثاه صاحب رحمدالله للحقے بي عيد قربان كي فجر برا جي اداموتا ہوتا ہوا وردس رات اس سے پہلے۔ اور جفت اور طاق رمنان كي آخرى (عشره) دہائى ميں ہے ۔ اور جب رات كو جلے یعنی پیغم رمعراج كو سے سب اوقات مترك تھاس لئے ان كي قسم كھائى۔

(تنبیہ)" والمسل اذا یسس " کے معنی عموماً مفرین نے دات کے گزرنے یا اس کی تاریکی پھیلنے کے لئے بیں یکویا سے کی قسم کے مقابلہ میں دات کے جانے یا آنے کی قسم کھائی ۔ جیسا کہ جفت کے مقابل طاق کی قسم کھائی گئی۔ اور " ولمیال عشر " سے بھی ممکن ہے مطابق دس دا تیں مراد ہوں کی وکنداس کے افراد ومصادی میں بھی تقابل پایا جاتا ہے مہیدنہ کے شروع کی دس راتیں اول روشن ہوتی ہیں پھر دوشن ہوتی ہیں اور درمیانی دس راتوں کا حال ان دونوں سے جداگانہ ہے کویا اس اختلاف وتقابل سے اشارہ فر مادیا کہ آدی کوئیش و آرام یا تاریک رہتی ہیں بھر دوشن ہوتی ہیں اور درمیانی دس راتوں کا حال ان دونوں سے جداگانہ ہے کویا اس اختلاف وتقابل سے اشارہ فر مادیا کہ آدی کوئیش و آرام یا مصیب اور تکی یا فراخی کی جو حالت پیش نے آئے گئا سے یادر کھنا چاہیے کوئی تعالیٰ مانی اسلام مسیب اور تکی یا فراخی کی جو حالت پیش نے آئے گئا سے یادر کھنا چاہیے کوئی تعالیٰ خالی اس محلات کی موافی اول کی متنبہ فر مایا ہے۔ جن طرح و و آفاق میں ایک ضد کے مقابل دوسری ضد کو لا تا ہے۔ ایسے ہی تمہارے حالات و کو الف کو بھی اپنی حکمت و صلحت کے موافی اول بی متنبہ فر مایا ہے۔ بیا نجی آگے جو واقعات و مضامین مذکور میں ان میں ای اصول پر متنبہ فر مایا ہے۔

فر تنبیدوم اس آیت کی تغیریس دومدیش مرفر آنی ی جاری اور عمران بن حقین کی مانظ ابن کثیر پکی کی نبت کھتے یں "و هذا اسناد رجاله لا باس بهم و عندی ان المتن فی رفعه نکارة۔ "اور دوسری کی نبت فرماتے یں ، و عندی ان وقفه علی عمر ان بن حصین اشبه والله اعلم۔

لِّذِي جُرِ اللَّهُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ أَن إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ فَ الَّتِي لَمْ يُخْلَق پورى عقل مندول كواسط فل تونىدد يكها كيراكياتير برب في عاد كي ما تقوه جوارم ميس تقي في برستونول والي في كد بني أبيس بوری عقلمندوں کے واسطے۔ تو نے نہ دیکھا کیا کیا تیرے رب نے عاد ہے؟ وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے! جو بن نہیں مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِثُ وَثَمُّوُدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِثُ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِثُ وسی سارے شہروں میں نم اور ممود کے ساتھ جنہوں نے تراثا بتھروں کو وادی میں فی اور فرعون کے ساتھ وہ میخوں والا فل ولی سارے شہروں میں، اور شمود سے جنہوں نے تراشے پھر وادی میں، اور فرعون سے، وہ میخول والا۔ الَّذِينَ طَغَوُا فِي الْبِلَادِشُّ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَشُّ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْظ یہ سب تھے جنہوں نے سر اٹھایا ملکوں میں پھر بہت ڈالی ان میں خرابی پھر پھینکا ان پر تیرے رب نے کوڑا یہ سب جنہوں نے سر اٹھایا ملکوں میں، پھر بہت ڈالی ان میں خرابی، پھر پھیکا ان پر تیرے رب نے کوڑا عَنَابِ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَبِالْبِرُصَادِ ﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلْمُهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ عذاب کا فے بیٹک تیرا رب لگا ہے گھات میں فک موآ دمی جو ہے جب جانچے اس کو رب اس کا پھر اس کو عوت دے اور اس کو عذاب کا۔ تیرا رب لگا ہے گھات میں۔ سو آ دمی جو ہے جب جانچے اس کو رب اس کا، پھر اس کو عزت دے اور اس کو و 1 یعنی قیمیں معمولی نہیں نہایت معتبراورمہتم بالثان ہیں اورعقلمندلوگ سمجھ سکتے ہیں کہ تا نمید کلام کے لئے ان میں ایک خاص عظمت ووقعت پائی جاتی ہے۔ ولا "عاد"ایک شخص کانام ہے جس کی طرف یوقوم منبوب ہوئی،اس کے اجدادیس سے ایک شخص "۱دم" نامی تھا۔اس کی طرف نببت کرنے سے ثایدا س طرف اثاره موكريبال"عاد" سے عاد اولي مراد ہے "عاد ثانية مبين، اور بعض نے ہا" قوم عاد" ميں جو ثابى غاندان تھااسے "ارم" كہتے تھے۔ والله اعلم وسل یعنی ستون کھڑے کرکے بڑی بڑی او نخی عمارتیں بناتے۔ یامطلب ہے کہ اکثر سیروبیاحت میں رہتے اوراد نیچے ستونوں پر خیمے تاسنے تھے۔اور بعض کے نزديك"ذات العماد "مهر كران كاوني قدوقامت اور ديل دول كوستونول ستشيدى ب- والله اعلم وس يعني اس وقت دنيا ميس اس قوم جيسي كو ئي قوم صنبوط وطا قتورنتي، ياان كي عمارتيس ايناجواب نيس ركتتي تحيس \_ ف "وادى القرى" ان كے مقام كانام ہے جہال بيا أركے بتھرول كوتر اش كرنہايت محفوظ ومضبوط مكان بناتے تھے۔ فل یعنی بڑے لاوالشکر والاجس کوفرجی ضروریات کے لئے بہت کثیر مقدار میں مینیں رکھنا پڑتی تھیں یا پیمطلب ہے کہ لوگوں کو چومیخا کر کے سزادیتا تھا۔ فے یعنی ان قوموں نے عیش و دولت اورز وروقوت کے نشدیں مت ہو کرملکوں میں خوب اورهم مجایا۔ بڑی بڑی شرارتیں کیں اورایسا سراٹھایا محویاان کے سرول پرکوئی مامم ہی نہیں؟ ہمیشدای مال میں رہناہے! مجھی اس ظلم دشرارت کاخمیاز ہ بھکتنا نہیں پڑے گا؟ آخر جب ان کے نفروتکبر اور جوروستم کا پیماندلبریز **هو میار اورمهلت و درگزر کا کوئی موقع باقی نه رېاد فعتاً خداوند قهار نے ان پر اسپ** عذاب کا کوژ ابر سادیا۔ان کی سب قوت اور بڑائی خاک میں مل گئی اوروہ ساز و سامان کچھکامنآیا۔

فی یعنی مبیے کوئی شخص کھات میں پوشدہ رہ کرآنے جانے والوں کی خبرر کھتا ہے کہ فلال کیونکر گزرااور کیا کرتا ہوا گیا، اور فلال کیالا یااور کیا لے گیا، پھر وقت آنے پراپنی ان معلومات کے موافق معاملہ کرتا ہے۔ ای طرح مجھولوکہ حق تعالیٰ انسانوں کی آئکھول سے پوشیدہ رہ کرسب بندوں کے ذرہ ذرہ احوال واعمال دیکھتا ہے، کوئی حرکت وسکون اس سے مخفی نہیں۔ ہال سزا دسینے میں جلدی نہیں کرتا، خافل بندے سمجھتے میں کہ بس کوئی دیکھنے اور پوچھنے والانہیں جو چاہو ہے۔ دھرک کتے جاؤے مالا نکہ وقت آنے پران کا سارا کیا چھنا کھول کردکھ دیتا ہے اور ہرایک سے انہی اعمال کے موافق معاملہ کرتا ہے جوشر وع سے اس کے =

وَنَعْبَهُ لَا فَيَعُولُ رَقِي اَكُومَنِ هُواَهَا إِذَا مَا ابْتَلُهُ وَقَلَدَ عَلَيْهِ رِزُقَهُ لَا فَيَقُولُ رَقِي الرِهِ الرَّهِ الْحَيْ الْمُولِيَّ الْحَدِي اللهِ الرَّوَى الْمَالِيَةِ الْمُعْ الْحَدِي اللهِ الرَوْل اللهِ اللهُ ا

فل يعني مس اى لائق تھا۔ اس كيے عزت دى۔

وسل یعنی میری قدرندگی خلاصہ یہ ہے کہ اس کی نظر صرف دنیا کی زندگی اور حالت حاضرہ پر ہے پس دنیا کی موجودہ راحت و تکلیف ہی توعوت و ذلت کا معیار جمحتا ہے۔ نہیں جانتا کہ دونوں حالتوں میں اس کی آزمائش ہے نعمت دے کراس کی شکر گزاری اور تی گئی کراس کے مبرور ضا کو جانجا جارہا ہے۔ نہاں کا عارفی عیش و آرام اللہ کے ہاں مقبول ومعز زہونے کی دلیل ہے۔ نیمض شکی اور تحق مردود جونے کی علامت ہے۔ مگر انسان اسپنے افعال واعمال پرنظر نہیں کرتا۔ اپنی ہے عقلی یا بے حیاتی سے دب پر الزام دکھتا ہے۔

س يعنى خدا كے بال تبهارى عرت كيول مو، جبتم بيكس يتيمول كى عربت اور خاطر مدارت نبيس كرتے -

فى يعنى خوداپ مال مىسكىنول كى خبرگيرى كرناتو كادوسرول كوجى الطرف نيس ابعارت كەجھو كے محاجول كى خبر لے لياكريں۔

فے یعنی مرد ہے کی میراث لینے میں ملال حرام اورح ناحق کی کچھ تمیز نہیں، جو قابو چڑھا ہفتم کیا، پتیموں اورمسکینوں کے حقوق تلف ہوں، ہونے دو۔

۔ ولا یعنی جرد کی بات یہ ہے کہ تمہارا دل مال کی حرص اور مجت سے بھرا ہوا ہے۔ بس کسی طرح مال ہاتھ آئے اور ایک بیسر کسی نیک کام میں ہاتھ سے نہ نظلے خواہ آ مے چل کرنتیجہ کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ مال کی اس قد رمجت اور پر ستش کہ آ دمی اس کو کعبہ قصود تھہرا نے، صرف کافر کاشیوہ ہوسکتا ہے۔

فے یعنی سب میلے اور بیا رکوٹ کرریز وریز وکر دیے جائیں اور زمین صاف چئیل میدان ہو جائے۔

فى يعنى الى قبرى تلى كالقريداس كى ثان كالن ب-

في يعنى ميدان محريس آئيس محدوال انظامات كے لئے۔

فل یعنی لاکھوں فرشتے اس کی مگہ سے پینج کرمحشر دالوں کے سامنے لائیں گے۔

تھاوہ دارالجزاء میں نہیں ہوسکتا۔

فل یعنی افسوس دنیا کی زندگی میں کچھ نیکی کرکے آ کے مذہبی ہے۔ جو آج اس زندگی میں کام آتی۔ یونہی خالی ہاتھ چلا آیا۔ کاش حنات کا کوئی ذخیر و آ گے روانہ کر دیتا جو بہاں کے لئے توشہ بنتا۔

وس یعنی اللہ تعالیٰ اس دن جرموں کو اسی سخت سزاد ہے گااور ایسی سخت قیدیں رکھے گا کئی دوسر ہے کی طرف سے اس طرح کی تن کئی جرم کے تق میں متصور نہیں ۔اور حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ "اس روز نہ مارے گاس کا مامارنا کو ئی ۔زہ آگ ند دوزخ کے موکل یہ مانی ہیجوہ جو دوزخ میں جول گے ، کیونکہ ان کا مارنا اور دکھ دینا عذاب جمہانی ہے ،اور حق تعالیٰ کا عذاب اس طور سے ہوگا کہ جُرم کی روح کو حسرت اور ندامت میں گرفتار کرد ہے گا جو عذاب روحانی ہے عذاب روحانی کو عذاب جمہانی ہے ،اور حق تعالیٰ بعد اس معرف کی بیاد سے جو عذاب روحانی کو عذاب روحانی کو عذاب جمہانی ہے کیا نہیں گے ،لین ہم ہونی کو بند نہ کر کی میں میں گوئی ہوں کے بیاد سے ہم اور خاب کی عادر نہیں گے اور دوزخ کے دروازے بند کر کے او پر سے سر پوش رکھ دیں گے ،لین کی عقل اور خیال کو بند نہ کر کیا ہے اور ان میں سے بعض باتیں دوسری باتوں کی طرف التفات کرتا ہے اور ان میں سے بعض باتیں دوسری باتوں کی طرف التفات کرتا ہے اور ان میں سے بعض باتیں دوسری باتوں کے لئے تجاب ہوجاتی ہیں ۔اس کے عین قید کی خار در میں کی طرف متو چہر کھے ۔تو ایسی قید بدنی قید سے ہزاروں در ہے سخت ہے ۔اس کے مجنول ادھر جانے سے روک دے اور بالکل ہمرت کی کی طرف متو چہر کھے ۔تو ایسی قید بدنی قید سے ہزاروں در میں جنگ اس کی نظر میں تنگ معلوم ہوتے ہیں ۔

فی پہلے مجرموں اورظالموں کا حال بیان ہواتھا۔ اب اس کے مقابل ان لوگوں کا انجام بتلائے ہیں جن کے دلوں کو الذکے ذکر اور اس کی اطاعت سے چین اور

آرام ملتا ہے ان سے محشر میں کہا جائے گا کہ اے نفس آرامیدہ بحق! جس مجبوب حقیقی سے تولولگائے ہوئے تھا، اب ہرقتم کے جسگر وں اور خرخوں سے یک موہو کر داخی

خوشی اس کے مقام قرب کی طرف چل، اور اس کے مخصوص بندول کے زمرہ میں شامل ہواس کی عالیتان جنت میں قیام کر یعف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ

مومن کو موت کے وقت بھی یہ بنارت سائی جاتی ہے۔ بلکہ عارفین کا تجربہ بتلا تا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ایسے نفوس مطمئند اس طرح کی بنارات کا فی الجملاط

المحاتے میں ۔ اللّٰہ م انی اسالمك نفسا جلك مطمئنة تو من بلقائك و توضی بقضائك و تقنع بعطائك۔

(تنبیہ) نفس مطمئذ نفس امار و اور نفس لو امر ہی تقیام "کے شروع میں دیکھی کی جائے۔

### تاريخ اقوام مكذبين وتقسيم فطرت انساني بصوت شقاوت وسعادت

عَالَجَالًا: ﴿ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرِ ... الى ... وَاذْ خُلِي جَنَّتِي ﴾

ربط: ..... گزشته سورت میں قیامت کے احوال ذکر کیے گئے تھے اور یہ کہ ان ہولناک واقعات کا انسانی قدرت اور مادی اسباب کے دائرہ میں کوئی مقابلہ اور دفاع نہیں ہوسکتا۔مقابلہ اور مدافعت تو در کناراس پر بدحواس اوراضطراب کا بیعالم ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو بےبس دیکھ رہا ہوگا، اور مجرمین پرخداوند عالم کا ایساعذاب مسلط ہوگا کہ اس کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا ہے تو اب اس سورت میں بالخصوص ایسے عبرت ناک تاریخی وا قعات بیان فرمائے گئے جن کو پڑھ کر ہرانسان عبرت حاصل کرے اور سمجھ لے کہ خداکی نافر مان قومیں اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرنے والی بڑی سے بڑی طاقت ورقوم جب اس طرح ہلاک كردى گئ تو پھركس كى مجال ہے كہ اللہ كے پيغمبر كا انكاركر كاس كے عذاب سے رچ سكے، ارشاد فر ما يا قسم ہے فجر كے وقت كى جس کے طلوع اور صبح صادق کی روشن کے عالم میں پھیل جانے کے منظر کودیکھ کرانداز ہ لگایا جاسکتا ہے کہ بس اس طرح اب کفر وضلالت کی ظلمتوں اور شرک وبدعات کی تاریکیوں کو پیغیبر خدا مُلاقیم کا نور رسالت دور کرنے کے لئے صبح صادق بن کرطلوع ہو چکا ہے۔ اور قسم ہے دس را توں کی ماہ ذوالحبہ کی جواپنی نضیلتوں اور برکتوں میں بہت ہی اعلیٰ مقام رکھتی ہیں اور قسم ہے جفت ۔۔۔۔ اور طاق کی جو کہ یوم النحر لیعنی ذوالحبہ کی دسویں تاریخ ہے اور یوم عرفہ جونویں تاریخ اور طاق ہے یا وہ نمازیں جوشفع اور جفت ہیں مثلاً صبح،ظهر،عصر،اورعشاءاورجوطاق ہے مثلاً مغرب اور صلوٰۃ الوتر، یارمضان کے عشرہ اخیرہ کی طاق اور جفت راتیں اور قشم ہے رات کی جب کہوہ ڈھلے ● اور گزرتے ہوئے تاریکی کی آخری منزل پر پہنچ جائے حتی کہنچ کا نوراس پر چھاجائے۔ کیا نہیں ہے ان چیزوں میں قشم یوری یوری عظمت والی، عقل والوں کے لئے ؟ بلاشبدان احوال اور اوقات کی عظمت ہرصاحب عقل جانتا ہے اور کلام الٰہی میں ان کی قسم کھائی گئ تو یقیناوہ اس قسم کی عظمت کو سمجھے گا، حبیبا کہ ارشاد ہے ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيْمٌ ﴾ اور بلاشبغوركرے گاكه جن احوال اورز مانول كوبطورتهم ذكركيا جار ہاہے جواب تتم اور مدعى كوثابت كرنے کے لیے کافی ہے، اور بیشم بہت بڑی شم ہے بے شک وہ پروردگار بڑی قدرت وعظمت والا ہے وہی یکنا خالق وقادر ہے اس لئے برانسان کو جاہئے کہ اس کی اطاعت وفر مانبر داری کے لئے تیار ہوجائے اس کے پیغمبر کی بات پرایمان لائے اور مجھ لے کہ نافر مانی کاانجام ہلاکت وبر بادی کے سوا کچھہیں،اور محض دعوی ہی نہیں بلکہ تاریخی حقائق اور وہ عبر تناک واقعات ہیں جن سے اہل عرب بھی بخو بی واقف ہیں تو اے مخاطب کیا تونے نہیں دیکھا کہ کیسا کیا تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ جوارم کلمیں تھے بڑے بڑے ستونوں والے ۔ان کی عالیشان عمارتیں اور بلندستونوں پر قائم محلات اور سیر وسیاحت میں اونچے اونچے خیمے انکی عظمت اور طاقت وشوکت کے واضح نشانات تھے۔ کہ ان جیسی کوئی قوم پیدانہیں کی گئی تھی۔ دوسرے تمام شہروں میں خود ا نکے ڈیل ڈول،طویل قدوقامت اورمضبوط بدن اور مال ودولت کی فراوانی اورعیش وعشرت کا بیمقام کہ او نے محلوں اورقلعوں میں زندگی گزار رہے ہوں تاریخی لحاظ سے اس قوم کو بیتمام عظمتیں اور نعتیں حاصل تھیں اور قوم ثمود کے ساتھ جنہوں نے • ان الفاظ مين اشاه إلى امر كى طرف مي صفون اور ﴿ إِذَا يَسْمِ ﴾ كامفهوم آيت مبارك ﴿ وَالنَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴾ كاوالأضمون ب-🗗 بعض مورخین کہتے ہیں کہ ارم قوم عاد کے جدا علی کا نام تھا ،ان ہی کو عاداد لی بھی کہا گیا۔ ۱۲

پتھروں اور چٹانوں کو تراشاوادی میں اوروادی القریٰ میں پہاڑوں گوتراش کرمحفوظ ومضبوط مکانات بنائے تھے اور فرعون کے ساتھ جومیخوں والاتھا کہ اس کی سرکٹی وظلم کی حد نہ تھی اور لوگوں کو دیوار کے ساتھ ساتھ یا وَں 🗗 میں میخیں تھوک کرنصب کرتا تھا۔ جنہوں نے سرکتی اختیار کرر کھی تھی شہروں میں اور جگہ جگہ ظلم وستم ڈھاتے پھرتے ،بس ان کی شان وشوکت اور فوجی طاقت ای بات کے لئے تھی۔ تو انہوں نے خوب ول کھول کر فساد بریا کیا اور ان شہروں میں معصوموں اور بے گنا ہوں کا قتل عام شروع کردیا،خداکی نافرمانی کےعلاوہ یظلم وستم اورسرکشی کا انجام ظاہر ہے کہ ہلاکت اور بربادی کی صوت میں رونما ہونا تھا چنانچہ خوب برسایاان پر اے مخاطب تیرے رب نے عذاب کا کوڑا اور وہ ایسا عذاب تھا کہ ان قوموں کا نام ونشان مٹ گیا۔ بے شک تیرارب تولگا ہوا ہے گھات میں مجرموں کی ، پھرکون مجرم ہے جواس کی گرفت سے نکل سکے، چنانچہ بیقو میں جن کوان کے مال ودولت عيش وعشرت اورطاقت وسلطنت نے مغرورومست بناديا تھااورطغياني وسركشي ميں انہوں نے وہ ظلم وستم دھائے كەحد نہ چھوڑی اور ایساسراٹھایا کہ گویا ان کے سروں پر کوئی حاکم ہی نہیں اور تصور تک ندر ہا کہ ان سے انتقام لینے والا بھی کوئی حاکم موجود بتواس رب العالمين في جوكا كنات كاما لك باس كى طاقت كسامند نياكى كوئى حقيقت نهيس ان كوابني كرفت ميس ایما پکڑا کہ ملک جھینے کی بھی مہلت نامل سکی، آنا فانان طاقتوراورمغرور قوموں کانام ونشان مٹادیا گیا، وہ قادرمطلق مجرموں سے غافل اور لاعلم نہیں ہوتا بلکہ وہ گھات اور تاک میں رہتاہے کہ کب اور کس وقت ان کوعذاب سے تباہ کرے، بیاس کی حکمت سے موقع كاانتظاراورمهلت موتى ہے،نه كه غفلت ال لئے كى مجرم كوخدا كے مقابله ميں سركشى اور بغاوت كا خيال بھى نه لانا چاہئے۔ بيتاريخي وا تعات اورقدرت خدادندي كيشوابدا يسي بين كه مرايك كواس رب كائنات كي قدرت وعظمت يرايمان لانا چاہے مگر کیا کہا جائے انسان اپنی طبعی افتاد سے عجیب واقع ہوا ہے منعم کی نعمتوں کاشکر اور اطاعت تو در کنارعموماً یہی ہوتا ہے کہ بس جب بھی کسی انسان کواس کے رب نے آ زمایا پھراس کوعزت دی اور نعمتوں سے مالا مال کردیا تو کہنے لگا کہ میرے رب نے مجھے عزت دی کیونکہ میں اس لائق تھااوراس کی طرف سے مجھے عزت اور نعمتوں سے نواز نامیری خوبیوں کی وجہ سے تھا اور جب اس انسان کوایک اور انداز سے آزمایا پھراس پراس کا رزق تنگ کردیا تو کہنے لگا میرے رب نے مجھ کو ذکیل کردیا۔اورمیری بےقدری کی اور میں اپنی خوبیوں اور اوصاف سے جن چیزوں کامستحق تھاوہ مجھے نہیں دی گئیں توبیانسان بھی ا پن طبعی خصلت اور مزاج کے لحاظ سے عجیب واقع ہوا کہ خدا کے انعامات کو انعامات خداوندی نہیں سمجھتا ہے اور جب شامت اعمال سے مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو بجائے عبرت اور توجہ کرنے کے شکوہ وناراضگی کارخ اختیار کرتا ہے اور بڑی بحیائی سے کہتاہے کہ میرے رب نے تو مجھے ذلیل کردیا اور پھریہ بیں سمجھتا کہ راحت وعزت اور نعمت ومصیبت ہوسکتا ہے کداس کی ملی زندگی کا نتیجہ ہو،اس لئے اے مخاطبو،تم اس حقیقت سے ہر گز غافل ندبنو کدد نیوی مصائب بسااو قات انسان کے برے اعمال کی شامت ہوتے ہیں چنانچے تمہاری عملی خرابیوں پر ہم متنبہ کرتے ہوئے کہتے ہیں خبر دارینہیں کے عزت و راحت سے نکل کرمصیبت وذلت ہیں مبتلا ہونا خداوند عالم کی طرف سے کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی سے بلکہ تم خودا یسے ہوکہ • بعض مفسرین ذوالا و تباد اورمیخوں والے کی تفسیر میں اس کالا وُلشکر بیان کرتے ہیں کہ جب و دباہر نکلیّا ادراس کالشکر ساتھ ہوتا تو جنگلوں ادرمیدانوں من فميرنے كے لئے فيم كاڑے جاتے اوران خيموں كونصب كرنے كے لئے مينيں ساتھ ہوتيں تواس لحاظ سے فرعون كوذ والا و تاديعن ميخوں والاكبا كيا۔ ١٢

يتيم كوعزت سنبيس ركھتے ہو۔اور نهتم ايك دوسرے كومسكين و محتاج كو كھلانے كى تاكيد وترغيب كرتے ہوية وكيا ہوتا كه محاجوں اورمسکینوں پرخرج کرتے ان کو کھلاتے اور اس کے برعکس تم تو مردے کا مال سارا ہی سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ حلال وحرام حق وناحق کی تمیز نہیں کرتے مرنے والوں کے وارثوں اور بنتیم بچوں کا کوئی خیال نہیں کرتے بس جو ہاتھ لگا اس کو کھا گئے۔ اور حرص و لا کچ کی کوئی انتہانہ رہی یہاں تک کہ تم مال کی محبت کرتے ہو جی جھر کر محبت کرنا گویا اس کی محبت تمہارے دل کے رگ وریشہ میں رچ گئی ہے، اس کی پرستش کو اپنا شیوہ بنالیا، مال کی اس قدر محبت کہ اس کو کعبہ مقصود 🌓 ۔ تھمرالے، صرف کا فر کا شیوہ ہوسکتا ہے۔ خبر دار ایسے دھو کہ اورغلطی میں کسی انسان کو ہرگز مبتلا نہ ہونا چاہئے ، اس کوسوچنا چاہئے جب زمین کوٹ کرریزہ ریزہ کردی جائے گی۔اوراے نخاطب آ جائے گا تیرا پروردگار اپنی قہری بخل کے ساتھ جس طرح بھی اس کی شان کبریائی کے لائق ہو اور فرشتے بھی آ جائیں گے قطار در قطار صف بستہ تھم خداوندی کے منتظر ہوں گے، میدان حشر ہوگا ،تمام مخلوق اور فرشتے منتظر ہوں گے کہ فر مان الہی کیا صادر ہوتا ہے۔ اور لائی جائے گی <sup>© جہن</sup>م اس دن محشر والوں کے سامنے، لاکھوں فرشتے اس کی جگہ سے تھینچ کرمحشر والوں کے سامنے لے آئیں گے تواس دن بیانسان سوچے گا کہ میر کیا ہوااور میں نے کس قدر سخت غلطی اور بھول کی کہ ساری زندگی غفلت اور نا فر مانی میں گزار دی۔ سمر کہاں کام آ نے گا اس کے واسطے اس وقت سوچنا۔سوچنے اور سیحھنے کا جوموقع تھا وہ تو اس نے ضائع کر دیا، وہ دارالعمل دنیا کی زندگی تھی ،اب بیتو دار الجزاء ہے،اس لئے جوموقع ہاتھ سےنکل چکاوہ کیونکراس کو حاصل ہوگااس وجہ سے بڑی ہی حسرت سے کہتا ہوگا اے کاش میں پہلے سے پچھ بھیج دیتا اپنی زندگی کے لئے جو مجھے پچھ کام آ جاتا، اصل زندگی تو یہی ہے دنیا کی زندگی تو اس حیات جاود انی کے لیے سامان مہیا کرنے کے لئے تھی جومیں نے ضائع کرڈالی۔ توبس بیدن ہوگا ایسے شدیداور ہولناک عذاب کا کوئی عذاب دینے والا ایساعذاب نہیں دیتااور نہ ہی کوئی پکڑسکتا ہے اسی جیسی پکڑ کرنا۔

غرض بی عذاب و ذلت اور گرفت ہر نافر مان انسان کے لئے ہے جوغفلت میں اپنی زندگی گزار دے اور نفس امار ہ اس کوسرکشی اور ظلم وعدوان کے راستہ پر چلا تارہے لیکن انسانی نفس میں جس نفس کورضاء خداوندی اور اس کی اطاعت و بندگی پر آ مادہ کرلیا گیااور وہ اسی پر مطمئن ہوگیا، استفامت و پختگی ہے اتباع حق کواپنا شیوہ زندگی بنالیا تو اس کے لئے بارگاہ خداوندی سے ایسااعز از واکرام ہوگا کہ کہا جائے گا اے نفس مطمعنہ صحیح و اللہ کی بندگی پر راضی ومطمئن ہوااور اس کی رضاوخوشنودی کو

□ یالفاظ میرے محتر م شیخ میشد کے ہیں جوانہوں نے اپنے فوائد میں تحریر فرمائے۔ ۱۲

• نفس مطمعنه "نفس کی ریاضت وتربیت کے بعدنفس کی اس حالت کا نام ہے جب کہ نہ وہ امارہ بالسوءرہے جواس کا مزاج اورطبعی خاصہ ہے کہ برائیوں پر آماد دکر تا ،اور نہ وہ لوامہ رہے جبکہ وہ دوران تربیت اگر چیمطمعنہ کی شان تو حاصل نہیں کر تالیکن اس قدرصلاحیت حاصل کرلیتا ہے کہ برائی کے ارتکاب کے =

ت یفیراس مدیث کے پیش نظر کی گئی جوجے مسلم میں عبداللہ بن مسعود فاٹن سے مروی ہے، بیان کیا کہ تخضرت کاٹین کے ارشاد فر مایا ہے کہ اس روز جہنم کو سے کھنچ کرلا یا جائے گا، اس طرح کہ ستر ہزارز نجیروں میں جکڑی ہوگی اور ہرز نجیر پرستر ہزارفر شتے اس کو گسیٹ کرلا تے ہوں گے، قیامت اوراحوال آخرت کا انسانی افکار وعقول اوراک نہیں کرستیں جبکہ ہماری نظروں میں نظر آنے والاکوئی ستارہ زمین کے کرہ سے کروڑ ہاکروڑ ہڑا ہے تو ظاہر ہے کہ ملکوت ساوات کی وسعت کیا ہوگی، اور عالم جہنم کتنا وسع عالم ہوگا، اور اس کا کھنچ کرلانا یا اس کا جلنا اور حرکت کرنا کیا باعث تعجب ہوسکتا ہے، چاند سورج اور مرت کے بی تحرک سارے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں تو خداوند عالم کی قدرت اس طرح اگر جہنم کوایک مقام سے گھیٹ کرکسی دوسرے مقام (محشر) تک لے آئے تو کیا تعجب ہے۔ آمنا باللہ العزیز و علی قدرت و مماا خبر نا به رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم۔

ا نے لئے سکون وجین بنالیا۔ لوٹ جا توا ہے ربی طرف اس طرح کرتو بھی خوش ہونے والا ہو ا ہے رب کے انعامات پر اور تھے پندکیا جارہا ہو۔ تیرے رب کی بارگاہ میں تیرے ایمان وعمل صالح کو قبول کرتے ہوئے، صرف ای حد تک اعزاز اور تھے پندکیا جارہا ہو۔ تیرے رب کی بارگاہ میں تیرے ایمان وعمل صالح کو قبول کرتے ہوئے، صرف ای حد تک اعزاز اللہ اکرام نہ ہوگا کہ یہ بیثارت اپنے مرنے کے وقت من لے، جب کے فر شنے اس کی روح قبض کر کے اسے اس کے پروردگار کے پاس ۔ ام جارہ ہوں جہال سے وہ آیا تھا اور اب پنی اصلی جگہ لوٹ کر جارہا ہے اس وجہ سے اس کو خطاب لفظ ارجعی لیمن لوٹ ب "سے کیا جاتا ہوگا اور اللہ کا جو مقرب بندہ اس مقام پر پہنچا ہوگا وہ بلاشہ حضورا کرم ظافی ہے اس فرمان کا مصدات ہوگا میں احب سفاء اللہ اللہ اللہ ہونے کی وجہ سے ای میں اور داخل ہوجا میری جنت میں ۔ جو فر دوس اعلیٰ ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کے واسطے اس کو مہیا کردکھا ہے۔ جن پر اسکا خصوصی انعام ہوگا ، اور اس طرح یوش مطمعت رکھنے والا مومن بندہ مطبع و فیب الی اللہ ہونے کی وجہ سے ای گروہ میں شامل کردیا جائے گا، جن کے بارہ میں ارشاد فرماویا گیا۔ ﴿ فَا لُولِيكَ مَعَ اللّٰذِينُ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مُ قِنَ النَّيْدِ اِن قوالَمِ اللّٰہُ عَلَيْهِ مُ قِنَ النَّہِ اِن قَالَمْ اللّٰہِ اللهُ عَلَيْهِ مُ قِنَ النَّہِ اِن قَالَمُ اللّٰہُ عَلَيْهِ مُنْ وَ وَسُن اُولِیكَ رَفِیْ قَا ﴾

قديم اقوام ميں ارم ذات العماد كى تاريخي عظمت اور قهر خداوندى سے ہلاكت اس آيت مباركم ﴿ الله تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾ يس حق تعالى في عاد كاس تاریخی واقعه کی طرف اشاره فرمایا ہے جواس عظیم اور طاقتور قوم کی ہلاکت و بربادی کا اہل عرب میں مشہور ومعروف تھا ﴿ إِرَّ هَر ذات العِمَادِ﴾ لفظ عاد سے بدل اوراس كابيان ہے جوبطورتفسير وتوضيح لفظ عاد كے بعد ذكر فر مايا گيا، يقوم عاد، ارم كے عنوان سے معروف تھی ، اور ان کوعاد اولی بھی کہا جاتا تھا جیسا کہ ﴿وَآتَا اَهْ لَكَ عَادًا الْأُولِي ﴾ یت میں گزر چکا۔ارم ان کے جداعلیٰ کا نام تھا، اور عرب میں قوموں اور قبیلوں کا انتشاب جداغلیٰ کی طرف مروج تھا یہ لوگ نہایت بلند قدوقامت والے تھے، مال و دولت کی فراوانی کی بھی حدنہ تھی ، بلند ترین مکانات قلعے اور محلات تعمیر کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کو ذات العماد لین "ستونوں والے" کے لقب سے تاریخ میں تعبیر کیا گیا، یوقوم اپنے بزرگوں کے مقابر بھی نہایت بلنداور عالیتان بنایا کرتے تھے انکی عمارات اور شان شوکت کے آثار خود اپنی مثال تھے دیگر علاقوں اور شہروں میں اس کی مثالِ مشکل تھی تو اس بناء پران کی حالت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے ﴿ لَمْ يُغْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴾ بھی فرمایا۔ تاریخی نقول سے معلوم ہوتا ہے کہ عاد دوفرقوں پرمشمل قوم گزری ہے،ایک عاداولی جس کوعادقد یم بھی کہا جاتا تھا،ان ہی کواس مقام پر عادارم تعبيركيا كياءان كے جدامجدارم كے نام سے يہاں ايك خوبصورت شربھي تھا، جوعرب علاقوں ميں بے مثال شهر ہوتا تھا۔ کہاجا تا ہے کہ بیلوگ ملک یمن کے علاقہ حضرموت میں احقاف کی سرزمین میں رہا کرتے ہے،خداوند عالم کی دی ہوئی نعمتوں ہے اس قدرمست ہوئے کہ حدنہ رہی ،عیش وعشرت نفس پرتی اور بدکاری اپنا شیوہ بنالیا ان ہی کی طرف حضرت = بعد ملامت کرنے لگتا ہتو بید درجہ آخری اور اعلیٰ ترین درجہ ہے جس کے بعد ظس رضائے الہی کا تابع اور طالب بن جاتا ہے، اب بینش اس مقام پر پہنچ جاتا ، جومديث السين ما لك يُشْرُين ، لايؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعالما جئت به اور ثلث من كن فيه وجد بهن حلاوة ہود الیکا مبعوث ہوئے ، جیسا کہ ارشاد ہے ﴿ وَالی عَادِ آتے اللّٰهُ ہُو دًا ﴾ لیکن جب نافر مانی اور سرکشی حد ہے بڑھ گئ تو ہوا کا طوفان اس ان پر مسلط ہوااور ہلاک کر دیئے گئے بعض مورخین کا خیال ہے کہ بی قوم حضرت ملیک کے طوفان کے بعد یمن میں آباد ہوئی ، ان کا عروق اس حد تک پہنچا کہ عرب، مصراور بعض دیگر مما لک پر بھی انکی سلطنت ہوگئ ، بدکاری اور عیاشی میں اس قدر برٹرھ گئے کہ جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ، انبیاء پیکھ نے ہر چند نصیحت کی لیکن راہ راست پر نہ آسکے تی کہ ہود ملیک کا زمانہ آبا اور انکی نافر مانی میں جب حد سے زیادہ غلوہ واتو ہوا کے طوفان نے ان کو ہلاک کر ڈالا ، اور عذا ب اللّٰی کا کوڑ اجب ان پر برسانشروع ہواتو سلطنتیں بھی ختم ہوگئیں ، تمام عیش وعشرت کے سامان بھی ہاتھ سے نکل گئے اور مصائب اور پریشانیوں میں اس قدر گھرے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی قوم ایسے افلاس ومصائب کا شکار بنی ہو، عاد قدیم اور عاداولی سے بچے سی حصالوگوں کو عادا خیرہ سے بھی تعبیر کیا گیا۔

حضرت العلامة تقانی دہلوی قدین اللہ سرہ نے اپنی تغییر میں ان تاریخی نقول کو بیان کرتے ہوئے فرمایا "مروی ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے، شدید اور شداد، پر ملکوں پر قابض ہوئے، شدید مرگیا تو شداداس کا قائم مقام ہوا، اس کے اقبال نے تق کی بڑے بڑے شہراس کے مطبع ہو گئے، اس نے (انبیاء بیٹا کی تعلیمات میں) جنت کا ذکر سنا تو کہا کہ میں بھی ایک ایسی بہشت تیار کرتا ہوں تب اس نے یمن کے بعض جنگلوں میں شہرام کی بنیاد ڈالی اور تین سوبرس میں ایک شہر آباد ہوا جس میں سونے چا ندی کے کل اور زبرجد کے ستون تھے، اقسام وانواع کے اس میں باغ لگائے، نہریں جاری کیش، پیشر جب بن کر تیار ہوگیا تو تمام ارکان سلطنت کو جمع کر کے اپ ساتھ لے کر اس شہر کی طرف چلا (تا کہ اپنی تیار کی ہوئی بہشت کی سیر کرائے) شداد جب اپنی بہشت کے قریب پہنچا تو آسان سے ایک بیت ناک کڑے آئی اور اس نے سب کو ہلاک کر ڈالا، تاریخی نقول سے ظاہر ہوتا ہے (قوم عاد جس جسمانی لحاظ سے تومند ڈیل ڈول میں مضبوط طویل القامت ہوتے تھے اس تاریخی نقول سے ظاہر ہوتا ہے (قوم عاد جس جسمانی لحاظ سے تومند ڈیل ڈول میں مضبوط طویل القامت ہوتے تھے اس طرح ان کی عمریں بھی طویل ہوتی تھیں اس بنا پر تاریخی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ) شداد نوسو برس تک زندہ درہا۔

ریجی ایک روایت بعض کتب تواریخ میں مذکور ہے (والله اعلم بالصواب) که حضرت ابوقلابہ ولا نظامی ایک مرتبہ کمشدہ اونٹ تلاش کرتے ہوئے اس جنگل میں جانگے جہاں شہرارم تھا، وہاں ان کو پچھ جواہرات ملے جواٹھالائے، امیر معاویہ ولائٹ کو اس کی خبر ہوئی تو بلا کر وہاں کے احوال دریافت کیے اور س کریمی خیال ظاہر کیا کہ شاید ہے وہی کھنڈرات ہوں جہاں ارم شہرآ بادتھا۔

(كذافى تفسير فتح المنان المعروف به تفسير حقاني، ج ۸) عذاب خداوندى كى عظمت وشدت

﴿ فَيَوْمَدِنِ لَا يُعَدِّبُ عَلَابَهُ أَحَلُ ﴾ كَ تفسير بالعموم مفسرين كے يہاں يہى كى جاتى ہے كہ ان الفاظ ميں حق تعالى الله برد و قاب على الله الله الله به بين يرجوعذاب ہوگائى كى شدت بيان كى ہے اور يہ فرمايا ہے كہ قيامت كے روز جوعذاب الله رب شانہ نے روز قيامت محرمين كود ہے گا دنيا كى طاقت اس طرح كا شديد عذاب دے ہی نہيں سكتى ، يہ مفہوم تو واضح اور ظاہر ہے جس طرح https://toobaafoundation.com/

آ ترت کی نعتوں اور داحتوں کے برابردنیا کی کوئی راحت و نعت نہیں ہو سکتی توبالکل اسی طرح آ ترت کی کلفت اور عذاب کے ہم پلہ کوئی اور کلفت و عذاب نہیں ہوسکتی ، اسی طرح خدا کی قید اور گرفت بھی ہے لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز قدیں اللہ سرہ ان کلمات کی تفسیر میں بیفرہ اتے ہیں کہ اس روز نہ مارے گااس کا سامارنا کوئی نہ آگ ند دوز ت کے مؤکل نہ سانپ بچھو جود دوز ت میں ہوں گے کیوں کہ ان کا مارنا اور دکھ دینا عذاب جسمانی ہے اور حق تعالیٰ کا عذاب اس طور سے ہوگا کہ جرم کی روح کو حرت اور نظامت میں گرفتار کردے گا، جوعذاب روحانی ہے اور ظاہر ہے کہ عذاب جسمانی کوغذاب روحانی سے کو گا اس جیسابا ندھنا کوئی کیونکہ دوز ترخ کے پیاد ہے ہم چنز کہ دوز خیوں کے گلے میں طوق ڈال دیں گے اور زخیروں سے جگڑیں گے اور دوز ترخ کے درواز ہے بند کر کے او پر سے ہر پیٹر کہ دوز خیوں کے گلے میں طوق ڈال دیں گے اور زخیروں سے جگڑیں گے اور دوز ترخ کے درواز ہے بند کر کے او پر سے ہر پیٹر کہ دوز خیوں کے گلے میں طوق ڈال دیں گے اور نظام کرتا ہے اور ان میں سے بعض اور خیال کو تو بند نہ کر کیس گے اور عقل اور خیال کی عادت ہے کہ بہت تی باتوں کی طرح کو تقلی اور خیال کو احتیا کو احتیا کو اسلام تا ہو جاتی ہوجاتی ہوئی میں اندوں کو میں ہوت کی کیکڑ کر سکتا ہے کہ ایس کو خیال اور حقی کہ کوئی کی کیکڑ کر سکتا ہے کہ ایس کے خوال کو دور ہوئی کی کیکڑ کر سکتا ہے کہ ایس کے خوال کو دور ہوئی کی کیکڑ کر سکتا ہے کہ کر دوراتی کو دورائی کی نظر میں نظر میں نگل معلوں کی جو حقیال کے سب کو دورائی ہو کیا ہو کے ہیں۔

(ازْفُوا كَدِثْيِجُ الاسلام، حضرت عَثَانَى مِينَةٍ)

فاكده: .... شاه ولى الله قدس سره ازالة الحفاء مين بيان كرتے بين كه ايك مرتبه كسى نے آپ مَالَيْظِم كَ مُجلس مين آيت ﴿ لَا اَلَيْهُ مَا اللَّهُ الللّ

تفیرابن کثیر میں بحوالہ ابن ابی حاتم سعید بن جیر رفائیڈ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بھائی کی جب وفات ہوئی توان کے جنازہ کی تیاری کے بعدان کی فعش میں ایک ایسا عجیب الخلقت پرندہ داخل ہوا کہ اس جیسا کوئی پرندہ بھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا، اوراس کے بعداس کوکی نے نکلتے ہوئے بھی نہیں دیکھا جب جنازہ دفن کیا جانے لگا تو قبر کے ایک کنارہ سے سنائی دے رہا ہے، کوئی بیر آیت تلاوت کررہا ہے۔ ﴿ یَااَیّتُهَا النَّفُسُ الْمُطْلَمِیَّتُهُ ﴾ ای طرح ایک اور عجیب واقعہ بروایت حافظ ابن المہندر میں المنظمیمی المؤسل نے نوائی میں ایک مرتبہ گرفتار کے لیے سے تو وہاں کے نفر انی بادشاہ نے ہمیں عیسائی ندہ ب قبول کرنے پر مجبور کیا، اور حملی دی کہ اگر ایسانہ کیا گیا توقی کرد سے جاؤگے ہوئی میں سے تین آدمیوں نے تو بحالت اضطرارا پی زبان سے یہ کہ دیا لیکن چوتھا محض عزیمت پر قائم رہا اور اس نے کلمہ ارتدا دا پی زبان سے نہیں نکالا، جس پر اس کی گردن اٹرا دی گئی اور کی نہر میں اس کا سرڈ ال دیا گیا، عام طور پر مشاہدہ کیا گیا کہ وہ سریانی پر نمودار ہوکر ان تینوں کونام بنام پکار کریہ آییت پر حتار ہا پھر میں اس کا سرڈ ال دیا گیا، عام طور پر مشاہدہ کیا گیا کہ دہ سریانی پر نمودار ہوکر ان تینوں کونام بنام پکار کریہ آییت پر حتار ہا پھر

پانی میں ڈوب گیا،اس وا قعہ سے باوشاہ کانپ اٹھااور بہت سے انصاری مسلمان ہو گئے۔

اللهم اجعلنى منهم اللهم اجعلنى منهم اللهم اجعلنى منهم بفضلك وكرمك آمينيا رب العلمين-

اے پروردگارعالم اس آیت مبارکہ کی برکت ہے اس گنهگارکو بھی اپنان عبار مخلصین میں محض اپنے لطف وکرم ہے شامل فرمالے جن کے واسطے تیرے فرشتے یہ پیغام بشارت لے کر آتے ہیں، اے رب العالمین آپ غفور رحیم اور عفو کریم ہیں۔ عاملنی بما انتحاملنی بما انا اہلہ انت اہل التقوی والمغفر قیار بیار بیار بیار بیار ان تغفر فانت لذاکا وان تطرد فمن یرحم سوا کا فارحمنی یا مولای یا ارحم الراحمین وارحم لمن استغفر لی یا اکرم الاکر مین۔ آمین یا ذالجلال والاکر ام۔

تمبحمدالله تقسير سورة الفجر

#### سورةالبلد

سورۃ البلدہمی کی سورت ہے جس کی ہیں آیات ہیں، اس سورت کا موضوع بھی دیگر کی سورتوں کی طرح عقیدہ تو حیدایمان قیامت اور جزاء وسز اکو ثابت کرنا ہے اور یہ کہ انسانوں کے دوگروہ ابرارا واخیارا درفساق و فجار مختلف گروہ ہیں ہرایک کے اعمال اوراطوار جداجدا ہیں، ایک گروہ سعادت و نجات کی طرف جارہا ہے تو دوسراگروہ ہلاکت اور عذاب میں اپنے آپ کو ہتلا کر رہا ہے۔ سورۃ کی ابتدا ہوئی، اور

ہدایت اور روحانیت کے فیوض و بر کات عالم میں اسی سرز مین سے پھیلے۔

ہدایت وسعادت کی دعوت تو انسانی زندگی کے لئے بہت ہی بڑی نعت تھی ،اس دعوت کوتو چاہئے تھا کہ اہل مکہ قبول کرتے اور اس کے حاصل کرنے کے لئے دوڑتے ،مگران کی بذھیبی کہ اس سے انحراف کیا اور رسول خدا مُناہِ فَیْم کے ساتھ دشمنی اور مقابلہ شروع کردیا ،اسی مناسبت سے دنیا میں انسانوں کی دوگر وہوں کی تقسیم فرمادیا گئی اور قانون جزاء وسز اکا بھی ذکر فرمایا گیا۔

(۹۰ سُوَیَ اُلْبَ لَدِ مَکِیّتَهُ ۳۵ کُی رِیْسُے اللّٰہِ الرَّحْمٰ نِ اللّٰہِ اللّٰہِ الرَّحْمٰ نِ اللّٰہِ اللّٰہِ الرَّحْمٰ نِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ال

لَا الْقَسِمُ بِهٰنَا الْبَلِينَ وَأَنْتَ حِلَّ بِهٰنَا الْبَلِينَ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَنَ لَكُونَ لَقُلُ خَلَقُنَا قَامَ عَلَا الْبَلِينَ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَنَ لَكُونَ لَقُلُ خَلَقُنَا قَمَ عَاتا مِول مِن النَّهِ فِي اور جَم بُرِقِيهُ مِن عَلَى النَّهُ مِن فَلَ اورقَم عِ بَنْ فَي اور جو النَّر عَلَى اور جو جنال مَن عَلَى النَّهُ مِن النَّهُ مِنْ مَن النَّهُ مِن النَّهُ مِنْ النَّا اللَّهُ مِن النَّالِي اللَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مُن اللَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الللِّهُ مِن اللللْمُ اللَّهُ مِن الللللَّهُ مِن اللللْمُ اللَّهُ مِن اللللْمُ اللَّهُ مِن الللللْمُ اللْمُن اللَّهُ مِن الللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ مِن الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمِن اللللللْمُ الللللللِ

فل مكديس برخص كولزائى كى ممانعت ب مكر آنحنرت كل الدئيدوملم كے لئے صرف فتح مكد كدن يدممانعت نہيں رى تھى جوكوئى آپ كل الدئيدوملم = • حافظ ابن كثير مينيلائے اپن تغير ميں بروايت ابن عساكر ابوامامہ ثلاث كى سندے يہ حديث بيان كى ہے كد آنحضرت ملائل نے ايك فف سے فرما يابيد عا ما كے اللهم انى اسپالك نفسام طمئنة نؤمن بلقاءات و قرضى بقضائك و تقنع بعطاء لئد آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔

الإنسان في كبي الم الكفت من ال الكفت من الله الله الله الله المحتود المحدد الله المحدد المحدد المحدد الله المحدد المحدد

وس یعنی آ دم اور بنی آ دم وقیل غیر ذلک۔ فل یعنی آ دنی ابتداء سے انتہا تک مشقت اور رخج میں گرفتارہے اور طرح کی تختیاں جھیلتار ہتا ہے ۔ بھی مرض میں ببتلا ہے بھی رخج میں ، بھی فکر میں شاید مر بحری کوئی کمحہ ایسا آتا ہو جب کوئی انسان تمام قسم کے نزخنوں اور محنت و تکلیف سے آزاد ہو کر بالکل بے فکری کی زندگی بسر کرے حقیقت میں انسان کی بیدائشی ساخت ہی ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ ان تختیوں اور بھیڑوں سے نجات نہیں پاسکتا ۔ آ دم اور اولاد آدم کے احوال کامشاہدہ خود اس کی واضح دلیل ہے ۔ اور مکہ جیسے سنگلاخ ملک کی زندگی خصوصاً اس وقت جبکہ وہاں افضل الخلائق محمد رسول اللہ علیہ وسلم سمخت ترین جورو جفااور ظلم وستم کے بدف سبنے ہوئے تھے۔ "لقد خلقنا الانسان فی کبد" کی نمایاں شہادت ہے۔

فیل یعنی انسان جن ختیوں اور محنت و مشقت کی را ہوں سے گزرتا ہے اس کا مقتناء تو یہ تھا کہ اس میں عجز و درماند گی پیدا ہوتی اورا پینے کو بستہ حکم وقف سمجھ کرمطیع امروتا لعج رضا ہوتا اور ہروقت اپنی امتیاج وانتقار کو پیش نظر رکھتا لیکن انسان کی مالت یہ ہے کہ بالکل بھول میں پڑا ہے یو کیاو ہمجھتا ہے کہ کو کی ہستی ایسی نہیں جواس پرقابو یا کے اور اس کی سرکٹی کی سزاد سے سکے۔

فی یعنی رمول کی عدادت، اسلام کی مخالفت اور معصیت کے مواقع میں یونہی بےت کے بن سے مال خرج کرنے کو ہنر سمجھتا ہے۔ پھراسے بڑھا چودھا کرفخر سے کہتا ہے کہ میں اتنا کثیر مال خرچ کر چکا ہوں ۔ کیااس کے بعد بھی کوئی میرے مقابلہ میں کا میاب ہوسکتا ہے لیکن آگے چل کر بہتہ لگے گا کہ یہ سبخرچ کیا جوا مال یونہی برباد گیا۔ بلکہ الناوبال جان ہوا۔

في يعنى الندسب ديكهدر باير يجتنامال جن بگرجن نيت سفرج مباير جيوني شخي بگهارنے سے كجيونا مرہ نيس ـ

ف یعنی جس نے دیکھنے کو آنگیں دیں بمیاد ہ خود دیکھتا نہ ہوگا؟ یقیا جو سب کو بینائی دے وہ سب سے بڑھ کر بینا ہونا چاہئے۔

فل جن سے بات کرنے اور کھانے پینے میں مددلیتا ہے۔

فے بعنی خیراورشر دونوں کی رایس بتلادیں۔تاکہ برے راسة سے بچاوراتھے راسة پر پلے۔اوریہ بتلانااجمالی لورپرعقل وفطرت سے ہوااور تفعیلی طورپر =

فِي يَوْمِ ذِي مَسْعَبَةٍ ﴿ يَتَتِيبًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿ أَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَثْرَبَةٍ ﴿ ثُمَّ كَانَ مِن مِوكَ كَ دِن مِن فِل مَنْ مَ بِي كِ هِ قرابت والله بِ فَلْ يا نَمْ تَى بُو بِهِ فاك مِن راب بِ فَلْ هِر وَ عَ مِوكَ كَ دِن مِن بَن بِي كَ لاكَ لا عَ وَ هِ مَا عَ دَار بِ ، يا فَيْنَ كَو هِ فاك مِن راب بِ بِي بِي السَّيْمِ وَتَوَاصَوُا بِالْمَرْ مَمَةٍ ﴿ أُولِيكَ اَصْحُبُ الْمَيْمَنَةِ ﴾ اللّذِينَ اَمَنُوا وَتَوَاصُوا بِالصَّيْرِ وَتَوَاصَوُا بِالْمَرْ مَمَةٍ ﴾ اللّذِيكَ اَصْحُبُ الْمَيْمَنَةِ ﴾ اللّذِينَ اَمَنُوا وَتَوَاصُوا بِالصَّيْرِ وَتَوَاصَوُا بِالْمَرْ مَمَةٍ ﴾ اللّذِيكَ اَصْحُبُ الْمَيْمَنَةِ ﴾ اللّذِيكَ اللّذِي اللّذِيكَ اللّذِي اللّذِيكَ اللّذِي اللّذِيكِ اللّذِي اللّذِيكَ اللّذِيكَ اللّذِي اللّذِيكَ اللّذِي اللّذِيلَ اللّذِي اللّذِي الللّذِيكَ الللّذِيكَ الللّذِيكَ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قَالَعَ اللهِ : ﴿ كَا أُقْسِمُ مِهِ نَهِ الْبَلِّي الْيِ اللِّي اللَّهِ اللَّهِ مُؤْصَلَةً ﴾

ر بط: .....سورهٔ الفجر میں پانچ اُنهم اور عظیم امور کی قسم کھا کر ہر صاحب عقل اور فہم کواس امر کی دعوت دی گئ تھی کہ وہ عقل اور فطرت کی روشن میں خداوند عالم کی عظمت وقدرت کو پہچانے اس کی خالقیت ور بوبیت پر ایمان لائے یہی چیز انسان کوفلاح

=انبیاءورل کی زبان سے۔

(تنبیہ)بعض نے" نجدین "سے مرادعورت کی پتان لئے ہیں یعنی بچے کو دو دھ پینے اورغذاعاصل کرنے کاراسۃ بتلادیا۔ فک یعنی اس قدرانعامات کی بارش اوراساب ہدایت کی موجو د گی میں بھی اسے تو فیق نہ ہوئی کہ دین کی گھائی پر آ دھمکتا۔اور مکارم اخلاق کے راستوں کو طے کرتا ہوا فوز وفلاح کے بلندمقامات پر پہنچ جاتا۔

(تنبیه) دین کے کامول کو گھاٹی اس لئے کہا کہ خالفت ہوائی وجہ سے ان کا انجام دینانفس پرشاق اور گرال ہوتا ہے۔

و يعنى غلام آزاد كرنايا قرضدار كي گردن قرض سے چيرُ وانا۔

ف یعن قحط کے دنوں میں بھوتوں کی خبر لینا۔

فل يتيم كى مندمت كرنا تواب اور قرابتدارول كے ساتھ سلوك كرنا بھى تواب، بہال دونول جمع ہوجائيں تو دوہرا تواب ہوگا۔

**فٹ** یعنی فقرو فاقہ اور نظرتی سے خاک میں مل رہا ہو، یہ مواقع ہیں مال خرچ کرنے کے ندیدکہ ثادی عمی کی فضول رسموں اور خدا کی نافر مانیوں میں رو ہیہ برباد کر کے دنیا کی <mark>رسوائی اور آخرت کاو بال سرلیا جائے۔</mark>

فی یعنی بھران سب اعمال کے مقبول ہونے کب سب سے بڑی شرط ایمان ہے۔ اگریہ چیز نہیں توسید کیا کرایا اکارت ہے۔

ف یعنی ایک د دسرے کو تا محید کرتے رہتے ہیں کہ حقوق وفرائض کے ادا کرنے میں ہرقتم کی تختیوں کا تمل کرواور ندا کی مخلوق پر رحم کھاؤتا کہ آسمان والاتم پر رحم کھائے۔

فل یعنی پلوگ بڑے خوش نصیب اور میمون ومبارک ہیں جن کوعرش عظیم کے دائیں جانب جگد ملے گی اوران کااعمال نامددا بنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فکے یعنی برنعیب منحوس، ثامت زدہ جن کااعمالنامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گااورعرش کے بائیں طرف کھڑے کئے جائیں گے۔ فک یعنی دوزخ میں ڈال کرسب دروازے نکلنے کے بند کردیے جائیں گے۔اعا ذنا اللہ منھا۔

وسعادت کے مقام تک پہنچانے والی ہے، اور جوقو میں عقل وفطرت کی ان صلاحیتوں کوضائع کر کے سرکشی اور نافر مانی پرڈٹی رہیں جیسے قوم عادوثموداور فرعون تاریخ میں ان کاعبرت ناک انجام بھی دنیا کے سامنے آچکا تو اس سورت میں سرز مین مکہ مکرمہ کی قتم کھا کراس کی عظمتوں کواس طرح مخاطب کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے عمل کی تقسیم خیروشر کی طرف کی جارہی ہے،اور یہ کہاسی طرح انسانوں کے گروہ بھی ان دوقسموں میں منقسم ہیں ایک گروہ ابرار دنیکو کاروں کا اور دوسرا نافر مان اور فاجروں کا، اس صمن میں انسانی عقول کوت وہدایت کی رہنمائی اور ترغیب فر مائی گئی ،اور ہلاکت وشرہے بیچنے کی تنبیہ کی گئی۔ ارشا دفر مایا۔ قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کمہ معظمہ کی۔اور آپ مُلائظ کے لئے حلت وآزادی ہوگی اِس شہر میں جب كداس شهر ميس كسى كوقال كى اجازت نهيس مكر فنخ كمه كے وقت بيآت ماليظم كے لئے حلال كرديا جائے گا۔ جيسے كه حديث میں ارشادر سول الله مَالِيُّمْ ہے فتح مکہ اور اس وقت کے مقابلہ اور قال ہی کا ذکر کرتے ہوئے۔ انھالم تحل لاحد قبلی ولن تحل لاحد بعدی وانما احلت لی ساعة من نهار كشر مكه اور حرم مكه مجه سے پہلے نہ كى كے لئے بھی طال ہوااور نہ ہی ہمارے بعد کسی کے لئے حلال ہوگا اور میرے واسطے صرف دن کے ایک حصہ میں حلال کیا گیا جس میں قال بھی کیا گیااور مجرمین کوای جگہاور حدود حرم میں سزا بھی دی گئی حتی کہ سی مجرم کودیوار کعبہ کے یاس قتل کیا گیا تا کہاس مقدس مقام ك ابدى تطهير موجائے يابيك آپ مُلافيظ اس شهر ميں اتر نے والے بيں ، اور حل جمعنی حال نازل مو، يعنی اگر چياس وقت يعنی على زندگى ميں اہل مكه كى طرف سے اے پیغیبرآپ مالینا مرتشم كى تكلیف ومشقت اور مصائب میں گھرے ہوئے ہیں لیكن آ پ اس شہر میں جس کو چھوڑ کر ہجرت بھی کرنا پڑے گی خدا کی قدرت اور اس کے فضل وکرم سے فاتحانہ انداز میں اتریں گے جیسے کوئی معززمہمان کسی جگہ عزت کے ساتھ اتارا جائے ، چنانچہ یہ وعدہ الٰہی جو مکہ زندگی میں اس وقت کیا گیا جب کہ مادی اسباب میں کوئی تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ۸ ھ میں فتح کمہ کی صورت میں رونما 🗣 ہوا۔ آپ ظافیم کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے تھے اور سر داران عرب سرنگوں معافی مانگتے ہوئے آپ مُلافِئا کے سامنے حاضر ہور ہے تھے اور آپ مُلافِئا انگومعاف فرماتے جاتے۔ اور قسم ہے باپ کی اور اولا دکی لیمنی آ دم علی اور اولا د آ دم کی۔ بے شک ہم نے انسان کو بڑی ہی مشقت میں پیدا کیا۔ابتداء آفرینش سے لے کرعمر بھر کے تمام مرحلے مشقتوں اور طرح طرح کے افکار وآلام اور مصائب میں گزرتے ہیں جن سے ہرذی عقل یہ فیصلہ کرسکتا ہے کہ ہرانسان عاجز محض ہے اوراس کی زندگی میں پیش آنے والے تغیرات کسی قادر مطلق کے قبضہ قدرت میں ہیں ، اور اس کا فطری تقاضا یہی تھا کہ ہرانسان اپنے خالق کامطبع وفر مانبر دار ہوتا ،کیکن نافر مان ، و کافر انسان بڑی غلطی میں پڑا ہوا ہے کہ وہ اس چیز سے غافل ہے کہ قیامت اور جزاء وسز اکا مرحلہ آنے والا صبح۔ تو کیا انسان • سورة الفجر کے مضمون سے اس سورت کے مضمون کی مناسبت ایک دجہ سے اس طرح بھی تمجھی جاسکتی ہے کہ سورۃ فنجر میں عاد دخمود اور تو م فرعون کی ہلاکت کا ذکرتھا کہان پرکس طرح خدا کاعذاب نازل ہوااب اس مناسبت سے سورۃ البلد میں مکہ کرمہ کی عظمت بیان کر کے بیے ظاہر کیا جار ہاہے کہ بیہ وہ جگہ ہے جس کو الله نے امن کی جگہ بنایاحتیٰ کہ ﴿وَمَن دَخَلَهٔ کَانَ امِعًا ﴾اوراس سرز مین کے گھانس اور درختوں کے کا شخ ہے بھی منع کردیا گیا، جانوروں کا شکار بھی حرام کردیا گیا،اس طرح پیشبران مقامات کے قطعاً برعکس ہواوہ علاقے محل عذاب متھے، پیامن وعافیت کی جگہ حتی کہاس جگہ کے مجر میں بھی مذاب خداوندی ہے محفوظ كردي كي جيسا كفرما يا كيا- ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَلِّبَهُمْ وَانْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَلِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ ١٠. € حسن بصرى مُنظِير ﴿ وَآنْت حِلْ عِلْمَا الْمَلِي ﴾ كَتغيير مِن حضوراكرم عَالْمَا كَ لَيْحِرَم مكه كي حلت كامغهوم بيان فرياياكرت تصداور فريات تنع يه=

ی خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کوقدرت نہ ہوگی۔ کیڑی اوراس کے کفرونا فرمانی پرسز اوینے کی بیانسان کہتا ہے کہ میں نے ہے جواپنے واسطے محفوظ مکانات کی تغمیر میں خادموں ، محافظوں کی تنخوا ہوں ، اپنے خاندان کے لوگوں پر انعام واکرام اور امداد واعانت میں، راحت و آرام اور عیش وعشرت کے اسباب مہیا کرنے میں خرج کرکے کہتا ہے میں نے تو بہت سا مال خرچ کرڈالا ہے تواب ان محفوظ قلعوں اوراس قدر محافظین اور جانثار فوج اور خادموں کے ہوتے ہوئے مجھے کون پکڑسکتا ہے، اور کون ہے جو مجھے کسی مصیبت و پریشانی میں ڈال سکے، میں جو کچھ کررہا ہوں مجھے اس کی سزا کوئی نہیں دے سکتا، کیکن اس انسان کاریسو چنااور کہنا قطعاً غلط ہے، اس کے ریتمام وسائل واسباب ہرگز ہرگز خداوند عالم کی گرفت اور اس کے عذاب سے نہیں بچا سکتے وہ قادر مطلق ہے ہر چیز اس کے علم میں ہے،اس کے احاطہ قدرت اور علم سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ کیااس کا یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔اوراس کے اعمال کسی قادر مطلق کی نظروں کے سامنے ہیں، یہ بات بھی قطعاعقل وشعور کے خلاف ہے۔ بھلا کیانہیں دی ہیں اس کو دوآ تکھیں 🗨 جس سے بیسب کچھ دیکھتا ہے اور کیا ہم نے نہیں بنائی ہے اس کی = وبى بات ب جوحديث بخارى اورمسلم مين أمخضرت عَلَيْم عن وارد مولى، آب عَلَيْم في ارشاد فرمايا، ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموت والارض فهوحرام الى يوم القيمة لايعضد شجره ولايختلي خلاه وانماا حلت لي ساعة من نهار وقدعادت حرم تهااليوم كحرم تها بالامس، الا فليبلغ الشاهد الغائب أن إت من مكرمك شم كان ك بعد ﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَنَ ﴾ ك سم كال كن، جہورمفسرین کی رائے یہی ہے کہ والدے مرادآ دم عليكاور ولدے ان كى ذريت اوراولادآ دم مے،حضرت آ دم عليكاوران كى ذريت كى قتم كھانا گويا آ دم علیظا کی عظمت اوران کی خلافت فی الارض کی طرف اشارہ ہے اور ذریت کی قسم کھانا گویا تاریخ عالم میں انسانوں کے احوال ان کے ادوار، ان کے ا ممال واخلاق اوران کے عادات وطبائع کے عظیم تر تفاوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہرمخاطب کی نظروں کے سامنے عالم انسانیت کا پورانقشہ پیش کردیا اورظاہر ہے کے عظمت خداوندی کااس طرح ثبوت کلیۃ بہم پینچ رہاہے۔

مجاہد بھ اللہ البَدَلِي استهر کا مُعَنظِية اور حسن بصرى مُعَنظِية ہے منقول ہے، فرما یارب العزب نے ﴿لَا أَقُسِمُ عِلْمَا الْبَدَلِي ﴾ استهر کا قسم کھائی جوام القری اورام المساکن یعنی انہی جگہوں میں سب سے پہلی جگہ ( جیسا کہ ارشاد ہے ﴿ إِنَّ اَوَّلَ بَدُتِ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلْاَيْ مِن بِبَكَةَ مُبلِوَ كُمَا ﴾ تواس کے بعد مناسب ہوا کہ ساکنین میں اس ساکن کی قشم کھائی جائے جوسب سے اول اوراصل زمین پرتمام آ باد ہونے والوں کی ، وہ ابوالبشر حضرت آ دم علیٰ ایس سے اول

• حافظا بن کثیر دشتی میشند نے اپن تغییر میں بروایت ابن عسا کر کھول کی سندسے بیروایت ذکر کی ہے، بیان کیا کہ آنحضرت مالی فیلے نے ارشاوفر مایا، اللہ دب العزت فرما تا ہے، اے ابن آ دم میں نے تجھ پر بڑے عظیم انعامات کئے ہیں جن کی کوئی عدوانتہا نہیں، میر ے عظیم تر انعامات میں سے بیہ ہیں نے تجھے دوآ تکھیں دی ہیں جن سے تو دیکھتا ہے اور ان پرایک پردہ بھی بنادیا ہے تو ان آئکھوں سے تو وہ چیز دیکھ جو تیرے واسطے طال ہے، اور اگر تیری نگاہیں ایسی چیز پر پڑیں جو میں نے تجھ پر حرام کردی تو ابنی آئکھیں اس پردہ سے بند کر لے اور تجھے زبان دی اور اس کے واسطے ایک غلاف بنادیا ( یعنی دہن اور ہونٹ ) اس لئے اس زبان سے تو وہ چیز بول جو تیرے لئے طال ہے، اور جس چیز کا زبان سے بولنا میں نے حرام کردیا ہے تو اس بے زبان کو اپنے دہن میں بندر کھے المی آخر الحدیث۔

زبان اور دوہونٹ جن سے بیدن رات بولتا ہے اور خداکی پیداکی ہوئی نمتیں کھارہا ہے۔ اور کیا ہم نے اس کوئیں دکھلادیں دوگھا ٹیاں اور رہنمائی نہیں کردی ہے دونوں راستوں خیر اور شرکی کے عقلی اور فکری صلاحیت سے بچھ سکتا ہے کہ کیا چیز خیر ہے اور کیا چیز شر ہے، کوئ کی بات مفید ہے اور کوئ کی مضر، تو جورب العالمین اس انسان کو دوآ تکھیں عطا کرنے والا ہے اور ہرجاندار مخلوق کو اس نے بینائی دی ہے کیا وہ اس انسان اور اس کے اعمال واطوار کوئیس دیکھ رہا ہوگا، جورب ساری دنیا کو بینائی دے وہ خود پچھ ندد کھے سکے گابی تصور کوئی پاگل انسان ہی اپنے دہاغ میں قائم کر سکتا ہے، پھر جس خالتی تحدرت و حکمت سے خود پچھ ندد کھے سکے گابی تصور کوئی پاگل انسان ہی اپنے دہ وہونے اور تمام پیکر جسمانی مع اپنی تمام خوبیوں اور حکمتوں کے پھراس نے عقل و شعور کی صلاحیت دی ہوجس کے ذریعہ انسان ہر خیر و شرکو پہچان سکتا ہے اس کی قدرت اور عظمت سے کوئی انکار کر سکتا ہے۔ اور اس قادر مطلق کی گرفت سے بینا فرمان انسان کیسے نیج سکتا ہے۔

پھر یہ بات بھی قابل غورہے محض ان مکارم اخلاق اور پتیموں مسکینوں کی اعانت و ہمدردی سے فلاح و کامیا بی نہیں حاصل ہوتی بلکہ چاہے کہ وہ ہوجائے ایمان والوں میں سے ۔اورایمان وتقوی اور کمل صالح خداوندقدوس کی عبادت و بندگی کے ساتھ ان لوگوں میں ہوجائے جو ایک دوسرے کوتا کیدکرتے ہیں مہر بانی کرنے کے ساتھ ان لوگوں میں ہوجائے جو ایک دوسرے کوتا کیدکرتے ہیں مہر بانی کرنے اور ایک دوسرے کوتا کیدکرتے ہیں مہر بانی کرنے اور ایک دوسرے کوتا کیدکرتے ہیں مہر بانی کرنے اور ایک دوسرے کوتا کیدکرتے ہیں مہر بانی کرنے یہ افت میں کہاجا تا ہے کی تنگ جگہ میں داخل ہوجائے کو یا تیزی ہے کہ بڑی ہی تیزی اور قوت کے ساتھ داخل ہوجائے ،اگر خارج میں انسان کو چاہے کہ بڑی ہی تیزی اور قوت کے ساتھ داخل ہوجائے ،اگر خارج میں موانع ہیں آ رہے ہوں تو پوری قوت سے ان کی مزاحت کرتا ہوا اندر داخل ہوجائے۔

کی کہ حقوق وفرائض اداکرنے میں صبر وقتل اور استقامت اختیار کریں، اور اس راہ میں اپنے نفس کی شہوات اور لذتوں پر قابو پانے کی کوشش کریں اور خدا کی مخلوق پر مہر بانی اور دم کونیکی تاکید کریں، کیونکہ بہی راستہ یعنی ایمان و ممل صالح اور مخلوق خدا پر رحم کرنا آسان و زمین کے قیام و بقاء کا ذریعہ ہے جیسا کہ حضور اکرم مُلَّ الحیظی کا ارشاد ہے، ار حموا من فی الارض میں حمد کم من فی السماء کہ (زمین والوں پر رحم کروآسان والاتم پر رحم فرمائے گا) توبس بہی لوگ ہیں بڑے نصیب والے اور کامیاب ان ہی کے نامہُ اعمال دائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے۔

اور اس کے برعکس جولوگ ہماری آیتوں کے منکر ہوئے اور نافر مانی اختیار کرلی وہ بہتنی والے ہیں۔ان کی خوست شامت اعمال انکو ہرگز نہ بخش سکے گی ، یہاں تک کہ ان ہی پر ایک آگ ہوگی جوڈھا نک دی گئ ہوگی جیسے کسی ڈھنے یا سر پیش سے کوئی چیز بند کر دی جائے اور اس کوڈھا نک دیا جائے کہ اس کے بعد نہ اس کی بھاپ اور شعلے نکل کر کم ہو تکیس گے اور نہ ہی باہر کی کوئی ہوا یا کوئی چیز اس میں داخل ہوکر اس کی شدت اور لیٹ کو کم کرسکے گی یا یہ کہ جہنم کے تمام دروازے بند کئے ہوئے ہول گئے تاتھور کرسکے گی یا یہ کہ جہنم کے تمام دروازے بند کئے ہوئے ہول گئے تاتھور کرسکے۔

## تواصی بالصبر انفرادی اور اجماعی فلاح کاباعث ہے

صبر کامفہوم ضبط نفس ہے، جواستقامت اور پابندی کے معنیٰ کو مضمن ہے، نفس کو خواہ شات سے روکنا اور فرائض دین کا پابند بنانا اتباع شریعت کی روح ہے۔ لفظ صبر کا استعال علی اور عن دونوں صلوں کے ساتھ کلام میں پایا گیا۔ ائمہ لفت فرماتے ہیں علی کے ساتھ استعال کی چیز پر پختگی استقامت اور دوام ہوتا ہے یا کسی چیز کو برداشت کرنا، مثلاً کہا جائے صبرت علی الفرائض یعنی میں نے فرائض کی پابندی کی اور کہا جاتا ہے۔ فلان صبر علی البلایا۔ کہ فلال شخص نے مصائب و تکالیف کا تخل کیا، اور عن کے ساتھ استعال مثلاً صبرت علی المعاصی تو مرادیہ ہوگی کہ گنا ہوں اور نے مصائب و تکالیف کا تخل کیا، اور عن کے ساتھ استعال مثلاً صبرت علی المعاصی تو مرادیہ ہوگی کہ گنا ہوں اور نافر مانیوں سے صبر اور پر ہیز کیا۔ صبرت عن المشہوات یعن فس کی خواہ شات سے بچا، تو اس طرح صبر کی عملی شکل انسانی حیات میں فرائض کی پابندی مشقتوں کی برداشت، گنا ہوں سے پر ہیز اور خواہ شات نفس ہے اجتناب کی صورت میں رونما https://toobaafoundation.com/

ہوگی اور ظاہر ہے کہ انسان کی عملی زندگی میں ان چار پہلوؤں کی بھیل کمال سعادت اور ایمانی زندگی کا پیکر ہے اور ان بنیادی عملی پہلوؤں کی دوسروں کو تلقین اصلاح معاشرہ کی ضامن اور اجتماعی زندگی کو اعلی وار فع بنانے والی ہے، صبر وحلم الله رب العالمین کی نظر میں بڑا ہی محمود وصف ہے، ارشاد ہے ﴿وَلَدَنْ صَبَدَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَينَ عَزْمِهِ الْاُمُورِ ﴾ ہمیں اس کو انبیاء نظیم ہونے کی حیثیت سے بیان کیا۔

﴿ فَاصْدِرُ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزُمِرِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ ﴿ الْمَا يُوقَى الطّيرُونَ آجَرَ هُمْ يِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ ، اصل يہ ہے كمانسان كوہلاكت ميں ڈالنے والى دو چيزيں ہيں ايك قوت غضبه دوسرى قوت شہويہ، ان دونوں كاغلبه انسان كونسق و فجو راور شہوات و بدامنى سفك د ما ظلم وعدوان جيسى باتوں ميں ببتلا كرديتا ہے، وصف صبر سے ان دونوں قوتوں كو انسان كونسقا ور قابو ميں لا سكے گا، اور اس طرح جو بھى بےراہ روى، اور سركشى انسان كى عملى زندگى ميں واقع ہوتى ہے اس سے محفوظ رہے گا، ساتھ ہى شدائدو تكاليف كا شمل اور احكام دين پر استقامت و پابندى اس كومزيد كمال وعظمت كى منزل تك بہنجانے والى ہوگى۔

تمبحمدالله تفسير سورة البلد

#### سورةالشمس

سورة الشمس بھی کی سورت ہے جس کی پندرہ آیات ہیں، اس سورت میں خاص طور پرایک توانسان کے فس اوراس کے تقاضوں کے متعلق خالق کا نئات نے ایس بنیا دی باتین ذکر فر مائی ہیں جن کومسوں کر کے انسان فس کے فریب اوراس کی شہرتوں میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہ سکتا ہے، دوسری ہیا ہم بات ذکر فر مائی گئی کہ انسان کی فطرت میں خیر وشر اور ہدایت وضلالت کی استعدادر کھی گئی ہے لیکن ہیاں کے شعور اور فکر پر موقوف ہے کہ خیر وشر میں سے کس پہلوکو اختیار کرتا ہے، اور ظاہر ہو خالت کی استعدادر کھی گئی ہے لیکن ہیاں کے شعور اور فکر پر موقوف ہے کہ خیر وشر میں سے کس پہلوکو اختیار کرتا ہے، اور ظاہر ہو خالت کا مستحق ہوا ور شر پر عذا ب وہلاکت کا ، دنیا کے انسان ان ہی دور استوں پر چل رہے ہیں، اس ذیل میں تو م شمود اور ناقہ صالح علیا کا بھی ذکر فر مادیا گیا، تا کہ ایک قدیم تاریخ کے حوالہ سے می ظاہر ہو جائے کہ خدا کے پیغیر کے مقابلہ میں سرکتی اور نافر مانی سے کس طرح یعظیم تو م تباہ ہوئی اور آج کی تاریخ میں اس کا نام ونشان تک بھی باقی نہ رہا۔

# (سُوَةُ الشَّنسِ مَلِيَّةُ ٢٦ ﴾ ﴿ فِي بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ ﴿ الياها ١٥ كوعها ١

وَالشَّهُسِ وَضُحٰ مَهَا أَ وَالْقَهُرِ إِذَا تَلْمَهَا أَ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلْمَهَا أَ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلْمَهَا أَ وَالْتَهَا إِذَا كَا اللَّهُمُسِ وَضُحٰ مَهَا أَ وَالْقَهُرِ إِذَا تَلْمَهَا أَ وَالنَّهَا إِذَا كَا اللَّهُ وَالنَّهَا إِذَا كَاللَّهُ وَالنَّهُا إِذَا كَا اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلُهُ وَاللَّهُ وَالْ

ک میں وری طروب ہوسے جعد جب مل چی ہے۔ فیل یعنی جب دن میں سورج پوری روشنی ادر صفائی کے ساتھ جلو، گرہو۔ يَغُشْمَهَا ﴾ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنْمَهَا ﴾ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحْمَهَا ﴿ وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّْمَهَا ﴾

وُها نک لیوے فل اور آسمان کی اور جیبا کداس کو بنایا فی اور زمین کی اور جیبا کداس کو پھیلایا فی اور جی کی اور جیبا کداس کو ٹھیک بنایا فی وہا تک لیوے،۔ اور آسان کی، اور جیبا اس کو ٹھیک بنایا،

فَٱلْهَبَهَا فَجُورَهَا وَتَقُولِهَا ﴿ قُلُ آفُلَحَ مَنْ زَكُّمِهَا ﴿ وَقَلُ خَابَ مَنْ دَسْمَهَا اللهِ

پر مجھ دی اس کو ڈھٹائی کی اور نے کر چلنے کی فق تحقیق مراد کو پہنی جس نے اس کو سنوار لیاف اور نامراد ہوا، جس نے اس کو خاک میں ملایا۔ پر سمجھ دی اس کو ڈھٹائی کی، اور نے چلنے کی۔ مراد کو پہنی جس نے اس کو سنوارا۔ اور نامراد ہوا، جس نے اس کو خاک میں ملایا۔

كَنَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغُولِهَا أَنَّ إِذِ النَّبَعَثَ آشُقْمِهَا أَنَّ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ الله

جھٹلایا تمود نے ابنی شرارت سے ف جب اٹھ کھڑا ہواان میں کابر ابد بخت ف مجھٹلایا تمود نے ابنی شرارت سے فر جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں بڑا بد بخت۔ پھر کہا ان کو اللہ کے رسول نے خبر دار ہو اللہ کی اونٹی سے،

فل بعنی جب رات کی تاریکی خوب چھا جائے اور سورج کی روشنی کا کچھ نشان دکھائی ہددے۔

فل يعنى جس شان وعظمت كاس كوبنايا اوربعض كنز ديك" مابناها" يصمراداس كابنان والاب

وس يعنى جس حكمت ساس كو يجيلا كرمخلوق كى بود وباش كة قابل قياريهال بھى بعض في "وماطخِها" ساس كا بھيلانے والامرادلياہے۔

فی که اعتدال مزاج کااورحواس ظاہری و باطنی اور قوائے طبیعیہ حیوانیہ ونفیانیہ سب اس کو دیے اور نیکی بدی کے راستوں پر چلنے کی استعداد رکھی۔

ف یعنی اول تواجمالی طور پرعقل سیم اور فطرت سیح کے ذریعہ سے بھلائی میں فرق کرنے کی مجھ دی۔ پھر تقسیلی طور پرانبیاء ورس کی زبانی کھول کھول کر بتلادیا کہ یہ داستہ بدی کا اوریہ پر بینزگاری کا ہے۔ اس کے بعد قلب میں جونیکی کارجحان یابدی کی طرف میلان ہو، ان دونوں کا فالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ گوالقاء اول میں فرشتہ واسطہ ہوتا ہے۔ اور ثانی میں شیطان۔ پھروہ رجحان دمیلان بھی مندہ کے قصد واختیار سے مرتبہ عزم تک پہنچ کرصد و فعل کا ذریعہ بن جاتا ہے جس کا فالق الله اور کا سب بندہ ہے۔ ای کسب خیرو شریر مجازات کا سلمہ بطریق تسبیب قائم ہے۔ و ھڈالمسئلہ من معضلات المسائل و تفصیلها یطلب من مظانها۔ و نریدان نفر دلها جز اان ساعد ناالتو فیق واللہ الموفق والمعین۔

فلے نفس کا سنوار نااور پاک کرنایہ ہے کہ قوت شہویہ اور قوت غضیبیہ کوعقل کے تابع کرے اور عقل کوشریعت النہیہ کا تابعدار بنائے۔ تا کہ روح اور قلب دونوں تجل الٰمی کی روشنی ہے منور ہوجائیں ۔

ف خاک میں ملا چھوڑ نے سے بیمراد ہے کفس کی باگ یکسر شہوت وغضب کے ہاتھ میں دے دے عقل وشرع سے کچھ سر وکار ندر کھے گویا خواہش اور ہوگا کا بندہ بن جائے ۔ ایسا آ دمی جانوروں سے برتر اور ذلیل ہے۔ (تنبید) "قد افلح من زکھا وقد خاب من دسھا" جواب قسم ہے اوراس کو مناسبت قسموں سے یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے سورج کی دھوپ اور چاند کی چاند نی دن کا اجالا ، اور رات کا اندھیرا ، آسمان کی بلندی اور زین کی لیتی کو ایک دوسرے کے مقابل پیدا کیا اور نفس انسانی میں خیر وشر کی متفاد و کی کہتے کو ایک دوسرے کے مقابل پیدا کیا اور نفس انسانی میں خیر وشر کی متفاد و متفد و متفاد و متفاد و متفاد و متفاد و م

ف<mark>ک</mark> یعنی حضرت صالح علیه السلام کو جمٹلایا۔ یہ "وقد خاب من دسها" کی ایک مثال عبرت کے لئے بیان فرمادی ۔ سورۃ اعراف وغیرہ میں یہ قصہ مغسل گزر چکا ہے۔

ف يه بربخت تذاربن سالت تما ـ

# وَسُقَيْهَا اللَّهُ فَكُنَّا بُوْكُ فَعَقَرُوْهَا ﴿ فَكَمْلَهُ عَلَيْهِمُ رَبَّهُمُ بِنَ نَبِهِمُ فَسَوْلِهَا اللَّ وَكِلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الْمُواللَّالِمُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

## يَخَافُعُقُبِهَا ١

اوردہ نہیں ڈرتا پیچھا کرنے سے فسل

ڈرتا کہ پیچھا کریں گے۔

#### استعداد خيروشر درطبيعت بشربيرومعيار سعادت وشقاوت

قَالَعَ اللهُ: ﴿ وَالشَّهُ سِ وَضُعْمَ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُ عُقَبْهَا ﴾

ف یعنی خرد اراس کوتل نه کرنااورنداس کاپانی بند کرنا۔ پانی کاذ کراس لئے فرمایا که بظاہراس سبب سے وہ اس کے قتل پرآ مادہ ہوئے تھے۔اور" الله کی اونٹنی" اس اعتبار سے کہا کہ اللہ نے اس کو حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کا ایک نثان بنایا تھا۔ اور اس کا احترام واجب کیا تھا۔ یہ قصہ پہلے" اعراف" وغیرہ میں گزرچکا۔

فی حضرت صالح علیدالسلام نے فرمایا تھا۔ "ولا تمسوھا بسوء فیا خذکم عذاب الیم" (اس اونٹی کو برائی سے ہاتھ نداگا نا، وریز سخت وردناک عذاب میں پھنس جاؤے کے)ان لوگول نے اس بات کو تھوٹ مجھا۔ پیغمبر کی تکذیب کی اوراونٹی کو لاک کرڈالا آخرو،ی ہوا جو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کومٹا کر برابر کردیا۔

فعلی بعنی مبیے بادشا ہان دنیا کوکسی بڑی قوم یا جماعت کی سزاد ہی کے بعداحتمال ہوتا ہے کہیں ملک میں شورش برپانہ ہوجائے، یاانتظام ملکی میں خلل مذہرُ ہے الله تعالیٰ کو ان چیزوں کا کوئی اندیشہ نیس ہوسکتا۔ایسی کون کی فاقت ہے جوسزایافتہ مجرموں کا انتقام لینے کے لئے اس کا چیجھا کرے گی ؟ العیاذ باللہ۔

ہوئے ہے، بالکل اسی طرح خیر کی راہنمائی اور انسان کی روحانی زندگی کا نظام آفتاب نبوت کے بغیر ممکن نہیں ہے جس طرح سورج کی روشنی میں انسان سیاہ وسپیداور نافع ومصر کا امتیاز کرسکتا ہے اسی طرح تعلیمات نبویہ سے انسان خیر وشراور سعادت وشقادت کو بخو بی سمجھ سکتا ہے۔

آفاب ومہتاب دن اوررات آسان اور زمین سے انسانی حیات کارشتہ کی حال میں بھی منقطع نہیں ہوسکتا مثا اونیا کی گئی میں آفاب کی گری سے زمین میں ڈالے ہوئے بی ش ہو کہ باہر نکلتے ہیں پھر بھی حارات اس کی شوہ نما کرتی ہے،

آفاب ہی کی گردش سے موسموں کی تبدیلی ہوتی ہے، چاند کی برووت سے پھل اور پھولوں میں تازگی آتی ہے اور ان میں تازگی آتی ہے اور ان میں ما و برا ہوتا ہے، در یا میں مدو جزر پیدا ہوتا ہے رات کی تارکی میں وہ آفاب کا خلیفہ اور بدل ہوں تازگی آتی ہے اور ان میں مروجزر پیدا ہوتا ہورات کی میں وہ آفاب کا خلیفہ اور بدل ہوں میں کاروبار کا سلسلہ رہتا ہے، در یا میں مدو جزر پیدا ہوتا ہورات کی تارکی کی میں وہ آفاب کا خلیفہ اور بھولوں کی میں کاروبار کا سلسلہ رہتا ہے تورات میں آرم کیا جا تا ہے اور دن بھر کی تکان کے بعد سکون حاصل ہوتا ہے، رات کی تعین میں گری اور پھولوں کی گری اور پھولوں کی گری اور پیش کا قدراک کرتی ہے آسان سے بارش کا برسنا زمین سے اگنے والے جملہ نبا تات کھیتیوں پھل اور پھولوں کی میں زمین کی طرح الشرب العزاد کی جور المنان ہوتا ہے اور بیت اور المنا بھول کی تھوں گئی اور کی اس نوبا کی ساز مین کی طرح الشرب سے المن کی ساز مین کی طرح الشرب ہوت کے ساتھ وی میں زمین کی طرح آفاب نبوت کے بعداس آفاب کو جور ہو اور المنان اور جس طرح آفات نیا نہار کے پیچھے قدرت خداوندی نے اس کے تا ب چاند کو اور وہو آوالے تارہ کی کی تاری کی جور وہو آوالے تیں کرام میں تو خلافا ہور سے نور ساز کرام میں تو کی کے مانند بناد یا گیا، خلفاء دار الشد میں کرام میں تو کی ہوتی کے جور ہو المیں اس کی تارہ ہوں کی کے بائد بناد یا گیا، خلفاء الر الشدین المحدین دور المسمس تو خلفاء دار شدین کرام میں تو تو اور المسمس تو خلفاء دار شدین کرام میں تو تو تھا۔

ایمانی زندگی بھی مادی زندگی کی طرح لیل ونہار میں منقسم ہے، تو ان کے اوقات میں مختلف عبادات اوراعمال حسنہ کے ذریعے آخرت کا سر مایہ کما یا جاسکتا ہے اس کے بالمقابل رات کا وقت بالعموم راحت اورغفلت کا ہوتا ہے اس لئے تہجداور قیام لیل کی خاص فضیلت بیان فر مائی گئی۔

زمین اپن فراخی اور استعداد کے لحاظ سے باران رحمت کا اثر قبول کرتی ہے کسی حصہ میں شادا بی اور پھل پھول آگئے ہیں توکسی حصہ میں سوائے جھاڑیوں اور کا نٹوں کے پچھ نہیں اگنا، جیسے کہ ارشاد ﴿ وَالْبَلَّلُ الطّیقِ بِی تَحْوُم جُونَہَا لَهُ بِا فَنِ وَرَبِّهِ ، وَالَّذِی دَیّه بِی وَالْبَلِی اور کا نٹوں کے لحاظ سے آسانی طبائع اپنی اپنی صلاحیتوں اور وسعتوں کے لحاظ سے آسانی والّی نئی تحبُم نے لائے ایک اسی طرح انسانی طبائع اپنی اپنی صلاحیتوں اور وسعتوں کے لحاظ سے آسانی ہدایت اور علوم نبویہ سے مستفید ہوتے ہیں ، کوئی زیادہ اور کسی کوذرہ برابر بھی فائدہ نبیس پہنچنا قطعا محروم ہی رہتا ہے۔ باراں کہ در لطافت طبعش خلاف نیست

درباغ لاله وريد ودر ثور بوم وخس https://toobaafoundation.com/ رہی ہیہ بات کہ آسان نبوت سے برنے والی بارشوں سے کسی کامحروم رہنا، اور اس کے اثرات کو قبول نہ کرتے ہوئے ، شراور گمراہی کے راستہ ہی پر چلتے رہنااس میں نہ بارش کی کوتا ہی ہے اور نہ مصدر فیض اور ابر رحمت نے کوئی بخل کیا بلکہ خود ان ہدایات نے انسانی فطرت میں بھی خیروشر کی معرفت رکھ دی تقواس کے بعد تعلیمی ہدایات نے بھی اس فطری جو ہرکی بار بارتجد یدوتقویت بھی کی مادی اور نفسانی لذتوں میں انہا ک نے اس جو ہرکوا گرمردہ یا خوابیدہ کردیا تھا، تو ان تعلیمات نے ترغیب وتر ہیب اور انذار و تبشیر سے اس کو زندہ اور بیدار کرنا چاہا پھر بھی اگر محروم رہا تو ظاہر ہے کہ اس ابر کرم اور آسان نبوت سے برسنے والی بارش کا کوئی بخل اور قصور نہیں۔

777

پھر آسان کی بلندی اورزمین کی پستی کا ذکر کر کے انسانوں کے مراتب میں بلندی وپستی اور تفاوت درجات کونمایا کر دیا۔

غرض آیات مبارکہ میں ان چھ چیزوں اور آخری سانویں چیز نفس کی قسم کھا کر انسانی افکارکوان امور کی طرف توجہ ولائی گئی اسی وجہ سے ﴿وَدَفْسٍ وَمَا سَوْمِهَا ﴾ فَالْهَمَهَا فَجُورُهَا وَتَقُولِهَا ﴾ کے بعد متصلاً اصل مقصد بیان مرتب فرمایا گیا یعنی ﴿قَلُ اَفْلَحَ مَنْ ذَکْمَهَا ﴾ وقد الله کی دوشنی کی طرح نور نبوت کا تمام عالم میں بھینے کا ذکر کتاب یسیعیا و مَائِیْا ساٹھویں باب میں اس طرح بطور بشارت مذکور ہے:

''اٹھ روٹن ہو کہ تیری روشن آئی ،اور خداوند کے جلال نے تجھ پر طلوع کیا ہے کہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا گئی اور تیرگی قوموں پر لیکن خداوند تجھ پر طلوع کرے گا ،اوراس کا جلال تجھ پر نمودار ہوگا۔
اور قومیں تیری روشن میں اور شاہان تیرے طلوع کی بجلی میں' ۔انتھی۔ (کتاب یسیعیا ہ باب ۲۰)
ان کلمات کے اشارہ سے میبھی ظاہر ہور ہا ہے کہ جب حضور اکرم مُنافیظ کی ذات اقدس آ فتاب ہدایت ہے تواس کے نورسے عالم دنیاروز روشن بن گیا۔

اور چاندا پن طبعی نوعیت سے سورج کے پیچھے ہے تو آفاب نبوت کے بعد اس کے قائم مقام خلفاء راشدین کرام ٹھکھٹا کا دور ماہ کامل اور بدرمنیر کی حیثیت میں جلوہ گر ہوگا جس طرح اصل چاند کا نور آفقاب کے نور کا خلیفہ ہے تو ای طرح اس خلیفہ اور بدرمنیر کے نور کھی قدرت خداوندی نے دنیا کی ہدایت کیلئے ایک خلیفہ بنایا وہ نورولایت ہے جونورخلافت کے لئے نائب کی حیثیت رکھتا ہے اور تمام حضزات صحابہ ٹھکٹھ اور ائمہ وفقہاء امت کا نور ہے۔

اورجس طرح آفاب کی روشنی کودن اور دو پہر کا وقت کممل کرتا ہے جس کو ﴿وَالنَّهَا بِهِ اللَّهَا﴾ میں فرما یا توای طرح اس آفاب بنوت کی روشنی تمازت اور قوت کو خلفاء راشدین کرام و کا گذائم الخصوص حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی مل کیا اور دین محمد منافیظ کا ظہورا ورغلبہ اسی دور میں دنیا کے سامنے ظاہر ہوا جو آفاب بنوت کے طلوع ہونت کر رنے پر آیا تو بالکل ایسا ہی ہوگا، جیسے آفاب جب طلوع ہوا تو اس کی روشنی کمزور منحی کیا تو بالکل ایسا ہی ہوگا، جیسے آفاب جب طلوع ہوا تو اس کی روشنی کمزور منحی کین اس کے طلوع ہی سے نمود ار ہونے والے دن نے اس کو مکمل روشن و مجلی کردیا، تو یہ منظر پوری طرح نظروں کے سامنے آگیا کہ گویا خلافت راشدہ کے روز روشن نے ابنی قوت و غلبہ اور شوکت سے سورج کی روشنی کو کممل کردیا تو یہ بات

﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ﴾ سے ظاہر مور ہی ہے اور جو وعدہ ﴿ لِيُظْهِرَ كُا عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ ميں فرمايا گياوہ خلافت عمر فاروق ﴿ تَكُونُونُ اللَّهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ ميں فرمايا گياوہ خلافت عمر فاروق ﴿ تَكُونُونُ اللَّهِ عَلَى الدِّينِ عَالَ مِنْ الْحَمَد لللَّهُ عَلَى الْحَمَد لللَّهُ عِنْ الْحَمَد لللَّهُ عِنْ الْحَمَد لللَّهُ عِنْ الْحَمَد لللَّهُ عِنْ الْحَمَالُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَل

بهر ﴿ وَالسَّمَا ءِ وَمَا بَنْهِ هَا ﴾ آسان شريعت كى رفعت وبلندى كى طرف ذبهن متوجه كرديا كيا كه جيسي آسان جمله کوا کب منس وقمر کومچیط ہے تو اس طرح آسان شریعت انسان کے جملہ مقدس احوال وافعال اور عقائد ومکارم اخلاق کومحیط ہے، اور جیسے آسان میں بروج اور منازل ہیں تو اس طرح شریعت کے امور میں بھی ابواب واقسام ہیں اور سالکین وعارفین كِمنازل بين اوران منازل كى طرف چلنے والے سورج اور چاندستاروں كى طرح كواكب كم ﴿ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَعُونَ ﴾ ور ان تمام کواکب کی سیر ایک ہی منزل کی طرف ہے اس لئے ان میں کسی قشم کے تصادم اور نزاع کا کوئی خطرہ نہیں۔ ولا الشَّهُسُ يَنْبَغِي لَهَا آنُ تُلُوكَ الْقَهَرَ وَلَا الَّيلُ سَابِقُ النَّهَارِ • وَكُلُّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُونَ ﴾ اور ﴿وَالْأَرْضِ وَمَا تطلبها ﴾ كى طرح انسان كى ذات ہے جواپنی وسعتوں كے لحاظ سے عالم ارض كانمونہ ہے بالكل كا ئنات كانمونہ ہے اس وجہ ہے انسان کو عالم صغیر سے تعبیر کیا گیا تو آفتاب کی روشی دن کی تمازت گرمی ، رات کی تاریکی بارشوں کا نزول کرہ ارضی پراپنے · عجیب وغریب کرشمے دکھاتے ہیں اس طرح آفاب ہدایت کا نوراورعلوم الہی کی بارشیں اوراس کے کیل ونہارانسانی حیات کی سطح پر بڑے ہی عجیب وغریب کر شمے ظاہر ہور ہی ہیں اور جو توائے ملکیہ انسان کی فطرت میں ودیعت رکھے ہوئے ہیں اور اس ابر رحمت کے برسنے کے بعد کیسے شا داب وسر سبز اورشجر کی صورت میں رونما 🇨 ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشا دفر مایا جار ہاہے۔ قتم ہے سورج کی اوراس کی دھوپ چڑھنے کی اس طرح کہ سورج آسان کی کناروں سے طلوع ہونے کے بعد بلند ہور ہاہے اور وقت صحیٰ میں داخل ہونے کے باعث اس کی دھوپ چڑھ رہی ہے۔ اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلے۔ جسے فلکیات کے اصول سے ظاہر ہے یا ہے کہ چاند کی روشن سورج کے غروب ہونے کے بعد ظاہر ہوتی ہے اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ سورج کوروش کر دے اس کی تمازت اور شعاعوں کو نصف النہار پر پہنچ کریدروز روش سورج کے نور کومکم ل اور قوی تر کردے۔ اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ اس کوڈھا نک لے۔اور رات کی تاریکی دن پراس طرح چھا جائے کہ سورج کی روشیٰ کا کچھ بھی نشان دکھائی نہ دے۔ اور قسم ہے آسان کی اور جو کچھ یا جیسا کہ اس کو بنایا۔ اس میں پیدا کی 🗣 ہوئی۔تمام چیزیں جملہ کوا کب دسیار ہے اور بروج ومنازل اورخود آسان کی عظمت کہیسی شان عظمت سے اس کو بنایا۔ اورنشم ہے زمین کی اورجیسا کہاس کو پھیلایا 🗗 کہ کیسی عجیب حکمت اور قدرت سے کرہ ارضی پھیلادیا گیا کہاس پر بودوباش ہولت سے ہوسکے، پھراس میں مخلوق کی ضرورت کی تمام چیزیں پیدا کردیں۔ اور قشم ہے انسان کی جا<mark>ن کی اوراس کی کہاس کو برابر بنایا</mark> اعضاء کا عجيب تناسب ركھااوركيسى بہترين ساخت سے پيكرجسماني مرتب فرمايا كه ﴿ لَقَلْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي ٱلْحَسَن تَقُويُم ﴾ • هذا مقتبس من كلام الشيخ مجدد الف ثاني والشاه ولى الله الدهلوي والامام الرازي والعلامة المحدث ابي محمد عبدالحق الحقاني الدهلوى قدس الله اسرارهم ونفعني الله تعالئ وجميع اهل العلم من علومهم امين 🗗 ان الفاظ ہے مفسرین کی اس رائے کی طرف اشارہ کیا جواس جگہ مکومصدریہ یا موصولہ کیتے ہیں اور بعض مفسرین نے مالومن کے معنی میں لیا۔ اے

ومنبنهام اديك يسم بآ مان كاورقتم بال كجس في سان بنايا-

ع ببال بھی مامدریہ موصولہ ہے، اور بعض کے نزو یک من کے معنی میں ہے۔ ۱۲

صرف يهي نبيس بلكه عناصرار بعداورا خلاط اربعه ميس بهي ايك ايسااعتدال عطاكيا كهاس كانظام جسماني بزي هي خوبي كساته قائم وجارى رہے پھرحواس ظاہرى كےعلاوہ باطنى حواس سےاس كوآ راسته كيا تاكه وہ فلاح وسعادت كامور جان سکے اور سمجھ سکے، پھراس کے دل <sup>●</sup> میں ڈالااس کافجو روتقوی \_ یعنی یعنی ڈھٹائی اور پچ کر چلنے کی صلاحیت بنسق وفجو رنا فرمانی اورتقویٰ وطہارت اوراطاعت وبندگی کاشعوراورصلاحیت یعنی اول تو اجمالی طور پرعقل سلیم اورفطرت صحیحہ کے ذریعہ بھلا کی اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت یعنی اول تواجمالی طور پر عقل سلم اور فطرت صححہ کے ذریعہ بھلائی اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت دی پھر تفصیلی طور پر انبیاءاوررسولوں کے ذریعہ اور صحیفوں اور کتابوں میں آخری کتاب قرآن کریم میں تحقیق وتفصیل سے بتادیا گیا کہ کون ساراستہ بدی اور برائی یعنی فجور کا ہے اور کون ساراستہ پر ہیز گاری اور تفویٰ کا 🇨 ہے۔ بے شک فلاح و کامیابی حاصل کرلی ۔ اس مخص نے جس نے کہ اس نفس کو یاک بنالیا۔ اور اس نے اپنی مراد پالی اور بے شک نامراد ہوا اور ذکیل و نا کام ہوا وہ جس نے گندگیوں میں اس کو آلودہ کرلیا۔اوراپنے اس نفس کو خاک میں ملا جھوڑا،عفت وتقویٰ کی طہارت سے محروم کر کے شہوت وغضب کے ہاتھ میں اپنی باگ ڈور دیدی، عقل وشریعت سے کوئی سروکارندرکھا فطرت کی صلاحیت اور تقاضوں کو بھلا کرخواہشوں اور ہوائے نفس کا غلام بن گیا ، اشرف المخلوق ہونے کے باوجود وہ مقام اختیار کیا کہ جانوروں سے بھی زیادہ ذکیل وخوار ہوگیا، ایسی ہلاکت وتباہی کی روش اختیار کرنے والے دنیا میں بہت گزرے ہیں، تاریخ عالم میں ان کا عبرت ناک انجام روز روشن کی طرح ظاہر ہے چنانچہ ایک عبر تناک مثال یہ ہے کہ حجمثلا یا شمود نے اللہ کے رسول اوراس کی باتوں کو اورنفس کی یا کیزگ کے بجائے اس کو گندگیوں سے آلودہ کیا۔ اپنی سرکشی سے جب کہ اٹھ کھڑا ہواان میں ایک بدبخت ترین انسان خدا کے پیغمبرصالح ملیکیا کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالنے اور ہلاک کرنے کے لئے حالانکہ وہ اونٹنی خوداس قوم کی فرمائش پربطور معجزہ بہاڑ کی ایک چٹان شق ہو کرنگائھی اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے صالح ملیثیا اگر اس چٹان سے ایک اونڈی آپ نکال دیں تو پھرا ہمان لے آئیں گے گر بجائے ایمان لانے کے اس اللہ کی ناقہ ہی کے دشمن بن گئے اور بیگوارانه کیا کہوہ اپنی نوبت کے روز بھی گھاٹ سے پانی پیئے۔ جس پراللہ کے رسول نے ان سے کہا خبر دار ہوجاؤاللہ کی اؤٹنی اوراس کے پانی پینے کی باری سے ۔ایسا ف نہ ہو کہ اس کا پانی بند کرنے سے ہتم پر کوئی عذاب آجائے مگروہ لوگ بازنہ پیالہام کا ترجمہ ہے تفصیل گزرچکی۔

ان الفاظ سے بیظا ہرکیا جارہا ہے کہ الہا م، فجور کے معنی نیمیں کہ انسان کو کہا گیا کہ تو فجور کا کام کر، بلکہ اس سے مراد صلاحت اور شعور ہے جس سے وہ سمجھ لے کہ بدی اور نیکی کیا ہے، حضرت شاہ عبد القاور محظیم فی الہام فجور و تقوی کا بیجی مفہوم ہے کہ فجور سے بیخ کا تھم دیا اور تقوی کی کواختیار کرنے کا تھم دیا۔

استاد محتر م شیخ الاسلام محظیم المن اللہ میں فرماتے ہیں " اس کے بعد قلب میں جو نیکی کار بحان یابدی کی طرف میلان ہوتو ان دونوں کا خالتی بھی الشد تعالیٰ ہے، گواول میں فرشتہ واسطہ ہوتا ہے اور شاف میں شیطان بھروہ رجان و میلان بھی بندہ کے قصد واختیار سے مرتبہ عزم تک پہنچ جاتا ہے اور صدور فعل کا اللہ تعالیٰ ہے، گواول میں فرشتہ واسطہ ہوتا ہے، اور ای کسب خیروشر پر مجاز ات کا سلسلہ بطرین تسبیب قائم ہے، کذا فی الفوائد، اس مسئلہ کی توضیح و تحقیق مسئلہ تھر کے معرات قارئین مراجعت فر مالیں۔ ۱۲

<sup>◘</sup> ابتدا مسورت یعنی ﴿ وَالشَّمْنِينِ ﴾ سے قسموں کا سلسلہ شروع ہوا اور ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوْلِهَا فَٱلْقِهَةَا ﴾ الح کے بعد ﴿ قَلُ ٱفْلَحَ مَنْ زَكْمِهَا ﴾ جواب قسم ہے۔

تنعيل سورة اعراف وهوداورد يكرموا تع مين گزر چكى \_ ١٢

آئے اور پھراللہ کے رسول کو جھٹلا یا عملاً رسول خدا کی مخالفت کرتے ہوئے، رسول خدا نے منع کیا کہ اس کو پانی سے نہ روکو گر ان بد بختوں نے شقاوت و بد بختی کا ایسامظاہرہ کیا کہ پھراس اونٹی کے یاؤں کا ٹ ڈالے جس کا انجام بہی ہوا کہ دے مارا ان کے رب نے ان پر اپنا قہر وعذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کو ایسا الٹ مارا کہ برابر کردیا سب کو زمین کی سطح سے اور اس طرح ہلاک کر ڈالا کہ ان کا نام ونشان تک بھی باقی نہ رہا۔ اور وہ پروردگار تو اپنی شان عظمت و کبریائی کے باعث کی کومزایا کسی مجرم قوم کی ہلاکت و بربادی کے انجام سے قطعاً نہیں ڈرتا ہے اور نہ اس کو اس بات کا ڈراور ذرہ برابر پرواہ ہے کہ کوئی مجرم قوم اس کا تعاقب یا پیچھا کر ہے گی۔

قوم ثمود كي اجمالي تاريخ

شموداس قوم کے بزرگ کا نام تھا جوکئی واسط سے حضرت نوح فالیا کا اپوتا تھا، قوم عاد عرب کے جنوبی حصہ یمن میں تعلی اس کے ہلاک وبر باد ہونے کے بعد شالی عرب میں بہتو م زور آ ور ہوئی تھی بہتو م شام اور جاز کے نئی میں آبادتھی ان کے اس شہر کا نام جوشام کی طرف تھا جمرتھا اور جو جاز کی طرف تھا اس کا نام وادی القرکی تھا ان دونوں شہروں کے درمیان اور بھی بہت سے قریات اور شہراس قوم کے بیے جن کی تعداد بعض مؤرخوں نے ایک ہزار سات سو بتلائی ہے اس قوم میں مال ودولت بہت تھا، بڑے بڑے بڑے بڑے عالی شان مکان بناتے تھے، اور سنگ تر اٹنی کا فن خوب جانتے تھے اس لئے بہاڑ کھود کھود کر بڑے بڑے جیب وغریب مکان بنائے تھے اور عمیق کو عیں اور با وکیاں کھودی تھیں مگر اس کے ساتھ بت پرتی اور بدکاری بھی بڑے جیب وغریب مکان بنائے تھے اور عمیق کو تھا۔ الغرض قوت شہوانیہ وغیر ہاکا دریا جوش نون تھا، خدا برتی رہی کا موریا جو شان کے بی عبد علیہ کو برتی مور نہوں سے ایک شخص صالح بن عبد علیہ کو برتی رہی ورندوں سے منور فر مایا، جناب صالح علیہ نے اس بر بخت قوم کی اصلاح اور وعظ و پند میں کو کی دقیقہ الھائیںں رکھا تھا گران کی تقدیر میں شقاوت از لیے تھی کب مانے والے تھے پھر جومھائب اور ایذا تھیں ایک قوم کے واعظ و ناصح مشفق کو بہتی ہیں۔؟

ایک بارقوم نے صالح ملیکا کو لا جواب کرنے کے لئے ایک مجزہ طلب کیا وہ یہ کہ فلال پہاڑیں ایک اونٹی نکلے جو ایک اور ایس ہواور پھرنکل کروہ اس وقت بچ بھی دے چنا نچہ حضرت صالح ملیکا نے دعا کی ولی ہی اونٹی پہاڑ بھٹ کر برآ مد ہوئی اور اس نے باہر آ کر بچ بھی دیا قوم نے یہ بجزہ آ کھ سے دیکھا مگر بجز جندع بن عمر، رئیس قوم اور اس کے اتباع کے اور کوئی ایمان نہ لا یا، صرف یہی ایک جماعت ایمانداروں، نیکو کاروں کی تھی اور قوم ولی کی ولی رہی اور اب اور بھی ایذاء وظلم کا دروازہ کھول دیا، اوھر اونٹی کی سنے چونکہ وہ قوی ہیکل تھی اور جانور اس کو دیکھ کر بدکتے تھے یہ تھہرا کہ ایک روزگھاٹ پریہ پائی دروازہ کھول دیا، اوھر اونٹی کی سنے چونکہ وہ قوی ہیکل تھی اور جانور اس کو دیکھ کر بدکتے تھے یہ تھہرا کہ ایک روزگھاٹ پریہ پائی پینے قوے وہ دوسرے روز اور لوگوں کے جانور، چندے اس قوم نے اس پرصبر کیا مگر ایک فاحشہ عورت نے جس کی ایک شخص شریر سرکش" قیدار" نامی ہے آ شنائی تھی یہ فرمائش کی کہتو اس اونٹی کا کام تمام کردے کیونکہ میرے جانوروں کو تکلیف پینچی ہے ، وہ بد بخت اپنے یاروں کو لے کر اس کی تاک میں نکلااور اس کی کوئیس کاٹ ڈالیں اور پھر سب نے تلواروں سے مار مار کر

عكر برد الا اورقوم ميں اس كا گوشت بٹاسب نے خوشی سے ايكا كر كھايا اور حضرت سائ ميٹيئ پر تصنیعے لگائے مگر حضرت صالح مَلِيُهِانے پہلے بھی اس کام ہے منع کردیا تھا،اور کہہ دیا تھا کہا گراس کو ہاتھ لگایا تو جان لینا کہ خضب الٰہی آ حمیا مگراب توصاف صاف کہددیا کہ تین روز کی مہلت ہے اگر ایمان لایا جائے اور توبہ کی جائے تو کرلو ورنہ ہلاک ہوجا ؤ گے اور علامت ہلا کی پی ہوگی کہ اول روزتمہارے چہرے زرد ہوجائیں گے، دوسرے روز سرخ، تیسرے روز سیاہ چنانچے ہیں کو جب اٹھے تو سب کے چېرے زرد تھے، بدد مکھ كرقيداراوراس كے شرير دوستوں كوحضرت صالح مليك پر براغصة يا جاہا كه عذاب آنے سے بہلے اوننی کی طرح ان کا کام بھی تمام کردیا جاوے یہ قصد کر کے نو بدمعاش شبخون کی نیت کر کے حضرت صالح مَاینِ کے گھر پر رات کو آئے حمایت الہی نے حضرت صالح علیم کو بحیالیاوہ بدمعاش صبح کوؤہیں مردہ پڑے یائے گئے بیدد مکھ کرقوم کواور بھی جوش آیا اوران كابدله لينے كے لئے حضرت صالح مايش پر حمله آور ہوئے ، ادھر حضرت صالح مايش كى جماعت بھى جنگ پر آمادہ ہوگئ آخر به فیصله هم را که صالح ملیکا وران کی اتباع کرنے والے شہرے باہرنکل جائیں ، چنانچہ بیسب لوگ نکل گئے اوراس بات کو غنیمت جانا، بیروزان کے چبرے سرخ ہونے کا تھاسب کے مندلال ہورہے تھے اگلاروز آیاسب کے مندسیاہ ہو گئے بیددیکھ كران كويقين ہوگيا كماب ضروركوئى بلاآنے والى ہے اسلئے وہ اپنے ان بہاڑوں كے تراشے ہوئے مكانوں ميں چلے گئے جن کی نسبت ان کو گمان تھا کہ یہاں نہ بجلی کا اثر پہنچے گانہ زلزلہ کا ، نہ بارش کا اتنے میں سیاہ آندھی آئی اور اس کے بعد زلزلہ آیا اور کڑک شروع ہوئی ،متواتر تین بارالی ہیبت ناک آ وازیں آئیں کہ سب کی روح پرواز کرگئی کوئی بھی زندہ باقی ند بچاعذا ب دفع ہونے کے بعد حضرت صالح علیکا اس بد بخت قوم کے پاس آئے ان کی لاشیں اور ان کواوند ھے منہ پڑے دیکھ کرحسرت بھرے انداز میں فرماتے تھے کہ ہائے تم نے میرے کہنے کونہ مانا ہے بدبخت قوم میں نے تم کو بہت سمجھایا ہے مگرتم نہ سمجھے۔ بيها القوم كى مختصر سر گزشت جوعرب ميں متواتر منقول تھی ،اس واقعے کوعمو ماہر شخص جانتا تھا بیشہر کہ جہاں عذاب آیا" حجر" ہے جب آنحضرت مُلْقِیْم غزوہ تبوک میں صحابہ کرام فِفَلَیْنے کے ساتھ" حجر" سے گذر ہے تو صحابہ کرام فِفَلَیْم کواس ، بدبخت قوم کے کنوؤں سے یانی لینے اور وہال کھہرنے سے بھی منع فرمادیا تھا،عرب میں اب تک سیاحوں کوقوم شمود کے آثار باقیشام جائے آتے دکھائی دیا کرتے ہیں جواس بخت قوم کے حال زار پرعبرت کے آنسوؤں سے رویا کرتے ہیں۔ اسی پرموتو نسنہیں اب بھی اس کے قریب قریب حادثات بد بخت قو موں پر گزرتے ہیں مگروہ اس کو بھی زلزلہ اور مجھی سمندر کی طغیانی اور بھی ژالہ باری بجلی کا صدمہ بتایا کرتے ہیں تھوڑے دنوں پہلے یورپ میں آتش فشاں مادے سے بستیاں غارت ہوئیں اور اٹلی وغیرہ بلا دبیں زلزلہ سے ہزاروں شخص ہلاک ہوئے شہراجاڑ ہو گئے متعدد وا قعات ایسے پیش آئے کہ آسان سے پھر برسے، ہواؤل کا طوفان آیا اور بستیوں کے نام ونشان ہی مٹ گئے، مگر عجیب بات سے سے کہ مادہ

فانالله وانااليه راجعون

كى قىدىت يرايمان دىقىن نېيى ہوتا۔

پرست انسان ہمیشہ اس قتم کے واقعات کو اتفاقات پریا کو اکب کے عمل پرمحمول کرتے ہیں ،مسبب الا سباب اور قادر مطلق

#### سورة اليل

سورۃ الیل میں کی سورت ہے،اس سورت میں بالخصوص اس امر کو بڑی تفصیل و تحقیق سے بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی عملی کوششیں مختلف قسم کی ہیں ان عملی جہو د میں ایک نوع ایمان و تقوی جودو سخاوت احسان و مروت کی ہے تو دوسری نوع کندیب حق ،غروروا عشکبار بخل وحق تلفی اور بید کہ ایمان و تقوی مکارم عالیہ اور اخلاق حسنہ کارخ اختیار کر نیوالافوز و فلاح کا مستحق محروی کی را ہیں اس پر آسان کردی جاتی ہیں اس کے برخلاف تکذیب حق اور غروروا تشکبار کارخ انسان کوشقاوت و محروی کی منزل پر پہنچادیتا ہے۔

سورت کی ابتداء رات کی محیط تاریکی اور دن کی روشنی اور اولا دا آدم میں مذکر ومؤنث کی تفریق کی قسم کھا کر کی گی، جس سے قدرت خداوندی کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بتایا جارہا ہے کہ جس طرح روز شب کی ظلمت ونور میں فرق ہے اور انسانوں میں مذکر ومؤنث کا تفاوت ہے۔

سورت کے اخیر میں انسان کو تنبیہ کی گئی کہ وہ مال ودولت کے نشہ میں بھی بھی دھو کہ میں نہ پڑے کہ یہ دنیوی مال ومنال کوئی عزت کی چیز ہے یا دنیا کی دولت اس کو کسی ہلاکت و پریشانی سے بچاسکتی ہے اس کے ساتھ اس مومن صالح کا ایک تاریخی نمونہ بھی (جس نے ایمان و تقویٰ اور جو دوسخاوت سے سعادت کا اعلیٰ ترین مقام حاصل کیا) ذکر کیا گیا، اور وہ حضرت ابو بکر صدیتی رفائنوں تھے۔

# (٩٢ سُوَةُ الَّيْلِ مَلِيَّةُ ٩ ﴾ ﴿ فِي مِنْ وِاللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْدِ ﴾ ﴿ الياتها ٢ كوعها ؟

وَالَّيْلِ إِذَا يَغُشَى أَ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى أَ وَمَا خَلَقَ النَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَ إِنَّ سَعْيَكُمْ قم رات كى جب چھا جائے اور دن كى جب روثن ہو اور اس كى جو اس نے پيدا كئے ز اور مادہ تہارى كمائى قسم ہے رات كى جب چھا جاوے، اور دن كى جب روثن ہو، اور اس كى جو اس نے پيدا كئے نر اور مادہ۔ تمہارى كمائى

لَشَتَّى ﴿ فَأَمَّا مَنَ أَعْطَى وَالتَّفَى ﴿ وَصَلَّقَ بِالْحُسُلَى ﴿ فَسَنُيسِمُ لَا لِلْيُسُرِى ﴿ وَأَمَّا لَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغُنِي ﴿ وَكُنَّبَ بِالْحُسْنِي ۚ فَسَنُيسِّرُ لَا لِلْعُسْرِي ۚ وَمَا يُغَنِي عَنْهُ لِلْمُ سَرِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّ

نے نہ دیا، اور بے پروا رہا، اور جھوٹ جانا تھلی بات کو، سو اس کو ہم سہج سہج پہنچا دیں گے سختی میں۔ اور کام نہ آوے گا فل یعنی جس طرح دنیا میں رات اور دن، نراور مادہ ، مختلف ومتفاد چیزیں پیدا کی گئی ہیں، تمہارے اعمال اور کوشٹشیں بھی مختلف ومتفاد ہیں۔ پھران مختلف

ے مال دمیاعی پر ظاہر ہے تمرات ونتائج بھی مختلف ہی مرتب ہوں گے جن کاذ کرآ گے آتا ہے۔ اعمال دمیاعی پر ظاہر ہے تمرات ونتائج بھی مختلف ہی مرتب ہوں گے جن کاذ کرآ گے آتا ہے۔

فل یعنی جو خص نیک راسة میں مال خرچ کرتااور دل میں ضرائے ڈرتا ہے اور اسلام کی جانی اور بھارات ربانی کو می محتا ہے، اس کے لئے ہم اپنی عادت کے موافق نیکی کاراسة آسان کردیں گے اور انجام کارائتہائی آسانی اور راحت کے مقام پر پہنچادیں گے جس کانام جنت ہے۔ ........ =

مَالُهُ إِذَا تَرَدُّى ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُلَى ﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلْ خِرَةَ وَالْأُولَى ﴿ فَأَنْ لَا تُكُمُ كَأَرًا لِللّهِ مِنَا لَكُولُولُ ﴾ وَإِنَّ لَكَا الله مِن الهَا مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِنْ اللهُن

## الْأَعْلَى ﴿ وَلَسَّوْفَ يَرْضَى ﴿

جوسب سے برتر ہے اور آ کے وہ راضی ہوگافے

جوسب سےادیراورآ گے دہ راضی ہوگا۔

فی یعنی ہماری حکمت اس کو مقتنی نہیں کہ کسی آ دمی کو زبر دستی نیک یابد بیننے پرمجبور کریں۔ ہاں یہ ہم نے اسپنے ذمر لیا ہے کہ سب کو نیکی بدی کی راہ مجھا دیں۔اور مجلا کی برائی کو خوب کھول کربیان کر دیں۔ پھر جو شخص جوراہ اختیار کر لے دنیا اور آخرت میں اس کے موافق اس سے برتاؤ کریں گے۔

وس اس ایک بھر کتی ہوئی آگ سے ٹاید دوزخ کاوہ طبقہ مراد ہوگا۔ جوبڑے بھاری مجرموں اور بد بختوں کے لئے مخصوص ہے۔

وس يعنى ميشرك لنه وى كرے كاكه پر بھى نظانانسىب نة بوگار كما تدل عليه النصوص

ف یعنی ایسے لوگوں کو اس کو ہوا تک بھی آئیں لگے گی۔ صاف بچادیے جائیں گے۔

فلے یعنی نفس کور ذیلہ بخل وظمع وغیرہ سے پاک کرنامقصود ہے تھی طرح کاریاءاورنمو دونمائش یادنیاوی اغراض پیش نظر نہیں ۔

فے یعنی خرج کرنے سے محص مخلوق کے احمال کابدلہ اتارنامقسود نہیں۔ بلکہ فالص رضاء مولیٰ کی طلب اور دیدارالیٰ کی تمنایس گھربارلٹار ہاہے، تووہ اطینان رکھے کہ اسے ضرور خوش کردیا جائے گا، اور اس کی یہ تمنا ضرور پوری ہوکررہے گی۔ ان الله لایضیع اجر المحسنین۔

(تنبیه) اگر چهضمون آیات کا عام کین روایات کثیر شابدین کدان آخری آیات کا نول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عند کی شان میں ہوا۔
اور یہ بہت بڑی دلیل ان کی فضیلت و برتری کی ہے زہ نصیب اس بندے کے جس کے انقاء ہونے کی تصدیل آسمان سے ہو۔ ﴿ إِنَّ آخَرَ مَکُمُ عِنْدَ اللهِ آتَ اللهِ آتَ اللهِ آتَ اللهِ اَتَّالَٰ کَا اللهِ اَللهِ اَللهِ اَللهِ اللهِ الله

## تقسيم جهو دعمليه درحيات انساني وترتب ثمرات سعادت وشقاوت

قَالَ الْهَاكُ : ﴿ وَالَّذِي إِذَا يَغُمُّى .. الى ... وَلِسَوْفَ يَرُصَى ﴾

ربط: .....گزشته سورت میں فوز وفلاح اور شقاوت و برنصیبی کے اسباب پرکلام تھا اور بیکہ انسانی نفس اگر طہارت و تزکیہ سے
آراستہ ہوتو اس پر دنیا کی عزت و سربلندی اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوتی ہے اور اگرنفس کو شہوات کی گندگی میں آلودہ کرلیا
جائے تو انسانی شرف سے محرومی کے بعد دنیا کی تباہی اور عذاب آخرت میں مبتلا ہونے کے سواکوئی بیجہ نہیں ہوتا ، اور دنیا میں
بڑی سے بڑی طاقت ورقو میں اسی شقاوت و برنصیبی کا شکار ہو کر بلاک ہوئیں اور تاریخ عالم اس کی گواہی دیتی ہے ، تو اب اس
سورت میں انسان کی مملی جدو جہد کا تفاوت اور اس کا انقسام الی الخیروالی الشربیان کیا جارہا ہے اور ساتھ ہی تاریخی حیثیت سے
مکارم اخلاق ایمان و تقویل کے ایک عظمی پیکر یعنی سیدنا ابو بکر الصدیق رفائی کی مثال پیش کی جارہی ہے تا کہ دنیا ان کے نقش قدم
پر چلنے کی کوشش کرے اور ہے کہ ہم ممل میں اخلاص اس عمل کی عظمیت و قبولیت کی روح ہے تو ارشا دفر مایا۔

قسم ہےرات کی جب وہ چھا جائے اور اپنی تاریکی سے تمام فضاء کوڈھا نک لے۔ اور قسم ہےدن کی جب کہوہ

روش ہو اورا کی روش تمام عالم پرمحیط ہوجائے اور شم ہاں کی جواس نے پیدا کیا زاور مادہ ۔ توجس طرح رات اور دن اور خرواہ وہ اورائی روش تمام عالم پرمحیط ہوجائے اور شم ہاں کی جواس نے پیدا کیا زاور مادہ مختلف ہیں ہیں اور تا تمہاری کوشش اور علی محنت طرح طرح کی ہے۔ ہرایک کے اعمال دوسر سے مختلف و متعارض ہیں ، صورت وشکل ہیں بھی اور نمائے وثمرات ہیں ہی ۔ سرجس شخص نے عطاکیا یعنی خداکی راہ میں دیا اور خداکا تقو کی اختیار کیا اس کی نافرہ انی اور برائیوں سے ڈرتارہا اور تقدیق کی جمتارہ ہو تھی اس کے واسط آسان کردیں گے راحت و مہولت کا راستہ کہ جس پر عمل بھی آسان ہوگا اور ایمان کی ہاتوں کو تھی جمتارہ ہو تھی ماں کے واسط آسان کردیں گے راحت و مہولت کا مقام جنت ہے جس کا وہ اپنے ایمان و اعمال اور طاعت و بندگی کی محنتوں سے مشخق سمجھا جائے گا۔ مراس کے بالقابل جس نے سے جس کا وہ اپنے ایمان و اعمال اور طاعت و بندگی کی محنتوں سے مشخق سمجھا جائے گا۔ مراس کے بالقابل جس نے یہ سعادت صاصل نہ کی اور خوامی انداز اور طریقہ کارجس کا انجام مشقت اور مصیبت کے موا پر پھنیں اور تمام تراس کے داسط آسان کردیں گے دشواری کا راستہ اور وہ عملی انداز اور طریقہ کارجس کا انجام مشقت اور مصیبت کے موا پر پھنیں اور تمام تراس کو دھائی باور مشقتوں کا ابدی مقام جبنم ہے۔

ايمان وتقوًى اورجودوسخاء كالبيكراعظم سيرناصديق أكبر والثينة

﴿وَسَيُجَنَّهُ الْاتُقَى ﴿ الَّذِي يُؤْتِ مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴾

ہرنوع کی گرفت اور آخرت کی ہر تکلیف سے محفوظ اور دور رہنے کے لئے اس آیت میں جواوصاف ذکر فرمائے گئے ان میں ایک وصف تقو کی ہے دوسرا وصف راہ خدامیں مال خرچ کرنا ، تیسرا وصف تزکیہ وطہارت ہے چوتھا وصف اخلاص ہے جو ﴿ الّا الْبَیْغَآءَ وَجُهِ رَیِّهِ الْاَعْلٰی ﴾ میں فرمایا گیا۔

آیت مبارکہ کے الفاظ عام ہیں اور مراد بھی ای عموم کے ساتھ ہرایمان تقوی اور اخلاص کا وصف رکھنے والے کے لئے اس سعادت کو ثابت کرنا ہے لیکن جمہور مفسرین اس پر متفق ہیں کہ اس آیت کا نزول حفرت ابو بکر صدیق مثالی کے اس سعادت کو ثابت کرنا ہے لیکن جمہور مفسرین اس پر متفق ہیں کہ اس آیت کا نزول حفرت ابو بکر صدیق مثالی کی شہادت سے بی ثابت ہو گیا کہ صدیق اکبر دالات کرتا ہے پھراس کے ساتھ قرآن کریم نے بیجی گوائی طرح وہ سیدالاتقیاء ہیں، کیونکہ اتقی صیغہ اسم تفضیل اس معنی پر دلالت کرتا ہے پھراس کے ساتھ قرآن کریم نے بیجی گوائی دے دی کہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے جواد وکریم ہی تھے، اس کے بعد پھر یہ کہ کر 'دیتر کے گئی'' یہ واضح کردیا کہ ترکیہ وطہارت کا مقام انہوں نے حاصل کرلیا۔

عظیم ترشهادتیں کی بھی فرد کے لئے ذکر نہیں کیں۔

حضرت علی دلائین کی شہادت کہ صدیق اکبر دلائین ہی رسول اللہ مظافیز کے بعد مستحق خلافت ہے حضرت علی دلائین کی شہادت کہ صدیق الرائی کی خلافت سے جیسا کہ ذکر وقت یک بھا الرائی کی خان میں ہے جیسا کہ ذکر کیا گئا ہم میں ہے جیسا کہ ذکر کیا گئا ہم کی بارے میں نازل ہوئی اور کیا گئا بلکہ روایات سے تو یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری سورت ہی ابو بکر صدیق دلائوں کو خرید کرآ زاد کیا ،جس میں حضرت بعض مفسرین نے تو اس کو "سورة ابی بکر"۔ بھی کہا ہے جب کہ انہوں نے سات غلاموں کو خرید کرآ زاد کیا ،جس میں حضرت بال دلائوں بھی سے۔

انتقال کے وقت فقیر ونا دار سے ایک دینار بھی ترکہ میں نہیں تھا جس چادر میں بھاری کے دن گزارے ای میں وصیت فرمائی کہ گفن دیا جائے ، اہل وعیال کے لئے زمین وجائیداد تو ورکنارایک حب بھی نہیں چھوڑا ، اپنے زمانہ خلافت میں اپنے عزیز وا قارب میں سے کسی کوعہدہ یا منصب نہیں دیا ، حالانکہ پورا جاز ، خبد ، یمن طاکف اور بحرین و عمان سب ان کے زمین و جائیداد کی دوا تجار ہے خلافت ملنے کے بعد زرگیین سے ، شاہ و کی اللہ مُؤلین فرات ہیں اس کے بالمقابل حضرت علی مثالث ابنا اور عبیداللہ بن عباس مُؤلین کو بحن کا اللہ بن عباس مُؤلین کو عبد ے دیے حضرت عبداللہ بن عباس مُؤلین کو جمین کا والی بنایا اور اپنے بھانے جام ہائی وُڑا گھا کے بیٹے جعد والی بنایا اور اپنے بھانے جام ہائی وُڑا گھا کے بیٹے جعد بن جبیرہ وُڑا گھڑ کو خراسان کا ، اپنی اہلیہ کے ایک بیٹے کو مصرکا ، اور اپنے بعد حضرت حسن وُڑا گھڑ کی خلافت پر رضا مندی کا بھی اظہار کیا ، اور اس میں کوئی شبہیں کہ وہ یقینا خلافت کے مستق سے کہاں اس متام تھیل سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ صدیت اگر گھڑ نے دنیا کے عہدوں سے اپنے اقارب واعزہ کو کس طرح دور رکھا ، اگر چدھرت علی والیونی ہے جی ان افراد کو والی بنایا وہ انہاں کیا ، بنی ایک تو بی کو ان کو والی بنایا جائے ، ابو بکر صدیق والیونی کی طرح حضرت عملی والدون کیا تو ور کو کس طرح دور رکھا ، اگر چدھرت علی والدون کیا تھؤ نے جن اندان اور عبداللہ بن عمر والی بنایا جائے ، ابو بکر صدیق والیون کیا مورا کی رہوں کو دور رکھا حتی کہ ان کے احباب اور مخلصین ہم چند کوشش کرتے رہے کہ عمر اندون کیا تھا تھی کا دوساف بیان کر کے اس امر کے اس امر کیا فاروق والیون بنا جائیں بنا دیں لوگ ان کے فضائل وادصاف بیان کر کے اس امر کو ان اور ور کیا جائیں بنا دیں لوگ ان کے فضائل وادصاف بیان کر کے اس امر کورور کیا وائی بنا ہوگی کورور کیا جائی کورور کیا جائیں بنا دیں لوگ ان کے فضائل وادصاف بیان کر کے اس امر کیا فرادق کیا گھڑ کورور کیا جائیں کیا کہ کورور کیا جائیں کیا کہ کورور کیا ہوئی کیا گھڑ کیا گھڑ کیا کورور کیا جائیں کیا کیا کہ کورور کیا گھڑ کیا کورور کیا جائی کیا گھڑ کیا گھڑ کیا کورور کیا گھڑ کیا کیا کیا کیا کیا کورور کیا جائی کیا کہ کیا کہ کورور کیا گھڑ کیا کیا کہ کورور کیا گھڑ کیا گھڑ کیا کورور کیا گھڑ کیا گھڑ کیا گھڑ کیا کورور کیا گھڑ کیا گھڑ کیا کورور کیا گھڑ کیا گھڑ کیا گھڑ کیا ک

برق ہونے کو ثابت بھی کرتے رہے مگر فاروق اعظم دلائٹونے ان باتوں میں کسی بات کی طرف ادنیٰ توجہ بھی نہ دی اور جواب میں بیفر مایا کہ اس امر کا بوجھ برداشت کرنے کے لئے تو خطاب کی اولا دمیں ہے بس عمر دلائٹوئی کافی ہے (سجان اللہ) کسی احتیاط تھی حتیٰ کہ آئندہ خلیفہ کے انتخاب کے واسطے جو مجلس شور کی مرتب فر مائی اس میں بھی اپنے بیٹے کو نہ رکھا اور صرف اس حد تک اجازت دی کہ وہ مجلس میں بیٹھ کر با تیں س سکتا ہے اور اگر کوئی بات اس کے خیال میں آئے تو کہ سکتا ہے کیان اصولا ان کا شاران اراکین شوری میں نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کو کسی فیصلہ کاحق ہوگا ، تفصیل کے لئے ملاحظ فر مائیں۔ المنتی المذھبی ص ۸۵ منہاج السندلا بن تیمیہ: ۱۲۹ / ۱۲۹۔

صدیت میں ہے کہ آنحضرت مٹائی نے نے فرمایا سب سے زیادہ اپنے جان ومال سے مجھ پراحسان کرنے والا اصرف) ابو بکر مٹائی ہے اور آپ مٹائی نے یہ بھی فرمایا دنیا میں مجھ پرجس کسی نے بھی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا اور اس کے احسان کو اتارہ یا گرابو بکر مٹائیڈ کا احسان! کہ اس کو میں نہیں اتارسکتا ،اس کا بدلہ بس اللہ بی ان کو قیامت کے روز اوا کر سے گا اللہ کی راہ میں اپنا سارا مال خرج کردیا نوبت یہاں تک پہنی کہ پہننے کے لئے کپڑے بھی نہ دہے ،ایک کمبل میں درخت کا کا نٹالگا کراپنے بدن پرلیپ رکھا تھا ای حالت میں آنحضرت مٹائیل کی خدمت میں حاضر ہوئے ،استے میں جریل امین علیل بھی نازل ہوئے اور کہا کہ اے مجمد مٹائیل ابو بکر مٹائیل کو کہدو کہ خداتم کوسلام کہتا ہے اور لوچھتا ہے کہ اے ابو بکر مٹائل کا کہا تھا ہی ہوگئی ،اور ب کیا تم اس فقر میں مجھ سے راضی ہویا دل میں کچھک کے بستان تھا کہ ابو بکر دائٹ پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہوگئی ،اور ب قراری کے عالم میں روتے ہوئے کہے بائے کہا مجھے اپنے موالی سے کدورت ہوسکتی ہے۔ اناعن رہی راض ، انا عن رہی راض ہوں میں تو اپنے رہ سے راضی ہوں میں تو اپنے رہ سے راضی ہوں ۔

حضرت علی والنظ کی جوروایت مشکو قامیں ہے اس میں صراحة حضرت ابوبکر والنظ کے فضل اور زہد کا ذکر ہے، اس میں ہے کہ جب آپ مثال فی خوار ایت مشکو قامیر بناؤ گے توان ہے کہ جب آپ مثال فی الد نیا اور اغب فی الآخر قابا و گے، اور یہ وصف آپ مثال خوا ہی کوزاہد فی الد نیا اور راغب فی الآخر قابا و گے، اور یہ وصف آپ مثال نیا اور یہ وصف آپ واحوال نبوت سے تعلق رکھتا ہے۔

نیز حضرت علی ولاٹھ ابو بکر ولاٹھ کے لئے، اشجع الناس۔ ہونے کی بھی گواہی دیتے تھے اور فرماتے تھے ایک بار رسول الله مُلاٹھ کی کو کفار نے گھیرلیا میں دیکھتار ہا مجھ سے پھی نہ ہوسکتا یہاں کہ ابو بکر ولاٹھ آئے اور مجمع میں گھس گئے آپ مُلاٹھ کی مدد کی اور آپ مُلاٹھ کو بچایا۔

محدثین میرای ناموم اس روایت کواس طرح نقل کیا ہے کہ ایک بارآ پ کے صاحبزادہ محمد بن الحنفیہ والنظر نے پوچھا کہ بتائیے سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو اس پر آپ خالی نے جواب دیا، ابو بکر والنظر اور پھر اس کے ثبوت میں یہ روایت ذکر کی جو صحاح ستہ میں موجود ہے، صدیق اکبر والنظر صرف اشجع الناس بی نہیں بلکہ ار حم الناس بھی تھے جیسا

کہ احادیث میں ان کا یہ وصف موجود ہے ارشاد ہے، ار حم امتی بامتی ابوب کر رضی الله عند ای پرحذیمی بلکه اعدل الناس بھی تھے، جیبا کہ یہ اظہر من اشتس ہے اس لئے کہ جس ذات میں امانت ودیانت، زہد وتقوی، ایٹاروسخاوت اور علم کامل ہوگا، بلاشبہ وہ اعدل الناس ہے، عدل کی ضرظلم ہے اور ظاہر ہے کہ ظالم ان اوصاف سے محروم ہوتا ہے، جب بی تو وہ ظلم کامر تکب ہوتا ہے اور ظلم کا باعث حب دنیا اور خیانت اور عدم ترحم ہے تو جو خص ان خرابیوں سے قطعاً منزہ اور پاک ہو بلکہ اس کے بالقابل وہ کمالات اور خوبیوں سے متصف ہووہ کسے ظالم ہوسکتا ہے اور بلاشبہ وہ اعدل الناس ہی ہوگا، اور عدل کے تمرات میں سے شفقت بھی ہے تو ابو بکر صدیق را النظر اس نو بی میں جس سے بڑھ کر تھے۔

صدیق اکبر دفائن ان تمام خوبول کے علاوہ اعلم الناس کے شرف اور فضل سے بھی متصف ستھے جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت کا فیل نے ایک روز خطبہ میں یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندہ کو دنیا کی نعمتوں میں اور آخرت کی نعمتوں کے درمیان اختیار دیا کہ چاہے وہ دنیا کو اختیار کرلے اور چاہے وہ آخرت کو تو اس بندہ نے اللہ کو لینی آخرت کو اختیار کرلیا ہے میں کر ابو بکر صدیق فی فیل فور آ بے قرار ہوکر دونے گے صحابہ کرام فی فیل فرماتے ہیں کہ میں تعجب ہوا کہ یہ بزرگ اس بات کوئ کر کیوں رور ہے ہیں، رسول اللہ کا فیلی تو کسی ایک بندہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ بزرگ رونے گئے، فرماتے ہیں بعد میں معلوم ہوا کہ وہ عبد مخیر خودرسول اللہ کا فیلی اس میں معلوم ہوا کہ وہ عبد مخیر خودرسول اللہ کا فیلی اس میں معلوم ہوا کہ وہ عبد مخیر خودرسول اللہ کا فیلی میں اور ہم نے سمجھ لیا کہ ابو بکر دیا ہوئی میں سب سے زیادہ اعلم سے کہ بہلی مرتبہ اس اشارہ کو بجھ گئے۔

پھریہ کہ عہدرسالت میں ہی آپ مُل اللہ صدیق تھا اور آیت مبارکہ ﴿وَالَّذِی جَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بہ کہ میں سب سے پہلاتصدیق کرنے والا آپ اللہ کو ہی فر مایا گیا اور بیا مرظا ہر ہے کہ ہم وفر است اور علم و حکمت میں نبی کے بعد درجہ صدیق ہی کا ہے اور صدیق کے بعد درجہ فاروق کا ہے۔

علاوہ ازیں یہ بات بھی بدیمی اور طعی ہے کہ علم میں فضل و کمال کا دار و مدار رسول اللہ مُن طبع کی مرافقت اور مجالست پر ہے تو ابتداء سے ابو بکر صدیق ڈٹاٹٹ حضور ڈٹاٹٹؤ کے رفیق کامل محب خاص اور مخلص بااختصاص تھے سفر و حضر میں آپ مُناٹٹؤ کے ساتھ رہتے تھے، آپ مُناٹٹؤ کو جو بھی مہم پیش آتی آپ اس میں ابو بکر ڈٹاٹٹؤ سے مشورہ لیتے تھے۔

حضرات صحابہ کرام ٹونگٹاس پر متفق سے کہ آنمحضرت ظافی کے بعدان کے اول جانشین اور خلیفہ ابو بکر صدیق ٹاٹٹوہی ہے۔ پھریہ کہ ابو بکر ڈاٹٹوہی کو آپ ٹاٹٹو کی نے اپنی زندگی کے آخری کھات میں اپنے مصلی پر مسلمانوں کی امامت کرنے کا حکم صادر فرمایا اور کسی بھی کوشش کو اس کے بالمقابل پنینے نہ دیا، بلکہ اس پرنا گواری سے تنبیہ فرمائی منی اور سب مسلمانوں کو ان کے پیچے نماز پڑھنے کا حکم دے کریہ بتادیا کہ اب تمہارے امام اور امیریہ ہیں۔

ابوبكر والنوابي كوقرآن كريم في ثاني اثنين كها

اورایک حدیث میں آپ طافیظ نے فرمایا کہ میرے دووزیر آسان میں ہیں اور دووزیرز مین میں ہیں آسان میں میں میں میں آپ مان میں میرے وزیر ابو بکر دلائٹظ ہیں، تو آپ ملائٹظ نے خود ہی اس میرے وزیر ابو بکر دلائٹظ وعمر دلائٹظ ہیں، تو آپ ملائٹظ نے خود ہی اس ترتیب سے اپنے وزیراور خلیفہ متعین فرمادیئے ستھے، جس کے بعد ظاہر ہے کہ کسی بھی ایسے خص کو جواللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، ذرہ برابر تر دداور تامل کی گنجائش نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

هذاماستفدت من امالي حضرت الوالد الشيخ محمد ادريس الكاند هلوي عَنْ الله واسبغ عليه من نعمه اسكنه في الدرجات العلى من الجنة آمين يارب العالمين ـ

سورةالضجي

# وَالضُّحٰى ۚ وَالَّيْلِ إِذَا سَجِي ۗ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلِي ۗ وَلَلْ خِرَةٌ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ

قیم دھوپ چڑھتے وقت کی اور دات کی جب چھا جائے نہ رخصت کردیا تجھ کو تیرے دب نے اور نہ بیزار ہوا فیل اور البنتہ مجھلی بہتر ہے تجھ کو قتم دھوپ چڑھتے وقت کی ، اور دات کی جب چھا جاوے۔ نہ رخصت کیا تجھ کو تیرے دب نے ، نہ بیزار ہوا۔ اور البنتہ مجھلی بہتر ہے تجھ کو فیلی دھوپ چڑھتے وقت کی ، اور دات کی جب چھا جاوے۔ نہ رخصت کیا تجھ کو تیرے دب نے ، نہ بیزار ہوا۔ اور البنتہ کچھلی بہتر ہے تجھ کو فیلی دوایات میچے میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام دیر تک رسول الله ملی الله علیہ وسلم کے پاس ندآئے (یعنی وی قرآنی بندری ) مشرکیوں کہنے گئے کہ (لیجئے ) موسلی الله علیہ وسلم کو اس کے دب نے رخصت کردیا۔ اس کے جواب میں یدآیات نازل ہوئیں میرا گمان یہ ہے (واللہ ا علم ) کہ بیز مانہ فرت ت الوی کا ہے جب سورة "افراء" کی ابتدائی آیات نازل ہونے کے بعدایک طویل مدت تک وی رکی دی تھی اور حضور ملی الله علیہ وسلم خوداس فرت کے زمانہ میں بخت مغمورہ و مضطرب =

الْأُولِي ۚ وَلَسَوْفَ يُعْطِينُكَ رَبُّكَ فَتَرْضِي ۚ الَّمْ يَجِدُكَ يَتِيْمًا فَاوِي ۗ وَوَجَدَكَ ہل سے فلادر آکے دے کا تجھ کو تیرا رب پھر تو راضی ہوگا فی بھلا نہیں پایا تجھ کو یتیم پھر مکہ دی فی ادر پایا تجھ کو بہل سے۔اور آگے دیگا تھے کو تیرا رب پھر تو راضی ہوگا۔ بھلا نہ یایا تھے کو بیٹیم پھر جگہ دی؟ اور یایا تھے کو ضَآلًا فَهَلٰى ٥ وَوَجَدَكَ عَآيِلًا فَأَعْلَى ٥ فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقُهَرُ ۚ وَأَمَّا السَّآيِلَ بعثتا پھر راہ سجمائی فی اور پایا مجھ کومفل پھر بے پروا کردیا فی سو جو یتیم ہو اس کو مت دبا فل ادر جو مانکتا ہو بعظتا، پھر راہ دی ؟ اور پایا تجھ کو مفلس، پھر محفوظ کیا۔ سو جو بیتیم ہو، اس کو نہ دبا۔ اور جو مانگنا ہو =رہتے تھے، تا آنکہ فرشۃ نےالندتعالیٰ کی طرف سے "یا ایھا المد شر "کا خطاب سایا۔اغلب ہے کہ اس وقت مخالفوں نے اس طرح کی چیمیگوئیاں کی ہوں۔ چنانچیا بن کثیر رحمہ اللہ عنہ نے محمد بن اسحاق وغیر ہ سے جوالفا ظفل کئے ہیں و ،اسی احتمال کی تائید کرتے ہیں میکن ہے اسی دوران میں و ،قصر بھی پیش آیا ہوجو بعض امادیث صحیحہ میں بیان ہواہے کہ ایک مرتبہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے دو تین رات نہاٹھ سکے بتوایک ( نبیث ) عورت کہنے لگی۔اے محمد! معلوم ہوتا ہے تیرے شیطان نے مجھ کو چھوڑ دیا ہے (العیاذ باللہ) عرض ان سب خرافات کا جواب مورہ " واتھی" میں دیا محیا ہے۔ پہلے قسم کھائی دھوپ پردھتے وقت کی اوراندهیری رات کی بھرفرمایا که ( دشمنول کےسب خیالات غلایں ) نه تیرا رب تجھ سے ناراض اور بیزار ہوانہ تجھ کو رخصت کیا۔ بلکہ جس طرح نااہر میں وہ اپنی قدرت و حکمت کے مختلف نشان ظاہر کرتا،اور دن کے پیچھے رات اور رات کے پیچھے دن کولا تا ہے، ہی کیفیت باطنی حالات کی مجھو ۔ا گرمورج کی دھوپ کے بعدرات کی تاریکی کاآ ٹالند کی خفکی اورناراضگی کی دلیل نہیں ،اور نہاس کا ثبوت ہے کہاس کے بعد دن کاا جالا مجھی نہ ہوگاتے چندروزنوروی کے رکے رہنے سے یہ کیونکر مجھ لیا جائے کہ آ جکل خداا سین منتخب کیے ہوئے پیغمبر سے خفااور ناراض ہوگیااور ہمیشہ کے لئے وہی کادرواز و بند کر دیا ہے۔ایرنا کہنا تو خدا کے علم محیط اور حكمت بالغه بداعتراض كرناب محويااسے خبر بھى كەجس كوييس نبى بنار پامول دە آئندە چل كراس كاالى ثابت نەموگا؟العياذ بالله ـ و يعني آب ملى الله عليه وسلم كي مجيلي حالت يكي حالت مي ارفع واعلى بوق كي يه چندروز وركاوت آپ ملى الله عليه وسلم كيزول وانحطاط كاسبب نهيس بلکر بیش از بیش عروج وارتقاء کاذریعہ ہے اورا گرچھلی سے بھی پچھلی حالت کا تصور کیا جائے یعنی آخرت کی ثان وشکوہ کا، جبکہ آ دم اور آ دم کی ساری اولاد آ پ ملی الذعليه وملم کے جھنڈے تلے جمع ہو گئی تو وہاں کی بزرگی اورنسیات تو یہاں کے اعراز وا کرام سے بیشمار درجہ بڑھ کرہے۔ وس یعنی ناداض اور بیزار ہوکر چھوڑ دینا کیسا، ابھی تو تیرارب تجھ کو (دنیاد آخرت میں )اس قدر دولتیں اور متیں عطافر مائے گا کہ تو پوری طرح مطمئن اور داخی ہو جائے مدیث میں نبی کر مملی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ محمد راضی نہیں ہوگا جب تک اس کی امت کا ایک آ دمی بھی دوزخ میں رہے وسل حضرت محمطي الدعليه وسلم كي ولادت باسعادت سے پہلے ہي آپ على الدعليه وسلم كي والدوفات پائيكے تھے۔ چھسال كي عمرت كي دوالده نے رحلت كي \_ بھرآ تھسال کی عمر میں تک اسینے دادا (عبدالمطلب) کی تفالت میں رہے۔ آخراس دُریتیم اور نادرہ روزگار کی ظاہری تربیت و پرورش کی سعادت آپ ملی الله علیه وسلم کے بیحد تفیق چیاابوطالب کے حصہ میں آئی۔ انہوں نے زندگی بھرآپ ملی الندعلیہ وسلم کی نصرت وحمایت اور پھریم دمجیل میں کوئی دقیقہ اٹھاندرکھا۔ بجرت سے کچھ پہلے وہ بھی دنیا سے دخست ہوئے ۔ چندروز بعدیدامانت البی اللہ کے حکم سے انصار مدینہ کے گھر بہنچ گئی "اول" فزرج" کی سمت کا تنارہ جمک اٹھا۔اورانہوں نے اس کی حفاظت السطرح كى جس كى نظير چشم فلك نے بھى دويھى موگى يىب مورتى درجە بدرجالواء كے تحت ميس داخل يس \_ كمااشار اليه ابن كشير رحمه الله فی جب حضور ملی الله علیه دسلم جوان ہوئے، قوم کے مشر کا نہ اطوار اور بیہو د ہ رسم وراہ سے سخت بیزار تھے اور قلب میں خدائے وامد کی عبادت کا جذبہ پورے زور عالم سے بڑھ کرنفس قدی میں و دیعت کیا محیاتھا۔اندرہی اندر جوش مارتا تھا الیکن کوئی صاف کھلا ہواراسة اورمفصل راسة اورمفصل دستورالعمل بظاہر دکھائی بند یتا تھاجی سے اس عرش و کری سے زیاد ، وسیع قلب کوشکین ہوتی ۔اسی جوش طلب اور فرط مجبت میں آپ ملی الندعلیہ دسلم بے قراراورسر گردال پھرتے اور غارول ادر بیباڑوں میں ماکر مالک کو یاد کرتے اور مجبوب حقیقی کو یکارتے۔ آخراللہ تعالیٰ نے "غارجرا" میں فرشة کو وحی دے کر بھیجااور وصول الی اللہ اور اصلاح خلق کی لقميلى رايس آب ملى الدعيدوسلم بركهول ديريعن وين حن نازل فرمايا - ﴿ مَا كُنْتَ تَدُوعَى مَا الْكِتْبُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلْكِنْ جَعَلْفُهُ دُورًا الْهِينِ بِهِ مَنْ لَشَاءُون عِبَادِنا﴾

شُفْتَة تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ اس کو مت جورک فل اور جو احمان ہے تیرے رب کا مو بیان کر فا جو احمان ہے تیرے رب کا، سو

#### انعامات خاصه

# برذات اقدس نبى كريم عليه الصلوة والتسليم وامر بإداء شكر

وَالْخِنَاكِ: ﴿ وَالضُّلِّي وَالَّيْلِ إِذَا سَلِّي .. الى ... وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَعَيِّفُ

**ربط:.....گزشته چندسورتوں میں آنمحضرت مُلافِظِم کی نبوت ورسالت کوثابت کیا گیا تھااورایمان کا دارومدار آخرت پرایمان دیقین** کی شکل میں ہے تو اس کے دلائل بھی ذکر فرما دیئے گئے اب اس سورت میں ان خصوصی انعامات کا ذکر ہے جن سے آ تحضرت مُلَاثِينَا كَي ذات اقدس كوسر فراز فرما يا گيا اوران انعامات كے شمن ميں آپ مُلَاثِينًا كى رسالت كے دلائل بھى ذكر النام المردية كي اورجن خاص كمالات اوراخلاق حسنه سے پیغمبركي ذات متصف ہونی جائے ،ان كوبھي بيان كرديا كيا،ارشاد ب: قتم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی اوررات کی جب کہاس کی تاریکی نضاء پر چھاجائے۔ان تمام ترچیزوں کی قسم کھاتے ہوئے کہا جار ہاہے کہ دشمنوں کے خیالات اور ان کی یہ بیہودہ باتیں سب غلط ہیں۔ ہرگز نہیں جھوڑ اہے آپ مانتی کو آپ مُلَاظِم کے رب نے اور نہ ہی آپ مُلَاظِم سے بیزار ہوا۔ اس لئے نزول وی میں تاخیر سے دشمنوں کا پیکہنا کہ بس اب

(تنبيه) يهال" ضالا" كم عنى كرت وقت مورة " يسن "كي آيت ﴿ قَالُوْا قَاللَّهِ إِنَّكَ لِغِي ضَلَلِكَ الْقَدِينِيم ﴾ كو پيش نظرر كهنا جائية ـ فى اس طرح كد حضرت مد يجدر في الله عند كي تجارت من آب لل الله عليه وسلم مضارب مو كئے \_اس مي نفع ملا \_ بحر حضرت مد يجدر في الله عند في آب للى الله عيدوسلم سے نکاح كرليا اور اپنا تمام مال مانسركر ديا۔ يرتو ظاہرى غناءتھا۔ باقى آپ ملى الله عيدوسلم كے بلى اور باطنى غناء كادر جرتو و و غنى عن العالمين بى جانا ہے کوئی بشراس کا کیاا عداز و کرسکے مطلب یہ ہے کہ آپ ملی النظیہ وسلم ابتداء سے مورد انعامات رہے ہیں۔ آئندہ بھی رہیں کے جس پرورد کارنے اس ثان سے آپ طی الدُعلیدوسلم کی تربیت فرمائی کیاو و خفام و کرآپ ملی الدُعلیدوسلم کو یونبی درمیان میں چھوڑ دیا۔ استغفر الله !۔

فلے بلکہ اس کی خبر محیری اور دکچوئی کر جس طرح تم کویٹیمی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ٹھکا نادیا تم دوسر سے یتیموں کوٹھکا نادو ۔اسی طرح کے مکارم اخلاق اختیار كرنے سے بندہ اللہ كرنگ ميں رنكا جاتا ہے۔ صِبْعَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْعَةَ مديث ميں آپ ملى الله عليه وسلم نے فرمايا۔" انا و كافل اليتيم كهاتين"" واشارالي السبابة والوسطى-"

ف یعنی تم نادار تھے،اللہ تعالیٰ نے غناءعطافر مایا۔اب شرح کرار بندے کا حوصلہ ہی ہونا جا ہے کہ مانگنے والوں سے تنگ دل یہ ہواور ما جمتندوں کے سوال سے گھرا کر جھڑ کنے ڈانٹنے کا شیوہ افتیار نہ کرے ۔ بلکہ فراندلی اور خوش افلاقی سے پیش آئے۔امادیث میں سائلین کے مقابلہ پر آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی وسعت ا ملاق کے جو قصے منتول میں و وبڑے سے بڑے مخالف کو آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا گروید و بنادیتے ہیں۔

(تنبید) ماحب روح المعانی لکھتے ہیں کرسائل کے زہر کی ممانعت اس صورت میں ہے جب ووزی سے مان جاتے۔ورندا گراڑی لا كر كورا

مومائے اور کسی طرح ندمانے اس وقت زجرمائزے۔

فی محن کے احمانات کابنیت شکر گزاری (به بقعد فخرومبابات) پر با کرناشر عامحمود ہے ۔لہذا جوانعامات الله تعالیٰ نے آپ ملی الله علیه دسلم پر فرماتے ان کو بيان يجيئ خصوصاً و نعمت بدايت جس كاذكر " ووجدك ضالا فهدى "يس مواراس كالوكول يس بحيلاناا وركعول كعول كربيان كرناتو آب ملى الدهليدوسلم كا فرض منعبی ہے ۔ ثاید آپ ملی الله علیه دسلم کے ارثادات وغیر اکو جومدیث کہا جاتا ہے ۔ و واس افظ فحدث سے لیا محیامو۔ والله اعلم

آپ مُلاَثِمُ كرب نے آپ مُلائِمُ كوچھوڑ ديااورناراض 🗗 ہوگيا ہے۔قطعالغواورمبمل بات ہے۔اور بے شک آخرت (يعني بعدوالى چيز)جواللدرب العزت اس صعوبت ومشقت كردورك بعدفراخي اورفتح كي صورت ميس آب ما العظم كوعطاكر عالم یا آخرت کی نعتیں جو حیات اخروی میں عطاکی جائیں گی۔ بہتر ہے آپ مُلافِظ کے واسطے برنسبت اولی کے یعنی بہلی حالت یا دنیا کی زندگی ہے۔ اورآپ مُلائظ کارب اس کی زندگی کے بعد وہ عزت وراحت اور نعتیں عنقریب عطا ترے گا کہ آپ مَا اُنْتُمْ اس پرخوش ہو 🗗 جا ئیں گے۔ اور یہ حاصل ہونے والی خوشی اور رضا ان تمام غموں اور تکلیفوں کو مٹادے گی جواس ابتدائی دور میں پیش آ رہی ہیں اور اس بشارت پر کسی کو حیرت اور تعجب نہ ہونا چاہئے اور بیسو چنا چاہئے کہ اس دورکوجو ہرطرح کےمصائب وآلام کامجموعہ ہے کیونکہ راحت وغلبہ اور بڑے بڑے انعامات سے بدل دیا جائے گا؟اس کی تو بہت مثالیں موجود ہیں جن کا مشاہدہ ہو چکا تو کیانہیں یا یا تھا آپ مُلاَثِمُ کم میشیم کہ پھراس پروردگارنے آپ مُلاَثِمُ کو مھانا دیا۔ باوجود مکہولا دت باسعادت ہے بل آپ کے والدوفات یا چکے تھے چھسال کی عمرتھی کہ والدہ بھی فوت ہو گئیں، پھر آ ٹھ سال کی عمر تک اپنے دادا کی کفالت میں ہرےجس کے بعد اس دریتیم کی پر درش اور دیکھ بھال چیانے کی اور اس میں شنہیں کہ آپ مالی کے چھاابوطالب نے آپ مالی کی نفرت وجمایت میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا، مگر ہجرت سے پچھ بل وہ بھی انقال كر مكتے، ان تمام حالات يا حادثات كے بعد آخررب كريم نے الي عزت وكرامت كاله كانا عطافر مايا كه تاريخ عالم ميں اس سے بڑھ کرکوئی عزت وکرامت کامقام نہیں ہوسکتا، اوروہ مدینه منورہ کی ہجرت تھی، جہال پہنچ کروہاں کی دونو ل عظیم قویس اوس وخزرج آب ما العظم كے مطبع وفر مال بردار بن كئے آپ ماليكم كاشاروں پرجان دينے كے لئے تيار، انصارومهاجرين سب مل كر شمع رسالت كے يروانے نظرا تے تھے، الله نے وہ توت وتمكنت عطاكى كەفتۇ حات كاسلىلەسىيى تر ہوگيا۔ مكه، • يه زمانه بظاهر فترت وي كا زمانه تها، ياكس بهي وقت جبكه نزول وي من تا خير بوئي اورآسان سيرآيات كا نزول نه بوااورآب مُلافيم اس تاخير پرمغموم ومضطرب بمی تصریق به منافظ کے اسنم اوراضطراب کودور کرنے کیلئے یہ آیات نازل ہوئیں، حافظ ابن کثیر میشان فیمیل کے اس میشان میشان کی سند سے ای طرح نقل کیا ہے اور ممکن ہے کہ ای دوران وہ قصہ بھی پیش آیا ہو جو بعض احادیث صحیحہ میں وارد ہوا کہ ایک مرتبہ آنحضرت مُلاثینم اپنی علالت کے باعث دوتمین رات ندا تھ سکے توایک خبیث عورت کہنے تکی ،اے محد ظافیم معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھ کوچھوڑ دیا ہے، (بیعورت ام جمیل ابولہب کی بیوی بیان کی می ہے) توان تمام بیہود واور لغوباتوں کا جواب دیتے ہوئے آپ مَالْتُمُ الرفائز کردہ خصوص انعامات کا ذکر کیا گیا۔

ال موقع پراختیار کردہ شم اور جواب شم میں مناسبت ظاہ ہے کہ جس طرح رات کی تاریکی کچھ دفت کے لئے ہوتی ہے مگر پھر دن کی روشن اس کو ختم کر ڈالتی ہے، اس طرح بیتو قف اور تاخیر عارض ہے اس کواللہ کی دحی اور اس کا نور دور کردے گا یہ کہد دیجئے کہ جس طرح رات کی تاریکی اور ظلمت دن کی روشن ہے دور ہوجاتی ہے اس طرح مشرکین کے پیلغواعتر اضات اور اکئی ظلمت بھی دور ہوجائے گی، یا بیر کہ دحی کی تاخیر سے (جیسا کہ فتر ت وحی کے زمانہ میں واقع ہوئی تھی) آپ خارج کھٹ میں جو ہو اس طرح کھل جائے گی اور ختم ہوجائے گی جیسے کہ رات کی ظلمت سورج کی شعاعوں سے ختم میں بہت کے بیاد تھیں میں بارک پر جو کھٹن ہے وہ اس طرح کھل جائے گی اور ختم ہوجائے گی جیسے کہ رات کی ظلمت سورج کی شعاعوں سے ختم میں بات

ہوجاتی ہے۔ ۱۲

• عافظ ابن کثیر منطق نے ابراہیم تنی میکند کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹونٹو ماتے سے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ٹاٹٹوٹا ایک چٹائی
پر لیٹے ہوئے سے جس کی پینوں کا نشان آپ ناٹٹوٹا کے پہلو پرنظر آر ہا تھا آپ ٹاٹٹوٹا کے اٹھنے پر میں ہاتھ سے ان نشانات کو چھونے لگا اور عرض کیا یارسول
اللہ ٹاٹٹوٹا گرآپ ناٹٹوٹا اجازت مرحمت فرمادیں تو ہم اس چٹائی پرکوئی بستر (یا نرم گدا) بچھا دیا کریں، آپ ٹاٹٹوٹا نے بین کر ارشا دفر مایا جھے دنیا اور دنیا کی
داحتوں سے کیا واسط بس میر اتو دنیا کے ساز وسامان سے اتنائی تعلق ہے جتنا کہ کوئی ایک سوار مسافر دوران سفر کی درخت کے بنچے بچھود یرتفہر انچراسے چھوٹ
کرآگے دوانہ ہوگیا۔ (ترندی)

طائف، حنین، اور بحرین فتح ہوگیا، تو پیھی بعد کی حالت جو مکہ کی پہلی حالت سے کس قدر بہتر شاندار اور عزت وعظمت ولی بن کر تا مالا عین رات ولا تاریخ عالم میں ظاہر ہوئی اور حقیقی آخرت کی بہتری اور بلندی کا تو انسانی افکار تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔

اور کیانہیں پایا تھا اللہ نے آپ مُلِیْ کو بے فہر وی البی اور آسانی علوم سے تو پھرراہ مجھائی علوم الہیہ ،احکام شریعت ادر معارف ربانیہ کی اور پایا تھا آپ مُلِیْ کو محتاج و مفلس تو پھرغی کردیا اور ایساغی و بے نیازی کا مقام عطا کیا کہ کی چرزی بھی پروااور احتیاج نہ رہی ، ہمر حال ہے ہیں وہ انعامات اے ہمار ہے پیفہرجن سے آپ مُلِیْ کونوازا گیا تو اب ان انعامات کا حق یہ ہو کہ جو بھی کوئی یتم ہواس کو آپ مُلِیْ نے دبائیں بلکہ اس پرنہ کوئی زیادتی کریں اور نہ ڈانٹ ڈپ سے اس کو مغلوب یا آزردہ کریں اور جو سائل ہواس کو نہ چھڑکیں بلکہ اس کی اعانت و مدد کرتے رہیں۔ اور آپ مُلِیْنِ کے اس کا حوانعام ہے سواس کو آپ مُلِیْنِ بیان کیجئے۔ اور جن جن نعمتوں سے اللہ نے آپ مُلِیْنِ کونوازا ہے اس کا شکر بھی ادا کیجئے ، اور جوعلوم و ہدایت آپ مُلِیْنِ کو عطا کئے گئے ہیں ان کو بیان کیجئے لوگوں تک انہیں پہنچا کو دیجئے۔ اور ظاہر ہے کہ مُن کے احدانات کا بہنیت شکرگزاری بیان اور چرچا کرنا عقلاً وشرعاً محودام ہے بیخو ومبابات البتہ بری چیز ہے۔

انعامات خداوندى اورمكارم نبوى مالينظم

بے خبری کے عالم میں جن تعالیٰ آپ خالی گا کے قلب برعلوم ومعرفت کے دروازے کس طرح کھولے گا اس کو توضیح کرتے ہوئے شیخ الاسلام علائی میں خدائے وحدہ کی عبادت کا علامہ عثانی میں خدائے وحدہ کی عبادت کا علامہ عثانی میں خدائے وحدہ کی عبادت کا جذبہ پوری قوت کے ساتھ موجزن تھا، عشق اللی کی آگ بڑی تیزی سے سینہ میں بھڑک رہی تھی وصول الی اللہ اور ہدایت خالق کی اس اکم ل ترین استعداد کا چشہ جوتمام عالم سے بڑھ کرنفس قدی میں ودیعت رکھا گیا تھا اندرہی اندر جوش مارتا تھا، کیکن کوئی صاف کھلا ہواراستہ اور مفصل راستہ اور مفصل وستور العمل بظاہر دکھائی نددیتا تھا جس سے اس عرش و کری سے تی قلب کو تیکارت ہوتی، اس جوش طلب اور فرط محبت میں آپ مثالی گیا بیقرار وسرگر داں بھرت ، فاروں اور بہاڑ وں میں جا کر مالک کریاد کر سے تی کو بیکارتے ، آخر اللہ نے غار جراء میں فرشتہ کو دی دے کر بھیجا اور وصول الی اللہ اور اصلاح خلق کی تفصیلی راہیں آپ علی تھی ہوتی اور دین حق نازل فرما دیا''۔ یہی ہے جو ارشا دفر ما یا گیا۔ ﴿ مَمَا کُنْتَ تَدُیدِی مَمَا الْکِیْتُ وَلَا اَلْمِیْمَانُ وَلٰکِنُ وَلَا اِللّٰہُ اللّٰہُ وَلَا اللّٰہُ اللّٰہِ کُنْ وَلَا اللّٰہُ اللّٰہِ کہ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِمًا ﴾

ان کلمات سے لفظ فحدث کے ان متعدد معانی کی طرف اشارہ کرنا ہے جومفسرین نے ذکر فرمائے ہیں اور نعمة رب میں سب سے بزی نعمت فهدی میں علوم ہدایت عطا کرنے کی ہے تو اس کا بیان وقبلیغ اور تعلیم فحدث کاعمل ہے، ای وجہ سے لفظ حدیث ارشادات افعال اور احوالی رسول مان نیج کے کشموس بوگیا ، کیونکہ ان ہی علوم ہدایت کا بیان حدیث رسول مان کا تعلیم ہے۔ ۱۲

﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلِي ﴾ كرآب الله المالين في وجهور ااورنه بي بيزار موااوران الفاظ سےرب العالمين في ا پے رسول کے ساتھ اپنا کمال تعلق اور قرب بیان فرمادیا ،اور پھراس کے ثمر ات دنتائج کے طور پر تمین خاص اور عظیم انعامات کا ذکر فرمایا۔ ایواء بحاکت یتیمی، بخبری اور لاعلمی میں علوم ہدایت کی عطااور افلاس وتنگدی کے عالم میں عنیٰ اور فراخی، مال کا انعام توقبل از بعثت ہی شروع ہو گیا تھا جب کہ حضرت خدیجہ ڈلاٹٹڑنے آپ مُلاٹٹی کواپنے تجارتی کاروبار میں شریک کرلیااور اس سے نفع حاصل ہوا،۔ پھر نکاح کی درخواست کر کے آپ نافیا کی زوجیت کا شرف حاصل کرلیا جس کے بعد اپناکل مال ى آ ب كے لئے حاضر كرديا، يتو ظاہرى غناتھاليكن اى كےساتھ آ ب مُظَافِعُ كے قلب اور باطن كو جوغناعطا كيا كيا وہ تواللہ رب العالمين جو ﴿ غَينٌ عَنِ الْعُلَيدِينَ ﴾ ٢- وبى جانتا ہے اور دنيا نے مشاہدہ كرليا كدروئے زمين بركوئى فر دبشر آپ تاليكم کے برابر باطنی اور قلبی غنا کی صفت سے متصف نہیں ہوا، پتیمی کی حالت میں ٹھکانہ عطاء کیا، یہ بھی عظیم الشان انعام ہے اور جس نوعیت کے ساتھ بے سروسا مانی اور یتیمی کے عالم میں خدانے آپ مُلافِئا کے سہارے مہیا فرمائے اور آخری اور کامل اعلی ٹھکانا مدینه منوره ہوا، جہال سے بیثارفتو حات اورتمکن وقدرت اورغلبه وظہور کا سلسله شروع ہوا، تیسر اانعام علوم ہدایت سے سرفراز فرمایا جاناتو ہرایک انعام کے بالقابل ایک حق ذکر فرمادیا گیا کہ قیمی میں جب آپ مُلَا فیم پرخدا کاہرانعام ہواتو آپ مُلَا فیم میتم پرکوئی زیادتی اور دبا وَنه ڈالیس نهاس کوڈانٹ ڈپٹ کریں بلکهاس کوٹھکانہ دیں۔جیسے کہاللہ نے آپ مُلِیْمُ کوٹھکانا دیااور چونکہ الله نے آپ مَثَاثِیْلُ کوغربت واحتیاج کے عالم میں غنی کر دیااس لئے آپ مُثَاثِیْلُ کسی سائل کو ہرگز نہ جھڑ کیں نہاس کو دھتکاریں اورعلوم ہدایت آپ مَنْ الْحِیْمُ کوعطا کیے گئے تو اس کاحق بیے کہ ان علوم کو بیان کیجئے بھیلا ہے ،ان کی تبلیخ واشاعت فر مایے۔ ان اوصاف کا آپ مُلْقِیْم کے ذات اقدس میں ایسا کامل اور کممل ظہور ہوا کہ بدء وحی کے وقت جب آپ مُلَاقِیم پر گھبراہٹ و بے چینی طاری تھی توحضرت خدیجہ رکاٹیؤنے آپ مُلاٹیؤ کے مکارم اخلاق اور اوصاف حمیدہ میں ان ہی اوصاف کا ذكركيا، جيسا كهاحاديث ميں ہے فرمايا آپ مُلْقِيْم توصله رحى كرتے ہيں، سچ بولتے ہيں نا داروں كابو جھا تھاتے ہيں، مختاجوں کی اعانت کرتے ہیں۔ کماکران کو کھلاتے ہیں،مہمان کی ضیافت کرتے ہیں،توہر گز خدا تعالیٰ آپ مظافیٰ کونا کامنہیں کرے

## سورةالانشراح

گا، گویا جن اوصاف اور مکارم اخلاق سے متصف ہونے کے لئے ان آیات میں خطاب فرمایا جارہا ہے، الحمدللد آپ ملکا

سورة الانشراح بھی مکی سورت ہے جس کی آٹھ آیات ہیں۔

کی ذات ستودہ صفات بعثت ونبوت کے پہلے ہی روز سے متصف تھی۔

اک سورت کا خاص مضمون آنحضرت مُنافِیاً کے قلب مبارک کا انشراح اور امر نبوت پر اطمینان کامل اور قلب پر بیدا ہونے والے بوجھ اور اس فکر وتشویش کو دور کرنے کی بشارت پرمشتمل ہے جس کی گرانی سے آپ مُنافِیاً کے قویٰ شکتہ

ہور ہے تھے اور جو ہمت شکن احوال پیش آرہے تھے النے دور کرنے کی خبر کے ساتھ آپ مُلاہم کی عزت وعظمت کا بیان ہے اور تسلی دی جارہی ہے کہ کی زندگی کے شدا کداورمشقتوں ہے آپ ظافی خاطر برداشة ندہو۔ بيقانون قدرت ہے کہ مرتنگی کے

# وع سُوَرَةً الْمُؤْمِنَيْنَةُ ٢ ﴾ وفي بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ

ٱلَمۡ نَشۡرَحُ لَكَ صَلۡرَكَ۞ وَوَضَعۡنَا عَنْكَ وِزُرَكَ۞ الَّذِيثَ ٱنْقَضَ ظَهُرَكَ۞ وَرَفَعُنَا کیا ہم نے نہیں کھول دیا تیرا سینہ فل اور اتار رکھا ہم نے تجھ یا سے بوجھ تیرا جس نے جھکا دی تھی بیٹھ تیری فی ادر بلند کیا کیا ہم نے نہیں کھول دیا تیرا سید، اور اتار رکھا تجھ سے بوجھ تیرا؟ جس نے کڑکائی پیٹھ تیری، اور او جھا کیا

لَكَذِ كُرَكَ أَفَانًا مَعَ الْعُسُرِ يُسَرِّ اللَّهِ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا أَفَّ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبُ

ہم نے مذکور تیرا فی سو البیت مشکل کے ماتھ آ مانی ہے البیت مشکل کے ماتھ آ مانی ہے فی پھر جب تو فارغ ہو تو محنت کر۔ ذکور ترا۔ سو البیتہ مشکل کے ماتھ آ مانی ہے۔ البیتہ مشکل کے ماتھ آ مانی ہے۔ پھر جب تو فارغ ہو، تو محنت کر۔

فل کهاس میس علوم ومعارف کے سمندراتار دیے اور لوازم نبوت اور فرائض ربالت برداشت کرنے وبراوسیع حوصلہ دیا کہ بیشمار دشمنوں کی عداوت اور مخالفوں کی مزاحمت سے تحبرانے نہ پائیں (تنبیه) امادیث وسرسے ثابت ہے کہ ظاہری طور پر بھی فرشتوں نے متعدد مرتبہ آپ ملی الله علیه وسلم کاسینہ چاک کیا لیکن مدلول آيت كابظامرو معلوم أسي موتا والله اعلم

وس وی کااتر نااول سخت مسل تھا۔ پھر آسان ہو محیا۔ یا منصب رسالت کی ذمہ دار یوں کومحوس کر کے فاطر شریف پر گرانی گزرتی ہو می ۔ و و رفع کردی محی ۔ یا " وذر" سے وہ امورمباحہ مراد ہول جو گاہ بگاہ آپ کی اللہ علیہ دملم قرین حکمت وصواب تمجھ کر کر لیتے تھے ۔اور بعد میں ان کا خلاف حکمت یا خلاف او کی ہونا ظاہر ہوتا تھا اور آپ ملی الندعلیہ وسلم ہو جھوشان اور غایت قرب کے اس سے ایسے ہی مغموم ہوتے تھے جس طرح کوئی محناہ سے مغموم ہوتا ہے واس آیت میں ان بد موافذه نه وفي كي بثارت مونى \_ كذاروى عن بعض السلف اورضرت ثاه عبدالعزيز لفحة يسكرة بملى الدعليدوسلم كي محت عالى اور بيدايشي استعداد جن كمالات ومقامات بريهنيخ كا تقاضا كرتى تهي قلب مبارك كوجهماني تركيب يا نفساني تثويشات كي وجه سے ان پر فائز مونا د شوار معلوم موتا موكال الله نے جب سیند کھول دیااور حوصلہ کشادہ کر دیا،وہ د شواریاں جاتی ریس اورسب بوجھ ہاکا ہو گیا۔

وسل یعنی پیغمبروں اور فرشتوں میں آپ ملی الله علیه وسلم کا نام بلند ہے۔ دنیا میں تمام مجمد ارانسان نہایت عوت وقعت سے آپ ملی الله علیه وسلم کاذ کر کرتے میں۔اذان،اقامت،خطبہ بھمطیبہاورالتحیات وغیرومیں الله کے نام کے بعد آپ ملی الله علیه وسلم کانام لیا جاتا ہے اور خدانے جہال بندول کو اپنی الماعت کا حکم دیاہےویں ساتھ کے ساتھ آپ ملی الدعلیہ وسلم کی فرمانبرداری کی تا محید کی ہے۔

وس نعنی الله کی رضا جوئی میں جوسختیاں آپ ملی الدعلیہ وسلم نے بر داشت کیں اور رخج وتعب کھینے۔ان میں سے ہرایک بختی کے ساتھ بھی تی آسانیاں ہیں مشلا حوملہ فراخ کر دیناجس سے ان مشکلات کا اٹھاناسہل ہوگیا، اور ذکر کا بلند کرنا،جس کا تصور بڑی بڑی مصیبتوں کے ممل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا پیمطلب ہے کہ جب ہم نے آپ ملی الدعلیہ وسلم کورو حانی راحت دی اور روحانی کلفت رفع کر دی جیسا کہ "الم نشرح" المنج سے معلوم ہوا تواس سے دنیاوی راحت ومحنت میں بھی ہمارے فنس وکرم کاامیدوار رہنا جاہیے ہم وعد ہ کرتے ہی کہ بیٹک موجود ہ مشکلات کے بعد آساتی ہونے والی ہے اور تا محید مزید کے لئے پھر کہتے ہی کہ ضرور موجود انختی کے بعد آسانی ہوکر ہے گئے۔ چانجے احادیث وسیر سے معلوم ہو چاکدو اسب مشکلات ایک ایک کر کے دور کر دی گئیں ۔اور ہرایک بختی اسپنے بعد کئ مئی آ سانیاں لے کرآئی اب بھی عاد ۃ اللہ ہی ہے کہ جو تحص سختی پر صبر کر سے اور سیج دل سے اللہ پر اعتماد رکھے اور ہر طرف سے ٹوٹ کراسی سے لولگائے ۔اسی کے فضل ورحمت کا امیدوارر ہے، امتداد زمانہ سے گھرا کرآس نہ تو ٹیٹھے ضرورالنداس کے تن میں آسانی کرے گا۔ایک طرح کی نہیں بھی طرح کی، وفعی الحديث"لنيغلبعسريسرين"وفيهايضا"لوجاالعسرفدخل لهذاالحجرلجاءاليسرحتى يدخل عليه فيخرجه"

وَالْيُ رَبِّكَ فَارْغَبُ ۞

اورايين رب كى طرف دل لكافي

اوراييزب كاطرف دل لكا-

بشارت بانشراح صدرور فع گرانی قلب دازاله شدا کد جمت شکن

عَالَيْنَاكُ: ﴿ اللَّهُ نَشَرَحُ لَكَ صَلْدَكَ ... الى .. وَإِلَّى رَبِّكَ فَأَرْغَبُ ﴾

کیاہم نے کشادہ ہمیں کردیا ہے آپ مُلُقِیْم کاسینہ آپ مُلُقِیْم کی فاطر ؟ بے شک ایساہی کردیا ہے کہم ومعرفت

کے لئے آپ کا سینہ اس قدر کشادہ کردیا کہ تمام علوم ملکوت السملوت اوروحی الہی کے سمیٹ کر آپ مُلُقِیْم کے قلب میں ودیعت
رکھ دیے گئے کہ علوم ومعارف کے سمندر آپ مُلُقِیْم کے قلب میں اتاردیے اور پھروہ حوصلہ اور ہمت عطا کردی کہ لوازم نبوت
اور فرائف رسالت اداکر نے کے لئے ہر مشقت اور تکلیف بڑی ہمت اور اولوالعزی سے برداشت کررہے ہیں، تبلیغ وین میں مخافین خواہ ہزاروں رکاوٹیس ڈال رہے ہیں۔ لیکن آپ مُلُقِیْم کے قلب میں وہ جمعیت اور قوت پیدا کردی ہے کہ یہ باتیں منصب رسالت کی ذمہ داریوں میں قطعاً حائل نہیں۔ اور اتاردیا ہے ہم نے آپ مُلُقِیْم کا بوجھ جس نے آپ مُلُقِیْم کی کمرتو ڈرکھی تھی اور چورا چوج اس نے آپ مُلُقِیْم کی کمرتو ڈرکھی تھی کہ مصائب و آلام کو آسان کردیا، وحی جس کی عظمت و ہیبت سے پہاڑ بھی چورا چورا ہوجاتے ہیں، اس کا خمل کیا، جس

فل یعنی جب ملق کے جم انے سے فراخت پائے تو نلوت میں بیٹھ کرمخت کر، تا کہ مزید بسر کا سبب ہے ۔اورا پے رب کی طرف (بلاواسلہ) متوجہو۔ (تنبید) خلق کو مجم مانااور نصیحت کرنا آپ ملی الله علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین عبادت تھی لیکن اس میں فی الجملہ مخلوق کا تو سلا ہوتا تھا مطلوب یہ ہے کہ ادھر سے ہٹ کر بلاواسلہ بھی متوجہ ہونا چاہئے ۔اس کی تقییر اور کئی طرح کی گئی ہے ۔مگر ا قرب ہی معلوم ہوتی ہے۔ کے بوجھ سے اس کی پیشانی بھی پسینہ پوجاتی تھی اس کو یادکیا اور امت تک پہنچایا قریش مکہ کی مخالفت جو انسانی تو کی اور ہمت کوشکتہ کردینے والی تھی، مگر آپ ناٹھ کے رب نے اس کا بوجھ بھی آپ ناٹھ کے ہاکا کردیا اور بہی نہیں کہ قلب کا انشراح واطمینان و پختگی اور استقامت ہو اور مصائب و آلام کا بوجھ دور کردیا جائے ، مزید بیانعام بھی فرمایا کہ اور بلند کردیا ہم نے آپ ناٹھ کی کا دین بھی مشرق و مغرب میں پھیلا، نام بھی اس قدر بلند ہوا کہ اذان کے کلمات میں اللہ کے نام کے ساتھ اشھد ان محمد رسول اللہ کے صدا فضاؤں میں ہروقت گونجی رہی ہے، باشہ بیانعامات جو اللہ کی طرف سے آپ ناٹھ کی اگر نے گئے بہت عظیم اور بلند ترین انعامات ہیں۔

توکی زندگی میں پیش آنے والے وقتی مصائب اور شدا کدسے گھبرانا نہ چاہئے کیونکہ یہ قانون قدرت ہے۔ بس ہرایک دشواری کے ساتھ آسانی ہے ۔ اس لئے بچھ لینا چاہئے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کیلئے آپ مُلاِیئے نے جو بختیاں برداشت کیں اور جومصائب جھیلے ہرایک بختی اور مشقت کے بتیجہ میں آسانی اور سہولت ہوگی ، ایک نہیں بلکہ کئی کئی آسانیاں ● اور راحتیں ایک ایک شدت ومشقت کے بعد میسر ہوں گی ، تو اس طرح آپ مُلاُیئے کے قلب کوسکون و پختگی حوصلہ اور ہمت کی بلندی اور آپ مُلاُیغ کے ذکر کی عظمت ہم نے قائم کردی کہ اذان و اقامت میں ، تشہد میں خطبہ میں ، درود میں ، ہر موعظت وضیحت میں اللہ کے نام کی عظمت کے ساتھ آپ مالی گئے کے نام کی عظمت کے ساتھ آپ مُلاُیغ کے نام کی عظمت کے ساتھ آپ مالی عظمت وابستہ کردی گئے۔

ای ضابطہ پر یہ چیزمقررکردی گئی ہے کہ جو تحف بھی کسی تختی پر مبرکرے اور سے دل سے اللہ پر بھر وسہ اور اعتماد رکھے اور ہر طرف سے ٹوٹ کر بس خدا ہی کی طرف لولگائے اور اس کے نفل ورحمت کا امید اوار بن جائے گا تو دیکھے گا کہ کس طرح قدرت خداوندی اس کی تکالیف ومشکلات کوراحتوں اور نعتوں سے بدل ڈالتی ہے۔

ابن عباس بنائجائے جوالفاظ نقل کئے گئے وہ سعید بن منصور مُواللہ عبد الرزاق مُواللہ، عبد بن حمید مُواللہ حسن بصری مُواللہ اور بیہ قی مُوللہ نے مرفوعاً آخیا نہایت آخضرت مُلائی اس میں دوایت کے ہیں، مند بزار میں بھی ای مضمون کی ایک روایت ہے، حاکم اور بیہ قی نے روایت کیا ہے کہ ایک بارحضور مُلائی نہایت ہی افساط وخوشی کے عالم میں حجرہ سے باہرتشریف لائے اور بیفر مار ہے تھے، بے شک ایک عمر (سختی) دو پسر (آسانی) پر غالب نہیں آسکتی کسی نے یہی بات اس طرح شعر میں اداکردی ہے۔

اذا اشتدت بك البلوى ففكر فى الم نشرح فعسر بين يسرين اذا فكرته فافرح عبادات میں محنت کیا کیجئے، اور ان تمام خالفتوں اور دشوار یوں ہے بے نیاز ہوکر اور ہر طرف سے ٹوٹ کربس اپ رب ہی کی طرف رخ کر لیجئے ۔ وہی کارساز ہے وہی ہر تدبیر کوکامیاب بنانے والا ہے، نصیحت وتعلیم اور تبلیخ یہ بے شک آ پ ناٹی ا کے اس کام ہیں مگر ان سب سے فارغ ہوکر اصل یہی ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہی ان تمام کوشٹوں کوکامیاب بنانے والا ہے، ان ہدایات وتعلیمات سے مخلوق کو نفع بھی اللہ ہی کی توفیق ومشیت سے ہوگا اور ہم ملی جدوجہد بھی خدا ہی کے فضل اور اس کی اعانت سے کامیاب اور قبول ہوگی، اس لئے ان تمام محنتوں کے بعد نظر اپنی سعی اپنی کی محنت اور کی صفت پر نہ ہونی چاہئے بلکہ ہر محنت وسعی اور اواء فرض اور ذمہ داریوں کی تحمیل کے بعدر جوع الی اللہ ہی اصل چیز ہے وہ ہونا چاہئے، اس پر فوز و فلاح کاثمرہ مرتب ہوتا ہے۔

## شان رسول الله مَالِيْظِم كَى عظمت وبلندى

آیت مبارکہ ﴿ وَوَصَعْفَا عَنْكَ وِزُرَكَ ﴾ میں حضور اکرم عُلاہِم کے ذکر کی بلندی بیان کی گئی کہ حق تعالی نے آپ عُلاہِم کے ذکر کو بلند کیا، آپ عُلاہِم کا نام اونچا کیا، چنا نچہ آپ عُلاہِم کا نام مبارک کی عظمت و بلندی کا بیمقام ہے کہ اذان میں اللہ کے نام کے ساتھ پانچ وقت آپ عُلاہِم کا نام مبارک بھی پکارا جا تا ہے، خطبہ میں حضرت عُلاہِم پر شاء و در و دموتی ہے، کلمہ جو ایمان کی جڑ ہے اس کے اندر بھی آپ عُلاہِم کا فاکر ہے، ہر حال میں باستثناء مواضع چند جہاں حق سجانہ کا ذکر ہے وہیں آم محضرت عُلاہِم کا مجبی ہے، عالم غیب میں آپ عُلاہ الطان ہیں کوئی جگہ اور کوئی کی شہبیں جہاں آپ عُلاہ کا ذکر خیر نہ ہو، قبر میں بھی اور حشر میں بھی ملائکہ بھی پوچھتے ہیں کہ آخضرت عُلاہِم کا مطبع تھا یا نافر مان، ان پر ایمان بھی لا یا تھا یا نہیں، جنت کے در واز نے اور عرش کے نگروں پر بھی اسم گرامی مکتوب ہے، موافق یا مخالف کی کوئی ایسی تاریخ نہیں جس میں حضرت کا ذکر نہ ہو پھر اس سے نہو، مکر بھی محالہ می کرنے مجبور ہوجا تا ہے، اب معمورہ دنیا پر ایسی کوئی جگہیں کہ جہاں آپ عُلاہم کا ذکر نہ ہو پھر اس سے نہو، مکر بھی محالہ می کوئی ایم مناز کی میں بیان فرماتے ہیں۔

اس رفعت ذکر کوایک کل رفیع الثان سے تشبید دی جاوے کہ جس میں بارہ کمرے ہوں تو نہایت ہی مناسب ہے ہر ایک میں آپ ملائظ ہی حاکم اعلی ہوں ، جس کی توضیح سے کہ ایک کمرہ میں ایک با دشاہ عظیم الثان مما لک کے دست بہتہ حاضر ہیں اور تدابیر مملکت اور قوانین جہانداری آپ ملائظ ہے دریافت کررہے ہیں اور جو کچھ آپ ملائظ فرماتے ہیں اس کوسراور آپ ملکت اور تھے ہیں ۔ کہیں ہارون الرشید دست بستہ کھڑے ہیں کی گوشہ میں مامون ہیں کی میں سلاطین سلجو قیہ ہیں ، پھران

سے پیچے کہیں خلفائے مصر ہیں۔ پھران سے پیچے کہیں سلطان بایزید بلدرم ہیں اور کہیں سلطان محمہ فاتح قسطنطنیہ ہیں ،اور کہیں تیمورصاحب قران ہیں۔اور کہیں علاؤالدین خلجی اور سلطان محمود ، الغرض ہر ملک اور ہرز مانہ کے نامور با قبال بادشاہ جن کے تیمورصاحب قران ہیں۔اور جن کے کارنا سے زبان زدخلائق ہیں ایک شاہشاہ کے سامنے سلح حاضر ہیں اور حکم کے منتظر ہیں اور ان جملہ یا دشاہوں کا بادشاہ کون ہے وہی ذات بابر کات محم مصطفے مُنافِظہ۔

پھر دوسرے کمرہ میں ایک تھیم استاد زمانہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے دنیا بھر کے حکماء اور فیلسوف دست بستہ حاضر کھڑے ہیں اور علوم سیاست منزل، تہذیب اخلاق ودرتی آ داب حاصل کررہے ہیں کہیں ابوعلی سینا کھڑا ہے کہیں ابور یحان ہیرونی کھڑا ہے کہیں ابونھر فارانی، اور کہیں شہرستانی اور کہیں نصیر طوی وغیرہ غیرہ حکماء دہر، علوم کا استفادہ کررہے ہیں اوروہ استادکل مُلاہی ہمرایک کواس کی استعداد ونہم کے موافق تعلیم دے رہے ہیں۔

چھے کرہ میں ایک ملکی تدابیراور پولیکل خیالات کاحل کرنے والا نہایت عزووقار سے مند پر بیٹھا ہوا ہے، بڑے بڑے بڑے مدبران ملک دست بستہ زمانہ کے موافق تدابیر پوچھ رہے ہیں پھر کہیں سلطنت کے اصول بیان فرما رہے ہیں۔ ﴿اَمْرُ هُمْ مُعْدَ مُدُوری﴾ کااشارہ کرکے کارور بارسلطنت کے لئے مدبران قوم کو کمیٹی یامجلس قائم ہونے کا تھم دے رہے ہیں اور کہیں سلطنت کے استحکام کے لئے قومی فشر جرار کی تیاری کا تھم دے رہے ہیں۔ در ہوں۔ ۔ بیں اور کہیں سلطنت کے استحکام کے لئے قومی فشر جرار کی تیاری کا تھم دے رہے ہیں۔ رہے ہیں۔

﴿ وَآعِدُ وَالَهُمُ مِنَا السُتَطَعُتُهُ ﴾ اور ہرز مانہ کے موافق اسلحہ وسامان حرب ہیں سب سے اول رکھنے کی تاکید فرما رہے ہیں ۔ من اطاع امیری فقد اطاعتی پھر قرب و جوار کی سلطنت کو افسروں کی اطاعت کا تھم مؤکد صادر فرما رہے ہیں ۔ من اطاع امیری فقد اطاعتی پھر قرب و جوار کی سلطنت کے ساتھ کیا معالمہ کرنا چاہئے اس کے قوانین و دستورات کی تعلیم دے رہے ہیں کہیں عہد ناموں کی پابندی پر مجبور فرما کرقوم کے عزت و و قار کو قائم کرنے کی تاکید شدید کررہے ہیں کہیں عہد ناموں کی پابندی پر مجبور فرما کرقوم کے عزت و و قار کو قائم رکھنے کی تدبیر کررہے ہیں کہیں قوم کو ماتحتوں پر رحمت و شفقت کی ترغیب دلا رہے ہیں اور کہیں سرکشوں ، نیرہ چشموں سے حتی اور جوانم ددی کرنے کی تاکید فرمارہے ہیں کس لئے کہ قیام سلطنت کے یہی اصول ہیں کہیں قوم کو نیک چلی اور پر ہیزگاری کی تعلیم وغیش و نشاط میں پڑنے کی ممانعت کررہے ہیں اور با ہمی اتحاد و محبت کے اصول جماعت کی نماز جمعہ وعیدین اور جی اور بیار کی پرسش اور سلام کا جواب دینا حاجات میں کام آنا ، معاملات میں درگزر کرنا وغیرہ تعلیم کررہے ہیں۔ اور کہیں فوجات کے وصلے دلا رہے ہیں اور احدی بن کر گھر میں ہینے دہنے کی برائیاں بیان فرما رہے ہیں ہیں کون ہیں؟ وہی عالی فوجات کے وصلے دلا رہے ہیں اور احدی بن کر گھر میں ہینے درہنے کی برائیاں بیان فرما رہے ہیں ہی کون ہیں؟ وہی عالی فوجات کے وصلے دلا رہے ہیں اور احدی بن کر گھر میں ہینے درہنے کی برائیاں بیان فرما درہے ہیں ہی کون ہیں؟ وہی عالی فوجات کے وصلے دلا رہے ہیں اور احدی بن کر گھر میں ہینے درہنے کی برائیاں بیان فرما درہے ہیں ہی کون ہیں؟ وہی عالی فوجات کی برائیاں بیان فرمادے ہیں ہی کون ہیں؟ وہی عالی فرات آب ہیں۔ اور ہی اور کی بیا کی برائیاں بیان فرمادے ہیں ہیں کون ہیں؟ وہیت کے احداث کی برائیاں بیان فرمادے ہیں ہیں وہوں ہیں کر گھر میں ہینے درہنے کی برائیاں بیان فرمادے ہیں ہی کون ہیں؟ وہی عالی خواب دی بی کی اور ہیں کی کر گھر میں ہینے درہنے کی برائیاں بیان فرمادے ہیں ہی کی در کی برائیاں بیت کر رہے ہیں۔

ساتویں کمرہ میں ایک عابدوز اہدونیا و مانیہا پر لات مارے کس استغناء سے بیٹھا ہوا ہے اور میں سے شام تک اور دات دن میں اپنی عمر کر ال مایہ کی ایک محری تو کیا بل مجمی بریا رئیں کھوتا ، بھی تلاوت قرآن مع اللہ برات مہاور بھی نوافل میں مشغول ہیں جو تبلیل میں معروف ہیں اور ادواد عیم میں وشام رات اور دن میں سے کی کوبھی ترک نہیں کرتے ، ایک خشک کلڑے اور پائی کے محون اور موٹے پرانے کپڑوں پراقتمار ہے ، اور کسی غاریا ٹوٹے پھوٹے مکان کے گوشہ میں رہتے ہیں ان کے چہرے پرانوار چک رہے ہیں، لوگوں کوان سے دلی انس ہے ، ملائکہ علوی وسفی بھی ان کے پاس آتے ہیں اور بندگان خدا بھی جوق درجوق آکر مستفید ہوتے ہیں پھر کی کونوافل اور تبجہ میں اور ادواشغال کی تعلیم ہے کی کودن کے وظا کف کی تلقین ہے نہ

سس امیرکی پرواند کی دولت مند کے آنے کی تمنایہ حضرت مجمی وہی سرور کا نتات ہیں۔ صلو قالله علیه وسلامد۔

آ تھویں کمرہ میں ایک عارف و کامل تشریف رکھتے ہیں جو کہ ذات وصفات کے اسرار اور عالم ناسوت و ملکوت کے حقائق اس کے دل فیض منزل پر منکشف ہیں حقائق ومعارف مواجید واشواق کا اس کی زبان فیض ترجمان سے دریا جاری ہے فضوص الحکم وفتو حات مکیہ وغیرہ کتابیں اس ذات مقدس کے بیانات سے کھی جارہی ہیں وہ بھی آ پ ہی ہیں منافظ ا

نویں کمرے میں ایک واعظ منبر پر بیٹے ہوالوگوں کی روح اور دلوں کو اپنے کلام کی تا ٹیر سے ہلار ہا ہے اور ایساسکہ جمار ہا ہے کہ پھروہ دور بی نہیں ہوتا کی کو تو اب عظیم واجر جزیل کی ترغیب سے راہ پرلار ہا ہے اور کی کوعذا ب قبرا درعذا ب جہنم کی لیٹیں دکھا کر تو بہ کر ار ہا ہے ، اور کسی کو دار آخرت کے درجات اور حیات جاودانی کے برکات دکھا کر نیک کا موں پر آ مادہ کر رہا ہے ، ہزاروں کا فروبت پرست کفروبت پرتی سے تو بہ کر کے ایمان لارہے ہیں ، بدکا راپنی بدکاری پر تا دم ہوکر رور ہے سکدلوں کا دل موم ہوکر پھلا جارہا ہے جلس میں آ ہو دیکا کی آ واز دلوں کو ہلار بی ہے اور پھر لطف یہ ہے کہ اثر میں وہ قیام ہے کہ پھردور بی نہیں ہوتا جو ایک بار بھی اس میں آ گیا اس پر بھی ایسارنگ جما کہ عمر خدا تر اخونی ایسے دم دل ہو گئے کہ چریں ہوتا جو ایک بار بھی اس میں آ گیا اس پر بھی ایسارنگ جما کہ عمر خدا تر اخونی ایسے دم دل ہو گئے کہ چریں اور کم تنی ہوگئے دیں اور کم تنی ہوگئے ، دنیا کی کا یا پلٹ گئی ، یہ حضرت واعظ بھی آ محضرت نا ایکی اور کا دیں۔

گیار ہویں کمرہ میں ایک نور پکر بیٹا ہوا ہے جس کے دخساروں پر آفتاب و ماہتاب قربان ہورہے ہیں اور آسان
کے ستارے نثار۔ وہ جمال الہی کا پورا آئینہ ہے ازلی محبوبیت اس میں کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے، اس میں ایک ایسی کشش
ہے جو تمام بنی آ دم کے دل بے خود اس کی طرف کھنچ چلے آرہے ہیں ، مخلوق پروانہ کی طرح بے اختیار اس شمع پر قربان ہور ہی ہے وہ بھی آپ مالیکٹی ہیں۔

بارہویں کمرے میں ایک رسول صاحب کتاب نہایت عزوشان کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ ا واسحاق علیہ ایٹھا و لیتھوب علیہ اور میڈھ اسلیمان علیہ اوموی علیہ اوسی علیہ ان کے اردگر دتشریف رکھتے ہیں اور بیخاتم النہین مالیہ ا انکی شریعتوں میں اصلاح کررہے ہیں کہیں ضرورت زمانہ کے لحاظ سے بچھا حکام بڑھا رہے ہیں کہیں گھٹا رہے ہیں کہیں مٹے ہوئے نشانوں کواز سرنوقائم فرمارہے ہیں اورسب تسلیم کررہے ہیں اور اپنااستاد مان رہے ہیں، یہ بھی وہی ہیں مالیہ کے

یہ ہے وہ شرح صدر اور یہ ہے وہ رفع ذکرجس کی پوری شرح ایک کتاب میں بھی نامکن ہے حسان بن ابت انساری مالکتاس شان رفعت کی ترجمانی اس طرح فرما یا کرتے ہے۔

من الله مشهور يلوح ويشهد اذ قال في الخمس المؤذن اشهد فذوا لعرش محمود وهذا محمد

اغر عليه للنبوة خاتم وضم الاله اسم النبي مع اسمه وشق له من اسمه ليجله تمبحمدالله تفسير سورة الانشراح

سورةالتين

سورة التين مى سورت ہےجس كى آ مھ آيات ہيں، كى سورتوں كے مضامين كى طرح اس سورت كا بھى اہم موضوع اور مقصد بیان ایمان بالآخرة حساب اور جزاءا ممال ہے، سورت کی ابتداء انجیر اور زیتون کے درخت کی قشم کھا کر کی می ان ان دوعظیم المنفعة درختوں اور پھلوں کی قشم کے ساتھ اماکن مقدسہ یعنی طورسینا اور بلدامین مکہ مکرمہ کی بھی قشم کھا کران کی بركتوں كى طرف ذہن كومتو جه كيا گيا، جوان مقامات مقدسه ميں وديعت ركھى گئى ہيں كەطورسينا پرحضرت موى مايي كواللەرب العزت سے شرف جمکلا می نصیب ہوا اور سرز مین مکہ مبهط وی ہے ان عظیم اشیاء کی شم کھا کر بطور جواب شم انسانی تخلیق کا

انجيروزيتون كثير المنفعة اورجامع الفوائد مونى كا وجدسانسان كي حقيقت جامعدس يوري يوري مشابهت ركحت بي اس وجدسے جواب سم كمضمون مي ﴿ لَقَنْ خَلَقْتَا الْإِنْسَانَ فِي آحْسِنِ تَقُويْمِ ﴾ فرمانانهايت بى مناسب موا، پھر تخلیق انسانی میں بیفر مانا کہ اس کو ایک بہترین پیکر اور حسین ساخت میں اللہ نے بنایا ہے، قدرت خداوندی کی انگل ترین دلیل کوپیش کرتا ہے،اس کے بعد کفار پر وعیداور تعبیفر مائی گئی جوبعث بعدالموت کا انکار کرتے تھے اور اخیر میں دلائل قدرت کو انسانی عقول اورنظروں کے سامنے نمایاں کرتے ہوئے بیسوال کمیا گیا کہ اب اس کے بعد کوئی منکر انسان آخرت کس بناء پر قیامت اور بعث بعد الموت کا انکار کرتا ہے جب کہ ہرانسان کی تخلیق اس کے وجود اور اس کے تغیرات میں ان سب امور کا مشاہدہ ہور ہاہے، اور بیتمام مشاہدات اس امر پرانسان کوآ مادہ بلکہ مجبور کرتے ہیں کہوہ قیامت پرایمان لائے، حساب و كتاب يريقين ركھتے ہوئے اللدرب العالمين كواحكم الحاكمين مانے۔

(٥٩ سُوَرَةُ السِّنِ مَلِيَّةُ ٢٨) ﴿ فِي سِمِ اللهِ الرَّحْسُ الرَّحِيْمِ اللهِ المَامِحِيْمُ اللهِ المُحْمَدُ الرَّحِيْمِ اللهِ المُحْمَدُ اللهِ اللهِ المُحْمَدُ اللهِ اللهِ المُحْمَدُ اللهِ اللهِ المُحْمَدُ اللهِ المُحْمَدُ اللهِ اللهِ المُحْمَدُ اللهِ المُحْمَدُ اللهِ اللهِ اللهِ المُحْمَدُ اللهِ اللهِ المُحْمَدُ اللهِ المُحْمَدُ اللهِ المُحْمَدُ اللهِ اللهِ اللهِ المُحْمَدُ اللهِ المُحْمَدُ اللهِ المُحْمَدُ اللهِ المُحْمَدُ اللهِ المُحْمَدُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُحْمَدُ اللهِ المُحْمَدُ اللهِ اللهِ المُحْمَدُ اللهِ اللهِ المُحْمَدُ اللهِ المُحْمَدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُحْمَدُ اللهِ اللهِ اللهِ المُحْمَدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُحْمَدُ اللهِ المُعْمِدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُحْمَدُ اللهِ المُحْمَدُ اللهِ المُعْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْمَالِ

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ ﴿ وَطُورِ سِيْدِيْنَ ﴿ وَهٰنَا الْبَلِّدِ الْآمِيْنِ ﴾ لَقَلُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ قم انجیر کی اور زیتون کی فل اور طور سینین کی اور اس شہر امن والے کی فی ہم نے بنایا آدی قتم انجیر کی اور زیتون کی، اور طور سینین کی، اور اس شہر امن والے کی۔ ہم نے بتایا آدی ف انجیراورزیتون دونوں چیزین نہایت کثیر المنافع اور جامع الغوائد ہونے کی وجہ سے انسان کی حقیقت جامعہ کے ساتھ خصوی مثابہت رکھتے ہیں۔ای لئے

فِيُّ آحُسَن تَقُوِيُمِ ۚ ثُمَّ رَدَدُنْهُ آسُفَلَ سُفِلِيْنَ۞ إِلَّا الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا خوب سے اعمازے یہ فل پھر پھینک دیا اس کو نیجوں سے بنچے فی مگر جو یقین لاتے اور ممل کیے خوب سے خوب اندازہ پر، پھر پھینک دیا اس کو نیجوں سے میجے۔ مگر جو یقین لائے، اور کیل الصَّلِحْتِ فَلَهُمُ آجُرٌ غَيْرُ مَّنُنُونِ ۚ فَمَا يُكَدِّبُكَ بَعُلُ بِالدِّيْنِ ۚ ٱلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ ا چھ سوان کے لیے واب ہے بائتہا فی چر تو اس کے پیھے کیول جھٹائے بدلہ ملنے کو فیم کیا نہیں ہے اللہ سب ماکمول سے بڑا

مجلائیاں، سو ان کو نیگ ہے بےانتہا۔ پھر اس پیھیے تو کیوں جمٹلائے بدلہ ملنا۔ کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بہتر

= "لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم " كمنمون كو ان دونول كي تعميم على اوربعض محقين كمت ين كريبال " التين " اور "الزينون" سے دو بياڑول كى طرف اثارہ ہے جن كے قريب بيت المقدى واقع ہے يوياان درختوں كى قىم مقصود نيس بلكه اس مقام مقدى كى قسم كھائى ہے جہال میدودخت بکثرت پاتے جاتے ہیں اورو ہی مولد ومبعث حضرت میں علیہ السلام کا ہے۔

فل" طور سینین " یا" طورمینا" و ، پراڑ ہے جس پر صرت موی علیہ السلام کو الله تعالیٰ نے شرف ہم کلامی بختار اور" امن والا شہر" مکم عظم ہے جہال سارے عرب مالم کے سردار حضرت محد سلی الله علیه وسلم معوث ہوتے اور اللہ کی سب سے بڑی اور آخری اسانت ( قرآن کریم ) اول اس شہر میں اتاری می -تورات کے آخریں ہے" الند طورسینا سے آیا اور ساعیر سے چھا (جو بیت المقدس کا پیاڑ ہے ) اور فاران سے بلند ہو کر پھیلا " ( فاران مکہ کے پیاڑیں )۔ ف يعنى يرسب مقامات متبركه جهال سے ايسے اولو العزم پيغمبر المحے كواه ين كر بم نے انسان كو كيسے اقتصر النجے يس و حالا، اوركيسي مجھوقتي اور ظاہري و بالمنی خوبیان اس کے دجو دیس جمع کی بیں ۔اگریہا پنی سجی فطرت پرترتی کرے تو فرشتوں سے کو سے مبتقت لیے جائے ۔بلکم سجو د ملائکہ بیٹے ۔ فل حضرت ثاه ماحب رحمه الله لحقة بس كد" اس كولائن بنايا فرشتول كے مقام كا \_ پھر جب منكر مواتو ما نورول سے بدتر ہے \_"

فسل جوجمي كم ياختم ربوكار

فیم یعنی اوآ دی!ان دلائل کے بعد محیا مبب ہے جس کی بناء پر سلماہ جزاء وسزا کا انکار محیا جاسکتا ہے؟ یا پیرخطاب نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا یعنی ایسے صاف بیانات کے بعد کیا چیز ہے جومنگرین کو جزاء کے معاملہ میں تہاری تکذیب برآ ماد ، کرتی ہے خیال کرو! انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور بہترین شکل وصورت میں پیدائیا۔اس کا قوام ایسی ترکیب سے بنایا کدا گر چاہے تو نیکی اور بھلائی میں ترتی کر کے فرشتوں سے آ مے نکل جائے ہوئی مخلوق اس کی ہمسری مذکر سکے۔ چنا مجھ اس کے کامل نمونے دنیانے شام بیت المقدس بح وطور اورمکم عظمریں اسپنے اسپنے وقت پر دیکھ لئے جن کے قش قدم پرامرآ دمی چلیں تو انسانی ممالات اور دارین کی کامیانی کے املی ترین مقامات پر پہنچ مائیں لیکن انسان فود اپنی برتمیزی اور برحملی سے دلت و داکت کے کڑھے میں کر تااور اپنی پیدائش بزرگی موحوا دیتا ہے کمی ایماندارادرنیکو کارانسان کواللہ تعالیٰ خواہ نے اہمیں مراتا بلکہ اس کے تعور مے ممل کا بے انداز وصله مرحمت فرماتا ہے بحیاان مالات کے سلنے کے بعد بھی کسی کامنہ ہے جو دین فطرت کے اصول اور جزاء وسزا کے ایسے معقول قامدوں کو جمٹلا سکے؟ پاں ایک ہی صورت تکذیب وا نکار کی ہوسکتی ہے کہ دنیا کو یائی ایک بے سرا کارفا دفن کرلیا جاتے۔ جس پر یکی کی حکومت ہوند بہال کوئی آئین وقانون جاری ہو، یکی محطے برے پرکوئی مرفت کرسکے، اس کاجواب آكورية إلى"اليس الله باحكم الحكمين."

ف يعنى اس كى دېنتاى كے سامنے دنيا كى سب دكومتيں چھ يس عبال كى چونى چونى حكومتي اسپنے وفاداروں كو انعام اور جرمول كوسزاديتى بيل تواس احتم الحالمين كى سركار سے بيروقع كيول مذركى ماتے ـ

# شهادت اشجاروا ماكن برخالقيت رب العالمين ومبرأ ومعا دانسان

عَالَيْنَانَ : ﴿ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ ... الى ... بِأَحُكِّمِ الْحُكِيدُينَ ﴾

ربط: .....گزشته سورت میں حضورا کرم خلافی کوجن خاص انعامات سے نوازا گیا تھا، ان کا ذکر تھا۔ آپ خلافی کے قلب کودی الی اور منصب رسالت کی ذمہ داریوں کے اداکر نے کے لئے کھول دیا اور آپ خلافی کے حوصلہ کواس قدر بلنداور قلب مبارک کوسیج کردیا کہ اس میں علوم ومعارف اور حقائق وتھم کے سمندر ساگئے، اور آپ خلافی کا نام بلند کردیا۔ اور شان اس قدر اور فی کہ اس سے بڑھ کرکسی عظمت و بلندی کا تصور نہیں ہوسکتا، اب اس مناسبت سے اس سورت میں انجیروزیتوں جیے عظیم المعنفحة کھلوں اور درختوں اور طور سینین اور بلدة الحرام جیے متبرک اور مقدس مقامات کی قتم کھا کر انسان تخلیق کا ذکر فرمایا اور اس کی زندگی میں واقع ہونے والے تغیرات سے بعد الموت اور مسئلہ بجازات کو ثابت فرمایا گیا، ارشا وفرمایا:

قتم ہے انجیر کی اور اس کے درخت کی اورزیتوں کی اور اس کے درخت کی۔ اور قتم ہے طور سینین کی لیعن طور سیناء ى جهان حق تعالى نے حضرت موئ مايي كوشرف بمكلا مى بخشااور وہ تقرب عطافر ما يا جو ﴿وَقَوَّبُنْهُ مَعِياً ﴾ مِن ذكر فرما يا حميا اورتهم ہے امن والے شہر مکہ کی جہال سے سارے عالم کوعلوم ہدایت سے سیراب کیا گیاا درخاتم الانبیاء مُلَا فِيَّا کی بعثت ونبوت کے آفاب نے وہاں سے طلوع ہوکر پوری دنیا کوروش کرڈ الاجب کہ عالم پر جہالت اور کفر کی ظلمتیں محیط تھیں اس شہر میں الله نے اپنی سب سے بڑی امانت (یعنی قرآن) نازل فرمائی۔ بے شک ہم نے انسان کو بنایا ہے ایک بہترین پیکر میں اور نہایت ہی حسین ساخت میں قدوقامت صورت وشکل اور تناسب اعضاء کے باعث بڑا ہی خوبصورت اور حسین وجمیل ہے، یعن جس طرح اس کومعنوی خوبی عقلی اورفکری صلاحیتوں کی عظمت و بلندی عطا کی تھی ، ظاہری پیکر کے لحاظ سے بھی اس کواحسن تقویم اور بہترین ساخت میں پیدا کیا تا کہ معنوی شرف وعظمت کے ساتھ بیکر انسانی کی مطابق ہوجائے۔ پھر ہم نے اس کو <del>سے بیک دیا نیوں سے نیجے طبقہ میں</del> اور پستی کی حالت میں، ایسے بڑھایے میں پہنچادیا کہ نہ قویٰ رہے، نہ صورت وشکل کاوہ حسن و جمال باتی رہا، پیدائش ضعف کی حالت میں ہوئی ہاتھ یا وَل کمزور تھے لیکن نشوونما یا کر جوان ہوا۔ بدن میں قوت ومضبوطی پیدا ہوگئ، پیکرجسمانی کاحسن و جمال بھر پور ہوگیا مگریہ چندمدت تک کی بات تھی، پھر بڑھا بے نے انحطاط وضعف ی طرف اوٹانا شروع کردیا یہاں تک کہ ضعف ویستی کی آخری منزل تک پہنچ عمیا ● جے کہ ارشاد مبارک ہے۔ ﴿اللّٰهُ الّٰن یُ بعض منورین نے اسفل السافلین کی تغییر میں ار ذل عمر تک انسان کا پہنچانا بیان کیا ہے کہ جس عمر میں پینچ کر انسان کے ہوش وحواس بھی جاتے رہیں۔ آتھموں اور کانوں سے بھی محتاج ہوجائے ، ابن عباس ٹا ایسے روایت کیا گیا انہوں نے فرمایا قرآن کریم کا حافظ اور اس کی تلاوت کا شغف رکھنے والاءاس نوبت تک و بنے سے محفوظ رے گا اور عراس کی خواو کتنی بی بڑی ہوجائے اس کے ہوش حواس بجار ہیں گے ، مجاہدا ورابوالعاليه و ملائا سفل السافلين ہے جہم کے طبقات میں سے بعجے سے نیچا طبقہ مراد لیتے تھے، تو مرادیہ ہوگی کہ انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، اوراس کے بہترین قالب میں ہونے کا تقاضاتوبیقا کهاس حسین قالب میں سچانے والی چیزیں (اعمال واخلاق اور کردار ) بھی بہترین ہی ہوں تا کہ قالب کی خوبی اور شرافت کے ساتھ اعمال وکردار ک خوبی اورعظمت مجی جع موجائے لیکن بدانسان کی بدھیبی ہے کہ وہ اپنفس کی جیمیت اور گندگی میں پڑ کر پستی کا مقام اختیار کرلیتا ہے اور اسفل السافلين كالمرف لوث جانا قضاوقدر ك فيمله يعنى تقدير البي سے ہاس وجہ سے اس كى نسبت حتى تعالى نے ابنى جانب فرمائى اور انسان چونكه اپنے اممال دا فعال کا خوداہے اراد وادراختیار سے کاسب ہے اس دجہ سے ظاہر ہے کہ اس ارتکاب پرو وسز ا کامستحق ہوگا۔

مَلَقَکُمْ فِنْ طُوعُفِ فُرِ مَعَلَ مِنْ بَعُن صُعْفِ الأية مَرجولوگ ايمان لائے اور نيکی کے کام کے تو ان کے واسطے يقيناس قدراجر وثواب ہوگا۔ کہ جو بھی منقطع نہ ہو توبيا بمان و مسل کے والے اسفل السافلين کی طرف نہيں لوٹائ جائيں گے ان کو ذلت و پستی کے مقام میں گرنے ہے مشکی کرلیا جائے گا۔ الغرض جب خداوند عالم کی قدرت کے بیر مناظر نظروں کے سامنے ہیں کہ انسان کو بہترین پیکر میں پیدا کیا جارہا ہے، وہ کمزوری سے قوت و جوانی کی طرف اور پھر جوانی سے بڑھا پواور کمزوری سے قوت و جوانی کی طرف اور پھر جوانی سے بڑھا پواور کمزوری یا پستی کی طرف لوٹارہا ہے تو انسانی بدن میں بہتغیرات قادر مطلق کی قدرت اور حکمت کاعظیم ثبوت ہیں ایک انسان کی ذات میں رونما ہو نیوالے یہ تغیرات عالم پرواقع ہونے والے تغیرات اور عالم کے شاب کے بعداس کے بعد کر حالے اور زوال پر زبان حال سے پوری پوری گوائی دے در ہے ہیں ، ان دلائل کا مشاہدہ کرنے والا یہ قدرت و جرائت نہیں رکھتا وہ قیا مت اور بعث بعدا کموت کا انکار کر سکے۔

تو پھر اے ناطب بتااس کے بعد کون کی وہ چیز ہے جو تجھ کو مکر بنارہی ہے۔ قیامت کے روز جزاء وسز اکے معاملہ میں اور کون کی وہ بات ہے جواس امر پر انسان کوآ مادہ کر رہی ہے کہ وہ بعث بعد الموت اور اعمال کی جزاء وسز اکونہ مانے، حالانکہ بیتمام دلائل وشواہد مجبور کر رہے ہیں کہ انسان قیامت پر ایمان لائے اور جزاء وسز اپر یقین کرے، ان تمام دلائل اور عالم کے جملہ احوال وتغیرات کو دیکھنے والے انسان بتا۔ کیانہیں ہے اللہ سب سے بڑا حاکم حاکموں سے مضرور بالضرور وہی سب سب بڑا حاکم ہے، سب مانتے ہیں اور ماننے پر مجبور ہیں، عقل کی آئھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کے احکام کا نئات پر نافذ وجاری ہیں اور کا نئات کی ہر چیز اس کے حکم کے سامنے سرگوں ہے، دنیا جب سے قائم ہے اس کے حکم سے زمین اور آسان میں کوئی بھی سرتا بی نہیں کرسکتا، جانور، سورج ہوا تیں، بارش اور بادل چرند اور پر ندغرض ہر چیز اس کی مطبع و فرما نبر دار ہے۔

بروبادومه وخورشید وفلک درکارند تاتونانے بکف آری وبغفلت نه خوری آب وبادوخاک آتش بنده آند بامن وتو مرده باحق زنده اند

حضرت ابوہریرہ ملائن ہے روایت ہے کہ آنحضرت طائن نے ارشادفر مایا جو محف سورۃ والتین پڑھتے ہوئے اس فراکئیس الله بائدی کیے ہیں کہ بنچ تواس کو کہنا چاہئے۔ بلی وانا علی ذلك من الشاهدین۔ کہ بے شک اللہ بی ضروراتهم الحا کمین ہے اور میں اس پر گواہی دینے والول میں سے ہول فقہاء حفنیہ فر ماتے ہیں نماز کے سواجب بھی یہ آیت تلاوت کی جائے توان کلمات کا کہنا مسنون ہے لیکن دیگرفقہاء اور ائمہ نماز میں مسنونیت کے قائل ہیں۔

# تين اور زيتون كي تفسير

ائمه مفسرین اور حضرات محدثین ومؤرخین سے تین و زیتوں کی تفسیر میں متعددا قوال نقل کئے گئے ہیں۔

= لیکن اس ذلت اور پستی کے مقام میں گرنے ہے وہ لوگ محفوظ رہیں گے جوایمان لائی اورعمل صالح کریں ، تو یقیناً قعر ذلت اور پستی میں گرنے ہے متنافی رہیں گے تو اللہ ایک مقبوم زیادہ احسن معلوم ہوتا کرنے ہے متنافی رہیں گے تو والا اللہ ایک مقبوم زیادہ احسن معلوم ہوتا ہے۔ ۱۲۔ (واللہ اعلم بالصواب)

ا-اکشرعلاء کا قول تو یہی ہے کہ تین سے انجیر کا درخت اور زیتون سے یہی زیتون کا معروف درخت اور ان کے کھا مراد ہیں این شخص کھانے کی غرض اور ان قسموں پر انسانی شرف کے مضمون کو مرتب کرنے کی حکمت یہی ہے کہ ان بی بردے ہی فوا کد ومنافع قدرت نے رکھتے ہیں چنانچے انجیر بجیب پھل ہے جس میں نہ شخص ہے نہ پوست، غذا بھی اور دو او منافع بھی جو متعددامراض کے لئے نہایت نافع ہے۔ اور سرلیے اہمضم بھی ہے، اطباء کے بقول گردوں کو صاف کرتا ہے بلغم اور اس کے انرات کو دور کرتا ہے، جگر اور طحال کے لئے بھی مفید ہے اور مصلح ہے، پھریہ کہ بلاتکلف کھایا جا سکتا ہے، اس کے درخت میں نہ کا نا ہے اور نہ درخت اس قدراونی ہے کہ اس پھل کے حاصل کرنے میں کوئی دقت و مشقت ہو، ای طرح زیتوں بھی ہے کہ اپ نا اندر بیٹار فوا کدر کھتا ہے تو یہ دونوں پھل گویا اپنی خوبیوں کے باعث انسانی کمالات سے مشابہت رکھتے ہیں۔

۲-دوسراقول یہ ہے جینیا کہ کعب رفائظ سے منقول ہے کہ تین وزیتون دوشہروں کے نام ہیں" تین "قدیم تاریخ میں دشق کو کہا جاتا تھا، اور" زیتون "بیت المقدس کا نام ہے اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں شہراس لحاظ سے کہ حضرات انبیاء مالیا کا مولد وسکن ہوئے ہیں متبرک ہیں بیت المقدس وہ اللہ کا گھر ہے جواولا داسحاتی مالیا اور بنی اسرائیل کے انبیاء کا قبلہ اور اسلام میں بھی بجرت کے بعد سولہ یاسترہ ماہ کے لئے قبلہ رہاجس کوقر آن کریم نے ﴿الَّذِی اُرْ کُمَا سَحُولَهُ ﴾ فرمایا۔

اورظاہر ہے کہ جوسرز مین انبیاء مائیل کامولد و مسکن ہواور اللہ کے پیغیبر وہاں عبادت کرتے رہے ہوں بلاشہ بڑی ہی مابر کت زمین ہے۔

۳- تیراقول سے کہ بیردو پہاڑوں کے نام ہیں اور بعض ائر مفسرین محقین ای قول کوزیادہ بہتر قراردیتے ہیں۔
تورات سفراسٹناء باب ۳۳ کی بٹارت کے پیش نظر جس میں بیفر مایا گیا" خداوند سیناء ہے آیا اور ٹاعیر ہان پر طلوع ہوا۔
قاران ہی کے پہاڑے وہ جلوہ گر ہوادی ہزار قدسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آئی شریعت ان کے لئے تھی"۔ اس بات کوتو اہل کتاب بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سیناء ہے کوہ سیناء مراد ہے اور وہاں سے خدا وند کا آنا، حضرت موئی طابع پر بھی کرنا اور شرف ہم کا می عطا کرنا کیا تا تعیر اور فاران سے جلوہ گر ہونے کے بار سے میں آئی خضرت مالی گی ذات موئی طابع پر بھی کر کیا جائے تو پھر دی ہزار وں کے نام بتاتے ہیں، بالفرض آگر بیت کی کرلیا جائے تو پھر دی ہزار قد سیوں کی کیا تا ویل کریں گے، اس لیے حقیقت سے ہے کہ تعیر سے بیت المقدس کے پہاڑ مراد ہیں، مگروہ پہاڑجس پر شہر بیت قد سیوں کی کیا تا ویل کریں گی اس لیے حقیقت سے ہے کہ تعیر سے بیت المقدس کے نام سے تعیر کرتے ہیں اور دوسرے کو تین المقدس واقع ہے اس کے دو مگر سے ہیں جن میں ایک کو اب تک جبل زیتون کے نام سے تعیر کرتے ہیں اور دوسرے کو تین نے دی ہزار قد سیوں کے ساتھ کہ گرمہ کا پہاڑ ہے جہاں جناب رسول اللہ خاتھ کی آئی شریعت نے مکہ کے بت خانوں کو جلا کر خاک کر فیش کے دی خاروں کے مزار نے میں ہوں کہ اور آپ بٹا گھڑ کے ہاتھ کی آئی شریعت نے مکہ کے بت خانوں کو جلا کر خاک کر فران اور وہ سے کو رہے وہ اور منا کی معادت و شقاوت کی قتم کے ہوت ور سالت کا آئی باطوع ہوا، اور اس کے نور نے دنیا کو مؤر کیا ، انسان کی سعادت و شقاوت کی قتم کو رہا ہے اور مناسب ہوا کہ ان کی صفحون بطور جواب شم مرتب کیا جائے۔

تم بحمدالله تعالى تفسير سورة التين ـ
https://toobaafoundation.com/

## سورة العلق

سورة العلق مكيد بجس كى انيس آيات إير-

وی الی کا آغازای سورت مبارک کی ابتدائی پانچ آیات سے ہواای پرتمام امت اورائم مفسرین کا اجماع ہے اس سورت کا سب سے پہلاموضوع تو آخضرت کا تخطرت کا بیان کر تا ہے بھرانسان کی اس سورت کا سب سے پہلاموضوع تو آخضرت کا تخطرت کا بیان ہے کہ جس قدراس پر اللہ کے انعامات ہوں اس کی سرگئی وطفیانی میں اضافہ ہوتا جا تا ہے، اس سلسلہ میں مشرکین مکہ میں خاص اشقیاء کی شقاوت کا ذکر ہے، جیسے کہ ایوجہل، وہ اس کو بھی برواشت نہیں کرتا تھا کہ آخضرت کا تخطرت کا

ابتداء سورت میں قراءۃ اور تعلم کی دعوت دی گئی اور سورۃ کی انتہاء نماز اور بارگاہ خداوندی میں سجود اور امر بالتقرب کے مضمون پر کی گئی جس سے بیر ظاہر ہوا کہ انسانی فوز وفلاح کی ابتداء قراءت اور علم سے ہے اور اس کی منزل ومقصود وانتہاء عبادت اور قرب خداوندی ہے تو اس طرح ﴿وَاسْمِعِنُ وَاقْتَدِ بِ ﴾ پرسورت ختم فرمائی گئی۔

﴿ ٩٦ سُوَرَةُ الْعَلَقِ مِنْ عِنْ عِلْمُ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْدِ اللهِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْدِ اللهِ ا

اِقُواْ بِاللّهِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ أَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ أَ إِقُواْ وَرَبُّكَ الْأَكُومُ الْ بُدُه ابِ رب كَ نام سے فِل جوب كا بنانے والافل بنايا آدى كو تے ہوئے لہوسے فل بُدُه اور تيرا رب بُرا كريم ب فل

ف یه پان ایس را فراسے مالم یعلم تک افران ک سب ایول اور موروں سے پہلے اثرین اپ ی اندعلید وسلم غارترا "یں خدائے وامدی عبادت اله در سے کھے کہ اپنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ماانا بقاری در سے کھے کہ اپنی اللہ علیہ وسلم وی ماانا بقاری = (یس پڑھا ہوائیس) جبرائیل علیہ اللہ علیہ وسلم وی ماانا بقاری =

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ فَ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعُلَمُ فَ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَظُغَى فَ اَن سے بَمَ نَ عَلَمَ مِعَايا قَلْمَ سَعُايا قَلْمَ سَعُوا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

فل یعنی جس نےسب چیزول کو پیدا کیا کیا دہتم میں مغت قراءت پیدانہیں کرسکتا۔

کی مہر بانی سے تربیت ہوئی ہے۔

فسل جے ہوئے خون میں مذکس ہے مشعور ، نظم ، خادراک ، محض جماد لا یعقل ہے ، پھر جو خدا جماد لا یعقل کو انسان عاقل بنا تاہے ، و ایک عاقل کو کامل اور ایک امی کو قاری و عالم نہیں بناسکتا۔ یہاں تک قرات کاامکان ثابت کرنا تھا کہ اللہ تعالی کو کچھشکل نہیں کہتم کو باوجو دامی ہونے کے قاری بنادے ، آ گے اس کی نعلیت اور وقوع پرمتنبہ فرماتے ہیں۔

مطلب يدي كجس رب نے ولادت سے اس وقت تك آپ كل الدعليه وسلم كى ايك عجيب اورز الى ثان سے تربيت فرمائى جو پنة ديتى ہے كه آپ كلى الله عليه

وملم سے کوئی بہت بڑا کام لیا جانے والا ہے کیاد و آپ ملی الله علیه وسلم کواد حریش چھوڑ دے گا؟ ہر گزنہیں ۔ای کے نام پرآپ ملی اللہ علیه وسلم کی تعلیم ہوگی جس

قع یعنی آپ ملی الله علیه وسلم کی تربیت جس شان سے کی می اس سے آپ ملی الله علیه وسلم کی کامل استعداد اورلیا قت نمایال ہے جب ادھر نے استعداد میں قصور نہیں اورادھر سے مبدا وفیاض میں بخل نہیں بلکہ وہ تمام کریمول سے بڑھ کر کریم ہے۔ پھروصول فیض میں کیا چیز مانع ہوسکتی ہے ضرور ہے کہ یونہی ہو کررہے۔

قل حضرت شاہ صاحب رحمہ الله کھتے ہیں کہ مضرت نے بھی کھا پڑھا نہ قام ایا کہ قلم سے بھی علم وہی دیتا ہے یوں بھی وہی دیے گا۔" اور ممکن ہے ادھر بھی اشارہ ہو کہ جس طرح قلم کا توسط اس کو مستنبی سے افسال ہو جائے ۔ ایسے ہو کہ جس طرح قلم کا توسط اس کو مستنبی کہ وہ مستنبی سے افسال ہو واللازم نہیں آتا۔

ایس میں بہاں حقیقت جمرائیلید کا حقیقت محمدیہ سے افضل ہو تالازم نہیں آتا۔

فی یعنی انران کا بچه مال کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں مانتا۔ آخرا سے رفتہ رفتہ کون کھا تا ہے۔ بس وہی رب قدیر جوانران کو ماہل سے عالم بنا تا ہے، اسپنے ایک ای کو عارف کامل بلکہ تمام عارفوں کاسر دار بنادے گا۔

ن معنی آدمی کی اسل تو اتنی ہے کہ جمے ہوئے خون سے بنااور جائل محض تھا۔ خدانے علم دیا مگر دوا پنی اصل حقیقت کو ذرایاد نہیں رکھتا دنیا کے مال و دولت پر مغرور ہو کر سرمثی اختیار کرتا ہے اور سجھتا ہے کہ مجھے کسی کی پروائی نہیں۔

فی یعنی اول بھی اس نے پیدائیااور آخر بھی اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔اس وقت اس تکبر اورخو دفر اموثی کی حقیقت کھلے گی۔ فی یعنی اس کی سرکشی اور تمرد کو دیکھوکہ خود کو تواسینے رب کے سامنے جھکنے کی تو فیق نہیں، دوسر ابندہ اگر فدا کے سامنے سربجو دہوتا ہے اسے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ان

قط عن اس مرسی اور مردود عنوله و دوووا پیے رب سے ماسے سے ی وی بی ادو مرابعدہ اور اسے ماسے مربود و ہوتا ہے ہے ہی ہی دیکھ سایاں آیات میں اثار وابوجہل ملعون کی طرف ہے۔جب و وضرت کو نماز پڑھتے دیکھتا تو چوا تا اور دھمکا تا تھا۔اور طرح سے ایذا کی ہنچانے کی سعی کرتا تھا۔ قل یعنی نیک راہ پر ہوتا بھلے کام کھا تا تو کیاا چھا آ دمی ہوتا۔اب جو منہ موڑ اتو ہمارا کیا بگاڑا۔ کذا فی موضح القرآن وللمفسرین اقوال فی تفسیر

هامن شاء الاطلاع عليها فليراجع ، روح المعانى ـ

مخاه گار فی اب بلایو سے اپنی طب والوں کو ہم بھی بلاتے ہیں پیاد سے بیاست کرنے وہ ہم کو کی نہیں مت مان اس کا کہا اور ہو ہو کر کہ اور فزدیک ہو۔ شبکار۔ اب بلائے اپنی مجلس کو۔ ہم بلاتے ہیں پیاد سے سیاست کرنے کورکوئی نہیں نہ مان اس کا کہا، اور سجدہ کر، اور فزدیک ہو۔ آغاز وحی با مرقر اءة باسم رب العالمین و مذمت وتہد بد برمخالفت رسول مَالْ اللَّهُمُ خدا

عَالِيَهُ اللهِ : ﴿ اقْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي مُ خَلَّقَ ... الى ... وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبُ ﴾

یہ بات اجماع امت سے ثابت ہے کہ وتی الہی کا آغاز سورۃ اقراکی پہلی پانچ آیات یعنی ﴿ اقْرَآ بِالْمِمِ رَبِّلَكَ ﴾

سے ﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعُلَمُ ﴾ تک کے نزول سے ہوا جمہور صحابہ اور روایات صححہ سے بھی ثابت ہے پھرتعلیم سوال اور
نماز میں پڑھنے کے لیے سورۃ فاتحہ نازل ہوئی تو سورتوں میں نازل ہونے والی یہ پہلی سورت ہوئی، اسی بناء پر حضرت علی ڈاٹٹو
سے ایک روایت میں سورۃ فاتحہ کی اولیت بیان کی گئ، ان پانچ آیات کے نازل ہونے کے بعد کھے عرصہ سلسلہ وحی منقطع رہا،
اوراس انقطاع یعنی فتر ت وحی کے بعد سب سے پہلے ﴿ آیات کَا الْهُ آرِدُو ﴾ نازل ہوئی، اور حضرت جابر ڈاٹٹو سے جوسورۃ مدثر کے نول میں روایت بیان کی گئ، اس کا بھی مفہوم ہے، چنانچہ امام بخاری پُونٹو نے اس کی وضاحت و ہو یہ حدث عن فترۃ نول میں روایت بیان کی گئ، اس کا بھی مفہوم ہے، چنانچہ امام بخاری پُونٹو نے اس کی وضاحت و ہو یہ حدث عن فترۃ

ف یعنی اس ملعون کی شرارتول کو اوراس نیک بندے کے ختوع و خنوع کو الله تعالیٰ دیکھر ہاہے۔

فی یعنی رہنے دو! یرسب کچھ جانتا ہے، پراپنی شرارت سے باز نہیں آتا۔ اچھااب کان کھول کرن لے کدا گراپنی شرارت سے بازید آیا تو ہم اس کو جانوروں اور ذلیل قیدیوں کی طرح سر کے بل پرکو کھیٹیں کے

(تنبیه) اکثرمفرین نے "زبانیة "ے دوزخ کے فرشے مراد لئے ہیں۔

ف یعنی آپ ملی الله علیه وسلم اس کی ہرگز پروانہ بھتے اور اس کی کسی بات پر کالن نه دھریے۔ جہاں چاہوشوق سے الله کی عبادت کرواور اس کی بارگاہ میں سجدے کرواور اس کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سے دیادہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ سے نور کے بیش از بیش قرب مامل کرتے رہو۔ مدیث میں آیا ہے کہ بندہ سب مالتوں سے زیادہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ سے نود یک ہوتا ہے۔"

الوحى كهدرفرمادي\_

اس سورت مبارکہ کی کیفیت نزول حضرت عائشہ اٹھا کی روایت سے اس طرح ثابت ہوئی جیسے کہ امام بخاری میکھی نے اس مدیث کوئی بخاری کے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم- من بیان فر ما یا حضرت عائشہ فٹافٹا فر ماتی ہیں کہ آنحضرت مالی کے لئے وی کی ابتداءاس طرح ہوئی کہ پہلے آپ مالی کا مبارک اور سے خواب نظر آنے لگے اور جوخواب بھی دیکھتے وہ سے صادق کی روشنی کی طرح ظاہر ونمودار ہوتا پھر آپ ما النظم کوخلوت شینی کی رغبت ہوگئ،آپ مُلائظ غارحراء میں جا کرعبادت کرنے لگے جہاں کچھدن اور راتیں رہتے پھر گھر آتے اور پچھتوشہ لے کر على جاتے يہاں تك كداى غارحراء مين آپ عليكم برحق ظاہر جوا اور الله كا فرشته آپ عليكم كے سامنے آيا اور كہا ﴿ اقْتِ أَ﴾ (پڑھو)جس کے جواب میں آپ مالی افر ایاماانا بقاری۔ (کمیں تواییانہیں کہ پڑھ سکوں) فرمایا فرشتہ نے مجھ کو پور رجینجا اورخوب زورے دبایا که مشقت اور تکلیف انتہاء کو پہنچ گئی اور پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ اقر ایس نے پھروہی جواب دیا۔ ما انا بقاری فرشتہ نے ای طرح پھرتیسری مرتبہ پکڑ کردبا یا اور چھوڑ کر کہا ﴿ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ أَوْرَا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴾ ال آيات ك نزول کے بعد آنحضرت طافی محراوٹے اور آپ طافی پر کیکی اور ارزہ طاری تھا آپ طافی نے گھر جا کر فرمایا۔ زملونی زملونی۔ تو گھروالوں نے كمبل يا چادراڑھائى اور پھرآپ مالئے اے غار حراء كا قصہ بيان كرتے ہوئے حضرت خد يجه فالفا سے فرمایا۔ إنی خشیت علی نفسی۔ کہ مجھے تواپنی جان کا ڈر ہوا دحی کی ہیب وعظمت اور فرشتہ کوالی حالت میں دیکھرکر کرتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں بےسہارالوگوں کو کما کر کھلاتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور پیش آنے والے حوادث ووا قعات میں آپ مالی الوگوں کی مدد کرتے ہیں توجب آپ مالیکم میں سی کمالات اور اوصاف حسنہ ہیں تو خداوند عالم مرکز آپ مالی کو نا کام اور شرمندہ نہ کریں گے پھر آپ طالی کو اپنے ابن عم ورقد بن نوفل کے پاس لے کئیں جو انجیل کا ترجمه کررہے تھے اور شرک و بت پرتی سے نفرت کرتے ہوئے اس زمانہ کا دین سادی یعنی نصرانیت اختیار کرلی تھی ، ورقه بن نوفل نے تمام واقعہ ن كرتصديق كى اوركها۔ هذا الناموس الذى انزل الله على موسىٰ۔ يعنى يتووجى الله كا قاصد ب جوالله نے حضرت موی مالی پراتاراتھا، اوراس بات کی بھی تمناکی کہ کاش اس زمانہ میں جب کہ آپ مُلافِظُم کی قوم آپ مُلافِظُم كونكالے كى، اگر ميں زنده موں تو آپ مُلاقع كى بڑى ہى قوت وہمت كے ساتھ مددكروں كا، تواس طرح آپ مُلاقع كوحضرت خدیجہ طافور نے استدلال عقلی کے رنگ میں تسلی دی، اور ورقه بن نوفل نے استدلال شرعی کے انداز میں تسلی دی اور آپ طافیم ی نبوت ورسالت کی تصدیق کی اس کے بعدسلسلہ نزول وحی منقطع ہوگیا اورمشہور وراج قول کی بناء پرتقریبا پونے تین سال وى منقطع ربى تا آ كله پيروى كاسلسلسورة مدر كنزول سے شروع بوا،اور ﴿يَأْيُّهَا الْهُنَّا يَرُ أَقُمْ فَأَنْ لِل ﴾ كنزول وى ے آپ مان اللہ مامور بالرسالة فرما دیئے گئے، اور تبلیغ و دعوت کا حکم دے دیا گیا، اور پھر پے در پے سلسله نزول وحی کا شروع ہوگیا،تو یہ یانچ آیات سب سے پہلی آیات ہیں جن سے وحی الہی کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ مظافیم کومنصب نبوت سے

þ. þ.

سرفرازفرنایا حمیا،اوراللہ کے فرشتہ کی طرف سے اقرا کے خطاب اورامر پرآپ نا ای نے جوار شادفر مایا تھا، ماانا بقاری كه من توايبانبيں موں كه يروسكوں -اس كے جواب كے طور يروى الى كا آغازى ان كلمات سے موا ﴿ اقْدَا بِاسْمِ رَيْك الَّذِي عَلَقَ ﴾ يعن آب الله كور اوت اور يرصن كاحكم باركاه رب العزت سي آب الله كى صلاحيت اورقدرت كى بناء پرہیں دیا جارہا ہے بلکہ پڑھے اپنے رب کے نام سے اور اس کے نام کی دوسے جس نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو اور کا تنات کی ہر چیز کوعدم سے وجودعطافر مایا، تو جو ذات عدم سے وجودعطا کرنے والی ہے وہ ایک جاندار اور حس وشعور کھنے والے انسان کو قراءت كاوصف كيے بيس عطا كرسكتى ،اس كى شان خالقيت اور حكمت كے سوتے تو اظهر من القمس بيں۔ چنانچہ اس نے پيدا کیاانان کوایک جے ہوئے خون سے ۔جونطف کی شکل سے جے ہوئے خون کی شکل اختیار کرتا ہے پھروہی خدااس میں نشودنما کی ملاحیت دیتا ہے اور اس میں ہاتھ یا وُل آ کھناک، کان بنانا پیسب کچھاسی کی مناعی ہے توجس خلاق محیم نے ایک قطرہ کو اس طرح تغیرات کے ساتھ بیسب مجمع عطا کیا ہے وہ ایک زندہ بینا وبصیرانسان میں جواگر چہ پڑھا ہوانہیں قراءت کی صفت نہیں دے سکے اور آپ مالی کواس رب خالق اور صناع علیم کے نام سے کہا جارہا ہے کہ پڑھے اور اگر بیقصور و خیال ہوکہالی عظیم صفت اور خوبی کس طرح دے دی جائے گی تو فر مایا گیا اور آپ طافق کارب توبرا ہی کرم والا ہے۔اس لئے یہ مرانقدر فضل وانعام اس رب كريم كى طرف سے حاصل ہونے ميں كوئى تعجب أور تامل ند ہونا جاہے اور ند ہى بيسوچنے كى مخبائش ہے کہ اتناعظیم اور بھاری کام س طرح انجام دیاجائے گاتو وہ رب کریم اپنی غیبی مدد سے اس کوآسان کردےگا۔ لیکن اس کے بعد اگر میخیال ہواور تر در وجس، کہ آخر اس قدر بڑی نعت کس طرح حاصل ہوگی ، تو اس جرت ور دو دود در نے کے لئے فرمایا۔ وہ رب جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعہ ۔ اور بہی قلم دنیا میں ایک قرن سے دوسرے قرن تک اورایک نسل سے دوسری نسل تک علوم منتقل کرنے والا ہے کیا وہ اپنے فرشتہ کے ذریعے لوح محفوظ اور ملاء اعلی کے علوم این پیغیری طرف نبیں منقل کرسکے گا؟ جس نے انسان کووہ سکھایا جونہیں جانتا تھا توجب قلم کے ذریعے دنیا کے ایک کوشے سے دوسرے گوشہ تک اورایک قوم سے دوسری قوم تک علوم پہنچتے ہیں اورانسان وہ علوم سیکھ جاتا ہے جواس کو پہلے معلوم نہ تھے، تواے ہارے پغیرا پ مالی کوکیا تعجب ہے کہ اس طرح خداوند عالم جریل مالی اور ملائکہ مقربین کے ذریعے ملاء اعلیٰ کے وہ علوم آپ مان الم کا کوسکھا دے جواس سے پہلے آپ مان کا نہ جانے ہوں ، اور وہ پروردگار بیعلوم خواہ کسی ذریعہ اور واسطہ سے پنجائے یابراہ راست قلب پروارد کردے، وہ ہرصورت پرقادرہ خرانسان خواب میں غیب کی بہت ی باتنی دیکھتا ہےاور خودا بالنائل کوم اس سے مجموع صقبل سے اور مبارک خواب دکھائے گئے جو وحی اللی کا دیباجہ وتمہید تھے اور آفاب رسالت کے طلوع سے قبل والی منع صادق تھی ،جن سے آپ ٹاٹیٹم کو بخو بی انداز و ہو گیا کہ القاء غیبی کی بہت می صور تیس ہیں اور ان پراللد كوقدرت كامله باوران ميس اصل وى كنزول اوروى الى كى قراءت پرقدرت كا ثبوت كمل طور پرموجود بيتوان پیلی مرتب ﴿ اقْدَا ﴾ نس قرائت مطلوب مونے کی حیثیت سے فرمایا کمیا تودوسری مرتباس امرسابق کی تعیل پرآ مادہ مونے اوراس کی عملی صورت میں پورا كرنے كے لئے كہا كيا كدبس پر هيے، بعض مفسرين كاخيال بكراقراءاول سے علوم باطنيكا پر هنامراد ب اوراقراء ثانى سے علوم ظاہرہ ليكن پہلى توجيد عربیت کی روسے زیادہ تو ک ہے۔ ۱۲

امور کے باعث آپ ناتی کا کو یہ خطاب الی ہے ہوا قد آپ اوران دلاک کے پیش نظراب اس جواب کی مخوائٹ نیس ماانا بقاری الفرض قدرت خداوندی کے یعظیم اورواضح دلائل اورفٹا نیال ہوتے ہوئا اس امری مخوائٹ اورتو تع نیسی کہ مخض اللہ کی خالقی ہوران کی ربوبیت و وحدائیت سے انکار کرے کر افسوس خبردار! بدخک یہ سرش انسان بہت ہی مد کسے بڑھ جاتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ بے نیاز ہوگیا ہے ۔ مال و دولت نے اس کوئی کردیا بلا شہریا ہے انسان کی خلطی اور بہت بڑا دھوکہ ہے اے کا طب تجو کو معلوم ہوتا چاہئے کہ یقینا تیرے رب کی طرف والی لوث ہے ۔ اور جس پروردگار نے اس کو پہلے پیدا کیا ای کو طرف آخر لوٹ ہے ، اس وقت ایے مغرور دو برش انسان کی خوت اور کا خرور و تکبر سب پھی ختم ہوجائے گا اور اس برخی و خود فراموشی کی حقیقت کھل جائے گئی نہا ہت ہی جیرت اور افسوس کا مقام ہے ، انسان باوجود ان دلائل و شواہد کے اپنے خالق کو نہ مانے اس بر بخت انسان کو جوروکت ہے اللہ کے ایک برگزیدہ بندہ کو اللہ کی بندگی اور عہادت سے در اگر کو ہو کہ کی بات ہے کہ دومروں کو بھی رب حقیق کی بندگی اور عہادت سے رو کہ کرتے وہ کہ اللہ کا برخی بندہ کو اللہ کی بندگی اور مہادت سے مندموڑ رہا ہے وہ کی بات ہے کہ دومروں کو بھی رب حقیق کی بندگی اور عہادت سے مندموڑ رہا ہے وہ کی بات ہے کہ دومروں کو بھی رب نہ کو اللہ کی بندگی اور مہادت سے مندموڑ رہا ہے وہ کی بندگی اور جہ ہوسکت ہے کہ خود تو اللہ تعام کی عمادت سے مندموڑ رہا ہے رب نہ کر اللہ وہ کی بندگی اور جہ ہوسکت ہو کہ کو بی نہ کی اللہ اکم گردن ربا فر کی کہ دور کی کو کہ نہ کر کر کو کر کر کر کر کر کہ ان کر گئے ہوں کے وہ کر کر ایور کہ کہ کر کہ کو کہ کو کہ اس منظر کو کہا کہ کہ کہ کر کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ اس منظر کی کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کر کے کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کر کے کر کے کر کر ایس کر کے کر کہ کر کے کہ کر کے کر کو کہ کو کہ

معلا اے مخاطب تو نے دیکھا اللہ کا یہ بندہ اگر ہدایت پر ہے یا اس نے تقویٰ کا دوسروں کو تھم دیا۔ اور خدا کے عذاب سے ڈر نے کی تلقین کی تو اس میں کون سے بات اس قدر خالفت اور دھمنی کی تھی بلکہ ان دو با تو ن میں اگر صرف ایک ایک بی بات ہوتی تب بھی یہ صفت اس امر کی موجب تھی کہا ہے بندہ کی موافقت کی جاتی جا تیکہ اس کا مقابلہ اور دھمنی تو اس میں خصہ اور اشتعال کی کیا بات تھی؟ لیکن افسون اس کے برعس اے مخاطب کیا تو نے دیکھا کہا گراس نے اللہ کی بات کو جھٹا یا اور منہ موڑ ااور سرکھی و نا فر مانی پر ڈ ٹار ہا تو ہمارا اس نے کیا بگاڑ اخودا پنائی نقصان کیا ، اور ہلا کت میں اپنے کوڈ الا ، اس سم کی روش سے یہا ندازہ ہوتا ہے ہے کہ اس سرکش و نا فر مان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اللہ یہ سب بھے در کی در ہا ہے اس سرکش انسان کون بات پر جیشار دو انکل موجود ہیں تو کیا اس کو اب تک علم نہیں ہوا کہ اللہ د کی کہ بہا ہے اس سرکش انسان کون بات پر جیشار دو انکل موجود ہیں تو کیا اس کو اب تک علم نہیں ہوا کہ اللہ د کی در ہا ہے ۔ فیر جو بھی ہوا ، اب اس سرکش انسان کون بات پر جیشار دو انکل موجود ہیں تو کیا اس کو اب تک علم نہیں ہوا کہ اللہ د کی در ہا ہو کی اور ان پائی آیا ہے میں در حقیقت آناز دی پر اقراء کی خواب پر آپ ہوگا نے ما ما ما بھاری ہو گی آبا ہے اس کر کرد یا گیا ہم ان اب اور کہ ان ان اب اس کر کی ان کر در کیا گیا ہم ان اب اور کی ان کو کی در کر کرد یا گیا ہم ان کو اس دو کی کی موس سے کہا کے فار حراء میں نا دل ہو کی اور ان پائی ہم ان مورد کیا گیا ہم ان کو ان کی در کر کر دیا گیا ہم ان کو کیا ہم ان کو کی دیکھی مورد ان کیا گیا ہم ان کو کر کر دیا گیا ہم ان کو ان کو کی دور کر ان کیا ہم کا رہا ہو کی در کر کر دیا گیا ہم کو دور کیا گیا ہم کیا ہم کا باکہ کی در کر کر دیا گیا ہم کا دور کر ان کیا ہم کا دور کیا گیا ہم کیا گیا کہ کر دیا گیا ہم کا دور کر ان کیا ہم کیا ہم کا دیا گیا ہم کیا ہم کیا گیا ہم کا دور کر ان کیا ہم کیا گیا ہم کیا ہم کو دیں کو کر کر دیا گیا ہم کیا ہم کو کر کر دیا گیا ہم کیا گیا ہم کو کر کر دیا گیا ہم کیا گیا ہم کو کر کر کر گیا ہم کیا گیا ہم کیا کیا گیا گیا ہم کیا گ

ا کے روایت میں ہے کہ ابر جمل لعین نے اس موقع پر بیبودگ سے بات کی اور فصہ سے او فجی آ واز سے تبدید تھ بید کے اعماز میں بولنے نگا آپ فالل آنے فرمایا اے ابر جمل مجھے کیوں وحمکی دے رہا ہے کہنے لگا خمیس جرنیں اس وادی میں میری جماعت سب سے بڑی ہے ( ایمنی میں چیئر مین پارٹی ہوں ) تو اس پر بیا یات نازل ہو کی وقائم تن عُرائین نے کا دیا ہو کا بالح ۔ ۱۷

ال تعبير من الفظاوي عمت كي طرف اشاره ب

لینا چاہئے کہ وہ اپنی ان حرکوں سے باز آجائے۔ خبر دارا گریہ بازنہ آیا تو ہم تھیٹیں گے اس کو پیٹانی سے پکڑکرالی پیٹانی جو جو فی نافر مان خطا کار ہے۔ جب کہ دوزخ کے فرشتے پیٹانی کے بل تھیٹ کر دوزخ کی طرف لے جاتے ہوں گے اور اگر اس کو اپنی جماعت پر ناز ہے جیسا کہ ابوجہل نے کہا تھا کہ مدیری پارٹی سب سے بڑی ہے تو اسے چاہئے کہ وہ اپنی جماعت کو بلالے ہم بھی بلالیس کے اپنے پیادے اور جلاد ● جو اس کو تھسیٹ کر جہنم میں ڈالیس کے ، یہ ملائکہ عذا ب ہوں گے ایسے مجر مین اور ان کے سر غذا بوجہل لعین اصل تو قیامت کے روز عذا برجہنم کی طرف تھیٹے جا میں گے ، لیکن اللہ نے ان کے واسطے اس عذا ب وذات کو دنیا میں بھی مقدر فر مادیا، چنا نچے غزوہ بدر میں ابوجہل اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں بدر کے ایک کنوئیں میں ڈال دیں گئیں۔ اور یہ مردار لاشیں جب اس گڑھ میں بھر دیں گئیں تو آئے خضرت خلافی کھڑے یہاں کھڑے ہوکر ان پرلعت ملامت فرمائی۔ ●

اے مخاطب خبردار اس منتم کی باتوں ہے بھی مغالط اور دھوکہ میں نہ پڑنا، ہرگز اس کی بات نہ مانتا اور نہاس کی دنیوی وجاہت اور مال و دولت سے متاثر ہونا، بلکہ پورا پوراا جتناب و پر ہیز کرنا اور الی باتوں سے متاثر ہونے کی بجائے اپنے ہی رب کو سجدہ کرتے رہنا و اور اس کا قرب حاصل کرنا۔ کیونکہ سجدہ بندہ کے واسطے اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے جسے کہ ارشا در سول اللہ مکا فی اقرب مایکون العبد من ربہ ھوسا جد فاکثر وا فیہ الد عاء فقمن ان یستجاب یعنی بندہ کو اپنے پروردگار سے زیادہ قرب اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ اپنے رب کے سامنے سرب جو دہوں اس وجہ سے جدہ میں کثرت سے دعا ما تکو قریب تر ہے کہ اس حالت میں تہاری دعا میں قبول ہوجا کیں۔

تمبحمدالله العزيز تفسيرسورة العلق

#### سورةالقدر

اس سورت میں خاص طور پرنزول قرآن کی ابتداءاور شب قدر کی عظمت وفضیلت بیان کی گئی ہے اور بد کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک رات کو تمام زمانوں اور اوقات میں کیسی برتری عطاء فرمائی کہ اس ایک رات ہی کو ہزار مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر قرار دیا ، اور اس میں اللہ کی خاص تجلیات اس کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے ، جریل امین مائی ااور العرف میں اللہ کی خاص تجلیات اس کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے ، جریل امین مائی اور ایات میں ہے کہ ایک مرتب الاجہ ل تحضرت تا اللہ کی خاص تجلیات اس کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے ، جریل امین مائی وہاں پہنچا کی مردایات میں ہے کہ ایک مرتب الاجہ ل تحضرت تا اللہ کی طرف جلاء جبکہ آپ تا اللہ کی ایک درمیان آگ کی ایک دہ کتی ہوئی خند قرار کی جس کے مراس نے برد کھنے والی تلون اللہ کو ایک درمیان آگ کی ایک دہ کتا ہوئی خند قرار کی کو ایک درمیان آگ کی ایک دہ کتا ہوئی خند قرار کا خرار کے درمیان آگ کی ایک درمیان آگ کی ایک درمیان آگ کی درکت درکتا ہوئی درکت کی درکت درکتا ہوئی درکت کو خوالی میں درکت کو درخت بیان کیئے ہیں۔

© الغرض ﴿ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴾ أن مجرين كي لئے دنيا ميں بھي ہوا اور آخرت ميں بھي الله كے فرشتے ان كي پيثانيوں سے پكڑ كر تھيٹے ہوئے جہنم كي طرف لے ماكس گے۔

کافروں کو پیشانی سے پکڑ کر گھیٹٹا اکی ذات وخواری کے لئے ہوگا، پیشانی انسان کے جسم میں سب سے زیادہ عزت اور کرامت کی چیز ہے تواس کے ذریعہ کی کو گھیٹنا انتہائی تذکیل وتحقیر ہے تو کا فر کے جس سر نے غرور دنخوت کی دجہ سے خدا کے سامنے جھکنے سے اعراض کیا، وہ اس لائل ہے کہ اس کے بل محسیث کراس کوذکیل وخوار کیا جائے ، چنانچہ یہی وہ چیز ہے جوار شاوفر مائی گئ۔ وقتے تمریش تشکہ ٹوئ فی النّارِ علی وُ مجوّد بھو تھ ، ڈو فوا مَسَّ سَعَرَ کُو اعاد نا اللّه عند آمین

🗗 قرآن كريم مين آيات جود مين سيسب آخرى آيت ب،اورجمهور فقها واس پروجوب محده كے قائل ميں۔

فرشتوں کی جماعتیں ملاء اعلی سے زمین پراتر تی ہیں، عابدین و ذاکرین کی مجالس عبادت و ذکر میں حاضری ہوتی ہے اور اہل اللہ کے قلوب پر خاص سکینت و باطنی انو ارکا ورود ہوتا ہے۔

٧٧ عُوَرَالْقَ نَهِ مَلِيَّةُ ٢٥ ﴾ ﴿ إِنْ مِ اللهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْمِ المَّاعَ مَوَعَمَا الْمُ

اِنّا آئزلُنهُ فِي لَيْلَةِ الْقَلْرِ أَنْ وَمَا آذُراكَ مَا لَيْلَةُ الْقَلْرِ أَلَيْلَةُ الْقَلْرِ أَلَيْلَةُ الْقَلْرِ أَلَيْكُ الْقَلْرِ أَلَيْكُ الْقَلْرِ أَلَيْكُ الْقَلْرِ أَلَيْكُ الْمَلْمُ فَيْ مِن اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ ال

حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجُرِ ٥

رات مع کے نگلنے تک فل

رات مع كے نكلنے تك \_

عظمت شب قدروماه رمضان بنز ول قرآن

وَالْفَالِدُ: ﴿ وَالَّا آنُوَلُنْهُ فِي لَيُلَةِ الْقَلْدِ ... الى .. حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾

فل یعنی قرآن مجید" لوح محفوظ" سے سماء دنیا پر" شب قدر" میں اتارا محیااور شایداسی شب سماء دنیا سے پیغمبر ملی الله علیه وسلم پراتر ناشروع ہوا۔اس کے متعلق مجھ معنمون سورة" دخان" میں گزرچکا ہے۔وہاں دیکھولیا جائے۔

ول يعني اس رات ميں نكى كريا إيرائي ويا ہزاد مينے تك نكى كرتار بالداس سے بھى زائد۔

س مینی اداری می سندوی القدس ( صرف جرائیل علیه السلام) بیشمار فرشتوں کے بچوم میں بنچا ترتے بی تاکی عظیم الثان خیرو برکت سے زمین والول کومنتغیض کریں۔اور کمکن ہے " دوح " سے مراد فرشتوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہو۔ بہر حال اس مبارک شب میں بالمنی حیات اور دو مانی خیرو برکت کا ایک

ناص زول ہوتا ہے۔ ویم یعنی انتظام عالم کے متعلق جو کام اس سال میں مقدر ہیں ان کے نفاد کی تعیین کے لئے فرشتے آتے ہیں۔ کما مرفی سورة الدخان۔ یا" من کل امر" سے امر خیر مراد ہو یعنی ہرقیم کے امور خیر لے کرآسمان سے اترتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

المر سے امریر مراد ہوت کی ہر سے اور پر سے اور پر سے اللہ والے لوگ بجیب و عزیب کمانیت اور لذت و ملاوت اپنی عبادت کے اندرمحوں کرتے فی یعنی و ورات امن و میں اور دہمی کی رات ہے۔ اس میں اللہ والے لوگ بجیب و عزیب کمانیت اور لذت و ملاوت اپنی عبادت کے اندرمحوں کرتے ہیں۔ اور بیا اثر ہوتا ہے، بزول رحمت و برکت کا جوروح و ملائکہ کے توسلا سے طہور میں آتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس رات جرائیل علیہ السلام اور فرشتے مالہ بن و داکرین پرملؤ ، وسلام بھیجتے ہیں۔ یعنی ان کے حق میں رحمت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔

فل يعنى شام سيمنى تك مارى دات يى سلدر بتا بهاس طرح ده بلى دات مبارك ب-

ک میں مصل میں معلوم ہوا کہ وہ رات رمضان شریف میں ہے ﴿ فَصْفَوْ رَمَضَانَ الَّذِیْ اَلَّوْلَ فِیْدِ الْقُوْانُ ﴾ اور مدیث محیح میں بتلایا کہ رمضان کے اخیر مشرہ میں خصوصاً عشرہ کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہئے، پھر طاق راتوں میں بھی تاہیوں شب پر کمان غالب ہوا ہے۔ واللہ اعلم۔ بہت سے ملما منے تعبر کی ہے کہ شب قدر "ہمیشہ کے لئے کی ایک رات میں متعین نہیں میکن ہے ایک رمضان میں کوئی رات ہو، دوسرے میں دوسری۔ بہت سے ملما من تعبر کی ہے کہ شب قدر "ہمیشہ کے لئے کی ایک رات میں میکن ہے ایک رمضان میں کوئی رات ہو، دوسرے میں دوسری۔

ربط: ......گزشته سورة اقر أمین آغاز اور ابتداء بعثت کا ذکرتها، اب اس سورت مین نزول قرآن کا زمانه اور شب قدر کی نغیلت بیان کی جاری ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن جیسی نعت اور عظیم کتاب ہدایت نازل فرمائی۔

یا ہے کہہ دیجئے کہ گزشتہ سورت میں انسان پرعنایات والطاف خداوندی کا ذکرتھا اور اس کی ترقیات کا ، اب اس مناسبت سے انسانی سعادت اور فوز وفلاح کی اصل اساس کتاب الہی اور قر آن تھیم کا نزول بیان کیا جارہا ہے کہ وہ شب قدر میں ہوا، جس میں عقائد، عبادات ، معاملات ، تہذیب نفس ، اور سیاست مدینہ کے جملہ اصول واحکام موجود ہیں اور پھر یہ کہ انسان حصول سعادت میں جدوجہد کا مختاج ہے اور عملی زندگی ہی اس کوفلاح وسعادت کی منزل تک پہنچاتی ہے امم سابقہ طویل طویل مدتوں تک ،عبادات شاقہ کر کے بارگاہ رب العزت میں جوتقرب حاصل کرتی تھیں وہ اس امت کے لئے ایک رات کی چند کھڑیوں میں ہی مقدر فر ماویا، ارشاد مبارک ہے:

بے فک اتارا ہے ہم نے اس قر آن کو شب قدر میں ۔اوراے خاطب تو جانتا ہی ہے کہ کیا ہے شب قدراس کی عظمت و برکت کیا ہے اوراس میں عہادت کی عظمت و برکت کیا ہے اوراس میں عہادت و فرکرالہی کا اجروثو اب کس قدر ہے؟ اس کی حداور حقیقت کا بیان تو کسی کے احاط فہم میں نہیں آسکتا ہیں اتنا سمجھ لے کہ شب قدر ہزار مہینوں ہے بہتر ہے کہ اس ایک رات کی عہادت ہزار مہینوں کی عہادت کو قواب سے بڑھ کر بہتر ہے ، بیالی رات کے کہ اس میں اقرتے ہیں فرشتے اور روح القدی یعنی جریل امین علینا اپنے رب کی اجازت اور محم سے ہرامر خیر لے کر فرین کی طرف اوراللہ کی عہادت کرنے والے ایما ندار بندوں کی جانب جورات سرا پاسلام ہے کہ اس کا ایک ایک لیے سلامت و رحمت لے کر زمین والوں پر اترتے ہیں ان کے واسطے دعا اور برکت و رحمت کا ہے جس میں فرشتوں کے گروہ پیغام سلامت و رحمت لے کر زمین والوں پر اترتے ہیں ان کے واسطے دعا کرتے ہیں ، ان کو سلام کرتے ہیں ۔ اور برکت و رحمت کا ہے جس میں فرشتوں کے گروہ ہی ہی ہے کہ اس کے جس حصہ ہیں بھی عبادت ہوگی وہ ان رسالعزت کی تجا یا سال میں قلب کو سکون و سرور حاصل ہوتا ہور محتوں اور برکتوں کا باعث ہوگی جو اس شب میں اللہ کی طرف سے رکھی گئی ہیں ، اس میں قلب کو سکون و سرور حاصل ہوتا ہو رحمت اللی اللہ اپنے قلب میں ایک چین و ٹھنڈک محس کرتے ہیں ، خشیت اللی کے آٹا والن پر اثر انداز ہوتے ہیں ، اور عجیب و غریب کی طرف نیت اور لذت و طاوت اپنی عادت ہیں جورت ہیں ۔

### شب قدر اورنزول قرآن

اس سورة مبارکہ نے واضح طور سے بیربیان کردیا کہ نزول قرآن لیلۃ القدر میں ہوا سورة بقرہ میں حق تعالیٰ شانہ کا افظ قدر دال کے نتج ادر سکون کے ساتھ استعال کیا جا تا ہے، افخت میں دونوں کے مخی ایک ہی ہیں صرف فرق بہ ہدال کے فتح کے ساتھ اسم ہوا سے اور سکون کے ساتھ استعال کیا جا تا ہے، افغان کے ساتھ مصدر، از روئے افخت اس کے ایک مغی اندازہ کے ہیں جیسا کہ ارشاد ہو فاق میں ہوئی کہ اور یہ کہ اس کی مجا جا تا ہے، الل اسان کہا کرتے ہیں۔ فلان خود ر۔ لفلان عند فلان قدر تولیات القدر میں دونوں کہا جا تا ہے، شرف ومنزلت مجی، اور یہ کہا س کی مجادت کا اندازہ واللہ کے زدیک ہزار میدے بڑھ کرہے۔

ابن مہاں وہ ان مہاں وہ ہے ہی کہ اس وجہ ہے ہی اس کولیاتہ القدر کہاجاتا ہے کہ اس دات میں سال ہمر میں پیش آنے والی ہا تیں ملاء اعلی سے طے اس مہاں جی اور ایک معنی اور لفظ قدر کے تی اور اس میں اور اس میں اور ایک معنی اور لفظ قدر کے تی جی جی اور اس میں کے لوگا ہے اس آیت میں لفظ قدر کا استعمال ہوا ہے ﴿وَمَنْ قُدِوَ عَلَيْهِ وَرُفُعُ ﴾ =

ار شاد ہے، ﴿ فَصَهُو ُ وَمَضَانَ الَّذِي أَنْوِلَ فِيهِ الْقُوْانُ هُدًى يَّلِقَاسِ وَبَيِّنَتُ مِن الْهُلَى وَالْفُو قَانِ ﴾ جس نے سے ظاہر کیا کہ اللہ دب العزت نے ابنی کتاب قرآن عکیم نازل فرمانے کے لئے رمضان المبارک کا مہینہ مختص فرما یا اور اس میں مناسبت ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام ججز نظام اس کے انوار و تجلیات کا مظہر ہے اور زمضان المبارک کا زمانہ اس کو تجلیات کا مظہر ہے اس وجہ سے حکمت الہیہ سے بھی مقدر فرما یا گیا کہ قرآن کریم رمضان المبارک اور شب نازل ہواور پھر ہے کہ دنیا میں کی کے لئے بیا مکان نہیں ہے کہ وہ اپنی آئھوں سے دیدار خداوندی کر سکے تواللہ نے اپنا کلام پاک نازل کر دیا اور اس کے کلام میں اس کی تجلیات، اس کا جلال وجمال ہے تواس طرح میں وعشاق کے لئے بیصورت عطافر مادی گئی کہ وہ اس کا دیدار اس کے کلام میں کرلیں ، اس کے کلام میں اس کا جلوا کہ جرہ نظرہ آتا ہے۔ اس کا جرہ نظرہ آتا ہے۔ گئی کہ وہ اس کا دیدار اس کے کلام میں کریں ، اس کے کلام میں اس کا جرہ نظرہ آتا ہے۔ آتا جائے گا۔ ﴿ تَوَارِئِكَ اسْمُ رَبِّ اللّٰ خِی الْجِالِ وَ الْمِ الْمِ الْمِ اللّٰ مِی کہ کہ کام میں اس کے کلام کے پردہ میں شکام کا چرہ نظرہ آتا ہے۔ آتا جائے گا۔ ﴿ تَوَارِئِكَ اسْمُ رَبِّ اللّٰ خِیْ اللّٰ مِیْ اللّٰ مِیْ اللّٰ مِی اللّٰ کیا کہ اللّٰ میاں کر برگ گل در برگ گل کیں ، اس کے کلام کے پردہ میں شکام کا چرہ نظرہ آتا ہے۔ واللّٰ کو اللّٰ می کو اللّٰ ہوئے گل دربرگ گل

ہر کہ دیدن میل دارد درسخن بیندمرا

یمی وہ چیز ہے جو بیان کی گئی۔

چیست قرآن اے کلام حق شناس کرونمائے رب ناس آمد بناس

متعدد واحادیث میں ہے کہ توراۃ وانجیل اور زبور بھی ماہ رمضان میں اتاری گئیں، کیم رمضان المبارک کو حضرت ابراہیم علید پر صحیفے نازل ہوئے چھرمضان کو تورات بارہ رمضان کو زبور اور افرارہ مضان کو انجیل نازل ہوئی اور اخیرعشرہ رمضان شب قدر میں قرآن کریم نازل فرمایا۔

کوہ طور میں حضرت موکی علیہ اللہ نے بامر خداوندی تیس دن عبادت کی ، اس مدت کے پورا ہونے پراللہ نے مزیددل دن کا اضافہ فرما کر چالیس دن پورے کرد ہے جیسا کہ ارشاد ہے ﴿ وَوْعَدُنّا مُوّلِی قَالِمِیْنَ لَیْلَہُ وَاَتْمَہُ ہُمَا اِیکَ ہُم کالی کا شرف عطا کیا ، ہم کالی اور مناجات کی لذت روز ہے دی اور نے اس کے بعد تجالیات ہیں انظر والی ﴿ وَتِ اَدْخَارُ اِلَیْکَ ﴾ جواب ملا ﴿ وَلَیْ تَوْرِیْنَ وَلَیْنِ انْظُرُ اِلَی الْجَہَلِ ﴾ اس کے بعد تجالیات میں سے ایک بہت ہی تالیل مقدار تجالی کوہ طور پر پڑی تو ﴿ جَعَلَهُ ذَکُّا وَ حَتَّا مُوْسَى وَلِیْنِ اِنْظُرُ اِلَی الْجَہَلِ ﴾ وامور یا کرامات وفضائل جوجفرت موکی علیها کو وصاصل ہوئے خدا وندعالم نے ان سب کورمضان مبارک میں جمع کردیا ، روزہ واعتکاف بھی آ گیا اور اتمام بعشر کی تعداد کو اعتکاف ہی کے ختم نا دیا گیا کہ عشرہ اور نا مالی کا ﴿ وَاَ اَعْمَیٰ نَہُمَ اِلَی اَلْمَ مِنْ اِلْمَ کُلُونَ اللّٰ مِنْ اِلْمُ کُلُونَ اللّٰ مِنْ اِلْمُ کُلُونَ اللّٰ ہِمُونَ اللّٰ کَا ﴿ وَاَ اَعْمَیٰ نَہُمَ کُلُونَ اللّٰ مِنْ اَلْمُ کُلُونَ اللّٰ ہُمُونَ اللّٰ کَا ﴿ وَاَ اَعْمَیٰ نَہُمَا کُلُونَ اللّٰ مُنْ ہُمُ کُلُونَ اللّٰ مِنْ کُلُونَ اللّٰ بِرَقَّ کُردی گیا آور مُنْ اللّٰ کا ﴿ وَاَ اَعْمَیٰ نَہُمَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُنْ ہُمُ کُلُونَ اللّٰ مِنْ کُلُونَ اللّٰ ہُمُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ ہُمُنَ مُنْ مُنْ اللّٰ مُنْ ہُمُنَا ہُمُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ ہُمُنْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ ال

موكيا ، تراوح اورقر آن كريم كى تلاوت مين ﴿ وَكُلَّمَة وَيُّهُ ﴾ كامقام آعيا-

حضرت موئی نائیل کومنا جات خداوندی اور کلام ربانی سے شوق دیدار پیدا ہوا تھا گر جواب ملا تھا۔ ﴿ لَنْ قُلُونِی ﴾ گراس امت پر خاص عنایت بیفر مائی گئی کہ اس نے اپنا کلام قدیم نازل کر کے ای میں لذت دیدار رکھ دی۔ ای میں اپ جلال و جمال کے جلوے و دیعت فرما دئے کوہ طور پر بخلی ظاہر فرمائی گئی تقی تواس امت کو بھی بخلی خداوندی سے محروم ندر کھا گیا، شب قدر کی صورت میں اللہ نے اپنی تجلیات وانوار سے نواز دیا، پھروہ کوہ طور والی بخل تو بظاہر عظمت و ہیبت کے رنگ میں ظاہر وواقع ہوئی تھی جس کا بیا ثر ہوا تھا۔ ﴿ جَعَلَهُ دَگًا وَّحَرَّ مُوسٰی صَعِقًا ﴾ لیکن حضورا کرم نال اللہ است کو جو بخلی عطاکی گئی وہ من کل امر سلام۔ کی شان لے کر لطف و جمال اور سکینت وطمانیت کی شکل میں واقع ہوئی، جس کی شنڈک وطمانیت اہل من کل امر سلام۔ کی شان لے کر لطف و جمال اور سکینت وطمانیت کی شکل میں واقع ہوئی، جس کی شنڈک وطمانیت اہل اللہ اللہ النہ واللہ نے مول کا بھی اللہ کوعطافر مائے تھے، اللہ اپ قلوب اور حتی کہ اپنے اجسام میں محسوس کرتے ہیں غرض وہ تمام مقامات جو اللہ نے مول کلیم اللہ کوعطافر مائے تھے، رمضانی، قرآن اور شب قدر میں امت محمد میلی صاحبہا الف الف صلوق و تحیۃ کودے دیئے گئے فللہ الحمد والمنة۔ رمضانی، قرآن اور شب قدر میں امت محمد میلی صاحبہا الف الف صلوق و تحیۃ کودے دیئے گئے فللہ الحمد والمنة۔

حدیث میں ہے کہ جبریل امین مالیٹا رمضان مبارک میں حضور پرنور مُلا تی کا است میں کا دور کرتے تھے اور جس سال آپ مُلا تی کا وصال ہوااس میں دومر تبددور کیا۔

امام ربانی حضرت مجددالف ثانی مینیفر ماتے ہیں کہ رمضان کا پورام ہینہ نہایت مبارک ہے مگر وہ انوار وبرکات جو اس ماہ کے دنوں سے دابتہ ہیں وہ اور ہیں اور وہ انوار وبرکات جوراتوں سے متعلق ہیں وہ اور ہیں اور دن کے انوار وبرکات جوراتوں سے متعلق ہیں وہ اور ہیں اور دن کے انوار وبرکات افطار کی صورت ہیں ، بظاہر یہی وجہ ہے کہ شریعت نے سحر کی تاخیر اور افطار کرنے میں تعجیل کی ہدایت فرمائی اور ارشاد فرمایا، لاتن ال امتی بخیر ما عجلوا الفطر واخر والسحور۔

حضرت مجدد میشدایک اور مکتوب میں فرماتے ہیں کہ" حق تعالی شانہ نے سال بھر کے انوار وبرکات رمضان مبارک میں جمع کردیئے ،اوران تمام برکات کا جو ہرعشر وَاخیرہ میں رکھ دیااور پھراس جو ہرکالباب اورعطر شب قدر میں ودیعت فرمادیا۔

یہ بات تو ظاہر ہے کہ مدت نزول قر آن تئیس برس ہے اور حسب ضرورت اور مصلحت تھوڑ اتھوڑ انازل ہوتا رہا تو اس لحاظ سے شب قدر میں قر آن کریم اتارے جانے کامفہوم یہ ہے کہ پورا قر آن کریم لوح محفوظ سے بیت العز ۃ میں جو آسان پرایک جگہ ہے بیک وقت اتارا گیا۔

چنانچه حافظ ابن كثير مين الله القرآن جملة واحدة من الله حافظ ابن كثير مين الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ الى البيت العزة من السماء الدنيا ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في ثلث وعشرين سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم لوح محفوظ سے بیت العزة (جُوآسان دنیامیں ایک مقام ہے) پر ایک ہی مرتبہ نازل فرما دیا تھا پھر حسب ضرورت و حکمت تئیس برس کی مدت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کرآنخضرت مُلاَثِیَّم پر اتر تارہا، اس بناء پر بیہ بات قابل تر دوندر ہے گی کہ ابتداءوی غار حراء ہے ہوئی ،اور غار حراء کا واقعہ بروایت مؤرخین شوال کے مہینہ میں تھا۔

قر آن کر یم میں ایک جگہ اس طرح ارشا وفر مایا گیا ہے۔ ﴿ وَاَنّا الْوَلْهُ فَيْ لَیْلَةٍ مُّلِوّکَةٍ ﴾ اور لیلہ مبار کہ کی تغییرا کثر مفسرین بروایت عکرمہ ڈاٹٹو لیلہ البراءة لین شعبان کی پندر ہویں رات کرتے ہیں، تو بظا بر طبان ہوسکتا ہے کہ لیلہ مبار کہ میں نزول بظا برلیلۃ القدر میں نزول کے خلاف ہے تو پچھائمہ مفسرین نے اس ظبان کو رفع کرنے کے لئے لیلہ مبار کہ می خی لیلۃ القدر کے کردیے ،لیکن بالعوم حضرات مفسرین روایات مرفوعہ کی تغییر نیز اس وصف کے پیش نظر کہ وقی میں اللہ المبراءة ہی کو ترجے دیتے ہیں کیونکہ بیصفت لیلۃ البراءة ہی کی ہے کہ وقی ہی ایک اکثر رچکا ) اس وجہ سے مناسب یہ ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ لیلۃ البراءة ہیں بارگاہ خداوندی سے لوح محفوظ سے بیت العز قبیل اس وجہ سے مناسب یہ ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ لیلۃ البراءة ہی بارگاہ خداوندی سے لوح محفوظ سے بیت العز قبیل اس وجہ سے مناسب یہ ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ لیلۃ البراءة ہی بیت العز قبیل اس کے بعد مختلف اور متعدد مواقع اور اماکن میں ، آیات قرآنی کی از ول ہوتا رہا اور آخصرت منات کے اس طرح یہ ترتیب بیت العز قاور لوح محفوظ میں جس ترتیب سے قر آن کریم ہے اس کے مطابق ہوجائے۔

شب قدرامت محربيكي خصوصيت

بعض حضرات مؤرخین و محققین کااس امر میں اختلاف نقل کیا گیا کہ لیلۃ القدرامم سابقہ میں بھی تھی یا نہیں ، بعض مؤرخین نے بروایت مالک میں ہے۔ آنچھن کیا ہے کہ آنچھنرت ناٹیٹی کو جب اللہ کی طرف ہے اس امر پر مطلع کیا گیا کہ آپ ناٹیٹی کی امت کی عمریں بہنسیت امم سابقہ کے بہت کم ہول گے تو آپ مٹاٹیٹی نے فر مایا اے پروردگار پھر تو میری امت کے لوگ اعمال صالحہ اور عبادات کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے جو پہلی امتوں کے لوگ این طویل ترین عمر کے باعث حاصل کر چکے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ مٹاٹیٹی کولیاۃ القدر عطافر مائی اور اس کو ﴿ خَیْرُو مِینَ اَلْفِ شَہْدِ ﴾ بنایا۔

علاوہ ازیں حدیث عبداللہ بن عمر کالٹیا جو تمثیل ایم کے ضمون میں وارد ہوئی جس میں آپ تا تی است کی مثل بہنبت پہلی امتوں کے بیفر مائی کہ ایک جماعت مزدوری پرضج سے ظہر تک لگائی گئی اور انہوں نے ظہر تک کم کیا اور ان انہوں نے ظہر تک کم کیا اور ان کو جمی ایک ایک قیراط دے دیا گیا ، دوسری جماعت نے ظہر سے عصر تک کام کیا اور ان کو جمی ایک ایک قیراط دے دیا گیا ۔ وسری جماعت ال کی گئی اور انہوں نے عصر سے مغرب تک کام کیا اور ان کو دود وقیراط دے دیئے گئے تو پہلی جماعتوں نے اعتراض کیا ۔ نحت اکثر عملا ، اقل اجر افقال ہل ظلمتم و ہذا فضلی او تیعه من اشاء ، کہ اے آتا ہم نے کام توزیا وہ کیا اور مزدوری ہم کو کم ملی یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے کام کم کیا ان کو اجر سے زیادہ دی گئی تو مالک نے اس پر کہا کیا تم پر کوئی ظلم کیا گیا بیا تہ جو طے ہوا تھا وہ دے دیا گیا اور یہ جوز انگراس آخری جماعت کو دیا گیا بی تو میر اانعام ہے جس کو چاہوں دوں ، تو آئے خضر سے تا تھی ہے مواجوں دوں ، تو آئے خضر سے تا تھی ہے اور قواد و تسے میں کام کرنے والے ہوا ور اس مختصر وقت میں عمل کر کے اجر سے اور تو اب تم ان لوگوں سے زیادہ حاصل کر رہے ہو جو مغرب تک کام کرنے والے ہوا ور اس مخرب تک کام کرنے والے ہوا ور اس مختصر وقت میں عمل کر کے اجر سے اور تو اب تم ان لوگوں سے زیادہ حاصل کر رہے ہو جو جو جو اس کی کی میں ہو وہ جو عصر سے لے کر میں کی کام کرنے والے ہوا ور اس مختصر وقت میں عمل کر کے اجر سے اور تو اب تم ان لوگوں سے زیادہ حاصل کر رہے ہو جو

عمل تم سے بہت زیادہ کرنے والے تھے۔

جہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور انکہ مفسرین ومحد ثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شب قدر رمضان کے عشرہ اخیرہ کی کسی بھی طاق رات میں ہے اس کے خفی ہی رکھا گیا اور حضرت ابوسعید خدری بڑا گئا یا ابی بن کعب ڈاٹٹو سے جو اسے سے سے سے سے سے سے سے سے اور حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو یا ابی بن کعب ڈاٹٹو سے جو اسے سے سے سے سے سے میں منقول ہے وہ ان علامات کود کیھنے کی بناء پر ہے جو آن محضرت خلافی نے شب قدر کی ذکر فرمائی تھیں توجس نے جو علامت جس رات میں دکھی اس کے بارے میں بناء پر ہے جو آن محضرت خلافی نے شب قدر کی ذکر فرمائی تھیں توجس نے جو علامت جس رات میں دکھی اس کو بہم رکھا جائے تو اس بیان کردیا اور اللہ کی حکمت اس کو متقاضی تھی کہ ایک فور عالی نوع سے اس کو بہم رکھا جائے تو اس بیان کو گئیں جو شب قدر گزر نے کے بعد ظاہر ہوں مثلاً آپ خلافی کا یہ فرمانا کہ وہ رات ہے بحث کے بعد ضامت میں ایس علامات بیان کی گئیں جو شب قدر گزر نے کے بعد ظاہر ہوں مثلاً آپ خلافی کا یہ فرمانا کہ وہ راد سے کہ بادلوں جس کے بعد صورج طلوع ہوگا تو اس کی شعاعیں نہ ہوں گی بلکہ صرف اس کا قرص نظر آتا ہوگا جس طرح کہ اور دہلکے بادلوں میں شعاعوں کے بغیر سورج نظر آتا ہو (تفصیل کے لئے تفیر ابن کشرروح المعانی اور کشب حدیث ملاحظ فرمائیں)

تمبحمدالله تفسير سورة القدر

#### سورةالبينه

اس سورت کا نام سورۃ کم میکن بھی ہے لیکن جمہور مفسرین نے بروایت صیححہ اس کا نام سورۃ البینہ اختیار کیا ہے، یہ سورت اکثر حضرات محدثین وائمہ مفسرین کے نز دیک مدنیہ ہے،عبداللہ بن عباس مخالیا سے بھی یہی منقول ہے بعض مفسرین نے اس کو مکیہ بھی کہا ہے میچی بیان کیا گیا کہ حضرت عائشہ ڈٹاٹھاس کو مکیہ بی فر مایا کرتی تھیں اس میں آٹھ آیات ہیں۔

بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ منکرین خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے انکار کرتے سے اور بیہ کہا کرتے سے کہ جب تک کوئی بینہ (دلیل وجمت ) سامنے ندا ہے ہم ایمان نہیں لائیں گے تواس میں اتمام جمت کے طور پر بھی فرمایا گیا کہ بیلوگ اس طرح کا عذر اور بہانہ بناتے ہیں ، حالانکہ اللہ کارسول اور ان کی بعثت و نبوت ان کے کمالات واوصاف بذات خود بینہ ہیں ، قر آن کریم کی آیات تلاوت کرنے سے بڑھ کر اور کون سابینہ ہوگا ، تواس ضمن میں اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے اعراض و بے رخی اور دلائل خداوندی سے بتوجہی کا ذکر ہے اس کے ساتھ سے بھی بیان کیا گیا کہ عباوت کی روح اخلاص و توحید ہے ، اخیر میں بیذ کرکیا گیا کہ اہل سعادت اور اہل شقاوت کا آخرت میں کیا انجام ہوگا اور اس پر بطور نتیجہ بیام مرتب کا گیا کہ "سعداء" خیر البر بیہ ہیں اور وہ کفار ومنکرین جوشقاوت و بد بختی میں مبتلا ہیں شرالبر بیہ ہیں۔

# ﴿ ٩٨ مُؤَةُ الْبَيْنَةِ مَدَيَّةُ ١٠ ﴾ ﴿ يِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ﴾ ﴿ اللهِ الرَّحْهُ ال

 الْبَيِّنَةُ ۚ رَسُولَ مِّنَ اللهِ يَتُلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿ فِيْهَا كُتُبُ قَيِّمَةً ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ

Dis.

پڑھتا ہوا آیا جو پاک ورقوں میں تھی ہوئی ہے۔ وکل یعنی قرآن کی ہرسورت محویاایک منتقل تناب ہے۔ یا یہ طلب ہو کہ جوعمدہ کتابیں پہلے آجکی بیں ان سب کے ضروری خلاصے اس کتاب میں درج کردیے محتے میں یا" کتَب قیمة" سے علوم ومضامین مراد ہیں۔یعنی اس کے علوم سحیح وراست اورمضامین نہایت مضبوط ومتعدل ہیں۔

سمجمانے سے راہ پر آ جائیں تو یمکن مذتھا جب تک ایک ایساعظیم القدر رسول مذآ ہے جس کے ساتھ اللہ کی یا ک تناب اس کی قری مدد ہوکہ چند سال میں ایک

ایک ملک کوایمان کی روشنی سے بھر دے اور اپنی زبر دست تعلیم اور ہمت وعزیمت سے دنیا کی کایا پلٹ کردے ۔ چنانچیو و رمول ملی الله علیه وسلم الله کی کتاب

وسل یعنی اس رمول ملی الله علیه وسلم اوراس کتاب کے آئے پیچھے شبہ نہیں رہا۔ پھر اب اہل کتاب ضدسے خالف میں ۔ شبہ سے نہیں ، ای لئے ان میں دوفر لق مومجے یہ نے ضد کی منکر رہا ۔ جس نے انساف کیاا یمان لے آیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس بیغمبر آخرالز مان کا انتظار کررہے تھے۔ اس کے آنے پراپ تا تمام اختلافات کوختم کر کے سب وحدت واجتماع کوخلاف وشقاق کا ذریعہ بنالیا۔ جب اہل کتاب کا یہ حال ہے تو جائل مشرکوں کا تو ہو چھنا کیا۔

" المینة" کامصداق حضرت علیه العزیز نے یہاں" المینة" کامصداق حضرت علیه العلوۃ والسلام کو تشہرایا ہے۔ یعنی جب حضرت کے کھلے کھلے نشان کے کرآئے یہود دشمن ہو گئے ۔ اور نصاری نے بھی دنیاوی اعراض میں پھنس کراپنی جماعتیں اور پارٹیاں بنالیں ۔مدعایہ ہے کہ پیغمبر کاآنااور کتاب کانازل ہونا بھی بغیر حضرت حق کی توفیق نے کہ مامان ہدایت جمع ہوجائیں جن کو توفیق نہیں ملتی وہ اسی طرح خمارے میں پڑے دہے ہیں۔ بھی بغیر حضرت کی توفیق نے کہاں اور جھوٹ سے علیحدہ ہو کر خالص خدائے واحد کی بندگی کریں اور ابراہیم علیہ السلام صنیف کی طرح سب طرف سے ٹوٹ کراسی ایک مالک کے خلام بن جائیں ۔ تشریع و تکوین کے کئی شعبہ میں کئی دوسرے کو خود مخارضہ بھیں۔

فے یعنی یہ چیزیں ہر دین میں پیدیدہ رہی ہیں، انہی کی تفصیل یہ پیغمبر کرتاہے۔ پھر خدا جانے ایسی پاکیز و تعلیم سے کیوں وحشت کھاتے ہیں۔ ولا یعنی علم کادعویٰ رکھنے والے اہل کتاب ہوں، یا جاہل مشرک جن کاانکار کرنے پرسب کاانجام ایک ہے وہی دوزخ جس سے بھی چیٹکارانہیں۔ اُولَٰہِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿ إِنَّ الَّيْنِيْنَ اَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ لَا اُولَٰہِكَ هُمْ خَيْرُ وَ، لِكَ بَرَ نِنَ وَ، لِكَ بَرَ بَيْنِ لائِ اور يَحِ بَيْخِ كام و، لُوكَ بَنِ بِ نَنَ وَ، لُوكَ بَرَ بَيْنِ لائِ اور يَحِ بَيْخِ كام و، لُوك بَبَرَ بَيْنِ الْ الْبَرِيَّةِ ﴿ يَسِ بِرَ بِ خَلْ يَ مِنْ اللّهُ عَنْكَ رَبِّهِمْ جَنْتُ عَلَيْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْالْمُ لُو خَلِيلِيْنَ فِيهَا الْلَهُ عَنْهُ مُ وَرَضُوا عَنْهُ وَيَهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلِكَ لِلنّ يَنِ مِنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلَيْ لِلنّ يَلِي مِنْ اللّهِ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلَيْكَ لِلنّ يَكِيلُونَ خَوْلِكَ لِلنّ يَكِيلُونَ وَهُوا عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلَا اللّهِ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلَا اللّهِ لِللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلَى لِللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلَكُ لِلنّ يَلِيلُونَ خَوْلُولَ لَكُ لِللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلَى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلَيْكُولُولَ وَلَكُ لِللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُمْ وَرَفُوا عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُمْ وَلَا اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُمْ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَلَوْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

### ذات رسول كريم مَاليَّنْ وآيات قرآن سرچشمه علوم وبربان بدايت

عَالَيْنَاكُ: ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا ... الى ... ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾

ربط: .....گر شته سورت القدر مین شب قدری عظمت و نضیات کاذکرتها، اس مناسبت سے اب اس سورت میں قبولیت عبادت کی اساس بیان کی جارہ کی جارہ کی طہارت ہے اور اس کا نام صنیفیت ہے حضرت ابراہیم ملینا کا شعارتها، نیزید کہ سورة قدر میں لیلة القدر کی فضیلت بیان کی گئی تقی تو اب اس سورت میں سعادت و شقاوت کے اصول بیان کے گئے تا کہ ایمان و کفراور ہدایت و گراہی میں کسی کو التباس ندرہے، تو ارشا دفر مایا:

نہیں تھے باز آنے والے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں اور مشرکین یہاں تک کہ نہ آجائے ایکے پاس واضح دلیل وجت، وہ واضح دلیل وجت اللہ کا رسول جو ان کے سامنے تلاوت کرتا ہے، ایسے صحیفے جو پاکیزہ ہیں جن میں ایسے مضامین ہیں لکھے ہوئے جو نہایت ہی درست اور مضبوط ہیں وہ صحیفے اور مکتوب مضامین قر آن کریم کی آیات ہیں، جن کی مضبوطی اور دلائل و براہین کی روسے استقامت میں ذرہ برابر فرق نہیں فلاح وسعادت کے اصول ایسے روشن ہیں کہ کسی قسم کا ابہام وخفانہیں، تو اللہ کی طرف سے ایسے رسول کی آ مد بذات خود ایک بینہ اور کھلا ثبوت ہے، پھراس رسول خدا کا قر آن کریم جسی پاکیزہ کتاب اور بلند پایہ مضامین رشد وفلاح کی عظمت و بلندی کی بھی کوئی حذبیں، اللہ کے اسی رسول کی اور ان کی طرف

ف یعنی بهائم سے بھی زیاد ، ذکیل اور بدتر ۔ کما قال فی سورۃ"الفرقان" ﴿إِنْ هُمْرِالَّا کَاَلَّا نُعَامِرِ ہَلَ هُمْرَا ظَلَ کَالَّا نُعَامِرِ ہَلَ هُمْرَا ظَلَ سَدِید کُلِی اللَّهِ عَلَی اللَّا عَالَمُ وَلَ مِی اللَّهِ رہے وہی بہترین ، خلاکَ بیں سے بعض افراد بعض فرشتوں سے آگے بکل جاتے ہیں ۔ آگے بکل جاتے ہیں ۔

ف یعنی جنت کے باغوں اور نہروں سے بڑھ کر رضاء مولی کی دولت ہے۔بلکہ جنت کی تما معمتوں کی اصلی روح ہیں ہے۔ فعل یعنی پیمقام بلند ہرایک کوئیس ملما۔صرف ان بندول کا حصہ ہے جواسپے رب کی ناراضی سے ڈرتے میں۔اوراس کی نافر مانی کے پاس نہیں ماتے۔

سے تلاوت آیات ہی کی بیہ برکت تھی کہ دور جاہلیت کے وہ عرب جو کفر کی ظلمتوں میں غرق تھے نور ہدیت سے مشرف ہوئے ، ورنہ توقع نہھی کہ اس طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہونے والی قوم راہ راست پر آتی۔

بہرکیف اس واضح دلیل اور کتاب ہدایت کے بعد چاہتے تو یہ تھا کہ کم از کم اہل کتاب جو کہ اہل علم وہم تھے وہ ایمان الاتے اور اس سعادت کی طرف دوڑتے لیکن عجیب بات کہ ایسا نہ ہوا اور اس کے برعس نہیں مختلف ومتفرق ہوئے اہل کتاب گر بعداس کے کہ ان کے پاس واضح مجبوت آ چکا۔ خودان کی کتابوں اوران کے انبیاء کے ذریعے کو بہی رسول خدااللہ کتاب میں سے آخری سچے رسول ہیں اوران پر تازل ہونے والی کتاب قر آن کر یم اللہ کا کلام ہے وہ اس طرح اہل کتاب میں سے کہے ایمان لائے جیسے کعب احبار دلائل ہو عبداللہ بن سلام دلائلؤ اور سلمان فاری دلائلؤ وغیرہ اور پچھندا نکار کیا محض عنا داور تعصب کی وجہ سے جب اہل کتاب ہی علم اور دلائل کی معرفت کے باوجود اللہ کے رسول اور قر آن کر یم پر ایمان لانے کے بجائے مختلف وہنے وہ مشخرق ہوگئے تو مشرکین کا کیا کہنا وہ نہ کتاب والے تھے اور نہان کے پاس کی کوئی شہادت اور بثارت تھی ، ہم کیف السے رسول عظیم اور کتاب بلند پا یہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ سب ال کرفت کو قبول کرتے اور کوئی بھی گروہ اس میں اختلاف نہ کرتا ۔ ایسے رسول عظیم اور کتاب بلند پا یہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ بس اللہ ہی کی عبادت کریں ای کیلئے اپنی عبادت کو خالص کرتے ہوئے کہ غیراللہ کا کوئی شائر بھی نہ ہو یک وہوکر ہم باطل سے اپنامنہ موڑ کراور احکام خداوندی کی اطاعت کرتے ہوئے کہ نماز قائم کرتے رہیں اور کوئی میں ہدایت اور خاص ما در کوئی تا تاب کی وہروی میں ہدایت اور خاص مضوط اور تیج ملت و شریعت کی پیروی کا اس کی ا تباع و پیروی میں ہدایت اور خاص مضرے ۔ اور خاص مضرے ۔

جب کداس کا بیثا ق اہل کتاب سے لے لیا گیا تھا جیسے کہ ارشاد ہے ﴿ وَلَقَلُ اَخَدُ اللّهُ مِیْفَاقَ یَغَی اِسْرَاءِیُلَ ، وَیَعَمُ اللّهُ مِیْفَاقَ یَغِی اِسْرَاءِیُلَ ، وَیَعَالَ اللّهُ اِنِی مَعَکُمْ ، اَیِن اَقْتُتُمُ الصّلَاوَ قَوَاتَیْتُمُ الرّکُوةَ وَامّنْتُمُ بِرُسُونِ ﴾ الح تواس عہدو پیان کا نقاضا بہی تھا کہ اخلاص کے ساتھا لیمان لاتے پابندی سے احکام دین کی اطاعت کرتے مگر بہت سے اہل کتاب نے اپنی اور خود اپنے رسول ہی کا کفر کیا ، اس وجہ سے بیشکہ جولوگ اہل کتاب میں سے منکر وکا فرہو نے اور مشرکین وہ جہم کی آگ میں ہوں گے ، جہال وہ بمیشہ بمیشہ رہیں گے اور بیوگ بلاشہ بدترین خلائق ہیں اور بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیکی کے کام کئے وہ بہترین خلائق ہیں جن کے ایمان و اعمال صالح کاصِلہ یہ ہوگا کہ ان کے پروردگار کے لائے اور انہوں نے نیکی کے کام کئے وہ بہترین خلائق ہیں جن کے گلات کے بینچ سے نہریں بہتی ہول گی۔ جہال یہ لوگ بیشہ رہیں کے ایمان و اعمال صالح کاصِلہ یہ ہوگا کہ ان کے پروردگار کے نزد یک باغات ہوں گے جمیال یہ لوگ این نہتوں کو چھوڑ کر مفارقت کرجا تیں گی جیان ان والی ہوگا اور نہ ہی یہ لوگ ان نعموں کو چھوڑ کر مفارقت کرجا تیں گی جیان ان انعام نامی عظمت و برتری اپنی جگہ بہت بڑی چیز ہے جس کی انصور نیمی کیا جاسکا ، مزیدان میں موگا خدا ان سے راضی ہوگا اور بی خدا کی عنایات ورحتوں سے خوش سے نعموں سے بڑھ کر اللہ کی رضاء ایک انعام خاص ہوگا خدا ان سے راضی ہوگا اور بی خدا کی عنایات ورحتوں سے خوش سے نعموں سے بڑھ کر اللہ کی رضاء ایک انعام خاص ہوگا خدا ان سے راضی ہوگا اور بی خدا آگا ور نارتلیط کی بازت سے اور خوش عنایاں لیک آئے اور فارتلیط کی بازت سے ورکھی نائیاں لیک آئے اور فارتلیط کی بازت سے دور خوش عند ہوگا کہ بیان کو تراد دیا ہے جو کھی نائیاں لیک آئے اور فارتلیط کی بازت سے دور خوش کی بیان المبینہ کا معداق حضرت میں خوش کو قراد دیا ہے جو کھی نائیاں لیک آئے اور فارتلیط کی بازات سے می کھی نائیاں کر آئے اور فارتلیط کی بازات سے میں کو میں کی ان کو تراد کیا ہے می کھی نائیاں کر آئے اور فارتلیط کی بازات سے میں کو کی کی سے میں کو کی سے میں کی کی سے کو کی کو کی کی کو کی کیا گیا ہو کی کو کی کو کی کی کور کی کی کور کر کی کی کور کی کی کی کی کی کی کی کور کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کی

https://toobaafoundation.com/

آ محضرت مُلْفِيْم كى بعثت كى بشارت سناكى اوران پرايمان لا ئے۔

ہوں گے اور ظاہر ہے کہ بیسب کھھ ایمان اخلاص احکام دین کی پابندی پھراس پر انعامات خداوندی جنت اور جنت کی بے پایاں معتیں اور ان سب سے بڑھ کر اللہ کی رضاء وخوشنو دی اس مخص کیلئے ہے جواپنے رب سے ڈرتا ہو خشیت وتقوی ہی ● ہی ان تمام تر کمالات اور فوز وفلاح کی اصل بنیاد ہے۔

تمبحمدالله تفسيرسورة البينة

#### سورةالزلزال

سورة الزلزال مدنی سورت ہے جمہورمفسرین کا یہی قول ہے ابن عباس کا پھااور قنا دہ دلات سے اسی طرح نقل کیا گیا، عبدالله بن مسعود والنفظ،عطاء والنفظ اور جابر والنفظ كا قول بعض مفسرين به بيان كرتے ہيں كه بيسورت مكه مكرمه ميں نازل ہوئي بظاہراس قول کا منشاء یہ ہوگا کہ اس سورت کا اسلوب بیان مکی سورتوں جیسا ہے کہ قیامت اور احوال قیامت کا ذکر ہے اس کی

ربط: .... اس سے بل سورت میں ﴿جَزَاؤُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ جَنْتُ عَنْنِ ﴾ الح اہل ایمان و طاعات پر ہونے والے انعامات كابيان تقاء ظاہر ہے كمالل ايمان كويد بشارت من كرشوق وانظار موسكتاً تھا كەرىمىتى انكوكىبىلىكى كوتواب اس سورت میں اس کا وقت بتایا جارہاہے کہ وہ روز قیامت ہے اور قیامت کس حقیقت کاعنوان ہے اس کوبھی واضح کیا جارہاہے اور اس کی آمد پرجوانقلاب بریا ہوگا وہ بھی ذکر کیا جارہا ہے اور کس طرح آسان وزمین اور نظام کا کنات درہم برہم کردیا جائے گا؟ ان امور کو بیان فرماتے ہوئے ریجھی واضح کردیا گیا کہانسان کاعمل خواہ اچھا ہویا برا اس کا بدلہ اس کوضرور ملے گاکسی کاعمل خیر ضائع نہیں ہوتا اور کوئی شخص برے عمل کے انجام اور سز اسے نہیں ہے سکتا۔

# ﴿ ٩٩ مُورَةُ الزِّلْوَالِمَدَنِيَّةُ ٩٣ ﴾ ﴿ إِنْ مِنْ وَاللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْدِ ﴾ ﴿ الياتِها ٩ كوعها ا

إِذَا زُلَزِلَتِ الْأَرْضَ زِلْزَالَهَا ﴾ وَٱخْرَجَتِ الْأَرْضُ ٱثْقَالَهَا ﴿ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا جب الا ذالے زمین کو اس کے بھونجال سے فل اور نکال باہر کرے زمین اسپنے اندر سے بوجھ فی اور کمے آ دمی اس کو جب ہلائیے زمین کو اس کے بھونچال سے۔ اور نکال ڈالے زمین اپنے بوجھ۔ اور کمے گا آدمی اس کو

فل يعنى تى تعالى مارى زيين كوايك نهايت سخت اور جولناك زلزلدس الا دُاك كايبس كے صدمه سے كوئى عمارت اوركوئى ببار يادرخت زيين پرقائم ندر ب كارسبنشيب وفراز برابر موجايس مح يتاكه ميدان حشر بالكل ممواراورصاف موجائ اوريه معاملات قيامت ميس نفخ ثاني كوقت موكار

ول یعنی اس وقت زمین جو کچھاس کے پیٹ میں ہے۔مثلاً مرد سے یاسونا چاندی وغیرہ سب باہراگل ڈالے گی کیکن مال کاکوئی لیننے والانہ ہوگا۔سب دیکھ =

📭 بیسورت اپنے مضامین کے اعتبار سے نہایت ہی بلند پایہ ہے جبیا کہ ظاہر ہے امام مسلم موالی اوردیگر ائمہ محدثین نے انس بن مالک تفاقی ہے روایت کی ہے كرة تحضرت تُلْقُمُ ن الى بن كعب ثَلْقُوْس فرما يا الله في مجصال بات كا امر فرما يا ب كدمين تمبار ب سامنے سورة ولكم يَكُن اللّيان كَفَرُوا ﴾ پڑھوں اورتم کو پڑھ کرسناؤں ابی بن کعب ٹاٹٹو کہنے لگے کیا اللہ نے میرانام لے کرآپ ناٹیل سے بیفر مایا آپ ناٹیل نے فر مایا ہاں اللہ نے تہارانام لے کر بی کہاہے،انس ٹالٹخیان کرتے ہیں انی بن کعب ٹالٹخیرین کررو پڑے اور بیقراری کے ساتھان پرگریہ طاری موااورزبان سے بیکلمات جاری موے، وقد ذكرت عندرب العالمين - الجهام رانام ليا كيا اورذكر موارب العالمين كى باركاه ميس - ١٢ لَهَا ﴿ يَوْمَبِنِ تُحَرِّبُ اَخْبَارَهَا ﴿ بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْلَى لَهَا ﴿ يَوْمَبِنِ يَصْلُو النَّاسُ كَا بِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

-05

### ۮؘڗۜۊٟۺٙڗؖٵؾڗ؇۞۫

#### ذره بحر برانی وه دیکھ لے گاسے ف

#### ذره بھر برائی، وہ دیکھ لےگا۔

#### حوادث وزلازل بونت وقوع قيامت

عَالَيْهَاكَ: ﴿إِذَا زُلُزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا .. الى .. ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾

ربط: .....گزشته سورت کامضمون ابل سعادت وشقاوت کے اعمال وافعال اوران کے انجام پرمشمل تھا اوراصول سعادت اور حق تعالیٰ کے انعامات کے استحقاق کی بنیادیہ بیان کی گئی تھی کہ وہ خشیت خداوندی ہے اور ﴿ فَلِكَ لِبَتَیٰ خَشِی دَبِّا فَا اُس حقیقت کو واضح کر دیا گیا تھا۔ اب اس سورت میں سعادت وشقاوت کے شمرات مرتب ہونے کا وقت بتایا جارہا ہے کہ وہ قیامت ہے اور قیامت کا قائم ہونا، نظام عالم کا درہم برہم ہوجانا ہے اور وہی دن زندگی کے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری سے ڈرتارہے کس طرح میں اعظم الحاکمین کے روبر وکھڑا ہوں گا توارشا دفر مایا: ا

فل یعنی آدی زنده ہونے اور اس زلزلد کے آثار دیکھنے کے بعد یاان کی رومیں میں زلزلد کے وقت چرت زده ہو کہیں گی کداس زمین کو کیا ہو گیا جواس قدر زور سے منے لنگی اور اپنے اندر کی تمام چیزیں ایک دم باہر نکال چینٹیں۔

فع یعنی بنی آ دم نے جو برے مجلے کام اس کے او پر کیے تھے سب ظاہر کردے گی مشلاً کہے گی فلال شخص نے مجھ پرنماز پڑھی تھی، فلال نے چوری کی تھی۔ فلال نے خون ناحق کیا تھا، وغیر دلک محولی آ جکل کی زبان میں یوں مجھوکہ جس قدراعمال زمین پر کئے جاتے ہیں زمین میں ان سب کے ریکارڈ موجود رہتے ہیں ۔ قیامت میں وہ پروردگار کے حکم سے کھول دیے جائیں گے۔

ہ میں یعنی اس روز آ دمی اپنی قبر دل سے میدان حشر میں طرح طرح کی جماعتیں بن کر صاضر ہول گے۔ایک گروہ شرایوں کا ہوگا،ایک زانیوں کا،ایک ظالموں کا، ایک چوروں کا،وعلی نداالقیاس یا پیمطلب ہے کہ لوگ حماب سے فارغ ہو کر جولوٹیس گے تو کچھ جماعتیں جنتی اور کچھ دوز خی ہو کر جنت اور دوزخ کی طرف بطی مائیں گئی۔

ب کے اس کے میں ان کے عمل دکھلا دیے جائیں ہے، بدکاروں کو ایک طرح کی رسوائی اور نیکو کاروں کو ایک قسم کی سرخروئی ماصل ہویا ممکن ہے اعمال کے دکھلانے سے ان کے تمرات و نتائج کادکھلا نامراد ہو۔

ف یعنی برایک کاذر و ذروم کمل مجلا ہویابرااس کے سامنے ہوگااور جی تعالیٰ جو کچھ معاملہ ہرایک عمل کے معلق فرمائیں مے و وبھی آ نکھوں سے نظر آ جائے گا۔

جس وقت کوہلا دی جائے گی زمین جیسا کہ اس کوہلا نا چاہئے اور جس قدر بھی اس کوہلا یا طبح اس کی عظمت کے گانے عظمت کے گانے علیہ اس کی عظمت کے گانے علیہ اس کی عظمت کے گانے سے اس کی عظمت کے لیا تا ہوئی ہے اس کی عظمت کے لیا تا ہوئی ہے اس کی عظمت کے باز اور بڑی ہے بڑی بلندو بالاعمار تیں گر کر چورا چورا ہوجا کیں گی اور سمندرا بلنے گئیس کے جیسا کہ فرما یا گیا ﴿ وَاِذَا الْبِيَحَارُ سُجِّرَتْ ﴾ ۔

اور تکال ڈالے گی زیمن اپنے اندر کے ہو جھ خزانے، دفینے اور گڑے ہوئے مردے اور جو جھی کوئی چیزاس کی ہوں میں دبی ہوئی ہو۔

سے دبی ہوئی ہو۔

اس ہیبت ناک زلزلہ سے سب پچھ باہر آ جائے گا اور انسان کہ گا کیا ہوگیا ہے اس زیمن کو اس کے باغات مار تیس کہاں گئیں، اور اس کی وہ روق جس پرلوگ فریفتہ سے کہاں چلی گئی، مال ودلت پر انسان ایک دو سرے کے خون کے بیاسے سے قبل وغار تگری پر آ مادہ رہتے سے لیمن ہائے اب اس زمین کے اندر سے بیر سارے خزائن باہرا گلے خون کے بیان اور مشکر لوگ کہتے ہے کہ مرنے کے بعد دو ہارہ ہیں اٹھا یا جائے گا تو بیر سب مردے باہر نکل پڑیں گیر دین وہ ہوگا کہ ذمین بیان کرے گی اپنے واقعات کو اور ان حالات وافعال کو جو اس پر کئے گئے زمین کے جس کھڑے پر گناہ ہواتو وہ کہ ذمین بیان کرے گی اپنے واقعات کو اور ان حالات وافعال کو جو اس پر کئے گئے زمین کے جس کھڑے کہ پر گناہ ہواتو وہ کہ برخی ہوگی یا جو بھی علی میں اور جس جگر کی کہ بہاں فلاں نے فلاں کوٹل کیا اور جس جگر کی کہ فلال نے فلاں کوٹل کیا اور جس جگر کی کہ فلال نے فلاں کوٹل کیا اور جس جگر کی کہ فلال نے نہاں ہوگا ہو گئی ہوگا کی اور کی کہ ای کوٹر کردے تو جس کی اور ہوگا کیا والی اور کی کے جو کے کام در میں کہ خبر کردے تو جس طرح زمین اپنے جگر کے گلاوں کو گلاں نے اس کواس امری وئی کی ہے۔ کہ وہ اس کو ہو کی کام در کیا ہوگا کیا والی گئی کی دور اس کی صورت میں ۔ در بارعدالت اور پیشی کی خبر کردے گئی میں اور خبی کہ دور اس کور کھائے جا کیں ان کے اعمال اور اعمال کا بدلہ جو میدان حش میں صاب و کتاب کے بعد طرکرد یا گیا، یدوں ہو کی جو نئی کا بدلہ کی کردے گا اور جو خص ذرہ برابر بدی کرے گا تھیں خواہ دو مگل اور خیکی تنی بی معول اور چھوٹی ہو بلا شیال کور کی ہوئی نئی کا بدلہ کی کردے گا اور جو خص ذرہ برابر بدی کرے گا تھیں خواہ دو مگل اور خبی کی تنی بی معول اور چھوٹی ہو بلا شیال کور کی ہوئی نئی کا بدلہ کی کردے گا اور جو خص ذرہ برابر بدی کرے گا تھیں تا کہ ان کور دور اس کور کی ہوئی نئی کا بدلہ کی کردے گا اور جو خص ذرہ برابر بدی کرے گا تھیں تا کہ کور کی گیا تھیں تا کہ کور کے گا تھیں کی کیا کہ کردے گا اور جو خص کی دور اس کور کیا ہوئی نئی کر کے گا اور خو خص کور کیا گیا کہ کور کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا کہ کور کور کیا گیا گیا گیا کہ کور کے گا کے کہ کور کے گا کے کہ کور کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گی

البعض مفسرین نے بیان کیا کہ عرب کے کسی وہلی شاعر نے بیفقرہ بنایا تھا۔ ﴿ إِذَا اُلَّا وَلَوْ اَلَّا اِللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ت حضرت ابوہریرہ نگاتمنابیان کرتے ہیں کہ تحضرت تالیک ایک روزید ﴿ يَوْمَبِنِ تُحَدِّيْ اُخْبَارَهَا ﴾ تلاوت کر کے فرمایا جانے ہوکہ زین کا خبردینا کیا ہے۔ کیا ہے، اوگوں نے عض کیاللہ ورسولہ اعلم، خدااوراس کارسول ہی بہتراورخوب جانتا ہے۔

فرمایااس کاخبردینایہ ہے کہ وہ گواہی دے گی فلال نے مجھ پریٹل کیا، فلال نے مجھ پریکام کیا توبس بی اس کاخبردینا ہے۔ ابن عباس نگائٹ فرمایا کرتے تھے ﴿اَوْ مِی لَقِا﴾ کے معنی یہ ہیں کہاللہ تعالیٰ زمین کو تھم دے گا کہاا ہے زمین بول وہ اس تھم کو سنتے ہی سارے راز اگلنے لگے گی جیسے کہاس نے اپنے اندر کے سارے خزانے اگلے اور نکالے۔ ۱۲ وہ اس کود کھے لے گا اور اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ انسانوں کو بیہ بات پہلے ہی بتادی گئی تھی اور قانون مجازات کا اعلان کردیا گیا تھا۔ ﴿ إِنْ آنْ صَلَّنْ تُعُمُّمُ الْحُسْنُدُ مُّهُ مِلْ لِا نُفُسِ کُمِّرٌ وَ اِنْ اَسَانُهُمْ فَلَهَا ﴾ کہ اگرتم نیکی کرو گے تو اپنے فائدہ کیلئے کرو گے اور اگر بدی کرو گے تو اس کا انجام بھی تمہارے نفول کے لئے واقع ہوگا۔

صحیح بخاری ومسلم میں روایت ہے کہ آنحضرت طُلُقُمُ نے فرمایا بی آیت یک اور جامع ہے کعب احبار بُلاَمُوْ بیان کرتے تھے کہ بی کریم طُلُقِمُ نے فرمایا کہ بیدو آیات ایس نازل ہوئی ہیں کہ تورات وانجیل کا خلاصہ ہیں اورلب لباب ہیں، ایک روایت میں ہے کہ مور قر اِلدَا زُلُوِ لَتِ الْاَرْضُ ﴾ کی تلاوت کا ثواب نصف قر آن کا ثواب ہے۔

تمبحمد الله العزيز تفسير سورة الزلزال

#### سورةالغديت

اکثر مفسرین نے اس کو کی سورت ہی کہا ہے ابن مسعود ، جابر وحسن بھری اور عکر مدرضی اللہ عنہم اجمعین کا یہی قول ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس ڈالجنا اور قادہ میشائے فرمایا کہ بید دینہ میں نازل ہوئی تھی ،لیکن جمہور نے پہلاقول اختیار کیا ہے اس سورت کا موضوع بھی سورۃ الزلز ال کے موضوع کی طرح نیکی اور بدی کا انجام ہے بیان کرنا ہے۔ اورا یہے دلائل کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ سلیم الطبع انسان اس کو قبول کرنے میں قطعاً تا ل نہیں کرسکتا اس کے ساتھ بالخصوص اس امر کو بیان کیا گیا کہ گھوڑ ہے باوجود جانور ہونے کے اوران عقلی و فکری صلاحیتوں سے محروم ہونیکے جوان کو دی گئی ہیں۔ اپنے امر کو بیان کیا گیا کہ گھوڑ ہے باوجود جانور ہونے کے اوران عقلی و فکری صلاحیتوں سے محروم ہونیکے جوان کو دی گئی ہیں۔ اپنے مالک کے شمن کا الک کے سن قدر و فا دار ہیں اوراس کے تھم پر اپنے آپ کو کس قدر مہا لک اور شدا کہ میں ڈالتے ہیں اور اپنے مالک کے دشمن کا مقابلہ کس مستعدی اور ہمت سے کرتے ہیں۔ لیکن افسوس انسان اشرف المخلوق ہو کر بھی اپنے آپ قاکا نافر مان ہے اس کا شکر میں کہتا ، اور نہ ہی اس کی اطاعت و فر مال بر داری میں کوئی جفائشی و ہمت کا مظاہرہ کرتا ہے اس کے بالمقابل حرص و لالیج اور نہیں کہتا ہو سک امرائی ہو سکتا ہے اور رہیسب اس پر موقوف نے کہوں فکر آخرت سے غافل ہے۔

# (١٠٠٠ وَهُ الْعُدِيْتِ مِنِّيَةً ٤٤) ﴿ فِي بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ ﴿ اليامَا ١١ كوعها ٢

### 

. وسل یعنی ایسی تیزی اور قوت سے دوڑ نے والے کہ مج کے وقت جبکہ رات کی سر دی اور ثبنم کی رطوبت سے عموماً غبار دبار بتا ہے ۔ ان کے ٹاپول سے اس وقت مجی بہت گر دوغبار اٹھتا ہے۔ فَوسَطَن بِهِ بَمْعًا فَإِنَّ الْإِنْسَان لِرَبِّهِ لَكُنُو دُنَّ وَإِنَّهُ عَلَى خُرِك لَشَهِيْنُ وَإِنَّهُ لِحُتِ بِعَمُ الْمَانِ بِهِ بَمْعًا فَإِنَّ الْإِنْسَان لِرَبِّهِ لَكُنُو دُنَّ وَإِنَّهُ عَلَى خُرِك لَشَهِيْنُ وَإِنَّ الْمَرَا عِن الرَّهِ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعَلَّمُ وَاللَّهُ وَاللْلُكُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

# رَبُّهُمْ عِمْ يَوْمَبِنٍ لَّخَبِيْرٌ شَ

ان کے رب کوان کی اس دن سب خبرے فل

ان کے رب کوان کی اس دن سب خبر ہے۔

فل يعنى اس وقت بيخون وظردهمن كي فرج بيس ما كھتے ہيں۔

(تتنبید) مکن ہے کہ شم کھانا گھوڑوں کی مقصود ہو جیرا کہ ظاہر ہے،اورمکن ہے جاہدین کے رسالہ کی قسم ہو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔" یہ

جہاد والے سواروں کی قسم ہے۔ اس سے بڑا کون عمل ہوگا کہ اللہ کے کام پر اپنی جان دیسے کو ماضر ہے۔"

فیل یعنی جہاد کرنے والے سوارول کی اللہ کی راہ میں سرفروثی و جانبازی بہلاتی ہے کہ و فادارو ٹکر گزار بندے الیے ہوتے ہیں ہوت وی اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو سے بلہ غور کروتو خود گھوڑا زبان مال سے شہادت دے رہا ہے کہ جولوگ ما لک حقیقی کی دی ہوئی روزی کھاتے اور اس کی بیشمانعتوں سے شب وروز ترخی کرتے ہیں، پھراس کے باوجو داس کی فرمانبر داری نہیں کرتے ، و، جانو رول سے زیاد ہ ذکیل و حقیر ہیں ۔ ایک شائٹہ گھوڑ ہے کو ما لک گھاس کے شکے اور تھوڑا سادا یہ کھلاتا ہے و، اتنی کر بیت پراپ مالک کی و فاداری میں جان کڑا دیتا ہے ۔ جو مرسوار اشاد کی کہ معرکوں میں برتھن گھس جاتا ہے گولیوں کی بارش میں ، تواروں اور اشار ہو کرتا ہے اور سے نہاں کے معرکوں میں برتھن گھس جاتا ہے گولیوں کی بارش میں ، تواروں اور سے سکیلئوں کے سامنے پڑ کرسینہ نہیں پھیرتا۔ بلکہ براوقات و فادار گھوڑا سوار کو بچانے مال خرج کرنے کے لئے اپنی جان خطر ، میں ڈال دیتا ہے بیانان نے ایسے گھوڑوں سے کچھر بی سے بیان کہ کوئی پالنے والا مالک ہے جس کی و فاداری میں اسے جان و مال خرج کرنے کے لئے تیار رہنا چاہئے ۔ بینک انران بڑا ناشکر ااور خلاق ہے کہا گھوڑے کے برابر بھی و فاداری نہیں دکھا سکا ۔

فعلی یعنی سرفروش مجابدین کی اور ان کے گھوڑوں کی و فاشعاری اور شکر گزاری اس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ پھر بھی بے حیائس سے مسنہیں ہوتا۔ (تنبید) ترجمہ کی رعایت سے ہم نے یہ مطلب کھا ہے۔ ور مذاکثر مفسرین اس جملہ کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ انسان خود اپنی ناشکری پر زبان عال سے گواہ ہے۔ ذرا اسپے تعمیر کی آواز کی طرف متوجہ ہوتو من لے کہ اندر سے خود اس کادل کہدر ہاہے کہ توبڑا ناشکر اے بعض سلف نے "انسه" کی ضمیر دیسے کی طرف لوٹائی ہے یعنی اس کا رب اس کی ناسیا کی اور کفران فعمت کودیکھ رہا ہے۔

فی یعنی رص ملمع اور بخل وامساک نے اس کو اندها بنارکھا ہے۔ دنیا کے زرومال کی مجبت میں اس قدر عزق ہے کہ معم حقیقی کو بھی فراموش کر پیٹھا، نہیں سمجھتا کہ آ گے چل کراس کا کیاانجام ہونے والا ہے۔

ف یعنی و اوقت بھی آنے والا ہے جب مرد اجسم قبرول سے نکال کرزندہ کئے جائیں گے اور دلول میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں سب کھول کر رکھ دی جائیں گی اس وقت دیکھیں بیمال کہاں تک کام دے گااور نالائق ناشکر سے لوگ کہال چھوٹ کر دکھائیں گے ۔اگریہ بے حیااس بات کو بھی مجھے لینتے تو ہرگز مال کی مجت میں عزق ہوکرایسی حکیس نہ کرتے ۔

فل یعنی ہر چندکہ اللہ کاعلم ہروقت بندے کے ظاہرو بالمن پرمجیط ہے لیکن اس روز اس کاعلم ہر شخص پر ظاہر ہوجائے گا۔اور کسی کو گنجائش انکار کی مدر ہے گی۔

# سرگرمی بهائم دراطاعت ما لک و نافر مانی و ناشکری انسان بآ قاءرب العالمین

عَالَجَاكَ : ﴿ وَالْعُدِيْتِ ضَبْحًا ... الى ... إِنَّ رَبَّهُمْ عِمْ يَوْمَدٍ لِأَكْبِيرُ ﴾

ربط: .....گزشته سورت میں مجازات اعمال کا قانون بیان کیا گیا تھا اور ٹیے گہانیان اپنی زندگی میں جو بھی نیکی یابدی کاعمل کرے گاروز قیامت قیامت کا اس بدلہ پاکررہے گا، اب اس سورت میں انسان کی غفلت و لا پرواہی اور اپنے رب کی ناشکری کی مذموم خصلت بیان کی جارہی ہے اور یہ کہ دراصل اس روش کا منشاء حرص مال، لا لیج اور نفس کی خواہش ہے، اس کے پیچھے پڑ کر انسان اپنے رب کو بھلا دیتا ہے اور اس سے غافل ہوجا تا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ ہونا اور قیامت کا دن حساب و کتاب اور اعمال کے بدلہ کا دن ہے توارشا دفر مایا۔

قسم ہےان گھوڑوں کی جودوڑتے ہیں ہائیۃ ہوئے اپنے مالک کی اطاعت و مجبت میں اور اس کے دشمنوں کوشکست دینے کے لئے میدان معرکہ میں اس شعرت وقوت سے دوڑتے ہیں کہ ہائیۃ ہوتے ہیں پھر کہیں پھر میں اور پہاڑوں پر ان کی دوڑاور تیز رفاری ہے ان کے فعل آگ جھاڑوں ہیں۔ پھر تاخت و تارائ ڈالنے والے ہوتے ہیں جیسا کہ اکثر قوموں کا ہیں۔ پھر تاخت و تارائ ڈالنے والے ہوتے ہیں جو ت کی الصباح دشمن پر عملہ ورہوتے ہیں جیسا کہ اکثر قوموں کا ہے دستور ہے کہ دشمن پر پیلا دو مملے ہیں کے وقت کہا الصباح دشمن پر عملہ ورہوتے ہیں جیسا کہ اکثر و موسا کیا ہم کے دفت کیا ہا الصباح دشمن پر عملہ کر دو خبار کے درشمنوں کی مساتھ ایک فوج میں ان پر عملہ کرتے ہوئے اس بات ہے بے پرواہوتے ہوئے کہ دشمنوں کی میں مرگرم پر عملہ کرکے وہ زندہ بھی جیس کے یا نیس بر غرض اس طرح ہے گھوڑے اپنی اطاعت اور اس کی و فاداری میں مرگرم میں تھا کہ در خبار کے دھیر اڑر ہے ہیں۔ شدائد اور مہا لک میں اپنی آٹ کی وڈال رہے ہیں، میدانوں اور چٹانوں پر ٹاپیں مارتے ہیں، جس سے میت وہند کے ڈھیر اڑر رہے ہیں اور ناپ کی رگڑ سے پھروں سے آگ کے شطے بھرک رہے ہیں اور ان تمام شدائد کو میں ان کہا ہے جوابے آتا اور مالک کے لئے اس کی زندگی ہے آخری سائس تک قائم و باتی بیکن اس کے بالمائل اگر یہوں کو ان اس کی کیا سرگری اور جدو جہد ہے تو اس کا عمل ہے بتا کی گا کہ بے دیک انسان اپنی تمام متعلی اور دوروہ خوداس بات پر مطلع ہے اور اس کا عمل ہے بتو اس کا عمل ہے بتا ہوں اور اس کا عمل طرز زندگی اس کی کیا سرگری اور جدو جہد ہے تو اس کا عمل ہے بتا ہے گا کہ بے دیک انسان اپنے رہ کا بہت بی ناشکرا ہے اوروہ خوداس بات پر مطلع ہے اور طاحت کہ میں اپنے رہ کے انسان ای کیا ہیں کہ شہادت بھی دیتا ہے کہ میں اپنے رہ کے انسان ای کیا ہوں اور اس کا عمل طرز زندگی اس کی شہادت بھی دیتا ہے کہ میں اس کی کیا ہو ہیں ہے۔ آپ اور جانت ہے کہ میں اپنے رہ کے انسان اس کی کیا ہیں وہ ہو تا ہیں۔ کہ میں اپنے رہ کے انسان اس کی کیا ہو ہے۔ بھی دیتا ہے کہ میں اپنے رہ کے انسان اس کی کیا ہو ہو تا ہے۔ دیک انسان اس کی کیا ہو تا ہو تک ہیں دیتا ہے کہ میں اپنے رہ کے انسان اس کی کیا ہو تا ہیں کہ کہ ہیں۔ کہ میں اپنے رہ کے انسان اس کی کیا ہیں کہ کیا ہیں کیا ہو تا کیا ہو تا ہے کہ کیا ہو تیں کیا ہو تیا ہی کہ کیا ہی کیا ہی کیا ہو تا کہ کیا ہو تا کہ کیا ہی کی کیا ہی کیا ہو تا کہ

ذرابھی اگروہ اپنے ضمیر کی طرف توجہ کرے توخود اندر سے اپنے ضمیر کی بیآ واز س لے گا کہوہ بہت ہی ناشکرائے۔ اور <sup>1</sup> پیسب پچھ صرف اس بناء پر ہے کہ بے شک وہ مال کی محبت میں بہت ہی مضبوط ہے ۔حرص مال نے اس کو

<sup>•</sup> يكلمات اس بات كاطرف اشاره كرنے كے لئے ہيں كەلفظ ﴿عَلى خُلِكَ لَشَهِينَ ﴾ كايك معنى مطلع اور باخبر كے ہيں اور دوسر معنى كوا بى اور شہادت كے ہيں۔

<sup>€</sup> والغديني كالمراري من كورون المطلق محورون كورم والكورون كالتم كماكران كالمركري على اورائي آقاكي فرما نبرداري مين مهالك وشدائد من محس جانا =

فکرآ خرت ہے بھی بیگانہ بنادیا اور اپنے آقاو مالک ہے بھی بےرخی اور بے تعلقی اختیار کرلی ہے ، حالانکہ ایسانہیں چاہئے تھا۔
توکیا بیا انسان نہیں جانتا ہے کہ جس وقت باہر نکال لئے جائیں گے وہ تمام مرد ہے جو قبروں میں ہیں اور ان کو لئے صور کے بعد
زندہ کر کے میدان حشر میں جمع کر دیا جائے گا اور پھر کھول کر رکھ دیئے جائیں گے وہ تمام راز جوسینوں میں ہیں تو اس وقت
انسان دیکھ لے گا کہ یہ کیسا ہیبت ناک دن ہے جس سے وہ غافل بنار ہا اور انکار کرتار ہا اور اس وقت وہ دیکھ لے گا جس مال کی
مجت میں وہ خدا کا ناشکر ااور نافر مان رہاوہ مال اس کے قطعاً بھی کام نہ آیا ، تو کاش اگر انسان کو اس بات کاعلم ہوتا ہر گزیدروش
خاختیار کرتا۔

بے شک ان کارب ان کے حال سے اس روز بڑا ہی باخبر ہے کہ انسانوں کے تمام احوال واعمال کا جیسادنیا میں احاطہ کئے ہوئے تھا اور زندگی میں کیا ہوا ہر کام اس کی نظروں کے سامنے رہا ہے آج اس کا بدلہ دیا جارہا ہے تواس روزیہ بات ہرایک پرظاہروعیاں ہوگی اور کسی کوا نکار کی گنجائش نہ رہے گی تواس طرح اس دن یہ چیز <sup>®</sup> ہرایک کوخوب نظر آجائے گ کہ بے شک انگا پروردگاران کے احوال سے خوب باخبر ہے۔

#### سورة القارعه

سورہ قارعہ با تفاق ائمہ مفسرین مکہ سورت ہے، مکہ کرمہ میں نازل ہوئی، حضرت عبداللہ بن عباس تھا جا و دیگر صحابہ ٹھا تھا مفسرین سے اسی طرح منقول ہے کی سورتوں کے مضامین کی طرح اس سورت کا مضمون بھی اثبات قیامت اور جزاء حشر ونشر کے موضوع کو دلائل سے بیان کرنا ہے اس سے قبل سورتوں میں سعادت وشقاوت کے اصول احوال آخرت اور جزاء وسز اکا ذکرتھا، اب اس سورت میں خاص طور سے وہ ہولناک واقعات جن کو حوادث و ہر اور قوارع زمانہ کہا جا سکتا ہے بیان کئے جارہے ہیں تاکہ انسان غفلت سے چو نکے اور فکر آخرت کے لئے تیار ہوجائے، قر آن کریم میں ایسے تمام مضامین اور عبورت میں ایسے تمام مضامین اور عبورت میان کرے جواب تم طراق الو نُسان لِوَقِهِ لَکُنُودٌ کُونَا اللہ اس جواب تم کے مناسب ولطانت تم اور مقسم ہے متعلقات سے بڑی ہی خولی سے ظاہرے۔

● استاد محتر م شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی پیشانی اپنے نوائد میں فرماتے ہیں "ممکن ہے کہ گھوڑوں کی تشم کھانا مراد ہوجیسا کہ ظاہر ہے اور ممکن ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سواروں کی تشم ہوجن کی سرفروثی اور جانبازی بتاتی ہے کہ دفاد ارادر شکر گزار بندے ایسے ہوتے ہیں۔

قاہر عنوان سے بہی بات رائے معلوم ہوتی ہے کہ گھوڑوں ہی کی قتم کھائی ہے اورغرض بیہ ہے کہ غور کر وتو معلوم ہوجائے گا کہ خود گھوڑا زبان حال سے بیشار نعتوں سے شب وروز متنت ہوتے ہوئے بھی اس کی عنیشار نعتوں سے شب وروز متنت ہوتے ہوئے بھی اس کی فرما نبر داری نہیں کرتے وہ جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل و حقیر ہیں ، ایک شائستہ گھوڑ ہے کو مالک گھاس کے شکے اور تھوڑ اسادانہ کھلاتا ہے وہ اتنی ہی تربیت پر ایپ مالیک وفاداری میں جان لڑا دیتا ہے جدھر سوار اشارہ کرتا ہے ادھر چلتا ہے دوڑتا اور بانپتا ہواٹا بیس مارتا ہوا اور غبار اٹھا تا ہوا گھسان کے معرکوں میں بین مالیک وفاداری میں جان لڑا دیتا ہے جدھر سوار اور سکینوں کے سامنے پڑ کر سینہیں بھیرتا بلکہ بسااد قات وفادار گھوڑ ااپنے سوار کو بچانے کے لئے اپنی جان خطرہ میں ڈال دیتا ہے۔

کیاانسان نے ایسے گھوڑوں سے پچھ بق سیکھا ہے کہ اس کا کوئی پالنے والا ہے مالک ہے جس کی وفاداری کے لئے اسے جان و مال خرج کرنے کے لئے تیار دہنا چاہئے ، بے شک انسان بڑائی ناشکر ااور نالائق ہے کہ ایک گھوڑے بلکہ کتے کے برابر بھی وفاداری نہیں دکھلاسکتا ۔ فوا کہ عثانیہ۔

ان الفاظ کا اضافہ اس اشکال کودور کرنے کے لئے ہے جو یہاں خداوندعا کم کے باخر ہونے کواس دوزی خصوصیت سے بیان کیا گیا۔

معارف العراق العراق وهيسية عالى التي المعامل المعامل المعامل التي المعامل الم

الْقَارِعَةُ أَمَا الْقَارِعَةُ ﴿ وَمَا الْدَركَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ وَ وَهُو كُورُ وَالنَّاسُ كَالْفَراشِ وَ وَهُو كُورُ وَالنَّا وَ وَالنَّا وَالنَّا وَ وَالنَّا وَ وَالنَّا وَ وَلَّا لَا اللَّهُ وَالنَّا وَالنَّا مُن اللَّهُ وَالنَّا وَالنَّا عُلْمُ اللَّهُ وَالنَّا وَالنَّا وَالنَّا وَالنَّا وَالنَّا وَالنَّا وَالنَّا وَالنَّالِّمُ وَالنَّا وَالنَّا وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالنَّا وَاللَّالَّا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّالَّا عُلْمُ اللَّهُ وَاللَّا اللَّالْمُ اللَّالَّا عُلْمُ اللَّهُ وَاللَّا عُلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّلّالِي اللَّالِمُ اللَّالْمُ اللَّالِمُ اللَّالْمُ اللَّالْمُ اللّلَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالْمُ اللَّالْمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّالْمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّالْمُ اللَّلْمُ اللَّالْمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّلَّالِمُ الل اللَّلَّالِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّلَّ اللَّلَّالِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّلّلِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّلَّا اللَّلَّالِمُ اللَّلَّالِمُ ال

المَهَبْ ثُوْثِ ﴿ وَتَكُونَ الْجِبَالَ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُونِ ﴿ فَامَّا مَنْ ثَقَلْتُ الْمَنْفُونِ ﴿ وَالْمَ بَحْرِے ، وَعَنْ اور ، وویں پیاڑ جیسے رنگی اون دھی۔ سوجس کی بھاری ہوئیں تولیں تو اس کو گزران ہے من مانتی۔ اور جس کی ہلی بھرے۔ اور ہوویں پیاڑ جیسے رنگی اون دھی۔ سوجس کی بھاری ہوئیں تولیں تو اس کو گزران ہے من مانتی۔ اور جس کی ہلی

مَوَازِيْنُهُ ۚ فَهُو فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِيْنُهُ ﴿ فَأَمُّهُ هَا وِيَةٌ ﴾ وَمَا كى بلى بويس تويس تو اس كا مُكانا گرها ہے اور تو كيا جمعا وہ تو اس كا مُكانا گرها۔ اور تو كيا بوجها وہ

آدُرْ لِكَ مَاهِيَهُ أَنَارٌ حَامِيةً أَنْ

کیا ہے آگ ہوئی ہوئی <u>ف</u>

كيابي؟ آگ بوهكتي-

فل مراد قیامت ہے جوقلوب کوسخت فزع اور گھر اہٹ سے اور کا نول کوسوت ثدید سے کھڑ کھڑا ڈانے گی مطلب یہ ہے کہ مادیثہ قیامت کے اس ہولنا ک منظر کا کیا بیان ہو یہ س اس کے بعض آٹارآ گے بیان کر دیے جاتے ہیں جن سے اس کی سختی اور شدت کا قدر سے انداز ہ ہوسکتا ہے۔

فل کہ ہرایک ایک طرف کو بے تابانہ چلا جاتا ہے مجو یا پر وانوں کے ساتھ تثبیہ ضعف بھڑت بیتا بی اور حرکت کی ہے انتظامی میں ہوئی ۔ است

فعل یعنی جیسے دھنیا اون یاروئی کو دھنک کرایک ایک بھاہا کر کے اڑا دیتا ہے۔ اسی طرح بہاڑ متفرق ہوکراڑ جائیں گے۔ اور رتیبن اون سے ثایداس کئے تثبید دی کہ بہت کمز وراور ہائی ہوتی ہے۔ نیز قرآن میں دوسری جگہ پہاڑوں کے رنگ بھی کئی قسم کے بیان فرمائے ہیں ﴿وَمِن الْمِبْنَالِ مُحَدَّدُ بِنَيْضٌ وَمُحْدُو مُنْفُودُ کُورُ مُنْفِ الْمُعَالَمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ

صعیف بونه کی وظر ایجیب معیون وس یعنی جس کے اعمال دزنی ہوں گے و واس روز خاطرخوا ومیش و آرام میں رہے گااوراعمال کاوزن اخلاص وایمان کی نبیت سے ہوگا۔ دیکھنے میں کتنا ہی بڑا عمل ہومگر اخلاص کی روح نہ ہو، و والند کے ہال کچھوزن نہیں رکھتا۔ ﴿ فَكَلَّ دُعِيْهُ لَهُمْ يَوْمَدِ الْقِينِيةِ وَزُكَا﴾

ن بعنی جومذاب اس طبقہ میں ہے کچھ آ دمی کی مجھ میں نہیں آ سکتابس اتنا مجھ کو کہ ایک آگ ہے نہایت گرم دہمتی ہوئی جس کے مقابلہ میں گویاد وسری آگ کو گرم کہنا نہ جا ہے۔اعاذ نااللہ منھا و من سائر وجوہ العذاب بفضلہ و منه۔

B.

### 

ربط: .....گزشته سورت میں انسانی فطرت میں رچی ہوئی تین بنیادی خرابیوں کا بیان تھا، ناشکری مال و دولت کا حرص اور غفلت ولا پرواہی از منعم وما لک حقیقی، اب اس سورت میں روزمحشر برپا ہونے والے ہولناک واقعات کا ذکر ہے تا کہ انسان اپنی غفلت سے باز آئے، اپنے رب کی نعمتوں کا شکر گزار ہواوروہ مرض خبیث جوتمام ترخرابیوں کی اساس ہے یعنی حرص ولا کچ اس سے بیج تو فرمایا:

کھڑ ادینے والی چیز کیا ہی عظیم الثان کھڑ کھڑا دینے والی چیز ہے ۔جس کی عظمت وہیبت کوانسان اپنی قوت فکریہ یاعقلی کاوش سے نہیں تمجھ سکتا،اس کی ہیبت انسانی تصور سے بالا دبرتر ہے اس لئے اے مخاطب بتا اور تو جانتا بھی ہے کیا ہے اور کیسی ہے وہ کھڑ انے والی چیز ؟ یقیناً کوئی نہیں بتاسکتا کہوہ کیااور کیسی ہے،اس لئے ہم ہی تجھ کو بتاتے ہیں وہ اس دن ہوگی جب کہ آ دمی ہوں گے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح پریشانی اور بدحواسی میں جن کونہ تو کسی طرح قرار ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی تمکن اور ٹھیراؤ۔ اور پہاڑ ہوجائیں گے دھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح یا بکھری ہواون کے ذرات، جونہایت ہلکی اور کمزور ہوتی ہے، اور فضامیں ہوا کے ساتھ بکھری ہوئی ہوتی ہے، اسی بدحواسی کے عالم میں جب کہ انسان پروانوں کی طرح مجھرے ہوئے ہوں گے اور بہاڑروئی کے گالوں کی طرح فضامیں اڑرہے ہوں گے،میدان حشر میں انسانوں کے اعمال کا حساب ہوگا اور ان کے اعمال تو لے جائیں گے ت<del>وجس شخص کا</del> ترازوئے اعمال میں نیکیوں کا پلیہ بھاری ہوگا تو وہ بہت ہی راحت وخوشی کی زندگی میں ہوگا۔اس کو ہر پسندیدہ اورمطلوب چیز وہاں ملے گی اورجس شخص کا نیکیوں کا پلیہ ہلکا ہوگا توبس اس کا تھکاناہاویہ ہوگا اورا سے مخاطب تحقیم معلوم بھی ہے کیا ہے ہاویہ ؟ وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے جس کے شعلے سمندر کی موجول کی طرح ایک طوفانی شکل میں نظر آتے ہو نگے۔ یہ جہنم ان برنصیبوں کے لئے ہوگی جن کے پاس ندایمان اور نیمل صالح اور نہ اس میں اخلاص اور قیامت کے روز میزان اعمال میں وزن تو ایمان واخلاص ہی کا ہوتا ہے کیونکہ وہ آخرت کی تر از و ہے اس میں مادی وزن اور تقل نہیں بلکہ روحانی عظمت تولی جاتی ہے،اس وجہ سے ان کے ملے ہوں گے جیسا کہ ارشاد ہے، ﴿ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَر الْقِيْمَةِ وَزُنّا ﴾ اس كے برعس اہل ايمان اورنيكوكاروں كے اعمال كاوزن اس ترازوميں بھارى ہوگا اوران کے لیے بھاری ہونے کی وجہ سے نجات و کامیا بی حاصل ہوگی اور جنت میں ان کو پسندیدہ اور محبوب زندگی نصیب ہوگی اوریہی فوزوفلاح ہے۔

مادى اجسام كاثقل اورروحانيات كى لطافت

مادیت کثافت کانام ہے اور روحانیت میں لطافت ہے، اجسام میں خدا تعالیٰ نے ایک قسم کا تقل اور ہو جھر کھا ہے،

• حافظ محاد الدین ابن کثیر موسطینیان کرتے ہیں کہ القارع مقیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اساء قیامت میں القارید الحاقم، الطامعہ

الصاخه اور الغاشيه وغيره كلمات قرآن كريم نے استعال كے ہيں۔ ١٢

جب کہ روحانیت میں تج داور لطافت ہے اور یہ کہ ایک قدرتی امر ہے جس کا ہرایک مشاہدہ کرتا ہے اور یکی قبل اور وزن اس کو کون وقر ارکی طرف مائل کرتا ہے اور اس کی وجہ ہے اس کو جب طبح کی طرف جھکا دُہوگا تو دنیا کے تراز دُیں مادی ا ثقال واوز ان تو لئے باعث ہوگا کیکن روحانیت میں تقال بھی روحانی ہوگا اور اس کے باعث جھکا دُہوگا تو دنیا کے تراز دُیں مادی ا ثقال واوز ان تو لئے کے بوق بیں تو ان تراز دور کی بلیداس وزن کی وجہ ہے جھکتا ہے تو آخرت کی تراز وجس میں روحانیات کا وزن ہوگا ، اس کا پہلا المحالہ روحانی اوز ان کے باعث جھکے گا اس بناء پر یہاں ﴿ فَا قَالَمَ مَن قَلُقُتُ مَوَّ ازِی ہُدُن ﴾ کاعنوان اختیار فرمایا گیا، ایمان واعمال کا ثقل اس طرح مجھلیا جائے جیے دنیا میں معنوی تقل میں وقار ، استقامت میں وحملہ جیے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں کہا جا تا ہے یہ انسان اپنے عزم اور حوصلہ میں پہاڑ واقع ہوا ہے اور بالعوم مبرو میر وحملہ جیے اوصاف بیان کے جاتے ہیں کہا جا تا ہے یہ انسان اپنے عزم اور حوصلہ میں پہاڑ واقع ہوا ہے اور بالعوم مبرو کی ہو جو جسی اور ظاہری ہو اس انسان اس کو تا ہو ہوا ہے اور المحدوم ہو کی ہے جو حمی اور ظاہری ہے اور ایک وزن واستقامت بہاڑ ول کو تو رو کی کا ٹول کی طرح ہوجا بیں گیا وار وہ اولوالعزم اور باعزم ہو کی جو جو کی اور فاہوں کی طرح ہوجا بیں گے اور وہ اولوالعزم اور باعزم ہو کی جو تی اور فاہوں مور انسان ہو کہ انسان کا ہو جو کی گیاں ووزن ہوگا وہ وہ اس کی ووزن وقوت سے عاری ہو کر اڑ نے والے رو کی کا لوں کی طرح ہوجا بیں گے اور وہ اولوالعزم اور باعزم اور کی دور نے مورائی کی دور نے ہوگا وہ وہ کی انسان مادی وہ تو تیں کی وہ وہ کی ان کا ہوگا اور قارون ہوگا وہ وہ رہ ان اعمال الیے بی قتل کی تھر ہو جا بیں گیاں وہ زن ہوگا وہ میں ان محل کی ہوگا۔ کے لئے ہوگی۔

میزان اعمال اوروزن اعمال کی بحث گزر چکی اور تفصیل سے معنز لہ کے اس باطل قول کارد بھی کردیا گیا، جومیزان اعمال کا انکار کرتے ہیں اہل سنت اور جمہور متکلمین کے نزدیک وزن اعمال ثابت ہیں اور اعمال کے تولنے کی تر از و برحق ہے جیے کہ ارشاد ہے۔ ﴿وَنَضَعُ الْمَوَاذِیْنَ الْقِسْطَ لِیَوْمِرِ الْقِیلَةِ ﴾ الخے۔

یہ بھی تفصیل کے ساتھ گزر چکا کہ میزان اعمال میں وزن کے بارے میں بیتینوں باتیں ازروئے نصوص واحادیث ممکن ہیں کنفس اعمال وزن ہو، یا نامہ اعمال کاوزن ہو یاصاحب اعمال کاوزن ہو۔

نفس اعمال کاوزن تواس حقیقت پر جنی ہے کہ دنیا ہیں گئے اعمال وافعال قیامت کے روز حقائق موجودہ کی شکل ہوں گے، اور ان کا وزن ہوگا، نامہ اعمال کے وزن کی تائیداس حدیث سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص لا یا جائے گا اور اس کے ننا نوے دفتر ہوں گے گنا ہوں کے جو پیش کئے جائیں گے، اس کے مقابلہ میں جب اس کی ایک نیکی جو کاغذ کے ایک پرزے پر کھی ہوگی تو وہ کہے گا، اے پروردگار ان گنا ہوں کے ڈھیر کے مقابلہ میں اس ایک کاغذ کے ایک پرزے پر کھی ہوگی تو وہ کہے گا، اے پروردگار ان گنا ہوں کے ڈھیر کے مقابلہ میں اس ایک کاغذ کے پرزے کی کیا حقیقت ہے؟ لیکن جب وہ تو لا جائے گا تو ان ننا نوے دستاویزوں پر بھاری ہوگا تو اس سے معلوم ہوا کہ نامہ اعمال تو لئے گئا تو ان نیا نوے دستاویزوں پر بھاری ہوگا تو اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے روز ایک نہایت ہی بھاری بھر کم وٹا تازہ شخص پیش کیا جائے گا تا کہ اس کو میز ان عمل میں تو لا جائے گئا تا کہ اس کومیز ان عمل میں تو لا جائے گئا واس تر از ومیں رکھے جانے کے بعد کا کا کوئی وزن نہ ہوگا تو اس تر از ومیں رکھے جانے کے بعد کا کا کوئی وزن نہ ہوگا۔

اور آنحضرت مُلَّقِظُ نے یہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا، اگر تمہارا دل چاہے تو یہ آیت پڑھلو، ﴿ فَلَا ثَقِیْهُ لَهُمۡ یَوۡهَ الْقِیٰہَةِ وَزُمُّا﴾۔

تمبحمدالله تفسيرسورة القارية

#### سورة التكاثر

سورة تکاثر کی سورت ہے، جمہور مفسرین کا یہی قول ہے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بیسورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔

بیہ قی نے شعب الا بمان میں روایت کی ہے کہ آنحضرت طائی نے ایک دفعہ بیفر مایا کیوں نہیں تم لوگ ہردن میں ہزار آیتیں پڑھ لیتے ،لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ طائی ہرروز کوئی شخص ہزار آیتیں کس طرح پڑھ سکے گا آپ طائی نے فرمایا کیا تم سورہ ﴿الَّهٰ کُمُ السَّا کَاکُرُ ﴾ نہیں پڑھ سکتے۔

اس سورت کا موضوع انسان کی اس خصلت پر تنبیہ ہے کہ وہ مال واولا دہی کی فکر میں اپنی ساری زندگی برباد کردیتا ہے اس کو بیتو فیق نہیں ہوتی کہ وہ آخرت کے لیے پھے تیاری کر ہے اور اس کا بیانہا ک مادی زندگی اور مال ودولت جمع کرنے میں مسلسل باقی رہتا ہے، اور مرنے کے وقت تک وہ اس میں لگار ہتا ہے تی کہ دنیا سے گزرجا تا ہے اور قبر کے مراحل سے اس کو دو چار ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد آ دمی کی آئے تھیں کھلتی ہیں اور وہ پچھتا تا ہے کہ میں نے اپنی عمر بربا وکرڈ الی۔

'' ''سورت کے اختیام اس وعید و تنبیہ پر کیا گیا کہ انسان کو دنیا میں جونعتیں اور راحتیں دی گئی ہیں ، ان کا ایک حق ہے اور یقینا اس بارے میں اس سے بازپرس ہوگی کہ اس نے حق نعمت کیا اور کس طرح ادا کیا۔

# (٢٠١١ وَمَ اللَّهُ اللّ

اکھینگھ التکا گون کے بہتات کی حوص نے بہاں تک کہ جا دیکھیں قبریں فل کوئی نہیں آگے جان لو گے پھر بھی کوئی نہیں آگے خفلت میں رکھا تم کو بہتات کی حوص نے بہت کہ جا دیکھیں قبریں۔ کوئی نہیں آگے جان لو گے۔ پھر بھی کوئی نہیں آگے ففلت میں رکھا تم کو بہتات کی حوص نے، جب تک جا دیکھیں قبریں۔ کوئی نہیں آگے جان لو گے۔ پھر بھی کوئی نہیں آگے ففلت میں کھنائے گھتی ہے۔ دما لک کادھیان آنے دیتی ہے دا ترت کی فکر بس فلے یعنی مال واولاد کی کھڑت اور دنیا کے ساز وسامان کی حوص آ دی کو ففلت میں پھنائے گھتی ہے۔ دما لک کادھیان آنے دیتی ہے دا ترت کی فکر بس شہر وروز ہی دھون گی وہتی ہے کہ حرص طرح بن پڑے مال و دولت کی بہتات ہو، اور میرا کنبداور جھا سب کنبول اور جھوں سے فالب رہے ۔ یہ بدہ ففلت کا بہل تھی ایس اٹھتا یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ تبریس بہنچ کر پہتا گئا ہے کہ سخت ففلت اور بھول میں پڑے ہوئے تھے محض چند روز کی جہل پہل تھی ۔ موت کے بعد وہ سب سامان تھے بلکہ و بال جان ہیں۔

بعض روایات میں آیا ہے (اللہ اعلم بصحتها) کرایک مرتبد و قبیلے اپنے جھے کی کثرت پر فز کررہے تھے۔جب مقابلہ کے وقت ایک کے آدمی دوسرے سے کمر ہے آواس نے کہا کہ ہمارا استے آدمی لا ان میں مارے والے بیں پل کر قبریں شمار کراو وہاں بتہ لگے گا کہ ہمارا جمارا جمارہ ہے اور ہم میں کیسے کیسے نامور گزر بچے بیں ۔ یہ کہ کر قبری شمار کرنے لگے ۔ اس جہالت و مفلت پر متنبہ کرنے کے لئے یہ مورت نازل جونی تر جمد میں دونوں مطلبوں کی کھائش ہے۔

بع

تَعْلَمُونَ ﴾ کُلًا لَوُ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ﴿ لَتَوُقَ الْجَحِيْمَ ﴿ ثُمَّ لَكُوفُنَّهَا عَيْنَ فَ بان لو كے فل كوئى نہيں اگر بانو تم يقين كر كے فيل بينك تم كو ديكھنا ہے دوزخ پھر ديكھنا ہے اس كو يقين كى جان لو گے۔ كوئى نہيں اگر جانو يقين كر جانا۔ بے فئک تم كو ديكھنا دوزخ، پھر ديكھنا يقين كى

الْيَقِيْنِ۞ ثُمَّ لَتُسْئِلُنَّ يَوْمَبِنٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۞

آ نکھ سے فل پھر پوچیں گےتم سے اس دن آرام کی حقیقت فی

آ نکھے۔ پھر ہوچھیں محتم سے اس دن آرام کی حقیقت۔

تنبيه وتهديد برغفلت ازآ خرت ووعيد برحرص مال ودولت

قَالَ اللَّهُ اللَّهُ كُمُ التَّكَاثُرُ ١١٤ .. يَوْمَبِنٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴾

ار بط: .....سورہ القارعہ میں انسان کو قیامت پر پیش آئے والے ہولناک حوادث سے آگاہ وخبر دار کیا گیا تھا، اب اس سورت میں جواساب غفلت ہیں ان سے باخبر کیا جارہا ہے کہ مال و دولت کی حرص انسان کو آخرت سے غافل اورد و در کرنے والی چیز ہے، اسی مال واولا و پر تفاخر وغرور بھی کوئی اچھی بات نہیں، انسان کو جائے ان فتنوں میں مبتلا ہو کر اپنے اصل مقصد یعنی فکر آخرت کوفراموش نہ کرے۔

قادہ میں نازل ہوئی، جبکہ مدینہ میں رہنے والے یہ دورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، جبکہ مدینہ میں رہنے والے یہوداس پر تفاخر کرتے تھے کہ میرے پاس اس قدر مال ہے اور میری اولا داتی ہے، اور ہر ایک ای فکر میں رہتا اور اس میں اس قدر انہاک اور غلواختیار کیا کہ اپنا دین بھی بھول گئے اور اس سلسلہ میں جو بھی کرنا پڑا۔ حلال وحرام کی پروا کئے بغیر کر گزرے کیان پروا بنا دمحد ثین کے نزد یک صحیح نہیں ،اس لئے اس سورت کا مکی ہونا ہی جمہور نے اختیار کیا ہے۔ گزرے کی بین ماں لئے اس سورت کا مکی ہونا ہی جمہور نے اختیار کیا ہے۔ بعض مفسرین اس کا سبب نزول ،قریش کے دوقبیلوں بنوعبد مناف اور بنوہم کے درمیان اسی نزاع اور با ہمی قبال کو

بعض مفسرین اس کا سبب نزول ، فریش کے دوقبیلوں بنوعبر مناف اور بنو ہم کے درمیان اسی نزاع اور با ہمی قبال لو بتاتے ہیں جواسی طرح با ہمی تفاخراور سرداری کے لالچ کی وجہ سے پیش آیا، آپس میں خوب لڑے قبروں کے گننے کی نوبت

فل یعنی دیکھوبار بار بتا نمید کہا جاتا ہے کہ تمہارا خیال صحیح نہیں کہ مال واولا دوغیرہ کی بہتات ہی کام آنے والی چیز ہے ۔عنقریب تم معلوم کرلو گے کہ بیزائل وفانی چیز ہر گر فخر دمبابات کے لائق نتھی پھر مجھولو کہ آخرت ایسی چیز نہیں جس سے انکار کیا جائے یاغفلت برتی جائے ہے جل کرتم پر بہت جلد کھل جائے گا کہ خواب سے زیادہ حقیقت نہیں کھتی ، پیحقیقت بعض لوگوں کو دنیا میں تھوڑی بہت کھل جاتی ہر میں پہنچ کراوراس کے بعد محشر میں سب کو پوری طرح کھل جائے ہے۔

فل یعنی تبهارا خیال ہر گرضیح نہیں اگرتم یقینی طور پر دلائل صیحدے اس بات کو جان لیتے کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کے سب سامان میچ بیں تو ہر گز اس غفلت میں پڑے ندر ہتے۔

م بوت روست و انکار کانتیجه دوزخ ہے، و وتم کو دیکھنا پڑے گا۔اول تواس کا کچھاڑ برزخ میں نظر آ جائے گا۔ پھر آ خرت میں پوری طرح دیکھ کرعین الیقین مامل ہو جائے گا۔

فیم یعنی اس وقت کبیں کے اب بتلاؤ! دنیا کے عیش و آرام کی کیا حقیقت تھی۔ یا اس وقت سوال کیا جائے گا کہ جو معتیں ( ظاہری و بالمنی ، آنا فی واضی ، جیمانی ورومانی ) دنیا میں عطائی تھی تھیں ان کاحق تم نے ادا کیااور منعم حقیقی کو کہاں تک خوش رکھنے کی سعی کی ۔

یے حقیقت اگر چہ دنیا میں کچھلوگوں کو معلوم ہوجاتی ہے کہ اصل عیش آخرت کا عیش ہے اور دنیا کی زندگی اس کے مقابلہ میں کچھنہیں لیکن جب انسان قبر میں پہنچ گا تو پھر اصل حقیقت کھل کرنظروں کے سامنے آئے گی تو سمجھلوفہردار ہرگز متہمیں خاک بھی علم نہیں ۔ بے شک اگرتم جان لوآخرت کا حال علم یقین کی صورت میں تو یقینا ایسی تمام عفلتوں نافر ما نیوں اور مال ودولت جمع کرنے کی حرص اور تفاخر سے باز آکر اصل کام میں لگ جاؤاور آخرت کی تیاری میں ہمہ تن مصروف ہوجاؤگر افسوس ایسانہیں ہوتا بلکہ انسان اسی طرح غفلت و جہالت میں زندگی گزار دیتا ہے۔ لہذا س لوا اور والور والفرور تم جہنم دیکھو گے ۔ بیری نہیں کہ بس دور سے دیکھ لواور وہ نظر آجائے بلکہ یقینا تم اس دوزخ کو دیکھو گے آئمھوں کے مشاہدہ اور یقین کے ساتھ ۔ جس میں کسی نوع کا شبہ باقی نہ رہے گا۔

اس میں تم اپنی غفلت اور نافر مانیوں کے باعث داخل ہو گے اور اس کا مزہ <sup>©</sup> چکھو گے۔ <u>پھر اس روزتم سے ضرور</u>

يقول ابن آدم مالى وهل لك من مالك الامااكلت فافنيت اولبست فابليت اوتصدقت فامضيت

کہ ابن آ دم بیکہتا ہے میرا مال میرا حالانکہ اے انسان اس میں سے تو تیرا مال صرف اتنا ہی ہے جوتو کھا کرختم کردے یا پہن کر پرانا کردے ، یا صدقہ کرکے آھے جمیج دے۔

ایک روایت میں ہے کہ اور اس کے علاوہ جو پچھ ہے وہ تو انسان سے جدا ہونے والا ہے اور آ دمی دوسروں کے واسطے چھوڑ کر جانے والا ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان کے علاوہ جو پچھ ہے وہ تو انسان سے جدا ہونے والا ہے اور آ دمی دوسروں کے واسطے چھوڑ کر جانے والا ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان کی طبعی حرص کی کوئی حدثیں ،اس کا ان کلمات میں بیان ہے۔ لوکان لابن آدم وادیان من الذھ ب لابتغی ثالثا ولا یہ لاء جوف ابن آدم الا التر اب ویتوب الله علی من تاب یعن اگر ابن آدم کے لئے دومیدان ہی سونے کے بھرے ہوئے ہیں تو بھی تیسری وادی کی جوف ابن آدم الا التر اب ویتوب الله علی من تاب یعن اگر ابن آدم کے لئے دومیدان ہی سونے کے بھر ہے ہوئے ہیں تو بھی تیسری وادی کی سے تاب کے اور اس کی جرص کا خاتمہ بس قبر ہی میں جاکر ہوگا۔ الح 11۔

<sup>•</sup> ان الفاظ میں اشارہ ہے کہ تکاثر کے دونوں معنی ہیں، مال ودولت زیادہ جمع کرنے کی حرص اور مال واولا دپر تفاخر، ابن عباس بڑا تھا اور حسن بھری موسطة نے پہلے معنی کوتر جمع دی ہے۔ ۱۲

<sup>•</sup> وترجمه کے درمیان اضافہ کردہ کلمات سے ﴿ كُلَّاسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ کے تکرار کے طرف اشارہ ہے۔ ١٢

ے صدیث میں ہے کہ عبداللہ بن المثیر اللط صحابی ایک روز آ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سُلط اللہ اللہ میں القیکا اُور ﴾ پڑھ رہے تھے اور فرما رہے تھے۔ رہے تھے۔

بالضرور پوچھاجائے گانعتوں کے بارہ میں جوتم پرت تعالیٰ شانہ کی طرف ہے گی گئیں کہتم نے ان کا کیا جق ادا کیا تم نے ان نعتوں کے بعدان کی عظمت کو پہچانا یا نہیں ؟ تم نے اپنے منعم کی محبت اور جذبۂ اطاعت کو اپنے دل میں محسوس کیا یا نہیں ؟ تم اپنے منعم کی ناراضگی ہے ڈرے یا نہیں ؟ اور ظاہر ہے کہ ان سوالات کا جواب دینا کوئی آسان کا منہیں بالخصوص اس دن اور اس عالم میں جہاں ظاہر و باطن کا کوئی فرق نہیں ہوسکتا اور زبان سے صرف وہی بات ادا ہوسکتی ہے جو حقیقت اور عین صداقت ہے پس انسان کو سوچنا چاہئے کہ ان بے پایال نعتوں پرجن کی شان ہیہ جو آن تکو گو آئے تھے الله وکا تحقیقہ تھا کہ محاسبہ اور مواخذہ پروہ کیا جواب دے گانعتوں کی بے شک کوئی حدوانتہا نہیں ، ظاہر کی نعتیں باطنی نعتیں دوحانی نعتیں ، پھر ہرقتم میں متعددانواع واقسام اور گانعتوں کی بے شک کوئی حدوانتہا نہیں ، ظاہر کی نعتوں کا انسان پر ہمہ دونت قائم وجاری ہے ، حیات و تندر تی اعضاء کی خو بی اور سام تی سامتی سن و جمال ادراک عقل وہم ، اسباب راحت و آسائش اورا قسام دانواع کے فوا کہ اور رزق اور جملہ نعماء خرض ہر شعبہ حیات مرکز نظر آتا ہے ، تو بلا شبیان کے قلی کا سوال ہونا ہی چاہئے ، اس کے انسان کو چاہئے کہ ان نعتوں کی وجہ سے غافل بیشارانوا مات کا مرکز نظر آتا ہے ، تو بلا شبیان کے دور نے جو بلا کہ ان کی تیاری میں لگ جائے کہ دور نے جو بلا کہ ان کی تیاری میں لگ جائے کہ دور نے جو بان نعتوں کا اورا کو تعدی کا سوال ہونا ہی چاہئے ، اس کے انسان کو چاہئے کہ ان کی تیاری میں لگ جائے کہ دور نے جس کی اور کی خواب کی تیاری میں لگ جائے کہ دور نے جو بلا کہ ان کی تیاری میں لگ جائے کہ دور نے جواب کو تعتوں کی اور کو تعدون کیا ہوں گو

ابوہریرہ ڈٹاٹٹؤے سروایت ہے فرمایا ابوہرو کر ٹاٹٹا ایک جگہ بیٹے ہوئے تھے کہ آنحضرت مٹاٹٹ اوہاں تشریف لے آئے اوران کود کھے کرفر مایا یہاں تم لوگ کیوں بیٹے ہو، دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مٹاٹٹ اللہ علی قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ مٹاٹٹ کو حق دے کر بھیجا ہے ہمیں کی بھی جیز نے گھر سے باہر نہیں نکالا ہے سوائے بھوک کے کہ اس بے چینی میں گھر سے باہر نکلے ہیں کہ شاید کوئی چیز کھانے کوئل جائے ، آپ مٹاٹٹ کے اس کرفر مایا خدا کی قتم مجھے بھی اس کے سوااور کسی چیز نے باہر نہیں باہر نکلے ہیں کہ شاید کوئی چیز کھانے کوئل جائے ، آپ مٹاٹٹ کی بیوی نے دیکھ کر کہا "مرحبا کیسا مبارک دن ہے اسے مبارک اور معزز مہمان میرے یہاں آگئے اور بتایا کہ انصاری تو میٹھا پانی لینے باہر گئے ہوئے ہیں ، است میں وہ بھی آگئے ، ایک مخضرت مٹاٹٹ فرات نے شکم سیر ہو کر کھا یا ، ٹھنڈا پانی پیا آخضرت مٹاٹٹ فرات نے شکم سیر ہو کر کھا یا ،ٹھنڈا پانی پیا آخضرت مٹاٹٹ فرات نے شکم سیر ہو کر کھا یا ،ٹھنڈا پانی پیا آخضرت مٹاٹٹ فرات نے ابو بکر ڈٹاٹٹ کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا ہو گئے تھی ان حضرات نے تھی القیعیہ کے جو شک اس روز تمہارے سے ان نعموں سے بہرہ ورکو کھا یا مختوں سے بہرہ ورکھ کے اس میں مورکہ کے بالیاں نعموں سے بہرہ ورکھ کو اس نور اللہ کا انعام ہے ، انسان اگر اس حقیقت کو بچھ لے تو اس کو قدم پر اللہ کی بے پایاں نعموں کا مشاہدہ تو یہ کس قدر اللہ کا انعام ہے ، انسان اگر اس حقیقت کو بچھ لے تو اس کو قدم پر اللہ کی بے پایاں نعموں کا مشاہدہ تو نے لگے گا۔

### تمبحمدالله تفسيرسورة الهكم التكاثر

= نارفین بیان کرتے ہیں کہ علم کے تین درجے ہیں۔علم الیقین جیسے کی نے دریا کواپٹی آ کھے سے دیکھ لیا۔ دوسراعین الیقین ہے جبکہ اس کے کنارہ پر پہنچ کرپانی چلومیں لے لیا۔ تیسراحق الیقین ہے جبکہ دریا ہیں تھس کرغوط لگالیا۔

اور ظاہر ہے کہ نین الیقین کا درجنگم الیقین سے بڑھ کر ہے، حضرت موکی طابی اور کا اسرائیل کی محرابی اور گوسالہ پرتی پراللہ نے مطلع کردیا تھا اور اللہ کی وحی سے جونگم حاصل ہوا وہ بااشہنگم یقین ہے، لیکن جب انہوں نے واپس پہنچ کر اپنی آئھوں سے اس مشر کا نیمل کودیکھا تو غصہ کی کوئی حد نہ رہی حالا تک نظم یقین تو اللہ کی وحی سے ہوچکا تھا ، آئھوں سے دیکھا توعین یقین کا مقام حاصل ہوا تو جوغصہ پہلے علم پر نہ تھا وہ دوسر سے علم پر ہوا۔

ہے

# (١٠٣ سُوَةُ الْعَصْرِ مَلِيَّةُ ١٣) ﴿ إِنْ مِنْ مِاللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ المُعْمَالَ المُعْمَلِيَةُ ١٠٥ ﴾ [الماتها ٣ كوعها اللهِ المُعْمَلِينَةُ ١٠٥] [المُعَمَّلُ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ المُعْمَلِينَةُ ١٠٥] [المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ اللهِ المُعْمَلُ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمِلُ اللهِ المُعْمَلُ اللهِ اللهِ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ اللهِ اللهِ المُعْمَلُ المُعْمَلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْمَلُ اللهِ المُعْمَلُ اللهِ المُعْمَلُ اللهِ المُعْمَلُ اللهِ المُعْمِلِي اللهِ اللهِ

وَالْعَصْرِ لَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغِي خُسْمِ لَ إِلَّا الَّنِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوُا قم عصر کی فل مقررانان وُلْے میں ہے فک مگر جولوگ کہ یقین لائے اور کیے بھلے کام اور آپس میں تاکید کرتے رہے متم اترتے دن کی۔ مقرر انبان پر نُوٹا ہے۔ مگر جو یقین لائے اور کئے بھلے کام، اور آپس میں تقید کیا

بِالْحَقِّ ﴿ وَتَوَاصَوُا بِالصَّارِ ﴿

سے دین کی اور آپس میں تا مید کرتے رہے کمل کی فسل

سيح دين كاءاورآبس مين تقيد كياسهاركا\_

### سورة العصر

سورة عصر بالا تفاق مكى سورت ہے تمام ائمہ مفسرين كااس پراجماع ہے،حضرت عبدالله بن عباس را جھا كا بھى يہ قول

ف "عصر" زمانہ کو کہتے ہیں یعنی قسم ہے زمانہ کی جس میں انسان کی عمر بھی داخل ہے جے تحصیل کمالات وسعادات کے لئے ایک متاع گرانما کی عمر بھی ارشاد قسم ہے نماز عصر کے وقت کی جو کاروباری دنیا میں مشغولیت اور شرعی نقطہ نظر سے نہایت فضیلت کاوقت ہے (حتی کہ حضور صلی اندعلیہ وسلم نے مدیث میں ارشاد فرمانیا کہ جس کی نماز عصر فوت ہوگئ گویااس کاسب گھر ہارک گیا) یا قسم ہے ہمار سے پیغمبر کے زمانہ مبارک کی ،جس میں رسالت عظمی اور خلافت بحریٰ کا نورا پنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا ہے

فیلے یعنی انسان کو خمارہ سے پیچنے کے لئے چار ہاتوں کی ضرورت ہے۔اول خدااور ربول پر ایمان لائے اور ان کی ہدایات اور وعدوں پرخواہ دنیا ہے متعلق ہوں یا آخرت ہے، پورایقین رکھے۔ دوسرے اس یقین کا اڑ محض اپنی انفرادی صلاح وفلاح پر قتاعت نہ کرے بلکہ قوم وملت کے اجماعی مفاد کو پیش نظر رکھے۔ جب دو مسلمان ملیں ایک دوسرے کو اپنے قول وفعل سے بچے دین اور ہر معاملہ میں سپائی اختیار کرنے کی تا محید کرتے رہیں۔ پوتھے ہر ایک کو دوسرے کی یصحت و وصفت رہے کہ تن کے معاملہ میں اور شخصی وقومی اصلاح کے داستہ میں جن قدر مختیاں اور دشواریاں پیش آئیں یا خلاف طبع امور کا تحل کرنا کہ بہرگز قدم نیکی کے داستہ میں فرگ گوئے نہ پائے۔ جو خوش قسمت حضرات ان چار اومات کے جامع ہوں گے اور دکامل ہو کر دوسروں کی بحمیل کریں، ہرگز قدم نیکی کے داستہ میں فرکھوڑ کر دنیا ہے جائیں گے وہ بلور باقیات صالحات ہمیشان خود کامل ہو کر دوسروں کی بحمیل کریں گوئی میں مورت سارے دین وحکمت کا خلاصہ ہے۔امام ثافعی رحمہ اللہ نے بھوئی میں سورت سارے دین وحکمت کا خلاصہ ہے۔امام ثافعی رحمہ اللہ نے بھوئی میں سورت سارے دین وحکمت کا خلاصہ ہے۔امام ثافعی رحمہ اللہ کری جاتی تھے، جدا ہونے سے بہلے کے ایک کانی تھی۔ بزرگان سلف میں جب دو مسلمان آئیں میں ملتے تھے، جدا ہونے سے بہلے ایک دوسرے کو مدسورت نال کردی جاتی تھے، جدا ہونے سے کہا گائی تھی۔ بزرگان سلف میں جب دو مسلمان آئیں میں ملتے تھے، جدا ہونے سے بہلے ایک دوسرے کو مدسورت نال کرتے تھے۔

ہے۔البتہ بعض مفسرین قادہ ہو اللہ ہے اس کے بارے میں مدنیہ ہونے کا قول نقل کرتے ہیں۔

ال سورت میں زمانہ کی قتم کھا کرانسان کے خسارہ اوراس کی عاقبت کی تباہی کا بیان ہے اور بطور بنیادی اصول چار چیزوں کومعیار فرمایا گیا جوانسان کوخسر ان ومحرومی ہے بچانے والی ہیں۔ایمان عمل صالح ، تواصی بالحقاور تواصی بالصبر۔
انسان کی زندگی ایک عظیم سرمایہ ہے تو اس کے خسارہ اور کامیا بی کی دونوں جانبوں کو بڑی ہی وضاحت سے بیان فرمایا گیا۔

سورہ تکا تر میں یہ بتایا گیا تھا کہ انسان اپنی زندگی اسی حرص وشوق میں گزاردیتا ہے کہ مال ودولت کی کثرت ہو، بیش وعشرت کے اسب مہیا ہوجا نمیں۔اوراس پروہ فخر کرتا ہے، تواب اس سورت میں یہ فرمایا جارہا ہے کہ انسان اپنی فطری اور طبعی کمزوری سے اپنی زندگی ہی تباہ و ہر باد کرتا ہے اور اس فیتی سر مایہ حیات سے جونفع اٹھانا چاہے تھا وہ نہیں اٹھا تا تواس طرح انسان اپنی زندگی ہر باد کرتا ہے اور اس محرومی اور خسر ان سے بچنے کے یہ اصول اربعہ ہیں ،ایمان و ممل مالے ، تواصی بالحق ، اور تواصی بالحق ، اور تواصی بالحق ، اور تواصی بالصر ، گویا اصول فلاح وسعادت کے موضوع پر یہ سورت نہایت ہی جامع سورت ہے ، اس وجہ سے امام شافعی مواطیح فرمایا کرتے تھے" اگر اللہ رب العزب قرآن کریم میں اس سورت کے علاوہ اور پھھ نہ اتارتے تو تب بھی یہی ایک سورت کے تارہ انسانوں کے لئے کائی تھی ، توارشا دفر مایا۔ قسم ہے زمانہ کی جس کے انسانوں ہمہ وقت مشاہدہ کرتا ہے عزت وذلت امیری وفقیری ، تندرتی و بیاری ، راحت و تکلیف اور کامیا بی وناکا می اور بی وخوثی ، غرض یہ تمام احوال اور زندگی میں واقع ہونے والے افعال خروشر سب ہی با تیں اس بات کی گواہ وناکا می اور کی وزوثی ، غرض یہ تمام احوال اور زندگی میں واقع ہونے والے افعال خروشر سب ہی با تیں اس بات کی گواہ وناکا می اور کی وخوثی ، غرض یہ تمام احوال اور زندگی میں واقع ہونے والے افعال خروشر سب ہی با تیں اس بات کی گواہ وناکا می اور کی وخوثی ، غرض یہ تمام احوال اور زندگی میں واقع ہونے والے افعال خروشر سب ہی با تیں اس بات کی گواہ

کلام الله میں زمانہ کی قشم کھانا انسانی حیات کوضیاع وخسر ان سے محفوظ رکھنے کے لئے ہے اس سورۃ مبارکہ میں حق تعالیٰ نے زمانہ کی قشم کھا کرانسانی حیات کی تباہی و بربادی یا اس کے سود منداور کار آمد ہونے کا ایک جامع ضابطہ اور کمل ہدایت کے اصول بیان فرمائے۔

انسان کی زندگی بلا شبرایک قیمتی سر مایی ہے اور ہرسر مایدلگانے والایہ سوچا کرتا ہے کہ اس کولگائے ہوئے سر مایہ پرکیا نفع ملایا اصل سر مایہ بھی ضائع و ہربا دکیا ، اس حقیقت کی طرف انسانی اذہان وافکار کومتوجہ کرنے لئے قر آن کریم نے یہ آیات اسلف مالحین سے منقول ہے کہ جب دوسلمان آپس میں ملتے توجد ابوتے وقت ایک دوسرے کویہ سورت سنایا کرتے۔ ۱۲

نازل فرما لَى - ﴿ يَأْيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا هَلَ آدُلُّكُمْ عَلَى تَجَارَةٍ تُنْجِينُكُمْ مِّنْ عَلَابِ النِّيمِ ﴾ ان الفاظ سے يواضح كرديا گیا کہ انسان کو اپنی زندگی جونہایت ہی گرانفذرسر مایہ ہے اس سے نفع اٹھانے کی شکل صرف یہی ہے، ﴿ تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمُوالِكُمْ وَٱنْفُسِكُمْ وَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ وتواس چندروزه عمر میں انسان اگر نفع اٹھانا چاہتا ہے تو اس کے لئے دو باتیں ضروری ہیں، اول بیک اپنی حیات میں کمال حاصل کرے، دوسرے مید کہ بعد الحیات ایسا سلسلہ باقی چھوڑے جو باقیات الصالحات ہوں اور حسنات ہمیشہ اس کو پہنچتے رہیں ورنہ عمرتو انسان کی بہت ہی مخضر ہے، کچھ حصہ تو بچپن کا گزرجاتا ہے کچھ لہوولعب میں اور بچھ بیاریوں اور بڑھا ہے میں،بس درمیان کی ا یک مختصری مدت ہے اس میں بھی ہزاروں موانع نفس کی خواہشات کا جال فتنوں کا سیلا ب طبعی عفلتیں مادی مصروفیات غرض اس مختصری مدت میں کتنے کمجے ایسے نصیب ہوں گے جن سے وہ ابدی نفع حاصل کر سکے گا، تو اسی امر کے پیش نظر بالعموم نوع انسان کوخسارہ اٹھانے والا فرما کراس سے بچاؤاور تحفظ کے پیاصول اربعہ متعین فرما دیئے گئے، ایمان ،عمل صالح ،تواصی بالحق، اورتواصی بالصبر، ایمان سے معرفت کا مقام حاصل ہوگا عمل صالح اطاعت وفر ماں برداری ہے جوتہذیب نفس کا باعث ہے، اور اس حالت میں روح کی بدن سے مفارت موجب سعادت ہوگی ، تواس حد تک کمال اعتقاد اور صلاح عمل کا مقام تو ممل ہوجائے گا، گرانسانی سعادت اس امر کی بھی متقاضی ہے کہ صلاح ذات یا تہذیب نفس کے ساتھ اصلاح کا پہلو بھی جمع ہو،اوروہ ای میں مضمر ہے کہ حق اور صداقت کا پھیلا یا جائے اس پر دوسروں کوآ مادہ کیا جائے تا کہ بیسلسلہ حسنات باقید کا جاری ہو،اورظاہر ہے کہاصلاح معاشرہ کیلیے حق وصداقت پردوسرول کوآ مادہ کرنا بنیادی امر ہے اس کے ساتھ تواصی بالصبر بھی لازم ہے کہ احکام الہید اور مکارم اخلاق کی پابندی اور اس کے مطابق زندگی بنانے کے لئے صبر واستقامت کی تلقین راہ حق میں شدائد ومصائب کے لئے ہمت دلانا، اپنی ذات اور کر دار کو با کمال بنانے کے بعد دوسروں کوبھی با کمال بنانے اور فوز وفلاح کے بلندترین مقام تک پہنچانے کا ذریعہ ہوگا اور ادنیٰ تامل سے یہ بات ظاہر ہوجائے گی ، زندگی کی خوبی اور زمانہ کی خیر و برکت اسی مضمر ہے اور اگر انسانی حیات کمال کے ان دونوں پہلوؤں سے خالی ہوتو پھر دنیا آلام ومصائب اور آفات وفتن کا گہوارہ ہوگی ، اور تاریخ عالم اس امر پر گواہ ہے کہ عالم میں ہر تباہی اور بربا دی ایمان وعمل صالح کے فقدان اور تواصی بالحق اور تواصی بالصر کے ختم ہوجانے سے بھی مرتب ہوتی رہی ہے یعنی انسانوں میں جب نہ خود کوئی کمال رہے ادر نہ دوسروں کی خیر کی دعوت ہوتو پھرسوائے خسران اور تباہی کے اور کیا ہوسکتا ہے اور چونکہ بیر تقائق زمانہ کی تاریخ ہیں،اس وجہ سے زمانہ کی قتم کھا کراس مضمون کوارشا وفر ما یا گیا۔ 🍑 بعض مفسرین نے عصبہ سے وقت عصر مرا دلیا ہے کسی نے نمازعصر 🕕 استاد محترم شیخ الاسلام علامه شبیراحمد عثمانی میشداین فوائد میں فرماتے ہیں کہانسان کوخسارہ سے بیخے کے لئے چار باتوں کی ضرورت ہے اول خدااوررسول پرایمان لائے اوران کی ہدایات اور وعدوں پرخواہ دنیا ہے متعلق ہوں یا آخرت سے پورایقین رکھے، دوسرے اس پریقین کا اڑمحض قلب ود ماغ تک محدود ندر بے بلکہ جوارح میں بھی ظاہر ہوادراس کی عملی زندگی اس کے قبلی ایمان کا آئینہ ہو۔ تیسرے محض اپنی انفرادی صلاح وفلاح پر قناعت نہ کرے بلکہ قوم وملت کے اجتماعی مفادکو پیش نظرر کھے جب دومسلمان آپس میں ملیس ایک دوسرے کواپنے قول وفعل سے سیے دین اور ہرمعاملہ میں سیائی اختیار کرنے کی تاکید کرتے رہیں، چوتھے ہرا یک کودوسرے کی بیدومیت دنھیجت رہے کہ حق کے معاملہ میں اور شخصی دقو می اصلاح کے راستہ میں جس قدر سختیاں اور دشواریاں پیش آئي يا خلاف طبع امور كاقحل كرنا يزب بورب مبرواستقامت مي حمل كري برگز قدم نيكي كراسة سي ذر كمكانے نه يائے جوخوش قسمت مفزات ان جار=

لیکن جمہور کے نزد یک یہی قول رائج ہے۔

فائدہ: .....قرآن کریم میں بہت ی چیزوں کی تسمیں حق تعالیٰ شانہ نے کھائی ہیں، کہیں رات کی، دن کی، چاندسورج کی، زمین و آسان کی شہر مکہ کی، کہیں تین اور زیتون کی اس موضوع کو پہلے تفصیل کے ساتھ بیان کردیا گیا ہے کہ ان قسموں سے غرض ان مخلوقات کی عظمت کو مخاطبین کے ذہنوں میں قائم کر کے اصل مدی کو واضح اور ثابت کرنا ہوتا ہے اور اس میں غیر اللہ کی قشم کھانا قشم کی اشکال بھی درست نہیں کیونکہ غیر اللہ کی قشم مخلوق کی طرف سے تو شرک کا شائبر کھتی ہے، خالق کا خودا پن مخلوق کی قشم کھانا شرک نہیں بلکہ مخلوق کی عظمت طاہر کر کے خدا خود اپنی عظمت کو ثابت قرمار ہاہے۔

تمبحمدالله تفسير سورة العصر

### سورةالهمزة

سورۃ الہمزہ بھی مکی سورت ہے اور اکثر ائمہ مفسرین کااس پراتفاق ہے۔

اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پران امورہ خصائل کی ذمت کی گئی ہے جوانسانی اقدارکوتباہ کرنے والے ہیں، طعن وشنع ،عیب جوئی بدترین خصلت ہے جوایمان کے ساتھ جمع ہونے کے قابل نہیں ،مومن کی شان سے اس قسم کی با تیں بعید ہیں، ان مذموم اور نا پاک خصلتوں کا کفر ونٹرک کے ساتھ اجتماع ہوسکتا ہے گرانسان کو آگاہ ہونا چاہئے کہ کفر ونا فر مانی کا کیسا بدترین انجام ہے جہنم کی دہتی ہوئی آگ جس کے تصور سے ہی انسان کا نپ جائے ظاہر ہے کہ جب اس جہنم میں مجرمین کو ڈالا جائے گاتو کیا حال ہوگا تو اس مضمون میں نارجہنم کی عظمت و ہیبت کو بیان کیا گیا۔

# (٤٠٤ مُورَةً الْهُمَرَةِ مَلِيَّةُ ٢٢) ﴿ فِي بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

وَيُلُ لِكُلِي هُمَزَةٍ للمَزَةِ أَ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَلَّدَهُ ﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ الْحَلَلُا ﴿ كَلّا فَي كُلّ اللهِ اللهُ الل

کاب م ہر معند دیے اسے بہ بیات کے ساتھ کوئی نہیں! خرابی ہے ہر طعند دیتے عیب چنتے کی جس نے سمیٹا مال اور گن گن رکھا، خیال رکھتا ہے کہ اس کا مال سدار ہے گا اس کے ساتھ کوئی نہیں!

فل يعنى اپنى خرنهيں ليناد وسرول كوحقير مجھ كرطعنے ديتا ہاوران كو واقعى ياغير واقعى عيب چنتار ہتا ہے۔

قل یعنی طعنہ زنی اور عیب جوئی کامنٹاء تکبر اور تکبر کا سبب مال ہے جس کو مارے ترص کے ہرطرف سے سیمٹنا اور مارے بخل کے ٹن ٹن کر رکھتا ہے کہ کوئی پیسے تہیں خرچ نہ ہو جائے یا نکل کر بھا گ نہ جائے۔اکٹر بخیل مالداروں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بار بکھرو پیدشمار کرتے اور حماب لگتے رہتے ہیں۔ای میں ان کو مزوآ تاہے۔

فس يعنى اس كے برتاؤ معلوم ہوتا ہے كو يايد مال بھى اس سے مدانہ ہوگا، بلكہ ہميشداس كو آفات ارض وسمادى سے بچاتار ہے گا۔

= او صاف کے جامع ہوں گے اورخود کائل ہوکر دوسرول کی تکمیل کریں گے ان کانام صفحات دہر میں زندہ جاویدر ہے گا، اور جو آثار چھوڑ کر دنیا ہے جا کیں گے وہلور باقیات صالحات ہمیشہان کے اجرکوبڑھاتے رہیں گے۔ (کذا فی الفوائد)

تواس طرح ان اصول اربعہ کوانسانی فو زوفلاح ادر فردولمت کی کامیا بی کے جامع اصول کہا جاسکتا ہے بھران اصول اربعہ میں قوت نظر میہ اور قوت علیہ کی تحمیل کا پہلو بھی واضح ہے ادر اس کے ساتھ تواصی بالحق ادر تواصی بالصبر سیاست مدنیہ کے تمام شعبوں کواعلی واکمل طور پر پورا کرنے کا باعث ہیں۔ ۱۲ لَيُنْبَنَنَ فِي الْحُطَبَةِ ﴿ وَمَا الْدُلِكَ مَا الْحُطَبَةُ ﴿ فَارُ اللهِ الْمُوْقَلَا ﴾ الَّتِي تَظَلِعُ عَلَى الْمُوقَلَا فَى الْحُطَبَةِ ﴿ وَمَا لَكُ اللّهِ الْمُوقَلَا ﴾ الله الله وقائي الله الله والمؤقدة ﴿ الله الله والله والله الله والله والل

طعن وتشنيع وعيب جوئى وحب مال موجب ملاكت وباعث نارجهنم ہے

عَالَجَاكَ : ﴿ وَيُلُ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الْمَسْفِئَ عَمْنِ مُمَّتَّدَةٍ ﴾

ربط: .....گزشته سورة والعصر میں انسان گواسے ایسے اصول کی ہدایت قربائی گئی جن کے ذریعہ وہ اپنی زندگی کو ضائع ہونے سے بچاسکے اور انسانی حیات جس فوز وفلاح کے لئے عطاکی گئی اس کو حاصل کرنے خسر ان ومحرومی سے محفوظ رہے ، اب اس سورت میں ان بعض نا پاک اور بیہودہ خصلتوں کا بیان ہے جن سے انسان اپنی انسانیت ہی کو برباد کر ڈالتا ہے وہ طعن و تشنیع جسی مذموم خصلتوں کا جسی مذموم خصلتوں کا جسی مذموم خصلتوں کا حاصل انسان اپنی انسانیت ہی برباد کرتا ہے تو پہلے عرضائع کرنے پروعید تھی اور اس سے تحفظ کے اصول اربعہ کا بیان تھا، تو اب اصل انسانیت ہی کو تباہ کرنے والی خصلتوں کے تاکہ انسان ایسی کو تا ہے ای کوشش کرے ، پھر یہ فرمایا والی نے میں مورد کی کوشش کرے ، پھر یہ فرمایا جارہا ہے کہ جہاں ایک طرف ان خصائل سے انسانیت کو گندگ سے آلودہ کرنا لازم آتا ہے اس طرح مال کی محبت اور اس پروجانا بھی انسانیت کو تباہ کرنے والی خصلت ہے مال ودولت کی حرص انسان کو ہر خیر وفلاح سے محروم کرنے والی چیز ہے اور ساتھ ہی معاشرہ میں ہرنوع کی خرابی پیدا کرنے کا باعث ہے۔

اور ظاہر ہے کہ بینا پاک خصائل ان معاصی اور گناہوں کا موجب ہیں جوحقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں گناہوں فل یعنی پینیال تحض غلا ہے۔مال تو قبر تک بھی ساتھ نہ جائے گا۔آ لے تو کیا کام آتا۔ سب دولت یونہی پڑی رہ جائے گی۔اوراس بدبخت کواٹھا کر دوزخ میں پھینک دیں گے۔

فیل یعنی یادرہے یہ آگ بندول کی نہیں،الندئی سلگائی ہوئی ہے۔اس کی کیفیت کچھند پوچھو،بڑی مجھدارہے۔دلوں کو جھانگ لیتی ہے۔جس دل میں ایمان ہونہ جس میں کی سرایت کرے ہونہ جلائے،جس میں کفر ہو جلائے ہی فوراً دلوں تک نفوذ کر جائیگ بلکہ ایک طرح دل سے شروع ہو کرجسموں میں سرایت کرے گی۔اور باوجود یکہ قلوب و ادواح جسموں کی طرح جلیں گے۔اس پر بھی مجرم مرنے نہ پائیں گے دوز خی تمنا کرے گا کہ کاش موت آ کراس عذاب کا خاتمہ کردے لیکن بی آرزو پوری نہوگی۔اعا ذنا اللہ منہا و من سائر و جوہ العذاب۔

فی یعنی تفاد کو دوزخ میں ڈال کر دروازے بند کردیے جائیں گے۔ کوئی راسۃ نگلنے کا ندرہے گا۔ ہمیشاس میں پڑے جلتے رہیں گے۔ فی یعنی آگ کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی مانند بلند ہوں گے۔ یا یہ کہ دوز نیوں کو لمبے ستونوں سے باندھ کرخوب جکو دیا جائے گا کہ جلتے وقت ذرا مرکت نہ کرسکیں۔ کیونکہ ادھرادھرحرکت کرنے سے بھی عذاب میں کچھ برائے نام تخفیف ہو سمتی تھی۔ اور بعض نے کہا کہ دوزخ کے منہ کو لمبے لمبے ستون ڈال کراو پر سے باٹ دیا جائے گا۔ واللہ اعلم۔ میں حقوق اللہ کابرباد کرنا بھی بے شک بڑا گناہ ہے لیکن ان کی معانی کا امکان ہے، اس کے برعس حقوق العباد کی معانی ممکن نہیں، ان خصلت کا سر تلب بہترین جرم ہے، غیبت جیسی بدترین خصلت کا مرتکب موتا ہے جس کو قرآن کریم نے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا، اور زناسے بھی زناسے بھی زیادہ قبیج فرمایا، توان عادات و خصائل سے انسان کی دنائت و ذلت کی کوئی حد باتی نہیں رہتی توان پروعید فرمائی گئی ہے اور آخرت کے عذاب کا بھی ذکر فرمایا گیا تا کہ انسان ان باتوں سے پر میز کرے، ارشاد ہے:

بڑی ہی ہلاکت و تباہی ہے ہر ایسے خص کے لئے جو پس پشت طعنہ دینے والا اور عیب بھر کی کرنے والا ہو جو اللہ ہو جو اللہ ہو ہو اپنے اس خبث اور کمینہ خصلت کے ساتھ اس قدر حریص اور لا لجی ہے کہ مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کرر کھتا ہے۔ خیراور نیکی کے کام میں خرچ کرنے کی تو کیا تو فیق ہوتی ۔ ز کو ۃ و خیرات اور صلہ رحی یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تو کیا تصور کیا جا سکتا ہے وہ تو مال کی حرص اور بخل میں اس حد تک پہنچا ہے کہ گن گن کرر کھتا ہے ، کہیں کوئی پییہ نکل کر بھاگ نہ جائے کوشش یہی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی دیا جائے ہر طرف سے مال سمیٹنے اور بار بار گنے ہی میں اس کومزہ آتا ہے۔

کیاوہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ باتی رکھے گا نہ موت آئے گی اور نہ آسانی حوادث ومصائب کا شکار ہے گا، اور نہ قیا مت میں حاضر ہوکرا ہے اعمال کا حساب دینا ہوکا جو کہ اس کے بخل حرص مال اور غرور ونخوت سے ظاہر ہور ہا ہور ہور بالضر وروہ پھینکا جائے گا حطمه میں ۔ اور اسے نخاطب تحجے معلوم بھی ہے کہ کیا ہے وہ حطمہ اور روند نے والی چیز اس کی شاخت و معرفت انسانی عقول وافکار سے بالاتر ہے وہ تو ایک آگ ہوئی ہوئی جو بدن کوجلا کر ایھر تی ہوئی جو بدن کوجلا کر ایھر تی ہوئی ہوئی آگ بھی بدن کوجلا کر دل تک نہیں پہنچتی ، اور نہی اس کی نو بت آتی ہے کہ آگ انسان کے بدن کوجلا دلوں کے او پر اس کے شعلے ظاہر ہوں بلکہ وہ اس سے قبل ہی نزع روح کا باعث بن جاتی ہے ، مگر بی آگ ان بور کی جو بدن کوجلا تی ہوئی دلوں پر ظاہر ہوگی اور اس کے تعد دلوں کے او پر اس کے شعلے ظاہر ہوگی اور اس کے تعد دلوں کے او پر اس کے شعلے ظاہر ہوگی اور اس کے تعد دلوں کے او پر ہو کہ اور نہ ہی میں کوئی چیز ڈھا نک دی جائے جس کے بعد آگ کا ان پر ہم طرف سے احاطہ ہوگا نہ اندر کا گرم سانس باہر نکل سے گا اور نہ باہر کی کوئی سر دہوا ان تک اندر بہن ہوگی اور نہ ہی میش ہوگی ہوئے ہوئے ہوئے جو کے جن کے بدر ہے آگی ستونوں میں کہ بیٹر کے ہوئے اور کہیلا کے ہوئے ہوئے ہوئے آگی ہوئی آگ ہوئی آگ سے بیٹر کوئی ہوئی اس کی کی اور نہ ہی ہوئی آگ ہوئی آگ سے بیٹر کوئی سے کا اور نہ ہی ہوئی آگ ہوئی آگ سے بیٹر نوس سے کھل کر کہیں بھاگ سکیں گے ، یا جہ پڑی ہوئی آگ ہوئی آگ سے بیٹونوں کی شکل میں ہوگی جو بڑے بی در از کیے ہوئے اور پھیلا کے ہوئے ہوں۔

● همزه اور لُمزه کی صفت کے ساتھ اس شخص کی مزید بین خصلت بیان کرنا کہ ﴿الَّذِی بَحَتَعُ مَالًا وَّعَلَّدَهٰ ﴾ یا تواس امر کے بیش نظر ہے کہ برگوئی اور عیب جوئی کی یزموم صفت تکبر سے پیدا ہوتی ہے جس کا منشاء مال و دولت کی کثرت ہے جس کی بینوبت ہے کہ ﴿بَحَتَعُ مَالًا وَّعَدَّدَهُ ﴾ یا ہی کہ جس طرح ، سانی امراض میں ایک مرض دوسرے مرض سے دابت ہوتا ہے ای طرح بدگوئی اور عیب جوئی کی بیاری بخل اور حرص مال سے پیدا ہوتی ہے۔ ۱۲

امرا ال من المسكر الموروس من المسكر و البيت الموروس المسكر المنظمة المسكر المس

### همزه اورلمزه کی تفسیر

لفط همزہ اور کُمزہ اصول عربیت کی رو سے فعلہ کے وزن پر ہے جو مبالغہ کے لئے استعال کیا جاتا ہے جیسے محکہ اس شخص کو کہتے ہیں جوزیادہ ہنتا ہو، اور مبالغہ کا صیغہ کی بھی صفت کے بیان کرنے کے لئے اس جگہ لایا جاتا ہے، جہال اس صفت یا فعل کو بطور عادت بیان کرنا مقصود ہو، ان کی تفسیر میں متعدد اقوال منقول ہیں، ابوعبیدہ میشائی کہتے ہیں، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں غیبت وبدگوئی کرنے والا، ابوالعالیہ میشائیہ حسن میشائیہ میشائیہ اور عطاء میشائی ماتے ہیں کہ همز ہوہ ہو جو رودرر وبدگوئی کرے، قادہ میشائی کے بھس بیان کیا ہے۔

بعض ائمہ لغت سے نقل کیا گیا کہ همزه وہ ہے جو کسی کے نسب میں طعن کرے، مثلاً فلاں کمینہ ہے اس کی مال الیمی ہے یا باپ ایسا تھا، اس کی قوم شریف نہیں وغیرہ وفیرہ اور لمزہ وہ ہے ہاتھ پاؤں کے اشاروں اور حرکتوں سے تحقیر وتو ہین کرے حافظ ابن کثیر وَ اللّٰہ نے فر ما یا همزہ وہ جو کسی کی زبان سے برائی کرے اور لمزہ وہ جو افعال کے ذریعے کسی کی دل آزاری کرے۔

بہر کیف بیہ متعددا قوال ائمہ مفسرین نے قتل کئے ہیں۔ زیادہ مناسب دونوں کے ترجمہ میں وہی ہے جواختیار کیا گیا کہ همز طعن اور عیب لگانے والا اور لمرز عیب جوئی کرنیوالا یا چغل خوری کرنے والا۔

اں میں شہیں کہ یہ دونوں خصاتیں انتہائی ذلیل خصالتیں ہیں، ﴿وَلَا تَنَابَرُوا بِالْاَلْقَابِ ﴾ میں وضاحب سے تفیر گزر چکی، آنحضرت مُلِائی کا ارشاد ہے کہ مسلمان کی بیشان نہیں ہے کہ وہ طعن وشنیج اور لعنت ملامت کرنے والا ہو۔
ایک روایت میں ہے آپ مُلِائی فرمایا ہلاکت و بربادی ہے اس شخص کے لئے جولوگوں کو ہنسا تا ہے جھوٹی بات کہ کر، ہلاکت ہے ہلاکت ہے۔

عقبہ بن عامر و النظامیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ مظافیا سے بوچھا کہ حضرت مُلافیا نجات کا راستہ کیا ہے فر مایا ابنی زبان قابومیں رکھولینی ہر بری بات سے زبان کوروکو۔اورگھر میں بیٹھو،اوراپنے گناہوں پررویا کرو۔

ایک روایت میں ہے آنحضرت مُلَّیْمُ نے فرمایاتم جانتے بھی ہو کہ غیبت کیا ہے لوگوں نے عرض کیا اللہ اوراس کا رسول ہی خوب جانتا ہے ، فرمایا کسی خص کا اپنے بھائی کی ایسی بات ذکر کرنا جواس کو بری معلوم ہو، کسی نے اس پرعرض کیا یا رسول اللہ مُلَّاتِیْمُ اگروہ بات اس میں ہوتو کیا پھر بھی غیبت ہے ، آپ مُلَّاتِیْمُ نے فرمایا ہاں اس کا نام غیبت ہے اور اگر ایسی بات یا عیب لگاؤ جواس میں نہیں تو پھریہ تو بہتان ہے۔

بالعموم ایسے خببیث امور یا عادات کا سبب کبر تعلیٰ ہوتا ہے اس بنا پروہ دوسروں کی تحقیر کے بیا سباب ہوتے ہیں حسن و جمال ، شرافت ، نسب ، وحسب علم و ہنر اور مال و دولت جس کا نشہ انسان کو اندھا بنا دیتا ہے تو اس وجہ سے ان امور خبیثہ کے

مندامام احمد بن عنبل مسلماً

<sup>🗗</sup> جِامع تر مذى ابودا ؤد\_

<sup>🕝</sup> عجيمسلم-

ساتهاس كايدوصف بهى بيان كرديا ميا- ﴿الَّذِي يَمْتَعَ مَالَّا وَعَلَّدَهُ ﴾.

تمبحمدالله تفسير سورة الهمزة

سورة الفيل

تمام مفسرین کے نزدیک سورۃ الفیل کی سورت ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا گاہ اور دوسرے ائمہ مفسرین معابہ فائڈ اے ای طرح منقول ہے، اس کی پانچ آیات ہیں، اس سورت میں ایک عظیم تاریخی واقعی ذکر فرمایا گیا ہے جو باجماع است حق تعالی شانہ کی قدرت کا ملہ اور بالغہ کا ایک واضح نمونہ تھا اور اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو اپنج بین بنا النہ کا ایک دلیل اور بشارت کے طور پر ظاہر کیا، جس کو اصطلاح شریعت میں ارباص کہا جاتا ہے، جس سال حضور نا النہ کی کی دلاوت باسعادت ہونی تھی اور ابھی ایک ماہ پیسیں روز باتی تھے کہ بدوا قعہ پیش آیا کہ ابر ہماشرم نے بیت اللہ بر ہاتھیوں کے لئے ایک دلیر ہماشرم نے بیت اللہ بر ہاتھیوں کے لئے قدرت خداوندی نے بطور کیل وہونہ بیش کیا جس کو اور پنجوں کی تو نبوت کی تصدیق کے لئے قدرت خداوندی نے بطور رئیل وہونہ بیش کیا جس کو ارباص کہا جاتا ہے۔

بیت اللہ چونکہ مرکز ہدایت بنایا گیا تھا تو اس پر سی طاغو تی حملہ کوقدرت الہی نے گوارانہ کیااوراس قصہ سے میہ ظاہر کردیا گیا کہ خدا کے دین اور مرکز ہدایت کو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی بلکہ وہ خود ہی پارہ پارہ کردی جائے گی۔

## ﴿ ٥٠١ سُوَةُ الْفِيْ لِمِيْنَةً ١٩ ﴾ ﴿ وَإِن إِللَّهِ الرَّحْمُ فِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُ اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُ اللَّهُ الرَّحْمُ اللَّهِ الرَّحْمُ اللَّهِ الرَّحْمُ اللَّهِ الرَّحْمُ اللَّهُ اللَّهِ الرَّحْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الرَّحْمُ اللَّهِ الرَّحْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

اَکُم تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحِبِ الْفِیْلِ أَ اللَّم یَجْعَلْ کَیْدَهُمْ فِی تَصْلِیْلِ أَ الله یَجُعَلْ کَیْدَهُمْ فِی تَصْلِیْلِ أَ الله تَر کی الله فَل کیا ہیں کردیا ان کا داؤ نلا فل نے دریکھا کیا کیا تیرے رب نے، ہاتھ والوں سے؟ نه کردیا ان کا داؤ غلا؟ نه دیکھا کیا کیا تیرے رب نے، ہاتھ والوں سے؟ نه کردیا ان کا داؤ غلا؟

وارسل علیم طابرا اتبایدل ترمیم بیخت تے ان پر پھریال کنر کی ال ان کو جیے بھر کو ڈالا ان کو جیے بھر اور بھیج ان پر اڑتے جانور بھویال بھویال بھی تھے ان پر پھریال کنر کی فعل پھر کر ڈالا ان کو جیے بھر اور بھیج ان پر اڑتے جانور نگ نگ نگ۔ بھیکتے ان پر پھریال کھنگر کی؟ پھر کر ڈالا ان کو جیے بھر اور بھیج ان پر اڑتے جانور نگ نگ۔ بھیکتے ان پر پھریال کھنگر کی؟ پھر کر ڈالا ان کو جیے بھر فل یعنی ہتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے جومعاملہ کیا ووقم ورمعلوم ہوگا۔ کیونکہ یواقعہ نی کریم کی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے چندروز پھیٹر موادیا۔ مواقعااور نایت شہرت سے بچہ بچہ کی زبان پر تھا۔ ای قرب عہداور تواتر کی بناء پر اس کے علم کورؤیت سے تعبیر فرمادیا۔

فیل یعنی و ولوگ چاہتے تھے کہ اللہ کا کعبدا جاڑ کر اپنامصنوعی کعبہ آباد کریں۔ یہ نہ ہوسکا۔اللہ نے ان کے سب پیج غلط اور کل تدبیریں ہے اثر کردیں کے عبد کی تابان کی فکر میں و وخود ہی تباہ و برباد ہو گئے۔

فسل "اصحاب فیل" کافسم مختصریہ ہے کہ باد شاہ" مبشہ " کی طرف ہے" یمن" میں ایک حاکم" ابر بر" نامی تھا۔ اس نے دیکھا کہ سارے عرب کعبہ کا جج کرنے جاتے ہیں، چاہا کہ ہمارے ہاس جمع ہوا کریں۔ اس کی تدبیریہ وی کدا سے مذہب عیمائی کے نام پرایک عالیشان گرما بنایا جائے۔ جس میں ہرطرح کے =

## مَّا كُوٰلٍ۞

كھايا ہواف

كھا يا ہوا۔

## نزول غضب خداوندي برہتك حرمات الهيه وتحقير مركز ہدايت

وَالْحِيَّالِيُ: ﴿ اللَّهُ تَرَكُّيْفَ فَعَلَرَبُّكَ ... الى ... كَعَصْفٍ مَّا كُولِ ﴾

ربط: ...... ماقبل سورة ''البهزه' میں انسان کے اخلاق رذیلہ کی ندمت اوراس پر خدا کی طرف سے نازل ہونے والے قہر و عذاب کاذکر تھا جو آخرت میں ایسی ذلیل حرکتوں پر مرتب ہوگا، اب اس سورت میں یہ بتا یا جارہا ہے، خدا کی نافر مانی اور الماکت کا موجب ہے جیسے کہ ابر ہما شرم کے لشکر نے اللہ کے گھر پر نا پاک جد من کی دشمنی اور مقابلہ دنیا میں بھی تباہی اور ہلاکت کا موجب ہے جیسے کہ ابر ہما شرم کے لشکر نے اللہ کے گھر پر نا پاک جمہ خدا کی جسارت کی تو کس طرح آسانی عذاب نے اس کو ہلاک کر ڈالا تو ایسے تاریخی عظیم واقعات سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ خدا کی قدرت سے جب نافر مانوں اور مجرموں پر ایسے عذاب اور قبر دنیا میں واقع ہوتے ہیں تو بلا شبہ یقین کرنا چاہئے کہ کوئی مجرم خدا کے عذاب سے آخرت میں ہم گرنہیں نے سکے گا، اور جب اللہ کے گھر کی دشمنی پر خدا کا یہ قہر وغضب نازل ہوتا ہے تو جو شخص یا قوم اللہ کے پیغیم اور اس کے دین کو دنیا میں پھیلا نے والے کی دشمنی اور مقابلہ کرے گی وہ کیونکر عذاب خداوندی سے نے سکتی قوم اللہ کے پیغیم اور اس کے دین کو دنیا میں پھیلا نے والے کی دشمنی اور مقابلہ کرے گی وہ کیونکر عذاب خداوندی سے نے سکتی ، ارشا دفر ما یا جارہا ہے:

ف جوبل، گائے وغیرہ کھا کرآخور چھوڑ دیتے ہیں یعنی ایسا پر اگندہ منتشر ،مبتذل،بدصورت بکمااور چورا چورا۔

کیانہیں ● دیکھا تو نے اے مخاطب کہ کیا معاملہ کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ ؟ جو ہاتھوں کا ایک عظیم شکر لے کر بیت اللہ کومنہدم کردیں گے۔

تو کیانہیں کردیا۔ تیرے رب نے ان کی تدبیر کو، ان ہی کی ہلاکت و بربادی کی ● صورت میں ؟ ضرور کردیا اور ان کا داؤان ہی پرالٹاواقع ہوا اور غلط ہو کر ان کی تباہی کا باعث بنااور ان کے دل میں جو پھھاوہ پورا ہونے کی بجائے حرتمیں لے کروہ جہنم میں چلے گئے اور بھیج و یے ان پر پرندے ● غول کے غول جواڑتے ہوئے ان پر برسارہ تھے سنگریزے ● کی ہوئی مٹی کے جوائن پر گولیوں کی طرح برس رہے تھے، پھر بنادیا ان کو کھائے ہوئے بھوسہ کی طرح چورا چورا جیے گائے تیل ہوئی مٹی کے جوائن پر گولیوں کی طرح برس رہے تھے، پھر بنادیا ان کو کھائے ہوئے بھوسہ کی طرح چورا چورا جیے گائے تیل چارہ کھانے کے بعد آخور چھوڑ دیتے ہیں یعنی ایسا پراگندہ اور منتشر حقیرو ذلیل کہ دیکھنے میں بھی قابل نفرت معلوم ہو۔

تو اس طرح اللہ نے اپنی قدرت قاہرہ سے ہاتھیوں جیسے طاقتو رائٹکر کو کمز وراور ملکے جنے والے پرندوں سے اور ان

کی چونچ اور پنجوں میں لئے ہوئے شکریزوں سے ہلاک کرڈالا۔ قصبہ اصحاب فیل

یہ واقعہ آنحضرت مُلَّاقِمُ کی ولادت باسعادت سے بچاس بچپن روز پہلے کا پیش آنے والاعظیم تاریخی واقعہ ہے جو ایک طرف قدرت خداوندی کا نمونہ ہے تو دوسری طرف آنحضرت مَلَّ اللّهِ کی عظمت ورسالت کی بھی پیش آنے والی نشانی یا بشارت ہے جس کوشر یعت کی اصطلاح میں "ار ہاص" کہا جاتا ہے ، یہ آپ مُلِّ اللّهُ کی آمداور ظہور قدی کا ایک غیبی اشارہ اور اعلان تھا اور اس نسبت کے باعث کہ آپ مُلِّ اللّهُ کا ظہور قدی قریش میں ہور ہاتھا اس قصہ سے منجا نب اللّه قریش کی بھی غیبی مدد ونفرت تھی کیونکہ یہ نبی آخر الزمان مُلِّ اللّهُ کا قبیلہ وخاندان ہے اور اللّه کے قبلہ کا متولی اور محافظ ہے۔

ں پر استفہام تقریری ہے کہ ہاں ضرور دیکھا ہے، اور اس وجہ ہے اس کے بارے میں پرکہا جار ہاہے کہ ضرور دیکھا ہے کیونکہ بیقصداس قدر مشہور و معروف ہوا کہ گویا ہرایک اس کودیکھنے والا ہے اور اس بناء پر اس طرح سوال کیا جاسکتا ہے۔ ۱۲

ان کلمات سے لفظ کید کے مفہوم کی وضاحت مقصود ہے نیزید کہ تضلیل یہاں جمعنی اضاعت وا ھلاك ہے جو کسی تدبیر کے غلط ہونے كا انجام ہوتا ہے اى وجہ سے اکثر حضرات اكابرنے ترجمہ میں غلط كالفظ استعال فرمایا۔

﴿ وَطَيْرًا آبَابِيْلَ ﴾ يس لفظ ابابيل متفرق جماعتوں اورٹوليوں كوكباجاتا ہے، امام لغت ابوعبيده بيان كرتے ابابيل متفرق كر يوں كوكبتے ہيں چنانچيكاورات يس بولاجاتا ہے جاءت الحيل ابابيل من ههنا وههنا ليعن گوڑوں كے شكر متعدد دستوں كي صورت ميں پورپاس طرف سے اس طرف سے آئے۔

بعض ائم لغت کا خیال ہے کہ پر لفظ جمع ہے لیکن اس لفظ ہے اس کا کوئی واحد نہیں۔ اخفش و فراءای کے قائل ہیں اور بیان کیا کہ پر لفظ شماطیط اور عبادید کی طرح ہے کہ اس کا کوئی واحد نہیں دوسر بعض ائم فرماتے ہیں اس کا واحد ہے، چنا نچہ ابوجعفر روائی کہتے ہیں کہ اس کا واحد ابالله ہے اور پر لفظ اس محاورہ میں بولا جاتا ہے، انہ ضغث علی ابالله اور ابالله سوکھے ہوئے گھانس کی گڈی کو کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ابول کی جمع ہے جول کی جمع عجا جیل آتی ہے اور کوئی کہتا ہے یہ ایباللم کی جمع ہے جسے دینار کی جمع حیا جیل آتی ہے اور کوئی کہتا ہے یہ ایباللم کی جمع میں خوا یہ الله بھی کہنا زیادہ بہتر ہے۔ ۱۲ (من تفیر الکیر لارازی موسلید)

﴿ لفظ سجیل کی ہوئی مٹی اور گارے کے کڑے ، اہل لغت کا خیال ہے کہ پیلفظ معرب ہے ، سنگ گل سے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سجیل ہر مضبوط اور شدید چیز کا نام ہے ، بعض نے کہا کہ سجیل میں لام ان سے بدلا ہوا ہے اور معنی سجین ہے جوجہنم کا بدترین نیچے کا طبقہ ہے اور زجاج مُوالما ہے منقول ہے کہ سجل کے معنی کتابت کے ہیں جیسے ﴿ کتابی السِّیعِیلَ لِلْکُتْمِ ﴾ میں تو بین تاریخ دوہ تھے جن پرعذاب کا فیصلہ کھا ہوا تھا۔ واللہ اعلم۔ ۲ ا

علامه زرقاني ميلطيحا فظابن كثير رحمة الله عليه نالبداية والنهاية اورابن سعدر حمة الله عليه في طبقات اورمغسرين نے اپنی تفاسیر میں میوا قعداس طرح بیان کیا ہے کہ ملک یمن میں جب وہاں کا بادشاہ ذونواس قوم حمیر کا آخری بادشاہ یہودی ہوگیا اور بہت سے لوگوں کوبھی زبردی یہودی بنالیا اور تعصب کی وجہ سے سے نجران کے عیسائیوں کو (جواس وقت سیم عیسوی مذہب کے تنبع تھے )ظلم وستم کا نشانہ بنایاحتی کہ خندقیں کھدوا کران میں آ گ بھروائی اورجس نے اس کا مذہب قبول نہ کیااس كواس دېمتى موئى آگ ميس جمونكنا شروع كرديا اوريبى وه مظالم تھےجس كا ذكرسورة ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْدُرُوجِ ﴾ ش گزر چکا۔اس ظالم بادشاہ نے انجیل بھی جلا دی تو کچھلوگ جلی ہوئی انجیل کانسخہ لے کرشاہ روم قیصر کے پاس پہنچے اور اس سے مدد طلب کی ،شاہ قیصر نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو جواس کا تابع تھا، ان لوگوں کی مدد کے لئے لکھا، نجاشی نے ابر ہہ کوایک شکر وے كررواندكياتا كدذونواس كى سلطنت كوتباه كرديا جائے ،اس نے يمن كى بيسلطنت جو ذونواس كى تقى ،اس كوتوختم كرديااور خوداس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بمن کا بادشاہ بن بیٹھا، شخص نہایت ہی عیاش اورشہوت پرست تھا اس نے جب میہ دیکھا کہ عرب کے لوگ کعبہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہاں تمام اطراف واکناف کے لوگ زیارت وعبادت کی نیت سے جاتے ہیں تواس نے بیت اللہ کی عظمت و برتری ختم کرنے کے لئے شہر (صنعاء) یمن میں ایک کنیسہ (عرجا) تعمیر کرایا، جس میں ہرطرح کی تغییری زیبائش اور آرائش رکھی تا کہلوگ اس کود مکھ کرفریفتہ ہوجا تمیں اور بیت اللہ کو چھوڑ دیں اور حضرت ابراہیم ملی واساعیل ملی ایک وقت سے جوج بیت اللہ کا دستور عرب میں جلاآ رہاتھا،اس کے بجائے صنعاء کے کعبہ کا حج یا میلہ ہونے لگے،اور علم جاری کردیا کہ کوئی شخص مکہ نہ جائے اس کعبہ کا حج کیا کرے، ظاہر ہے کہ بیت اللہ کی مقبولیت اس مصنوی کعبہ میں کہاں سے آسکی تھی اس کا کوئی اثر نہ پڑااور بدستوراہل عرب ویمن مکہ کرمہ ہی جاتے رہے، اہل مکہ کوظا ہرہے کہ اس پرغیظ وغضب اور نا گواری مونی ہی چاہئے تھی تواس جذبہ سے کسی جاروب کش نے جوعرب یا مکہ کا تھا اس کنیسہ میں پاخانہ كركاس كوجگہ جگہ سے آلودہ كرديا، پھر چندروز بعداس ميں آگ لگ گئ يا بقول بعض مؤرخين بيت الله كي محبت ميں معمور سن مخف نے رات کے دنت آ گ لگا دی ، جب حالات کی تحقیق کی تومعلوم ہوا کہ بیآ گ بھی مکہ کے لوگوں نے لگائی ہے تو ابرہہ بادشاہ نے عصد میں آ کرایک شکر جرارتیار کیا، جو بڑے طاقتور ہاتھیوں پربھی مشتمل تھا، اوریہ ہاتھیوں کالشکر مکہ کی طرف روانه ہوا تا کہ کعبة اللہ کوڈھادیا جائے اور راستہ میں جوقبیلہ بھی عرب کے قبائل میں سے مزاحمت کرتا اس کوتہہ تیخ کرتا ہوا مکہ کی طرف این کشکرکورواں دواں رکھا یہاں تک کہ جب پیشکر مکہ مرمہ کے قریب بعض روایات میں نو دس میل کی مسافت پرتھا تو اطراف مکہ میں جومولیثی بھی جنگلوں میں چرتے نظر آئے ابر ہہ کالشکر انکوبھی پکڑنے لگا،اس میں عبدالمطلب جوحضور مُلاَثْتِمْ کے جد ( دادا ) تنص ان کے بھی دوسواونٹ بکڑ گئے ، اس وقت عبدالمطلب ہی قریش کے سر دار اور بیت اللہ کے متولی تھے ، جب ان کواس کاعلم ہواتوانہوں نے قریش کے لوگول کو جمع کر کے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ کعبداللہ کا گھرہے، وہ خوداس کی حفاطت کر لےگا،اورتم لوگ مکہ خالی کر کے میدانوں میں نکل جاؤ،اس کے بعدعبدالمطلب چندرؤساءقریش کواپنے ہمراہ کیکر ابر ہہ ہے ملاقات کیلئے گئے اطلاع کرائی ،ابر ہہ نے بڑی ہی عزت کے ساتھ استقبال کیا ،عبد المطلب حسن و جمال کا پیکر تھے وقار وعظمت اور ہیبت ان پر برسی تھی۔اوراللہ نے انکوالی وجاہت اور دید بدعطا کیا تھا کہ دیکھنے والا دیکھتے ہی مرعوب ہوجا تا

تھااور کیول نہ ہوتا جب کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صلب ہے وہ نبی شان وذی قار پیدا کرنے والاتھا جس کواللہ رب العزت نے بیہ وصف عطافر ما ياتها كه إعطيت الرعب بمسيرة شهر-كه مجهايك ماه كي مسانت سرعب عطاكيا كياب كه من وثمن ہے اِس قدر فاصلہ پر ہوں گا تو اس بعد کے باوجوداس کے دل پر رعب طاری ہوگا اور وہ ہیبت ز دہ ہوجائے گا تو ابر ہداس قدر مرعوب ہوا کہ عبدالمطلب کواپنے ساتھ اپنے تخت پر بھانا تو گوارا نہ کیا البتہ خود تخت سے پنچا تر کرفرش پر بیٹھا اوران کواپنے ساتھ برابر میں بٹھایا، دوران گفتگوعبدالمطلب نے اپنے اونٹوں کا ذکر کیا کہان کوچھوڑ دیا جائے۔ ابر ہدنے تعجب کے ساتھ کہا کہ بڑی ہی عجیب بات ہے کہتم نے اپنے اونٹول کوتو جھوڑ دینے کا ذکر کیا اور خانہ کعبہ جوتمہار ااور تمہارے آباء واجداد کا کعبہ اوردین و مذہب ہے اس کے بارے میں تم نے کوئی حرف نہیں کہا حالانکہ بید سئلہ بڑا ہی اہم تھا اور تم کو اس کی فکر چاہے تھی عبدالمطلب نے جواب دیا۔ انارب الابل وللبیت رب سیمنعه که اونوں کا میں مالک ہوں (لہذا میں جس کا مالک ہوں میں نے اس کی فکر کی اور اسکا ذکر کیا ) اور کعبہ تو اللہ کا گھر ہے اللہ ہی اس کارب ہے تو وہی اس کی حفاظت کرے گا ، ہر ہہ نے کچھ سکوت کے بعد عبدالمطلب کے اونٹ واپس کر دینے کا حکم دیا، بیتمام اونٹوں کو لے آئے اور خانہ کعبہ کی نذر کر دیئے، اور بیت اللہ کے دروازے پر آ کرگڑ گڑا کر دعاما نگنے لگے کہاہے اللہ بیتو تیرا گھر ہے تو ہی اس کی حفاظت فر مایید شمن ہاتھیوں کا لشکر عظیم لے کرآئے ہیں اور تیرے حرم کو بر با دکرنے کا قصد لے کرآئے ہیں اور اپنی جہالت سے انہوں نے تیری عظمت و جلال کونہیں سمجھاعبدالمطلب دعاہے فارغ ہوئے ہی تھے،اورادھرابر ہما پنالشکر لے کرآ گے بڑھنے کاارادہ ہی کررہاتھا کہ یکا یک پرندوں کےغول کےغول نظرآ ئے ، ہرایک پرندہ کی چوشج اور پنجوں میں تین تین کنگریاں تھیں جو دفعۃ الشکر پر برسنی شروع ہوگئیں، قدرت کی طرف ہے چھینگی جانے والی میر کنگریاں 🇨 گولیوں سے بھی شدید کام کررہی تھیں ہرایک کے سرپر گرتی اور پنچے سے نکل جاتی ،اورجس پروہ کنکری گرتی وہ ختم ہوجا تا ،اس طرح تمام شکر تباہ ہو گیا خواہ وہ انسان ہویا حیوان اور روایات میں ہے کہ ابر ہہ کے بدن پر چیچک جیسے آ بلے نمودار ہو گئے اور اس کا تمام بدن اس سے سر گیا اورجسم کے تمام حصوں سے خون اور پیپ بہنے لگا، بالآخرایک ایک حصہ کٹ کٹ کرگر تا گیایہاں تک کہ سینہ پھٹ گیا اور اس میں مرگیا۔

اور بعیداز قیاس اورالییمضحکه خیزتاویلات کرتے ہیں کہ صاحب فہم انسان ان کوئن کر حیرت میں پڑ جائے ،مثلاً حضرت مویٰ ماید ات کے سلسلہ میں ان کے عصامار نے پر پھر سے بارہ چشموں کا جہاں ذکر آیا۔ ﴿فَقُلْمَنَا اصْرِبْ يِعْصَاكَ الْحَجَرْ وَ فَانِفَجَرَتْ مِنْهُ الْمُنَتَا عَشَرَةً عَيْنًا ﴾ تواحاديث مرفوعه رسول خدا طَالِيْلُم كي واضح تفسير اور امت كَكُل ائمه مفسرین کی تحقیق کے برعکس بیتاویل بڑی ہی ڈھٹائی ہے اور بڑے ہی تکلفات کے ساتھ کرڈالی کہ بیہ بارہ چشموں کا نکلنااس طرح نہیں تھا کہ حضرت مویٰ مایٹھ نے عصا مارااور پتھر سے چشمے جاری ہو گئے بلکہ اس کی مرادیہ ہے کہ مویٰ مایٹھ بھکم خداوندی بہاڑ پر چڑھےاور چلتے رہے جتی کہ انکوایک جگہ بارہ چشمے جاری بہتے ہوئے نظر آئے ، ظاہر ہے کہ یہ تفسیر نہیں بلکہ تحریف ہے توای طرح بعض اہل قلم حضرات نے یہاں بھی صرف اس بناء پر کہان کی عقلوں میں یہ بات آنی مشکل تھی کہ پرندوں کے پنجوں اور چونچے کی تنگر یاں ایک لشکر جرار اور ہاتھیوں کو ہلاک کرڈ الیس تو یہاں بھی تا دیل کر ڈ الی کہ پرندوں کا تنگریاں مچینکنا مراز نہیں بلکہ ہمیں تاریخی نقول اور وا قعات کی تحقیق سے بیمعلوم ہوا کہ قریش کے لوگ ابر ہہ کے لشکر پر پتھر برسانے لگے اور ای سے پیشکر ہلاک موا اور یہی مطلب ہے اس ﴿ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِيِّيْلِ ﴾ کا-﴿ وَاتَّا يلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ ر جعون کے بیتاویل ایس کھلی تحریف ہے کہاس کی ندلغت اجازت دیتا ہے ندقر آن کریم کاخود مضمون اور ندہی کوئی صاحب فہم انسان اس مضمون کواس انداز تعبیر کے مطابق قرار دے سکتا ہے جس کوقر آن نے بڑے ہی عظمت وہیبت سے ساتھ ذکر فرمایا ہے یعنی اور ان کے داؤ کو باطل کرنے کے لئے ﴿ آرُسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا ﴾ کی وضاحت فرمائی اورلفظ ترمیهم کی ضمیر طیر یعنی پرندوں کی طرف راجع ہے، قریش کا تو کوئی ذکر ہی نہیں، ان کے پھر برسانے کامضمون ہوتا تو قرآن کی آیت یوں ہوتی، فصعدقريش على الجبال ورموهم بالحجارة حالانكه برطالب علم بهي جانتا بيك ﴿ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحُبِ الَفِيْلِ ﴾ ك بعر ﴿ وَارْسَلَ عَلَيْهِمْ طَلِيْرًا ٱبَابِيِّلَ ﴾ كابس يهي مفهوم بك خدان ابن قدرت سے ان بيج موت پرندوں سے اس شکر کا کام تمام کردیا، پھر جب کہ احادیث سے بھی واضح تفسیریہی ثابت ہو چکی تو آخر کیا ضرورت پیش آئی کہ اس طرح کی بعیداز قیاس فہم تاویل کی جائے چنانجیہ حافظ عمادالدین ابن کثیرالدمشقی میشیبر وایت عکرمہ ڈالٹیو، ابن عباس ڈگائٹا سے طیر ا بابیل کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں۔

''کہ یہ پرندوں کی ٹولیاں تھیں جوسمندر کی سطح سے نمودار ہوئے۔ان کی چونچوں اور پنجوں میں کنگریاں تھیں ابن عباس ٹھا پھنانے فرمایاان کی چونچیں پرندوں جیسی تھیں ،سعید بن جبیر ڈھا ٹھؤنے فرمایا وہ پرندے سبزرنگ کے تھے اوران کی منقار (چونچ) زردرنگ کی تھی تو پرندوں کے بیغول تمام کشکر پر چھا گئے اور کنگریاں برسانے لگے۔''

ائمش مُوالله بروایت ابوسفیان را النفظ عبید بن عمیر را النفظ فرماتے ہیں کہ بیسیاہ مائل رنگ کے بحری پرندے تھے، ای طرح دوسرے حضرات ائمہ تابعین نے متعدد سندول سے ابن عباس مُلا الله مُوالله مُوالله الله مُوالله مُوالله

ہوئی کنگریاں ان پر برسانی شروع کردی جس پروہ کنگریاں گرتیں بدن شق کرتی ہوئی بدن میں سے باہرنگل آتیں، حسن بھری مُطافیہ ضحاک مُطافیہ قادہ مُوافیہ اورابوسلم بن عبدالرحن مُطافیہ سے بھی ای طرح تفصیل منقول ہے۔

حافظ ابن کثیر میشد نے ان اقوال کوفل کرتے ہوئے فرمایا اور بیتمام سندیں محدثین کے نزدیک معتبر اور صحیح ہیں، اس طرح تغییر درمنثور میں سعید بن منصور میشد اور ابن ابی شیبه میشد اور ابن منذر میشد اور ابن ابی حاتم میشد اور بونعیم میشد اور ابن منذر میشد اور ابن ابی میشد نے دلائل میں عبید ممیر اللیثی میشد سے بیان کیا کہ:

قال لما اراد الله ان يهلك اصحاب طيرا انشات من البحر كانها الخطاطيف بكف كل طير الخطاطيف بكف كل طير الخطاطيف بكف كل طير منها ثلاثة احجار مجزعة في منقاره حجر وحجران في رجليه ثم جاءت حتى صفت على رؤسهم ثم صاحت والقت مافي ارجلها ومناقيرها، فما من حجرو توعمنها على رجل الاخرج من الجانب الاخران وقو على راسه خرج من دبر وان وقع على شيء من بدنه خرج من الجانب الاخر وبعث الله ريحا شديدا فضربت ارجلها فزادها شده فاهلكوا جميعا (درمنثور)

جب اللہ تعالیٰ نے اصحاب قبل کے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو ان پر پرندوں کو بھیجا جو دریا سے اکھی تھیں گویا کہ وہ خطاطیف ہیں، ہر چڑیا تین تین پھروں کے نکڑے لئے ہوئے تھی ایک چونی میں اور دو پنجوں میں یہ چڑیاں دریا کی طرف ہے آ کراصحاب قبل کے سرول پر منڈلا ئیں پھر چینیں اور ڈالا انہوں نے اصحاب قبل پر ان شکر یزوں کو جو کہ ان کے پاؤں اور چونچوں میں تھے پس نہیں تھا کوئی سنگریزہ جو کہ اصحاب پر گرا تو دوسری طرف سے اور اگر بدن کے کسی اور حصہ پر گرا تو دوسری جانب سے نکل گیا اور بھیجا اللہ تعالیٰ نے ہوا کے طوفان کو پس مارا چڑیوں نے اپنے پاؤں سے اصحاب فیل کو جہ سے ان کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا اور سب کے سب ہلاک ہوگئے۔

علی ہذا القیاس، ابونعیم موہ اللہ نے اور بیہ قی موہ اللہ نے بھی متعدد اسانید سے بیروایات بیان کی ہیں، ان تمام تصریحات کے ہوتے ہوئے بلا شبہ بیدا مرمضکہ خیز اور گویا قدرت خداوندی کا انکار ہے کہ پرندوں کی کنگریاں برسانے کا انکار کرکے قریش کے لوگوں کی طرف سے پہاڑوں پر چڑھ کراصحاب فیل کا مقابلہ کرنا اور ان کوشکست دینا بیان کیا جائے، اور اصحاب فیل کی ہلاکت کو ایک اتفاقی بیماری اور چیچک کے نکل جانے پرمحمول کیا جائے، اگر کسی تفییر میں لفظ چیچک کے دانے ہوں، بہر کیف قدرت خداوندی پر ایمان رکھنے والاشخص ان واضح تفییرات کے بعد ایک لیمہ کے لئے بھی اس واقعہ کو تشمیر کرنے میں تامل نہیں کرسکتا، پھر جب کہ دنیا میں پیش آنے والے ان واقعات کوفقل بھی کرتے ہیں کسی جگہ بیان کیا گیا گیا تشمیر گولہ پڑا، جس کی آ واز سے لوگ ہیبت زدہ ہو گئے اور زمین میں وہ دھنس گیا کہیں سرخ آندھیوں سے تباہی پھیل گئی کہیں آسان سے اور غیر برینے میں بات یہ ہے کہ قریش مکہ تو آنحضرت منافیظ کی تکذیب اور تر دید کیلئے معمولی سے معمولی س

بات کی فکر میں رہتے ہتھ تو آخرانہوں نے کیوں نہ کہددیا کہ قرآن کا بیاعلان غلط ہے کہ محمد ناٹیٹی کے خدانے اس نشکر کو ہلاک کیا اور اس طرح بیاد کی درت کی دلیل اور اس کے پیغمبر مُلاٹیٹی کی نبوت کی اطلاع ہے بلکہ بیتو ہمارا کا مقا کہ ہم نے پہاڑوں پر سے ان پر پتقر برسائے اور اس طرح ابر ہمہ کے نشکر کوشکست دی۔

امام رازی می المیتا بی الفیر میں فرماتے ہیں، عذاب خداوندی کے واقعات اور قدرت کی الی نشانیوں میں مثلاً ہوا کیں۔ زلز لے، طوفان ، پھروں کی بارش وغیرہ وغیرہ میں ملحدین تاویلات کر کے قدرت خداوندی اورا یسے مظاہر غضب کا انکار کرتے ہیں اور نہایت ہی رکیک اور ضعیف یا بعیداز قیاس تاویلات کر لیتے ہیں لیکن اس واقعہ میں اس طرح کے اعذار اور تاویل کی قطعاً کوئی گنجائش ہی نہیں نہ اس واقعہ کو کی انفاق پرمحمول کر سکتے ہیں اور نہ اس کو کسی طبیعت اور مادہ کے اقتضاء پر محمول کیا جاسکتا ہے کیونکہ ایسی بندوں کے غول اپنی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں لے کر آئیں اور لشکر پر برسانے گئیں، اور ایک مخصوص قوم اور لشکر ہی پر یہ کنکریاں برسیل نہ کہ کی اور پر ہرگزیہ بات نہ انفاق پرمحمول ہو کئی ہے اور نہ اس کو اور نہ کہ کی تاویل کر لی جائے یا طوفان کی تاویل کر لی جائے ، یا حضرت موئی عالیا امرطبعی پرمحمول کیا جاسکتا ہے جیسے کہ کی آئیر ہو بارہ راہتے ہو کرضیح سالم نکل جائے اور اس کے بعد فرعون کے لشکر کے غرق اور ان کے لشکر کا بحر قلزم سے عصا مار نے پر بارہ راہتے ہو کرضیح سالم نکل جائے اور اس کے بعد فرعون کے لشکر کی خرق ہوجائے کو دریا وک کے مدر جز رپرمحمول کر لیا جائے ،غرض یہاں اس قسم کی کسی بھی بات کا امکان نہیں ہے۔

اور پھر یہ بھی بات قابل غور ہے کہ یہ واقعہ حضور مُلِی فَلِمُ کی ولادت باسعادت سے پچاس روز قبل ہی تو پیش آیا اور
جب یہ سورت نازل ہوئی اور اہل مکہ کوآ مخضرت مُلِی فی ہے سے سورت پھر کر سنائی تو یقیناً اس وقت تک مکہ میں بہت سے لوگ وہ
موجود مقے جنہوں نے اس واقعہ کا مشاہدہ کیا تھا، تو اگر یہ اعلان خلاف حقیقت ہوتا یا اس کی مراد یہ نہ ہوتی تو وہ کفار قریش برملا
اس سورت کی تردید کردیتے نہ کی متنفس نے تردید کی نہ طعن کیا اور نہ کوئی تاویل کی اور نہ یہ دعوی کیا کہ نہیں پرند نے ہیں بلکہ
ہم نے پھر برسائے۔

فا کمہ: .....کفار قریش اگر مشرک تھے اور بیت اللہ میں سیکٹر ول بت رکھے ہوئے تھے تو بیشرک بے شک بدترین فعل تھا۔ اور اصولی طور سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے گھر کی دیواروں کو منہدم کرنے سے بھی یی مل شنیع اور برا تھالیکن اس پر طویل مدت گزرنے پر بھی عذا ب نازل نہیں ہوا اور ابر ہہ کے شکر نے بیت اللہ کو منہدم کرنے کا ارادہ کیا تو اس پر بیعذا ب نازل ہو گیا اس پر ممکن ہے کہ تعجب ہولیکن اصل بات ہے کہ شرکین کا جرم اللہ رب العزت کے حق پر تعدی اور نافر مانی تھی اور ابر ہہ کے لشکر کا بیا قدام دین خداوندی اور بیت اللہ کی تو بین تھی ، اس وجہ سے خدا کو یہ بات برداشت نہ ہوئی یعنی اللہ نافر مانی پرداشت کر لیتا ہے لیکن ایپ دین کی تو بین نہیں برداشت کرتا۔

اصحاب الفیل کی تعیر بجائے ارباب الفیل یا ملاك الفیل کے ایک عجیب لطافت رکھتی ہے گویا اثارة اسے بتایا جارہا ہے كہ ان سے كروم ہونے میں فیل کی جنس سے ہی تھے اس بناء پر بیدورست ہے كہ ان كواصحاب الفیل یعنی ہاتھیوں کے ساتھ اور فقاء كہد یا جائے۔

تمبحمدالله تفسيرسورة الفيل

#### سورة قريش

سور کا قریش کی سورت ہے جس کی چار آیات ہیں،عبداللہ بن عباس کا کھااور جمہورمفسرین کا یہی قول ہے بعض حضرات سے بیضعیف روایت بھی نقل کی گئی کہ انہوں نے اس کو مدنیہ کہا۔

ال سورت کامضمون قریش پرقدرت خداوندی کی طرف سے خاص انعامات کا ذکر ہے کذان پر اللہ کی کیسی عنایت تھی کہ تجارتی وسائل اور ذریع آمدورفت آسان کردیئے تھے،اس طرح کے مادی انعامات اور ظاہری عنایات کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اپنے رب منعم کی عبادت کرتے پھر جبکہ ان کے رب کا گھر بھی خود مکہ میں ہے تو پھرکوئی وجہ نہ تھی کہ ایمان نہ لا نمیں اور کعبة اللہ کی عبادت نہ کریں ، تواس سورت میں خاص طوریران مضامین کو بیان کیا گیا۔

# (١٠١ سُوَةً قَرَيْشِ مِلِيَّةً ٢٩ ﴾ ﴿ فِي مِنْ مِ اللهِ الرَّحْمُ فِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ المُعَمَّلُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ

لِإِيْلُفِ قُرَيْشِ أَ الْفِهِمُ رِحُلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ أَ فَلْيَعُبُلُوْا رَبِّ هٰنَا الْبَيْتِ أَ ال الله واسط كه مانوس ركفا قريش كو مانوس ركهنا ان كوسفر سے جاڑے كے اور گرى كے تو چاہیے كہ بندگى كريں اس مُحرك رب كى الله واسط كه بلا ركھا قريش كو، بلا ركھنا ان كوكوچ سے جاڑے كے اور گرى كے، تو چاہیے بندگى كريں اس مُحرك رب كى۔

اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ

الّٰذِي اَطُعَمَهُمْ مِنْ جُوْعٍ الْ وَالْمَنَاهُمْ مِنْ خَوْفٍ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللهُ الل

انعامات خداوندي برقريش بصورت عطارزق وامن تسهيل وسائل سفر

عَالِيَجَاكَ: ﴿ لِإِيلُفِ قُرَيْشِ .. الى .. وَامْنَهُمُ مِّنْ خَوْفٍ ﴾

ربط: .....گر شتہ سورت میں اہل مکہ پر خداوند عالم کے اس خاص انعام وکرم کا ذکرتھا کہ مکہ والوں کو اور بیت اللہ کو ابر ہہ کے ہملہ ہے محفوظ رکھا ، اور اہل مکہ کی بیر حفاظ ست تکوین طور پر صرف اس بناء پر تھی کہ نبی آخر الزمان خالی بخ کا ظہور قدی ہونے والا تھا اب اس سورت میں اہل مکہ اور قریش پر مزید بید انعام بیان کیا جارہا ہے کہ خدا تعالی نے اسکے لئے سفر کی سہوتیس عطافر مائی ۔ تھیں اور موسی اہل مکہ اور قریش پر مزید بید انعام بیان کیا جارہا ہے کہ خدا تعالی نے اسکے لئے سفر کی سہوتیس عطافر مائی ۔ تھیں اور موسی اہل مکہ اور قریش پر مزید بید انعام بیان کیا جارہ ہوتے تھے کیونکہ مکہ تو وادی غیر ذی زرع تھا فیل ملک ہے اوگ ان کھی مارہ بی تجارت کی قرض سے دوسفر ہوتے تھے کیونکہ مکہ تو وادی غیر ذی زرع تھا فیل مک مراہ بیان کی عادت تھی کہ مال کے وارد کی مال ہم بیان کی مارہ بیان کو امل خواہ نفع ہوتا ہے ہم کہ کی نفر سے تھر بیٹھ کو کھاتے اور کھلاتے تھے جرم کے کی خدمت کرتے اور ان کے جان و مال سے کچھ تعرض نہ کرتے ہاں کو خاطر خواہ نفع ہوتا ہے ہوا من دو بین سے تھر بیٹھ کو کھاتے اور کھلاتے تھے جرم کے جارد ل طرف کو میں کاباز ارگر مربتا تھا لیکن کعبہ کے ادب سے کوئی چورہ ڈاکو قریش پر ہاتھ صاف نہ کرتا تھا۔ ای انعام کو ببال یاد دلایا ہے کہ اس گھر کے خال کھروا کے بندگی کیون نہیں کرتے اور اس کے کہ بال یاد والیا کے اس کی کہا تو اس کے کہا ہوتا ہے اس کے اس کو کہا ہوتی کی خورہ کی اس کے کہا کے اس کے

دہاں نہ کوئی پیداوارتھی اور نہ کمی قسم کی صنعت تو وہاں کے لوگ تجارتی سفر کے مختاج سے یمن گرم ملک تھا تو سردیوں بھی اس طرف کا سفر کرتے اور شام سرد ملک ہے تو موسم گر ما میں شام کا سفر کرتے ان دونوں جگہوں کے باشندے قریش مکہ کا بڑا احترام کرتے سے ،اور ہرفتم کی خدمت کرتے اور ان کے جان و مال کی حفاظت کرتے اس خیال تی کہ بیلوگ اہل حرم اور بیت اللہ کے نگران ہیں خالا نکہ حرم کے چاروں طرف لوٹ کھسوٹ اور قبل و غارت گری کا بازار گرم تھا مگر قریش بڑے ہی سکون وچین سے اپنی زندگی گزارتے ، اور جب تجارتی سفر کرتے خواہ یمن کی جانب ،خواہ شام کی جانب تو ہر طرح محفوظ رہتے اور اعزاز واکرام کیا جاتا۔ان انعامات کوذکر کرنے کی غرض یہی ہے کہ جس کعبداور رسول خداکی برکت سے قریش پر سے نواز اے ، توارشا و فرمایا:

قریش کے مالوف و مانوس کرنے لئے سردی کاسفر اور گری کاسفر ہم منے مقد رکر دیا تھا۔ اور ہر دوموسم میں اسباب سفران کے واسطے مہیا کردیئے تھے، تا کہ انہیں اس گھر (بیت اللہ) کے رب کی الفت ورغبت ہواور ظاہر ہے کہ انعام سے منعم کی محبت پیدا ہونا طبعی تقاضا ہے، اس لئے ان کو چاہئے کہ بندگی کریں، اس گھر کے رب کی جس نے ان کو کھانا دیا بھوک کی حالت میں اور امن دیا ان کو خوف کی حالت میں جب کہ جرم کے اطراف میں لوٹ و غار تگری عام تھی مگر اہل جرم کو یہ چور ڈاکو پچھ نہ کہتے اور اس سرز مین میں جہال پچھ بھی پیدا نہ ہوتا ہوتو بیشار رزق پھل اور طرح طرح کی نعمتیں، یہ کس قدر عظیم انعام ہے جو صرف اس مبارک گھر اور کعبہ کی بدولت ہے تو جس گھر کے طفیل روزی ملتی ہو، امن و سکون حاصل ہو، اصحاب فیل انعام ہے جو صرف اس مبارک گھر اور کعبہ کی بدولت ہے تو جس گھر کے طفیل روزی ملتی ہو، امن و سکون حاصل ہو، اصحاب فیل کی زد سے محفوظ رہے ہوں تو پھر اس گھر والے کی بندگی کیوں نہیں کرتے اور کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اس کے رسول مثانی کی متاتے ہوا ور اس سے دشمنی کرتے ہو۔

بیہ قی میشانی نے ایک روایت ام ہائی دالٹی کی سند سے بیان کی ہے آنحضرت مکا لیٹی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے قریش کو سات چیزوں کے ساتھ تمام قبائل پر فضیلت دی ہے۔ یہ کہ میں ان میں سے ہوں۔ اور یہ کہ نبوت اللہ نے ان میں رکھی اور بیت اللہ کی تولیت ونگرانی ان میں ہے۔ اور اور یہ کہ ان ہی میں زمزم کی سقایت کا منصب ہے، اور یہ کہ اللہ نے انکی مدد کی بیت اللہ کی تولیت ونگرانی ان میں ہے۔ اور اور یہ کہ ان ہی میں زمزم کی سقایت کا منصب ہے، اور ایہ کہ اللہ نے انکی مدد کی ہوت اللہ کی عبادت کر نیوالانہ ہاتھیوں کے شکر کے مقابلہ میں، اور یہ کہ انہوں نے اس وقت اللہ کی عبادت کی جبکہ انکے علاوہ اور کوئی اللہ کی عبادت کر نیوالانہ تھا اور یہ کہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ حدن تعالی میں ایک سورت نازل فرمائی ، ایس کے بعد آپ میں اللہ اللہ اللہ اللہ حدن اللہ حدن اللہ حدن اللہ حدن اللہ حدن اللہ علی میں ایک سورت نازل فرمائی ، ایس کے بعد آپ میں ایک میں ایک سورت فرمائی۔

• ہردوموسم کے بیسفرآ سان کردینا بلاشبہ بڑا ہی عظیم انعام تھا، اور اسلام سے قبل ہی قریش کے لئے باہر ملکوں کے سفر کو اسلام کی اشاعت اور فقو حات کا بھی اللہ نے ذریعہ بنایا اور یہ بھی طبعی امر ہے کہ سفر اور تجربہ انسان میں حوصلہ اور اولوالعزی پیدا کرتا ہے، قریش کے ساتھ اگر چہ اور قو میں بھی تھیں، مگر اصل قریش ہی تھے اس وجہ سے اصل مورد انعام قریش ہی کوفر مایا گیا۔ ۱۲

 شہر بن حوشب مُونظہ اسامہ بن زید رہا ہی ۔ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت مظاہم کوسورۃ لایلف قریش تلاوت کرتے ہوئی سااور آب مالی المائی المائی میں استے ہوئے سنا اور آب مالی کی المائی میں میں میں میں میں میں میں میں رزق دیا اور تم کوخوف سے مامون کیا۔

یہ وہی مضمون ہے جس کو قرآن کریم نے دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا ﴿ اَوَلَمْ یَرَوْا اَکّا جَعَلْنَا حَرَمًا اُمِنًا
وَیُتَعَظّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾ ای حقیقت کو قرآن کریم آنحضرت طُالِیْمُ کی زبان مبارک ہے یوں تعبیر کرتا ہے، ﴿ وَاتَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبّ هٰذِيهِ الّٰبَلُدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا ﴾ .

فائدہ: ..... لایلف میں لام مجرور بمعنی سبب ووجہ ہے، جس کولام علت بھی کہا جاتا ہے اور بعض ائمہ مفسرین اور اہل لغت اس کولام تعجب کہتے ہیں، چنانچہ ابن جبیر میں ہے کہ یہ لام تعجب ہے اور مراویہ ہے کہ اللہ رب العزت فرمار ہا ہے اے لوگو! تعجب کروکہ ہم نے قریش کے لئے کس طرح اس سرز مین کو مانوس بنایا، اورکیسی کیسی نعمتیں ان کودیں۔

# (١٠٧ مُوَةُ الْمَاعَونِ مَلِيَةُ ٧٧) ﴿ إِنْ مِلْهِ الرَّحْمُ فِ الرَّحِيْمِ ﴾ (المات الرَّحِيْمِ الله

اَرَءَیْتَ الَّنِی یُکُنِّ بِاللِّی بِاللِّی بُنِ فَ فَلِكَ الَّنِی یَکُ عُ الْیَتِیْمَ فَ وَلَا یَحُضُّ عَلَی طَعَامِ تو نے دیکھا اس کو جو جھٹلاتا ہے انسان ہونے کو فل سویہ وہی ہے جو دھکے دیتا ہے بیٹیم کو فل اور نہیں تاکید کرتا محاج تو نے دیکھا! وہ جو جھٹلاتا ہے انساف ہونا، سو وہی ہے جو دھکیاتا ہے بیٹیم کو، اور نہیں تاکید کرتا محاج

# الْمِسْكِيْنِ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۗ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۗ الَّذِيْنَ هُمْ

کے کھانے پر ن**س** پھر فرانی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں ن**س** وہ جو کے کھانے پر۔ پھر فرانی ہے ان نمازیوں کی، جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وہ جو

فل یعنی جمحتا ہے کہ انصاف مذہو گااور اللہ کی طرف سے نیک و بد کا تجھی بدلہ نہ ملے گا۔اور بعض نے دین کے معنی "ملت " کے لئے ہیں ۔یعنی ملت اسلام اور مذہب جی کو جمٹلا تا ہے گویامذہب وملت اس کے نز دیک کوئی چیز ہی نہیں ۔

وع یعنی تیم کی ہمدر دی اور غم خواری تو در کناراس کے ساتھ نہایت سنگدلی اور بداخلاقی سے پیش آتا ہے۔

سے یعنی غریب کی بے خود خبر لے نہ دوسروں کو ترغیب دے بے ظاہر ہے کہ بتیموں اور محتاجوں کی خبر لینا اوران کے حال پررتم کھانا دنیا کے ہرمذہب وملت کی تعلیم میں شامل ہے اوران کا مکارم اخلاق سے بھی عاری ہو بمجھو کہ آدمی معلاء اتفاق رکھتے ہیں۔ پھر جوشخص ان ابتدائی اخلاق سے بھی عاری ہو بمجھو کہ آدمی نہیں . جانور ہے ۔ بحلاا یسے کو دین سے کیاواسطہ اوراللہ سے کیالگاؤ ہوگا۔

وسم یعنی نہیں جانبے کہ نمازکس کی مناجات ہے اور مقصو داس سے کیا ہے اور کس قدرا ہتمام کے لائق ہے یہ کیا نمباز ہوئی کہ بھی پڑھی ہوگئی، وقت بے وقت کھرے ہو گئے، باتوں میں دنیا کے دھندوں میں جان بوجھ کروقت تنگ کر دیا، پھر پڑھی بھی تو چار نکریں لگالیں۔ کچھ خبر نہیں کس کے رو بروکھڑے میں،=

۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ قریش تصغیرہ، قریش کی جس کے معنی سمندر کے ایک طاقت درجانور کے ہیں چونکہ یہ قبیلہ بہا درتھا اس دجہ ہے اس کا یہ نام معرد ف ہوا۔ قریش کے معنی جمع کی جا تھا، اس دجہ سے قریش کو قریش کہا گیا کسی نے بیان کیا کہ قریش کے معنی کہ بیں، چونکہ تھے ہیں، اور ان کو شرح اور بھی بعض معانی لفظ قرش کے لغت میں ملتے ہیں، اور ان معانی سے جی اور جہ تھے اس دجہ سے قریش کہلائے، ای طرح اور بھی بعض معانی لفظ قرش کے لغت میں ملتے ہیں، اور ان معانی سے قریش کی دجہ تسمیہ ظاہر ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔ ۲ ا

### يُرَاءُونَ ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿

### دکھلاوا کرتے ہیں فیل اور مانگی نددیویں برتنے کی چیزف

### دکھاواکرتے ہیں۔اور مانگے نہ دیں برتنے کی چیز۔

### سورة الماعون

سورۃ ماعون بھی مکی سورت ہے جس کی سات آیات ہیں۔عطاء مُواللہ اور جابر مُواللہ کا یہی قول ہے جمہورای کے قائل ہیں اگر چہ بعض مفسرین سے بیقل کیا گیا ہے کہ نصف اول مکہ میں نا زل ہوئی اور نصف آخر مدینہ منورہ میں۔

ال سورت کے مضامین اپنی جامعیت اوراختصار میں بڑی ہی مجزانہ شان رکھتے ہیں ، ان مختصر آیات میں حکمت نظریہ افظریہ اور علیہ تہذیب ، اخلاق ، سیاست مدن اور تدبیر منزل جیسے عظیم اصول اوران کالباب وجو ہر جمع کردیا گیا ہے حکمت نظریہ ہی انسان کی زندگی کو فلاح وسعادت کی منزل تک پہنچانے والی ہے ، اس کو بڑی ہی اہمیت سے بیان کیا گیا پھر یہ کہ انسان کے عمل نیک و بدکی جزاء ملتی ہے مرنے کے بعدروح دوسرے عالم میں چلی جاتی ہے ، جہاں اس کواجھے اور برے اعمال کا ثواب وعذاب دیکھنا ہوتا ہے توانسان کی عمل کو شعوں کا بہی عقیدہ اصل بنیا دہے تواس سورت میں بڑے ہی اختصار سے اس کو بھی ذکر فرمایا گیا ، اس سورت کا پہلی سورت سے ربط ظاہر ہے ، وہاں قریش پرخاص انعامات کا ذکر تھا ، اور انعامات کو یا دولا کر ان کو رب البیت کی بندگی کی دعوت دی گئی تھی ، تو اس سورت میں قریش کے وہ امراض روحانیہ بیان کیئے جارہے ہیں جو ان کیلئے دین ودنیا کی سعادت سے محرومی کاباعث بے ، ارشا دفر مایا:

اے ہمارے پیغمبر مگائی پااے خاطب، کیا تونے دیکھا ہے اس کوجوجھٹلا تا ہے۔ اعمال کے بدلہ کو اورا نکار کرتا ہے قیامت کا اورا عمال کی جزاء وسزاکا، حالانکہ ہرانسان کی فطرت میں یہ بات ودیعت رکھی ہے کہ وہ اپنے خالق کو مانے اس کے انعامات کو سمجھے اوران انعامات کے باعث اس پرائیان لائے اوراس کی نعتوں کا حق بھی اوا کرے اوراللہ کی عطاکی ہوئی نعتوں کو خریوں مساکین ویتا می پرخرج کر لے لیکن افسوس صدافسوں یہ مگذب بالدین خدا اور قیامت کا منکر اوراس کی نعتوں کو خریوں مساکین ویتا می پرخرج کر اس کی نا مدد کرتا نعتوں کو فراموش کرنے والا تو ایسا شخص ہے غرور و تکبر کے نشہ میں مست و تھے دیتا ہے بیتیم کو اور خود تو کسی کی کیا مدد کرتا ورسرے کو بھی اور ہندوں کے حقوق سے غفلت کے ساتھ یہ بھی عیب ہے دوسرے کو بھی خرور و تکبر کے نشہ میں مست دوسے کے حقوق سے غفلت کے ساتھ یہ بھی عیب ہے

= ادراحكم الحاكمين كے دربار ميں كس ثان سے ماضرى دے رہے ہيں \_ كيا خدا صرف ہمارے اٹھنے بيٹھنے، جھك مبانے اور ريدھے ہونے كو ديكتا ہے؟ ہمارے دلول پرنظر نہيں ركھتا؟ كدان ميں كہال تك اخلاص اور ختوع كارنگ موجود ہے \_ يا دركھويہ سب صورتيں "عن صلاتهم ساھون" ميں درجہ بدرجہ داخل ہيں \_ كما صرح به بعض السلف \_

ف یعنی ایک نماز کیا، ان کے دوسرے اعمال بھی ریا کاری اور نمو دونمائش سے خالی نہیں گویا ان کا مقصد خالی سے ظلے نظر کرکے صرف مخلوق کو خوش کرنا ہے۔ فیل یعنی زکو قوصد قات وغیرہ تو کیا اوا کرتے معمولی برتنے کی چیزیں بھی مثلاً (ڈول، ری، ہنڈیا، دیگئی، کلہاڑی، موگا۔ اگر ایک آدی اپنے کومسلمان نمازی کہتا جن کے دے دینے کا دنیا میں عام رواج ہے۔ بخل اور فق کا جب یہ حال ہوتو ریا کاری کی نماز سے بی کیا خاکہ اور کہا تا ہے مگر اللہ کے ساتھ اخلاص اور مخلوق کے ساتھ ہمدر دی نہیں رکھتا، اس کا اسلام لفظ ہے معنی، اور اس کی نماز حقیقت سے بہت دورہے۔ یہ یا کاری اور بداخل قی تو ان بد بختوں کا شیوہ ہوتا جا ہے جو اللہ کے دین اور روز جزار کوئی اعتقاد نہیں رکھتے۔ کہ فالق کاحق بھی نہیں پہچانا اور نہ اس کوا داکر نے کی طرف رخ کرتا ہے اور اگر کسی وقت ابنی کسی غرض یا کسی خوف کے
عث اللّٰد کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ ہو بھی جاتا ہے تو ہزار خرابیوں اور غفلت ولا پرواہیوں کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ سوبڑی
آن ہلاکت و بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لئے جو اپنی نماز سے غافل و بخبر ہیں جو صرف دکھلاوا کرتے ہیں ۔ یعنی
ریارہ ری اور نمود ہوتا ہے نہ انکونماز کا اہتمام و خیال ہے نہ اس میں پابندی ہے نہ اس میں خشوع خضوع اور طمانیت ہے کسی
پڑھی بھی نہ پڑھی اور اگر پڑھی بھی تو چند کریں مارلیس بیا حساس تک نہیں ہوتا کہ ہم اتھم الحا کمین کے دربان میں اس کے
سامنے کھڑے ہیں، یہ نہیں سوچنے کہ میں اس کے سامنے کس کیفیت سے کھڑے ہونا چاہئے اعتقادی اور مملی خرا ابی اور الی
گذرگی کے علاوہ کمینہ بن اس صد تک ہے۔

اور کسی کے مانگنے پرا نکار کردیتے ہیں تقیر سے تقیر چیز کابر سے کی جس کے دینے میں نہ مال ہو جونہ کوئی مشکل اور نہ ہوکہ کی قیم جیز جیسے ڈول رس یا کوئی برتن، جن میں عام طور پرنہ بخل کیا جا تا ہے اور ندان کے مانگنے کوعیب کہا جا تا ہے توالی حقیری چیز ہی جو دینے پر تیار نہ ہووہ کیا صد قات وزکو ۃ ادا کر ہے گا کیا کسی مسکین کو کھلائے گا یا بنتیم کی تربیت و کھالت کر ہے گا ہو ظاہر ہے کہ اعتقادی گندگی اور مملی خرابیوں کے بعد ایسی اخلاقی گراوٹ انتہائی افسوسناک امر ہے اور انسانیت کے لئے تباہ کن بات ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ اسلام اور اسلامی تعلیمات انسان اور معاشرہ کو ایسی گندگیوں اور کمیہ خصلتوں سے پاک رکھنے والی ہیں جن کی تعلیم و ہدایت سرور کا کئات مثالی ہے ذریعہ دنیا کودی گئی اس لئے ہر مسلمان شخص کو چاہئے کہ وہ اللہ کے ساتھ اور کسی تھا تھا جا کہ وہ اللہ کے ساتھ اور کیا تا و کرے ، ریا کاری اور بداخلاتی سے بیجے۔

### سورة الكوثر

سورۃ الکوٹر مکیہ ہے جس کی تین آیات ہیں اکثر مفسرین کا یہی قول ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ،حضرت عبداللہ ین زبیر دلالٹؤاور حضرت عائشہ ڈٹاٹٹا سے اسی طرح منقول ہے، یہ سورت بھی جامعیت مضامین میں ایک اعلی مقام رکھتی ہے جیسا کہ ظاہر سے۔

ابتداء میں آنحضرت مُلَافِیْ کو خداوند عالم کی طرف سے خیر کثیر عطا کئے جانے کا اعلان ہے اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جو دی اور علوم الہیہ رشد وہدایت اور فلاح وسعادت آپ مُلَافِیْ کو دیئے گئے انکی عظمت و برتری اور بہتری کی کوئی حد نہیں ہوسکتی، جس علم و حکمت نے دنیا کو انسانیت سکھا دی ان کے عقا کد اعمال واخلاق کی بلندیوں تک پہنچا دیا، گراہیوں کی ظلمتوں سے نکال کر ہدایت اور ایمان وتقویٰ کے نورسے انکی زندگیاں روشن کر دیں، بلاشبوہ الی خیر کثیر ہے کہ اس سے بڑھ کرکسی خیر کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، اس خیر کثیر کے علی پہلوؤں کی تحمیل صلو قاور قربانی سے ہوتی ہے، تو ﴿ فَحَدِّ لِلْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ کا دُمَن اور بدخواہ ہمیشہ لِکُوٹر ہے کہ آپ مُلِاؤیک کا دُمَن اور بدخواہ ہمیشہ لِکُ تَبَاہ و بر با وہ کوکر رہے گا۔

<sup>•</sup> ان الفاظ سے اس مدیث کی طرف اشارہ ہے جو آنحضرت تُلْقُرُم نے ارشاد فر مایا۔ تلك صلوة المنافق قام فتقرار بع نقر لایذ كر الله الا قلیلا۔ كدا كى نماز منافق كى نماز ہے كہ كھڑا ہوا اور چارشونگیں مارلیں ، اور الله كاذكر بہت ہى كم كيا۔ ١٢

غوض اس سورت میں بیٹارمطالب اور اسرار وہم ہیں جس کا مقابلہ عرب کا کوئی تصبح وبلیخ اویب وشاع نہ کرسکا،
روایات میں ہے کہ عرب کے شعراء میں سے مایہ نازشعراء اپنے اشعار اور قصائد بیت اللہ کی دیواروں اور پردے پرلگا
دیتے تھے۔ لیکن جب بیسورت نازل ہوئی سب حیرت میں پڑگئے اور شرما کراپنے اپنے کلام بیت اللہ کی دیواروں پرسے
اتار لیے اور پھرکی کو جرائت نہ ہوئی کہ وہ اپنا کوئی شعریا کلام وہاں لگائے اور ہرایک کی زبان سے یہ الفاظ بطور اعتراف جاری
تھے۔ ماھذا کلام البشر۔ کہ بے شک یہ کی انسان کا کلام نہیں ہے۔

## ﴿ ١٠٨ سُورَةُ الْكَوْرِ مِلْيَةُ ٥٠ ﴾ ﴿ فِي بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ فِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْمِ اللهِ المِلْمِيْمِ اللهِ المِنْمِ اللهِ المِنْمِ اللهِ المِنْمِ اللهِ المِنْمِ اللهِ المُعْمِيْمِ اللهِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ المِنْمِ اللهِ المِنْمِ اللهِ المِنْمِ اللهِ المِنْمِ اللهِ المِنْمِ اللهِ المُنْمِ اللهِ المِنْمُ اللهِ المِنْمُ المِنْمُ اللَّهِ اللّهِ اللهِ السِلْمِ اللهِ السِلْمِ اللهِ السِلْمِ اللهِ السِلْمِ اللهِ السِلْمِ اللهِ السَامِ اللَّهِ السَامِ الللهِ السَامِ الللهِ السَامِ السَامِ اللهِ السَامِ الللهِ المِنْمِ الللهِ المِنْمُ المُنْمِيْمِ الللهِ السَامِ اللهِ السَامِ السَامِ المَامِ السَامِ السَامِ الللهِ السَامِ المَامِ السَامِ السَامِ

## عُ إِنَّا آعُطَيْنُكَ الْكُوْثُونُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ ۚ إِنَّ شَائِقُكَ هُوَالْاَبُتُونَ ۗ

بینک ہم نے دی تھے کو کوڑ فل مونماز پڑھ اپنے رب کے آگے اور قربانی کر فیل بینک جو دشمن ہے تیرا وہی رہ محیا بیجھا کٹافٹ می نے تم کو دی کوڑ۔ سو نماز پڑھ اپنے رب کے آگے، اور قربانی کر بے شک جو بیری ہے تیرا، وہی رہا بیجھا کٹا۔
فل "کوٹر" کے معنی خیرکٹیر" کے بی بہت زیادہ بھلائی او بہتری، بہاں اس سے کیا چیز مراد ہے۔" الجوالمحط" میں اس کے متعلق چینیں اقوال ذکر کئے مجھے ہیں اور اخیر میں اس کو ترجیح دی ہے کہ اس لفظ کے تحت میں ہرقسم کی دیئی و دنیادی دولیس اور حی ومعنوی نعمیں داخل ہیں ۔ جو آپ ملی النه علیہ وسلم کو ایا آپ ملی الله علیہ وسلم کے این سے ایک بہت بڑی نعمت وہ "حوش کوڑ" بھی ہے جو ای نام سے ملمانوں میں میں اللہ علیہ وسلم کے بانی سے آپ ملی اللہ علیہ وسلم النہ علیہ وسلم اپنی امت کو محشر میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ "حوش کوڈ" بھی ہے جو ای نام سے مسلمانوں میں میں اس کے میں میں اس کے میں اس کی میں اس کے میں اس کی میں اس کی میں اس کے میں اس کو اس پر اعتماد رکھنالازم ہے ۔ اماد یث میں اس کی میں میں بونا فراب ہوتا ہے ۔ اکثر علماء نے طبیق یوں دی ہے کہ اس کے میں جو بیان بیان ہوئی ہیں بعض روایات سے اس کا محشر میں ہونا ور اکثر سے جنت میں ہونا فابت ہوتا ہے ۔ اکثر علماء نے طبیق یوں دی ہے کہ اص کو میں بونا ور اکثر سے جنت میں ہونا فابت ہوتا ہے ۔ اکثر علماء نے طبیق یوں دی ہے کہ اص

وَبِذٰلِكَ أُمِرُتُ وَالْأَاوِّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾

تر جنگ اس قرابی کیفن روایات میں "وانحر" کے معنی سینہ پر ہاتھ باندھنے کے آئے میں مگرابن کیٹر رحمہ اللہ نے ان روایات میں کلام کیا ہے۔اور ترجیح اس قرام کو دی ہے کہ "نحر" کے معنی قربان کرنے کے میں گویا اس میں مشرکین پر تعریض ہوئی کہ وہ نماز اور قربانی بتوں کے لئے کرتے تھے۔ مسلمانوں کو یہ کام خالص خدائے واحد کے لئے کرنے چاہیں۔

وسل بعض کفار صنور ملی الله علیه وسلم کی ثان میں کہتے تھے کہ اس شخص کا کوئی بیٹا نہیں ۔ بس زندگی تک اس کا نام ہے پیچے کون نام لے گا۔ ایس شخص کوارات میں "ابتر" کہتے تھے۔ "ابتر "اصل میں دم کئے جانور کو کہتے ہیں ۔ جس کے پیچے کوئی نام لینے والاندر ہے، کو یااس کی دم کٹ گئی قرآن نے بتلایا کہ جس شخص کوالله خیر کثیر عنایت فر ماتے اور ابدالآباد تک نام روش کرے اسے "ابتر "کہنا پر لے درجہ کی جماقت ہے حقیقت میں "ابتر" وہ ہے جوابسی مقدل و مقبول متی سے بغض وعناد اور عداوت رکھے اور ابدالآباد تک نام روش کر نے رادر از نیک ندچھوڑ ہے۔ آج ساڑھے تیر وسوبرس کے بعد ما ثاء الله صنور سلی الله علیہ وسلم کی مورز سی ہے جوابسی مقبول میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ سلی الله علیہ وسلم کے آثار صالحہ عالم میں چمک رہے ہیں ۔ آپ میلی الله علیہ وسلم کی یاد نیک تامی اور مجمت وعقیدت کے ساتھ کروڑ دل انسانوں کے دلوں کو گرمار ہی ہے۔ دوست دشمن سب آپ میلی الله علیہ وسلم کی یاد نیک تامی اور مجمت و مقبولیت و متبوعیت و متبولیت و م

# انعام رب ذ والجلال بعطاء كوثر و ہلاكت و بربا دى دشمن رسول مقبول مُنَافِيكُم

قَالَعَاكَ: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكُوثَرَ ... الى ... إنَّ شَايِعَكَ هُوَ الْأَبْتُرُ ﴾

ربط: ....سورهٔ ماعون میں حکمت اعتقادیہ علیہ کے جملہ اقسام کا ذکر فرمایا گیا تھا اور اس کے ساتھ انسانی زندگی کے جواعمال واخلاق باعث عیب ہیں ان کی مذمت بھی کردی گئ تھی تواب اس سورت میں خیر کثیر کا ذکر ہے، جس کے باعث انسانی حیات عظمت وبلندی کے مقام تک پہنچی ہے اور اس خیر کثیر کی شاخیں اور نہریں اس طرح مجیل جاتی ہیں کہ قیامت تک نسل انسانی ان کے ذریعہ برقتم کی سیرانی اور شادانی حاصل کرتی رہے اور اس پر پھل و پھول کیے رہیں، یہی وہ فرمان مبارک ہے جو ﴿ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَلْ أُونِيَ خَيْرًا كَدِيرًا ﴾ كعنوان عنازل فرمايا كياتوارشادفرمايا جار باع-

اے ہمارے بیغیبر مظافیم بے شک ہم نے آپ مُالیم کم کوری ہے کور ،خیر کثیر اور حوض کورجس کی خیر و برکت سے

الله کے بندوں کوسیرانی نجات اور آخرت کی بے پایال نعتیں اور خیر حاصل ہوگی اور آخرت کی اس خیر کثیر (جوحوض کوٹر کی صورت میں ہوگی) کےعلاوہ دنیامیں بھی آپ مُلَاقِعُم کواور آپ مُلَاقِعُم کے ذریعہ تمام عالم کوخیر کثیررشد وہدایت اور فلاح وسعادت کےعلوم کی شکل میں دے رہی ہے، دنیا اور آخرت کی خیرعطا کئے جانے کاحق یہ ہے کہ بس آپ مَلِ اُنظِمْ خاص اینے رب ہی کے لئے نماز پڑھتے رہیں۔تا کہاس انعام عظیم کاحق اپنے بدن اور روح سے ادا کریں اور قربانی کریں تا کہ اپنے مال سے اس کے انعام کاحق ادا ہوجائے۔ انعامات خدادندی ہے جوعظمت آپ مُلْقِيم کوملی ہے وہ رہتی دنیا اور قیامت تک قائم رہے گی اور اس طرح آپ مَا لَيْنَا كُي كَوْ ريعه عالم كوجوخير كثير بينج ربى ہاس كاسلسلېھى منقطع نە ہوگااس برآپ مَا لَيْنَا الله كاشكراداكريں اوراس كى کوئی فکرنہ کریں کہ اسلام کے اور آپ مُنافِظ کے دشمن آپ کی دشمنی اور بدخواہی میں کیا کررہے ہیں آپ مُنافِظ یقین رکھیں ان کی بدخواہی شمنی اور ساز شول سے آپ مُالِیْنِم کوکوئی نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ یقیناً آپ مُنالِیْم کا شمن 🗗 ہی دم بریدہ ہے۔اور ۔ بے نام ونشان رہے گا نہ اس کی کوئی نسل باقی رہے گی نہ اس کا کوئی نام اور نہ بھلائی کاعمل اور نہ ہی اس کا کوئی علم وہنرسب بچھتم ہوکروہ نام ونشان سے بھی مٹ جائے گااورکوئی اس کا بھلائی سے ذکر بھی کرنے والا ندر ہے گا، جب کداللہ نے آپ مُلْ اَفْتُمْ کووہ عزت وعظمت دے دی کہاس کی بلندی کی کوئی صربیس ﴿ وَرَقَعْنَا لَكَ ذِي كُوكَ ﴾ اوروہ علم وخیر کثیر عطاكی ، دنیااس سے متنفیض وسیراب ہے اور کوئی گوشہ اس سے خالی نہیں اور اس کی خوبی اور منفعت کا کا ئنات کے گوشہ میں جرچاہے آپ مُلافظ کا نام اذانوں میں لیاجارہا ہے کہ عالم میں کوئی چیز مین اس سے خالی ہیں اور شب وروز ہر لمحہ اشھدان محمدار سول الله کی صدا فضاميس گرنجتى م پھرآ خرت ميں بيانعام واعزاز ہوگا كه ﴿عَلَى آنُ يَّبُعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا هَمُنُودًا ﴾ واعزاز ہوگا كه ﴿عَلَى آنُ يَّبُعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا هَمُنُودًا ﴾ واعزاز ہوگا كه ﴿عَلَى آنُ يَّبُعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا هَمُنُودًا ﴾ = عامرة ب ملى النه عليه وسلم كوعلى روس الاشهاد عاصل موكى و والگ ر ،ى يحياايسى دائم البركت متى كو (العياذ بالله)" ابتر "كها جاسكتا ہے؟ اس كے مقابل اس كتاخ كوخيال كروجس نے يكلمه زبان سے نكالا تھا۔اس كانام ونثان كہيں باقى نہيں ۔ ندآج بھلائى كے ساتھ اسے كوئى ياد كرنے والا ہے۔ يہ بى مال ان تمام كتاخون كام واجنهول نے كسى زمانه مين آپ ملى الدُعليه وسلم كے بغض وعداوت بركمر باندهى اور آپ ملى الله عليه وسلم كي شان مبارك مين كتاخى كى اور اسى

🗨 پلفظ عربیت کی ردے ﴿ لِیِّنِیِّ کَا مِی لام جواخص کے لئے مشعمل ہوتا ہے کے پیش نظر بڑھایا گیا۔ ۱۲

🗗 دخمن لفظ شانی کا ترجمه شان بعض وعداوت کوکہا جاتا ہے تو مراد و بی ہوئی که آپ نتای خاص وخمنی رکھنے والا۔ ۱۲



کاذکراآپ نافیل کافیف کی لحم منقطع نہ ہوگا پیرکسی کافرکوآپ نافیل کے بیٹے کی موت پر بیکہنا کہ محمد نافیل تواب ابتر ہوجائے گا یعنی منقطع النسل کس قدر بیہودہ اور لغوبات ہے جس ذات کاعلم وفیض اور حکمت اور عقائد واعمال اور کر دارومعا شرت کی خوبیاں تمام عالم میں پھیل رہی ہوں ،اس کے آثار باقیہ اس کے ایک بیٹے کی موت سے بھلا کیونکر منقطع ہو سکتے ہیں۔
الکونز کا مفہوم

الکوٹر کے معانی ازروئے لغت کثیر یعنی خیر کثیر اور ہرقتم کی بھلائی اور بہتری کے ہیں اور اس کونعت و برتری کے مفہوم میں بھی استعال کیا جاتا ہے، اس معنی لغوی کے لحاظ سے حضرت عبداللہ بن عباس کاٹھا (جوجبر الامۃ ہیں) نے تفسیر کی ہے الخیر الکثیر ، جبیبا کہ امام بخاری وَ مُؤلِدُ ابن جریر وَ مُؤلِدُ اور حاکم وَ وَاللہ نے اور اسی طرح امام ترمذی وَ وَاللہ احد بن عنبل وَ وَاللہ اور ابن ماجہ وَ وَاللہ اللہ وَ اللہ وَ مُؤلِدُ اللہ اللہ وَ مُؤلِدُ اللہ وَ مِؤلِدُ اللہ وَ مُؤلِدُ اللہ وَ مُؤلِدُ اللہ وَ مِؤلِدُ اللہ وَ مِؤلِدُ اللہ وَ مُؤلِدُ اللہ وَ اللہ وَ مُؤلِدُ اللہ وَ اللہ وَ مُؤلِدُ اللہ وَ اللہ وَا اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَا الل

خیر کثیرا پنی معنوی وسعت کے لحاظ سے ہرتشم کی خیر کوشا مل ہے، اس بار سے میں مفسرین نے بہت سے اقوال نقل کئے ہیں، اور بیان کیا کہ اس میں ہرتشم کی دینی دنیوی حسی اور معنوی نعمتیں داخل ہیں جو آ پ مظافی المت کو ملنے والی تھیں ان نعمتوں میں سے ایک عظیم الثان نعمت کو تر بھی ہے جو آخرت میں آپ کو دی جائے گئے اس کی مفت احادیث کثیرہ میں اس طرح بیان فرمائی گئی کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ مشھا ہوگا اس کا ایک گھونٹ بھی مینے والا بھی بھی بیاسانہ ہوگا۔

ای حوض کور پر قیامت کے روز آپ مظافی کا منبر ہوگا جیسے کہ ارشاد ہے و منبری علی حوضی کہ میرامنبر میری حوض کور نیا میں ایک میری حوض کر جس کے پانی ہے آپ مٹافی امت کواوراولین و آخرین کوروز محشر سیراب فر ما کیں گے ، جیسے کہ دنیا میں ایک معنوی حوض کور لیعن و خیرہ علوم رشاد وہدایت سے تمام عالم کوسیراب فر ما یا اور یہ وہ حکمت الہیہ ہے جو خداوند عالم نے آپ مٹافی کور سے لئے جارہ ہیں اور سیراب آپ مٹافی کے قلب مبارک میں بھر دی ہے اور دنیائے علم و حکمت کے جام اس حوض کور سے لئے جارہے ہیں اور سیراب ہورہ جی اور جو خوش نویہ کے چشمہ فیض سے دنیا میں سیراب ہوگا، ان شاء اللہ قیامت میں اس حوض کور سے بھی سیراب ہوگا، ان شاء اللہ قیامت میں اس حوض کور سے بھی سیراب ہوگا، ان شاء اللہ قیامت میں اس حوض کور سے بھی سیراب ہوگا اور جو بدنھیب یہاں محروم رہاوہ وہاں بھی محروم رہے گا، اللہ ماسقنام ن حوضہ آمین۔

حوض کوٹر کا ثبوت اس قدر کثرت کے ساتھ احادیث سے ثابت ہے کہ محدثین نے ان روایات واحادیث کو حدتواتر میں شار کیا ہے، اور جو چیز بھی احادیث متواترہ سے ثابت ہووہ قطعی اور یقینی ہے اور اس پرایمان لا ناضروری ہے اور اس کا انکار یا ایسی تاویل جوانکار کے درجہ میں آئے اصول شریعت کی روسے کفرہے۔

صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کو ترجت کی وہ نہرہے جو آپ مُلِیْظِ کو شب معراج میں (بھی) دکھائی گئی تھی جس کے کنارے موتیوں کے خیمے سے آپ مُلِیْظِ نے اس کا پانی دیکھا تو مشک سے زیادہ خوشبودارتھا، آپ مُلِیْظِ نے اس کے متعلق جرئیل ملیسا سے بوچھا یہ کیا ہے جریل امین ملیسا نے جواب دیا ہے وہی کو ترہے جو اللہ نے آپ مُلِیْظِ کوعطا کی ہے۔ (رواہ البخاری والمسلم)

الغرض كوثر كے مفہوم میں بیانام چیزیں داخل ہیں جس كامصداق اكمل اور مظہراتم قیامت كے روز حوض كوثر ہے۔اگر

آ ب كاكوئي صلبي فرزندانقال كرميا توكيا بواآر ظافيم كي روحاني اولا داور فيوض نبويه سے منتفيض ہونے والى نسل تو قيامت تك توجس كينسل منقطع موجائ اوراولا دمين كوئي باقى ندر بيو كوياوه دم بريده ب، سدى مُستينيان كرت بين كدائل عرب معضى اولادين كوئى بيناندر بتواس كوابتركها كرتے تھے،عطاء مُستين منقول ہے کہ بیابولہب کی طرف اشارہ ہے ۔ قت آپ طافیا کے صاحبزادہ قاسم طافیا کا نقال ہواتو ابولہب مشرکین مکہ کے مجمع

قائم وباتی رہے گی، ابتر کے معنی دم بریدہ۔

مين دورْتا بواكيا اوركهن كا، "بتر محمد" الى يراللدرب العزت نير يت نازل فرما كي وان شايقك هُوَ الْرَبْعَرُ ﴾.

ابن عباس بھا اسم منقول ہے کہ بیآ یت ابوجہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے، بعض مفسرین کا خیال ہے عاص بن واکل کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ خبیث آپ مُلْقِیم کو ابتر کہتا تھا انس بن مالک الله اس کرتے ہیں کہ ایک دفعه رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُم كُونيندكا ايك جمونكاسا آيا، پھر آپ مَنْ اللَّهُ إن ايناسرمبارك الله ايامسكرات موسئ اور فرمايا مجھ پرايك سورت نازل ہوئی ہے یعنی بہت ہی عظیم الثان اور آپ مُلا النظم نے بیسورت پڑھ کرسائی۔

### سورة الكافرون

سورہ کا فرون بھی مکی سورت ہے،عبداللہ بن مسعود اللہٰ خسن بصری بیٹاللہ اورعکرمہ میٹالہ سے بہی منقول ہے اورجمہور اس کے قائل ہیں۔

اس سورت کامضمون درحقیقت اس بات کی تعلیم وتلقین ہے کہ اہل ایمان کو ایمان اور حق پر کلی استقامت اختیار کرنی چاہئے اور کسی مرحلہ پر اہل باطل کواس کی طرف سے ایسی توقع نہ رہنی چاہئے کہ بیتن اور ہدایت کے تقاضوں سے کسی ورجہ میں انحراف كرسكتاب\_

بھریہ بات بھی اس شمن میں واضح کی جارہی ہے کہ تق میں باطل کی آ میزش کا کوئی امکان نہیں، اہل حق کواسی پر استقامت چاہئے اوراگراہل باطل کی طرف سے یہ بات ثابت ہوجائے کہ وہ کسی طرح بھی حق قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور عناد وبغض سے اس درجہ اسلام اورمسلمانوں سے متنفر ہیں کہ قریب بھی آنے کو تیار نہیں تو پھران کوایک آخری پیغام کے طور پر اعلان کر دینا چاہئے کہ اب اس صورت حال میں ہم مایوں ہو چکے ہیں تم اگر حق قبول کرنے کو تیار نہیں تو الکھ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِینِ ﴾ اورتم بیتوقع اپنے دل سے نکال دو کہ ہم تمہاری دلجوئی کے داسطے تمہارے مذہب اور تمہارے اخلاق واطوارا ختیار کر سکتے ہیں توبیا ہم حقائق اوراموران چند آیات میں ذکر فرمائے گئے ہیں۔

اياتها ٦ كوعها ١ كم

قُلْ يَأْيُهَا الْكُفِرُونَ ۚ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۚ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ۚ وَلَا اَنَا تو کہہ اے منکرو فل میں نہیں پوجا جس کو تم پوجتے ہو اور مدتم پوجو جکو میں پوجوں فل اور مد جھ کو تو کہد، اے مکرو! میں نہیں پوجہا جس کو تم پوجو۔ اور نہ تم پوجو جس کو میں پوجوں۔ اور نہ مجھ کو ف چندروَ سائة يش ني كها كداب محداملي الذعليه وسلم آوا بهم تم ملح كريس كدايك سال تك آب في الذعليه وسلم بمار معبود ول في يرمتش كيا كريس، مجر=



## الْمُ عَابِدٌ مَّا عَبَدُتُهُ ۚ وَلَا آنْتُمْ عَبِدُونَ مَا آعُبُدُ ۚ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِي دِيْنِ ۚ

فی یعنی مذاکے مواجرمعبود تم نے بناد کھے ہیں میں ٹی الحال ان کوئیس پوج رہااور نتم اس امدو صد خدا کو بلاشر کت غیرے پوجتے ہوجس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ فل یعنی آئندہ بھی میں تمہارے معبودوں کو جمعی پوجنے والا نہیں اور مذتم میرے معبودوا مدکی بلاشر کت غیرے پرستش کرنے والے ہو مطلب یہ ہے کہ میں مومد ہو کرشرک نہیں کرسکتا شاب شآئندہ اور تم مشرک رہ کرمومد نہیں قرار دیسے جاسکتے شاب شآئندہ، اس تقریر کے موافی آپیوں میں پیکرار نہیں رہی۔

(تنبیه) بعض علماء نے بہال پرارکو تا کید پرحمل کیا ہے اور بعض نے پہلے دوجملوں میں مال واستقبال کی نفی،ادراخیر کے دوجملوں میں مامنی كى فى مرادلى ب- كما صرح به الزمخشرى اوربعض نے پہلے جملول ميں مال كااور اخير كے جملول ميں استقبال كااراده كيا ب- كمايظهر من التوجمة ليكن بعض محققين نے پہلے دوجملول ميں" ما" موصوله اور دوسرے دونوں جملول ميں" ما"كومصدريه لے كريول تقرير كى ہے كەميرے اور تمہارے درمیان معبود میں اشتراک ہے بنظریل عبادت میں یم بتول کو پوجتے ہو، و میرے معبود نہیں، میں اس خدا کو پوجتا ہوں جس کی ثان وصفت میں کوئی شریک مدہوسکے،ایسا مداتمہارامعبودہمیں علی ہذاالقیاس تم جس طرح عبادت کرتے ہو،مثلاً ننگے ہو کرکعبہ کے گرد ناچینے لگے یاذ کراللہ کی مگدیمیاں اور تالیاں بجانے لگے، میں اس طرح کی عبادت کرنے والانہیں ۔اور میں جس شان سے اللہ کی عبادت بجالا تا ہوں تم کواس کی توفیق نہیں لہذامیر ااور تمہار اراسة بالكل الگ الگ ہے اور احقر كے خيال ميں يون آتا ہے كہ يہلے جملے كو مال دائتقبال كى نفى كے لئے ركھا جائے \_ يعنى ميں اب يا آيندہ تمہارے معبودوں كى برمتش نہیں كرسكتا جيها كرتم مجھ سے جاہتے ہو۔اور " وَلآ أَنّا عَابِدٌ مِّا عَبَدُتُمْ "كامطلب (بقول عافذ ابن تيميدرحمه الله) يدليا جائے كه (جب ميس خدا كارمول ہوں تو) میری ثان یہ میں اور بحبی وقت مجھ سے ممکن ہے (بامکان شرعی) کیشرک کاارتکاب کروں حتیٰ کہ گزشتہ زمانہ میں نزول وی سے پہلے بھی جبتم سب پتھروں اور درختوں کو آیوج رہے تھے، میں نے کسی غیراللہ کی پرمتش نہیں کی۔ پھراب اللہ کی طرف سے نوروی و بینات و بدی وغیرہ آنے کے بعد کہال ممکن ہےکہ شركيات يس تمهارا بم فوا موجاة ل يايداى لئے يهال "ولاانا عابد" يس جمله اسميه، اور "ماعبدتم "يس صيغه، ماضى كاعنوان اختيار فرمايا-ر باكفاركا مال، اس كابيان دونوں مرتبدايك بى عنوان سے فرمايا۔ "ولاانتم عابدون مااعبد۔ العني تم لوگ تو ابني سوء استعداد اور انتہائي بريختي سے اس لائق نہیں کئی وقت اور کسی مال میں مدائے وامد کی بلاشر کت غیرے پرمتش کرنے والے بنوحتیٰ کہ عین گفتگو ئے سلح کے وقت بھی شرک کا دم چھلا ساتھ لگائے رکھتے موراورایک مکد"ماتعبدون "بصیغهمضارع اور دوسری مگه"ماعبدتم "بصیغهماضی لانے میں شایداس طرف اشاره موکدان کے معبود سرروز بدلتے رہتے ہیں جو چیزعجیب ی نظرآئی یا کوئی خوبصورت ساپتھرنظر پڑااس کواٹھا کرمعبود بنالیا۔اور پہلےکورخصت کیا۔پھر ہرموسم کااور ہرکام کاجدامعبود ہے۔ایک سفرکا، ایک حضر کا بحو ئی روٹی دیسے والا بحو ئی اولاد دیسے والا ، و قیس علیٰ ہذا جانؤشس الدین ابن قیم رحمہ اللہ نے بدائع الفوائد میں اس سورت کے لطائف ومزایا بد بهت نفیس کلام میاہے جس کو معارف قرآنی کا شوق ہو۔ اس کا ضرور مطالعہ کرنا بیائے ۔

فی حضرت شاہ معاحب رحمہ اللہ تھتے ہیں ۔" یعنی تم نے ضد باندھی اب تمجمانا کیا فائدہ کرے گاجب تک اللہ فیصلہ کریں" اب ہم تم سے بالکل بیزار ہوکرای فیصلہ کے منتظر ہیں ۔اور جودین قریم اللہ نے ہم کو مرحمت فر مایا ہے اس پر نہایت خوش ہیں بتم نے اپنے لیئے بدکتی سے جوروش پیند کی و تمہیں مبارک رہے ۔ ہرایک فرلت کواس کی راہ وروش کا نتیجہ مل رہے گا۔

### اعلان استفامت براسلام وشعائر اسلام وبيزارى ازمراعات اهل باطل

وَالْخِنَاكَ: ﴿ قُلُ يَأْيُهَا الْكُفِرُونَ .. الى .. لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ﴾

ربط: .....سورہ کوٹر میں خیر کثیر کی بشارت سنائی گئی تھی اور یہ اعلان بھی کردیا تھیا تھا کہ خداوند عالم نے یہ طے کردیا تھا کہ اس
کے پنجبر سُلاٹی کا بی دین غالب ہوگا۔ اور پنجبر خدا بی کامیاب ہوں کے اور جوبھی کوئی بغض اور دھمنی رکھے وہی ناکام ذلیل
اور تباہ ہوگا، اب اس سورت میں دنیا کے تمام گرا ہوں اور باطل ملت کی پیروی کرنے والوں کو جو باطل کوفروغ دینے کے لئے
بڑی بی محنت اور جدوجہد کررہے ہیں کھلے عام اعلان کیا جارہا ہے، اب حق پرستوں کی طرف سے ایسے لوگوں کو مایوس ہوجانا
جانے وہ ان کی سازشوں سے ہرگز متاثر نہ ہوں گے۔

، اورمعبود حقیقی کی پرستش کرنے والا اب مہمی بھی باطل کی طرف رخ ننہ کرے گا، جبکہ اہل باطل حق قبول کرنے کو تیار نہیں تو پھراس احتقانہ تصور اور تو قع کا کیا مطلب ہے کہ اہل تق اپنے عقیدہ اور طریقوں سے پچھیہٹ جائیں۔



ہوئے دائی جن ہی کو باطل کی دعوت دےگا، اس سے بیرکیا توقع کی جاسکتی ہے وہ جن پرست اور دائی توحید کے ایک خدا کی عبادت کرےگااس لئے اب ایسے لوگوں کی قسم کی مفاہمت اور مصالحت کی گفتگو سے مایوس ہوجانا چاہئے اور سن لیمنا چاہئے کہ تمہارے واسطے تمہاری راہ ہے جس فی پر بھٹکتے رہو اور میرے لئے میرکی راہ ہے جس پر میں قائم ہوں اور اس پر ہرگز میرا قدم نہیں ڈگرگا سکتا۔ اس لئے ہرصاحب ایمان شخص کو اس طرح استقامت اور پختگی کے ساتھ اعلان کر دینا جاہئے اور اس پختگی اور استقامت کا ایس ہی قوت کے ساتھ اعلان کر دینا جاہئے کہ اہل باطل اس کی طرف سے مایوس ہوجا عیں۔

تمبحمدالله العزيز تفسير سورة كافرون

فا مكره: .... عَجْمِ مسلم مين حضرت جابر رالله المناسب روايت ہے كہ آنحضرت مَاليَّظِمْ نے طواف كے بعد دور كعتوں ميں ﴿ قُلْ يَا يَهِا

آ ج کل بالعوم اہل باطل ای قتم کی ہاتوں سے اہل تق کو پر چایا کرتے ہیں کہ وہ اپنے مسلک اور مذہب کی خصوصی روایات کوترک کر دیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تق کی حقانیت ختم ہوجائے اور باطل کی تر دید نہ ہوتو ہے ایک خطر ناک دھو کہ ہے جس سے اہل حق کو چو کنار ہنے کی ضرورت ہے اس تغییر کے پیش نظر اب اس توجید کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی ، جو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بیسورت اس وقت منسوخ ہوگئ جبکہ اللہ رب العزت نے آپ تافیخ اس کو کفر کے درکا تھم فرما یا اور انذار و تبلغ کا مامور فرما یا ، یا جب تھم جہا داور قبال کا نازل ہواتو اس بات کی مخوائش ختم کر دی گئی جو چوائے کھے چی نائے کے میں دی گی تھی کے باعث قلوب کو مطمئن اور کیسور کے تعلیم کی تعلیم کے باعث قلوب کو مطمئن اور کیسور کے تعلیم کی تعلیم کے باعث قلوب کو مطمئن اور کیسور کے تعلیم کی تعلیم کے تعلیم کو اللہ ایمان کو اپنے ایمان پر قائم رہے کا اعلان اور کا فروں کی طرف سے مالیوی کے باعث قلوب کو مطمئن اور کیسور کے تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کو اللہ ایمان کو اپنے ایمان پر قائم رہے کا اعلان اور کا فروں کی طرف سے مالیوی کے باعث قلوب کو مطمئن اور کیل کی تعلیم کی تعلیم کے تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کے تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کی تعلیم کے تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کو تعلیم کی تعلی

€ بعض حضرات ال موقع پردین کا ترجمة بدله فرماتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ تمہارے طریقہ اور عمل کا بدلہ تمہیں ملے گا اور میرے عمل اور طریقہ کا بدلہ مجھے ملے گا ، اضافہ کردہ الفاظ سے بی ظاہر کردیا گیا کہ ان کلمات کا مفہوم کا فروں کی طرف سے مایوی اور جب کہ وہ حق قبول کرنے پر تیار نہیں تو اہل حق کی طرف سے اعلان استقامت ہے ، اس لئے ان الفاظ سے بیاشکال ذہن میں پیدا نہ کرنا چاہئے کہ اس آیت کا مدلول تو بی تھا کہ اس آیت کے نزول کے بعد کوئی مشرک ایمان نہ لاتا ، اور تو حید اختیار نہ کرتا جب کہ بی فرمادیا ہو گو گا آفت کے غید گوئی مآئے ہیں گا گا ہیں گا ہے کہ اس آیت کے دیکہ آیت بی خبر دینے کے لئے نہیں ہے اور نہیں اس کا یہ مقصود ہے کہ آئے کہ تاکہ کو نور سے مالوں کو میں میں تھیں تو کہ کہ تاکہ کہ کہ اس کی خواہش اور پیش کش سے این کی بات میں ترمیم کرنے کو تیار نہیں ، بعض ائمہ عربیت جیسے حق کی طرف سے اہل باطل کو مایوں کردینا چاہئے کہ ہم ان کی خواہش اور پیش کش سے این کی بات میں ترمیم کرنے کو تیار نہیں ، بعض ائمہ عربیت جیسے دخشری میں ہوغیرہ ان جملوں کے تکرار کوتا کید پرمحمول کرتے ہیں ، ہم نے ترجمہ میں اس امر کو اختیار کیا کہ اول مرتبہ حال کہ معنی مراد ہیں اور دومری مرتبہ استقال کے لیاظ سے اعلان استقامت ہے۔

بعض حفرات کے زدیک پہلے دوجملوں میں ماکوموصولہ قرار دیا،اور دومرے دوجملوں میں ماکومصدریہ جس کامفہوم یہ ہوا، میں عبادت نہیں وہ کرتا۔اس معبود کی جس کی تیں عبادت کرتا ہوں (توبہ ماموصولہ کا ترجہہوا) اور نہ میں وہ عبادت کرتا ہوں (توبہ ماموصولہ کا ترجہہوا) اور نہ میں وہ عبادت اور طریقہ اختیار کرتا ہوں الح "توبہ ماصدریہ کا ترجہ ہوا۔حاصل یہ کہ میرے اور تمہارے در میان نہ معبود مشترک ہے اور نہ طریقہ عبادت مشترک ہے توبہ معبود نہیں ہوسکتے میں اس خداکو ما نتا ہوں جس کی ذات اور صفت میں کوئی شریک نہیں، تم ایسے خداکو مانے کوتیار نہیں علی ھذا القیاس تمہاری عبادت بیت اللہ کا نظوا نہ کرنا اور سٹیاں بجانا ہے، میرا طریقہ خدائے وحدہ لاشریک لہ کی حمد و تبہی کرنا، تو جب نہ معبود میں شرک اور نہ طریقہ عبادت میں شرکت تو پھر مجھو تہ کس بات یر ہو سکتا ہے۔

حافظ ابن تیمیہ میں کے خیال میہ کہ ایک دفعہ سے نفی اس لحاظ سے ہے کہ آنحضرت ٹاٹٹٹٹ بیاعلان فرمارہے ہیں کہ میں نے تو پہلے بھی بھی شرک نہیں کیا، جب کہ بن بھی نہ تھااور جاہلیت کا دور تھا تو اب جب کہ نبوت ورسالت عطا کردی گی، اور مجھ کواللہ نے توحید کا داعی بنادیا، تو اب یہ کیونکر ممکن ہے کہ میں ان معبود دں کی عبادت کروں۔ (تفصیل کے لئے فوائد عثانی ملاحظہ فرمائیں)

الْكُفِرُونَ ﴾ اورسورة اخلاص كوتلاوت فرمايا\_

حضرت ابوہریرہ ڈالٹھنے سے مروی ہے کہ آپ ملاقیم ان دوسورتوں کومغرب کے بعد سنتوں میں اور فجر سے بل سنتوں میں یر ھاکرتے تھے۔

نیز حضرت جابر نگاٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت مُٹاٹیؤ جب رات کو بستر پر لیٹے تو تب بھی بیسورت تلاوت فرماتے اور آپ مُٹاٹیؤ نے حضرت علی زگاٹیؤ کو بھی اس کو تا کید فرمائی، اور ایک حدیث میں ہے کہ انھا براءۃ من الشرک کہ بیسورت شرک سے براءت اور آپاکی ہے۔

### سورةالنصر

سورۃ النصر جمہورمفسرین کے نزدیک مدینہ ہے، بعض روایات نے یہ بیان کیا کہ ججۃ الوداع کے زمانہ میں ایام تشریق کے دوران مقام منی میں نازل ہوئی اس سورت کا نام بعض حضرات نے سورۃ التدویع بھی بیان کیا ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ فتح مکہ سے قبل نازل ہوئی۔

حافظ ابن کثیر میشد بروایت صدقة بن بیار را الله خورت عبدالله بن عمر می الله سے یہ بیان کرتے ہیں که آخصرت مالی الله بی بی کہ آخصرت مالی الله بی بی بی کہ آخصرت مالی کی بیسورت میں اوراع کے اسلے پیغام الوداع ہے اورای کے بعد آپ مالی کی وہ معروف خطبہ دیا جو خطبہ ججة الوداع کے نام سے معروف ہے جس میں آپ مالی کی اور قیامت تک کے واسطے تمام عالم کے لئے ایسے رہنما اصول ذکر فرمائے جس میں امن عالم انسانیت کی فلاح و کامیا بی اور مسلمانوں کی عزت و عظمت جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کے جملہ تو انین ارشاد فرمادیے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب بیسورت نازل ہوئی تو آپ مُلَقِظ نے فاطمہ فَاہِا کو بلایا اور فر مایا اے فاطمہ فُاہُا بِعُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

اور پھریہ راز رکھا حتیٰ کہ حضرت عاکشہ فاٹھا کو بھی باوجودا صرار کے نہ بتایا، تا آ نکہ آنحضرت مُلاٹیل کی رحلت ہوگئ تواس کا اظہار کیا، اگر چہاں سے قبل آپ مُلاٹیل کی وفات کی خبر ﴿وَمّا مُحَدّین اللّا کَاسُولٌ وَ قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ میں دے دی گئی تھی، کیکن زمانہ رحلت کے قریب تر ہونے کی اطلاع اسی سورت نے کی، اسی وجہ سے روایات میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رٹاٹیل نے اس سورت کو سنا تو بیقرار ہوکر رونے گئے جیسا کہ ابو بکر رٹاٹیل آنحضرت مُلاٹیل سے دوران خطبہ وہ بات من

عکرمہ ڈالٹوئے روایت ہے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس بھی فرماتے تھے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد آنحضرت تالی مراپا عبادت اور ذکر وفکر میں شب وروزمصروف ہوگئے اور حضرت عاکشہ بی فائن بین اس کے بعد آپ تالی کشرت سے یہ پڑھا کرتے تھے۔ سبحانك اللهم وبحمد الستغفر ال واتوب الیك ۔ گویا آپ تالی کھی (فسیتے ہے تھی دری کے) پر عمل فرماتے ہوئے یہ کلمات فرماتے تھے۔ ۱۲

<sup>🗨</sup> صحیح بخاری ومسلم تفسیرا بن کثیر-

کررونے گئے تھے جب آپ ٹالٹائل نے فرمایا تھا کہ اللہ نے اپنے ایک بندہ کو اختیار دے دیا کہ وہ دنیا کو داختیار کرے یا اپنے رب کوتواس بندہ نے اللہ کو اختیار کرلیا تو ابو بکر رٹاٹٹو سمجھ گئے تھے کہ یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اب آپ مٹاٹٹا کی رحلت کا وقت قریب ہے۔

صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس بھا گھنانے فر مایا کہ امیر المؤمنین عمر فاروق ڈھائوں مجھ کو بدر کے بزرگوں میں شار اور داخل فر ماتے تو بعض بزرگ صحابہ ٹھائھ کو خیال گزرا اور کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے حالا نکہ ہمارے بیٹے ابن عباس ٹھا گھنا کے برابر ہیں تو فاروق اعظم ڈھائھ نے سب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس سورت کا مطلب در یافت کیا اے ابن در یافت کیا ہے در یافت کیا اے ابن عباس ٹھا گھنا کے فاہری مطلب بیان کردیا اور کسی نے سکوت اختیار کیا، ابن عباس ٹھا گھنا سے دریافت کیا اے ابن عباس ٹھا گھنا کی خبروفات ہے تو اس طرح عمر فاروق ڈھائھ نے ابن عباس ٹھا گھنا کی خبروفات ہے تو اس طرح عمر فاروق ڈھائھ نے ابن عباس ٹھا گھنا کی خبروفات ہے تو اس طرح عمر فاروق ڈھائھ نے ابن عباس ٹھا گھنا کی علمی عظمت کو ظاہر فر ما یا۔

## ﴿١١ سُوَةَ النَّصُرِ مَدَيِّيَّةً ١٤٤ ﴾ ﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ﴾ ﴿ البانها عَكُوعها ا

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتُحُ أَورَايَتَ النَّاسَ يَلْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ اَفُوَاجًا أَفَسَبِحُ بِ اللهِ اللهِ وَالْفَتُحُ أَورَايَتَ النَّاسَ يَلْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ اَفُوَاجًا أَفَسَبِحُ بِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ا

ذكر بشارت فنخ ونصرت وغلبه دين وظهوراسلام مع حكم تسبيح واستغفار

وَالْغَيَاكِ: ﴿ إِذَا جَأَءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ... الى ... إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾

فل بڑی فیصلاکن چیزیدهی کدمکم معظمد (جوزیین پرالله کادار السلطنت ہے) فتح ہوجائے۔ای پراکٹر قبائل عرب کی نظریں لگی ہوئی تھی۔اس سے پہلے ایک ایک دودوآ دمی اسلام سے میں داخل ہوتے تھے۔ فتح مکد کے بعد جوق درجوق داخل ہونے لگے جتی کدسارا جزیرہ عرب اسلام کا کلمہ پڑھنے لگا۔اور جومقصد نبی کریم ملی الله علیہ دسلم کی بعثت سے تھا، پورا ہوا۔

فی یعنی مجھ لیجئے کہ مقصود بعثت کااور دنیا میں رہنے کا (جو تحمیل دین وتمہید ظلافت کبری ہے) پورا ہوا، اب سفر آخرت قریب ہے ۔لہذاادھرسے فارغ ہو کرہمہ تن ادھر ہی لگ جائیے اور پہلے سے بھی زیاد و کھڑت سے اللہ کی بیچے وتحمیداوران فتو حات اور کامیا بیول پر اس کاشگراد الجیجئے ۔

فسل یعنی اسینے لئے اور امت کے لئے استعفار کیجئے۔

تنبید) بنی کریم کی الله علیه وسلم کا اسپنے لئے استغفار کرنا پہلے کئی جگہ بیان ہو چکا ہے۔ وہیں دیکھ لیا جائے حضرت شاہ صاحب رحمہ الله لکھتے ہیں۔ "یعنی قرآن میں ہر جگہ وعدہ ہے فیصلہ کا اور کافر شتائی کرتے تھے حضور کی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں مکہ فتح ہو چکا، قبائل عرب دَل کے دَل مسلمان ہونے لگے۔ وعدہ سیا ہوا۔ اب امت کے گئا ہے کہ کا استفرے آخرت کا۔" اب امت کے گئا ہے کہ کا اب سفرے آخرت کا۔"

ربط: .....اس سے قبل سورۃ کافرون میں اس امر کا تھم تھا کہ شرکین کی سازشوں ہے سلما اس کے قدم جادہ استقامت سے کی درجہ میں متزلزل نہ ہونے چا ہمیں اس امر کا کو ضح اعلان کی صورت میں کہد دیا جائے کہ آئن گا خواہشات اور کوششیں کا ممیاب نہ ہو سکیں گی اور اس امر کا کوئی امکان نہیں کہ تق اور باطل میں کوئی با ہمی مجھونہ ہوا گر کفار مگلہ شرک اور کفر سے باز آنے کو تیار نہیں تو بھر حق پرست اور مسلمان کیونکر ایمان و توحید کے تقاضوں سے دست بردار ہوسکما سے اس مرحلہ پر تو بس بھی اعلان کرنا پڑے گا۔ ﴿ لَا کُھُمْ وَلِی دِیْنِ کُھُمْ وَلِی دِیْنِ کُھُو اس مناسبت سے اس سورت میں فئے ونصرت کی بشارت کا ذکر کرتے ہوئے ہمیث کرنا پڑے گا۔ ﴿ لَا کُھُمْ وَلِی دِیْنِ کُھُمُ وَلِی دِیْنِ کُونُ اس مناسبت سے اس سورت میں فئے ونصرت کی بشارت کا ذکر کرتے ہوئے ہمیث ہمیشہ کے لئے غلب دین اور ظہور اسلام کی خبر دی گئی، اور چونکہ یہ بات اس نعت کو شخصہ نتھی کہ رسول خدا مثافی کی غرض بعثت الحد للہ مکمل ہوگئی اور آپ مثافی گا مامت کے کام سے فارغ ہو گئے اس لئے اب آپ مثافی کی خوالی اللہ محل کر لیج اور اس کی بھی صورت ہے کہ تمام تر مشغولیت، انہاک الی اللہ ہوجائے حتی کہ بیا نہاک اور رجوع الی اللہ محل واشتخالاً مکمل ہوتے ہوئے اصلاً و ذا تا بھی رجوع الی اللہ ہوجائے جس کی صورت دنیا سے رصلت کر کے دفیق اعلیٰ کے ساتھ ملکتی ہوجانا ہے لہذا ارشا دفر مایا:

جب آجائے اللہ کی نصرت اور فتح حتی کہ مکہ اور حجاز کے بڑے بڑے شہر فتح ہوجا تیں اور دیکھ لیں لوگوں کو کہ وہ جق در جوق اور فوج در فوج اللہ کے دین اسلام میں داخل ہورہے ہیں۔ اور اس طرح آپ تاہیخ امت کے کام اشاعت اسلام اور دعوت تو حید کی ذمہ داریوں سے فارغ ہوجا تیں اور جوغرض آپ تاہیخ کی رسالت و بعثت کی تھی وہ پوری ہوجائے اور دکھے لیں کہ اسلام کا ظہور وغلبہ ہوگیا اور اب ہے بات نہیں کہ ایک ایک دو دو آ دی اسلام میں داخل ہوں بلکہ فوج در فوج اور قبیلے کے قبیلے یک وقت قبول اسلام کررہے ہول تو اس کی طرف سرا پا انہا ک وتو جہ کے لئے بس اپنے رب کی تیجے و پا کی میں مشغول ہوجا ہے اس کی حمد و شاء کرتے ہوئے اور اس سے استغفار کے ذریعہ اس کے مشغول ہوجا ہے اس کی حمد و شاء کو رائد انداز میں رجوع کی جات کہ اس کہ طرف شاکر ادا ہو سکے اور فتح و فر مرت اور غلبہ دین کا انعام بے شک اس کو چاہتا ہے کہ اس کی طرف شاکر انہ انداز میں رجوع کرنے والا ہے۔ اپنے ہر اس بندہ کی طرف جو اپنارخ اس کی طرف اس کی حمد و شاء اور استغفار و شاکر کی صورت میں کرتا ہے۔

سورة النصر كانز ول قبل از فنح مكه يا بعداز فنح

علاء مفسرین کے اس بارے میں کہ بیسورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے بیبل از فتح مکہ دوتول ہیں ایک ہے گہل از فتح مکہ نازل ہوئی ہے جیسا کہ اذا سے معلوم ہوتا ہے جو مستقبل کیلئے استعال کیا جاتا ہے، تواس سے ظاہر ہوا کہ اس سورت آئے تھے مکہ نازل ہوئی ہے جیسا کہ اذا سے معلوم ہوتا ہے جو مستقبل کیلئے استعال کیا جاتا ہے، تواس سے ظاہر ہوا کہ اس سورت آئے تھے ہیں، جس ک حقیقہ تحصیل مطلوب میں اعانت اور اسباب اعانت اور فتح تحصیل مطلوب کا نام ہاں کی ظ سے ظاہر ہوا کہ نصرت فتح کا سبب اور ذریعہ ہے تو فتح کا عطف نصر پرای نوعیت سے نہایت اطیف ہوا، اعانت ونصرت میں بھی اسباب ظاہری کی فراہمی ہوتی ہے جیسے شکر اور سامان حرب اور زادراہ وغیرہ ، اور بھی باطنی اسباب سے ہوتی ہے جیسے کا ہدین کے حوصلوں کی بلندی اور کا فرول کی مرعو فی و بزدلی اور ہیبت یا ان کی سوء تدبیر تو ای کے چیش نظر فرمایا گیا۔ ﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا وَنِيْ عِنْ اللّٰهِ اللّٰعَ وَنْ يُنِوْ الْكُونَ عِنْ اللّٰهِ اللّٰعَ وَنْ نِوْ اللّٰ عِنْ اللّٰهِ اللّٰعَ وَنْ نِوْ اللّٰ عِنْ فِيْ اللّٰهِ اللّٰعَ وَنْ نِوْ اللّٰهِ اللّٰعَ وَنْ نِوْ اللّٰهِ اللّٰعَ وَنْ نِوْ اللّٰهِ اللّٰعَ وَنْ اللّٰوَ اللّٰعَ وَنْ نِوْ اللّٰهِ اللّٰعَ وَنْ اللّٰهِ اللّٰعَ وَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

میں آئندہ حاصل ہونے والی فتح کی خبردی گئی اور بشارت سنانے کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ اس پریہ آثار واحوال مرتب ہوں گے کہ ﴿ یَکُ خُلُونَ فِیْ دِیْنِ اللهِ آفْوا جَا﴾ کی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گویا یا آنحضرت نٹائیٹر اس سورت کے نازل ہونے کے بعددو سال سے پچھزا کد حیات رہے اور اس کے بعد آی نٹائیٹر کی رحلت ہوئی۔

دوسراقول یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد نزول ہوا۔ جیسا کہ بعض روایات کی تصریح میں بیان کیا گیا کہ ججۃ الوداع میں ایام تشریق میں نزول ہوا تواس صورت میں لفظ اذاکواذ کے معنی میں لیاجائے گاجو کہ ماضی کے لئے استعمال کیاجاتا ہے کیونکہ اذا ماضی کے لئے مستعمل نہیں ہوتا اور اس کی مثال قرآن کریم کی ایک آیت میں موجود ہے کہ اذاکواذ کے معنی میں استعمال کرلیا جائے۔ چنا نچہ ارشاد ہے ﴿ مَعْتَى إِذَا جَعَلَهُ فَارًا ، قَالَ اللّهُ فِيْ اَلْهُ عَلَيْهِ قِعْلَوًا ﴾

اس تقدیر پراکشر روایات اورمفسرین کے قول کی بناء پر کہ سورۃ نصر بعد فتح مکہ نازل ہوئی کہا جاسکتا ہے کہ اذا مستقبل ہی کے معنی پرمحول ہے، اور فتح مکہ اگر چہو پچلی لیکن فتح اسلام اور ظہور دین کے بیابتدائی مراحل جو طے ہوئے ہیں مکمل فتح اور کامل غلبہ آئندہ آپ مگائی ہے بعد خلفائے راشدین ٹوائی کے زمانہ میں ہوگا جب کہ فارس وروم جیسے ظیم ملک بھی ختم ہوکر اسلام کا غلبہ روم و فارس الجزائر ومرائش اور کمتم ہوکر اسلام کا غلبہ روم و فارس الجزائر ومرائش اور کا بل و چین تک پر چم اسلام لہرانے کے بعد ہوا۔ جوعثان غنی ڈائٹو کے دور خلافت میں ہوا تو اس صورت فتح مکہ کے بعد بھی اذا مستقبل کا استعال کی بھی درجہ میں باعث اشکال نہ رہا اور اس تقدیر پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ گویا فتح مکہ ایک تمہید اور بشارت شمی اس مکمل ہونے والی فتح کے لئے جس کی بشارت سنائی گئی اس طرح فرمان نبوی مگائی کودنیا نے اپنی آئھوں سے دیکھ لیا۔
"اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ واذا ہلک کسری فلا کسری بعدہ "۔

فلله الحمد حمدا كثيرا على نصره وفتحه، فيا رب اعل كلمة الاسلام والمسلمين وانصرنا نصرا عزيزا برحمتك يا ارحم الراحمين واخذل الكفرة اعداء الاسلام والمسلمين واجعلنا فائزين وثبتنا على ملة الاسلام وعلى ملة نبيك سيد المرسلين واحشرنا في زمرة الذين انعمت عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين "د سورة اللهب

آ درہونے والا ہے یا شام کوحملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے اور میری بات پراعتاد کرو گے، سب نے جواب
دیا بے شک، اور ایک روایت میں ہے کہ ہم نے آ پ منابی کی بارے میں بھی کوئی تجربہ بی ہیں کیا سوائے صدافت اور سچائی کے، آ پ منابی کے، آ پ منابی نخر ما یا، انبی نذیو لکم بین یدی عذاب شدید۔ کہ میں تہمیں ایک سامنے آ نے والے شدید عذاب سے ڈرانے والا ہوں (اگرتم ایمان نہ لاؤگے) تو یہ کن کر بد بخت ابولہ ہس کہنے لگا" تبالک "تمہارے ہاتھ ٹوٹیس، کیاای کام کے لئے ہمیں جمع کیا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے آ پ منابی پھر اٹھا کر پھینکا اور بہت کچھ بہودہ باتیں ہیں ہور رحم تیں کیں، تو اس سورت میں اس بد بخت کی برتمیزی اور شقاوت کی فدمت اور اس پروعیوفر مائی جارہ ہی ہوا ہو اپنا جارہا ہے کہ ایسے مغرور متکبر انسانوں کا مال اور ان کی عزت وقوت اسلام اور رسول خدا کے مقابلہ میں ہرگز کا منہیں آ سکتی انکوذ کیل ورسوا اور تیاہ وبر با دبونا ہی پڑے گا۔

﴿ الْا سُوَةُ اللَّهَ بِمُلِيَّةً } ﴾ ﴿ إِنَّ مِنْ مِنْ اللَّهِ الرَّحْمُ فِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُ اللَّهُ اللَّ

تَبَّتْ يَكَا آبِي لَهَبِ وَّتَبَّلُ مَا آغُلَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ أَسْ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ نوٹ گئے باتھ ابی لبب کے اور نوٹ گیا وو آپ فیل کام نہ آیا اس کو مال اس کا اور نہ جو اس نے کمایا فیل اب پڑے گا ڈیگ مارتی ٹوٹ گئے ہاتھ ابی لہب کے، اور ٹوٹ گیا وہ آ ہے۔ کام نہ آیا اس کو مال اس کا، اور نہ جو کمایا۔ اب بیٹیے گا (پہنچے گا) ڈیگ مارتی ف "ابولېب" (جس كانام عبدالعزىٰ بن عبدالمطلب ہے) آنحضرت صلى النه عليه وسلم كاحقيقى چپاتھالىكن اپنے كفروشقادت كى وجہ سے حضور ملى الله عليه وسلم كاشديد ترین تھن تھا۔جب آ پ شکی الدُعلیہ وسلم سی مجمع میں پیغام حق ساتے یہ بذبخت پھر پھیٹکتا جتی کہ آپ ملی النُدعلیہ وسلم کے پاتے مبارک لہولہان ہو جاتے اور زبان سے کہتا کہ لوگو!اس کی بات مت سنو، پیخض (معاذالنہ) جیوٹا ہے دین ہے ۔ تھی کہتا کہ محملی النّه علیہ وسلم ہم سے النّ چیزوں کاوعدہ کرتے ہیں جو مرنے کے بعد ملیں گی۔ ہم کوتو و ، چیزیں ہوتی نظرنہیں آتیں۔ پھر دونوں ہاتھوں سے خطاب کر کے کہتا۔ تبال کما ما اُری فیکما شیاآ ممایقول محمد صلی الله عليه وسلم (تم دونول نُوٹ باؤ كه مين تهارے اندراس ميں ہے كوئي چيزنہيں ديكھتا جومحسلي الدّعليه وسلم بيان كرتاہے )ايك مرتبحضور تلي الدّعليه وسلم نے كوئ صفا" برچاه کرب کو بیارا آپ سلی النه علیه وسلم کی آواز پرتمام لوگ جمع مو گئے آپ سلی النه علیه وسلم نے نہایت موژ پیرایہ میں اسلام کی دعوت دی ۔ ابولہب بھی موجودتما (بعض روایات میں ہے کہ باتھ جھنگ کر) کہنے لگے۔" تبالك سائر اليوم الهذا جمعتنا۔" (يعنی توبر باد ہوجائے کیاہم کوای بات کے لئے جمع کیا تھا)اورروح المعانی میں بعض سے نقل کیاہے کہ اس نے ہاتھوں میں پتھراٹھایا کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی طرف چیلنگے ۔عرض اس کی شقاوت اور حق سے عداوت انتهاء کو بہنچ چکی تھی ۔اس پرجب اللہ کے مذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا کہ بچ کچے یہ بات ہونے والی ہے تومیرے پاس مال واولاد بہت ہے ۔ان سب کو فدیہ میں دے کرمنداب سے چھوٹ جاؤں گا۔اس کی بیوی ام جمیل کو بھی پیغمبر علیہ السلام سے بہت مندھی۔جو ڈمنی کی آگ ابولہب بھڑ کا تا تھا، یعورت کو یالکڑیاں ڈال کر اس کواورزیاد ه تیز کرتی تھی یسورة بذامیس دونوں کاانجام بتلا کرمتنبه کمیا ہے کہ مرد ہ یاعورت، اپنامویا بیگانه بڑا ہویا چھوٹا، جوت کی عداوت پر کمر باندھے گاو ہ آخر کارذلیل اورتباه وہرباد ہوکرر ہیگا پینمبرسلی الله علیه وسلم کی قرابت قریبہ بھی اس کو تباہی سے مذبح اسلے گئے۔ یہ ابولہب کیا ہاتھ جھٹک باتیں بنا تااورا بنی قوت باز و پرمغرور ہو کرخدا کے مقدی ومعصوم رسول کی طرف دست درازی کرتا ہے بمجھ لے کہ اب اس کے ہاتھ ٹوٹ حکیے ۔اس کی سب کوشٹ ٹیں حق کے دبانے کی برباد ہو چکیس اس کی سر داری ہمیشہ کے لئے مٹ محتی اس کے اعمال اکارت ہوئے اس کا زورٹوٹ گیا،اوروہ خود تباہی کے گڑھے میں پہنچ چکا،یہ مورت مکی ہے ۔ کہتے میں کہ غزوہ" بدر" سے سات روز بعداس کے زہریلی قسم کاایک دانہ نکلا۔اور مرض لگ جانے کے خوف سے سب گھروالوں نے الگ ڈال دیا، وہی سرگیااور تین روز تک لاش یوں ہی پڑی ری ٹیی نے یہ المحیائی، جب سرنے لگی،اس وقت مبشی مز دوروں سے اٹھوا کر دبوائی ۔انہوں نے ایک گڑ ھاکھود کراس کو ایک لکڑی سے اندردُ علكاديااو پرسے بتصر بحرد يے \_يتودنياكى رسواكى اور بربادى تھى - ﴿ وَلَعَنَا ابُ الْاَخِرَةِ الْكُرْكُ وَكَانُوْ ايَعْلَمُونَ ﴾ فع یعنی مال ،اوراولاد ،عرت ،و جابت کوئی چیزاس کو ہلاکت سے مذبح اسکی ۔

وَالْخِنَاكِ: ﴿ تَبَّتُ يَكَا آنِي لَهِبِ ... الى ... حَبُلٌ مِّن مَّسَنٍ ﴾

ربط: .....گزشته سورة نفر میں بیر بتایا گیا تھا کہ ق اور ہدایت ہی کوغلبہ وکامیا بی حاصل ہوتی ہے اور دنیا اپنی آ تکھوں سے مشاہدہ کرلیتی ہے کہ س طرح اللہ تعالی نے اپنی بیغیراور اپنے دین کوغالب وکامیاب فرمایا ہے، تاریخ عالم میں اس نے اپنی قدرت عظیمہ کا مشاہدہ کرا دیا کہ وہ پغیراور ان کے ساتھی جو مکہ ہے مجبور ومظلوم ہو کر ہجرت کر کے مدینہ آئے چند ہی سال گزر نے پر وہی اللہ کا رسول مُلا ہے ہوار قد سیوں کے ساتھ اسی سرز مین میں فاتح وکامیاب داخل ہور ہا ہے، تو اس کے ساتھ اسی سرز مین میں فاتح وکامیاب داخل ہور ہا ہے، تو اس کے بالتھا بل اس سورت میں بیر بتایا جار ہا ہے کہ دین خداوندی اور اللہ کے رسول کی دشمنی کا انجام کس طرح تباہی اور بربادی کی صورت میں رونما ہوتا ہے چنانچہ وہ سردار ان مکہ جن کے مال و دولت اور عزت وحشمت کی کوئی کی نہ تھی (جن میں ایک ابو

چنانچارشادفر مایا: ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابولہب کے اور ٹوٹ گیا۔ اور خودہی بس تباہ وہر باوہو گیا، قدرت الہمیہ کے اس فیصلہ سے جواس کی اس بے ہودگی وبدتمیزی پر جاری ہو گیا جواس نے کی اس وقت جب کہ کوہ صفا پر چڑھ کر حضور اکرم مُلافیظ نے قائل قریش کو ایمان کی دعوت دی تھی تواس بیہودہ نے کہا۔ تبالک الهذا اجمعتنا۔ اس بیہودہ نے اپنے مال فل یعنی مرنے کے بعد سخت شعلہ زن آگ میں پہنچنے والا ہے۔ ٹایدای مناسبت سے قرآن نے اس کی کنیت " ابولہب " قائم کھی۔ دنیا تواس کو " ابولہب " ابولہب " کہا تھی کہ اس لئے کہی تھی کہ اس کے دخار آگ کے شعلے کی طرح جمعتے تھے۔ مگر قرآن نے بتلادیا کہ وہ اپنے آخری انجام کے اعتبار سے بھی " ابولہب " کہلانے کا متی ہوں ہوں کہ تھی میں جہی تو اس کے دخار آگ کے شعلے کی طرح جمعتے تھے۔ مگر قرآن نے بتلادیا کہ وہ اپنے آخری انجام کے اعتبار سے بھی " ابولہب " کہلانے کا متی ہوں ہوں کے دخار آگ کے شعلے کی طرح جمعتے تھے۔ مگر قرآن نے بتلادیا کہ وہ اس نے آخری انجام کے اعتبار سے بھی " ابولہب " کہلانے کا متی ہوں۔

فی ابولہب کی عورت ام جمیل باوجود مالدار ہونے کے سخت بخل اور خست کی بناء پرخو دجنگل سے کڑیاں چن کرلاتی ،اور کا سنے حضرت کی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں ڈال دیتی تا کہ حضوصی اللہ علیہ وسلم کو اور آنے والوں کو تکلیف جہنے ۔ فر ماتے ہیں کہ وہ جس طرح یہاں حق کی دختم کے خارد اردر خت ہیں ککڑیاں اٹھائے پھرے ۔ اور مدد گار ہے ۔ دوزخ میں بھی اسی ہتیت سے اس کے ہمراہ رہے گی ۔ شاید وہاں زقوم اور صریع کی (جوجہنم کے خارد اردر خت ہیں ) لکڑیاں اٹھائے پھرے ۔ اور ان کے ذریعہ سے اپنے شوہر پر بینذاب اللی کی آگو تیزکرتی رہے ۔ کما قال ابن اثیب ۔

(تنبيه) بعض نے "حمالة الحطب" كمعنى چغل خوركے لئے بين \_اورمحاورات عرب مين يد نظائ معنى مين متعمل ہوتا ہے جيسے فارى

میں بھی ایسے تھی کو" میزم کش" کہتے ہیں۔

ی بہت مضبوط بٹی ہوئی چھینے والی۔اس سے مراد اکثر مضرین کے نزدیک دوزخ کے طوق سلائل ہیں اور تثبیہ "حسالة المحطب" کی مناسبت سے دی می بہت مضبوط بٹی ہوئی چھینے والی۔اس سے مراد اکثر مضرورت پڑتی ہے۔لکھتے ہیں کہ اس عورت کے گلے میں ایک ہار بہت قیمتی تھا۔کہا کرتی تھی کہ لات و عربی کی قسم۔اس کو محمطی الذعلیہ دسلم کی عداوت پر خرج کرڈ الوں گی۔ضرورتھا کہ دوزخ میں بھی اس کی گردن ہارسے خالی ندرہے۔اور عجیب بات یہ ہے کہ اس بد بخت کی موت بھی اس طرح واقع ہوئی ہکڑیوں کے مخصے کی ری گلے میں آپڑی جس سے گلا گھٹ کر دم نمل گیا۔

• ابولہب آپ منافیظ کے جدعبد المطلب کا حقیقی بیٹا لینی آپ منافیظ کا چھا تھا، اس کا نام عبد العزیٰ تھا، نہایت سرخ رنگ اور خوبصورت آ دمی تھا چہرے کی چک دمک ایس تھی کہ گویا چہرے سے شعلے نکل رہے ہوں ،اس وجہ سے ابولہب کنیت تھی۔ ۱۲

ودولت کے غروراورنشہ میں اس بیہودگی کاارتکاب کیا اس کو بچھ لیمنا چاہئے کہ بس بیٹوٹ گیا، تہاہ و برباد ہوگیا، اوراس قطعی فیصلہ کو دنیا کی کوئی طاقت ٹلائمیں سکتی چنانچہ یوں ہی ہوا کہ نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی وہ سب پچھ جواس نے کمایا تھا۔ اس کی عزت و سرداری اورقبائل عرب میں اس کی مقبولیت و مجبوبیت دنیا کی زندگی میں خداکا یہ فیصلہ نافذہ ہوکر رہا، اور سب نے اپنی آئے کہ موس سے مشاہدہ کرلیا کہ کس طرح تباہ ہوا ور ذکیل و خوار ہوکر بڑی ہی گندی موت سے مراکہ کوئی اس کے قریب بھی آنے کو تیار نہ تھا جو بلا شبدایک عذاب تھا، اور رسول خدا کا پیٹر ہوئی اور تو ہین کی سز اتھی جواس کو دنیا میں جو بڑی شعلے برسانے کے بعد مزید آخرت کا عذاب بھی سامنے ہے کہ وہ عنقریب داخل ہوگا ایک ایس دہتی ہوئی آگ میں جو بڑی شعلے برسانے والی ہوگی اور ''ذات لہب'' آگ ابولہب کے لئے تیار کردی گئی ہوادر جو بد بخت و بدنصیب نفر ونا فرمانی کی بھڑتی ہوئی آگ میں اللہ کے رسول کی دشمنی کرتا رہا اس کو ایس ہوگا اور اس کی بیوی بھی تباہ وئی آگ میں ایشہ کے اس یقینا جانا پڑے کی مضبوط رسی پڑی ہوئی آگ میں اس دنیوی ہلا کت اور عذاب اخروی میں جتلا ہوگی جوکٹریاں لاد کرلانے والی ہے جس کی گردن میں موخلی کی مضبوط رسی پڑی ہوئی آگ میں ادر ہو جس کی گردن میں موخلی کی مضبوط رسی پڑی ہوئی آپ تو وہ ہو بخت بھی ہلاک ہوگا اور اس کی بدنصیب سے بیوی بھی تباہ وہ برباد ہوگی جن کے تق

حضرات مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ابولہب کی بیوی جوعرب کے سرداروں میں سے تھی جس کا نام ارو کی بنت حرب تھا اپنے حسن و جمال میں بڑی معروف تھی اوراسی وجہ سے اس کوام جمیل کہا جاتا تھا۔ اس کی ذلت میں خاص طور سے بید صف یعنی ﴿ حَسَّالَةُ الْحَسَّلَ اِس وجہ سے بیان کیا گیا کہ یہ بھی ابولہب کی طرح حضور مُنا این کی دشمنی اور غیظ وغضب میں بھڑکی ہوئے تا کہ وخصور مُنا این کی اور شدت عداوت کے باعث لکڑیاں جن میں کا نئے ہوتے حضور مُنا این کی میں کا نئے ہوئے اوجود میں ڈال دیتی، تاکہ آپ مُنا اُن ودولت کے باوجود میں ڈال دیتی، تاکہ آپ مُنا اُن ودولت کے باوجود کی اس میں ڈال دیتی، تاکہ آپ مُنا اُن مُنا کے باوجود کی اس میں کا نئے جبیں ، بعض کا خیال ہے کہ اس قدر بخل تھا کہ مال و دولت کے باوجود کی اس میں دال تی تھی۔

مجاہد میں بیان کرتے ہیں ﴿فَیْ جِیدُ بِهَا سَبُلُ مِّنَ مَّسَیدٍ ﴾ وہ نارجہنم کاطوق ہے جواس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ سعید بن المسیب ● میں الیے سے منقول ہے کہ ابولہب کی بیوی کی گردن میں ایک نہایت قیمتی ہار پڑار ہتا تھا جس پر سے فخر کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میں اس ہار کومحمد مُلاثِیْنِم کی عداوت میں خرچ کروں گی۔

علامہ آلوی میں ہیں تفسیر روح المعانی میں بروایت مجمع بن الطارق را النظاری میں کہ میں نے ایک باردیکھا کہ سوق ذی المجاز میں آپ مالا اللہ اور خدائے وحدہ کی عبادت کی دعوت دیتے جارہ ہیں، بیچھے بیچھے ابولہب بدبخت آپ منافظ پر پتھر برساتا ہوا آرہا ہے جس سے آپ منافظ کی پنڈلیاں اور قدم لہولہان ہو چکے ہیں اور بید بخت دونوں ہاتھا گر ماررہا ہے اور آپ منافظ کی بیٹر اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کی بنڈلیاں اور تعدم لہولہان ہو چکے ہیں اور بید بخت دونوں ہاتھا کہ ماررہا ہے اور آپ منافظ کی بنڈلیاں اور تعدم لہولہان ہو جکے ہیں اور بید بخت دونوں ہاتھا تھا کہ ماررہا ہے اور آپ منافظ کی بنڈلیاں کی ب

ایک روایت میں آیا ہے کہ اس کے ایک خبیث بیٹے نے حضور مُلاَثِیَّا کے روئے مبارک پرتھوکا تھا، تو ان تمام شقاوتوں اور بدبختیوں کا نجام دنیا میں بھی دیکھ لیا، چندروز کے بعدافلاس وغربت کا دورشروع ہو گیااوراس بدبخت بیٹے پرجس

🛈 تفسيرابن کثير بيشليج ۳-

نے یہ بیہودگی کی تھی اور آپ طُلْقُولُم کی زبان مبارک سے اس کے حق میں یہ بدد عانکلی تھی کہ اے اللہ تو اس پراپنا کتا مسلط فرما دے تو اس طرح ہواایک روز جنگل میں جارہا تھا کہ ایک شیر نے چبا کر چوراچوراکردیا۔

اورخودابولہب ایک بیماری میں بہتلا ہواجس کواہل عرب عدر کہتے ہیں یعنی طاعون کا پھوڈا، بیا بیما مرض متعدی سجھا جاتا ہے کہ کوئی اس مریض کے قریب بھی نہیں آتا، تکلیف کی حد خدرہی، کون جیسی آواز نکلنے گئی، چہرہ بھر گڑگیا جو چہرہ حسن و جمال سے چمکا تھا وہ قابل نفرت بن گیا کہ دیکھنے سے ہی لوگ کر آنے گئے یہاں تک کہ گھروالوں نے اس کو دورجگہ ڈالواد یا مبادا کہیں آکوبھی یہ مرض خدلگ جائے ،ای حالت ہیں مرگیا اور تین دن تک لاش ایس طرح پڑی رہی، کیونکہ کی ہیں ہمت نہیں مبادا کہیں آکوبھی یہ مرض خدلگ جائے ،ای حالت ہیں مرگیا اور تین دن تک لاش ایس طرح پڑی رہی، کیونکہ کی ہیں ہمت نہیں کہ ایس کا ایس کوبھیل کرایک گڑھے ہیں ڈال دیا، اس کی بیہیوی جس کوقر آن نے کئی زندگی ہیں ہی حماللہ الحصلب ہم در لیے اس لاش کودھیل کرایک گڑھے ہیں ڈال دیا، اس کی بیہیوی جس کوقر آن نے کئی زندگی ہیں ہی حماللہ الحصلب ہم دیا تھا اور کوبیا اس وقت بیا اولہب کی کفرونر کئی ہوئی آگ کواور بھڑکا نے والی ممالہ تھی ہوئی آگ کو اور زائد کرنے اور باتی رکھے خوالہ الحصلب بن گئی، اور قدرت کہوئی تھی ،ابولہب کی بیماری سے نفر دہ ہوگی پھرفھ و تنگرتی نے بہاں تک نوبت پہنچائی کہ کٹڑیاں لاد کر لانے کی نوب آگی اور اس گردن میں ہارڈالے جوری کٹڑیاں باند ھنے کی گلے میں پڑی ہوئی تھی ،ایولہب کی بیاد و دوری چندے کے میں پڑی ہوئی تھی اور اس گلے میں پڑی ہوئی تھی اور اس گلے روز پر کر ہوئی تھی ،ایولہب کی بیاد و دوری چندے کے میں گئی اور ایسا گلا گھٹا کہ کڑپ پر کی ہوئی تھی ،اور اس کو گھر نیاں وقت اس کے گلے بی پخدا اس قبی ہی اور وزری گلوبند کی جگرتی ہیں جینے کا میں ڈور کی تھی کی دھنی ہیں جینے کا میں دور تی تھی۔

سبحان الله کس طرح خداوند عالم کی قدرت نے ابولہب اور اس کی بیوی کو ہلاک و برباد کیا اور جو جو باتیں ظاہری شان وشوکت کی تھیں انہی کوعذاب کی صورت میں منتقل کر دیا۔

یہ سورت جب نازل ہوئی اس وقت ابولہب کی شعلہ فشانیاں خوب جولا نیت پرتھیں اور اس کی بیوی ام جمیل کا جمال وطمطراق بھی بڑے وج پرتھا، اس وقت خداوند عالم نے بیخبر دی تھی، ظاہر ہے کہ ایس خبر دیناوتی اللی کا کام ہوسکتا تھا، پھراس کی صدافت دنیا کے سامنے روز روثن بن کرآ گئی اور اس تاریخ کو دنیا نے دیکھ لیا، بیتو دنیا کی رسوائی اور بربادی تھی، اس سے بڑھ کرآ خرت کا عذاب ہے۔ ﴿وَلَعَنَا بُ الْاَحْتِرَةِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰ علم وری ہے۔

### تمبحمدالله تفسير سورة اللهب

<sup>•</sup> ان الفاظ سے بیظ ہر کرنامقصود ہے کہ اس مقام پرخداوندعالم نے ﴿ مَثَالَةَ الْحَطْبِ ﴾ اور ﴿ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ قِينَ مَّسَي ﴾ كاعذاب كسطرح ظاہرى اور معنوى طور پر مكمل فرياد ميا اور اس كى گردن ميں مونج كى رى دنيا معنوى طور پر مكمل فرياد يا اور اس كى گردن ميں مونج كى رى دنيا كاعذاب تھى ،كين اس كواللہ نے نمونہ بناديا۔ ﴿ إِذِ الْاَ عُمْلُ فِي اَعْدَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ • يُسْحَبُونَ ﴾ كاء

### سورةالاخلاص

سورۃ اخلاص مکیہ ہے جمہور کے نزدیک مکہ کرمہ میں نازل ہوئی، عکرمہ جابرعطاء اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین سے بہی منقول ہے اس کی چار آیتیں ہیں اس سورت مبار کہ میں توحید خداوندی اور اس کی ذات وصفات کی عظمت کا بیان ہے اور یہ کہ اس کی الوہیت اور ذات وصفات میں ہویا جملہ صفات میں یا صفات میں ہویا جملہ صفات میں یاصفات میں سے کی ایک وصف میں وہ برابری کی موجب ہے اور علی الاطلاق کی ایک کی عظمت و کبریائی کے منافی ہے۔ میں یاصفات میں سے کی ایک وصف میں وہ برابری کی موجب ہے اور علی الاطلاق کی ایک کی عظمت و کبریائی کے منافی ہے۔ اس میں یا میں سے بہتر اور عین عقل و اسلام کی خصوصیت سے جس کی بنا پر اسلام و نیا کے تمام مذاہب سے بہتر اور عین عقل و فطرت کے مطابق ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ کفار قریش نے یا یہود کےعلماء میں سے کعب بن الانٹرف نے نبی کریم مُلَاثِیْجُ سے یہ بوچھا تھا کہ آپ اپنے رب کے اوصاف ہم سے بتا ہے تا کہ میں معلوم ہو کہ آپ مُلاثِیُم کارب کیسا ہے۔

امام احمد ورا الم بخاری و الله این تاریخ میں ابی بن کعب والله کی روایت سے بیان کیا ہے مشرکین نے آخصرت مظافظ سے کہا کہ آپ مظافظ این رب کا نسب بیان سیجے وہ کس نسب سے ہو اس پر بیسورت نازل ہوئی ،اس سورت کی عظمت وفضیلت کے لئے یہی بات بہت کافی ہے کہ تو حید خداوندی کا مضمون ہے اور اس کی شان کبریائی اور بنازی بیان کی گئی ہے، مزید برآس اس کے فضائل میں حضورا کرم مُنافظ کا یوفرمان ﴿ قُلْ هُوَ الله ﴾ تعدل ثلث القران کہ ﴿ قُلْ هُوَ الله ﴾ تعدل ثلث القران کہ ﴿ قُلْ هُوَ الله ﴾ تعدل ثلث القران کہ ﴿ قُلْ هُوَ الله اَکُ ﴾ تبائی قرآن کے برابر ہے بہت ،ی بڑی فضیلت ہے۔

صیح بخاری ودیگر کتب حدیث میں ہے کہ آنحضرت مُلاہی نے ارشادفر مایا ہشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جس کسی شخص نے بیسورت پڑھی اس نے تہائی قر آن کی تلاوت کی۔

اس لئے کہ قرآن کریم از اول تا آخر جن مضامین پر شتمل ہے وہ تین شم کے ہیں۔تو حیدوصفات خداوندی۔اعمال عباد۔قیامت،اور جزاء سز اتواس سورت میں تو حیدوصفات کا بیان ہے۔

حضرت عائشہ بھی نماز پڑھاتے تو ہررکعت میں سورت کے شروع کرنے پہلے سورۃ اخلاص پڑھتے تولوگوں نے واپس توبہ صاحب جب بھی نماز پڑھاتے تو ہررکعت میں سورت کے شروع کرنے پہلے سورۃ اخلاص پڑھتے تولوگوں نے واپس آکریہ بات آپ مگاہی کو بتائی (کیونکہ یہ چیز عام دستوراور طریقہ صلاۃ سے مختلف تھی) تو آنحضرت مگاہی نے اس شخص سے دریافت فرمایا اس نے عرض کیا یارسول اللہ مثالی ہے سورت صفت الرحمٰن ہے اور مجھے اس سے محبت ہے، آپ مثالی ہے اس کو جنت ارشا دفرمایا اس شخص کو بتا دواللہ بھی اس سے محبت فرما تا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس سورت کی محبت نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔

حضرت ابوایوب انصاری رہائی ایک مجلس میں سے کہ انہوں نے حاضرین مجلس سے فرمایا کیاتم میں سے کوئی شخص https://toobaafoundation.com/



اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ ہررات تہائی قرآن کی تلاوت کے ساتھ قیام کرلیا کرے ( یعن تہجد پڑھ لے ) لوگوں نے عرض کیا اے ابوابوب ڈٹاٹٹو کیا کسی میں اس قدرطاقت ہو سکتی ہے کہ ہررات وہ اتن مقدار تلاوت کرے، آپ ڈٹاٹٹو نے فر ما یا قل ھواللہ تعدل ثلث القران، توای مجلس میں نبی کریم طابع اشریف لے آئے اور فر مایا: صدق ابوابوبرضی اللہ عند۔ ایک روایت میں ہے آئے ضرت طابع نے فر مایا، جس مخص نے ﴿ قُولُ هُوَ اللهُ آئے گُلُ وَ مورت تک دس مرتبہ پڑھ لی، اس کے واسطے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک کل بنادے گا، عمر فاروق رات کو اس کے اسول اللہ منافی ہم جنت میں بہت سے کل بنالیں گے آپ طابع اللہ کا رحمت اور اس کے انعامات اس سے بھی زیادہ وسیع تر ہیں۔

# الْمُ عَلَىٰ هُوَاللَّهُ أَحَدُّ أَللَّهُ الصَّمَدُ أَلَهُ يَلِلْ نَوْلَمْ يُؤَلِّنُ ۚ وَلَمْ يَوْلَنُ ۚ وَلَمْ يَوْلَنُ ۗ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا اَحَدُّ أَ

تو کہہ وہ اللہ ایک ہے فل اللہ بے نیاز ہے فیل نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا فیس اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی فیس تو کہہ، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ نرادھار (بے نیاز) ہے۔ نہ کسی کو جنا، نہ کسی سے جنا۔ اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی۔ فل یعنی جولوگ اللہ کی نبت پو چھتے میں کہ وہ کیا ہے کہ دیکے کہ وہ ایک ہے جس کی ذات میں کسی قسم کے تعدد وتکثر اور دوئی کی گنجائش نہیں برناس کا کوئی مقابل، نہ مثابہ اس میں مجوں کے عقیدہ کار دہوگیا جو کہتے میں کہ فائق دو ہیں نے رکا فائق " یز دال" اور شرکا" اہر من" نیز ہنود کی تر دید ہوئی جو تینیس کروڑ دیو تاق کی تو ایک ہوئی جو تینیس کروڑ دیو تاق کی تو ایک ہوئی جو تینیس کروڑ دیو تاق کی تاق کی مقابل کو خدائی میں حصد دار مجراتے ہیں۔

فل" صمد" کی تغییر کی طرح کی گئی ہے۔ طبرانی رحمہ الله ان سب کونقل کر کے فرماتے ہیں۔ "وکل ہذا صحیحة وہی صفات ربناعز وجل هوالذی بصمد الله فی الحواج وہو الذی قد انتہی سؤدہ، وہو الصمد الذی لا جوف له، ولا یا کل ولایشرب وہوالباقی ہعد خلقه" (ابن کثیر) (پیسب معانی سخیح ہیں اور پیسب ہمارے رب کی صفات ہیں ۔وه،ی ہے جس کی طرف تمام حاجات میں رجوع کیا جاتا ہے ۔ یعنی سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج ہیں ۔ اور وه،ی ہے جو کھانے سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج ہیں ۔ اور وه،ی ہے جو کھانے سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج ہیں ۔ اور وه،ی ہے جو کھانے بینے کی خواہ شات سے پاک ہے ۔ اور وه،ی ہے جو کھات کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے ) اللہ تعالیٰ کی صفت صمدیت سے ان جا ہوں پر دہوا ہو کسی غیر اللہ کو کسی خیر اللہ کو کسی خیر اللہ کو کسی خیر اللہ کے موافق اللہ تو عالم کے معالیٰ میں ان دونوں کا محتاج ہوں ۔ کیونکہ ان کے موافق اللہ تو عالم کے بیانے میں ان دونوں کا محتاج ہوں ایسے وجو دیس اللہ کے محتاج ہیں ۔ (العیاذ باللہ)

فعلے یعنی نوکن آس کی اولاد مندو نمی کی اولاد اس میں ان لوگول کار دہوا جو صفرت سے علیہ السلام کو پیا حضرت عزیرعلیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور فرشتول کو خدا کی بیٹیال کہتے ہیں ۔ نیز جولوگ سے علیہ السلام کو یاکسی بشرکو خدا مانے ہیں ان کی تر دید "لم پولد" میں کر دی گئی یعنی خدا کی شان یہ ہے کہ اس کوکسی نے جنانہ ہو ۔ اور ظاہر ہے حضرت سے علیہ السلام ایک یا کمبازعورت کے ہیٹ سے پیدا ہوئے ۔ بھروہ خدا کس طرح ہوسکتے ہیں ۔

في جباس كے جوڑكاكوئى نبيس تو جوزو يابيناكهال سے ہو۔اس جمله ميس ان اقوام كارد ہوئيا جوالله كى كى صفت ميں كى مخلوق كواس كا بمر مخهراتے ہيں حتى كه بعض گتاخ تواس سے جوزى كائتى يعقوب عليه السلام سے ہورى ہے، بعض گتاخ تواس سے بڑھ كرصفات دوسرول ميں ثابت كرديتة ہيں۔ يہودكى تنابيل اٹھاكرديكھوايك دنگل ميں خداكي تقوي يعقوب عليه السلام سے ہورى ہے، اور يعقوب عليه السلام خداكو چكھاڑدية ہيں۔ (العياذ بالله) ﴿ كَبُوتَ كَلِيمَةً تَخَوُّرُ مِن اَفْوَاهِهِ مَرْ اِن يَتَقُولُونَ اِلَّا كَذِيمًا ﴾ انى اسالك ياالله الواحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احدان تغفرلى ذنوبى انك انت الغفور الرحيم۔

<sup>📭</sup> تغییرا بن کثیرج ۶ تغییر کیلئے درمنثو راور قرطبی ملاحظ فرمانمیں۔

<sup>🛈</sup> تغیرکبیر:۳۲/۱۷۵۱-۲۷۱\_

# اعلان توحيد خداوندي وتفزيس وتنزيبه ازمما ثلت ومشابهت

وَالْجَاكَ : ﴿ قُلُ هُوَاللَّهُ أَحُدُ ... الى ... كُفُوا أَحُدُ ﴾

حق تعالی شانه کی معرفت اسکی شان ربوبیت ہی سے حاصل ہو کتی ہے جوانسان کی فطرت میں ابتداء آفریش اور روزاول سے وریعت رکھ دی گئی، اور عہدالست میں اولاد آدم کواسی عنوان سے خاطب فرما یا گیا تھا ﴿ اَکَسُتُ بِرَا ہُکُمُ ﴾ سب نے جواب دیا تھا" بلی "تورب کی معرفت انسان کے خمیر اور اسکی فطرت میں وریعت رکھی ہوئی تھی، اس لئے قرآنی مضامین کی ابتداء ای وصف کیسا تھ حمدو شاء سے فرمائی گئی ﴿ اَلْحَتُهُ لُولِلهِ وَبِ اللّٰهِ لَكُمْ اِور ظاہر ہے کہ مقصدا س معرفت کا تقاضا یا اس کی ابتداء ای وصف کیسا تھ حمدو شاء سے فرمائی گئی ﴿ اَلْحَتُهُ لُولِلهِ وَبِ اللّٰهِ لَكُمْ اِللّٰهِ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ وَحَدِدُ اللّٰهِ وَمَا اِللّٰهِ وَمَالِمُ اللّٰهِ وَمَاللّٰ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَمَاللّٰ اللّٰهِ وَمَاللّٰ اللّٰهِ وَمَاللّٰ اللّٰهِ وَمَاللّٰ اللّٰهِ وَمِن اللّٰهِ وَمَاللّٰ اللّٰهِ وَمِن اللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰ اللّٰهِ وَلّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الل

کہدو یجئے اے ہمارے پنجبر جب بیلوگ پوچھر ہے ہیں کہ آپ کے رب کی صفت کیا ہے تو کہد دیجئے وہ خدا ایک ہی ہے وہ اپنی ذات وصفات میں بکتا ہے ، ذات میں بکتائی اس طرح کی کہ نداس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نداسکی الوہیت میں اور صفات میں ، بکتائی بیہ ہو ہی از لی ہے اور کوئی نہیں ، وہی الدی ہے اور کوئی نہیں ، وہی قادر مطلق ہے اور کوئی نہیں ، وہی لیم وہی نہیں ، وہی ایم وہی ، جانے والا نہیں ، وہی لیم وہی ، جانے والا ہم وہی لیم وہی نہیں ، وہی رحمان ورحیم ہے اس کے سوا اور کوئی نہیں اسکی تو حید ذات وصفات اس امر کو مستزم ہے کہ وہی اللہ ہے اور کوئی نہیں ، وہی کی اس کو حاجت نہیں ۔ بلکہ سب ہی اس کے محتاج ہیں ، تو ظاہر ہے صرف ایسا ہی ایک خدا عباوت کا مستحق ہے ایسے خدا کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کرنا ، یا اس کے ساتھ کی اور کوعبادت میں شریک کرلینا عقل وفطرت کے خلاف اومراور انسان کا بدترین ظلم اور ذلیل جرم ہے ۔

وَهُوَ السّبِيعُ الْبَصِيرُونُ ال لِيے كما كركسى مِن مثابہت ومماثلت فرض كى جائے تو لامحالہ دوكاكسى ايك وصف ميں برابرہوتا لازم آئے گا اور يہ برابرى خداوند عالم كى شان كبريائى كے بھى منافى ہوگى ،اورمعنوى طور پروحدانيت كا بھى ابطال لازم آئے گا، جس كا نتيجہ يہى ہے كہ وہ واحدويكتا ايسا بے نياز ہے كہ اس كونہ خاندان وقبيلہ كى ضرورت ہے نہ بقانسل كے لئے نہ ديگركسى امر كے باعث اور نہ بى اس كاكوئى نمونہ اور مثال ہے۔ ﴿ مُنْبِعُنَ اللهِ عَمّاً يَصِفُونَ ﴾ .

سورہ اخلاص کے پیکمات احد، صمد، لم یلد۔ ولم پولد۔ اس وجہ سے خداوند عالم کی وحد انیت اور شان بنازی بیان کرنے میں نہایت ہی اعلی وارفع ہیں، یہ ایسی برکت وعظمت والے قرار دیے گئے کہ ان الفاظ کی بدولت بندہ کی دعائیں قبول ہوتیں ہیں، اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں جیسے کہ عبداللہ بن بریدہ ڈالٹو اپنے والد یعنی ابوموی اشعری ڈالٹو نے قل کرتے ہیں کہ وہ آنحضرت ٹالٹو کے ساتھ مجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے۔ اللهم انی اسئلک بانی اشھد ان لااله الاانت لاحد الصمد الذی لم یلدولم یولد ولم یکن له کفوااحد۔ تو آنحضرت ٹالٹو کی ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری زندگ ہے، بے شک اس شخص نے اللہ کے اس تھ اللہ کو پکارا ہے جب بھی اس کے ساتھ مانگا جا کہ وہ عطافر مادے اور جو بھی دعا کی جائے وہ عطافر مادے اور جو بھی دعا کی جائے وہ قبل فرمالے۔

بہرکیف سورہ اخلاص، توحید، ذات وصفات اور نفی نثرک کی مکمل حقیقت اور روح ہے اور صفات خداوندی میں ثبوتی اور سلم کی اعتقادی اور عملی اصول کی ترجمانی اور کلمہ'' لا الدالا اللہ''۔ کی تفسیر وتشریح ہے اور اس بناء پر کہاس مضمون کی ابتداء تل کے خطاب سے ہے توضمنا علوم تو حید کے ساتھ علوم رسالت کو بھی بیسورت جامع متضمن ہوگئ۔

فا کدہ: ..... صمد کی تغییر میں طبرانی اور حافظ ابن کثیر میں اور انقل کے ہیں، ان سب کونقل کر کے طبرانی کہتے ہیں، و کل ھذہ صحبحہ و ھی صفات ربنا عز و جل النے کہ یہ سب معانی صحیح ہیں اور ہمارے رب کی صفات ہیں وہ ہی ہے جس کی طرف تمام حاجات میں رجوع کیا جاتا ہے، سب اس کے عتاج ہیں وہ کسی کا عتاج نہیں اور وہ ہی ہے جس کی بزرگی اور فوقیت تمام کمالات اور خوبیوں کو پہنچ چکی اور وہ ہی ہے جو کھانے پینے کی خواہشات سے پاک ہے اور وہ کی ہے جو خلقت کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے، اللہ رب العزت کی صفت صدیت ان جابلوں کے باطل اور لغوع قدیدہ کا ردہ جو یہ سبجھیں اور " ایکے پاس خدا کے اختیارات ہیں گے اختیارات ہیں ۔ کاعقیدہ رکھیں۔

شخ الاسلام علامہ عثانی رکھنے اپنے فوائد میں فرماتے ہیں، خدائے تعالیٰ کی بیصفت ﴿ لَمْدِ يَلِلُ اوَ وَلَمْدُ يُولُ اَن الوَ وَلَمْ يَكُولُ الله الله علامه عثانی رکھنے اپنی کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں، نیز جو سے عالیہ کو یا کسی اور اس میں کوئی فرق نہیں تو ﴿ لَمْ يَلِلُ ﴾ اس کی تر دید ہے کیونکہ ہر فر دبشر مولود ہے، اور کسی بشر کو خدا کہتے ہیں یا یہ کہ خدا میں اور اس میں کوئی فرق نہیں تو ﴿ لَمْ يَلِلُ ﴾ اس کی تر دید ہے کیونکہ ہر فر دبشر مولود ہے، اور کسی بیدا ہوا ، علی ہذا القیاس جب میں عالیہ ایک یا کباز عور ت مریم عالیہ کے بیٹ سے بیدا ہوئے تو وہ کسے خدا ہوگئے۔

ای طرح ﴿ وَلَمْدِ یَکُن لَهٔ کُفُوا آسَ ﴾ ان لوگول کارد ہے جواللہ کی کی صفت میں اس کی مخلوق کواس کا ہمسر کہتے ہیں حتی کہ بعض گستاخ تو اس سے بڑھ کر صفات دوسروں میں ثابت کردیتے ہیں، یہود کی کتابیں اٹھا کر دیکھوا یک دنگل می خدا کی شتی یعقوب سے ہورہی ہے اور یعقوب خدا کو پچھاڑ دیتے ہیں۔العیاذ باللّٰد

﴿ كَبُرَتُ كَلِمَةً تَخُرُجُ مِنَ اَفُوَاهِهِمْ اِنَ يَّقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾ انى اسئلك يا الله الواحد الاحد الصمد الذى لم يلد ولم يكن له كفوا احد "دان تغفرلى ذنوبى، انك انت الغفور الرحيم، توفنى مسلما والحقنى بالصالحين آمين يارب العلمين د

تمبحمدالله تفسيرسورة الاخلاص

## تفس<sub>را</sub>لمعو ذتين سورة الفلق وسورة الناس

کلام اللہ کی بید دوآ خری سور تیں معوذ تین کہلاتی ہیں دونوں مدنی سورتیں ہیں عبداللہ بن عباس اور جمہور صحابہ وائمہ مفسرین مخالفی آپ کے قائل ہیں کہ بید دونوں سورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اوراس وقت نازل کی گئیں جب نبی کریم مُلا فی اللہ من مخالفی اوراس وقت نازل کی گئیں جب نبی کریم مُلا فی اوراس وقت نازل کی گئیں جب نبی کریم مُلا فی اوراس جود نے سحر کردیا تھا اوراس جادو کے اثر سے آپ مُلا فی پر ایک طرح کا مرض سابدن مبارک پر لاحق ہوگیا تھا اوراس دوران مجھی ایسا بھی آپ مُلا اور ایسا جھی آپ مُلا اور ایسا کی مار کی میں نے یہ بات کرلی ہوتا ہے کہ میں نے بیدی موروثیں نازل ہوئیں۔ ہوتا بھی کوئی چرنہیں کی اور خیال ہوتا کہ میں نے یہ بات کرلی ہے اس کے علاج کے واسطے بید دوسورتیں نازل ہوئیں۔

امام بخاری رئیانی خریج میں حضرت عائشہ نگانی کی روایت باسنادعروۃ بن الزبیر بھانی خریج کی ہے کہ حضرت عائشہ نگانی کی جادو کردیا گیا تھا (اور جب اس کے پچھ آثار بدن مبارک اور آپ ٹاٹیٹی کے معمولات میں محسوس ہوئے) تو آپ ٹاٹیٹی نے (ایک روز) فر مایا اے عائشہ نگانی میں نے اللہ رب العزب سے جو بات معلوم کرنی چاہی تھی وہ مجھے اللہ نے بتادی ہو وہ اس طرح کہ میرے پاس دوآ دمی آئے (یعنی اللہ کے فرضتے دو انسانوں کی صورت میں) ایک ان میں سے میرے سرکی طرف بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں کی طرف تو اس نے جوسر ہانے بیٹھا تھا دوسرے پوچھا کہ ان صاحب کا کیا حال ہے دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو کیا گیا ہے پہلے نے پوچھا اور کس نے ان پر جادو کیا گیا ہے پہلے نے پوچھا اور کس نے ان پر جادو کیا گیا ہے پہلے نے پوچھا اور کس خور میں جادو کیا گیا؟ جواب دیا بالوں کے گچھ میں سوال کیا وہ کہاں ڈالا گیا تو بتا یا بئر ذروان میں (ایک کو نمیں کا نام ہے) حضرت عائشہ ڈٹھی فرماتی ہیں کہ تمخصرت ناٹیٹی اس کو کئیں پرتشریف لے گئے اور اس کو نکوایا اس کو کئیں کا پانی دیکھا گیا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مہندی کا یا نی ہے سرخ رنگ کا۔

ابن عباس بڑاٹن کی روایت میں ہے کہ بالوں کو کسی دھا گہ میں باندھ کراس میں گر ہیں لگائی ہوئی تھیں تو اس پراللہ تعالیٰ نے بیدونوں سورتیں نازل فرمائیں آپ مالٹی ایک آپ یہ برا ھے جاتے تو پر آپت کی تالدہ پر ایک گر وکھل جاتی https://toobaatoungation.com/

اور دونوں سورتوں کی آیات پوری ہونے اور دم کرنے پرایسامعلوم ہوا کہ کو یا کسی بندش سے کھول دیا گیا تو آپ نگافٹا پر پھر حسب سابق وہ نشاط کی حالت عود کر آئی اور جو کھٹن یا جسمانی تکلیف محسوس ہور ہی تھی وہ ختم ہوگئ۔

یہ واقعہ سیجین میں موجود ہے منداحمہ بن شابل اور دیگر کتب احادیث میں متعدد سندوں اور صحابہ ٹناؤلا کی روایات سے یہ قصہ منقول ہے حضرت عاکثہ فی ٹابن عباس ٹالٹا اور زید بن ارقم بلاٹیڈ کی روایات سے جاری اور سی کے بخاری اور سی کی ہیں اور ان روایات واحادیث پر کسی نے جرح نہیں کی اور اس طرح کی کیفیت یا بدنی احوال میں کسی نوع کا تغیر منصب رسالت کے منافی نہیں ہے جیسے آپ ٹالٹیڈ کا کسی وقت بیار ہوجانا یا کسی وقت غثی کا طاری ہونا جیسے کہ مرض الوفات کے زمانہ میں ایسا ہوایا جیسے غزوہ احد میں آپ ٹالٹیڈ کے چرو انور پر زخم لگ جانا اور دندان مبارک کا شہید ہونا یا جس طرح کہ کسی وقت آپ ٹالٹیڈ کو نماز میں سہوچیش آجا تا تو یہ جملہ احوال بمقتضائے بشریت ہیں اور الکے پیش آنے ہے آپ ٹالٹیڈ کے مقام رسالت اور وی الہی کے اعتاد میں کسی قسم کا کوئی سقم اور حرج نہیں واقع ہوسکتا اور نہ ہی یہ احوال آپ منظم کی کئی کے منصب رسالت کے منافی ہیں۔

آ مخضرت مُلَّيْنِ کوجب نماز میں سہوپیش آیا تو آپ مُلَّیِنِ اُنٹی نے فرمادیا تھا۔ انسا انا بیشر انسبی کما تنسون فاذا نسبت فذکر ونبی کہ میں بہر حال ایک بشر ہوں اور کسی وقت (حکمت الہیہ کے باحث) کوئی چیز بھول جاتا ہوں جیسے تم لوگ بھولتے ہوتو جب میں کوئی چیز بھول جاؤں تو مجھے یا دولا دو۔

اورا گربالفرض والتقدیر کسی سہویا سحر کونقصان تصور کیا جائے تو یہ اس صورت میں ہے جب کہ اللہ کی وحی سے اس سہو یا سحر کو دور نہ کیا گیا ہوجب کہ ہر سہو پر اور اس جادو کے قصہ میں وہ اثر ات قدرت خداوندی نے زائل کردیے تو پھر کیا اشکال ہوسکتا ہے قرآن کریم کی بیر آیت اس حقیقت اور حکمت الہیہ کوظا ہر کر رہی ہے سنقر ناک فلا تنسبی الا ماشاء اللہ اس لئے یہ حقیقت واضح ہوگئی کہ اگر کسی وقت کوئی مرض یا کسی لمحہ کوئی سہویا غشی پیغیر پر طاری ہوگئی تو اس سے فر ائن نبوت میں کوئی خلال نہیں واقع ہوسکتا۔

ہوا۔اس لئے" رب" اور"ملک وغیر ، کی اضافت ان ہی کی طرف کی گئی۔ نیز وسواس میں مبتلا ہونا بجزانسان کے دوسری مخلوق کی شان بھی نہیں۔

فے شیطان نظروں سے فائب رہ کرآ دمی کو بہکا تا بھسلا تا ہے۔جب تک آ دمی غفلت میں رہااس کا تسلط بڑھتار ہا۔ جہال بیدار ہو کرانٹہ کو یاد کیایہ فرا می کھی کا ۔=

= ف شطان جول من بي ين ادرآ ديول من بي بي و و كذيك جَعَلْمًا لِكُلِّ رَبِّي عَدُوًا شَيْطِلْنَ الْإِنْسِ وَالْحِنْ يُوعَى بَوْعَمُهُمْ إلى مَعْدِي ان دونون مورق القول عُرُورًا ﴾ الله تعالى دونون سے پناه ميس ر كھے ( محمله ) ان دونون مورون كي تغيير ميس على وحكماء نے بہت كھے كئت آخر ينيان كى ميس مانفان قيم. امام رازی، ابن سینا، حضرت شاه عبدالعزیز محدث د ہلوی تمہم اللہ کے بیانات درج کرنے کی بہال گنجائش نہیں سرف امتاذ الاساتذ وحضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدى الله روحه، كى تقرير كا خلامه درج كرتا مول تاكوفوا كدقرة ن كے حن خاتم كے لئے ايك فال نيك ثابت مور" يدايك فطرى اور عام دمتور ہے كہ باغ ميں جب کوئی نیا پوداز مین کوش کرتا ہواتم سے باہر کل آتا ہے تو باغبان (یامالی) اس کے تحفظ میں پوری کو کشٹش ادر ہمت مرف کردیتا ہے اور جب تک وہ جملہ آنات ارخی وسماوی سے محفوظ ہو کراسینے مدکمال کوئیس بہنج جا تااس وقت تک بہت زیاد ور د داورعرق ریزی کرنا پڑتی ہے۔اب غور کرنا چاہیے کہ بودے کی زندگی کوفظ كرديين والى ماس كے تمرات كے تمتع سے مالك كومروم بنادينے والى و ، كون كون كان يات بيں جن كے شراورمضرت سے بچالينے ميں باغبان كوا بني مما ئي کے کامیاب بنانے کی ہروقت دھن لگی رہتی ہے۔ادنی تامل سے معلوم ہوجائے گا کہ ایسی آفات اکثر جارطرٹ سے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔جن کے انداد کے لئے باغبان کو جارامور کی اشد ضرورت ہے (اول) ایسے سبز ہ خور جانوروں کے دندان و دہن کو اس پودے تک پہنچنے سے روکا جائے جن کی جبلت اور خلقت میں سبز ہ و میاه کا کھاناداخل ہے (دوسرے) کنویں یانہریابارش کا یانی اور موااور حرارت آفاب (عرضیکہ تمام اسباب زندگی و ترقی) کے پہنچنے کا پوراانتظام ہو۔ (تیسرے) او پر سے برف اول وغیرہ جواس کی پیرارت غریز کے احتقان کا باعث ہو۔اس پر گرنے نہ یائے یکونکہ یہ چیزاس کی ترتی اورنشو ونما کورو کنے والی ہے (چوتھے) ما لک باغ کارشمن یااورکوئی ماسداس پودے کی شاخ و برگ وغیر ہ کو یہ کاٹ ڈالے یااس کو جوسے اٹھاڑ کرنہ پھینک دے یا گران چار با تو س کا خاطرخوا ، بندو بست باغبان نے کرلیا تو خداسے امیدرکھنا چاہیے کہ وہ پو دابڑا ہوگا۔ پھولے کھا،ادرمخلوق اس کی پرمیوہ شاخوں سے استفادہ کرے گی ٹیمیک اسی طرح ہم کو خالق ارض وسماسے جورب الفلق اور فالق الحب والنوی اور چمنتان عالم کاحقیقی ما لک ومر بی ہے اپیے شیحروجود اور شجرایمان کے متعلق ان ہی چارقیم کی آفات سے پناہ ما تکنا چاہیے جواو پر مذکور ہوئیں \_پس معلوم کرنا چاہیے کہ جس طرح اول قتم میں سبز ہ خور جانوروں کی ضرر رسانی محض ان کی طبیعت کے مقتضیات میں سے تھی،ای طرح" شر" کی اضافت" ماخلق" کی طرف سے بھی ای جانب مثیر ہے کہ پیشر اس مخلوق میں من حیث ہومخلوق کے واسطے ثابت ہے اوراس کے صدور میں بجزان کی طبعیت اور پیدائشی دواعی کے اور کسی سبب کو دخل نہیں جیسا کہ سانے جیمواور تمام ساع و بہائم دغیر ، میں مشاہد ہ کیا جا تا ہے ہے نیش عقرب نہ ازبے کین است مقتفائے بیعتش این است۔اس کے بعد دوسرے درجہ میں "غاسق اذا وقب" سے تعوذ کی تعلیم دی گئی ہے جس سے مفسرین کے نزدیک مرادیا تورات ہے جب خوب اندھیری ہو، یا آفاب ہے جب غروب ہوجائے ایا پاندے جب اس کو گہن لگ جائے ان میں سے کوئی معنی لو۔ آئی بات یقینی ہے کہ فاس میں سے شرکا پیدا ہو نااس کے وقب (جھی جانے) میں اس کے سواکوئی بات نہیں کہ ایک چیز کاعلاقہ ہم سے تقطع ہو جاتے اور جوفوا تداس کے ظہور کے وقت ہم کو عاصل ہوتے تھے وہ اب ہاتھ نہ آئیں لیکن جب یہ ہے تو یمٹیل اسباب و مسببات سے زیادہ اور کسی چیز پر چیاں نہیں ہو تی یے دیکہ مسبب کا وجود اسباب ومعدات کے وجود پرموقوف ہوتا ہے۔اورجب تک اسباب کاعلاقہ مسببات کے ساتھ قائم نہ ہو، ہر گز کوئی مسبب اپنی ہستی میں کامیاب ہمیں ہوسکتا۔اور مہی وہ بات ہے جس کو ہم نے آفت کی دوسری قسم میں یہ کہ کر بیان کیا تھا کہ پانی ، ہوااور ترارت آفتاب (عرض کل اسباب زندگی و ترقی) کا اگر فاطرخواہ انتظام نہ ہوتو وہ پودا کملا کرخٹک ہوجائے گااب اس کے بعد تیسراتعوذ ﴿نفاقاتِ فی العقد ﴾ سے کیا گیا،جس سے میں کہہ چکا ہوں ساحرانداعمال مراد ہیں ۔جولوگ سحرکاوجو دسلیم کرتے میں و وید مانتے میں کہ تحرکے اڑے محور کو ایسے امور عارض ہوجاتے ہیں جن سے طبیعت کے اصلی آثار مغلوب ہو کر دب جائیں توسحر کی یہ آفت اس آفت سے بہت بی مثابہ وئی جو پودے پر برف وغیرہ گرنے اور حرارت غریز یہ کے حقن (بند) ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی تھی جن سے اس کا نشوونمارک جاتا تھا۔ لبید بن اعظم كے قصم میں جو الفاظ آئے ہیں۔" فقام علیه السلام كانما انشط من عقال "ان سے مان معلوم ہوتا ہے كئى چيز نے متولى ہوكر آ پ على الله عليه وسلم کے مقتضیات کھبیعت کو چھپالیا تھا جوصرت جبرائیل علیہ السلام کے تعوذ سے باذن الله دفع ہوگئی۔اب ان آفات میں سے جن سے تحرز کرناضروری قرار دیا گیا تھا صرف ایک آخری درجہ باقی ہے۔ یعنی کوئی مالک باغ کادشمن بربناءعداوت وحمد پودے کو جزمے اکھاڑ چیننے یااس کی ثاخ و برگ کاٹ ڈالے۔ "شر" کے اس مرتبكو"من شرحاسداذاحسد" نے بہت ،ى وضاحت كے ساتھ اداكرديابال اس تقريريس اگر كچھكى ہے توصر ف اتنى كر تھى تھى تخم كوان مارول آفات يس سے کسی کاسامنا کرنا نہیں پڑتا،بلکہ دوئید گئے سے پہلے ہی یا توبعض چیونٹیاں اس تخم کے باطن میں سے وہ خاص جو ہرچوں کیتی ہیں جس سے تخم کی روئید گئی ہوتی ہے اور جن كو بهم " قلب الحبوب" يا" مويداتيخم" سے تعبير كرسكتے ہيں۔ يااندرى اندرتھن لگ كركھوكھلا ہوجا تا ہے اور قابل نشوونما نہيں رہتا۔ شايداسي سرسري كمي كي تلافي كے لئے دوسرى مورت ميں "الموسواس المخناس" كے شرسے استعاذه كى تعليم فرمائى گئي كيونكه" وسواس "ان بى فاسدخطرات كانام ہے جوظاہر ہوكر=

ig.

نے نہیں، بلکہ اندرونی طور پرایمان کی قوت میں رضہ والتے ہیں۔اورجن کاعلاج عالم الحظیات والسرائر کے سواکسی کے قبضہ میں نہیں لیکن جب وسادس کا مقابلہ ایمان سے مخبراتو دفع وسواس کے واسطے انہی صفات سے تمک کرنے کی ضرورت ہوئی جوایمان کے اصل مبادی دمناهی مجنے مباتے میں ادرجن سے ایمان کو مدد پہنچتی ہے۔اب حجربہ سے معلوم ہوا کرسب سے اول ایمان (انقیاد وسلیم) کانشو ونماحی تعالیٰ کی تربیت ہائے بے پایاں اور انعامات بے فایت ی کو دیکھ كرمامل ہوتا ہے۔ پھرجب ہم ان كس ربوبيت مطلقه پرنظر ڈالتے ہيں تو ہماراذ ہن ادھرمنتل ہوتا ہے كدو ، رب العزت مالك الملك اور شہنش مطلق مجي ہے کیونکہ تربیت مطلقہ کے معنی ہرقسم کی جسمانی ورو مانی ضروریات بہم پہنچا نے کے ہیں اوریہ کام بجزایسی ذات منبع الکمالات کے اورکسی سے بن نہیں پڑسکتا ۔جوہر قسم کی ضروریات کی مالک ہواوردنیا کی کوئی ایک چیز بھی اس کے قبضہ واقتدارے فارج ندہوسکے ۔ایسی ہی ذات کوہم" مالک الملک" اور "شہنٹا، طلق " کہد كت من راورلاريب اى كى يدان مونى عائية \_"لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الويا" مالكيت" يا"ملكيت" ايك اليي قوت كانام بجس كى فعلیت کامرتبه" ربوبیت" سےموروم ہوتاہے کیونکدر بوبیت کا کل خلا صداعطا منفعت اور دفع مضرت ہے اوران دونوں چیزوں پر قادرہونای ملک علی الاطلاق کا منصب ہے۔ پھر ذرااور آ مے بڑھتے ہیں تو ملک علی الاطلاق ہونے ہی سے ہم کواس کی معبودیت (البیت) کاسراغ ملتا ہے۔ کیونکہ معبود اس کو کہتے ہیں جس کے حکم کے سامنے گردن ڈال دی جائے اوراس کے حکم کے مقابلہ میں کئی دوسر ہے کے حکم کی اصلا پروانہ کی جائے ۔تو ظاہر ہے کہ یہ انقیاد و بندگی بجزمجت کاملہ اور حکومت مطلقہ کے اور کئی کے سامنے سزاوار نہیں اوران دونوں چیزوں کااملی سختی الله تعالیٰ کے سواکو کی دوسر انہیں ہوسکتا۔اس لیے معبو دیت والٰہیت كى صفت بحى تنهااى ومده لاشريك له، كے لئے ثابت ہوگئى \_ پڑھو" اتعبدون من دون الله مالايملك لكم ضبرا ولانفعا "غرض سب سے اول جو صفت ایمان کامبدآبنتی ہے وہ ربوبیت ہے اس کے بعدصفت ملکیت اورسب کے بعدالوبیت کامرتبہ ہے۔ پس جوشخص اسینے ایمان کو وسواس شیطانی کی مضرت سے بچانے کے لئے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں جارہ جونی کرے گااس کواسی طرح درجہ بدرجہ نیچے کی عدالت سے اوپر کی عدالت میں جانامناسب ہوگاجس طرح خوداس نے بالتر تیب اپنی صفات (رب الناس، ملك الناس، اله الناس) تومورة" الناس" ميں بيان فرماديا بي اور عجيب بات يد ب كه جس طرح متعاذبہ کی جانب میں سال تین مفتیں بغیر واؤعطف اور بغیراعاد ہ یاء جارہ کے مذکوریں اس طرح متعاذ منہ کی جانب بھی تین چیزیں نظرآتی ہیں جوصفت در صفت کر کے بیان کی تئی ہیں۔اس تو یول مجھ سکتے ہوکہ لفظ و سبو اس کوصفت الوہیت کے مقابلہ میں رکھو، کیونکہ جس طرح مستعاذ برقیقی "المه المناس" ہے اور "ملك" و " د ب "اى تك رمائي عاصل كرانے كے عنوان قرار ديے گئے ہيں،اسي طرح متعاذ منه كي حقيقت يه بي ومواس ہے جس كي صفت آ مے "خناس" بیان فرمائی ہے۔ " خناس " سے مرادیہ ہے کہ شاطان بحالت غفلت آ دمی کے دل میں ومواس ڈالٹارہتا ہے، اور جب کوئی بیدار ہوجائے تو چوروں کی طرح بیچھے کو کھسک آتا ہے ایسے چوروں اور بدمعاشوں کابندو بست اوران کے دست تعدی سے رعایا کومصنون و مامون بنانا باد ثابان وقت کا خاص فریضہ ہوتا ہے اس لیے مناسب ہوگا کہ اس صفت کے مقابل "ملك الناس " ورکھا جائے ۔ اور "الذي يوسوس في صدور الناس " بو" خناس " كي فعلیت کادرجہ ہے اورجس کو ہم چور کے نقب لگانے سے تبیہ دے سکتے ہیں۔ اس کو "رب الناس " کے مقابلہ میں (جوحب تحریر سابق " ملك الناس " كی فعلیت کامرتیے ہے) شمار کیا جائے ۔ پھر دیکھنے کہ متعاذ منداور متعاذبہ میں کن قدرتام اور کامل تقابل ظاہر ہوتا ہے۔ والله تعالیٰ اعلم باسر ار کلامه۔ (تتنبیه) کئی صحابہ (مثلاً عائشہ صدیقہ ابن عباس زید بن ارقم رضی الٹینہم سے روایت ہے کہ نبی کرمیم کی الڈعلیہ دسلم پربعض یہود نے سحر کیا۔جس کے اثر سے ایک طرح کامض سابدن میارک کو لاحق ہوگئیا۔اس دوران میں جھی ایسا بھی ہوا کہ آپ میلی الندعلیہ دسلم ایک دنیاوی کام کر کیے ہیں مگر خیال گزرتا تھا کہ نہیں تہا۔ یاایک کام نہیں میااورخیال ہوتا تھا کہ کر حکیے ہیں۔اس کےعلاج کے واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ دوسورتیں ناز ک فرمائیں اوران کی تاثیر سے وہ اثر باذن اللہ زائل ہوگیا۔ واضح رہے کہ بدوا قصیحین میں موجود ہے جس پرآج تک تحی محدث نے جرح نہیں کی۔ادراس طرح کی کیفیت منصب رسالت کے قطعاً منافی نہیں۔ جیبے آپ ملی الناعليه وسلم بحيى بيمار ہوتے بعض اوقات غشى طارى ہوگئى ياكئى مرتبه نمازيين سہوہوگيا، اورآپ ملى الناعليه وسلم نے فرمايا" انسا انا بيشر انسى كما تنسون فاذا نسبت فذكر وني " (يس بهي ايك بشرى مول جيسة مهولة موريس بهي بهولتامون، من بهول جاوَل توياد دلا ديا كرو) مياس غثى كي كيفيت اورسمود نیان کو پڑھ کرکوئی شخص پر کہ سکتا ہے کہ اب وی پر اور آپ ملی الناعلیہ دسلم کی دوسری با تول پر کیسے یقین کریں ممکن ہے ان میں بھی مہوونیان اور بھول چوک ہوگئی ہو۔اگروہاں سہوونیان کے ثبوت سے پہلازم نہیں آتا کہ دحی الٰی اور فرائض تبلیغ میں شکوک وشہات پیدا کرنے لگیں ، تواتنی بات سے کہ احیانا آپ ملی الله علیہ وسلم ایک کام کر مکے ہوں اور خیال گزرے کہ نیس کیا کس طرح لازم آیا کہ آپ ملی الله علیہ وسلم کی تمام تعلیمات اور فرائض بعثت سے اعتبارا مھوجائے۔ یاد رکھیے مہوونسیان، مرض اورغشی وغیرہ عواض خواص بشریت سے ہیں۔اگر انبیاء بشریں، تو ان خواص کا پایا جانا اس کے رتبہ کو کم نہیں کرتا۔ ہال یہ ضروری ہے کہ جب ایک =

da's

## معو ذتین کے بارے میں عبداللہ بن مسعود دلالٹنؤ کا موقف

موذ تین یعنی سورة فلق اور سورة الناس قر آن کریم کی دوسورتیں ہیں اور اس پرتمام صحابہ شکالی اور ائمہ مفسرین کا اتفاق ہے اور عہد سحابہ سے لے کرآج تک تواتر کے ساتھ ان دونوں کا قر آن کی سورتیں پر ہونا ثابت ہے اور احادیث سیحہ سے ان دونوں کا فرض نمازوں میں پڑھنے کا بھی ثبوت ہے نیز حضرت عثمان غنی ڈلاٹٹو کے مصحف" الا مام" میں بھی ان کا ہونا تمام روایات اور تاریخی نقول سے ثابت ہو چکا جس میں کسی بھی تر ددکی گنجائش نہیں۔

عقبہ بن عامر والٹی کی روایت میں ہے کہ میں ایک سفر میں آنحضرت طابی کی سواری کی زمام پکڑے اس کو پکڑے اس کو پکڑے اس کو پکڑے لے کے پکڑے لے کہ چلا کے ساتھ کے باعث مجھ کو کہاا ہے عقبہ کیا توسوانہیں ہوگا اس ڈر کی وجہ سے کہ آپ ملائی اس کے تعمیل نہ کرنا کہیں معصیت نہ ہوجائے میں سواری پرسوار ہو گیا اور رسول اللہ طابی نے اثر کر پیدل چلنے گئے تھوڑی و پر تعمیل تھم کی خاطر میں بیٹھ کر پھر نیجے اثر آیا اور آنحضرت طابی اور میرے عرض کرنے پر) سوار ہو گئے بیدل چلنے گئے تھوڑی و پر تعمیل تھم کی خاطر میں بیٹھ کر پھر نیجے اثر آیا اور آنحضرت طابی اور میرے عرض کرنے پر) سوار ہو گئے

= شخص کی نبت دلائل قطعیہ اور برایین نیرہ سے ثابت ہوجائے کہ وہ یقیناً اللہ کاسپارسول ہے، تو مانیا پڑے گا کہ اللہ نے اس کی عصمت کا تکفل کیا ہے۔ اور وہی اس کو اپنی وی کے یاد کرانے بمجھانے اور پہنچا نے کاذ مہ دار ہے۔ ناممکن ہے کہ اس کے فرائض دعوت و تبلیغ کی انجام دہی میں کوئی طاقت خلل ڈال سکے نفس ہو، یا شیطان ، مرض ہو، یا جاد وہ کوئی چیز ان امور میں رخنہ اندازی نہیں کر سکتی ، جومقصہ بعث ہے کہ عناق میں یہ نفار جو انبیاء کو ''مسحور'' کہتے تھے اور وی اللہی کو جوش جنون قرار دیتے تھے ابطال اور یہ ظاہر کرنا تھا کہ جاد و کے اثر سے ان کی عقل ٹھی انے نہیں رہی ، گویا ''مسحور'' کے معنی'' مجنون'' کے لیتے تھے اور وی اللی کو جوش جنون قرار دیتے تھے (العیاذ باللہ) اس لئے قرآن میں ان کی تکذیب و تر دیو ضروری ہوئی ہیں نہیں کہیں نہیں کیا گیا کہ انبیاء علیہم السل موازم بشریت سے مستشیٰ بیں ۔ اور کی وقت ایک آن کے لئے کئی بی پرسحرکامعمولی اثر جوفرائض بعث میں اصلا خلل انداز ہو نہیں ہو سکتا ۔

(تنبیدوم)معوذ تین کے قرآن ہونے پرتمام سحابر کا جماع ہے اوران کے عہدے آج تک بتواتر ثابت ہے مرف ابن معود رضی الله عند سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ان دوسورتوں کو اسپیز مصحف میں نہیں لکھتے تھے لیکن واضح رہے کہ ان کو بھی ان سورتوں کے کلام الندہونے میں شہدندتھا۔ وہ مانے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور لاریب آسمان سے اتراہے مگران کے نازل کرنے کامقسد رقیبہ اور علاج تھامعلوم نہیں کہ تلاوت کی غرض سے اتاری تھی یا نہیں اس لئے ان کومصحف میں درج کرنااوراس قرآن میں شامل کرنا جس کی تلاوت نماز وغیرہ میں مطلوب ہے،خلاف احتیاط ہے \_روح البیان میں ہیں ۔ "انه کان لايعدالمعوذتين من القرآن وكان لا يكتبهما في مصحفه يقول انهما منزلتان من السماء وهما من كلام رب انهما من القرآن اوليستامنه فلم يكتبهما في المصحف" (٤٢٣/٣) تاض ابو بكربا قلاني لكهته ين. "لم ينكر ابن مسعود كونهما من القرآن وانما انكر اثباتهما في المصحف فانه كان يرى ان لا يكتب في المصحف شياً الاان كان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في كتابته فيه وكانه لم يبلغه الاذن" (في البارى: ١١٨٨) ما نظ نے ايك اور عالم كے يالفاظ اللہ على لم يكن اختلاف ابن مسعود مع غيره في قرآنيتهما وأنما كان في صفته من صفاتهما . ( في الباري: ٥٧١٥ ) بهرمال ان كي يدائج بي شخص اورانفرادي هي اورجيرا كه بزار ني تسريح كي ے کسی ایک صحابی نے ان سے اتفاق نہیں میااور بہت ممکن ہے کہ جب تواتر سے ان کو ثابت ہوگیا ہوکہ یہ بھی قر آن متلو ہے تواپنی رائے پر قائم ندر ہے ہول۔ اس کےعلاو وان کی بیانفرادی رائے بھی محض خبر واحد سے معلوم ہوئی ہے جوتوا ترقر آن کے مقابلہ میں قابل سماعت نہیں ہوگئی یشرح مواقف میں ہے۔ان اختلاف الصحابة في بعض سور القرآن مروى بالاحاد المفيدة للظن ومجموع القرآن منقول بالتواتر المفيد اليقين الذي يضمحل الظن في مقابلته فتلك الاحا دمما لايلتفت اليه ثم ان سلمنا اختلافهم فيما ذكر قلنا انهم لم يختلفوا في نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم ولا في بلوغه في البلاغة حدالاعجازبل في مجرد كونه من القرآن وذلك لايضر فيمانحن بصدده ۱ ه عاظ ابن جرفرمات يل واجيب باحتمال انه كان متواتر افي عصر ابن مسعود لكن لم يتواتر عند ابن مسعود فانحلت العقدة بعون الله تعالى الخ اورصاحب روح المعانى كهتے يُل، ولعل ابن مسعود رجع عن ذلك\_١ه

پھرآپ ناٹین نے ارشادفر مایا اے عقبہ کیا میں تجھ کوالی دو بہترین سورتیں نہ سکھادوں جوقر آن کریم میں پڑھی جاتی ہوں میں نے عرض کیا ہے شک یا رسول اللہ ظائیل پرآپ ظائیل نے مچھ کو یہ دونوں سورتیں پڑھا کیں اس کے بعد نماز کی اقامت ہوئی آو آپ ظائیل نے نماز پڑھائی اور نماز کی دونوں رکعتوں میں ان دونوں سورتوں کو تلاوت فرمایا اس کے بعد فرمایا (جب آپ ظائیل میرے سے سامنے گزررہے تھے) اے عقبہ کیسا پایا تو نے ان دوسورتوں کو یعنی تو نے دکھ لیا کہ یہ دوسورتیں ایک ہید دوسورتیں ایک ہیں کہ نماز میں انکی تلاوت کی گئی (ایک روایت میں ہے کہ یہ نماز فجرتھی) اور آپ ظائیل نے فرمایا ان سورتوں کو پڑھا کروجب بھی نیند سے بیدار ہوا کرو۔

تعض حضرات مفسرین جیسے صاحب روح المعانی مُواهد کا اس وجہ سے کہ ابن مسعود رہائیؤ کے مصحف میں معوذ تین لکھی ہوئی نہیں تھیں سے بھنا" کہ ابن مسعود رہائیؤان کے قرآن ہونے کے منکر تھے" صحیح نہیں ہے قاضی ابو بکر با قلانی مُواهد نے تصریح کی ہے۔

لم ينكر ابن مسعود كو نهما من القرآن وانما ان كر اثباتهما في المصحف فانه كان يرى ان لا يكتب في المصحف شيء الاان كان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في كتابته وكانه لم يبلغه الاذن-

کہ ابن مسعود والٹی انکے قرآن میں سے ہونے کے منکر نہیں سے بلکہ صحف قرآنی میں لکھنے کے منکر سے اور ان کا خیال تھا کہ مصحف میں صرف ان ہی آیات کولکھا جائے جن کی کتابت کی ہے منکر سے اور ان کا خیال تھا کہ مصحف میں صرف ان ہی آیات کولکھا جائے جن کی کتابت کی ہے منکر سے اور ان کا خیال تھا کہ مصحف میں صرف ان ہی آیات کولکھا جائے ہی کہ جازت کا ہے اجازت دی ہویا قلانی کہتے ہیں گویا ابن مسعود رٹی منظم کوآپ منا ہی اجازت کا علم نہیں ہوا تھا۔

عافظ مینینے نے فتح الباری ج ۸ میں بعض ائمہ سے یہ نقل کیا کہ ابن مسعود مٹالٹو کو ایکے قرآن ہونے میں کوئی اختلاف نہیں تھا بلکہ انکی صفت میں اختلاف تھا یعنی سیجھتے تھے کہ یہ تلاوت کے لئے نازل نہیں ہوئیں بلکہ تعوذ اور دم کرنے کے لئے نازل ہوئی ہیں تا کہ بلاؤں اور آفات سے محفوظ رہنے کیلئے پڑھ جائے۔

لیکن روایات ونقول اور صحابہ ٹھائیڈا کے تعامل سے میہ بات ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہلائٹھ کی میا بنی ایک رائے تھی جس کے ساتھ حضرات صحابہ ٹھائیڈ ہیں ہے کسی نے بھی اتفاق نہیں کیا بعض حضرات سلف کا خیال ہے کہ ابن https://toobaafoundation.com/ مسعود دلائٹڑنے اپنے مصحف میں ان سورتوں کو لکھاتھا جن کو یا دکرنے اور حفظ کرنے یا محفوظ رکھنے کی ضرورت ہواور چونکہ یہ سورتیں ایس تھیں کہا گئے گئے اس امر کی حاجت نہیں اورا نکا چفظ ایساقطعی تھا کہاں میں بھی بھی شبہیں ہوسکتا تھا تو اس وجہ سے انکوائیے مصحف میں سورۃ الجمد بھی لکھی ہوئی نہیں تھی حالانکہ سورۃ فاتحہ کا قرآن ہونا ایساقطعی اوریقین امرہے کہاں میں کسی کوبھی تر دنہیں ہوسکتا۔

زربن جیش والنظ سے بھی ای طرح نقل کیا گیا۔

ابن قتیبہ میشد کا قول ہے کہ ابن مسعود رفالفٹا نکونماز میں تلاوت کے لئے نہیں بلکہ صرف تعوذ یعنی سحراور دیگر مہلکات سے حفاظت کیلئے بطور تعویذ سمجھتے تھے علامہ ابو بکر بن الا نباری میشد نے اس بات پر تنقید کی اور فر ما یا ابن قتیبہ میشد کا یہ قول درست نہیں انکا کلام اللہ ہونا اور قر آن کریم کی سورتیں ہونا تمام دنیا کے نزد یک مسلم ہے اور قیامت تک اس میں کوئی شہبیں کرسکتا اور ان کی قر آنیت تواتر سے ثابت ہے اور بکثر ت احادیث سے انکا نماز میں پڑھنا بھی خود نبی کریم مُلافیخ سے ثابت ہو دکا ہے۔

حافظ ابن کثیر میشادگی رائے میہ کہ ابتداء میں کسی وجہ سے ابن مسعود رکالٹوٹنے انکواپیے مصحف میں نہیں لکھا تھا لیکن بعد میں اپنے قول سے رجوع کر کے جمہور صحابہ مخالفہ کا قول اختیار کیا ہوسکتا ہے انہوں نے اس بارے میں پچھنہ سنا ہو لیکن جب دیکھا کہ قرآن کریم کے وہ صحفے جوتمام بلا داسلامیہ میں بھیجے گئے ان سب میں معوذ تین مکتوب ہیں اور جملہ صحابہ انکو پڑھتے ہیں اور کسی نے بھی اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کیا تو پھراپے قول سے رجوع کیا۔

علامہ آلوی ڈالٹون صاحب تفسیر ورح المعانی اور حافظ عینی میں خیال ہے حافظ عاد الدین ابن کثیر میں نیات نے الم ان ابن کثیر میں ہونے کے المعانی اور حافظ عینی میں معوذ تین کا نماز میں پڑھنا ثابت ہے حضرات اہل علم ان حوالوں کی مراجعت فرمالیں بالخصوص جب کہ بیہ ثابت ہے کہ زید بن ثابت رٹائٹی جو کا تب وحی تھے اور عرضہ اخیرہ کے مطابق انہوں نے جو مصحف مرتب کیا تھا اس میں معوذ تین موجود تھیں اور اس مصحف کو تمام صحابہ بالا تفاق آئے محضرت مالی الم ان حضرت عثمان میں معوذ تین موجود تھیں اور اس مصحف کو تمام صحابہ بالا تفاق آئے مطابق مرتب کیا تھا اس میں معوذ تین موجود تھیں اور اس مصحف کو تمام صحابہ بالا تفاق آئے مطابق میں معوذ تین موجود تھیں اور اس مصحف کو تمام صحابہ بالا تفاق آئے مسلم کرتے ہے اور اس کے مطابق جامع القرآن حضرت عثمان دلاقت کے مطابق تا معانی جامع القرآن حضرت عثمان دلاقت کے مطابق تا معانی تعانی تعانی تعانی تعانی تعانی تعانی کا مصحف تھا۔

# تعليم تعوذ وحصول يناه ازمها لك حسيه

عَالَيْجَاكِ : ﴿ قُلُ آعُونُ بِرَبِّ الْفَلْقِ ... الى ... وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَلَ ﴾

ربط: .....اس سے بل سورۃ اخلاص (قل هو الله احد) میں عقید ہ تو حید کا بیان تھا اور یہ کہ نجات کا دارو مداراسی پر ہے کہ خداوند عالم کواسکی ذات وصفات کے لحاظ سے بکتا مانا جائے گا اور اس طرح کہ نداس کا کوئی نمونہ ہے اور نداس کی کوئی ہمسری کرنے والا ہے تو اسی عقیدہ کا نام ایمان ہے اور اسی پر بندہ کی نجات و کامیا بی موقوف ہے اب اس سورت مبارکہ میں مومن کرنے والا ہے تو اسی عقیدہ اور انسان کی سعادت میں جو چیزیں خلل انداز ہیں اور اس کو ہلاکت و تباہی میں ڈالنے والی ہیں انکو بیان کیا جارہا ہے کے عقیدہ اور انسان کی سعادت میں جو چیزیں خلل انداز ہیں اور اس کو ہلاکت و تباہی میں ڈالنے والی ہیں انکو بیان کیا جارہا ہے کے عقیدہ اور انسان کی سعادت میں جو چیزیں خلل انداز ہیں اور اس کو ہلاکت و تباہی میں ڈالنے والی ہیں انکو بیان کیا جارہ ہی بین آپ میں تو اس کے مطابق زید کہ میں تو اس کے مطابق زید کی کا مرتب کردہ مصحف تھا۔ ۱۲

بہت کی گراہیاں اور ہلاکتیں بہمیت کے آثار اور اس کی ظلمت سے پیدا ہوتی ہیں تو ضرورت ہے کہ نور عقل اور نور ہدایت سے
ان ظلمتوں کو دور کیا جائے بہت کی مفسدانہ سازشیں اور تدابیر ہوتی ہیں تو ان سے بھی حفاظت کی ضرورت ہے اور بہت کی کمینہ خصلتیں اور انسان کے اندر بری عادات ہوتی ہیں تو ان سے بھی پناہ ضروری ہے تو ان جملہ مہلکات اور شرورومفاسد سے بیخے
کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جارہا ہے:

کہدوو! اے پیغیر مُلَافِیْم ہماری طرف سے لوگوں کوسناتے ہوئے تا کہوہ بیجان لیس کہ دین کے بنیا دی عقائدان یراستقامت کا تھم اور ایمان وسعادت کے تحفظ کیلئے یہ جو پچھ کہا جار ہا ہے یہ اللہ کا فرمان ہے اور اسکی قطعیت میں ذرہ برابر بھی شہبیں کیا جاسکتا اور وہ یہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں مجھ کی روشنی کے رب کی جو روشنی رات کی تاریکی کو صیحار کرنمودار ہوتی اورسارے عالم میں پھیکتی ہے اور اس کوروش کردیتی ہے تو اس رب کی جس نے ایسی روشنی پیدا کی جوسارا عالم روشن کردے میں بناہ چاہتا ہوں اس رب کی ہراس چیز کے شرہے جواس نے پیدا کی اور ظاہر ہے ہر مخلوق کا خالق ہی اس مخلوق کے شراوراس ے شرکی ظلمت سے بچاسکتا ہے جونور صبح کا خالق ہے اور اندھیری (یعنی ظلمت و تاریکی) کے شرسے جبکہ وہ تچھیل جائے جب کہ اندھیری رات میں بالعموم عیاش و بدکار مفسدین درندے اور موذی جانوراپنے شرسے مخلوق خداکوایذاء پہنچاتے ہیں اور بناہ مانگتا ہوں میں گر ہوں میں 🗗 پھو نکنے والی عورتوں کے شرہے جیسا کہ جاہلیت کے زمانہ میں بالعموم عورتیں شیاطین و جنات کے اساء پڑھ پڑھ کر گرہیں لگاتی تھیں اور وہ جا دوگر نیاں اپنے جادو سے یا ایسی عورتیں جو اپنے حسن و جمال اور آ رائش وزیبائش کے فتنوں میں مرودں کو پھنسا کر ہلاک وتباہ کرنے والی اور ایکے مستحکم ارادوں اورعز ائم کی مضبوط گرہوں کو ا پنی ادا وک سے کھول کریارہ پارہ کردینے والی ہیں ایکے شرہے بھی پناہ مانگتا ہوں اوراس میں شبہیں کہ ایسی جادوگر نیال حقیقی جادوگر نیوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں یا وہ نفوس 💣 خواہ وہ مرد ہوں یاعورتیں جوساحران عمل کے لئے رسی یا تانت اور بالوں وغیرہ پر پڑھ کر پھو تکتے ہیں اور گرہیں لگاتے ہیں جیسے کہلبید بن الاعصم اوراس کی بیٹیوں نے آنحضرت مُالیّنم کے بالوں پرای طرح ساحرانہ ل کیاہے اور حاسد کے شرہے جب کہ وہ حسد کرے صوار ایسا کینہ پرورانسان اپنی قبلی کیفیات کو ضبط نہ کر سکنے کے باعث کیدومکر سے ضرر پہنچانے کی بڑی سے بڑی تدبیراور کمینہ بن اختیار کرے اور اس طرح مخلوق کو ایذاء 📭 تاریکی کی چند تشمیں ہیں اول عدم کی تاریکی ،اس تاریکی کوستی کے صبح نے دور کیا ، دوسری جہل ادر بہیت کی تاریکی اور شہوات ولذات نفس کی ظلمت جس کونور فطرت اور روحانیت کی روشی و در کرتی ہے تیسر تاری یم یمی تاریکی جورات کی سیاہی ہے جس میں خبائث وشیاطین عیاش وقزاق اور موذی جانورنکل کر ا پی نفسانیت وخباشت اور بهیمیت کی ظلمت بھیلاتے ہیں جس کو وحی الہی اور ہدایات ربانیہ دور کرتی ہیں چوتھی تاریکی خصائل ذمیمہ کی تاریکی ہے جس کو تعلیمات نبویداورمان اخلاق دورکرتے ہیں تو ﴿ مِن شَیرِ مَا خَلَق ﴾ سے کے کر ﴿ وَمِنْ شَیرِ سَامِدِیا اَذَا حَسَلَ ﴾ تک ان چاروں تاریکیوں کا ذکر ہے۔ ١٢ 🗗 سحرایک حقیقت ہے ادرائمہ متکلمین اشاعرہ و ماترید بیاس کوتسلیم کرتے ہیں معتز لہاور فلاسفہ اس کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ اسکی کوئی حقیقت نہیں وہ محض خیال اورنظر بندی ہے معتزلہ کے اس قول کی تر دید صرح آیات قرآنیا دروایات نیز دنیا میں پیش آنے والے بیٹار وا قعات سے ہور ہی ہے،قرآن کریم میں ہاروت ماروت کا قصہ بتار باہے کہ یہ فرشتے سحر کی تعلیم دیتے تھے خود آنحضرت مُلاہیم پرسحر کا اثر ہوناصحیحین کی روایتوں سے ثابت ہے تفصیل کے لئے سورة بقره میں ﴿وَمَا يُعَلِّمُن مِنْ أَسَي ﴾ كَاتَّغير كى مراجعت فر الى جائے-١٢ ان كلمات سے لفظ نفثت كى تانيث كى حكست ظام كر تامقصود ہے۔

• حضرت شاہ عیدالقادر میں فید نظر بدلگ جانے کو (جوایک امرواقع ہے) ای میں داخل فر ماتے ہیں حسد کی حقیقت کسی کی نعمت اور خوبی کے زوال کی تمنا کرنا=

اورشریس مبتلا کرے تو رب خلق چونکہ رات کی ظلمت کوش کر کے عالم میں نور پھیلانے والا ہے لہذاای کی پناہ انسان کو ہرظلمت سے مخلوقات کے شربہیمیت کی تاریکیوں بد کاروں فساق و فجار اور موذی جانوروں کی اذیت اور ہر کمینہ و حاسد کی ناپاک خصلتوں اور مجر مانہ تدبیروں سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔

فا كده: ..... ﴿ غَاسِقٍ إِذَا وَقَب ﴾ كَ معنى بيان كرتے ہوئے امام رازى وَيُسْلِيْ بيان كرتے ہيں لفظ غاسق لغت كے لحاظ سے رات كاس حصه پراطلاق كياجا تا ہے جب كه رات كى ظلمت شديد ہوجائے جيسے قرآن كريم كى ﴿ الّی غَسَقِ الَّيْلِ ﴾ سے يہى مفہوم ہوتا ہے اور وقب كے معنى بھيلنے كے ہيں اور بعض اہل لغت سمٹنے كے بھى بيان كرتے ہيں ابن قتيبہ وَ اللهٰ بيان كرتے ہيں ابن قتيبہ وَ اللهٰ بيان كرتے ہيں كہ غاسق چا ندكو كہتے ہيں وہ گهن ميں آجانے كى وجہ سے تاريك ہوجاتا ہے تو اس كا وقوب اس ظلمت و تاريكى ميں داخل ہوجانا ہے، چا ند چونكه اپنے اصل جرم اور كرہ كے اعتبار سے تاريك ہى ہواتا ہے۔ ہوتا كہ عاسق تاريك اور چا ند دونوں كے معنى كيلئے جا مع ہوسكتا ہے۔

# تغليم وتلقين ازمها لك بإطنيهوآ فات نفسانيه

عَالَجَاكَ: ﴿ قُلُ آعُوْذُ بِرَبِ النَّاسِ .. الى .. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾

ر بط: .....گزشته سورت یعنی الفلق میں الله رب العزت کی بناہ مانگئے کا حکم دیا گیا تھا ایسے تمام مہا لک اور آفات سے جوشی اور ظاہری ہیں کہ ہرمخلوق کے شر، ہرتار کی کے فتنہ سے ہرجادو کی مصیبت سے اور ہر حسداور کیدو مکر سے تو یہ تمام آفات ظاہری اور حسی اب اس سورة الناس میں ان آفات اور ہلا کتوں کو ذکر کیا جارہا ہے جو باطنی ہیں، اور وہ نفس سے اور نفس کے دوائی و تقاضوں سے پیدا ہوتی ہیں اور قلب پر وار دہوکر انسان کے دین اور عقیدہ کو ہلاک و بربا دکر دینے والی ہیں تو اس سورت میں ان سے بناہ حاصل کرنے کا حکم دیا جارہا ہے۔

ارشادفر مایا: کہددیجئے اے ہمارے پغیبر مظافظ میں پناہ حاصل کرتا ہوں انسانوں کے رب انسانوں کے بادشاہ انسانوں کے بادشاہ انسانوں کے معبود کی ہر وسوسہ ڈالتا ہولوگوں کے دلوں میں دلوں میں جنوں میں جنوں میں سے ہوایک کے دسوسہ سے میں پناہ چاہتا ہول قلبی وسادس کے ذریعہ۔

گراہ کرنے والے جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی جیسے کہ ارشاد ہے ﴿وَ کَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوّا اللّٰ لِيَعْنِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْجِيْ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ ذُخُرُفَ الْقَوْلِ عُرُوْرًا﴾ اس لئے دونوں کے وسوسوں سے خداکی پناہ طلب کرنے کی تلقین فرمائی گئی اور چونکہ وساوس قلبیہ ڈالنے والے شیاطین نظروں کے سامنے نہیں ہوتے گویا وہ وسوسہ ڈال کر پیچھے ہے جانے والے ہیں۔ خنوس لغت میں پیچھے ہے ہے جانے کو کہا جاتا ہے جیسے کوئی قزاق اور قاتل داؤادر گھات میں لگا ہواور موقع پاتے ہی حملہ کرکے پیچھے جھپ جائے تو وسوسہ ڈالنے والا شیطان بھی ای طرح وسوسہ قاتل داؤادر گھات میں لگا ہواور موقع پاتے ہی حملہ کرکے پیچھے جھپ جائے تو وسوسہ ڈالنے والا شیطان بھی ای طرح وسوسہ

<sup>=</sup> بے کیکن حدیث لاحسد الا فی اثنتین میں حسد غبط آرز واور حرص کے معنی میں استعال کیا گیا ہے اس لئے بیر حسد کرنے والا العیاذ باللہ حاسد نہ ہوگا اور نہ بی اس کے حسد کا کوئی شر ہوگا کہ اس سے پناہ مانگی جائے۔ ۱۲

ڈال کرفورا حیب **●** جاتا ہے۔

ابلیس یا اسکی ذریت میں سے نوع جن ، قلوب بن آ دم تک رسائی حاصل کرنے کی وجہ سے طرح طرح کے وسوسے اور نا پاک خیالات قلب میں ڈال دیتے ہیں اور جو انسان ابلیس کے تابع ہوجا ئیں اور ابلیس ہی کا کام انجام دینے کے لئے اس مہم میں لگے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں مختلف قسم کے شکوک واوہام پیدا کرتے رہیں اور انکی تمام ترکوشش یہی ہوتی ہے کہ دین اسلام ، احکام اسلام اور اصول وعقا کدمیں ایسے ایسے شکوک پیدا کریں کہ مسلمان عقیدہ تو حیدا بیمان الآخرة اور اصل ایمان ہی سے محروم ہوجا کیں ایسے بی شیاطین انس کے بارے میں مولا نارروم وروز نظر ماگئے۔

اے بیا اہلیس شکل آدم اس پس بہر دیتے نباید داد ست

ان شیاطین انس کا و جود اور ظہور ہرز مانہ میں ہوتا ہے خصوصاً زمانہ انجر میں ایسے مفسد بن اور فقنہ پردازوں کی کثرت احادیث رسول اللہ مُنالیّظ ہے تابت ہے ان میں ایسے خطرناک فقنہ پرداز ہوں گے جن کے بارے میں آنحضرت مُنالیّظ کا ارشاد ہے کہ اگر میں ان کا زمانہ پالوں تو انکواس طرح ہلاک کروں گا جسے عاد وشمود کی قومیں ہلاک کی گئیں جب دریافت کیا گیا کہ یارسول اللہ مُنالیّظ کی کوئی علامت اور نشانی ہمیں بتاد یجئے آپ مُنالیّظ نے فرمایا وہ لوگ ہم ہی جسے ہوں گے صورت وشکل میں ہماری جسی باتیں کرتے ہوں گے ہماری جسی زبان سے بولتے ہوں گے خیر المبریه کے اقوال کہتے ہوں گے قرآن ابن ابنی زبان سے پڑھتے ہوں گے۔ لیکن دین سے اس طرح قطعاً بتعلق ہوں گے جس طرح کوئی تیرنشا نہ اور شکار سے خطا کر جائے اور بی کرنکل جائے تو اس تیر پر اس کی نوک پر ، کنارہ پر ، کہیں بھی شکار کا کوئی اثر اور نشان نہیں ہوتا تو ایسای ان فقنہ پر دازوں اور گراہ کرنے والوں کی زندگ میں یعنی ان کی معاشرت طور وطریق طرز زندگی میں کی بھی درخ پر اسلام کا اثر نہیں آئے گاتو یہ ان طحد بن کا گروہ ہے جودین اور اسلام کا نام لے کر اسلام کا اثر نہیں آئے گاتو یہ ان طحد بن کا گروہ ہے جودین اور اسلام کا نام لے کر اسلام کا اثر نہیں آئے گاتو یہ ان طحد بن کا گروہ ہے جودین اور اسلام کا نام لے کر اسلام کا اثر نہیں آئے گاتو یہ ان طحد بن کا گروہ ہے جودین اور اسلام کا نام لے کر اسلام کا نام لے کر اسلام کوئی کوئی کر نے والے ہیں۔

تواس میں کوئی شنہیں کہائے وسوسے شیاطین کے وسوسوں سے زیادہ خطرناک اورمہلک ہیں۔ معو ذیتین کی تفسیر میں حکماء و عارفین کی شخفیق وتشریح

معو ذتین کے ضمون کا حاصل یہ ہے کہ انسان اگر مہا لک حسیہ اور مہا لک باطنیہ سے پناہ حاصل کرسکتا ہے تو صرف اسی رب کی پناہ جو خالق کا کنات ہے اسی کو حکم تمام کا گنات اور حتی کہ انسانوں کے قلوب پر بھی جاری ہے پہلی سورت میں جو آفات اور مہلکات حسی اور ظاہری ہیں ان سے پناہ ما نگنے کے لئے بیعنوان ﴿ قُلُ آعُوٰ ذُیرِتِ الْفَلِقِ ﴾ یعنی پناہ چاہتا ہوں میں رب الفلق کی ہرمخلوق کے شرسے اختیار فر مایا گیا۔

جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا کہ مخلوقات کے شراوران کے جملہ اقسام وانواع مادیت اور بہیمیت کی ظلمت وتاریکی ہیں

البعض ائر منسرین اس خنوس اور پیچهه ب جانے کواس مضمون پرمحمول کرتے ہیں جواس آیت میں بیان فرمایا گیا ﴿ وَإِمَّا يَهُو عَنَى الصَّيْطِي لَوْغُ عَلَى اللّهُ عَنْسَ اللّهُ عَنْسُ اللّهُ عَنْسُ مِنْ اللّهُ عَنْسُ مِنْ اللّهُ عَنْسُ اللّهُ اللّهُ عَنْسُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْسُ اللّهُ اللّ

ال وجہ سے مناسب ہے پناہ ما نگی کی وہ چار چیزیں ہیں ﴿ فَيْرِ مَا خَلَق ﴾ برمخلوق کے شرسے ﴿ فَيْرِ خَاسِي ﴾ حاسدول اور
کی کا شرجس میں جملہ شروروآ فات رونما ہوا کرتے ہیں۔ ﴿ فَيْرِ النَّهُ فَتِ ﴾ جادوگروں کا ﴿ فَيْرِ خَاسِي ﴾ حاسدول اور
کی کا شرجس میں جملہ شروروآ فات رونما ہوا کرتے ہیں۔ ﴿ فَیْرِ النَّهُ فَتِ ﴾ جادوگروں کا ﴿ فَیْرِ خَاسِی ﴾ حاسدول اور
کی کا شرجس میں کا شربتوان چارآ فتول سے پناہ حاصل کرنے کے لئے رب کی ایک صفت رب فلت کے ساتھ اس تعوذ کو
ذکر فرمایا گیالیکن دوسری سورت میں ایک ہی شروساوس سے تحفظ اور تعوذ کے لئے رب کی تین صفات بیان کی گئیں ﴿ رَبِّ النَّاسِ ﴾ میں ربوبیت ﴿ مَلِكِ النَّاسِ ﴾ میں ربوبیت ﴿ مَلِكِ النَّاسِ ﴾ میں بادشاہت۔ ﴿ اللّٰهِ النَّاسِ ﴾ میں معبود یت توان صفتول سے موصوف رب کی پناہ شروسواس المخناس سے ذکر کی گئی۔

دونوں سورتوں کے عنوان سے ظاہر ہوا کہ شیاطین جن اور انس کے دسوسے زیادہ خطرناک اور مہلک ہیں ای وجہ سے ایک شرسے تحفظ اور بچاؤ کے لئے خداوند عالم کی تین صفتوں کے ذریعہ پناہ مانگی گئی جب کہ پہلی سورت میں جملہ مہلکات حسیہ سے پناہ کے لئے رب کی ایک ہی صفت کے بیان پراکتفاء فر ما یا گیا۔

# امام رازى ومشليه كي تحقيق منيف

امام فخرالدین رازی میشدند این تفسیر مفاتیج الغیب یعنی تفسیر کبیر میں بعض عارفین سے ان سورتوں کی تشریح میں عجیب حقائق اور بلند دقائق ذکر فرمائے اسمعت بعض العار فین کے عنوان سے جو تحقیق ذکر فرمائی اس کے اکثر مقد مات ابن سینا کے مقد مات سے بچھ ملتے جلتے ہیں فرمایا۔

بعض عرفاء فرماتے ہیں کہ جب کہ خدا تعالی کی معبودیت کے متعلق جوامور سے سورۃ اخلاص میں انکی تمام و کمال شرح کردی گئ تو مناسب ہوا کہ اب خالق سے انز کران دونوں سورتوں میں مخلوقات کے مراتب کی تفصیل کی جاوے اس لئے شروع سورت میں ہو گئ آئے گؤ کہ بیر ہے الْفَلَقِ کی کہہ کراشارہ کردیا گیا کہ اس سورت میں مخلوق کے مدارج کا ذکر ہوگا کیونکہ فلق لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جس کوش کر کے کوئی دوسری چیز اس میں سے برآ مدہوا ورجیسا کہ دات کی تاریکی میں سے بحک کا لکانا یا تخم میں سے درخت یا زمین اور پھر وال میں سے چشمہ صلب پدر میں سے نطفہ یا رخم ما در میں سے بچے برآ مدہوتا ہے اس طرح تمام مخلوقات ظلمات عدم کی غیر متنا ہی پر دول کو پھاڑتے ہوئے وجود کے منور سطح پر برآ مدہوتے ہیں تو اس اعتبار سے رب الفلق کے محنی رب جمیع الممکنات ہوئے۔

ثلاثہ کہتے ہیں) نکلتی ہیں جمادات، نباتات، حیوانات ان ہی تینوں اقسام کا اعاطه کرنے اور ماخلق کی مصداق میں سے بطریق تخصیص بداعمیم اجسام اثیر میکونکا لئے کے واسطے بیتین کلمات ارشاد ہوئے۔

﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿ وَمِنْ شَرِّ غَاسِي إِذَا وَقَبَ ﴿ وَمِنْ شَرِّ التَّفُّفُ فِي فِي الْعُقَدِ ﴿ وَمِنْ شَرِّ عَاسِي إِذَا وَقَبَ ﴾ عمراداس جَمَّش ديجور ہے جس ميں تهد برته تاريكي چڑھي ہوئي ہا ورظا ہر ہے جمادات شب ديجور كے ساتھ اس وجہ سے بہت پورى مشابہت ركھتے ہيں كہ وہ جميع توكن نفسانيه اور انوار كمالات سے بالكل فالى ہونے كى وجہ سے ظلمت فالص اپنے اندر لئے ہوئے ہيں برخلاف نباتات كے كہ ان ميں كم ازكم توت فاذيه نباتية و موجود ہوتى ہے جوان كوطول ،عرض متن تين جانبوں ميں بڑھاتى رہتى ہے جس كواگر تنفث فى العقد الثلاثه سے تعبير كيا جائے توبالكل چيال ہے۔

باقی تیسری قسم حیوانات انکی حالت ہے کہ تمام تو کی حیوانے (حواس ظاہرہ، حواس باطنہ اور شہوت وغضب وغیرہ)
روح انسانی کو انصباب الی عالم الغیب اور امور آخرت ہیں اشتغال رکھنے سے روکنے ہیں مصروف رہتے ہیں اور جہال تک موقع پاتے ہیں روح مقدس کو اورج سے حضیض کی طرف اور بلندی سے پستی کی طرف دھکیلنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرتے انکی مثال بالکل الی دشمن اور حاسد کی ہے کہ جو ہر وقت گھات میں لگا بیٹھا رہے اور جب موقع پائے آ دبو پے تو قرآن حکیم نے تمام مخلوقات کے شرور سے استعاذہ کرنے کی تعلیم ایک ذراسی سورت میں جمع کردی اور اس طور پر ساری سورت کا مطلب یہ نکلا کہ اے ساری مخلوق کے پروردگار ہم تمام جسمانیات یعنی جمادات اور نباتات اور حیوانات کے شرور سے تیری بارگاہ احدیت میں بناہ جوئی کرتے ہیں۔

گر چونکہ اس سورت میں نفس انسانی مستعید تھا اور یہ جملہ مراتب مستعاذ منہ کے اندر بتلائے گئے ہیں تو ضرورت تھی کہ کسی دوسری جگہ خود نفس انسانی کے مراتب کی بھی تشریح کی جاتی اس لئے اس سے آگلی سورت میں اس ضرورت کو پورا کیا گیا کیونکہ نفس انسانی کی سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ وہ اگر چہ باعتبار اپنی اصل فطرت کے نفوش معرفت کے قبول کرنے کے لئے ہمیشہ سے مستعدلیکن ابتداء بیدائش میں نظریات تو در کنار وہ علوم بدیبیہ کے حصول سے بھی معری ہوتا ہے اور اس حالت میں ان سب کوایک ایسے رب (مربی) کی ضرورت ہے جواس کواولا معارف بدیبیہ کی تلقین کرے۔

بعدہ جب وہ دوسری مرتبہ پہنچ اور بدیہیات کے حصول سے اس کے اندر ملکہ نظریات کی طرف منتقل ہونے کا پیدا ہوجاوے تواب اس کوا کی سااور اپنی معلومات میں تصرف کرنے ہوجاوے تواب اس کوا کی معلومات میں تصرف کرنے کے قواعد سکھائے اور جب وہ ترقی کی دوڑ میں اس سے بھی آ گے قدم بڑھانا چاہے تولازم ہے کہ اس کے علوم کو قوت سے فعل میں لانے اور اس کو کمال تام عطا کرنے کے واسطے کوئی ایسی ہی کامل ذات اسکی سرپرستی کرے جس میں تمام کمالات بالفعل ہوں اور قوت وعدم کانام ونشان تک نہ ہو۔

چنانچەان بى تىنوں مراتبنىش انسانى كى ترتىب كے مطابق خدا تعالى نے اپنى تىن صفات رب الناس (لوگوں /https://toobaafoundation.com



کے پروردگار) ملک الناس (لوگوں کے بادشاہ) الہ الناس (لوگوں کے معبود) کو پے در پے ذکر فر ما یا اور نفوی انسانی کے ہرایک مرتبہ کے مناسب اپنے اساء میں سے ایک اسم کو منتخب کرلیا لیکن یہ بھی چونکہ معلوم تھا کہ نفس انسانی سے مزاحمت سب سے زیادہ کر نیوالی قوت وہمیہ ہوتی ہے جسکو و سو اس سے تعبیر کیا گیا ہے تو اس بناء پرنفس انسانی کو خصوصیت سے اس کے شرسے بناہ ما تگنے کی تعلیم دی گئی اور اس وجہ سے کہ قوت وہمیہ بسااو قات عقل کا ساتھ چھوڑ کر پیچھے کھسک جاتی ہے تو اس کو خناس کا لقب ویا گیا الغرض حق تعالی نے ان کلمات اور تعبیرات سے انسان کو خوب متنبہ کردیا کہ سب سے بڑا دھمن کہی وسواس خناس کا لقب ویا گیا الغرض حق تعالی نے ان کلمات اور تعبیرات سے انسان کو خوب متنبہ کردیا کہ سب سے بڑا دھمن کہی وسواس خناس ہے اور اس سے محفوظ رہنے کی تدبیر کہی تعوذ ہے۔

ربی یہ بات کہ سورۃ فلق میں مستعاذ ہہ (یعنی جس کی پناہ حاصل کی جائے) ایک ہے اور مستعاذ منہ (یعنی جن سے بناہ مانگی جارہی ہے) چار ہیں توان چارہ ان چارہ ان کے درمیان تعلق کیا ہے اور (آیت)" شر ما خلق" کاعنوان جب کہ مابعد کے تمام اقسام کو جامع ہے تو پھر بعد میں ان تینوں کوکس لئے بیان کیا گیا اور سورۃ ناس میں مستعاذ منہ صرف ایک ہی چیز ہے لیکن مستعاذ بہتین اوصاف کے ساتھ مذکور ہے رب، ملک، اللہ اور یہ تینوں ناس یعنی انسانوں کی طرف مضاف ہیں توان امور کی مستعاذ بہتین اوصاف کے ساتھ مذکور ہے دب، ملک، اللہ اور یہ تینوں ناس یعنی انسانوں کی طرف مضاف ہیں توان امور کی محکمت ذکر کرتے ہوئے امام دازی میں تفسیر کے اخیر میں فرماتے ہیں۔

جاننا چاہے کہ اس سورۃ ﴿قُلُ آعُودُ بِرَبِ النّاسِ ﴾ میں ایک خاص مکتہ ہے وہ یہ کہ اس سے بہلی (سورہ فلق)
میں توصرف ایک صفت (رب الفلق) سے بیان کیا گیا ہے اور مستعاذ منہ کی جانب میں تین قسم کی آفتیں (غاسق، نفا ثات، حاسد) ندکور ہیں اور اس کے برعکس اس سورۃ ﴿قُلُ آعُودُ فُر بِرَبِ النّاسِ ﴾ میں مستعاذ بہ کی طرف تین صفتیں (رب الناس، ملک الناس، الدالناس) بیان ہوئیں اور اور مستعاذ منہ نقط ایک ہی آفت (وسواس) کو قرار دیا گیا تو دونوں مورتوں میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالی کی ثناء ہر مقام میں بقتر مطلوب کی عظمت اور اہمیت کے گائی ہے اور معلوم ہے کہ پہلی سورۃ میں مستعیذ کا مقصودا پنے فس اور بدن کو بچانا ہے اور دوسرے میں دین کو بچانا ہے اس لیئے خدا تعالی نے اپنے طرز کلام سے متنبہ کردیا کہ دین کی تھوڑی ہی بھی مضرۃ دنیا کی ہڑی سے بڑی مضرتوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ قابل احتر از اور قابل خیال ہے اور ﴿ فَيْرِ مِنَا اللّٰ کَانُوں عَرْ مِنْ اللّٰ مِنْ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الله من اور جدید ہو گیا تھا لیکن بعد میں غاسق نفا ثنات اور حاسد کوذکر کرکے یہ ظاہر فرمادیا گیا کہ انواع شرور میں بیتین قسمیں سب سے زیادہ مہلک اور شرییں۔

حضرت شاہ عبدالعزیز قدس اللہ سرہ ان تین اوصاف کے ذکر کرنے کی وجہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ان تین مفتوں کوذکر فرمانے کی وجہ یہ کہ شیطان کے وخل یانے کی آدمی میں تین راہیں ہیں شہوت ،غضب اور عقیدہ باطل کہ جس کو اصطلاح میں "ہوا" بھی کہتے ہیں ان میں سے شرشہوت کو دفع کرنے کے لئے اسم رب ہے اور شرغضب کے درکرنے کے لئے اسم ملک ہے اور شرہوا کے مقابلہ میں اسم اللہ کورکھا گیا ہے گویا یوں فرمایا گیا کہ اگر شیطان شہوت کی راہ سے تمہارے سامنے آئے توتم خداکی شہنشاہی اور عدل وانتقام کو یا دکرواور اگر ہوا کی راہ سے اپنا تصرف جمانا چاہے توتم کو چاہئے کہ مرتبہ الوہیت کی طرف اپنی التجاء لے جا داس کے بعد آگے چل کرشاہ صاحب میں شینشرماتے ہیں۔

اوربعض مفسرین نے ان تینوں صفتوں (رب الناس، ملك الناس، اله الناس) كى تفسير اور انكواس ترتيب كے

ساتھ بیان کرنے کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آ دمی پر اسکی زندگی کے تین دور آتے ہیں عہد طفولیت میں وہ اپنے پرورش كرنے والے كے سواكسى كونبيس بہجا نتا اور بھوك اور پياس كے وقت ايك اى سے التجاكرتے ہے اور جبكى چيز سے خوف زدہ ہوتا ہے تواس کی طرف بھا گتا ہے اور اس واسطے ان حالات میں بچید فقط ماں باپ ہی کو بلاتا ہے اور انہی سے فریا د کرتا ہے بعدہ جوانی کی عمر میں بہنچ کر جب بیدد مکھتا ہے کہ میرے ماں باپ بھی میری طرح سے بادشاہ وقت یا امیر کے مختاج ہیں اور ای ے روزی حاصل کرتے ہیں اور بلاؤں اور مصائب کے دفع کرنے میں اس کی پناہ ڈھونڈتے ہیں تو نا چاراس کے ذہن میں سے بات راسخ ہوجاتی ہے کہ دنیامیں جو بچھ ہے بادشاہ اور امیر ہی ہے اور اس کا تقرب کا رخانہ وجود کے انتظام کا باعث ہے گویا اس حالت میں اس کا تمامی اعتماد اور بھر وسہ فقط بادشاہ اور امیر پر ہوالیکن جب وہ اس حالت سے بھی ترقی کر کے بیہ مشاہدہ کرتا ہے کہ با دشاہ اور امیر بھی بعض اوقات میں در ماندہ اور عاجز ہو کرا پنی التجائیں عالم الغیب کی طرف لے جاتے ہیں اور اس طرف ہے مطالب کے حاصل کرنے اور مرادوں کے برآنے میں مدد مانگتے ہیں تووہ جان لیتا ہے کہ یہ بادشاہ اورامیر بھی عاجز اور محتاج ہونے میں مجھ سے کچھ کمنہیں اور بیر کہ عالم کا سارا کا رخانہ کی دوسری ہستی کے ساتھ وابستہ ہے جس کوالہ اور معبود کہتے ہیں ہی ان تین صفتوں کے لانے میں اس طرف اشارہ ہوا کہ اگر بندہ طفل مزاج ہے اور سوائے تربیت اور پرورش کے سی دوسری چیز کوئیس جانتا تواس کومعلوم کرنا چاہئے کہ بیصفت میں بھی رکھتا ہوں چاہئے کہوہ مجھ سے ہی التجا کرے کیونکہ میں رب الناس ہوں اور میری ربوبیت تمام آ دمیوں پر حاوی ہے اور اگر بندہ کی عقل حد بلوغ کو پہنچ گئی اور اپنے بادشاہ اور امیر کوتمام امور کا مالک سمجھ کمیا تو یہ صفت بھی بوجہ احسن میرے اندر موجود ہے کیونکہ میں تمام دنیا کا بادشاہ ہوں نہ خاص ایک اقلیم یا دواقلیم کا اور اگر بنڈہ کو تجربہ سے ثابت ہوگیا کہ باشادہ وامیر اور ماوروپدرسب کے سبکسی دوسری ذات کے متابع ہیں جس کوالہ اور معبود کہتے ہیں اورجس کا نام یا ک صبح وشام وروزبان رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ بیصفت تو (سرسری نظر میں بھی) کسی دوسر نے میں میرے سواموجو ذہیں ہے غرضیکه بنده کو ہرحالت میں تمام وسا ئط واسباب کونظرا نداز کر کے تنہامیری جناب ہی کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔

قاسم العلوم والخيرات مولا نامحمر قاسم نانوتوى وشاللة كاكلام معرفت التيام

معوذ تین کی تفسیر میں علاء و حکماء نے حقائق و معارف بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کئے ہیں، بالخصوص حافظ ابن قیم امام رازی محقق ابن سینا اور حضرت شاہ عبد العزیز قدس اللہ اسرارهم نے جو حقائق ولطائف ذکر فرمائے ہیں ان میں سے بطور نمونہ چند اشارات یا اقتباسات ان دونوں سورتوں کی تفصیل میں ذکر کردیئے گئے ہیں لیکن میرے استاذمحرم شنخ الاسلام حضرت علامہ شبیرا حمرعثانی میریئے نے جو قاسم العلوم والخیرات میں نیک کے حقیق ذکر فرمائی ہے وہ اپنی جگہ ایک عظیم شان رکھتی ہے۔ حضرت علامہ شبیرا حمرعثانی میں تعبیر اور سیاق وسباق سے اس تحقیق کو اپنے فوائد میں بیان فرمایا ہے میں اچیز اس تفسیر کے خاتمہ براس کوفل کرتا ہے تا کہ اس تفسیر کے لئے حسنِ خاتمہ اور مؤلف کیلئے باعث سعادت ہوبطور تمثیل ہر دوسورت کے خاتمہ براس کوفل کرتا ہے تا کہ اس تفسیر کے لئے حسنِ خاتمہ اور مؤلف کیلئے باعث سعادت ہوبطور تمثیل ہر دوسورت کے

حقائق ومعارف اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

<sup>🗗</sup> ناچیز حضرت استاذ کا بیکلام بعینها نکی ہی عبارت میں نقل کرر ہاہے تا کہ حضرات قار ئین اصل مضمون کے علاوہ نفس تعبیر میں جوحقا کق ومعارف ہیں ان سے مجمع مستفیض ہوں۔ ۱۲

سیایک فطری اور عام دستور ہے کہ باغ میں جب کوئی نیا پوداز مین کوش کرتے ہوئے باہر نکاتا ہے تو باغبان اس کے تحفظ میں پوری کوشش اور ہمت صرف کر دیتا ہے اور جب تک وہ جملہ آفات ارضی وساوی سے محفوظ ہو کر اپنے حد کمال کونہیں مین جاتا ہے وقت تک بہت زیادہ تر دداور عرق ریزی کرنا پڑتی ہے۔

اب فورکرتا چاہے کہ پودے کی زندگی کوفنا کردینے والی یااس کے تمرات کے تتے ہا لک کوم وم بنادینے والی وہ کون کون کی آفات ہیں جن کے شراور معزت ہے بچالیے ہیں باغبان کو اپنی سائی کے کامیاب بنانے کی ہروقت دھن گلی رہتی ہے اونی تامل ہے معلوم ہوجائے گا کہ ایسی آفات اکثر چارطرح سے ظہور پذیر ہوتی ہیں جن کی انسداد کے لئے باغبان کو چارامور کی اشدخرورت ہوتی ہے۔ اول ایسے چار ہز ہاور گیاہ کا کھانا واغل ہے۔ دوسرے کنو کین یا نہریا بارش کا پائی ہوا اور حرارت آفا ہے۔ دوسرے کنو کین یا نہریا بارش کا پائی ہوا اور حرارت آفات بخرارت آفات بیرگر نے نہ پائے کیونکہ یہ چیزیں آئی نشو ونما اور ترقیرہ کی کورو کنے والی ہیں۔ غریز یہ کے احتقال اور دک جانے کا باعث ہو'۔ اس پرگر نے نہ پائے کیونکہ یہ چیزیں آئی نشو ونما اور ترقی کورو کنے والی ہیں۔ چوتھے مالک باغ کا دھمن یا اور کوئی حاسد اس پودے کی شاخ و برگ وغیرہ کونہ کاٹ ڈالے یا اس کو جڑ ہے اکھاڑ کر نہ چینک دے اگران چار باتوں کا ظافر تواہ بندو بست باغبان نے کرلیا تو خدا ہے امیدر کھنا چاہے کہ وہ پودا بڑا ہوگا چھولے پھلاگا اور علی تو باتوں کا ظافر تواہ بندو بست باغبان نے گھیک ای طرح ہم کو خالتی ارض وساء ہے (جو رب المفلق اور خالتی الک پر میوہ شاخوں سے استفادہ کرے گھیک ای طرح ہم کو خالتی ارض وساء سے (جو رب المفلق اور خالتی الک ہے کہ بیشراس مخلوق کی قات سے بناہ ماگئی چاہے جو او پر مذکورہو کیں کی معلوم کرنا چاہے کہ جس طرح ہم کو خالتی اس جانوں روں کی ضرر رسانی کھن آئی طبیعت اور پیدائش دوائی کے اور کی سبب کو کے میشراس مخلوق کے واسط سے ناہت ہے اور اس کے صدور ہیں بجرائی طبیعت اور پیدائش دوائی کے اور کی سبب کو خالتی سے جیسا کہ سانپ پچھواور تمام سباع و بہائم وغیرہ میں مشاہدہ کیا جاتا ہے۔

نیش عقرب نه از پئے کین است مقتضائے طبیعتش این است

 آ ثاراصلیہ وطبیعہ مغلوب ہوکر دب جاتے ہیں توسحر کی ہے آفت اس آفت سے بہت مشابہ ہوگئ جو پودے پر برف وغیرہ کے گرنے اور حرارت غریز میر کے حقق (بند) ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی تھی جس سے اس کانشو ونمارک جاتا تھالبید بن الاعقم كقصمين جوالفاظ آتے ہيں فقام عليه الصلوة والسلام كانماانشط من عقال ان صاف معلوم موتاب كىكى چىز نےمستولى موكرآپ كےمقتضيات طبيعت كو جيساليا تھا جو جبريل مايي كے تعوذ سے باذن الله دفع موكى اب ان آ فات میں سے تحرز (پر میز کرنا) ضرور قرار دیا گیا صرف آیک آخری درجہ باقی ہے یعنی کوئی مالک باغ کا دشمن بربناءعداوت وصد بودے کو جڑسے اکھاڑ کر پھینک دے یا اس کی شاخ وبرگ کاٹ ڈالے تو شرکے اس مرتبہ کو رقیم فیر تحاسی اِذَا حسد اگر کھے مہت ہی وضاحت کے ساتھ اداکردیا ہاں اس تقریر میں اگر کھے کی ہے توصرف اتنی کہ بھی بھی تخم کوان چاروں آ فات میں سے کسی کا سامنانہیں کرنا پڑتا بلکہ روئیدگی سے پہلے ہی یا توبعض چیونٹیاں اس بخم کے باطن سے وہ خاص جو ہر ہی چوں لیتی ہیں جس سے تخم کی روئیر گی اور نشوونما ہوتی ہے اور جس کو ہم" قلب الحبو ب" یا" سویدا چنم" ۔ سے تعبیر کرتے ہیں یا اندر ہی اندر گھن لگ کر کھوکھلا ہوجا تا ہے اور قابل نشوونمانہیں رہتا شایدای کمی کی تلافی (یامبلکات کی پیکیل) کے لئے دوسری سورت میں "الوسواس الخناس" كے شرسے استعاذه كى تعليم فرمائى گئى كيونكه وسواس ان عى فاسد خطرات كانام ہے جو ظامر موكرنهيس بلكه اندروني طور برايمان كي قوت ميس رخنه والتي بين جن كاعلاج عالم الخفيات والسرائر كعلاوه كسي کے قبضہ میں نہیں لیکن وساوس کا مقابلہ ایمان سے ٹھیرا تو دفع وسواس کے داسطے ان ہی صفات سے تمسک کرنے کی ضرورت ہوئی جوایمان کے اصل مبادی ومناشی شار کئے جاتے ہیں اور جن سے ایمان کو مدد پہنچتی ہے اب تجربہ سے معلوم ہوا کہ سب سے اول ایمان (انقیاد وتسلیم) کانشوونماء حق تعالی کی تربیت ہائے بے یا یاں اور انعامات بے غایت ہی کودیکھ کر حاصل ہوتا ہے پھر جب ہم اس کی ربو بیت مطلقہ پرنظر ڈالتے ہیں تو ہمارا ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ وہ رب العزت مالک الملک اور شا ہشاہ مطلق پھر ہے کیونکہ تربیت مطلقہ کے معنی ہرشم کی جسمانی وروحانی ضروریات کو بہم پہنچانے کے ہیں۔

https://toobaafoundation.com/

وَّلَا نَفُعًا ﴾.

خوض سب سے اول جوصفت ایمان کا مبداء ہے وہ رہوبیت ہے اور اس کے بعد جوصفت ہے وہ ملکیت ہے اور اس کے بعد جوصفت ہے وہ ملکیت ہے اور اس سے بعد الوہیت کا مرتبہ ہے ہیں جو خوض اپنے ایمان کو صاوت شیطائی کی مضرت ہے بچانے کے لئے بارگاہ الٰہی ملی جو چارہ جوئی کرئے گا اس کو ای خدالت میں جانا مناسب ہوگا جس طرح آل نے بالتر تیب اپنی صفات رب الناس، ملك الناس الله الناس کوسورة "الناس" میں بیان فرماد یا اور عجیب بات بیہ ہے کہ جس طرح مستعاذ ہد کی جانب میں یہاں تین صفتیں بغیر واؤ عطف اور بغیر اعادہ با، جارہ کے ذکور ہیں ای طرح مستعاذ مند کی جانب میں یہاں تین صفت رمضفت درصفت بیان کی گئی ہیں اس کو یوں تجھ سکتے ہوکہ لفظ و سو اس کو الوہیت کے مقابلہ میں رکھو کیوکہ جس طرح مستعاذ مند کی جانب کا لہ الناس ہے اور ملک ورب ای تک رسائی حاصل کرانے کے عنوان قرار دیا ہے گئے ہیں اس طرح مستعاذ مند کی حقیقت یہ ہی وسو اس ہے جس کی صفت آگے خناس بیان فرمائی ہے خناس مواد یہ ہے کہ شیطان بحالت غفلت آ دی کے ول میں وسواس ہے جس کی صفت آگے خناس بیان فرمائی ہے خناس کو مواد یہ ہے کہ شیطان بحالت غفلت آ دی کے ول میں وسواس ڈالٹار ہتا ہے اور جب کوئی بیدار ہوجائے تو چوروں کی طرح سیح چھے کو کھسک آ تا ہے ایسے چوروں اور بدمواشوں کا بندوبست اور ایکے دست تعدی سے رعایا کو مصنون اور مامون بنانا ہو شائی ہوئی ہے کہ مقابل ملک الناس کورکھا جائے اور جست ہیں اس کو مقابلے کا رہوبہ کا مرتبہ ہے) شار کیا جائے پھر دیکھے کہ مستعاذ مداور مستعاذ میں تو رہا موارکائی نظائم طائل الناس کی فعلیت کا مرتبہ ہے) شار کیا جائے پھر دیکھے کہ مستعاذ مداور مستعاذ میں تعرباتا م اورکائی نظائم طائل طائل میں فعلیت کا مرتبہ ہے) شار کیا جائے پھر دیکھے کہ مستعاذ مداور مستعاذ بیش مقدرتا م اورکائی نظائم طائل طائل ملک الناس کی فعلیت کا مرتبہ ہے) شار کیا جائے پھر دیکھے کہ مستعاذ مداور مستعاذ بیش میں تعرباتا م اورکائی نظائم طائل طائل ہو تا ہے (انتہی کلا مہ)۔ •

غرض حق تعالیٰ شانہ نے ان دونوں سورتوں میں ہوشم کی آفات اور ہلا کتوں سے بیخے کیلئے استعاذہ اور پناہ حاصل کرنے کی تعلیم ولکقین فرمائی۔

پہلی سورت میں رب فلق کی پناہ جن مہالک سے بیان کی انکی مناسبت سے سورۃ الناس میں حق تعالیٰ کی تین عظیم صفات رب الناس، ملك الناس، اله الناس کی پوری پوری مناسبت ظاہر ہوگی اور پیجی ظاہر ہوگیا کہ فتنوں اور ہلاكتوں میں ایک حسی اور ظاہری فتنے ہیں اور ایسے جرائم وخبائث ہیں جو مادی اور حسی طور پر نمایت ہی ہیبت ناک ہیں جو شیطان اسود (کالے شیطان) کا اغواء واضلال ہے بیاغواء واضلال اگر چہنہایت ہی فتنجے وہیبت ناک ہے جس میں قبل وغارت گری بدکاری جیسے نوزی افعال ہیں لیکن ان سے بڑھ کر خطرناک فتنہ اور گراہی شیطان ابیض (گورے شیطان) کی ہے جوعقائد ونظریات اور افکار وخیالات کی گراہی سے دنیا کو ہلاک اور تباہ کرتا ہے اس وجہ سے اس سے پناہ مانگتے ہوئے خدا کی تین صفتیں بیان فرمائی گئیں کہ اس ہلاکت سے بچاؤا کی ربوبیت مالکیت اور الوہیت ہی کی صفت اور شان سے ہوسکتا ہے اس قسم صفتیں بیان فرمائی گئیں کہ اس ہلاکت سے بچاؤا کی ربوبیت مالکیت اور الوہیت ہی کی صفت اور شان سے ہوسکتا ہے اس قسم کی تباہی اور ہلاکت وہ ہے کہ خودہ ہی اس میں میں اور ہلاکت وہ ہے کہ خودہ ہی اس میں حضور اگرم طاقتی کی تبیر اور کلمات میں نظر کرنا ہالکل ایسانی ہے جو کہ الاسلام میں خودہ ہی اس میں خودہ ہی کی تبیر اور کلمات میں نظر کرنا ہالکل ایسانی ہے جو کہ الاسلام میں خودہ ہی کی تعین دور ہا کی استاد خاتم الحد ثین دھڑے تا ور توری الشرم ہی کی تبیر اور کلمات میں نظر کہ ان کا اس ای جو کئر کرنا ہائی جو کرنا ہیں کہ کی خودہ ہی اس میں خودہ ہی کا آباد شین دھڑے اس میں خوری کا دھڑے کا موسل کی اس میں خوری کا دھڑے کی خودہ ہی کہ کیا ہے اس میں خوری کی اس میں خوری کا دھڑے کا دھڑے کیا کہ کو میں اور کہ کی اس کے اس میں خور کرنا ہا۔ اس کی تعین کی تعین کو کی خودہ کی اس کو حقائد کرنا ہائی کو کرنا ہوائی کی کرنا ہائی کی اس کو کرنا ہائی کی کرنا ہائی کی تعین کرنا ہائی کی تعین کی تعین کی تعین کی کرنا ہائی کرنا ہائی کرنا ہائی جس کا کرنا ہائی جس کی کرنا ہائی کرنا ہائی کی کو کرنا ہائی کی کرنا ہائی کرنا ہائی جس کی کرنا ہائی کی کرنا ہائی کرنا ہائی کرنا ہائی کرنا ہائی کرنا ہائی کی کو کرنا ہائی کی کرنا ہائی کی کرنا ہائی کرنا کی کرنا ہائی کرنا ہائی کرنا ہوئی کرنا کی کرنا ہائی کرنا ہائی کرنا ہوئی کی

کافرایمسی مومن اویصبح کافرا کمی کواشی کا تومون ہوگالین جب شام کا وقت آئے گا تو کافر ہوگا یا شام کو مون ہے توضیح کافرا شے گا تو اس قدر جلد تبدیل ایمان و کفر کی بیا سے وساوس ہے ہی ہوتی ہے جوشیطان ابیض کی طرف ہے گراہی اور ہلا کت کا ذریعہ ہوتی ہے کہ عقیدہ اور نظر بیکا بگاڑیہ اسکی حرکت ہے ورندانسان میں مملی گراہی اس قدر جلد نہیں آتی اور بھی ایسا تصور نہیں کیا جاسکتا کہ میں کو ایک شخص عفیف و پا کدامن ہواور شام کو چور، ذانی، بدکار، اور شرائی نظر آئے اس وجہ ہو ایسا کہ میں خوا اور بچاؤجی تعالی شانہ کی تین ظیم صفتوں کے ساتھ استعاذہ میں فر مایا دیا گیا۔ سے اس ہلاکت کو ایم سمجھتے ہوئے اس سے تحفظ اور بچاؤجی تعالی شانہ کی تین ظیم صفتوں کے ساتھ استعاذہ میں فر مایا دیا گیا۔ اللہم احفظنا من الفتن ماظهر منها و ما بطن ربنا لا ترغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنك رحمة انگ انت الوها ب

#### كلمات دعاء

مینا چیز گنامگارا پن تفصیرات کااعتراف کرتے ہوئے اس رب کریم کاشکرادا کرتا ہے جس کی محف توفیق وتیسیر سے معارف القرآن کی تعمیل کی سعادت سے بہرہ ور ہورہا ہے اے اللہ تیراشکر ہے کہ آج تیرے کلام پاک کی تفسیر تیرے ہی فضل وکرم سے اختتام پذیر ہورہی ہے تیرے بارگاہ قدس میں دست بدعا ہوں کہ اس کو قبول فر مالے درگز رکرتے ہوئے قبول فرمالے۔

اے میرے پروردگار میں معترف ہوں کہ نہ میں اخلاص کاحق ادا کرسکا اور نہ ہی اس عظیم خدمت کی عظمت و برتری کے شایان شان کچھ ہوسکا بس یہی ہے جھد المقل دموعه، ناتواں کی کوشش اس کے چندآ نسو ہیں اے میرے پروردگار میں اپنی تمام تقصیرات وعیوب پرنادم وشرمندہ ہوں نہ میرے دامن میں علم ہے نہ ہی تقوی اور عمل صالح کاذخیرہ ہے۔

اے اللہ میں اپ قصور علم وہم کی وجہ سے تیرے کلام پاک کے معارف و حقائق کے سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نکال کر پیش نہ کررکا میر کی بید کاوش بس ایک بے قیت اور کھوٹی پوٹی ہے جو میں تیر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوتے وہی التجاء کرتا ہوں جو تیرے پیغیر پوسف طلیقا کے بھائیوں نے کی تھی ﴿وَجِمُعَنَا بِبِضَاعَةٍ مُوزُ جُدةٍ فَاوُفِ لَمَنَا الْکَیْلَ وَتَصَدَّقُ کُرتا ہوں جو تیرے پیغیر پوسف طلیقا کے بھائیوں نے کہ تھی فرما تو بوسف علیقا تو ہمارا بیانہ بھر ویدے اور مزید انعام بھی فرما تو بوسف کریم این الکریم طلیقا کے رب کریم تیر کی بارگاہ میں یہی عرض ہے کہ بیکھوٹی پونچی ہے مگر اس پراجروثوب کے پیانے بھر بھر کرعطافر مادینا تو تو رب کریم ہے اور میں ندامت و شرمندگی کے ساتھ بارگاہ میں طالب عفو ہوں کہ میر کی تقصیرات معاف فرماد یہ تو تو بول فرمات ہوں خرارت اللہ میں تو تا کہیں تو تا کین کے حیات کے بیانہ کو منات سے بدل دیتا ہے ای طرح جو میر کی برائیاں اور سیکات ہیں تو اپنے فضل و کرم سے انکو صنات سے بدل دیے۔ رب تقبل منی انک انت المسمیع اغفر لنا و لا خواننا الذین سبقونا بالایمان و لا تجعل فی قلوبنا غلاللذین امنوا ربنا انک الرؤف اغفر لنا و لا خواننا الذین سبقونا بالایمان و لا تجعل فی قلوبنا غلاللذین امنوا ربنا انک الرؤف

الرحيم، رباغفرلي ولوالدى ولمن دخل بيتي مومنا ولل مومنين والمومنات.

اے اللہ تو میرے والدمحرم مولا نامحراوریس کا ندھلوی (قدس اللہ سرة) وسلام علیه یوم ولد ویوم یموت (اے تو فی حکایة لحال المعاضی) ویوم یعث حیاجن کی تفسیر کا یکمله میں آج پورا کررہا ہوں انکوا پنی بے پایاں عنایات سے اور دمتوں سے سرفراز فرما جنت الفردوس میں انکے درجات بلند فرما انکے علوم وفیوض سے مسلمانوں کو متمتع فرما آمین یارب العلمین ، آمین یارب العلمین ، آمین یارب العلمین ، آمین یارب العلمین ۔

ولله الحمد اولا اآخرا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عمايصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العلمين "-

دعاء ختم القرآن

اللهم أنس وحشتى في قبرى اللهم ارحمنى بالقرأن العظيم واجعله لى اهاما ونوراوهدى ورحمة اللهم ذكرني منه مانسيت وعلمني منه ماجهلت وارذقني تلاوته انآء اليل وانآء النهار واجعله لى حجة يارب العلمين.

ناچیز عاصی وخاطی محمد ما لک کا ندهلوی غفر الله ذنو به دستر عیو به یوم الاثنین بعد صولة العصر ۱۵ صفر المظفر ۷۰ ۱۳ هه ۱۲۰ کتوبر ۱۹۸۲ء

## بسم الله, والصلوة والسلام على رسول الله, وعلى اله واصحابه اجمعين

# جامع اشاربيمضامين قرآني

# کتاب العقائد-تو حید کے باب

| آيت                                          | آیت نمبر   | سورت          | باره | آیت                                      | آیت نمبر      | سورت       | يارو |
|----------------------------------------------|------------|---------------|------|------------------------------------------|---------------|------------|------|
| وَيَعْبُلُونَ مِنْ دُوْنِ لا يَسْتَطِيْعُونَ | ۷۳         | الخل          | 100  | ن كا خالق (بنانے والا) ہے                | بارے جہا      | الله تعالى |      |
| وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكُ فِي الْمُلْكِ  | 111        | بن امرائیل    | 10   | <u>هُ</u> وَالَّذِي ْخَلَقَ لَكُمْ       | 119           | البقرة     | 1    |
| بِيَرِةٖ مَلَكُوتُ كُلِّ ثَيْءٍ              | ۸۸         | المؤ منون     | 14   | ٱلْحَمْدُ يله الَّذِينَ وَالْأَرْضَ      | 1             | الانعام    | 4    |
| لَا يُمْلِكُونَ مِغْقَالَ ذَرَّةٍظَهِيْرٍ    | Y          | السيا         | rr   | وَهُوَالَّذِيْ بِٱلْحَقِّ                | ۷۳            | الانعام    | 2    |
| ولِكُمْ الْهُلُكُ                            | IP         | فاطر          | 77   | خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ                      | 1+1           | الانعام    | 4    |
| مَا يُمْلِكُونَ مِنْ قِطْلِيدٍ               | IP         | فاطر          | rr   | وَهُوَالَّذِي ثَخَلَقَ الَّيْلَالقبر     | rr            | الانبياء   | 14   |
| لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا                      | ۳۳         | الزم          | ۲۳   | وَلَقَلُ خَلَقُنَاالْخَلِقِيْنَ          | וויטור        | المؤمنون   | ۱۸   |
| وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ بِالْحَقِ          | ۲۸         | الزفرف        | 10   | وَاللَّهُ خَلَّقَ كُلُّ دَابَّةٍيَشَاءُ  | 40            | النور      | ۱۸   |
| قُلُ فَمَن تَمُلِكُ نَفْعًا                  | 11         | الفتح         | 74   | وَخَلَقَ كُلُّ ثَنْ مِ تَقْدِيْرًا       | r             | الغرقان    | ۱۸   |
| وَيِلْهِ مُلُكُ السَّهٰوٰتِ وَالْأَرْضِ      | 11         | القتح         | ry   | خَلَق السَّهٰؤت بِغَيْرِ عَمَلٍ كَرِيْمِ | 1 •           | لغمن       | ۲۱   |
| ند کے سواکسی کے اختیار میں نہیں              | ونقصان الأ | هر چيز کا نفع |      | خَلَق الإنْسَانَتاد                      | 10_16         | الرحمن     | 14   |
| فَلَنْ تَمْلِكَلَهٔ شَيْكًا                  | . 41       | المائدة       | 7    | رے جہان کا مالک ہے                       | بتعالیٰ ہی سا | الله       |      |
| قُلُلًا ٱمْلِكُمَا شَاءَ اللهُ               | IAA        | الاعراف       | 9    | قُلِ اللَّهُمَّ مٰلِكَقَدِيْرٌ           | ۲۰            | العمران    | ٣    |
| 11 11 11 11                                  | ۳۹         | يونس          | 11   | أمُرلَهُمُ نَصِيْبٌنَقِيْرًا             | or            | النساء     | ٥    |
| وَإِنْ يَمْسَسُكَ لِفَضْلِهِ                 | 1+4        | يونس          | 11   | قُلْ فَمَنْ يَمُثِلِكُ شَيْئًا           | 14            | المائدة    | 7    |
| آفَا تَحَفُّدُتُمُضَرًّا                     | 17         | الرعد         | 100  | وَيِلْهِ مُلُكُ بَيْنَهُمَا              | 12            | الماكدة    | 7    |
| فَلا تَمْلِكُونَ تَعُويُلًا                  | ra         | بن اسرائيل    | 10   | ٱتَعْبُدُونَوَ <b>لَا</b> نَفْعًا        | ۷۲            | الماكدة    | 7    |

| حدآ                                                   | آيتنبر | سودت       | يارو | آيت                                                       | آيت نمبر     | مورت             | پاره       |
|-------------------------------------------------------|--------|------------|------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
| إِنَّمَا لِللَّهُوَكِيْلًا                            | 141    | النساء     | ۲    | وَلا يَمْلِكُونَ نَفْعًا                                  | ٣            | الفرقان          | IA         |
| وَمَا مِنْ الْهِوَاحِدُ                               | ۷۳     | الماكدة    | 7    | قُلْ فَمَنْ تَعْلِكُ نَفْعًا                              | Н            | لفتح<br>الح      | ۲٦         |
| مَّنْ إِلهُ سِيَاتِيْكُمْ بِهِ                        | ۴۲     | انعام      | 4    | وَمَا آمُلِكُ فَيْءِ                                      | د            | المتحن           | ۲۸         |
| مَالَكُمْ قِنْ الْهِ غَيْرُهُ                         | 40     | الاعراف    | ٨    | قُلُ إِنِّ لَا ٱمْلِكُ رَشَدًا                            | · rı         | الجن             | <b>r</b> 9 |
| آئمًا هُوَالِهُ وَّاحِدٌ                              | ar     | ابرائيم    | 1111 | ادگی فقط الله تعالی کے اختیار میں ہے                      | تنگی اور کشر | ن اوراس میر<br>ن | رزو        |
| اِلْهُكُمْ اِلدُّوَّاحِدُ                             | rr     | النحل      | ۱۳   | وَاللَّهُ يَرُزُقُحِسَابٍ                                 | rır          | البقرة           | r          |
| إِنَّمَا هُوَالْهُ فَارْهَبُونِ                       | ۵۱     | النحل      | ır   | وَكُلُواطَيِّبًا                                          | ۸۸           | المائدة          | 7          |
| لَا تَجْعَلْإِلَّهَا أَخَرَ                           | rr     | بن اسرائيل | 10   | وَمَامِنْ دَابَّةٍ رِزُقُهَا                              | ٧            | זענ              | ır         |
| أَنَّهَا إِلَّهُ كُمُ إِلَّهُ وَاحِدٌ                 | 11+    | الكيف      | 14   | ٱللهُ يَبْسُطُ يَقْدِرُ                                   | 74           | الرعد            | 11-        |
| ٱتَّهَاۤ اِلْهُكُمۡ اِلْهُ وَّاحِنُ                   | 1+/    | الانبياء   | 14   | لَيۡرُزُقَتُهُمُ حَسَنًا                                  | ۵۸           | الحج             | 14         |
| فَإِلْهُكُمْ الْمُغْيِدِيْنَ                          | ٣٣     | الحج       | 14   | إِنَّ الَّذِينَ تَعُبُلُوْنَرِزُقًا                       | 14           | . العنكبوت       | 7+         |
| وَّمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اللهِ يَصِفُونَ              | 91     | المؤ منون  | 11   | وَكَأَيِّنُ مِّنُ دَائِلَةٍ ﴿ رَايًا كُمْ                 | ۲٠           | العنكبوت         | ۲۱         |
| ءَ اللهُ مَّعَ اللهِ                                  | 71.    | النمل      | ۲۰   | خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ                               | ۴٠           | الروم            | 11         |
| مَنُ إِلَّهُ غَيْرُ اللَّهِ                           | ۷1     | القصص      | ۲٠   | هَلُمِنْ خَالِقِوَالْأَرْضِ                               | ٣            | فاطر             | 77         |
| وَّمَا مِنْ إِلْهِ الْقَهَّارُ                        | ۵۲     | ص          | ۲۳   | وَيُنَايِّلُرِزُقًا                                       | lp~          | المؤمن           | ۲۳         |
| آئَمَا الْهُكُمْ اللهُ وَاحِدٌ                        | Y      | لحم السجدة | ۲۳   | وَلُوْبَسَطَ اللهُمَّا يَشَاءُ                            | ۲۷           | الشورئ           | ra         |
| وَهُوَالَّذِي فِي السَّمَاءِ اللهُ                    | ۸۴     | الزخرف     | r۵   | إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّ اكُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ | ۵۸           | الذُّريْت        | <b>r</b> ∠ |
| امُرلَهُمْ يُثْثِرِ كُوْنَ                            | ۳۳     | الطور      | 14   | وَّيْزُزُقُهُ يَحْتَسِبُ                                  | ۳            | الطلاق           | ۲۸         |
| ما صهٔ خدا تعالی ہے                                   | علمغيب |            |      | آمِّنْ هٰلَا الَّذِي ْ رِزُقَهٔ                           | , rı         | الملك            | 19         |
| اِلْيَ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ        | ۳۳     | البقرة     |      | وااورکوئی معبورتیں ہے                                     | تعالیٰ کے    | الله             |            |
| قَالُوْالَاعِلْمَ لَنَاآنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ       | 1+9    | المائدة    | ۷    | وَالْهُكُمْالرَّحِيْمُ                                    | 141"         | البقرة           | r          |
| لَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ آلتَ عَلَامُ الْفُيُوبِ | 111    | المائدة    | ۷    | ٱللهُ لَا إِللهَ إِلَّا هُوَ                              | raa          | البقرة           | r          |
| وَعِنْدَةُ مَفَائِحُ الْغَيْبِ مُبِدُن                | ۵۹     | الانعام    | 4    | وَمَا مِنْ إِلْهِ إِلَّا اللَّهُ                          | 44           | العمران          | ٣          |

| بالمارية عاديات                              |             |         |                               |                                                    | ببيريات     | القران وما  | معارو       |
|----------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| آيت .                                        | آیت نمبر    | سورت    | يارو                          | آيت                                                | آيت نبر     | مورت        | باره        |
| مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ        | 99          | الماكدة | 4                             | كَلْلِكَ أَرْسَلْنْكَ فِي أَمَّةٍ                  | ۳.          | الرعد       | 11-         |
| فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ                | ۴.          | الرعد   | ۱۳                            | وَمَا أَرُسَلُنْكَ إِلَّا مُبَيِّمٌ ا وَكَنِيْرًا  | 1.0         | بىامرائيل   | 10          |
| فَإِنْ آعُرَضُواالْبَلْغُ                    | ۳۸          | الشورى  | ra                            | وَمَا أَرُسَلُدُكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلَعْلَمِثْنَ | 1•4         | الانبياء    | 14          |
| عَلَيْظِ مَقربين در باراللي                  | ورسرا بإنور | حفر     | V                             | يَاكِبُ النَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلُنْكَ              | 2           | الاحزاب     | rr          |
| یوں کے )ام ہیں                               | (لینینماز   |         |                               | وَمَا اَرُسَلُنْكَ نَذِيْرُا                       | ۲۸          | السيا       | rr          |
| وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَلَيُصَلُّوا مَعَكَ | 1+1         | النساء  | ۵                             | إِنَّكَ لَيِنَ الْمُرْسَلِيْنَ                     | ٣           | نیرہ        | 77          |
| وَصَلِّ عَلَيْهِمْسَكَنَّ لَّهُمْ            | 100         | التوبة  | 11                            | عامه من خدا مجمنا كفرب                             | ل كوانساني  | پغبرو       |             |
| اللط فيلم جات مي                             | حضورانور    |         |                               | لَقَلُ كَفَرَ الَّذِيثَنَابْنُ مَرْيَحَ            | ۷۴_۲        | المائدة     | ۲           |
| فے ہے قاضی (نج ) ہیں                         | غالی کی طرف | الله    | 9                             | واپنی بندگی کاسبق نہیں پڑھایا                      | نے لوگوں ک  | کی بی       |             |
| فَلَا وَرَبِّكَ تَسْلِيُكَا                  | ar          | النساء  | ۵                             | ببنده خدابنا يا                                    | بلك         |             |             |
| إِنَّا آنَزَلْنَالِتَعُكُمْ بَيْنَ النَّاسِ  | 110         | النساء  | ۵                             | مَا كَانَ لِبَشَرِ رَبُّيدِ لِنَ                   | ۷٩          | العمران     | ٣           |
| دید پرقربان ہونے والے                        | وانورض تو   | حضوا    |                               | السلامتمام انبياء فظائ الصاففل بي                  | پرالصلوة و  | بدالرسلينعل |             |
| کے قائد اعظم ہیں                             | مجابدون     |         |                               | وَلَكِنَ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِهِ        | ۴٠          | الاحزاب     | rr          |
| وَإِذْ غَلَوْتَ عَلِيُمْ                     | ırı         | العمران | ۲                             | وَمَا أَرُسَلُنك نَنِيرُا                          | 71          | السيا       | **          |
| فَقَاتِلْ الْمُؤْمِدِنْنَ                    | ۸۳          | النسآء  | ۵                             | الكلم كاوصاف حميده                                 | يخورانور    | <b>&gt;</b> |             |
| فَإِمَّا تَثُقَفَقُنَّهُمُ يَنَّ كُرُونَ     | ۵۷          | الانفال | 10                            | حَرِيْصٌرَّحِيْمُ                                  | IFA         | التوبة      | 11          |
| لَأَيُّهَا النَّبِيُ حَرِّضِالُقِتَالِ       |             | الأنفال | 10                            | وَمَا ارْسَلُنْكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعُلَمِيْنَ   | 1+4         | الانبياء    | 14          |
| یک فاتح بادشاہ ہونے کے لحاظ سے               | •           |         | حو                            | لَاَيُهَا النَّبِيُّ وَسِرَاجًا مُّدِيْرًا         | 47_49       | الاحزاب     | rr          |
| ہائی پیش کرنے والے ہیں                       |             | قيديوا  |                               | بَشِيْرًا وَكَنِيرًا                               | rA          | المسبأ      | rr          |
| لَا لَيْهُ النَّبِيُّ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ      |             |         | 10                            | بن ميناليه كا فرض منصبي                            | دحمة للعالم |             | <del></del> |
| اثوری (پر یوی کونسل)ہے جس کے                 |             |         | فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ | r.                                                 | العمران     | <u>-</u>    |             |
| ج(پریذیڈن) ہیں                               | وروالاسرة   |         |                               | لَاَيُّهَا الرَّسُولُرِسَالَتَهُ                   | 42          | المائدة     | 7           |
| وَشَاوِرُهُمْ عَلَى اللهِ                    | 109         | العمران | ٣                             | أَكَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِيُّنُ   | 97          | المائدة     | ۷           |

| 017040 27010 9                                      |            |           |      | <u>ئ</u> (۸)                                    | سيهمالا                  | القراك وتقبني    | رِف       | معار    |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------|------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|---------|
| آيت                                                 | آيت نمبر   | سورت      | ياره | آیت                                             | يتنبر                    | ورت آ            |           | ル       |
| وَكَانَ آمْرُ اللهِ قَلَدًا مَّغُنُورًا             | ۲۸         | الاحزاب   | rr   | المنز كاخل عظيم                                 |                          |                  |           |         |
| وَقَلَّرُ ثَا فِينِهَا السَّيْرَ                    | IA         | السبا     | rr   | لَوْ كُنْتَ فَظًّا عَلَى اللهِ                  | 109                      | ران              | <b>II</b> | ~       |
| وَالْقَبْرَ قَلَّوْنَهُ                             | 79         | يٰن       | **   | قَلْجَاءَ كُمْ رَسُولٌرَءُوْفُ رَحِيْمٌ         | ۱۲۸ ز                    | التوبة           |           | 11      |
| हुं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं है          | 10         | حم السجدة | rr   | ٳٮٚۜٛػؘڶۼڶٷؙڮۼڟؚؽؠٟ                             | 5 ~                      | القلم            | ٦,        | 79      |
| وَلكِنْ يُنَاثِلُ بِقَلَدٍ مَّا يَشَاءُ             | ۲۷         | الشورئ    | 20   | ا بن خون کے پیاسے دھمنوں کے                     | ئی ثبوت ک                | عاليه كاانتها    | فلاق      | ;<br>;  |
| عَلَى اَمْرِ قَلُ قُلِيرَ                           | 11"        | القمر     | 12   | نے پرنے حدم غموم ہیں                            | بإفتانهو                 | ہدایت            |           |         |
| إِنَّا كُلُّ ثَنَّ مِ خَلَقُنْهُ بِقَدَرٍ           | ۴٩         | القمر     | 12   | فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ أَسَفًا                     | Y                        | الكېف            | 10        | ۵       |
| الحَيْنُ قَلَّدُ ثَابَيْنَكُمُ الْمَوْتَ            | 4+         | الواقعة   | 72   | الله الله الله الله الله الله الله الله         | نام انبیاء <del>کا</del> | ت کے دن تم       | قيامه     | <b></b> |
| وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ           | ŗ.         | المز فل   | 44   | وَيَوْمَ نَبُعَتُ شَهِيُنَّا                    |                          | انحل             | I         |         |
| اِلْ قَلَدٍ مَّعْلُومِ                              | rr-        | الرسلت    | 19   | وَيَوْمَ نَبْعَتُ لَمُؤُلَّاءِ                  | ۸۹                       | الخل             | 10        | 7       |
| فَقَلَوْتَا ﴿ فَيِعْمَ الْقَيِدُونَ                 | ۲۳         | الرسلت    | 79   | ت دوسرى امتول پر گواه بوگى                      |                          | رسول الثدية      |           | _       |
| خَلَقَهُ فَقَلَّرَهُ                                | 19         | عبس       | ۳.   | وَكَلْلِكَ جَعَلُنْكُمْشُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ |                          | البقرة           | r         | 7       |
| وَالَّذِي ثَكَةً فَهَلَى                            | P          | الاعلى    | ۳.   | ياء فظارك باته برظام موات مجزه                  |                          | ومعمول جون       | خلافه     |         |
| آن حکیم کونازل فرمایا ہے                            | غالی نے قر | اللدن     |      | ويهاختيارنبين قفا كهجب چاہتے معجزه              | ببمالسلام                | عا<br>ایں۔انبیاء | کتے       | ,<br>,  |
| وَإِنْ كُنْتُمُ فِي رَيْبٍ صَٰدِقِنُنَ              | ۲۳         | البقرة    |      | بر کردکھاتے                                     | ظا                       |                  | ·         |         |
| فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْمِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ | 92         | البقرة    | 1    | وَٱقْسَهُوْ الْإِللهِ عِنْكَ الله               | 1+9                      | الانعام          | 4         | ]       |
| شَهُرُ رَمَضَانَ أَنْزِلَ فِيْهِ الْقُرُانُ         | 1/40       | البقرة    | ۲    | وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ   | ۳۸                       | الرعد            | ۱۳        | 1       |
| نَوَّلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ               | ٣          | اال عمران | ۳    | يراليي كاذكر                                    | تقتر                     |                  |           | ر       |
| هُوَالَّذِينَّ ٱلْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ مِنْهُ    | 4          | العمزن    | ۳    | <b>ۇ</b> قىدە ئىتازل                            | ۵                        | يۇس              | "         |         |
| الله مِنْ أَنْهَا مِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ  | 44         | العرن     | r    | وَمَا نُنَا لُهُ إِلَّا بِقَلَدٍ مَّعْلُومٍ     | rı                       | الحجر            | ۱۳        | 1       |
| ٱفَلَا يَتَكَبَّرُوْنَ كَلِيْدُا                    | Aŗ         | النسآء    | ٥    | قَنَّرُنَا ﴿ إِنَّهَا لَهِنَ الْغُيْرِيْنَ      | ٧٠                       | الحجر            | ۱۳        |         |
| وَٱلْرُلْدَا لِللَّهِ عَلَيْهِ                      | ۳۸         | المآكدة   | 7    | وَٱنْزَلْنَا مَاءً بِقَلَدٍ                     | I۸                       | المؤمنون         | ۱۸        |         |
| وَأُوْحِيَالًا مَنْ بَلَغَ                          | 19         | الانعام   | ۷    | <u>فَقَتَّرَهٰ تَقْدِيْرًا</u>                  | r                        | الفرقان          | ۱۸        |         |

| 01/010 270.00                                                         |            |            | · .  |                                                  |         |            | =    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|--------------------------------------------------|---------|------------|------|
| آيت                                                                   | آيت نبر    | سورت       | باره | آیت                                              | آيت نبر | سودت       | ياره |
| تَأْذِيْلُ فِينَ الرَّحْنِ الرَّحِيْدِ                                | r          | حم السجدة  | ۲۳   | وَهٰنَا كِتْبُ آئزَلُغُهُ مُهٰرَكُ               | 91      | الانعام    | 4    |
| وَكُذٰلِكَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرُاكًا عَرَبِيًّا                   | 4          | الشوري     | ro   | ٱنَّهُ مُنَازُّلُ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ        | ۱۱۴     | الانعام    | ٨    |
| اِتَّاجَعَلُنْهُ قُرْ لِكَا تَعْقِلُونَ                               | ٣          | الزفزف     | ro   | وَهٰنَا كِتْبُ ٱنْزَلْنْهُ مُلِرَكٌ              | 100     | الانعام    | ٨    |
| إِنَّا آنَوَلُلهُ مُعُلِدِيْنَ                                        | ۳          | الدخان     | ra   | كِتْبُ ٱلْإِلَ إِلَيْكَ ِ                        | ۲       | الاعراف    | ٨    |
| فَإِثْمًا يَتَلُ كُرُونَ                                              | ۵۸         | الدخان     | ra   | وَمَا كَانَ هٰنَا الْقُرّانُ مِنْ دُوْنِ اللهِ   | ۳۷      | بونس       | 11   |
| آمُريَقُوْلُونَ طبِقِيْنَ                                             | ساس،ماس    | . الطور    | ۲۷   | يَاكُتُهَا النَّاسُقِنَ رَّبِّكُمُ               | ۵۷      | بونس       | 11   |
| تَنْزِيُلٌ مِّنُ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ                                 |            | الواقعة    | 14   | أَمْ يَقُولُونَ بِعِلْمِ اللهِ                   | سااءتها | حود        | IF   |
| إِنَّا لَعُنُ نَزَّلْمَا عَلَيْكَ الْقُرُانَ تَنْزِيْلًا              |            | الدهر      | 19   | تِلْكَ مِنْ قَبُلِ هٰلَا                         | M 9     | حود        | 11   |
| إِنَّا آنْوَلْنُهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدُرِ                             |            | القدر      | ۳.   | اِنَّا ٱثْرَلْنَهُ تَعْقِلُونَ                   | r       | يوسف       | 17   |
| ل ہونے کی کیاغرض ہے؟                                                  | ھیم کے ناز | قرآن       |      | ذلك مِنْ أَنْبَاءِ الْعَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ | 1+1"    | يوسف       | 11   |
| هٰنَا بَيَانُ لِّلتَّاسِ وَهُنَّى لِّلْمُتَّقِيْنَ                    | IMA.       | العمران    | ٣    | كِتْبُ ٱنْزَلْئِهُ إِلَيْكَالْحَيِيْدِ           | 1       | الأثيم     | ۳    |
| فَكُ جَلَّةً كُمْ مِّنَ اللَّهِ مُسْتَقِيْمِ                          | 17:10      | المائدة    | 4    | وَنَزَّلْنَاعَلَيْكَ الْكِتْبَ                   | ۸۹      | انحل       | ۱۳   |
| مُصَدِّقًا لِّهَا عَلَيْهِ                                            | MV         | المائدة    | 4    | وَنُنَإِلُ مِنَ الْقُرُانِ خَسَارًا              | Ar      | بى اسرائيل | 10   |
| <u>ڽؙۿؙۊٳؙؖ</u> ڷٳۮؚػڒؽڸڵۼڵؠؽڹ                                        | 9+         | الانعام    | 4    | قُلُلَّيْنِ اجْتَمَعَتِظَهِيْرًا                 | ۸۸      | بن اسرائیل | 10   |
| نَقُلُ جَاءَكُمُ رَحْمَةٌ                                             |            | الانعام    | Λ    | مَا آنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرُانَ لِتَشْغَى     | r       | لحظ        | 14   |
| إَيُّهَا النَّاسُلِّلُهُؤُمِنِيُنَ                                    | 04         | يونس       | 11   | وَ كَلْلِكَ ٱنْزَلْنْهُ قُرُاكًا عَرَبِيًّا      | 1111    | لمٰا       | 17   |
| مَا اَنْزَلْنَا يُؤْمِنُونَ                                           | ٩٣         | النحل      | ۱۳   | وَلَقَلُ ٱلْزَلْكَ ٓ اللَّهِ مُّبَيِّنْتٍ        | ۳۳      | النور      | IA   |
| ِّلْنَاعَلَيْكَلِلْهُسُلِيدِيْنَ<br>تَالْنَاعَلَيْكَلِلْهُسُلِيدِيْنَ |            | المحل      | ۱۴   | لْلِرَكَ الَّذِينُ نَزَّلُ الْفُرُقَانَ          | 1       | الفرقان    | IA   |
| نَّ هٰذَا الْقُرُانَ اَلِيْعًا                                        | 1 1+19     | بی اسرائیل | : 10 | ؘٳٮۜۧڎؙڵؾؙۘڹٝڒۣؽؙڶۯؾؚٵڶۼڵۑؽڹ                     | 197     | الشعراء    | 19   |
| نُنَرِّلُخَسَارًا                                                     | 5 Ar       | بى اسرائيل | : 10 | نْزِيْلُ الْكِتْبِ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ          | r       | السجدة     | rı   |
| رخوارق عادات                                                          | معجزاتاد   |            |      | نْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ                 | 5 0     | ينس        | ۲۳   |
| إِذْقُلْتُمالسَّلُوٰى                                                 | 5 02t00    | البقرة     | 1    | يَتْبُ آنَزَلْنْهُ إِلَيْكَ مُلِرَكٌ             | rq      | ص          | 122  |
| إذِاسُتَسْقَىمَّشَرَبَهُمُ                                            | 5 Y.       | البقرة     | 1    | لْهُنَزَّلَمُّتَشَابِهُا                         | j řm    | الزمر      | rr   |

| , آیت                                         | آيت نمبر        | سورت       | ياره                                             | آیت                                          | آیت نمبر          | سورت    |      |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------|------|
|                                               | <u> </u>        | <u> </u>   | <del>                                     </del> |                                              | <u> </u>          |         | ياره |
| إِلَّا تَنْصُرُونُ السُّفْلِي السُّفْلِي      |                 | التوبة     | 1+                                               | وَإِذْ أَخَنُكا الطُّوْرَ                    | 1                 | البقرة  | -    |
| وَأُوْعِيَ إِلَى نُوْجِالطُّلِيدُة            | רהבהא           | هود        | 11                                               | وَلَقَلُ عَلِمُتُمُ خُسِيْنَ                 | ۵۲                | البقرة  |      |
| هٰذِهٖ تَاقَةُ لَمْ يَغْتَوُا                 | 415 yr          | حود        | ır                                               | وَإِذْ قَتَلُتُمُ تَعُقِلُونَ                | 2002              | البقرة  | 1    |
| وَلَقَلُ جَاءَتُ حَمِينًا تَجِينًا            | 2 <b>r</b> t 19 | حود .      | ır                                               | الَّهُ تَرَالَى آمُيَاهُمْ                   | ۳۳۳               | البقرة  | ۲    |
| وَلَيَّا جَأَءَتُ عِنْدَرَيِّكَ               | ۸۳۲۷۷           | 2900       | 18                                               | وَقَالَ لَهُمْ الْمَلْبِكَةُ                 | 247               | البقرة  | ٢    |
| وَيْقَوْمِ اعْمَلُوا لَّمْ يَغْتَوْا فِيْهَا  | 90tgr           | هود        | ır                                               | آوُ كَالَّذِي ٞ كُنْهًا                      | 109               | البقرة  | ٣    |
| وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي الطَّيْقِينَ            | r4+rm           | لوسف       | ١٢                                               | وَإِذْ قَالَ سَعُيًا                         | <b>*</b> Y•       | البقرة  | ٣    |
| عَسَى اللهُ آنُ يَأْلِينَنَى عِهِمْ بَحِيْعًا | ۸۳              | بوسف       | 1100                                             | قَلْ كَانَ لَكُمْ الْعَيْنِ                  | 11-               | العمران | ۳    |
| إِذْهَبُوْا بَصِيْرًا                         | qr-             | يوسف و     | 114                                              | كُلَّمَا دَخَلَعِنْدِاللهِ                   | ٣٧                | العمران | ۳    |
| اِنْيُ لَاجِلُ تَعْلَمُونَ                    | 97596           | يوسف       | Im                                               | فَنَادَتُهُ رَمُزًا                          | ritma             | العمران | ٣    |
| مُبْحَٰنَ الَّذِيثَمِنُ الْيِتِمَا            | v. (            | نی اسرائیل | 10                                               | اِذْقَالَتِ كَهُلًا                          | ~ <del>୯</del> ۳۵ | العمران | ٣    |
| إِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اَمَدًا                | 11'-1+          | الكھف      | 10                                               | ٱنِّيَّ ٱخۡلُقُبُيُوتِكُمْ                   | ۳۹                | العمران | ۳    |
| وَتَرَى الشَّهُسَرُعُبًا                      | 14-14           | الكھف      | 10                                               | وَلَقَلُ نَصَرَ كُمُ اللَّهُ مُسَوِّمِيْنَ   | iratire-          | العمران | ٣    |
| وَلَبِثُوا يَسْعًا                            | ra              | الكھف      | 14                                               | وَّقَوُلِهِمُ إِنَّا قَتَلُنَاشُيِّهَ لَهُمُ | 102               | النساء  | 4    |
| وَإِذْ قَالَ مُوْسَى ٤٠٠٠                     | 4m_4+           | الكھف      | 10                                               | وَمَا قَتَلُوهُ ﴿ إِلَيْهِ                   |                   | النساء  | ٧    |
| وَاذْكُرْ فِي الْكِتْبِسَوِيًّا               | 12517           | 12         | 14                                               | وَإِنْ مِّنْ مَوْتِه                         | 109               | النساء  | ч    |
| فَنَادُىهَاجَنِيًّا                           | rotir           | مريم       | 14                                               | مَنُ لَّعَنَهُ اللهُالْخَنَازِيْرَ           | ۲٠                | الماكدة | ۷    |
| قَالُوا كَيْفَ حَيًّا                         | ritra           | 4-1        | 14                                               | فَٱلْقٰي لِلنَّظِرِيْنَ                      | 1+41+4            | الاعراف | 9    |
| قَالَ الْقِهَا أَخْزَى                        | rrt 19          | ь          | 17                                               | قَالُوُا يُمُوْلَىوَهٰرُوُنَ                 | والهما            | الاعراف | 9    |
| قَالَ رَبِّ إِيْمُوْسَى                       | rytra           | طه         | 17                                               | وَلَقَلُ آخَنُكَا مُّفَطّلتٍ                 | י או גאשו         | الاعراف | 9    |
| فَإِذَا حِبَالُهُمْبرب هٰرُونَ وَمُوْسَى      | ۷٠٤٦٢           | ط          | Y                                                | وَإِذْ نَتَقُنَا بِقُوَّةٍ                   | 121               | الاعراف | 9    |
| قَالَ فَاذْهَبْ لَا مِسَاسَ                   | <b>∠</b> 9      | طه         | 117                                              | إِذْ تَسْتَغِيُثُونَ مُرُدِفِئْنَ            | · 9               | الانفال | ٩    |
| قُلْنَا لِنَارُ الْأَخْسَرِ يُنَ              | 79              | الانبياء   | 14                                               | لَقَدُ لَصَرَ كُمُ اللَّهُالْكُفِرِيْنَ      | 74,70             | التوبة  | 1+   |

| آیت                                 | آيتنبر     | سورت      | يارو | آیت                                                                                                              | آيت نمبر       | سورت     | يارو |
|-------------------------------------|------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------|
| الَهُ تَرَكَيْفَ مَا كُولِ          | atı        | الغيل     | ۳.   | وَّسَعُّرُكَا مَعَ دَاوْدَ وَالطَّلْيُرَ                                                                         | <b>49</b>      | الانبياء | 14   |
| فتے اور اُن کے کارنا ہے             | بالی کے فر | اللدتع    |      | وَلِسُلَيْهُنَ الرِّئِحُ خَفِظِيْنَ                                                                              | Artai          | الانبياء | 14   |
| وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْكُفِرِيْنَ  | rrtr.      | البقرة    | f    | فَأَكْبَتُوْهُمْالْأَخَرِيْنَ                                                                                    | 77 <b>5</b> 7+ | الشعراء  | 14   |
| قُلْمَنُ كَانَ لِلْكُورِيْنَ        | 91492      | البقرة    | 1    | إِذْقَالُ مُؤْسَى وَقَوْمِهِ                                                                                     | 1rt2           | انمل     | 19   |
| وَمَا ٱلْإِلَوَرَوْجِهِ             | 104        | البقرة    | _    | وَوَرِكَ سُلَيْهٰنُ قَوْلِهَا                                                                                    | 19517          | انمل     | 19   |
| وَلَوْ ثَرِّى تَسْتَكْبِرُوْنَ      | 92         | الانعام   | 4    | وَتَفَقَّلَ الطَّلْمُرُ يَرْجِعُونَ                                                                              | ratr•          | انمل     | 19   |
| إِنَّ الَّذِيْثَنَ يَسُجُنُوْنَ     | ۲۰٦        | الاعراف   | q    | ٳۯڿڠٳڷؿؠٟۿ؞؞ڣٙڞؙڸۯڣۣ                                                                                             | ሶ <b>ቲ</b> ፑረ  | انمل     | 19   |
| لَهُ مُعَقِّبْتُ أَمْرِ اللهِ       | 11         | الرعد     | 19~  | وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ اَجْمَعِيْنَ                                                                            | ۵۱۲۲۸          | انمل     | 19   |
| وَيلْهِيُؤْمَرُوْنَ                 | r+tm9      | انحل      | 10   | وَٱوْحَيْنَاً أَنَّ وَعُدَاللهِ حَقَّ                                                                            | rt2            | القصص    | 70   |
| وَمَا نَتَنَازُلُ نَسِيًا           | אור        | 6.9       | 14   | فَقَالَ رَبِّالْغٰلِبُونَ                                                                                        | ratro          | القصص    | 7.   |
| وَلَهٔ لا يَغْتُرُونَ               | r-t19      | الانبياء  | 14   | ٱۅؙڷٙڡٝؾڴڣۿؚۿ؊ؽؙؿڸ؏ؘڷؽۿ۪ۿ                                                                                        | ۵۱             | العنكبوت | rı   |
| وَقَالُوا الظُّلِيهِ فَيَ           | ratry      | الانبياء  | 14   | يَالَيُهَا الَّذِيثِينَ لَّهُ تَرَوْهَا                                                                          | 9              | الاحزاب  | 71   |
| وَيَوَمَعَسِلْرًا                   | 17-10      | الفرقان   | 19   | وَلَقَلُ الْمُنْ الْمُهِ إِنِّ الْمُهِ إِنِّ الْمُهِ إِنِّ الْمُهِ إِنِّ الْمُهِ إِنِّ الْمُهِ إِنَّ الْمُهِ إِن | ırtı.          | المسيا   | 77   |
| وَاتَّهٔ مِنَ الْمُثَنِيدِ يَنَ     | 1905-197   | الشعراء   | 19   | إِذْ أَبْقَ إِلَى يَقْطِئْنِ                                                                                     | 14.4F14.•      | الصفت    | 77   |
| قُلِ ادْعُوا الْكَبِيرُ             | rrtrr      | البا      | rr   | وَاذْ كُرْ عَبْدَنَا آوَّابُ                                                                                     | 14             | ص        | rm   |
| اَكُمْدُنْ لِلهِ قَدِيْرُ           | 1          | فاطر      | 77   | فَسَغَّرُكَالَهُالْأَصْفَادِ                                                                                     | rztry          | ص        | rm   |
| وَمَا مِنَّا الْمُسَيِّعُونَ        | וזין דרוי  | الصفت     | ۲۳   | ٱرْكُضْمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ                                                                                      | rmtur          | م.       | ۲۳   |
| الَّذِيْنَ يَحْمِلُونَالْعَظِيْمُ   | 952        | المومن    | 44   | وَقَالَ فِرْعَوْنُالْحِسَابِ                                                                                     | rztry          | المومن   | ٣٣   |
| فَالَّذِيْنَ عِنْدَ لَا يَسْتَمُونَ | ۳۸         | حم السجدة | ۲۳   | وَاثْرُكِ مُغْرَقُونَ                                                                                            | ۲۳             | الدخان   | rs   |
| وَالْمَلْبِكَةُالْأَرْضِ            | ۵          | الشورك    | 20   | وَبَشَّرُوهُ بِغُلْمٍ عَلِيْمٍ                                                                                   | ۲۸             | الذريت   | 74   |
| وَتَاكَوُا مُٰكِثُونَ               | <b>44</b>  | الزخوف    | 20   | وَالنَّجْمِ الْكُنْزِي                                                                                           | IAFI           | البخم    | 72   |
| اَمُ يَحْسَبُوْنَ يَكُتُبُوْنَ      | ۸۰         | الزخوف    | 10   | إِقْتَرَبْتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَبَرُ                                                                     | -              | القمر    | ۲۷   |
| وَلَقَلُعَتِيْدُ                    | IAPIY      | ڹ         | 74   | وَلَقَلُ رَاوَدُوْهُ وَنُنُرِ                                                                                    | ٣٧             | القمر    | 72   |

PYO

|                                              |                |            |      |                                                | U->-             | .,0/ -       | -,,           |
|----------------------------------------------|----------------|------------|------|------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|
| حد آ                                         | آیت قبر        | سورت       | باره | آيت                                            | آ يت نمبر        | سورت         | ارو           |
| كَمَا بَدَا كُمْ تَعُوْدُونَ                 | 19             | الاعراف    | ٨    | وَجَاءَتْالشَّدِيْدِ                           | 17t19            | ت            | PY            |
| عَلَٰى إِذَا ٱقَلَّتُ تَكَا كُرُونَ          | 02             | الاعراف    | ٨    | وَكُمْ قِينْيَوْطَى                            | ry               | النجم        | 12            |
| وَٱقْسَمُوا فَيَكُونُ                        | ۳•t*۸          | انحل       | In   | يَايُهَا الَّذِيثَنَ يُؤْمَرُونَ               | Ч                | 7.3          | 71            |
| وَمَا آمُرُ قَايِدِ                          | 44             | انحل       | الا  | وَالْشَقِّتِ مَّانِيَةً                        | 12_17            | الحاقة       | 19            |
| كْلِكَ جَزَا <b>زُهُمْ</b> فِيُهِ            | 99591          | بن اسرائیل | 10   | عَلَيْهَا إِلَّا مَلْبِكَةً                    | m1_m+            | المداثر      | 19            |
| وَ كُنَالِكَ آعُنُونًا إِنْهِا               | rı             | الكھف      | 10   | اِنَّهُ لَقُوْلُاَمِنْنِ                       | ritig            | الحكوير      | ۳.            |
| وَيَقُولُ الْإِنْسَانُهَيْنًا                | 4 <b>८_</b> 44 | (m)        | 17   | وَإِنَّ عَلَيْكُمْ تَفْعَلُونَ                 | irti•            | الانفطار     | ۳.            |
| إنَّ السَّاعَةَ اتِيَة تَسُغى                | 10             | Ь          | 14   | تَنَزُّلُ كُلِّ امْرِ                          | Ir               | القدر        | ۳.            |
| كَمَابَدَاْنَافَاعِلِنْنَ                    | 1+14           | الانبياء   | 14   | بالقيامة                                       | الوا             |              | <del></del> - |
| يَآيُهَا النَّاسُ فِي الْقُبُورِ             | 2to            | الح        | 14   | مت کے حالات                                    | <u>څرب</u> تيا   |              |               |
| اَوَلَمْ يَرَوْا الَّا يُؤْمِنُونَ           | YAY            | انمل       | ŗ.   | ض كا ظاهر موتا اور حفرت عيسىٰ طينا كانازل موتا | لكلنا، دابة الا، | جوج ماجوج کا | مثلاً يا      |
| اَوَلَمْ يَرَوُا كَيْفَ شَيْئَ قَدِيْدِ      | r+t19          | العنكوت    | 7.   | فَإِذَا جَاءًبَعُضِ                            | 99_9/            | الكھف        | IY            |
| يُخْرِجُ الْحِتَى تُخْرَجُونَ                | 19             | الروم      | PI   | حَتْى إِذَا فُتِحَتْ                           | PP               | الاانبياء    | 12            |
| وَهُوَ الَّذِي ثِيبُنَوُاالْحَكِيمُ          | 12             | الروم      | PI   | وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ                       | ۸۲               | انمل         | r.            |
| فَاتُقُارُ إِلَىٰ الْخَارِ قَدِيْر           | ۵۰             | الروم      | ri   | وَإِنَّهُ لَعِلُم لِّلسَّاعَةِ                 | ١١               | الزخرف       | ra            |
| وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي الْأَرْضِ             | ٣              | السيا      | 44   | فَارُتَقِبْ يَغُشَى النَّاسَ                   | 11_1+            | الدخان       | ra            |
| وَاللَّهُ الَّذِي النُّشُورُ                 | 9              | الفاطر     | 77   | فَهَلْ يَنْظُرُونَ آشَرَ اطْهَا                | 1.               | محم          | ry            |
| وَايَة لَّهُمُ الْأَرْضُيَأْكُلُون           | ۳۳             | يس         | ۲۳   |                                                | 01t02            | النجم        | 74            |
| قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامِفَيَكُونُ        | Art 2A         | یں         | ۲۳   | ٳڡؙٛػڒؠٙۑ                                      | 1                | القر         | 72            |
| فَاسْتَفْرِمُ ٱهُمُلَاذِب                    | 11             | الصفت      | rr   | إِنَّهُمْ يَرَوْنَهقَرِيْبًا                   | 4_4              | المعارج      | <b>r</b> 9    |
| وَمَا خَلَقْنَا كَالْفُجَّادِ                | ratrz          | ص          | ۲۳   | ادرم نے کے بعد جینے کا ثبوت                    |                  | -<br>تيامت   |               |
| اللهُ يَتَوَكَّى الْأَنْفُسَيَتَفَكَّرُونَ . | ۳۲             | الزمر      | rr   | · وَإِذْوَتَكُتُمْتَعْقِلُوْنَ                 |                  | البقرة       | ,             |
| كَلُقُ لَا يَعْلَمُونَ                       | ۵۷             | المومن     | rr   | ا اَوْ كَالَـٰذِيْ عَزِيْزِ حَكِيْم            | 14.109           | البقرة       | -             |
|                                              |                |            |      | او فاللوي عريز عربيد                           |                  | */··         |               |

| 017020-230.09                                |                 |          |       |                                               |            |          |            |
|----------------------------------------------|-----------------|----------|-------|-----------------------------------------------|------------|----------|------------|
| آيت                                          | آيت فمبر        | مورت     | باره  | آيت                                           | آيت نبر    | سؤدت     | ياره       |
| وَمِنْ وَرَائِهِمْ يُبْعَثُونَ               | 1++             | المومنون | I۸    | وَمِنُ الْيَهِقَدِيْرِ                        | <b>m</b> 4 | حم الجدة | شهم        |
| فُمِّ إلى _ ترجعون                           | 11              | السجدة   | rı    | مَا خَلَقُائُهُمَا اَجْمَعِيْنَ               | ٣٠_٣٩      | الدخان   | 70         |
| التَّارُ يُعْرَضُونَ عَشِيًّا                | ۳۲              | المومن   | 44    | أَمْرَ حَسِبَ بِمَنَا كَسَبَكُ                | rr_r1      | الجاثية  | ro         |
| قَلْ عَلِيْنَا مِنْهُمْ                      | ۲۰              | ت        | PY    | مَا خَلَقُنَا مُغْرِطُونَ                     | ٣          | الاحقاف  | PY         |
| الع منور                                     | <b>1</b>        |          |       | أوَلَمْ يَرَوُاقَدِيْر                        | rri<br>'   | الاحقاف  | PY         |
| وَيَوْمَ الشَّهَادَةِ                        | .24             | الانعام  | ۵     | أَفَلَمْ يَنْظُرُونِ كَلْلِكِ الْخُرُوخِ      | ilty       | ؾ        | ΡY         |
| فَإِذَا جَاءَ تَمْعُا                        | 1+11:91         | الكهن    | 14    | اَفَعَيِيْنَاجَرِيُنٍ                         | ia         | ؾ        | . ۲4       |
| وَيَوْمَرُ يُنْفَغُ أَلِسُكَاتٍ              | ٨٨٠٨٧           | أنمل     | 7.    | وَالنَّادِيْتِ الْوَاقِعِ                     | 751        | الذريت   | ·έγ        |
| وَمَا يَنْظُرُ هٰؤُلاءِ فَوَ <del>ات</del> ٍ |                 | وص       | ٢۴    | وَالطُّوْدِسَيْرُوا                           | ा भी ।     | الطور    | 12         |
| وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ يَنُظُرُونَ           | AF              | الزمر    | ۲۳    | نَّحُنُ خَلَقُنْ كُمْ تَنَ كُرُوْنَ           | 47502      | الواقعة  | ř2         |
| وَنُفِخَالُوَعِيْدِ                          | rev             | ر<br>ت   | 74    | آيخسب بَنانه                                  | ٣_٣        | القيمة   | <b>r</b> 9 |
| يَوْمَ يُنَادِ الْخُرُوجِ                    | NT_N1           | ن        | ŕч    | آيخسبالْبَوْني                                | ۲۳۹_+نه    | القيمة   | 19         |
| لَإِذَا لُفِخَ ثَمَٰنِيَة                    | 125-18          | الحاقة   | 19    | وَالْمُرْسَلْتِلَوَاقِع                       | 201        | المرسلت  | ra         |
| لات ِحشر                                     | ماا             |          |       | اَكُهُ نَجُعَلِ الْأَرْضَمِنْقَاتًا           | 12_4       | النبا    | ۳.         |
| نَاللَّهُ يَخْكُمُ يَغْتَلِفُونَ             | 5 111-          | البقرة   | OK    | ءَانْتُمْارُسْهَا                             | rrtrz      | النزعت   | p.         |
| يَّكَا تُكُونُوا بَحِينُعًا                  | 1 IMA           | البقرة   | ٢     | فَلۡيَـٰنُظُرِلَقَادِر                        | Ata        | الطارق   | <b>m.</b>  |
| نَّ الَّذِيْنَ لَا يُزَ كِيثِهِمْ            | 1 120           | البقرة   | ŗ     | لَقَلُ خَلَقُنَا الْحُكِيدِيْنَ               | Atr        | التين    | ۳.         |
| نَلْ يَنْظُرُونَالأَمْرُ                     | ¥1+             | البقرة   | r     | خ کے مالات                                    | عالم برز   |          | T          |
| وُمَ تَبْيَضُ رَحْمَةِ اللهِ                 | 1 1 - 2 5 1 + 1 | ل عمران  | 1 ~   | وَلَا تَقُوْلُوا ﴿ لَا تُشْعُرُونَ            | 100        | البقرة   | ۲          |
| كَيْفَخبِيئةًا                               | ام_۲ ا          | النساء   | ۵     | وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيثَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ | 1215179    | العمران  | ٣          |
| لُ خَسِرَ الَّذِيْنُ يَزِدُونَ               | ٣١              | الانعام  | 4     | اِنَّ الَّذِيْتَفِيُهَا                       | 92         | النساء   | ۵          |
| الْمَوْتِييُرْجَعُون                         | 5 24            | الانعام  | _   _ | ئُمَّ رُدُّوْآالْحَقِّ                        | 44         | الانعام  | 4          |
| مَامِنْ دَابَّةٍ يُخْشَرُون                  | 5 41            | الانعام  |       | نَّ الَّذِينَ الْجَنَّةَ                      | ۴.         | الاعراف  | ٨          |

04.

| آيت                                             | آيت نمبر      | مورت     | بارو | آيت                                      | آيتنبر     | سورت       | باره |
|-------------------------------------------------|---------------|----------|------|------------------------------------------|------------|------------|------|
| بَلَ تَأْتِيهِ مْ مُنْ يُنْظَرُونَ              | , (* •        | الانبياء | 14   | كَهَا بَكَا كُمْ تَعُوْدُون              | <b>r</b> 9 | الاعراف    | ٨    |
| لَا يَحْزُنُهُمْ لِعَلِمُكَ                     | 1-12-1-       | الانبياء | 14   | يَوْمَ يَأْلِ _يَفْتَرُونَ               | ٥٣         | الاعراف    | Λ.   |
| هُوَ سَلْمُكُمُ النَّاسِ                        | ۷۸            | \$ 1     | 14   | وَالَّذِيْنَ_ تَكُٰنِزُوْنَ              | ۳۵٫۳۳      | التوب      | 1•   |
| وَمِنْ وَرَائِهِمْ لَا يَتَسَاءُلُونَ           | 1-11          | المومنون | IA   | اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْيَكُفُرُونَ         | - ۱۸       | يوش        | 11   |
| يَوَمُ يَرَوْنَغَنْجُوْرًا                      | rr            | الفرقان  | 19   | لِلَّذِيْنَ ٱحْسَنُوا يَفْتَرُوْنَ       | r•try      | بونس       | 11   |
| الَّذِيْنَ يُحْشَرُونَسَبِيْلًا                 | mh            | الفرقان  | 19   | وَيُوَمَ يَحْثُمُو هُمْبَيْنَهُمْ        | <b>~</b> a | يونس       | 11   |
| وَٱزْلِفَتِ الْجَنَّةُ ﴿ إِبْلِيْسَ أَجْمَعُونَ | 90t9+         | الشعراء  | 19   | مَنُ أَظْلَمُ رَبِّهِمُ                  | IΛ         | هود        | ır   |
| وَيَوْمَ نَحْشُرُ لَا يَنْطِقُونَ               | nothr         | انمل     | r+   | يَقْدُمُالنَّارَ                         | 9/         | حود        | 11   |
| وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْيَفْتَرُوْنَ              | Latra         | القصص    | ۲٠   | كْلِك يَوْم تَّجْمُونَع فَفِي الْجَنَّةِ | 1+At1+#    | حود        | 11   |
| وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ مُخْطَرُونَ        | ואדור         | الروم    | rı   | يَوْمَ تُبَتَّلُ الْاَرْضُالْحِسَابِ     | alten      | ابرهيم     | ۱۳   |
| وَمِنْ الْيِتِهِ تُغُرُجُونَ                    | ratrr         | الروم    | PI   | وَلَقُلْ عَلِمُنَايَخَشُرُ هُمُ          | ra_rr      | الججرا     | ١١٩٠ |
| وَيُوْمَ لَقُوْمُ يُسْتَغْتَبُوْنَ              | مكدمه         | الروم    | 71   | يَوْمَ يَلْعُوْ كُمْقَلِيْلاً            | ۵۲         | بن اسرائيل | ۱۵   |
| يُكَبِّرُ الْأَمْرُ تَعُتُّونَ                  | ۵             | السجدة   | ۲۱   | يَوْمَ نَدُعُوا سَبِيْلًا                | 47_41      | بن اسرائيل | ۱۵   |
| وَيَقُولُونَ المُجُرِمُونَ                      | agtra         | يس       | 7,5  | وَنَحْشُرُ هُمُ يَوْمَ صُمًّا            | 94         | بن اسرائيل | 9    |
| وَقَالُوْا مُسْلِبُونَ                          | <b>1757</b> • | الصفت    | ۲۳   | فَإِذَا جَاءَلَفِيُفًا                   | 1+1~       | بنياسرائيل | اه   |
| وَتَرَى الْبَلِيكَةَرَبِّهِمُ                   | 40            | الزمر    | ۲۳   | وَيَوْمَهِ نُسَيِّرُ آحَدًا              | ٣4         | الكھف      | 13   |
| يَوْمَ التَّكَاتِيالحِسَابِ                     | 12010         | مومن     | ٣٣   | وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوْا مَصْرِفًا      | ar_ar      | الكھف      | 10   |
| يَوْمِ لَا مَرِدً نَكِيْرٍ                      | ٣2            | الشورى   | rs   | فَوَيُل لِّلَّذِينُ عُضِيَ الْأَمْرُ     | r9tr2      | ار یم      | 17   |
| هَلْ يَنْظُرُونَ الْمُتَّقِينَ                  | 72_77         | الرخزف   | ra   | فَوَرَبِّكجِفِيًّا                       | 2r54A      | مريم       | 7    |
| اِنَّ يَوْمَ آجَمَعِيْنَ                        | ۴.            | الدخان   | ra   | يَوْمَ نَحْشُرُ وِزُدًا                  | 17t10      | مريج       | 17   |
| وَآحْيَيْنَا بِهِالْخُرُوجُ                     | ii            | ت        | 14   | اِنْ كُلُّفَرْدًا                        | 90tgr      | مريم       | 17   |
| اِنَّ عَذَابِ يَلْعَبُونَ                       | 17tZ          | الطور    | ۲۷   | مَنْ آغَرَضَ ظُلُمًا وَّلا هَضْمًا       | 11171++    | ds.        | 17   |
| يَوْمَهُمْيُضْعَقُونَ                           | ۳۵.           | الطور    | 12   | وَمَنْ آغْرَضَ تُنْسِيٰ                  | וראבורה    | طه         | ۲۱   |

| ئة                              | آيت نمبر  | سورت       | ياره | آیت .                                 | آيتنبر  | مورت      | ياره        |
|---------------------------------|-----------|------------|------|---------------------------------------|---------|-----------|-------------|
| يَصْلَوْنَهَا لِلْهِ            | 19510     | الانفطار   | ۳.   | <b>يَوْمَ</b> يَكُ عُ النَّاعِ        | ч       | القر      | 72          |
| ػ <b>ؙڰ</b> ٳ۩ؙۿ؊ػڴؽۼڹ          | 14_10     | المطفقين   | ۳.   | فَإِكَاالْشَقْتِالْهُجُرِمُونَ        |         | الرحمن    | 12          |
| إِذَا السَّبَاءُ حُقَّتُ        | ۲_۱       | الانشقاق . | ۳.   | إِذَا وَقَعَتِمُنْبَقًا               |         | الواقح    | 72          |
| كَلَّا إِذَا دُكْبِجَنَّيْن     | r-tri     | الفجر      | ۳۰   | قُلُ إِنَّ الْأَوَّلِيْنَمَعُلُوْمٍ   | o·tr9   | الواقح    | 12          |
| إِذَافَرُّ الْيَرَة             | ۸tı       | الزلزال    | ۳.   | يَوْمَ تُرَاىالمَصِيْرُ               | iotir   | ٠ الحديدَ | 72          |
| إنَّ الْإِنْسَانَ كَنْمِيْد     | ルナ        | العديت     | ۳.   | يَوْمَالتَّغَابُنِ                    | 9       | التغابن   | ۲۸          |
| القَارِعَةُالْمَنْفُوشِ         | oti       | القارعة    | ۳.   | يَوْمَ يُكْشَفُ إِنَّاة               | rrtrr   | ألقكم     | 79          |
| ختی اورابل محشر کی بیقراری      | کے دن کی  | قيامت      |      | الْحَالَةُ عَالِمًا لَكُالَةُ         | Y_1     | الحاقه    | 19          |
| إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوااَلِيْم | my        | المائدة    | 4    | بِعَنَابٍ وَاقِعٍ بَمِيُعًا           | 1+11    | المعارج   | 19          |
| عَثْى إِذَا يَزِرُونَ           | ۳۱        | الانعام .  | ۷    | يَوْمَ يَغُرُجُوْنَذلَّة              | ለለት ሌሔ  | المعارج   | 19          |
| وَلَا تَحْسَدَنَ اللَّهُ هَوَآء | רדנרר     | ابرهيم     | ۱۳   | إِنَّ لَلَيْنَا مَهِيْلًا             | ırtır   | الموثل    | rq          |
| وَٱثْنِدُهُمُالْأَمْرُ          | <b>79</b> | مريم       | 14   | <u>نَگَیْفَسَبِی</u> ُلا              | المتالا | المزمل    | <b>r</b> 4  |
| وَإِنْ مِّنْكُمْمَقُضِيًّا      | 41        | 61         | 17   | فَإِذَايَسِيْرِ                       | 1.54    | المدژ     | 79          |
| يَوْمَئِنْ هَبُسًا              | 1•٨       | Be         | 11   | فَإِذَا بَرِقَالْمُسْتَقَرُّ          | 1rt2    | القيمة    | <b>r</b> 9  |
| بَلْ تَأْتِيْهِمْيُنْظَرُونَ    | ۴.        | الانبياء   | ΊΖ   | فَإِذَا النُّجُوْمُ لِلْهُكَنِّدِيْنَ | ۸۱۵۱    | المرسلت   | <b>r</b> 9  |
| فَإِذَا هِي شَاخِصَة طُلِيدُن   | 92        | الانبياء   | 14   | إنَّ يَوْمَسَرَاباً                   | r•t12   | النبا     | ۳.          |
| اِنَّ زَلْزَلَةِشَرِيْه         | ۲_۱       | الجح       | 14   | يَوْمَ يَنْظُرُ يَلْعُ                | ۴.      | النبا     | ۳.          |
| يَخَافُونَالْأَبْصَارُ          | ٣٧        | النور      | ۱۸   | يَوْمَ تُرْجَفُخَاشِعَة               | 967     | النزعت    | <del></del> |
| وَيُوَمَ يَعَضُّسَبِيْلًا       | 72        | الفرقان    | 19   | فَوَاتَّمَا هِي بِالسَّاهِرَةِ        | irtir   | النزعت    | r.          |
| وَأَسَرُواْ كَفَرُوْا           | ٣٣        | السبا      | 77   | فَإِذَافِيَ الْمَالُوٰي               | ratur   | النزعت    |             |
| وَقَالُوا لِوَيُلَنَا الدِّيْنِ | ۲٠        | والصفت     | ۲۳   | فَإِذَا جَآءَتِالْفَجَرَةُ            | rtrr    | عبس       |             |
| أَحْشُرُ واالْجَحِيْمِ          | 17-17     | وإلصفت     | ۲۳   | إِذَالشَّهُسُ ٱخْطَرَتْ               | ורדו    | التكوير   | ۳.          |
| وَلَوْ اَنَّ يَسْعَلُوا وُنَ    | ۳۸۳۷      | الزمر      | ۲۳   | إِذَا السَّمَاءُاَخَّرَتُ             | oti     | الانفطار  | r.          |

| ۱۱         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠         ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                |          |      |                                           | Co.    | 70/ 0     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|------|-------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| المورد   | વા                               | آيت نبر        | مورت     | باره | ترآ                                       | بنتدآ  | مورت      | باره       |
| المرد المر  | ڮ <i>ڎ</i> ێڸۯؙ؊ؙڸڽۼ             | rztr           | عبس      | ۲.   | وَيُومَ الْقِيْمَةِ لِلْمُتَكَيِّرِيْنَ   | ٧٠     | الزم      | ٣٣         |
| المرد | لتاله كامير                      | 1•             | الطارق   | ۳.   | وَٱلْنِدُهُمُ يُطَاعُ                     | 1/     | المومن    | 71         |
| الرزن المراق المورى ا  | مَل آڻك ياسِبَة                  | rti            | الغاهية  | ۳.   | وَقَالَ الَّذِيثِيَّالْإِسْفَلِيْنَ       | rq     | حم السجدة | ۲۴         |
| الرفرف ١٩٤٣ والمنفر المنافرة  | يَرِمَيْلٍوَقَالَة أَعَى         | rytrr          | الغجر    | ۳.   | تَرَى الظُّلِيدِيْنَ عَلِمُ               | ٣٢     | ألشورى    | 70         |
| المراب المناب   | وَمَا يُغْيِي تَرَدُّى           | 11             | اليل     | ۳.   | وَتَرْهُمُخَفِيّ                          | ۳۵     | الشورى    | ro         |
| الذريت التاري يَوَمُوْنَ الشَّعْبِوْنَ الرَّمِ الْمُولِ الْوَلِي اللَّهِ اللَّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلِي الللَّهِ اللَّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْ اللَّلِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهِ اللَّلْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللْمُلِي اللَّهِ اللَّلِي اللْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلِي اللْمُلِي اللْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلِي اللْمُلِي اللْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلِي اللْ | وَقَالَمَالَهَا                  | ٣              | الزلزال  | ۳.   | وَإِنَّهُمُ لَيَصُنُّونَهُمْمُشْتَرِكُونَ | ratr2  | الزخرف    | ra         |
| الطور ١٥٠٥ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                |          | ۳.   | وَيَوْمَ لَقُوْمُ جَالِيَةً               | ratrz  | الجاشية   | 10         |
| المرابق المرا | ى طرف لوشخ كى تمناكرنا           | نوںكادُنيا     | نافرما   |      | يَوْمَ هُمْتَسْتَعْجِلُوْنَ               | ırtır  | الذريت    | 77         |
| الحديد العاملة والشاعة والمروث المتحيين المورى العام وترى الطّليفين سينيل الحديد العاملة والمتحيين المتحيين المرافي المتحيين المرافي المتحيين المرافي المتحيين المرافي المتحيين المرافي المتحين المرافي المتحين المرافي المتحين المرافي المتحين المرافي المتحق المرافع المتحق المت | وَٱثْنِهُالأَمْقَالَ             | <b>40_44</b>   | اارميم   | 19-  | فَلَدُهُمُلَاهُمْ يُنْصَرُونَ             | معهد   | الطور     | ۲۷         |
| الحديد المحلي المحتوات المحتو | وَلَوْ تَرَىٰمُوْقِئُونَ         | İ              | السجدة   | ri   | يَقُوُلُعَسِر                             | ٨      | القمر     | ۲۷         |
| اللك ١٢٥ قَلَقَارَ وَقَارَ وَقَالَ وَالْعَلَى وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَلِي وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَا اللّهُ وَالِكُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَالْمَالِكُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَالْمِ | وَتَرَى الظُّلِيدُنَّسَدِيْلِ    | h.h.           | الشوري   | 10   | والسّاعة أذهى وأمر                        | ۳٦     | القمر     | 72         |
| المات المراب المات الما |                                  | \ <del>-</del> |          | S    | يَوْمَ يَقُوْلُالْمَصِيْرُ                | istim  | الحديد    | 72         |
| العادى ا | ر دون الله کی عاجری              | اورمعبود من    |          |      | فَلَهَارَاوُهُتَنَّعُوْنَ                 | ۲۷     | الملك     | 19         |
| المعارى المعارى التا المعارى التا المعارى التا المعارى التا المعارى التا العارى التا العارى التا العارى التا المعارى التا العارى التا العارى التا العارى التا العارى التا العارى التا التا المعارى التا التا التا المعارى التا التا التا التا التا التا التا الت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إِذْ تَبَرَّأَمِنَّا             | IYAFIYY        | البقرة   | -    | خَاشِعَة ذِلَّة                           | ۳۳     | القلم     | 19         |
| الرشيطان المحتادول على الكراك المراك المراك المراك المراك الكراك المراك |                                  |                |          |      | وَامَّا مَنْ سُلُطائِيَّة                 | ratro  | الحاقة    | 19         |
| الدر الدر النام كَوْرَبِهِ الْمُسْتَقَرُ اللهِ النام عَدُولِهِ اللهِ ال |                                  |                | -        |      | يَوَدُّ يُنْجِيْهِ                        | וושחו  | المعارج   | 19         |
| رم الدم الدم الدم الما يَوْمَا عَبُوْسًا لِللهِ الْيَوْمَ الْهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهِ ا                                                              | اروں سے علیمہ وہ وجا کیں گے      | البختابعد      | اورشيطان |      | فَكَيْفَشِيْبَا                           | 14     | المزل     | 19         |
| الدهر الدهر الدا يَوَمَّا عَبُوْسًا فَلِكَ الْيَوْمِ لَاللهِ الْيَوْمِ اللهِ المِلمُ المَا المُله     | وَلَوْ يَوى النَّادِ             | 172t176        | البقرة   | ۲    | فَنْلِك تَوْمَثِنِيَسِيْرِ                | 1+_9   | المداز    | 19         |
| الرسلت ۱۹۳۷ وَيُلْ يَتُومَيْنِ فَكِيْدُونَ A الانعام ۱۹۳۱ وَلَا تَكْسِبُ فَيَلِفُونَ ٢٩ الرسلت ١٩٣٧ مَالَهُمْ قِنْ سَيَفْتَرُونَ ٣٠٠٠ النبا ٣٠ وَيَقُولُ سُرُواتًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله | وَذَكِّرُ بِهِلَا يُؤْخَلُونُهَا | ۷٠             | الانعام  | 4    | <u>فَإِذَا بَرِقَالْهُ</u> سْتَقَرُّ      | 1rt2   | القيمة    | 79         |
| ٣٠ النبا ٣٠ وَيَعُولُ تُوَاتِا اللهِ اللهِ ١١ يَنْ ٣٠٢٠ مَالَهُمْ قِنْ يَفْتَرُوُنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وَلَقَلْ جِمُتُمُونا تَزْعُمُون  | ٩٣             | الانعام  | 4    | يَوْمًا عَبُوْسًا خْلِك الْيَوْمِ         | 11_1+  | الدحر     | 19         |
| 170923                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وَلَا تَكُسِبُ تَغْتَلِفُونَ     | וארי           | الانعام  | Δ    | وَيُلِّ يَوْمَمِيدٍ فَكِيْدُونَ           | mat m2 | الرسلت    | 19         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مَالَهُمْ قِنْيَفْتَرُوْنَ       | r•tr2          | يونس     | "    | وَيَغُوُلُئُرَابًا                        | ۴.     | النبا .   | <b>r</b> • |
| ٣٠ النزعت ١٢٨ قُلُوبخَاشِعَة ١٣ ابرتيم ٢١-٢١ وَبَرَدُوْاعَذَاب الْيُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وَبَرَزُوْاعَلَمَابِ ٱلِيْهِ     | rr_ri          | ابريم    | ۱۳۰  | قُلُوْبخَاشِعَة                           | 951    | النزعت    | <b>r</b> • |

|                                                  |                    |            |      |                                                    | AV     |             | =    |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------|------|----------------------------------------------------|--------|-------------|------|
| آیت                                              | آيتنبر             | مورت       | بارو | آيت                                                | آيتنبر | <b>مورت</b> | پاره |
| وَاتَّامَنْ أَوْلَى عِنِم                        | rotro              | الحاقة     | 44   | وَإِذَا رَآ الَّذِينَ _ يَفْتَرُونَ                | ۸۷۲۸۲  | التحل       | ١٣   |
| وَلا يَسْئَلُ يُنْجِيْهِ                         | 14F1+              | المعارج    | rq   | وَيَوَمَ يَغُولُ نَادُوا _ مَوْمِقًا               | or     | الكمعن      | 10   |
| ڮ <i>ۮ</i> ؠؘڸۯؙ؊ڸؽ؋                             | ኮ <b>ቲ</b> ኮሶ      | عبس        | ۳.   | وَالْخَلُوا ضِلًّا                                 | Artai  | 6-1         | 14   |
| يَوْمَ لَا تَمْلِك رِلْهِ                        | 19                 | الانقطار   | ۳٠   | فَإِذَا لُفِخَ يَتَسَاءَلُونَ                      | 1+1    | المومنون    | 1/   |
| قیامت کے دن اللہ تعالی کی اجازت سے شفاعت ہوگی    |                    |            |      | وَيَوْمَ يَعْشُرُ هُمْ وَلَا نَصْرًا               | 19412  | الغرقان     | ı۸   |
| وَاتَّقُوا يَومًا يُنْمَرُونَ                    | ۳۸                 | البقرة     |      | يَوْمَ لَا بَنُوْنَ                                | ۸۸     | الشعراء     | 19   |
| يَوْم لَّاالظَّلِمُوْنَ                          | rar                | البقرة .   | ۳    | قَالَ الَّٰلِيْنَيَهُتَلُونَ                       | 46F4F  | القصص       | re   |
| مَنُ ذَالَّذِيۡ صِيٰ اِلْذِيهِ                   | raa                | البقرة     | 1    | وَقَالَ إِنَّمَا لْعِيرِيْنَ                       | 10     | العنكبوت    | ro   |
| مَامِنُراذُيه                                    | 1                  | رينس       |      | وَلَمْ يَكُنُ لَّهُمُ يِّنُ كُفِرِيْنَ             | lp"    | الروم       | rı   |
| عَسىٰ عَمْهُوْدًا                                | ۷٩ م               | بنيامرائيل | 10   | وَاخْشُوْا يَوْمًاشَيْئًا                          | ۳۳     | لغمن        | rı   |
| لَا يُمْلِكُونَعَهُمَّا                          | 14                 | أمريم      | 77   | وَلَوْ تَزَى إِذِالظُّلِمُونَ آثْنَادًا            | mmfmi  | السبا       | rr   |
| يَوْمَثِنٍ لَّا تَنْفَعُقَوْلًا                  | 1+9                | d          | 17   | فَالْيَوْمَ لَا ضَرًا                              | ۴r     | السيا       | rr   |
| وَلا يَمُلِك يَعْلَمُونَ                         | ٨٧                 | الزفزف     | ra   | وَيُوْمَ الْقِيْمَةِبِشِرُكِكُمْ                   | Ir     | فاطر        | rr   |
| وَ كَمْ قِنْيَرْضَى                              | ry                 | النجم      | 14   | وَلَا تَزِدُ وَالِرَة ذَا قُرُبِي                  | ۱۸     | فاطر        | rr   |
| معبودانِ باطل، كفاراورمسلمانوں سے                |                    |            |      | مَالَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَمُشْتَرِكُونَ            | ۳۳۵۲۵  | الصفت       | rm   |
| قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی گفتگو                 |                    |            |      | مَالِلظّٰلِبِيْنَ يُطَاعُ                          | ١٨     | المومن      | ۲۳   |
| يَوْمَ يَجْنَعُالْعَظِيْمُ                       | 11951-9            | المائدة    | 4    | وَضَلَّ مَعِيْصٍ                                   | ۳۸     | حم السجدة   | rs   |
| وَيَوْمَ نَحْشُرُ هُمْمُشْرِ كِيْنَ              | rrtrr              | الانعام    | ے    | وَمَا كَانَ لَهُمْسَبِيْلِ                         | ۳٦     | الشوري      | ra   |
| وَلَوْ تَزَى اِذْ وُقِفُوا تَكُفُرُوْنَ          | ۳٠                 | الانعام    | 4    | الْأَخِلَّاءُالْمُتَقِيْنَ                         | 42     | الزخرف      | ro   |
| وَلَقَلْ جِنْتُمُونا الزَّعُمُونَ                | 91~                | الانعام    | ۷    | يَوْمَ لارَحْمَ اللهُ                              | רידרו  | الدخان      | ro   |
| وَيُومَ يُحْشُرُ هُمُ شَهِلُكَا عَلَى ٱلْفُسِلَا | 1 <b>5.</b> +5.154 | الانعام    | ٨    | وَإِذَا حُشِرَ كَفِرِيْنَ                          | ۲      | الاحقاف     | 74   |
| فَلَنَسْتُلَنَّغَأَيْدِيْنَ                      | Z_Y                | الاعراف    | ٨    | وَقَالَ قَرِيْنُهبَعِيْن                           | rztrm  | ت           | 74   |
| فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْأَمْقَالَ        | 40_44              | ابرهيم     | 11"  | لَنْ تَنْفَعُكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ | ۳      | المتحنه     | ۲۸   |

| الم المريد عالم الم                   |              |                                                  |      |                                                          | A Variation | ,0/-       |      |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|-------------|------------|------|
| آیت                                   | آیت نمبر     | مورت                                             | باره | آيت                                                      | آيت نمبر    | سورت       | بارو |
| وَلَطَعُ حَاسِبِ إِنَّ                | ٣٧           | الانبياء                                         | 14   | ثُمَّ يَوْمَ الْقِيْمَةِ خَلِدِيْنَ فِيْهَا              | r9tr2       | النحل      | ۱۳   |
| لْلُكُنِّ لَطِيْف خَبِيرُ             | 17           | لغمن                                             | ۲۱   | وَعُرِضُوامَوْعِدًا                                      | ۴۸          | الكحف      | 10   |
| الْيَوْمَ لَخُتِمُيَكْسِبُوْنَ        | ar           | یں                                               | ٣٣   | قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرُ تَيْنِ تُنُسىٰ                   | irytiro     | طه         | 14   |
| فَإِذَا جَأَءَ الْمُبْطِلُونَ         | ۷۸           | المومن                                           | ۳۳   | الَّهْ تَكُنْ الْيِيْ لَو اتَّكُمْ كُنْتُمْ تَعَلَّمُونَ | ווידוים     | المومنون   | IA.  |
| سَتُكُتَبُشَهَادَءُهُمْ وَيُسْتَلُونَ | 19           | الزخوف                                           | ra   | وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمُ صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا             | 19514       | الغرقان    | ۱۸   |
| وَإِنَّه تُسْتَلُوْنَ                 | 44           | الزخوف                                           | ra   | حَتَّى إِذَا جَاءُوُتَعْلَمُوْنَ                         | ۸۳          | النمل      | r·   |
| سَنَفُرُغُالقَّقَلنِ                  | m)           | الرحن                                            | 14   | وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمُوَهُمْ لَا يَتَسَاَّءَلُوْنَ       | 44546       | القصص      | r•   |
| يَوْمَ الْقِيْمَةِبَصِيْر             | ۳            | الممخنة                                          | 24   | وَلَوْ تَرْى إِذِ ٱلْمُجْرِمُوْنَتَعْمَلُوْنَ            | וולחו       | السجدة     | 71   |
| إِنَّ إِلَّهُ مَا يَهُمُ              | 74           | الغاشية                                          | ۳.   | وَيَوْمَ يَحْشُرُ هُمْ جَمِيْعًا تُكَلِّبُونَ            | 47tr+       | السيا      | 77   |
| فُمَّ لَكُسْتُلُنَّالتَّعِيْمِ        | ^^ (         | الحكاثر                                          | ۳.   | الَّمْ اَعُهِدُ إِلَيْكُمْ تَكُفُرُونَ                   | 4rt4+       | یں         | 78   |
| مے دن عملوں کا تلنا                   | قيامت        |                                                  |      | وَقِفُوهُمْ لَا تَنَاصَرُونَ                             | ratrr       | الصفت      | ۲۳   |
| وَالْوَزُنُ يَظْلِمُونَ               |              | الاعراف                                          | ۸    | بَلِيْ قَلْالْكُفِرِيْنَ                                 | ۵۹          | الزمر      | ۲۳   |
| ا عمال کا ذکر                         |              |                                                  | 7    | ۅٙؾ <i>ۊؗڡٙڒ</i> ؽؙٮٵڋؿؠٟ؞ؙ؞ۺٙۿۣؽڽؚ                      | ۲4          | حم السجدة  | rs   |
| يَوْمَ تَجِلُسُؤَءٍ                   | <b>P</b> • ( | العمران                                          | ٣    | الْيَومَتَعْمَلُوْنَ                                     | ۲۸          | الجاثية    | ra   |
| فَأَمَّا مَنْ أُوْلِيَ سُلُطَانِيَهُ  | ratia        | الحاقة                                           | rq   | لَقَلُ كُنْتُللْعَبِيْنِ                                 | ratrr       | ت          | ry   |
| وَإِذَالْمَوُوُّودَةُ الْمِرْثُ       | 1+51         | التكوير                                          | ۳.   | هٰنَا يَوْمُ الْفَصْلِفَيَكِيْدُونِ                      | ration      | المرسلت    | 19   |
| فَأَمَّا مَن سَعِيْرًا                |              | الانشقاق                                         | ۳۰   | ن حساب و كتاب كا مونا                                    | مت کے دا    | قيا        |      |
| ی کی جزااورسزا                        | عملول        | <del>                                     </del> |      | لِيَجْزِى اللهُالحِسَابِ                                 | ۵۱          | ابرهيم     | ۳    |
| وَإِنَّمَا يَوْمَ الْقِيْمَةِ         | ۱۸۵          | العمران                                          | ٣    | وَلَتُسْتَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ              | gr          | انحل       | ۱۳   |
| يُعِيْنُهُيَكُفُرُوْنَ                |              | يوس                                              | 11   | وَلُخُوجُ حَسِيْبًا                                      | מושאו       | بن اسرائیل | 10   |
| فَأَمَّا الَّذِينَ شَفُوا كَبْلُودٍ   | 1.441.4      | موود                                             | 11   | وَوُضِعَآخَدًا                                           | ۴٩          | الكمن      | 10   |
| قَانَّ كُلُّ خَيِيرُر                 | 111          | حوو                                              | 11   | أولَثِك الَّذِيْنَوَزُكًّا                               | ۱•۵         | الكمعت     | 17   |
| وَتُوَلِّى لَا يُطْلَبُونَ            | 111          | انحل                                             | Im   | وَٱلْذِرْهُمْالْأَمْرُ                                   | <b>179</b>  | مريم       | 14   |

| أيت                                          | آيتنبر      | سورت.   | ياره | آيت                                      | آيتنبر         | سودت      | ياره |
|----------------------------------------------|-------------|---------|------|------------------------------------------|----------------|-----------|------|
| هٰلَا يَومُ لَا يَتُطِعُونَ فَيَكِيْنُونِ    |             | الرسلت  | 19   |                                          | <del> </del>   | اع        | 14   |
|                                              |             |         |      | ٱلْمُلْكَ يَوْمَوُلِمُهِنْن              |                |           | -    |
| فَإِذَا جَاءَتِ الْجَنَّةَ فِي الْمَأْوَى    |             | النزعت  | ۳۰   | فَتَنْ ثَقُلَتْ خَلِدُونَ                |                | المومنون  | 1/   |
| يومَدِن تُحَدِّثُ شَرَّالَةِ ه               |             | الزلزال | ۳۰   | إِنَّ الَّذِيثَ الْحَقُّ الْمُبِيثِينَ   |                | النور     | 1/   |
| فَأَمَّا مَنْ هَاوِيَة                       |             | القارعة | ۳٠   | وَوَقَعَلَا يَنْطِعُونَ                  | ۸۵             | انمل      | r    |
| ب الطهارة                                    | كتا         |         |      | مَنْ جَأَءً بِالْكَسَلَةِتَعْمَلُوْنَ    | arta.          | انمل      | re   |
| و کے مسائل                                   | وض          |         |      | وَلَيَعْمِلُنَّيَفْتَرُوْنَ              | ٣              | العنكبوت  | rı   |
| يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا الْكَعْبَلُينِ | ٧           | الماكدة | 4    | يَوْمَيْدٍمِنْ فَضْلِهِ                  | rrtir          | الروم     | rı   |
| أَوْجَأَةالْغَأَيْطِ                         | ۲           | الماكدة | 7    | فَإِذَا هُمُتَعْبَلُوْنَ                 | ortor          | یں        | rr   |
| م کے سائل                                    | يخ          |         |      | يْعِبَادِي الَّالِيُنَحِسَابٍ            | 1•             | الزمر     | rr   |
| وَإِنْ كُنْتُمُ مَّرُضِي اليَدِيْكُمُ        | ۳۳          | النساء  | ٥    | وَوُقِيَّتْ يُفْعَلُونَ                  | 4:             | الزمر     | ۲۳   |
| ل کے سائل                                    | ا عشا       | V (     | 5    | الْيَوْمَ تُجُزِّىالْحِسَابِ             | 12             | المومن    | 44   |
| وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاظَهُرُوْا         | 0           | الماكرة | 7    | يَوْمَ لَا يَنْفَعُالدَّادِ              | ar             | المومن    | ۲۳   |
| وَلَا جُنُبًا تَغُتَسِلُوا                   | ۳۳          | النساء  | ۵    | فَإِنْ يَصِيْرُوُا الْمُعْتَبِيْنَ       | r۳             | حم السجدة | 24   |
| ں کے سائل                                    | حيم         | BO      |      | وَقِيْلُ الْيَوُمَ يُسْتَغْتَبُوْنَ      | rotur          | الجاشية   | ro   |
| وَيَسْتُلُونَكالْهُتَطَهِّرِيْنَ             | <del></del> | البقرة  | ٢    | قَالَ لَا تَخْتَصِمُواغَيْرَ بَعِيْدٍ    | ritra          | ق         | 77   |
| اب الصلوة                                    | 3           |         |      | إَصْلُوْهَاتَعِيْمٍ                      | 12517          | الطور     | ۲۷   |
| عت پڑھنے کا حکم                              | نمازباجما   |         |      | ٱرْوَاجًا ثَلْقَةً كَرِيْجِ              | rrt2           | الواقعة   | 72   |
| وَاقِيْهُواالرَّاكِعِيْنَ                    | ۳۳          | البقرة  | -    | فَأَمَّا إِنْ كَانَتَجِيُهِ              | 9 <b>ሮ</b> ቲላለ | الواقعة   | 72   |
| کے پاس نماز پرھنے کا حکم                     | م ابراہیم _ | مقا     |      | يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ | 1-69           | التغابن   | ۲۸   |
| وَاتَّخِذُواالسُّجُود                        | 110         | البقرة  | í    | يَايَبُهَا الَّذِيثَنَتَعْمَلُونَ        | ۷              | الخريم    | ۲۸   |
| پر حفاظت کی تا کید                           | نمازوں      |         |      | يَوْمَيْنٍ تُعْرَضُونَفَاسْلُكُوهُ       | rrtin          | الحاقة    | rq   |
| حَافِظُوُا فَيتِيْنَ                         | ۲۳۸         | البقرة  | ٢    | ۅؙڿؙٷ؇؊ڣؘٵۊؚڔٙڰ                          | ratir          | التيمئة   | rq   |
|                                              |             |         |      | وَإِذَالرُّسُلُ لِلْهُكَلِّبِهِ أَنَ     | ואלוו          | الرسلت    | rq   |

| جامع اشاريه مضامين قر آنی                                                                                       |               |            | ۵۷   | نِيۡ ﴿ ٨ ﴿ ٨ ـ ٨ ـ ٨ ـ ـ ٨ ـ ـ ـ ٨ ـ ـ ـ ـ ـ | فَنِيدِيرَ عُلْنَا | ف<br>القرآن وا          | معاره |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------|--|--|
| آيت                                                                                                             | آيت نمبر      | مودت       | ياره | آيت                                          | آيت نبر            | سورت                    | ياره  |  |  |
| جانوراورقلاده كاذكر                                                                                             | قربانی کے     |            |      | كتابالج                                      |                    |                         |       |  |  |
| جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَعَلِيْم                                                                                 | 94            | الماكدة    | 4    | خانه کعبه کی تعظیم کا ذکر                    |                    |                         |       |  |  |
| وَيَنُ كُرُوااسُمَ اللهِالْفَقِيْرَ                                                                             | ۲۸            | الجح       | 14   | وَإِذْ جَعَلْنَا آمُنَّا                     | Ira                | البقرة                  | ,     |  |  |
| ا جا نور بے عیب ہو                                                                                              | قربانی ک      |            |      | اِتَّاوَّلَهَيْتٍسَبِيْلاً                   | 92597              | العمران                 | ٣     |  |  |
| ذٰلِك وَمَنْ يُعَلِّمُ الْعَتِيْقِ                                                                              | rrtr.         | الجج       | ٦.   | وَإِذْ بَوَالًا عَمِيْقِ                     | rztry              | الحج                    | 14    |  |  |
| وَالْبُلُنُ جَعَلُهُما الْمُحْسِينِيْنَ                                                                         | rzira         | . الج      | 14   | م في كاذكر                                   | ווַ                |                         |       |  |  |
| میں شکار کرنے کی سزا                                                                                            | الت احرام     | 0          |      | ٱلْحَبُّ اَشُهُرُزَحِيْم                     | 1995197            | البقرة                  | r     |  |  |
| لَا اللهِ | 42            | الماكدة    | 4    | طواف زیارت کابیان                            |                    |                         |       |  |  |
| کے بعد ژک جانے کا ذکر                                                                                           | م باند ھنے    | اترا       | 2    | وَلْيَطُّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ     | rq                 | الحج                    | 14    |  |  |
| فَإِنَّ أَخْضِرُ تُمْ آو نُسُكٍ                                                                                 | IÀY           | البقرة     | ۲    | مقام ابراہیم میں دوگانہ پڑھنے کابیان         |                    |                         |       |  |  |
| ابالنكاح                                                                                                        | 3             | (7         |      | وَاتَّخِلُوامُصَلَّى                         | ira                | البقرة                  | 14    |  |  |
| جواز تکاح                                                                                                       |               |            |      | درمیان دوڑنے کابیان                          | פנית כם א          | صفاا                    |       |  |  |
| وَإِنْ خِفْتُمْ آلَا تَعُوْلُوا                                                                                 | 8             | النساء     | ٨    | إِنَّ الطَّفَّاعَلِيْم                       | 101                | البقرة                  | ٢     |  |  |
| ے نکاح حرام ہے                                                                                                  | کن عور تو ا   | P          |      | ىرە كابيان                                   | ۶                  |                         |       |  |  |
| وَلَا تَنْكِعُوا الْمُشْرِكْتِأَعْجَبَتُكُمْ                                                                    | rri           | البقرة     | DK   | وَلَيْمُوا الْحَجَّ وَالْحُهُرَةَ لِللهِ     | 197                | البقرة                  | ٢     |  |  |
| وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَح كِتْبَ اللهِ                                                                         | rrtrr         | النساء . ا | ۵    | منڈانا یا کتراناشرطہے                        | ل مرکے با          | عره م                   |       |  |  |
| ولی کابیان                                                                                                      | ,             |            |      | لَقَدُ صَنَقَ اللهُ قَرِيْبًا                | 72                 | لف <del>ة</del><br>التح | 44    |  |  |
| <u>ڣٙ</u> ٲۮٚڮٷۿؾۑٳۮٚڹۣٲۿڸۿۣؾ                                                                                   | ra.           | النساء     | ۵    | میں شکار کرنا حرام ہے                        | لت احرام           | <b>b</b>                |       |  |  |
| مهر کا بیان                                                                                                     |               |            |      | يَايُهَا الَّذِيثَ امْنُواحُرُم              | ı                  | الماكدة                 | 7     |  |  |
| لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُبَصِيْر                                                                                    | rmy           | البقرة     | ٣    | لَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا حُرُم          | 9+                 | الماكدة                 | ۷     |  |  |
| وَٱحِلَّ لَكُمْالْفَرِيْضَةِ                                                                                    | ۲۴            | النساء     | ۵    | وَحُرِّمَحُرُمًا                             | 94                 | المائدة                 | ۷     |  |  |
| قَالَ إِنَّ أُرِيْدُ وَكِيْل                                                                                    | ۲۸_۲ <i>۷</i> | القصص      | ro   | م منتع کابیان                                | 171                |                         |       |  |  |
| قَلْ عَلِمْنَامَلَكَت أَيْمَانُهُمُ                                                                             | ۵٠            | الاحزاب    | rr   | فَإِذَا آمِنْتُمُالْعِقَابِ                  | 197                | البقرة                  | r     |  |  |

| جامع اشار بيمضا مين قرآني                               | · <u>@</u>           | فَنِينِيرِ كُلُوا | ف القرآن و  | معار                                              |             |              |             |  |  |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--|--|
| حدآ                                                     | آیت نمبر             | مورت              | ياره        | آيت                                               | آيت نمبر    | سودت         | باره        |  |  |
| يَاكِبُهَا الَّذِيثِينَتَعْمَلُوْنَ عَلِيْهِ            | ramrar               | البقرة            | ۳.          | رود والتغزيرات                                    | بابالحد     |              |             |  |  |
| لَا يَكُمُ الَّذِينَ امْنُوا تَرَاضٍ فِنْكُمْ           | <b>r</b> 9           | النسآء            | ۵           | زانی کی سزا، اور تہت لگانے والے                   |             |              |             |  |  |
| چارة وَلابَيْع                                          | <b>r</b> z,          | الور              | IA          | اور ثبوت بهم ند پنجانے والے کی تعزیر              |             |              |             |  |  |
| فَإِذَا قُضِيَتِفَضُلِ اللهِ                            | 1•                   | الجمعة            | 24          | وَالَّتِيْرَخِيمًا                                | 14.10       | النساء       | ۳           |  |  |
| وَاخَرُوْنَفَضْلِ اللهِ                                 | ۲٠                   | المزمل            | 79          | الزَّالِيَةُالْفْسِقُون                           | rtr         | النور        | 14          |  |  |
| <b>ودکابیان</b>                                         |                      |                   | ده کے احکام |                                                   | <del></del> | <del></del>  |             |  |  |
| ٱلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّهواخُلِلُوْنَ              | 120                  | البقرة            | ۳           | لَا تَلْخُلُوا تُفْلِحُونَ                        | ritrz       | النور        |             |  |  |
| يَأَيُّهَا الَّذِينَىٰ أَمَنُوۡا الَّقَوُا تَعُلَمُوۡنَ | 7A• <del>6</del> 7∠A | البقرة            | ۳           | لِيَسْتَأْذِنُكُمُ سَمِيْع عَلِيْم                | 4.tox       | النور        | ۱۸          |  |  |
| وَٱخْذِهِمُ الرِّيوا عَنْهُ                             | 141                  | النسآء            | Q 7         | وَإِذَاسَالَتُهُوهُنَّشَهِينًا                    | ۵۵٬۵۳       | الاحزاب      | rr          |  |  |
| م كتاب الجهاد                                           |                      |                   |             | يَاكُهُمُا النَّبِيُّجَلَابِيْدِهِنَّ             | ۵۹`         | الاحزاب      | 77          |  |  |
| الله عفر وات                                            | رسول الله            |                   |             | ريراث كاحكام                                      | وميت اور    | <del> </del> | <del></del> |  |  |
| وهٔ پدرکا ذکر                                           | · j                  | v C               |             | كُتِبَ عَلَيْكُمْ رَحِيْم                         | 14 th 14 +  | البقرة       | r           |  |  |
| قَدُكَانَ لَكُمُ الْأَبْصَارِ                           | ım                   | العران            | ٣           | وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوُنَ إِخْرَاجٍ               | rr+         | البقرة       | r           |  |  |
| كَهَأَ أَخْرَجُك كَيْدِ الْكَفِرِيْرَ                   | INTO                 | ً الانفال         | 9           | لِلرِّجَالِمَعُرُونًا                             | A_4         | النسآء       | ۳           |  |  |
| وَمَا ٱلْزَلْنَاالْأُمُورُ                              | WW_W1                | الانفال           | D.H         | يُوْصِيْكُمُعَلِيْم حَلِيْم                       | 16-11       | النسآء       | ۳           |  |  |
| وَإِذْزَيْنَ الْعِقَابِ                                 | ۴۸                   | الانفال           | 10          | وَلِكُلِّ جَعَلُنَانَصِيْبَهُمُ                   | rr.         | المنسآء      | ۵           |  |  |
| هٔ اُحدکا ذکر                                           | ٠٠,٠                 |                   | _           | قُلِ اللهُ يُفْتِينُكُمْ عَلِيُم                  | 124         | النسآء       | ۲           |  |  |
| وَإِذْغَكَوْتَخَأَيْدِيْنَ                              | ırztırı              | العمران           | ۳,          | لَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا شَهَادَةُوَاسْمَعُوا | 10/1104     | المآكدة      | 2           |  |  |
| اِنْ يُمْسَسُكُمْ تَنْظُرُونَ                           | יאן בייאו            | ألعمران           | ۳           | وَأُولُواعَلِيْم                                  | ·           | الانفال      | 10          |  |  |
| وَلَقَانُ صَلَقَاكُمُغَفُوْر حَلِيْم                    | 100_101              | العمران           | ٣           | بالبيوع                                           | تتار        |              |             |  |  |
| اَوَلَتَّا آَجُرَ الْمُؤْمِنِينُنَ                      | IZLIYA               | العمران           | ۴           | وفحت کے احکام                                     | خريدوفر     | ·            | +-          |  |  |
| بنونفيركاذكر                                            | 69.76                | ·<br>             |             | لَيْسَ عَلَيْكُمْ ﴿ مِنْ تَرْبُكُمُ               | 191         | البقرة       | r           |  |  |
| هُوَ الَّذِيثِي ١٠ هُوَ الَّذِيثِي                      | itr                  | الحشر             | ۲۸          | وَآحَلَّ اللَّهُالرِّلوا                          | 720         | البقرة       | ٣           |  |  |

|                                           |                        |         | -    | 00,00,00,00                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| آیت                                       | آ يت نمبر              | مودت    | بارو | پاره مورت آیت نبر آیت                                                                      |
| إِذَا ضَرَبُتُمُخَبِدُرًا                 | 91"                    | النساء  | ۵    | غزوه بدر مغرى كاذكر                                                                        |
| يَسْتَلُوْنَكَ عَنْ _وَالرَّسُوْلِ        | 1                      | الانفال | ٩    | ٣ العرن ١٤٥٢ الكينة استجابؤا مُؤمِدِيْنَ                                                   |
| فَاغْمِ بُوارَسُولَه                      | I"_IT                  | الانفال | ٩    | غزدة احزاب كاذكر                                                                           |
| إِذَا لَقِيْتُمُ الْمَصِيْرُ              | 11_10                  | الانفال | ۹    | الا الاحاب ٢٥٢٩ يَأْتِهَا الَّذِيثَ المَنُوَّا عَزِيْرًا                                   |
| وَقٰتِلُوۡهُمۡ…الۡمَصِيرُ                 | 79                     | الانفال | 9    | غزده بنوقر بطه كاذكر                                                                       |
| وَاعْلَمُوا السَّبِينِ                    | ۳۱                     | الانفال | 10   | ٢١ الاحزاب ٢٦-٢٦ وَآلْوَلَ الَّذِينَقَدِيرًا                                               |
| إِذَا لَقِيْتُمْ مُحِيْط                  | 47£49                  | الانفال | 10   | ملح مُديديداور بيعت رضوان كاذكر                                                            |
| فَإِمَّا تَفْقَفَتُهُمْ ﴿ الْكَأْثِيلِينَ | ۵۸_۵۷                  | الانفال | 1.   | ٢٧ الفتح القَالَ اللَّافَتَحُنَامُبِينًا                                                   |
| وَآعِتُواْ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ        | YI_Y+                  | الانفال | 21•  | غزوه فتح كمه كرمه كاذكر                                                                    |
| مَا كَانَ لِنَّبِيْرَحِيْم                | r9_4Z                  | الانفال | 1.   | ٣٠ الصر ا إذَا جَأَةالْفَتُحُ                                                              |
| إِنَّ الَّذِيثَ امْنُوا كَبِيْر           | 28-28                  | الانقال | -    | غز وهٔ حنین مکه مکرمه کا ذکر                                                               |
| بَرَآءَة يِّنَالْهُ تَقِيدُنَ             | 241                    | التوبة  | 1+   | ١٠ التوبة ٢١-٢٦ لَقَدُنَصَرَكُمُالْكُفِرِيْنَ                                              |
| فَإِنْ تَأْبُوا يَنْتَهُوْنَ              | IrJII                  | التوبة  | 1.   | غزوهٔ تبوك كاذكر                                                                           |
| إِنَّمَا الْمُشْرِكُون طَعِرُونَ          | r9_rA                  | التوبة  | 10   | ١٠ التوبة ٥٩٢٣٢ لَوْ كَانَ عَرَضًارَاغِبُونَ                                               |
| إِنَّ عِنَّةً الْكُفِرِيْنَ               | <b>m</b> Z_ <b>m</b> Y | التوبة  | 1.   | ١٠ التوبة ٨١-٨١ فَوِحَالْخَالِفِيْنَ                                                       |
| اِنْفِرُوْاتَعْلَمُوْنَ                   | ۱۳۱                    | التوبة  | 10   | الل التوبة ٩٠-٩٩ وَجَاءَالُهُعَذِّدُوُنَالْفُسِقِيْنَ                                      |
| يَاكِيَهَا النَّبِيُ يَتَالُوُا           | 2r_2r                  | التوبة  | 1•   | مال غنیمت <sup>1</sup> اور نے کے احکام                                                     |
| وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اللطيرِيْنَ            | 174                    | انحل    | ורי  | البقرة ١٩٣١١٠ وَقَاتِلُوا فِي الْمُتَّقِينَ                                                |
| ٱخِنَ لِلَّذِي عَنَ رَجُنَا اللَّهُ       | ٣٠_٣٩                  | الحج    | 14   | القرة ٢١٧ يَسْتَلُونَك عَنِالْقَتْلِ                                                       |
| لَوْنَ لَمْ تَبُدِيلاً                    | 4244                   | الاحزاب | **   | ۵ الناء اک خُذُوا بَحِيْعًا                                                                |
| فَإِذَا لَقِيْتُمُأَوُزَارَهَا            | ۴                      | \$      | 77   | ۵ الناء ۷۷-۷۵ وَمَالَكُمُضَعِيُفًا                                                         |
| مَا قَطَعُتُمُ رَحِيْم                    | 1.ta                   | الحشر   | ۲۸   | ۵ الناء ۱۹۳۹ فَإِنْ تَوَلَّوُا سُلُطَالًا مُّبِينًا                                        |
| إِذَا جَأَةً كُمُمُؤْمِنُوْنَ             | 11_1+                  | المتحنة | ۲۸   | <ul> <li>● کافروں سے لڑائی کے بعد جو مال ہاتھ آئے أسے مال غنیمت کہتے ہیں اور جو</li> </ul> |
|                                           |                        |         |      | الرال كربغير باته آئ اے في كہتے ہيں۔                                                       |

| آيت                                         | آيتنبر    | سودت        | يارو | ياره سورت آيت نمبر آيت                                   |
|---------------------------------------------|-----------|-------------|------|----------------------------------------------------------|
|                                             |           | الاعراف     | ٨    | غداراورخائن دهمن سے سلوک                                 |
| فَوَسُوسَ مُهِدُن                           |           |             | -    |                                                          |
| لَا يَفْتِلَنَّكُمُ لَا يُومِنُوْنَ         | 72        | الاعراف     | ٨    | ١٠ الانفال ٥٨٢٥٦ الَّذِيثَى عُهَدُتَالْخَآثِيدُنَ        |
| خَلَقَكُمْاِلَيْهَا                         | 1/19      | الاعراف     | ٩    | وهمن محلح كرنا چاہے تواس كى درخواست كوردندكرنا           |
| وَإِذْزَتَنَالْعِقَابِ                      | ۴۸        | الانفال     | 10   | ١٠ الانفال ٢٠٠٦ وَآعِدُّواعَزِيْزِ حَكِيْم               |
| الشَّيْطُنَمُبِنُ                           | ۵         | بوسف        | 11   | وقمن سے بھی نقض عہدند کرنا                               |
| فَٱنْسُهُ سِنِيْنِيَ                        | ۳۲        | بوسف        | Ir   | ١٠ التوبة ١-٣ بَرَآءَة مِن يُحِبُ الْمُتَّقِدُنَ         |
| وَحَفِظُنْهَا مُبِيْن                       | الـالـ    | الجر        | 11   | وهمن پناه میس آنا چاہے توامن دینا                        |
| <u> ا</u> لَّا <i>اِبْلِ</i> ِيْسَمَقُسُوْم | اسليامها  | الحجر       | الد  | ١٠ التوية ٢ وَإِنْ أَحَلَ قِينَ لَا يَعْلَمُونَ          |
| وَإِذْ قَالَ رَبُّك إِبْلِيْسَ              | ۳۱۲۸      | و الجر      | الما | دائر واسلام میں داخل کرنے کیلئے وقعن کو مجور نہ کرنا     |
| فَزَيَّنَآغَمَالَهُمُ                       | 44        | النحل       | 10   | ٣ البقرة ٢٥٧٢٥٦ لَرَاكُورَاة لحلِلُونَ                   |
| إِنَّ الشَّيْظنَمُبِيئًا                    | 1 or      | بني اسرائيل | 10   | وهمن پرظلم اورزیا دتی نه کی جائے                         |
| قَالَءَٱسْجُلُوَكِيْلًا                     | ורשמר     | بى اسرائيل  | 10   | ٢ البقرة ١٩٠ وَقْتِلُوا الْهُعْتَدِيثَنَ                 |
| كَانَ مِنَعَضُلًا                           | 01_0+     | الكهف       | 10   | ٢ البقرة ا١٩٣١١١١ وَلا تُفْتِلُوهُمُ عَلَى الظَّلِيدُينَ |
| وَلَقَلُ عَهِلُنَاأَعْىٰ                    | irrtiia   | 站           | 14   | ٢ القرة ١٩٣ الشَّهْوُ الْحَرَّامُمَعَ الْمُتَّقِينُ      |
| كُلّ شَيْطنالسّعِيْر                        | ٣_٣       | الج         | 14   | قص القرآن                                                |
| اِلدَّاِذَا ثَمْنِي أُمُنِيَّتِهِ           | or        | الحج        | 14   | حضرت آدم اورحواظية كاقصه اورابليس كاذكر                  |
| وَمَنُ يَّتَبِغُ الْمُنْكَرِ                | ۲۱        | النور       | 14   | ا القرة ٣٩٣٠ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ خُلِلُوْنَ             |
| وَكَانَ الشَّيْظِنُخَلُوْلاً                | <b>19</b> | الفرقان     | 19   | ا البقرة ١٠٢ مَا تَتْلُواالشِخرَ                         |
| وَمَا تَنَزَّلَتْ الْمَعْزُولُونَ           | rittri•   | الشعرآء     | 19   | ٢ البقرة ١١٩٢١٦٨ خُطُوَاتِالشَّيْظنِلَا تَعَلَّمُوْنَ    |
| هَلُ أُنَيِّئُكُمْ كُنِهُوْنَ               | rrmtrķi   | الشعرآء     | 19   | ٣ البقرة ٢٦٨ الشَّيْظنُبِالْفَحْشَآءِ                    |
| وَلَقَلُ صَلَّقَحَفِيْظ                     | ri_r•     | السبا       | rr   | ٣ العران ٣٣ إنَّ اللهُ احَمَر                            |
| إِنَّ الشَّيْظنَالسَّعِيْرِ                 | Y         | الفاطر      | rr   | ٥ النسآء ١٢٠ الشَّيْظنُ إلَّا غُرُورًا                   |
| وَحِفُظًا ثَاقِب                            | 1+42      | الصفت       | ۲۳   | ٨ الاعراف العاد فَرَقُلْنَا مِنَ الظُّلِيدِيْنَ ٨        |

| آیت                               | آيتنمبر  | سورت       | بإرو | آيت                                   | آیت نمبر   | سورت        | بإرو |  |
|-----------------------------------|----------|------------|------|---------------------------------------|------------|-------------|------|--|
| وَلَقَلُ تَاذِكا ﴿ لِإِبْرِهِيْمَ | 17t20    | الصفت      | ۲۳   | اِذْقَالَ(اَلِلْيُسَ                  | ۷۳_۷۱      | ص           | rr   |  |
| وَقَوْمَ لُوْحٍ فَسِقِئِنَ        | ۳Y       | الذريت     | ٣٧   | وَقَيَّضُنَاخَلُفَهُمُ                | <b>r</b> 5 | خم السجدة   | ۲۳   |  |
| وَقَوْمَ لُوْحٍاكَلِغَيْ          | ar       | النجم      | ۲۷   | وَإِمَّا يَنْزَعَنَّك الْعَلِيْمُ     | ۳۲         | لحم السجدة  | ۲۳   |  |
| كَنَّبَتْ قَبْلَهُمْكُفِرَ        | 1rt9     | القمر      | ۲۷   | وَمَنَ يَعْشُمُهُتَلُوْنَ             | ۳۷_۳۷      | الزخرف      | ro   |  |
| وَلَقَلُ الرَّسَلُمَا فْسِقُونَ   | ry       | الحديد     | 12   | إِنَّ الَّذِيثَنَاَمُلِى لَهُمْ       | ra         | 3           | ry   |  |
| امْرَاتَ نُوْجِ الدَّاخِلِيْنَ    | 1•       | الخريم     | ra   | إسْتَحُوِّذَالْحُسِرُونَ              | 19         | المجادلة    | rn   |  |
| ्रा द्वी विकास                    | 1        | الحآقة     | 49   | كَمَعَلِ الشَّيْطٰنِالظَّلِمِيْنَ     | 14_14      | الحشر       | rA   |  |
| اِتَّا اَرُسَلْنَا تَبَارًا       | 71       | نوح        | 19   | شَرِّ الْوَسُوَاسِالْجِنَةِ           | 4tm        | الناس       | r.   |  |
| مَلِينِيا اوران كي قوم عاد        | تفرت ہود | 28         | 7    | قصه ها بیل و قابیل                    |            |             |      |  |
| وَالْيُ عَادٍ مُوْمِنِيْنَ        | 2rt40    | الاعراف    | 1    | وَاتُلُ عَلَيْهِمُالتّٰدِمِيْنَ       | ritrz      | المآكدة     | Y    |  |
| وَإِلَىٰ عَادٍهُوُدًا             | ٥٠       | هود .      | 11   | اليطاوراُن كي قوم كا قصه              | نرت نوح أ  | <b>2</b>    |      |  |
| الَمْ يَأْتِكُمْعَذَابِغَلِيْظ    | 1269     | ابريم      | 11-  | إنَّ اللَّهُ نُوْحًا                  | ٣٣         | العران      | ٣    |  |
| وَعَادًا اللَّهُ مِيْرًا          |          | الفرقان    | 19   | وَنُوْحًاهَدَى اللَّهُ                | 9+t/\r     | الانعام     | ۷    |  |
| كَنَّبَتْ عَادِ فَأَهْلَكُنْهُمْ  | mapter   | الشعرآء    | 19   | لَقَلُ ارُسَلُنَاعَدِيْنَ             | 14-04      | الاعراف     | ۸    |  |
| وَعَادًامُسُتَبُصِرِيْنَ          | ۳۸       | العنكبوت   | ۲۰   | وَاتُلُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ لَلَّهُونَ | 28_21      | ريۇس        | 11   |  |
| طعِقَةِ عَادٍ يُنْصَرُونَ         | 17515    | لحم السجدة | ۲۳.  | وَلَقَلُ ارُسَلُنَاالِيُم             | ۳۸_۲۵      | حود         | 11   |  |
| وَاذْكُرُ يَسْتَهُ زِءُوْنَ       | ry_r1    | الاحقاف    | 77   | اَلَمْ يَأْتِكُمْعَلَىٰ ابْ غَلِيْظ   | 14_9       | الأهيم      | 11"  |  |
| وَفِي عَادٍكَالرَّمِيْمِ          | וא_זא    | الذريت     | 12   | إنَّه كَانَشَكُوْرًا                  | ٣          | بى اسرآ ئىل | 10   |  |
| وَآنَّة ٱهْلَك عَادَياۤلأُول      | ۵۰       | النجم      | 72   | وَنُوْحًااَجْمَعِلْينَ                | ددد۲       | الانبيآء    | 14   |  |
| كَنَّهَتُ عَاد مُنقَعِرِ          | 1.511    | القمر      | 72   | وَلَقَلُ اَرُسَلُنَاالْهُ أَيْلِيُنَ  | ratrr      | المؤمنون    | 1A   |  |
| كَلَّبَتْ بَاقِيَةٍ               | ۸_۴      | الحآتة     | rq   | وَقَوْمَ نُوْجٍ النِّمًا              | ٣2         | الفرقان     | 19   |  |
| الم تر سوط عَذَابِ                | 1124     | الفجر      | ۳۰   | كَنَّبَتْ قُومُالْلِقِينَ             | 17-51-0    | الشعرآء     | 19   |  |
|                                   |          |            |      | وَلَقَلُ ارُسُلُنَا لِلْعُلَبِيْنَ    | 10_11      | العنكبوت    | r    |  |

| آيت                                                                                                            | آيتنبر       | سورت     | يارو | آيت                                            | آيت نمبر  | سورت      | باره |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| وَاتَّكَنَّ اللَّهُ خَلِيْلاً                                                                                  | Ira          | النسآء   | ٥    | يا وران كي قوم ثمود كا ذكر                     | ت صالح نا | حفز       |      |
| وَإِذْ قَالَ إِلِمْ هِيْمُهَدَى اللهُ                                                                          | 9-420        | الانعام  | 4    | وَالْ مُمُودَ النَّصِحِينَ                     | 29t2r     | الاعراف   | ٨    |
| وَمَا كَانَ اِسْتِغُفَارُ حَلِيْهُ م                                                                           | االه         | التوبة   | Н    | وَالْ مُودَ لِكَهُودَ                          | IF_AF     | حود       | ır   |
| وَلَقَلُ جَأَلَتْمَرْدُودٍ                                                                                     | ∠4£49        | 990      | 11"  | اَلَمْ يَأْلِدُكُمْعَلَى البِعَلِيْط           | 14_9      | الأهيم    | 19~  |
| كَمَا آتَهُمَا رابرهِيْمُ                                                                                      | ۲            | بوسف     | ır   | وَلَقَلُ كَنَّبَ يَكْسِبُونَ                   | Arta.     | الججر     | ١٣   |
| وَإِذْ قَالَ إِبْرِهِيْمُ الْحِسَابُ                                                                           | ritma        | الأهيم   | 1111 | وَثُمُودَتَتْعِيدُرًا                          | ۳٩_٣٨     | الفرقان   | 19   |
| عَنْ ضَيْفِالْغْيِرِيْنَ                                                                                       | 4+_01        | الحجر    | اما  | كَنَّبَتْ ثَمُّوُدُالْعَلَابُ                  | IDATIMI   | الشعرآء   | 19   |
| إنَّ إِبْرْهِيْمَالْمُشْرِكِيْنَ                                                                               | 144_14+      | الخل     | ll.  | وَلَقَنُ ارُسَلُنَامَطُرُ الْمُنْذِينَ         | antra     | النمل     | 19   |
| وَاذْكُرْ فِي الْكِتْبِ جَعَلْنَا نَبِيًّا                                                                     | ۳۹_۴۱        | مريم     | įΨ   | وَثَمُوْدَامُسْتَبُصِرِيْنَ                    | ۳۸        | العنكبوت  | rı   |
| وَلَقَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ | ۵۳_۵۱        | الانبيآء | 14   | وَثَمُوْدَ كُفِرُوْنَ                          | سا_سا     | حم السجدة | rr   |
| وَإِذْ هَوَ أَنَا عَمِيْقِ                                                                                     | r2_r4        | الحج     | 14   | وَامَّا ثَمُوْدُيَتَّقُوْنَ                    | ∠ائ∆ا     | حم السجدة | ۲۳   |
| كَبَأَ إِبْرَهِيْمَ يُبُعَثُونَ                                                                                | 12t79        | الشعرآء  | 19   | وَفِي ثَمُودَمُنْتَصِرِيْنَ                    | ۳۵_۳۳     | الذريت    | r∠   |
| وَإِبْرُهِيْمَ إِذْ الْبِنَ الصَّلِحِيْنَ                                                                      | 12_11        | العنكبوت | ۲٠   | وَثُمُوْدًا فَمَا آلِقِي                       | ۵۱        | النجم     | 72   |
| وَلَهَا جَآئَتُالْغُيرِيْنَ                                                                                    | mr_m1        | العنكبوت | ۲٠   | كَنَّبَتْ ثَمُّوُدُالْمُعْتَظِرِ               | ritrr     | القمر     | 72   |
| لَابْرَاهِيْمَالْهُبِيْنُ<br>الْهُبِيْنُ                                                                       | 1+457        | الصفت    | ۲۳   | كَنَّبَتْبِالطَّاغِيَةِ                        | م_۳       | الحآقة    | 79   |
| عِبْدَةً الْإِخْمِيَارِ                                                                                        | ۳۷_۳۵        | ص ا      | ۲۳   | وَثَمُوْدَتا سَوْطَ عَلَىٰ إِبِ                | 1269      | الفجر     | ۳٠   |
| وَإِذْ قَالَ يَرْجِعُونَ                                                                                       | <b>71577</b> | الزخرف   | ra   | كَنَّبَتْعُقْبُهَا                             | 10cH      | الشمس     | ۳٠   |
| هَلَ آتُك مُجْرِمِيْنَ                                                                                         | mr_rm        | الذريت   | ry   | براجيم مليقا كا قصه                            | حفرت      |           |      |
| وَلَقَلُ ارُسَلُنَا فسِقُونَ                                                                                   | ۲٦           | الحديد   | 72   | وَإِذِابَتَلَ آنْتُمُ مُسْلِمُونَ              | ושרבורר   | البقرة    | ,    |
| اِبْرْهِيْمَشَيْئ                                                                                              | ۴            | الممتحنة | 71   | عَنْ مِلَّةِ إِبْرَهِيْمَ رَالِيُ إِبْرَهِيْمَ | -4F  -+   | البقرة    | 1    |
| الوط الياكا قصه                                                                                                | حفرت         | <u>-</u> |      | اَلَهُ تَرْ كَفَرَ                             | ran       | البقرة    | ٣    |
| وَلُوْطًاهَدَى اللَّهُ                                                                                         | 9+57         | الانعام  | ۷    | وَإِذْ قَالَ إِبْرِهِيْمُ حَكِيْم              | r4+       | البقرة    | ۳    |
| وَلُوْظًا الْمُجْرِمِيْنَ                                                                                      | ۸۳_۸۰        | الاعراف  | ٨    | في إبره يتم الْهُ شَرِ كِنْنَ                  | 42570     | العران    | ٣    |

| جامع اشاربه مضامين قرآني                  |                  |               | ۵    | ۸۵ <u>(</u> ف                             | فَنْسِرِ عُمْنًا لِا | _القرآن ومَ | معارف |
|-------------------------------------------|------------------|---------------|------|-------------------------------------------|----------------------|-------------|-------|
| آيت                                       | آيت نمبر         | سورت          | بإرو | آيت                                       | آیت نمبر             | سورت        | بإره  |
| وَوَهَبْنَالُه غيِدِيْنَ                  | 24-21            | الاصبيآء      | 14   | ن قَوْمٍ لُوْطٍعِنْ لَا رَبِّك            | 3 Am_2m              | حود         | 117   |
| وَيَظَّرُلْهُمُبِينُ                      | 1111-111         | الصفت         | ۲۳   | الُوْالِكَّا أَرُسَلُكَا لِلْمُوْمِنِيْنَ |                      | 1           | In    |
| وَاسْطَقِالْمُصْطَفَئْنَ الْأَخْيَارِ     | rztro            | ص             | 44   | لُوْطًاالصَّلِحِيْنَ                      | رمـدر<br>دمـدر       | الانبيآء    | 14    |
| والمنطاع والمتعارب المستعالية             | ت ليقوب          | حفرر          |      | نَذَّبَتُ قَوْمُ الْهُدُنَّادِيْنَ        | 2Pt140               | الثعرآء     | 19    |
| کے بھائیوں کا قصہ                         | اوراًن_          |               |      | لُوْطًاالْهُنْذَرِيْنَ                    | 61-04                | انمل        | 19    |
| وَوَطْي عِهَا مُسْلِمُونَ                 | IMY              | البقرة        | 1    | لُوْطًاالْهُفْسِينَ                       | m+_rA                | العنكبوت    | 70    |
| كُلُّ الطَّعَامِالتَّوْرُةُ               | qr               | العران        | ~    | لَبَّا أَنْ جَالَتْ يَعْقِلُونَ           | ma_mm                | العنكبوت    | 10    |
| وَيَعْقُوْبَهَنَى اللَّهُ                 | 9+57             | الانعام       | 4    | زِانَّ لُوْطًا تَعْقِلُونَ                | IFAFIFF              | الصفت       | ۲۳    |
| اِذْقَالَ يُوسُفُ إِلصَّلِحِيْنَ          | 1+11+1           | يوسف          | IEIT | نَوْمٍ كُبُومِيْنَالْأَلِيْمَ             | r2trr                | الذريت      | ۲۷    |
| يَعْقُوْبَ فَبِيلِيْنَ                    | 24-21            | الانبيآء      | 14   | كَنَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍمُسْتَقِرِّ .      |                      | القمر       | ۲۷    |
| وَيَعُقُونِ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ  | rztro            | ص             | ۲۳   | وَامْرَ آتَ لُوطٍ النَّا خِلِيْنَ         | 1•                   | الخريم      | ۲۸    |
| وَلَقَلُجَأَتُكُمُرَسُوْلًا               | mm               | المؤمن        | ۲۳   | عيل ماييا كا قصه                          |                      |             |       |
| عاب اليكهاورا المدين كاقصه                | بب مَلْيُلِاء ام | حفرت شع       |      | وَعَهِنْنَاالْخَكِيْمُ                    | iratira              | البقرة      | 4     |
| وَالْ مَدْيَنَ كَفِرِيْنَ                 | 9750             | الاعراف       | ٩.٨  | نَعُبُكُراشمُعِيۡلَ                       | imm<br>Imm           | البقرة      | -     |
| وَالْ مَلْ مَنْ مَنْ مُعَدًّا لِبَلْ مَنْ | 90_00            | حود           | ۱۳   | وَاسْمَعِيْلَهَنَى اللهُ                  | 9+574                | الانعام     | 4     |
| وَإِنْ كَأَن آصُعْبُ مُبِدُن              | <u> ۱۹</u> _۷۸   | الحجر         | ۱۳   | وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْضِيًّا       | 00_00                | ار يم       | ۲۱    |
| كَنَّبَٱصْخُبُ يَوْمِ عَظِيُمٍ            | iaafizy          | الشعرآء       | 19   | وَاسْمُعِيْلَالصَّيْرِيْنَ                | ۸۵                   | الانبيآء    | 14    |
| وَالْ مَلْكَ يَنَ الْجِيْدِينَ            | <b>72_7</b> 4    | العنكبوت      | 10   | بِعُلْمٍ حَلِيْمٍ بِذِيْجُ عَظِيْمٍ       | 1.441.1              | الصفت       | ۲۳    |
| ا، بني اسرائيل فرعون اور بامان كا قصه     | المارون ماييو    | رت موسی ماینا | حعتر | وَاذْكُرُ إِسْمُعِيْلَالْأَخْيَارِ        | ۳۸                   | ص           | ۲۳    |
| يْبَنِي اسْرَ آئِيْلَيَعْتَلُونَ          | 41tr2            | البقرة        | 1    | عاق ماييا كا قصه                          | حفرت                 |             |       |
| وَإِذْ اَخَنُكَا وَهُمْ يَعْلَمُونَ       | 20tyr            | البقرة        | 1    | نَعُبُنُوَإِسْطَقَ                        | Imm                  | البقرة      | 1     |
| وَإِذْ آخَذُنَا إِلرُّسُلِ                | ۸۷۸۳             | البقرة        | _    | شخقهَدَى اللَّهُ                          | 9-67                 | الانعام     |       |
| وَلَقَلُجَأَتُكُمْبِكُفُرِهِمُ            | 97_97            | البقرة        | 1    | كَمَا أَتَمَتُهَا إِسْخَقَ                | 4                    | يوسف        | ır    |

| 01/011 210 0 1                                                                                                  |                                                  |             |       |                                                      |          |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------|------------------------------------------------------|----------|--------------|------|
| آیت                                                                                                             | آيت نمبر                                         | مورت        | پارو  | آیت                                                  | آيتنبر   | سودت         | باره |
| إِنْمَا جُعِلَفِيْهِ                                                                                            | Irr                                              | انحل        | نما   | سُيْلَ فَبْلُ                                        | 1•٨      | البقرة       |      |
| وَالَيْمَا مُوسى تَعْمِيْرًا                                                                                    | ∠tr                                              | بن امرائل   | 9     | <b>وَمَا ا</b> وْتِيَمُوْسِي                         | IP4      | البقرة       | ١,   |
| وَلَقَدُ اللَّهِ عَلَى اللّ | 1+1-7-1                                          | بن اسرائیل  | 19    | ٱلَّهُ تَرُّ إِلَىٰ ﴿ يَا يَشَا                      | rotter   | البقرة       | ۲    |
| وَإِذْ قَالَ مُوْسَىٰ عَلَيْهِ صَائِرًا                                                                         | ۸۲_۲۰                                            | الكهف       | 17.10 | فَقَدُسَ أَلُوا عَظِيمًا                             | 10 11124 | المنسآء      | 7    |
| وَاذْ كُرُهٰرُوۡنَ نَبِيًّا                                                                                     | ۵۳_۵۱                                            | 6.7         | 14    | وَكُلُّمَتَكُلِيمًا                                  | 144      | النساء       | 7    |
| وَهَلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُا                                                                                  | 9/29                                             | <u>-</u> -b | ΙÄ    | وَلَقَّلُ آخَلُ اللهُقَلِيْلًا قِنْهُمْ              | 11-11    | المآكدة      | 7    |
| وَلَقَالُ النَّهُ عَالَى مُشْفِقُونَ                                                                            | ۳۹_۳۸                                            | الانبياء    | 14    | وَإِذْ قَالَ مُوْسَىٰالْفْسِقِيْنَ                   | ratr.    | المآكدة      | 7    |
| ثُمَّ اَرُسَلُنَا يَهْتَلُونَ                                                                                   | ratro                                            | المؤمنون    | ۱۸    | كَتَهْنَا عَلَى يَتِي إِسْرَ آئِيْلَ لَهُسْرِ فُوْنَ | ۳۲       | المآكدة      | ۲    |
| وَلَقَدُ اتَّيْنَا تَدُمِيْرًا                                                                                  | ٥٣١٣٥                                            | الفرقان     | 19    | وَ كُتَبُنَاقِصَاص                                   | 20       | المآكدة      | ٦    |
| وَإِذْ نَادَى أَغُرَقُنَا الْأَخْرِيْنَ                                                                         | 44F1+                                            | الشعرآء     | 19    | لَقَدُاخَلُكا يَعْمَلُونَ                            | ۷۱_۷۰    | المآئدة      | 7    |
| وَإِذْ قَالَ مُوْسِي الْمُفْسِينِينَ                                                                            | irt2                                             | انمل        | 19    | لُعِنَيَفُعَلُوْنَ                                   | ۷٩_۷۸    | المآكدة      | Y    |
| نَتُلُواعَلَيْك كَفِرُونَ                                                                                       | ۳۸_m                                             | القصص       | r·    | وَمُوْسىٰهَنَىاللهُ                                  | 9+546    | الانعام      | ۷    |
| وَقَارُونَأَغْرَقُنَا                                                                                           | m+_mq                                            | العنكبوت    | 1.    | وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا بِبَغْيِهِمُ               | ורץ      | الانعام      | ٨    |
| وَلَقَالُ اتَّيْنَا يُوْقِنُونَ                                                                                 |                                                  |             | rı    | ئُمَّ اتَيْنَايُومِنُونَ                             | ۱۵۳      | الانعام      | ٨    |
| لَا تَكُوْنُواوَجِيْهًا                                                                                         |                                                  | الاحزاب     | PY    | إِنَّ الَّذِيْنَيَفُعَلُونَ                          | 169      | الانعام      | ٨    |
| وَلَقَلُ مَنَنَا الْمُوْمِنِينَ                                                                                 |                                                  | الصفت       | ۲۳    | ثُمَّ بَعَثُنَا الْمُفْلِحُونَ                       | 102+1+1  | الاعراف      | ٩    |
| وَلَقَلُ ارُسَلُنَا سُوَّ الْعَنَابِ                                                                            | <del>                                     </del> |             | 20    | وَمِنْ قَوْمِ تَتَّقُونَ                             | 1415104  | الاعراف      | 9    |
| وَلَقَنُ ارُسُلُنَا لِلْأَخِرِيْنَ                                                                              | 1                                                |             | ra    | كَدَأْبِظٰلِمِنْنَ                                   | ۵۳       | الانفال      | 10   |
| وَلَقَلُ فَتَنَّا بَالْوُ مُّبِينُ                                                                              |                                                  |             | ra    | نَّمَّ بَعَثْنَا يَغْتَلِفُونَ                       | 9rt2r    | يونس<br>يونس | "    |
| وَلَقَالُ النَّيْمَا يَخْتَلِفُونَ                                                                              |                                                  | الجاثية     | ro    | تِلَقَّلُ ارُسَلُمًاالْبَرُفُودُ                     | 99_97    | حود          | Ir   |
| زني مُولىيمُلِيُم                                                                                               |                                                  | الذريت      | 72    | نِلَقَدُ اتَيْنَا مُرِيْبٍ                           | 11•      | محود         | Ir   |
| يَنْقُلُ جَأَةً مُقْتَيرِ                                                                                       | •                                                |             | 12    |                                                      |          | الأهيم       | 11"  |
| الْفُسِقِينَ الْفُسِقِينَ الْفُسِقِينَ                                                                          |                                                  | القف        | ۲۸    | قَالَ مُوْسىٰ تِمِيْن                                | ٨        | الأخيم       | 11   |

|                                   | T                 |             | 1                  | r                                                                                                              | U10-200       |          | 7,4                                   |  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------------------------------|--|
| آيت                               | آيت نمبر          | سورت        | بإرو               | آیت                                                                                                            | آ يت نمبر     | مورت     | بإرو                                  |  |
| فَلُولًاحِنُّنَ                   | 9.8               | يوس         | 11                 | مَقَلُ الَّذِيثُنَضيقِتُنَ                                                                                     | Y_0           | الجمعة   | ra                                    |  |
| وَذَالتُّوْنِالْهُوْمِينِّنَ      | ۸۸۸۷              | الانبياء    | 14                 | امْرَاتُ فِرْعَوْنَالظّٰلِينَيْنَ                                                                              | 11            | الخريم   | rA                                    |  |
| وَإِنَّ يُونُسَ إلى حِنْنِ        | [MA_IM9           | الصفلت      | ۲۳                 | وَجَاءَ فِرْعَوْنَ زَابِيَة                                                                                    | 1+_9          | الى قة   | ra                                    |  |
| كَصَاحِبِ الْحُوْتِ الصَّلِحِيْنَ | 0.tra             | القلم       | 19                 | كَمَا ٱرْسَلْمَاوَبِيْلًا                                                                                      | 17_16         | المزمل   | 19                                    |  |
| دريس ماييا كا قصه                 | حفرت              |             | هَلُ آتْك الْأُولى | rotio                                                                                                          | النزعت        | ۳۰       |                                       |  |
| وَإِلْيَاسَهَدَى اللهُ            | 9+_10             | الانعام     | 4                  | وَفِرْعَوْنَسَوْطَ عَلَابِ                                                                                     | 11-10         | الفجر    | ۳۰                                    |  |
| وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ عَلِيًّا  | 04_04             | 6-1         | 14                 | ون كا قصه                                                                                                      | قار           |          | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |
| وَادْرِيْسَالصَّيِرِيْنَ          | ۸۵                | الاعبيآء    | 14                 | إنَّ قُرُونَلَا يُفْلِحُ الْكُفِرُونَ                                                                          | Artzy         | القصص    | r.                                    |  |
| وَإِنَّ إِلْيَاسَ الْمُومِنِينُ   | Jertire           | الصفت       | ۲۳                 | وَقَارُوْنَخَسَفْتَا بِهِ الْأَرْضَ                                                                            | r+_mq         | العنكبوت | ro                                    |  |
| بوب مايين كا قصه                  | حفرت              |             |                    | وَلَقَلُ ارُسُلُنَا المحور كَنَّاب                                                                             | <b>۲</b> ۳_۲۳ | المؤمن   | ۲۳                                    |  |
| وَآثِيُوبَ هَلَى اللهُ            | 9.57              | الانعام     | 7                  |                                                                                                                |               |          |                                       |  |
| وَٱلْيُوبَ لِلْعْبِيانِينَ        | ۸۳_۸۳             | الانبيآء    | 12                 | مَا تَتْلُوامَا كَفَرَ سُلَيْهُنَ                                                                              | 1+1           | البقرة   | 1                                     |  |
| وَاذْكُرْ عَبْلَنَا الرَّابِ      | WW_W1             | ص           | ۲۳                 | وَقَتَلَيَشَأَءُ                                                                                               | 101           | البقرة   | ۲                                     |  |
| يااور يحيل عظيه كاقصبه            | نفزت ذکر          |             | ,                  | وَسُلَيْهُنَزَبُورًا                                                                                           | 171"          | النسآء   | ۲                                     |  |
| مُنَاكَالْرِبْكَارِ               | ritma             | العران      | ۳                  | لُعِنَدَاودَ                                                                                                   | ۷۸            | المآكدة  | 7                                     |  |
| وَزَكْرِيًّاهَدَى اللهُ           | 9+_^6             | الانعام     | ۷                  | دَاودَهَدَى اللَّهُ                                                                                            | 9+516         | الانعام  | 4                                     |  |
| ذِكْرُ رَحْمَةِ حَيًّا            | 10_5              | (-)         | 17                 | وَدَاوِدَخفِظِيْنَ                                                                                             | ۸۲۲۷۸         | الانبيآء | 14                                    |  |
| وَزَكُرِيًّا خُشِعِنْن            | 919               | الانبيآء    | 12                 | وَلَقَدُ اتَيْنَا رَبِّ الْعُلَمِيْنَ                                                                          | ۵۱_۳۳         | انمل     | 19                                    |  |
| البيع مايوا كا قصه                | حفرت              | <del></del> |                    | وَلَقَالُ النَّهُ اللَّهُ اللّ | ۱۳_۱۰         | السيا    | 77                                    |  |
| وَالْيَسَعَهَدَىاللهُ             | 9+t/14            | الانعام     | ۷                  | وَاذْكُرْ عَبُدَنَادَاودَالْحِسَابِ                                                                            | <b>۲</b> ۲_12 | ص        | ۲۳                                    |  |
| وَالْيَسَعَالأَخْيَارِ            | ۳۸                | ص           | ۲۳                 | وَوَهَبْنَالِدَاودَ حُسْنَ ماْبٍ                                                                               | ۴۰_۳۰         | مت       | rr                                    |  |
| والكفل ماييا كا قصه               | بونس ماييا كا قصه | حفرت        |                    |                                                                                                                |               |          |                                       |  |
| وَذَالُكِفُلِ الصَّبِيغَى         | ۸۵                | الانبيآء    | 14                 | وَيُؤنُسَ هَدَى اللَّهُ                                                                                        | 9-57          | الانعام  | 4                                     |  |
|                                   |                   |             |                    |                                                                                                                |               |          |                                       |  |

| في المارية ما يماران                                                                                        |                  |             |                                     |                                        |               | ,0,0      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------|-------------|
| حرآ                                                                                                         | آ يت نمبر        | مورت        | بإرو                                | آيت                                    | آيت نمبر      | سودت      | باره        |
| وَإِذْ قَالَ عِيْسَى آخَتُلُ                                                                                | Y                | ••<br>القنف | 24                                  | وَذَالُكِفُلالأَخْيَارِ                | ۴۸            | ص         | 78          |
| كَمَا قَالَ عِيْسَىظَهِرِيْنَ                                                                               |                  | القف        | rA                                  | عزير مليقا كاقصه                       | حفرت          |           | <b></b>     |
| وَمَرُيَحَالُقْيِتِيْنَ                                                                                     | Ir               | الخريم      | 24                                  | اَوُ كَالَّذِينَقَدِيْر                | <b>r</b> 09   | البقرة    | ۲           |
| المان ماليلا كا قصه                                                                                         | حفزت             |             | وَقَالَتِ الْيَهُوْدُنِ ابْنُ اللهِ | ۳۰                                     | التوبة        | 10        |             |
| وَلَقَلُ النَّهُ عَالِيا لَكُولُورُ                                                                         | 19616            | لقمن        | ۲۱                                  | اورمريم عليهاالسلام كاقصه              | ت عيسل ماينوا | حفرر      | <del></del> |
| نرنین کا قصہ                                                                                                | زوا <sup>ل</sup> |             |                                     | وَاتَّيْنَاعِيْسَىالْقُلُسِ            | ۸۷.           | البقرة    | -           |
| وَيُسْتَلُونَكوَغُدُرَيِّ عَلَيْ الْمَالِيَّةِ عَلَيْهِ الْمَالِيَّةِ عَلَيْهِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ ال | 91515            | الكهف       | 14                                  | وَمَا أُوْقِ عِينُسَى                  | 184           | البقرة    | 1           |
| رسبا کا قصہ                                                                                                 | تو.              | 3           |                                     | اِذْقَالَتِحِسَابِ                     | r2tra         | العران    | ۳           |
| فَقَالَ مَا لِيَ الْعُلَيِيْنَ                                                                              | rrtr•            | أنمل        | 19                                  | وَإِذْقَالَتِفَيَكُونُ                 | 09_44         | العران    | ۳           |
| لَقَلُ كَانَحَفِينظ ·                                                                                       | 11_10            | البا        | rr                                  | وَقَوْلِهِمْ عَلْشَهِيْدًا             | ral_eal       | النسآء    | 7           |
| الاخدودكا قصه                                                                                               | اصحاب            | اطر         |                                     | المَّمَا الْمَسِيْحُرُوْح مِنْهُ       | 141           | النسآء    | ۲           |
| قُتِلَالْكَبِيْرُ                                                                                           | IItr             | البروج      | m.                                  | وَقَفَّيْنَا عَلِي لِلْهُ يَقِينَ      | MA            | المآكدة   | ۲           |
| ب اوررقیم کا قصه                                                                                            | امحابيكهف        |             |                                     | وَقَالَ الْمَسِيُّحُمِنْ آنْصَارٍ      | 24.           | المآكدة   | ۲           |
| أمُر حَسِبْتمِنْهُمُ آحَدًا                                                                                 | rrtq             | الكهف       | 10                                  | مَا الْمَسِيُّحُالطَّعَامَر            | 20            | المآكدة   | ۲           |
| وَلَبِيثُوا فِي تِسْعًا                                                                                     | ra               | الكيف       | ۱۵                                  | لِمَنَابُنِمَرُيَمَ                    | ۷۸            | المآكدة   | ٦           |
| ر ماروت کا قصہ                                                                                              | باروتاو          |             |                                     | إِذْ قَالَ اللَّهُ ١٠ الْحَكِيْمُ      | 11/1111       | المآكدة   | 7           |
| وَمَا أُنْزِلَ وَلَا يَنْفَعُهُمُ                                                                           | 1+1              | البقرة      | <u> </u>                            | وَعِيْسَىٰهَدَى اللهُ                  | 9+_10         | الانعام   | ٦           |
| .الرس كا قصه                                                                                                | امحاب            |             | V                                   | وَقَالَتِ النَّصْرَى ابْنُ اللهِ       | ۳.            | التوبة    | 10          |
| وَأَصْعُبُ الرَّيْسِ تَتْبِدِيْرًا                                                                          | m9_mA            | الفرقان     | 19                                  | وَاذْكُرْ فِي الْكِتْبِ مَرْيَحَحَيًّا | ritir         | 4-7       | ۱۲۱         |
| كَنَّبَتْوَعِيْدِ                                                                                           | ırtır            | Ö           | PY                                  | وَالَّتِينَ ٱحْصَنَتْ لِلْعَلَيِيْنَ   | 91            | الاعبيآ و | 12          |
| بِ نَلَ كَا تَصِهِ                                                                                          | امحار            | <u>.</u>    | وَجَعَلْنَاوَمَعِيْنِ               | ۵۰                                     | المؤمنون      | ۱۸        |             |
| لَمْ تَرَمَّأْ كُوْلٍ                                                                                       | ati              | الفيل       | ۳۰                                  | إنْ هُوَ مُسْتَقِيْم                   | 11509         | الزخرف    | 7,0         |
|                                                                                                             |                  |             |                                     | وَقَقَّيْنَا بِعِيْسَىفْسِقُوْنَ       | 12            | الحديد    | 12          |

| آيت                                       | آیت نمبر                                  | سورت        | بإرو | آيت                                    | آيت نمبر | مورت        | بإره |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|------|----------------------------------------|----------|-------------|------|--|
| وَلَا تُمُسِكُوٰهُنَّنَهٔسَه              | rm1                                       | البقرة      | r    | حقوق العباد                            |          |             |      |  |
| وَعَلَى الْمَوْلُودِلَه عَلَيْهِمَا       | 777                                       | البقرة      | ٢    | والدين،رشته دارول ادر مسايه كے حقوق    |          |             |      |  |
| فَإِنْ خِفْتُمْمَرِيْتُا                  | ۳_۳                                       | النسآء      | سم   | وَاكَالْقُرْبِي                        | 122      | البقرة      | r    |  |
| وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ غَلِيمُظًا          | 11119                                     | النسآء      | ۳,   | وَبِالْوَالِدَيْنِأَيُمَانُكُمْ        | ۳۹       | النسآء      | ۵    |  |
| الرِّجَالُخَبِيْرُا                       | ۳۵۳۴                                      | النسآء      | ۵    | وَايُتَأْذِي الْقُرِي                  | 9+       | انحل        | ١٣   |  |
| وَإِنِ امْرَاكَاخَبِيْرُا                 | IFA                                       | النسآء      | ۵    | وَبِالْوَالِدَيْنِغَفُورًا             | rotrr    | بن اسرآ ئيل | 10   |  |
| وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوا حَكِمًا             | 1m €1r9                                   | النسآء      | ۵    | وَاتِابْنَ السَّيِيْلِ                 | 77       | بن اسرآ ئيل | 10   |  |
| وَإِنْ تَعْفُوْارَحِيْم                   | 16                                        | التغابن     | ۲۸   | وَإِمَّا تُعْرِضَنَّمَيْسُورًا         | ۲۸       | بن اسرآ ئيل | 10   |  |
| أَسْكِنُوْهُنَّأَنْهَا                    | 4_4                                       | الطلاق      | M    | وَبَرُّا بِوَ الِكَيْهِ                | ۱۳       | مريم        | 17   |  |
| لينون اورسائلون كحقوق                     | غلامون، يتيمون، مسكينون اورسائلون كے حقوق |             |      |                                        | ۵۵       | مريم        | או   |  |
| وَأَنَّى الْمَالَالرِّقَابِ               | 122                                       | البقرة      | ۲    | وَأَمُرُبِالصَّلُوةِ                   | IMY      | طٰہ         | 17   |  |
| قَوْل مَّعْرُوفالْأَذْي                   | ראוזירי                                   | البقرة      | ۳    | وَلَا يَأْتُلِالْقُرُبِي               | rr       | النور       | iΛ   |  |
| وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَ قِ تَعُلَّبُوْنَ | ۸۰                                        | البقرة      | ۳    | وَوَضَيْنَامَغُرُوْفًا                 | ٨        | العنكبوت    | ۲٠   |  |
| وَٱلْوَالْيَهٰيٰ فِي الْيَهٰلِي           | r.r                                       | النسآء      | ٣    | فَأْتِالْهُفُلِحُونَ                   | ۳۸       | الروم       | ۲۱   |  |
| وَلَا تُؤْتُوْابِالْمَعْرُوْفِ            | 4_6                                       | النسآء      | ۳    | وَوَصَّيْنَا مَعُرُوْقًا               | 10_11    | لقمن        | 11   |  |
| فَينَ مَّا مَلَكَت بِالْمَعْرُوفِ         | ra                                        | النسآء      | ۵    | وَٱولُوامَسْطُوْرًا                    | ч        | الاحزاب     | ۲۱   |  |
| وَالْيَهٰيٰاَيُمَالُكُمْ                  | ۳٩                                        | النسآء      | ۵    | إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة        | 1•       | الجرات      | 74   |  |
| وَمَا يُتُلِي بِهِ عَلِيمًا               | 112                                       | النسآء      | ۵    | يَأَيُّهَا الَّذِيثِيَ امَنُوا قَارًا  | ۲        | الخريم      | ۲۸   |  |
| وَلَا تَقْرَبُوا اَشُنَّه                 | ۳۳                                        | بی اسرآ ئیل | 10   | يَثِيًّا ذَا مَقُرَبَةٍ                | ۵۱       | البلد       | ۳٠   |  |
| وَلَا يَأْتُلِوَالْمُسْكِئْنَ             | rr                                        | النور       | ۱۸   | میاں بیوی کے حقوق اور باہمی کسن معاشرت |          |             |      |  |
| وَالَّذِينَالنُّدُيَّا                    | ۳۳                                        | النور       | IA   | هُنَّ لِبَاسلَهُنَّ                    | ۱۸۷      | البقرة      | r    |  |
| فَأْتِ ذَا الْقُرْئِ الْمُقْلِحُونَ       | ۳۸                                        | الروم       | rı   | نِسَائُكُمْ ﴿ لِأَنْفُسِكُمْ           | rrr      | البقرة      | r    |  |
| وَالْيَتْمَى مِنْكُمْ                     | 4                                         | الحشر       | 71   | فَإِمْسَاكشَيْقًا                      | 779      | البقرة      | ٢    |  |

| جا ١٠٠٥ ديمما ١٠٠٠ ح                     |                 |           | معارف العران وبفينينيه يظمنا الخير الم |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| آیت                                      | آيت نمبر        | مورت      | بإره                                   | پاره سورت آیت آیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| وهمن كاحق                                |                 |           |                                        | ٣٠ الفجر ١٨ كَلَّا بَلَ لَّاالْمِسْكِيْنِ ٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| يَايُهَا الَّذِينَ تَعْمَلُوْنَ          | ٨               | المآكدة   | 7                                      | ٣٠ البلد ١٦٢١١ فَكُرَقَبَةٍمَثْرَبَةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| سَمّْعُونَ لِلْكَنِبِالْمُقْسِطِئْنَ     | ا۳_۲ <u>۳</u>   | المآبكة   | ٧                                      | ٣٠ الفي ٩ فَأَمَّا الْيَتِيْمَتَنْبَرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| والله تعالی کے دربار میں معزز            | <u>ں میں ہے</u> | مسلمانو   |                                        | ٣٠ الماعون ٣-٢ يَثُ عُ الْيَتِيْدَةِالْمِسْكِيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| الله كى بارگاه ميں مقرب وہ ہے            | لعالمين مربطا   | اوررحمةلا | •                                      | مهمان کاحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| بزگاراورنیکوکار ہو                       | جۇ پر بە        |           |                                        | ١٦ الكبف ٧٤ فَانْطَلَقَاعَلَيْهِ أَجُرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُوايَخْزَنُونَ      | 44              | القرة     | 1                                      | 3866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| وَلَا تَطْرُدُبِالشَّكِرِيْنَ            | or_or           | الانعام   | 4                                      | القرة ٢٦٣ لَيَا الَّذِينَ الْقَوْمِ الْكُفِرِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| مَنْ عَمِلَ صٰلِحًا يَعْمَلُونَ          | 92              | انحل      | ٠ ال                                   | سائل کےاصرار پرزی سے جواب دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| وَاصْبِرُ نَفْسَكَ فُرُطًا               | ۲۸              | الكيف     | 10                                     | اوردینے کے بعداُ سے ایذانہ پہنچانا اوراحیان نہجتلانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| يَأَيُّهَا النَّاسُ التَّفْكُمُ          | Im              | الحجرت    | 77                                     | البقرة المستعدد الله الله الله الله المستعدد الم |  |  |  |  |
| عَبَسَذَ كَرَه                           | irti            | عبس       | ۳.                                     | يتيم كاحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| عيم کی دعائميں                           | قرآن            |           |                                        | ا البقرة ٨٣ وَإِذْ آخَذُكَا مُعْرِضُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| اِهْدِنَا الطِّرَاطَالضَّالِّيْن         | ۵               | الفاتحة   | 1                                      | يتيم كي خيرخوا بى كاخيال ركهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| رَبِّ اجْعَلْالْإِخِرِ                   | 174             | البقرة    | PK.                                    | ٢ القرة ٢٢٠ وَيَسْتَلُوْنَك حَكِيْم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| رَبَّنَا تَقَبَّلْالْحَكِيْمُ            | iratirz         | البقرة    |                                        | یتیم کے مال کی حفاظت اور پیجا تصرف کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| رَبَّنَا الِتَارِ                        | r•1             | البقرة    | ۲                                      | ٣ النسآء ١٦٢ وَاتُواالْيَتْمِيٰحَسِيْبًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| غُفُرَانَك الْمَصِيْرُ                   | 110             | البقرة    | ۳                                      | يتم الرى كے ساتھ فكاح كيا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| رَبَّنَا لَا ثُوَّاخِنْنَا الْكُفِرِيْنَ | PAY             | البقرة    | ۳                                      | توأس كےحقوق كا يُورالحاظ ركھا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| رَبَّنَا لَاالْوَهَّابُ                  | .^.             | العران    | ۳                                      | ٣ النسآء ٣ قَانْ خِفْتُمْ آلَّا تَعُوْلُوْا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| رَبَّنَا إِنَّنَاالنَّارِ                | ۲               | العمران   | ۳                                      | فقير مسكين اور مسافر كاحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| اللَّهُمَّ مْلِك حِسَابِ                 | 72_74           | العمران   | ۳                                      | ٢ البقرة ١٤٤ لَيْسَ الْبِرَّفِي الرِّقَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| رَبَّنَا امْنًاالشُّهِدِينُ              | ٥٣              | العران    | ٣                                      | ٣ الِعْرَة ٢٢٣ لِلْفُقَرَآهِ الَّذِيثُنَعَلِيْم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |

|          |                                   |            | 1        |      |                                       |          |             |              |
|----------|-----------------------------------|------------|----------|------|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|
|          | آيت                               | أيت نبر    | سورت     | بإرو | آیت                                   | آيت نمبر | مورت        | ارو          |
|          | رَبِ بِالْحَقِي                   | 14         | الانبيآء | 14   | رَبَّنَا اغْفِرُالْكُفِرِيْنَ         | IMA      | العمران     | 1            |
|          | رَبٍ. گُذَّهُونِ                  | ry         | المؤمنون | IA   | رَبَّنَامًا خَلَقْتَالْمِيْعَادَ      | 1975 191 | العران      | <u>ر</u> ا ا |
|          | رَبِّ ٱلْإِلْيُّيُالْمُأْزَلِيْنَ | <b>79</b>  | المؤمنون | I۸   | اَللَّهُمَّ رَبَّنَاالرُّزِقِيْنَ     | االا     | المآكدة     | 4            |
|          | رَبِّ إِمَّاالظُّلِيئِينَ         | 917_91     | المؤمنون | ۱۸   | رَبَّنَا افْتَحْالْفْتِحِنَنَ         | ٨٩       | الاعراف     | 9            |
| <u>-</u> | رَبِّ أَعُوْكُمِك أَيْخُطَرُونَ   | 91-92      | المؤمنون | ۱۸   | رَبَّنَا ٱقْرِغُمُسُلِمِيْنَ          | IFY      | الاعراف     | 9            |
|          | رَبَّنَا أُمِّنًا الرُّحِينُ      | 1+9        | المؤمنون | . 1  | رَبِّ اغْفِرُالرُّحِينَ               | 101      | الاعران     | 9            |
|          | رَبِّ اغْفِرُ الرُّحِمِيْنَ       | 11/        | المؤمنون | ۱۸   | انْتَ وَلِيُّنَا إِلَيْك              | 107100   | الاعراف     | ٩            |
|          | رَبَّنَا اصْرِفْ حَهَنَّمَ        | 40         | الفرقان  | 19   | حِسْبِي اللهُالْعَظِيْم               | Irq      | التوبة      | 11           |
| •        | رَبَّنَا هَبْرامَاماً             | 24         | الفرقان  | 19   | رَبَّنَا لَا الكُفِرِيْنَ             | ۵۸_۲۸    | يۇس         | 11           |
|          | رَبِّ هِبْ لِيُ سَيُنَعَثُونَ     | ۸۷۲۸۳      | الشعرآء  | 19   | رَبَّتَا الْمِسْالْاَلِيْمَ           | ۸۸       | رنس         | #            |
|          | فَافْتَحْالْهُوُمِيْدُنَ          | IIA        | الشعرآء  | 19   | بِسْمِ اللهِرَحِيْم                   | ۱۳       | حود         | ır           |
|          | رَبِّ نَجِيْنُيَعْمَلُوْنَ        | PYI        | الشعرآء  | 19   | رَبِّ إِنِّ الْحُسِرِ يُنَ            | ۴۷       | محود        | ır           |
|          | رَبِّ أَوْزِعْنِي الصَّلِحِيْنَ   | 19         | النمل    | 19.  | فَاطِرَإِلصَّلِحِيْنَ                 | 1+1      | يوسف        | ۳            |
|          | رَبِّ إِنِّى الْعُلَمِينَ         | 44         | انمل     | 19   | رَبِّ اجْعَلْنِيْ يَقُوْمُ الْحِسَابُ | ٠٩_١٩    | ايراهيم     | ۳            |
|          | الْحَمُدُ للهِاصْطَغِي            | ۵۹         | النمل    | 19   | رَبِّ ارْحَمُهُمَاصَغِيْرًا           | ۲۳       | بن امرآ تیل | 10           |
| ļ        | رَبِّ إِنِّىٰ لِلْمُجْرِمِثْنَ    | 12_17      | القصص    | 70   | رَبِّ اَدْخِلْنِيْ نَصِيْرًا          | ۸۰       | بن امرآ ئيل | 10           |
|          | رَتِالظُّلِيدُينَ                 | rı         | القصص    | ۲٠   | رَبَّكَا الِتَارَشَكَا                | 1•       | الكهف       | 10           |
|          | رَبِالْيفَقِيْر                   | <b>r</b> r | القصص    | ۲۰   | رَتِّ اِنِّىرَضِيًّا                  | ytr      | مريم        | ΙΥ           |
|          | رَبِالْهُفُسِينِينَ               | ۳٠.        | العنكبوت | ۲٠   | رَبِّ اشْرَحْاَمْرِیْ                 | ry_r0    | 4           | ۱۲           |
|          | رَبِّ هَبُالطَّلِحِثْنَ           | 1••        | الصفت    | ۲۳   | ڶؠٞڶۼۯڹؙۼؙٳؾ۪ٙٵ                       | IIM      | ظر          | 14           |
| <u> </u> | رَبِ اغْفِرُ الْوَهَّابُ          | ro         | مق       | 71   | آني مستشيئالرَّحِينَ                  | ۸۳       | الانبيآء    | 14           |
| ļ        | رَبَّنَا وَسِعْتَالْعَظِيْمُ      | 9t-∠       | المؤمن   | ۲۴   | لَاإِلهَالظُّلِيثَنَ                  | ٨٧       | الانبيآ م   | 14           |
|          | رَبِّ ٱوُزِعْنِيالْمُسْلِيدُن     | ۱۵         | الاحقاف  | 77   | رَبِّلا تَنَدُنيالْوَارِيثِينَ        | ۸۹       | الانبيآء    | 14           |

|                                               |                        |          |      |                                                                                                            |            |         | -    |  |  |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------|--|--|
| آيت                                           | آيتنبر                 | سورت     | يارو | آيت                                                                                                        | آیت نمبر   | بورت.   | باره |  |  |
| وَطَرَبَ اللهُ مَقَلًا مُنْتَصِرًا            | ۳۳ <u>-</u> ۳۲         | الكېف    | 10   | فَنَعَارَتُه فَانْتَصِرُ                                                                                   | 1+         | أقمر    | 14   |  |  |
| وَاصْرِبُ لَهُمْالرِّيْحُ                     | ۳۵                     | الكبف    | 10   | رَبَّنَا اغْفِرُرَحِيْم                                                                                    | 1•         | ألحثر   | ۲A   |  |  |
| مَعَلُ نُوْرِةٍ الْأَمْقَالَ للنَّاسِ         | ro                     | النور    | 1/   | رَبَّنَا عَلَيْكالْحَكِيْمُ                                                                                | ۸_۳        | المحتة  | ۲۸   |  |  |
| مَقَلُ الَّذِيْنَيَعْلَمُونَ                  | ۳۱                     | العنكبوت | ۲٠   | رَبَّنَا ٱتُّومُقَدِيْر                                                                                    | ۸          | التحريم | 24   |  |  |
| ضَرَبَلَكُمْ مَّقَلاًيَعْقِلُوْن              | * ۲۸                   | الروم    | ۲۱   | رَبِّ ابْنِ الظُّلِيدِيْنَ                                                                                 | 11         | الخريم  | 71   |  |  |
| خَرَبَ لِللهُ مَقَلًامَقَلًا                  | <b>r</b> 9             | الزمر    | rr   | وَلَا تَزِدِضَلَّلاً                                                                                       | 24         | نوح     | 79   |  |  |
| كَمَقَلِخطاماً                                | ۲٠                     | الحديد   | 14   | رَبِّلَاتَبَارًا                                                                                           | ratra      | نوح     | 44   |  |  |
| مَفَلُ الَّذِيثِينَالظِّلِيدِينَ              | ۵                      | الجمعة   | ۲۸   | اَعُوْذُحَسَلَ                                                                                             | ۵_1        | الفلق   | ۳٠   |  |  |
| ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا الْقْنِتِيْنَ            | r_1                    | الخريم   | ۲۸   | ٱعُوۡذُالۡحِنَّةِ وَالنَّاسِ                                                                               | ١_٢        | الناس   | ۳۰   |  |  |
| باب الآداب                                    |                        |          |      | امثال القران                                                                                               |            |         |      |  |  |
| ادب ذ کرال <mark>ېی جل جلاله و</mark> م نواله |                        |          |      | وَمَقَلُ الَّذِينُ اللَّهِ | 141        | البقرة  | ٢    |  |  |
| إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ قُلُوبُهُمُ              |                        | الانفال  | 9    | مَعَلَهُمُ قَدِيْر                                                                                         | r•t12      | البقرة  | ٢    |  |  |
| ب قرآن ڪيم                                    | آدا.                   |          |      | مَفَلُ الَّذِيثَنَحَبَّةٍ                                                                                  | ryı        | البقرة  | ۳    |  |  |
| وَإِذَا قُرِئًتُرْحَمُونَ                     | r+m                    | الاعراف  | 9    | فَتَقَلُه تَتَفَكَّرُوْنَ                                                                                  | ראיזנריזור | البقرة  | ٣    |  |  |
| وَإِذَا تُلِيَّتُ إِنْ كُمَّاكًا              | r                      | الانفال  | 9    | اِنَّ مَقَلَفَيَكُوْنُ                                                                                     | ۵۹         | ألعمران | ٣    |  |  |
| فَزَادَتُهُمُ يَسْتَشِرُونَ                   | ۱۲۴                    | التوبة   | 11   | مَقَلُمَا فَأَمُلَكَتُهُ                                                                                   | 114        | العمران | ۲٠   |  |  |
| س نبي كريم عيناليام                           | ً آ داب <sup>مجا</sup> |          |      | فَتَقَلُهبِالْيِتَا                                                                                        | 124        | الاعراف | ٩    |  |  |
| َلَا تُقَدِّمُواوَاتَّقُوالله                 |                        | الجرات   | 74   | اِئْمَا مَفَلُيَتَفَكَّرُوْنَ                                                                              | 44         | يونس    | -11  |  |  |
| َلَا تَرُفَعُوْآصَوْتِ النَّبِيِّ             | ٢                      | الجرات   | 74   | مَقَلُتَنَ كُرُوْنَ                                                                                        | ۲۳         | ھود     | ır   |  |  |
| وَلَا تَجْهَرُوْالَهلَا تَشقعُرُوْنَ          | r.                     | الجحرات  | 74   | مَقَلُ الَّذِيثَ الْبَعِيدُ                                                                                | ۱۸         | الأهيم  | ۱۳   |  |  |
| إِنَّ الَّذِيْثَ يَغُضُّونَ عَظِيْم           | r                      | الجرات   | ۲۲   | ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًاقَرَارٍ                                                                              | rytra      | الأهيم  | ۳    |  |  |
| آ دابمسجد                                     |                        |          |      | ضَرَبَ اللهُ مَثَلًامُسْتَقِيْمٍ                                                                           | 2220       | انحل    | ile  |  |  |
| فيُ بُيُوْتِ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ               | r2.ry                  | النور    | 1/   | وَضَرَبَ اللهُ مَثِلاً يَصْنَعُون                                                                          | IIr        | انحل    | ام   |  |  |

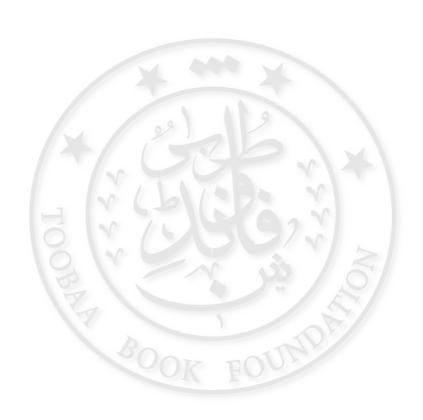









































